



فهرست رسائل مشموله .....اخسا عرض مرتب ا..... مرذائیل ۲..... اسلام کےغدار ۳..... عجمی اسرائیل ۲..... قادیا نیت (قادیانی اسلام کےغدار) ۵..... مبابله پاکٹ بک ۲..... خودکاشته پودا

۸ ..... عشره کامله

و ..... كشف الاسرار

ا.....

بسم الله الزحمن الر

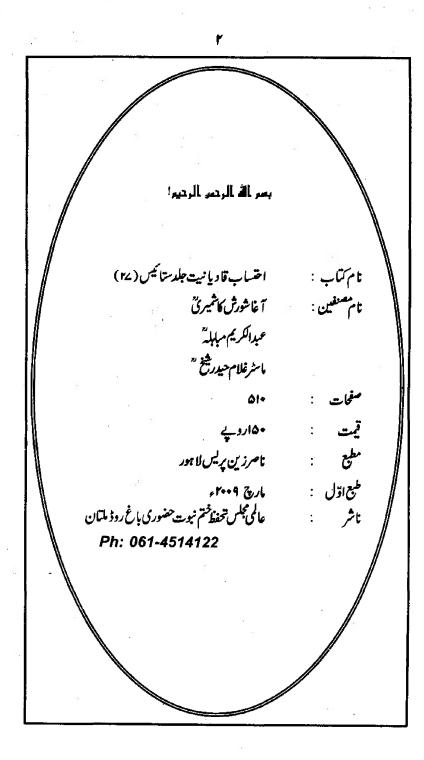

## فهرست رسائل مشموله .....احتساب قادیا نیت جلد ۲۷

عرض مرتب آ غاشورش كالثميريّ ا..... مرزاتیل ٢.... اسلام كےغدار ۳..... مجمی اسرائیل 114 ۲۰.... قادیانیت (قادیانی اسلام کے غدار) را عبدالكريم مبابلة ۵..... مباہلہ پاکٹ بک 101 ٢..... خود كاشته پودا 101 ۷..... حقیقت مرزائیت 104 ۸ ..... عشره کامله فينخ ماسٹر غلام حيدر ّ ا٣٣ و المسلمة المسالامرار ror ١٠.... كشف الحقائق 600

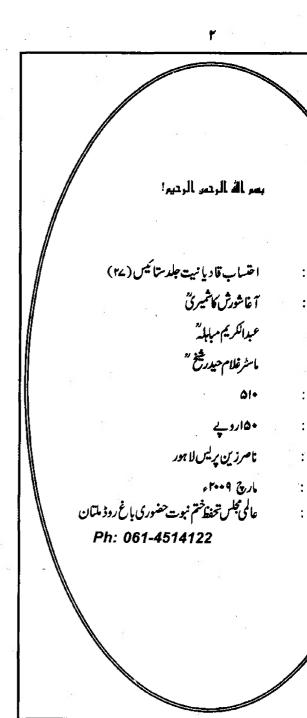

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### عرض مرتب

احتساب قادیانیت کی اس جلدستا کیسویں (۲۷) میں آغا شورش کا تمیری کے چار،
مولا ناعبدالکریم مبللہ کے تین اور شخ ماسر غلام حیدر کے تین رسائل بکل دس رسائل جمع کئے ہیں۔
آغا شورش کا تمیری برصغیر میں تحفظ ختم نبوت کے بہت برے رہنماء تھے۔ مولا نا
ابالکلام آزاد گی تحریر مولا نا ظفر علی خال کی شاعری اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی خطابت کے
گلدستہ کو آغا شورش کا تمیری کہا جاتا ہے۔ آغا صاحب نے مختلف تحریکات میں بڑی سرگری سے
مصدلیا۔ آگریز اور آگریز کے لے پالکوں نے ان کوقید و بند میں سالہا سال تک بندر کھا۔ لیکن وہ
جری انسان تھے۔ متذکرہ دونوں طبقوں کے خلاف عمر بحر نبرد آزمار ہے۔ تحریر وتقریر کے اپنے دور
کے بتائ باوشاہ تھے۔ خوب طبیعت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشنی میں ان کی طبیعت بہت
فیاض واقع ہوئی تھی۔ جس سے دوتی ہوگی اسے سر پر بٹھانے میں خوشی محسوس کرنے اور اگر پھراسی
سے سی بات پر اختلاف ہواتو یاؤں تلے دوند میں بھی دیر نہ لگاتے تھے۔

البتہ سوفیصد یقین کے ساتھ گواہی دی جاسکتی ہے کہ عمر بھر وہ عقیدہ ختم نبوت کے علم بر دار اور قادیان کی جھوٹی نبوت کے لئے تیخ برآ ں رہے اور بیسب کچھان کوعش رسالت مآ بھائے کے طفیل حاصل ہوا تھا۔ان کی ذیل کے کتب ورسائل رد قادیا نبیت پر ہماری دسترس میں آئے۔

ا..... تحریک ختم نبوت۔

۲.....۲ مرزائیل۔

اسس اسلام کے غدار۔

سى.... معجى امرائيل<sub>-</sub>

ه...... قادیانیت (قادیانی اسلام کے غدار میں) (فیضان اقبال سے اقتباس) اوّل الذکر کتاب تحریک ختم نبوت عام طور پر آج بھی بازار سے مل جاتی ہے۔اس کئے اس جلد میں شامل نہیں کیا۔ باقی چاررسائل کوشریک اشاعت کیا ہے۔

١٩٦٧ء كومجلس طلبائے اسلام چنیوٹ كى دعوت جناب صادق تشميريٌّ نے وہ تقریر چٹان میں ۱ قاد یانی ایوانوں می*ں کہرام بر*یا ہو گیا۔اس پرقاد مرزا قادیانی کی طرح بازاری دشنام بازی پراتر آ غا شورش کاشمیریؓ کے قلم نے بھی دینے لگا۔اس زمانہ (۱۹۷۷ء) میں شورش کا تم جع کر کے تقر رہسیت''مرزائیل'' نامی کتار جناب مختاراحمه برویز شیخ اس زمانه می*س زی*قا ہیں۔ انہوں نے مجلس طلبائے اسلام چنیوں چنیوٹ میں بلوا کرتقر ریر کرائی تھی۔تعلیم کمل ابتداء میں بروفیسراور پھر برنسل لگ گئے۔ آ ہیں۔ آج سے چندسال قبل تک وہ پر سپل۔ ے ملاقات ہوئی تھی۔ پھرملاقات نہیں ہوا اللدرب العزت ان كو مرحال مي خوش ركم کا دیباچہ جناب صادق کاشمیریؓ نے اور " كتاب مين أ عامر حوم كي تقرير سميت چان تعداد چوبیں (۲۴) ہے۔جن کی فہرست یہ مرزائيت كى تاريخ سياسى دينيار قادیانی ایک سیاس امت ہیں۔ ۳....۲

انگریز کی شخصی یا دگار۔

عجمی اسرائیل۔

مسلمه کے خانشین ۔

ا قبال ہے بغض کی بناء پر نہروکا

۳....

.....۴ مرا الم

٠٠...۵

ا..... مرزاتیل: حالاے

### عرض مرتب

اب قادیانیت کی اس جلدستائیسویں (۲۷) میں آغا شورش کا تمیر کی کے چار،
بہلد کے تین اور شخ ماسر غلام حیدر کے تین رسائل، کل دس رسائل جمع کئے ہیں۔
شورش کا تمیر کی برصغیر میں تحفظ ختم نبوت کے بہت بڑے رہنماء تھے۔ مولانا
ریر، مولانا ظفر علی خان کی شاعری اور سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی خطابت کے
اُن کا تمیر کی کہا جاتا ہے۔ آغا صاحب نے مختلف تح یکات میں بڑی سرگری سے
راگریز کے لے پالکوں نے ان کوقید و بند میں سالہا سال تک بندر کھا۔ لیکن وہ
منذکرہ دونوں طبقوں کے خلاف عمر بحر نبرد آزمار ہے۔ تحریر وتقریر کے اپنے دور
منذکرہ دونوں طبقوں کے خلاف عمر بحر نبرد آزمار ہے۔ تحریر وتقریر کے اپنے دور
کی ۔ جس سے دوئی ہوگئی اسے سر پر بٹھانے میں خوشی میں ان کی طبیعت بہت
کی۔ جس سے دوئی ہوگئی اسے سر پر بٹھانے میں خوشی محسوں کرنے اور اگر پھر اسی
منظر فی ہوگئی اسے سر پر بٹھانے میں خوشی محسوں کرنے اور اگر پھر اسی
منظر فی ہوائی ایک میں دیر نہ لگاتے تھے۔

موفیصد یقین کے ساتھ گواہی دی جاسکتی ہے کہ عمر بھر وہ عقیدہ ختم نبوت کے نوت کی جموفی نبوت کے میں فی نبوت کے نبوت کی جموفی نبوت کے لئے تیج برآ ل رہے اور بیسب پچھان کوعشق رسالت لل حاصل ہوا تھا۔ ان کی ذیل کے کتب ورسائل رد قادیا نبیت پر ہماری دسترس

تحریک ختم نبوت۔ مرزائیل۔ اسلام کے غدار۔ عجمی اسرائیل۔

قادیانیت(قادیانی اسلام کےغدار ہیں) (فیضان اقبال سے اقتباس) لذکر کتاب تحریک ختم نبوت عام طور پر آخ بھی باز ارسے ل جاتی ہے۔اس لئے میں کیا۔ باقی چاررسائل کوٹر یک اشاعت کیا ہے۔

ا ...... مرزائیل: ہارے مدوح جناب آ غاشورش کا تمیریؒ نے ۲۰۰۰ رابریل ۱۹۶۷ء کو مجلس طلبائے اسلام چنیوٹ کی وعوت پرایک تقریر کی۔ مدیر معاون مفت روزہ چٹان لا مور جناب صادق تشمیریؒ نے وہ تقریر چٹان میں ۸رئ کے ۱۹۷۱ء کوشائع کی۔ تقریر کیا تھی۔ اس سے قادیانی ایوانوں میں کہرام بر پا ہوگیا۔ اس پر قادیانی پر ایس پنج جماز کر آ غاشورش مرحوم کے خلاف مرزاقادیانی کی طرح بازاری وشنام بازی پر اتر آیا۔

آ غاشورش کاشمیری گافته از بھی کروٹ کی اور قاد پانیوں کونتھ ڈالنے کا فریضہ انجام دین گا۔اس زمانہ (۱۹۲۷ء) میں شورش کاشمیری گافته سے منت روزہ چٹان میں جوشائع ہواوہ جمع کر کے تقریب سے نامرزائیل' نامی کتاب میں جناب مخارا جمد پرویز شخ نے شائع کردیا۔ جناب مخارا جمد پرویز شخ نے شائع کردیا۔ جناب مخارا جمد پرویز شخ اس زمانہ میں زیرتعلیم تھے۔ بلاء کے ذبین اور زرخیز دماغ کے انسان بیں۔ انہوں نے جمل طلبائے اسلام چنیوٹ قائم کی تھی اور انہوں نے بی آ غاشورش مرحوم کو چنیوٹ میں بلوا کر تقریر کرائی تھی۔ تعلیم ممل کرنے کے بعد گور نمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ کے ابتداء میں پروفیسراور پھر پرنیل لگ گئے۔ آ غاشورش کاشمیری اور مولا نا تاج محمود کے قطام فدائی ابتداء میں پروفیسراور پھر مرتبل لگ گئے۔ آ غاشورش کاشمیری اور مولا نا تاج محمود کے قطام فدائی بیا۔ آج سے چندسال قبل تک وہ پرنیل شھے۔ مولا نا منظور احمد چنیوٹی مرحوم کے وصال پر ان اللہ رب آج سے چندسال قبل تک وہ پرنیل شھے۔ مولا نا منظور احمد چنیوٹی مرحوم کے وصال پر ان اللہ رب العزت ان کو ہر حال میں خوش رکھے۔ انہوں نے یہ کتاب ' مرزائیل' مرتب کی تھی۔ اس کا و یبا چہ جناب صادق کاشمیری کی تقریر سمیت چٹان کے ادار یے، مضامین اور شدر سے جوجم کئے۔ ان کی تعداد چوجیس (۲۲۷) ہے۔ جن کی فہرست سے۔

..... مرزائیت کی تاریخ ساسی دینیات کی تاریخ ہے۔

۲ ..... قادیانی ایک سیاسی امت ہیں۔

۳..... انگریز کی شخصی یادگار۔

۴ ۲ ..... اقبال سے بغض کی بناء پر نہر د کا استقبال۔ عبر سر

۵..... معجمی اسرائیل ـ

٧ ..... مسلمه ك جانشين -

۲۸ ..... غلطآ دى كى يادگاركا خاتمه ۲۹..... وى كانزول\_ بسو ..... ربوه والول كاخفيه نظام-اس..... قادیانی امت اور فاطمه جنا م اس ..... عجمی اسرائیل اور پاکستان کا

۳۲ .... قادياني اوراسرائيل

٣٥ ..... ظفرالله خان كومنه ندلكايام

٣٧..... مرزائيوں کی تاریخ نگاری

۳۷..... قادياني تعاقب جاري رـ

۳۸ ..... مرزائیوں سے تطع تعلق۔

٣٩.... علامه قبال كيلفوظات

وضروری ہے کہ چٹان کی تمام فائلوں۔

عليحده كماني شكل مين شائع كياجا-

ايك باردفتر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت

مضامین کافوٹو کرایا تھا۔ملتان کے ایک

كاليول درست ركف مين سرتاياسركم

. فنکر بیادا کرنا ضروری ہے کہ وہ ال

ارسال کرنے میں بہت کی واقع ہو

**عاِنتِ بِين** - كيا ہوامعلوم نہيں - اگرو

جماعتي مصروفيات اور ذا

چنیوٹ کے ایک ادرمیر

اجازت ہے؟)

|                                            | •                                             |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| # =                                        | الفضل كالاموري متبنى _                        | 4          |
| *                                          | انگریزوں کےخاندانی ایجنٹ۔                     | ٨          |
| یں رہنے پرنہیں مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔    | مرزائی ہارااعتراض ان کے پاکستان               | <b>q</b>   |
|                                            | سلطان القلم کے جانشین ۔                       | 1+         |
|                                            | ک محمرے وفا تونے توہم تیرے ہیں۔               | 11         |
| 19                                         | قادیانیون کاتعا قب اشد ضروری_                 | 17         |
|                                            | اسرائيل مين مرزائي مشن-                       | شاا        |
| .*<br>.*                                   | كبابير مين جشن مسرت ـ                         | Ir         |
|                                            | الْكُلْسَان مِين مرزائي مثن _                 | 12         |
| es de                                      | خلیفه ثالث کاعزم پورپ۔<br>پی                  | ۲۱         |
| 8.3.4                                      | ىيدا گنى بند كرو_                             | 1∠         |
|                                            | مرزائی اور چٹان۔                              | IA         |
|                                            | قاديانی ڈھولک۔                                | [9         |
|                                            | ا قبال کے بگلہ بھگت۔<br>• •                   | <b>r</b> • |
|                                            | نقل <i>کفر کفر</i> نه باشد <sub>-</sub><br>به | ri         |
|                                            | چکنی دا رهی کے منفی چرے۔                      | ۲۲         |
|                                            | سكاك لينذيار ذك كماشة _                       | ٢٣         |
|                                            | عجمی اسرائیل (نظم)                            | rr         |
| کے لئے مفت روزہ چٹان لا ہور کی فائل کی ورف |                                               |            |
| ، چنداورمضاین بھی بل کئے۔وہ بھی شامل       |                                               |            |
| 7                                          | لی فہرست ہیہ۔                                 | دييج جن    |
| 4                                          | ظفر علی خان اکیڈی کا قیام۔                    | rò         |
|                                            | سات نکات ۔                                    |            |
| , ag                                       | ساس قادیانی۔                                  | ٢∠         |

.....٢9 ٠----١٣٠

غلطآ دى كى يادكاركا خاتمه

ربوه والول كاخفيه نظام\_

قادياني امت اور فاطمه جناح

عجمی اسرائیل اور پاکستان کی اقتصادیات۔

وى كانزول\_

اجازت ہے؟)

قادياني اوراسرائيل\_

ظفراللدخان كومندندلكايا جائے۔

مرزائيول كى تاريخ نگارى\_

قادیانی تعاقب جاری رہے۔

علامها قبال كيلفوظات

مرزائيوں سے طع تعلق ہے ميراديں۔

جماعتی معروفیات اور ذاتی عوارض کے باعث نقیر کے لئے ممکن نہیں۔ ورنہ لازم وضروری ہے کہ چٹان کی تمام فاکوں سے آ عاشورش کا تمیری کے روقادیا نیت پردشات قلم کوجع کر كے عليحده كتابي شكل ميں شائع كيا جائے۔

قادیانیت (بندوستان کی پاکستانی سرحد برکسی مسلمان کو بھارتی شهری بن کرر بنے کی

چنیوث کے ایک اور میرے خلص دوست حضرت مولانا مشاق احمد چنیوٹی مظلم نے ایک بار وفتر عالمی باس تحفظ ختم نبوت ملتان می تشریف لاکر چٹان سے آ عا شورش کاشمبری کے مضاهن كافو ثوكرايا تفارماتان كايكرم فرما (جوكعنوكي بعشيارن شكسالى لغت سيميردوماغ کا لیول درست رکھنے میں سرتایا سرگرم عمل اور موقع کی تلاش میں رہنے ہیں۔ یاد آنے پران کا شكربياداكرنا ضرورى به كدوه اس عمل خيرك ذرايداسي نامداعمال سي نيكيول كافقيركو مدبيه ارسال كرنے ميں بہت كئي واقع ہوتے ہيں) ان كے متعلق سنا تھا كہ وہ ان مضامين كوشائع كرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوامعلوم نہیں۔ اگر وہ جیپ مجئے ہیں تواپنی لاعلی کا اعتراف کرتا ہوں نہیں جیے

ا کالا ہوری متبنی ۔ ال کے خاندانی ایجنٹ۔ جارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے رہبیں مسلمانوں میں رہنے پرہے۔ القلم کے جانشین ۔ بوفاتونے توہم تیرے ہیں۔ ن كاتعا قب اشد منروري\_ میں مرزائی مشن۔ ن جشن مسرت. ا مِن مرزائی مثن\_ ڪ کاعزم يورپ\_ ورچنان۔ وبنكار بخلت \_ نرندباشد\_

نذكره بالامضافين كى تخ تى كے لئے مفت روزه چنان لا موركى فائل كى ورق نظرے ١٩٦٤ء كى جلدے چنداورمضامين بمي بل مئے \_ وہ بھى شامل كر اكيرى كاقيام\_

لمركوب

مولک\_

ک کے منی چرے۔

لميارة ككاشت

يل(نكم)

تو چھپنا چاہئے۔ان سطور پر پہنچ طبیعت میں شدید نقاضا ہور ہا ہے کہ بیکام ہونا چاہئے۔لیکن کیا کیا جائے کہ اضاب قادیا نیت میں رسائل و کتب کوشائل کرنے کی داغ بیل ڈالی ہے۔مضامین کو شائع کرناس کے اصول وضعیہ میں شائل نہیں۔

الله تعالی جے تو فیق دیں وہ یہ کام کریں۔ آغاشورش کا ٹمیری کا یہ قرض اس عنوان پر
کام کرنے والوں کے ذمہ ہے۔ اس سے سبکہ وش ہونا ضروری ہے۔ الله تعالی تو فیق بخشیں۔ امین!

۲ سب اسلام کے غدار: اس کا تعمل نام ''مرز اغلام احمد قادیا فی سے مرز اناصر احمد تک قادیا فی سے مرز اناصر احمد تک قادیا فی استعاری خدوخال ، اسلام کے غدار'' یہ بتیں صفحات پر شمتل رسالہ تھا۔ احمد تک قادیا فی امت کے استعاری خدوخال ، اسلام کے غدار' نے بتیں صفحات پر شمتل رسالہ تھا۔ ۱۹۷۳ء میں اولاً شائع ہوا۔ تقریباً چھتیں سال بعدا سے شائع کرنے پر الله رب العزت کی عنایت کردہ تو فیق پر بارگاہ الہی میں شکر بجالاتے ہیں۔

سا ..... عجمی اسرائیل: بیرچالیس صفحات کارسالدتھا۔ بیرجی ۱۹۷۳ء کے آواخر میں شائع ہوا۔ کمل نام جوٹائشل پرورج تھاوہ ہے۔ '' قادیانی پاکستان میں استعاری گماشتے ہیں۔ عجمی اسرائیل، ایک انڈرگراؤ تڈخطرے کا تجزیہ ''اور یہی اس کا کمل تعارف ہے۔ آ عاصا حب کا قلم اس کتا بچہ میں جولانی پر ہے اور ان کا دماغ صفحات پر معلومات نتقل کرنے میں موجز ن دریا کی طرح رواں ہے۔

سم ..... قادیانیت: قادیانیت اسلام کے غدار ہیں۔ جناب آ فاشورش کاشمیری نے فیضان اقبال کی سرخی قائم کر کے عقیدہ ختم نبوت اور قادیا نیت کی اسلام دشنی سے متعلق علامہ اقبال کے تمام ارشادات، مقالات، ملفوظات، خطوط کا باحوالہ استخاب کیا۔ جو اس فیضان اقبال کے ممام ارشادات، مقالات، معالات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس جلد میں اس کو بھی ساتھ شامل کردیا گیا ہے۔

اس جلد میں عبدالکریٹم مباہلہ کے تمن رسائل بھی شائل ہیں۔عبدالکریم مباہلہ پہلے صرف عقیدۃ قادیانی ندیتے بلکہ قادیان کے باس بھی تھے۔ مدت العرقادیانی ندیتے بلکہ قادیان کے باس بھی تھے۔ مدت العرقادیانی نبوت کی چکی پرئیل کی طرح جتے رہے۔ ایک دفعہ اپنی آئھوں سے مرزامحود قادیانی کو زنا میں مرتکب دیکھا تو عقیدت کی تمام عمارت دھڑام سے نیچ آری ۔ جری انسان تھے۔ ابتداء میں مرزامحود قادیانی کو

لکاراتو مرزامحود نے انہیں زیر کرنے کے
انہوں نے اسے دھاڑاتو مرزامحودانقام پرا
قادیانیوں کومرزامحود کی کمینگی سے باخبر کیا۔ أ
عبدالكريم مبابلہ كے مكان كوآ گ لگوادی۔
کے لئے مبابلہ كاچیلنج دیاتو عبدالكريم مبابلہ۔

مرز امحود کے لئے قادیان کی دھ

کرادیا۔اس سازش سے عبدالکریم مبللہ کی سویا ہوا دوسر افخض قتل ہوگیا۔معاملہ عدالت سے قادیان سے بی اخبار جاری کردیا۔اس مقدمہ قتل کی کارروائی بھی اس اخبار میں شاراً محمود کے گماشتے قادیانی قاتل کو بھی سزا۔ معرکہ کوسر کرنے کے بعد قادیان کو چھوڈ کر آپ نے قادیا نیت کے خلاف رسائل کھے مرکہ است مبابلہ یا کٹ بک

انہوں نے خودتعارف بیلھا: ''اس پاکٹ ہمارامقصداس کی اشاعت سے صرف اتنا۔ حقیقت سے واقف بلکہ دندان شکن جواب مقصد کے لئے کم از کم جم میں زیادہ سے زبا کیا گیاہے۔''

۲/۱..... خودکاشته بودا: به ۱۳/۷..... حقیقت مرزائیه ۱مگریزی نبوت کی طرف سیانگریز حکومت کی ساتھ یکھا کہا گیا۔

طور پر پہنچ طبیعت میں شدید تقاضا ہور ہاہے کہ بیکام ہوتا جا ہے۔ لیکن کیا کیا دیا نیت میں رسائل وکتب کوشامل کرنے کی داغ بیل ڈالی ہے۔مضامین کو ول وضعیہ میں شامل نہیں۔

جے توفیق دیں وہ بدکام کریں۔ آغاشورش کاشمیری کا بیقرض اس عنوان پر ہذمہہے۔ اس سے سبکدوش ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں۔ این! اسلام کے غدار: اس کا تمکس نام''مرزاغلام احمد قالیانی سے مرزانا صر کے استعاری خدوخال، اسلام کے غدار'' یہ بتیں صفحات پر ششمل رسالہ تھا۔ نی ہوا۔ تقریباً چھتیں سال بعدا سے شائع کرنے پراللہ رب العزب کی عنایت کی میں شکر بجالاتے ہیں۔

مجمی اسرائیل: بیچالیس صفات کارسالدتھا۔ بیجی ۱۹۷۳ء کے آوافر بچوٹائٹل پردرج تھاوہ ہے۔''قاویانی پاکستان میں استعاری گماشتے ہیں۔ رگراؤٹل خطرے کا تجزیہ''اور بھی اس کا کمل تعارف ہے۔ آغاصا حب کا قلم پر ہے اوران کا دماغ صفحات پر معلومات نتقل کرنے میں موجز ن دریا کی

قادیانیت: قادیانیت اسلام کے فدار ہیں۔ جناب آغاشورش کاشمیری گ فی قائم کر کے عقیدہ ختم نبوت اور قادیا نبیت کی اسلام دشمنی سے متعلق علامہ ت، مقالات، ملفوظات، خطوط کا باحوالہ انتخاب کیا۔ جو اس فیضان اقبال ہم تک کے صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس جلد میں اس کو بھی ساتھ شامل

ی عبدالکریٹم مبللہ کے تین رسائل بھی شامل ہیں۔عبدالکریم مبللہ پہلے متے بلکہ قادیان کے ہاس بھی تھے۔مدت العمر قادیانی نبوت کی چکی پر بیل ایک وفعدا پی آنکھوں سے مرزامحود قادیانی کو زنا میں مرتکب و یکھا تو دھڑام سے نیچے آرہی۔ جری انسان تھے۔ابتداء میں مرزامحود قادیانی کو

لکارا تو مرزامحود نے انہیں زیر کرنے کے لئے غرانا شروع کیا تو مولانا عبدالکریم شیر ہوگئے۔
انہوں نے اسے دھاڑا تو مرزامحودانقام پراتر آیا۔ان کی بٹائی کرادی۔انہوں نے قادیان کے
قادیانیوں کومرزامحود کی کمینگی سے باخبر کیا۔اصل صورتحال سامنے آنے پرمرزامحود نگلے ہوگئے۔تو
عبدالکریم مبابلہ کے مکان کو آگ گلوادی۔مولا ناعبدالکریم نے مرزامحود کو پاکدامنی ثابت کرنے
کے لئے مبابلہ کا چیننی دیا تو عبدالکریم مبابلہ کے نام سے یاد کئے جانے گئے۔

مرزامحود کے لئے قادیان کی دھرتی گرم توے کا کام کرنے گئی۔ تو ان پر قاتلانہ جملہ کرادیا۔ اس سازش سے عبدالکریم مبابلہ پہلے خبر پاکرادھرادھر ہو گئے تو عبدالکریم کے مکان میں سویا ہوا دوسر المخض قل ہوگیا۔ معاملہ عدالت چا گیا۔ مولانا عبدالکریم مبابلہ نے ''مبابلہ'' کے نام سویا ہوا دوسر المخص قل ہوگیا۔ معاملہ عدالت چا گیا۔ مولانا عبدالکریم مبابلہ نے سے قادیان سے بی اخبار جاری کر دیا۔ اس کی کمل فائل مرزامحود کے اوسان خطاء ہو گئے۔ مرزا مقدمہ قل کی کارروائی بھی اس اخبار میں شائع ہونے گئی تو مرزامحود کے اوسان خطاء ہو گئے۔ مرزا محمود کے گئے شتے قادیانی قاتل کو بھی سزائے موت ہوگئی۔ اب مولانا عبدالکریم مبابلہ نے اس معرکہ کو سرکرنے کے بعد لا ہورآ گئے۔ معرکہ کو سرکرنے کے بعد لا ہورآ گئے۔ معرکہ کو سرکرنے کے بعد لا ہورآ گئے۔ ان میں سے فقیر کو تین دستیاب ہوئے۔

اس مبابلہ پاکٹ بک: بیمبابلہ بک ڈیوامرتس سے شائع ہوئی۔ اس کا انہوں نے خودتعارف بیکھا: "اس پاکٹ بک کے مطالعہ سے آپ پر بخو بی واضح ہوجائے گا کہ ہمارامقعداس کی اشاعت سے صرف اتناہے کہ ہم سلمان تھوڑے وقت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت سے واقف بلکہ دندان شکن جواب دینے کے قابل ہوکرا یک کامیاب بلخ بن جائے۔ اس مقعد کے لئے کم از کم حجم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بم پہنچا کر بفضلہ تعالی دریا کو کوزہ میں بند کیا گیا ہے۔"

۲/۲ ..... خودکاشتہ بودا: بیچارصفاتی پیفلٹ ہے۔نام اس ہے مضمون واضح ہے۔

۳/۷ ..... حقیقت مرز اسیت: اس میں زیادہ تر صرف قادیا نیوں کے کفر اور

اگریزی نبوت کی طرف سیا گریز حکومت کی خوشامدی و چاپلوی قادیا نی لٹریچر سے حوالہ جات کے
ساتھ کیجا کیا گیا۔



اس جلد میں شخ ماسر غلام حیدر صاحب کے تین رسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ شخ ماسٹر غلام حیدرسر کودھا وجہلم میں انگریز حکومت کے دور میں مختلف سکولوں میں ماسٹر وہیڈ ماسٹر رہے۔ان کے دوقادیا نیت پر تین رسائل جمیں میسر آئے۔

اسس عشرہ کاملہ: اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موسوف پہلے قادیانی عقائدر کھتے تھے۔اس رسالے میں انہوں نے مرزا قادیانی کی تکفیر سے پہلو تبی اختیار کی ۔ مگر بعد کے ان کے رسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو کافزئیس بلکہ کافرگر گردائے لگ گئے۔اس رسالہ میں دس اصول مقرد کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بولتی بند کردی ہے۔

9/ اسس کشف الاسرار: بیدساله بمی شخ اسر غلام حیدرصاحب کا ہے۔ اس کا پورانام ہے "کشف الاسرار یعنی رہو ہو محتل الم اسرار یعنی رہو ہو محتل کے انگریز ی ترجہ قرآن پر جا بجا گرفت کی احمد ی جماعت لا ہور' اس میں لا ہوری مرز ائی محمد علی کے انگریز ی ترجہ قرآن پر جا بجا گرفت کی ہے۔ اس رسالہ کی وجر تصنیف پانچ صفحات پر انہوں نے خود کھی ہے۔ اس لئے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اس میں و کیولیا جائے۔

السلس کشف الحقائق: بیدساله بھی شیخ ماسر غلام حیدر کا ہے۔ اس میں لا ہوری جماعت کے محمطی لا ہوری کے بخاری شریف کے ترجمہ پر انہوں نے نفذ کیا۔ جس میں مولا نااصغر علی روحی جیسے فاصل ویگا ندروزگا رفخصیت ہے بھی وہ را ہنمائی لینتے رہے۔ ابتداء میں بیر مضمون اخبار اہل حدیث امرتسر ۱۹۲۲ء کی فاکلوں میں چھپتار ہا۔ بعد میں انہوں نے اسے مستقل رسالہ کی شکل میں اس نام سے شائع کردیا۔

افسوس کے عبدالکریم مبابلہ، شیخ ماسٹر غلام حیدر کے تفصیلی حالات اس سے زیادہ ہمیں نہ مل سکے ۔ جس کا قلق ہے۔ بجیب انقاق ہے کہ اس جلد میں دوعبدالکریم حضرات کے رسائل سکیا ہوگئے۔عبدالکریم آ غاشورش کا تثمیری اورعبدالکریم مبابلہ ۔ اس پر اکتفاء کرتا ہوں ۔

فقیر:الله دسایا ۱۳رفروری۹۰۰۹ء

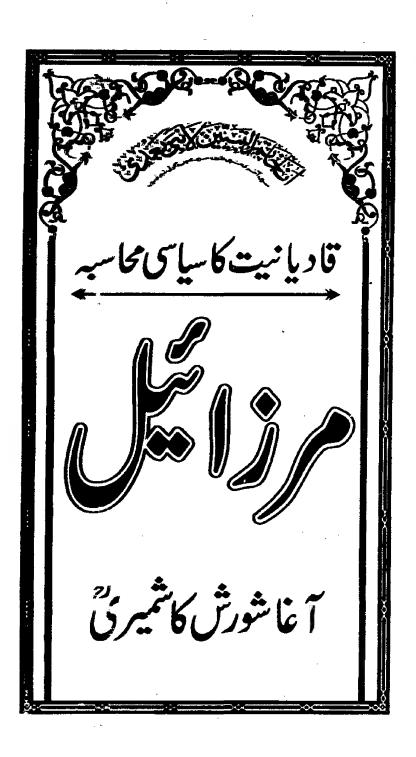

نے ماسر غلام حیدرصاحب کے تین رسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ شخ کم میں انگریز حکومت کے دور میں مختلف سکولوں میں ماسر وہیڈ ماسر برتین رسائل ہمیں میسر آئے۔

شف الحقائق: بدرساله بمی شخ ماسر غلام حیدر کا ہے۔ اس میں اوری کے بغاری شریف کے ترجمہ پرانہوں نے نقد کیا۔ جس میں اوری کے بغاری شریف کے ترجمہ پرانہوں نے نقد کیا۔ جس میں اوری ندوز کا دھنمیت سے بھی دورا ہنمائی لیتے رہے۔ ابتداء میں بہر ۱۹۲۲ء کی فائلوں میں چھپتار ہا۔ بعد میں انہوں نے اسے مستقل لائع کردیا۔

مبللہ، فیخ ماسر غلام حیدر کے تفصیلی حالات اس سے زیادہ ہمیں نہ با تفاق ہے کہ اس جلد میں دوعبد الکریم حضرات کے رسائل سکجا فیری اورعبد الکریم مبللہ۔ اس پراکتفاء کرتا ہوں۔

فقیر:اللهوسایا ۱۳سرفروری۲۰۰۹ء

# مرذائيل

#### بيش لفظ

مجلس طلبائے اسلام یا کتان مجی ان تظیموں میں سے ایک ہے۔ جواس مقدس مشن كے لئے سربكف ہے۔ بے شك يد بنيادى طور برطلباء كى ايك جماعت ہے۔ليكن ناموس رسول عربی کا تحفظ مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنا پہلا فرض گراد نتا ہے۔اس لئے ہمیں اس تنظیم کی طرف ہے ہے "مرزائيل" نامى كتاب كى اشاعت يركونى تعجب نبيس مونا عائيے ۔ اس كتاب كے ناشرا يك مقامي کا لج کے نوجوان اور پر جوش طالب علم چنے پرویز احمد ہیں۔وہ اس تاریخی قصبہ چنیوٹ کے رہنے والے ہیں۔ جہال دریائے چناب کے ایک جانب تحفظ ختم نبوت کے نام لیواؤں کی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں اور دوسری طرف ظلی و بروزی نی کی بابا کارمجتی ہے۔ یکٹے پرویز احمہ نے اس ماحول مل آ کھ کھولی اور من شعور کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ختم الرسلین سے بے پایاں عقیدت وعبت كاحساسات مرشاد موتے محے است ان عى جذبات كر تحت انہوں نے چنيوٹ ميں اس مسلد برکی ایک کامیاب کانفرنسیں منعقد کرائیں اور ربوہ کے مقابل تحفظ ختم نبوت کے سالانہ اجماعات کی داغ تیل ڈالی۔ ناموس محمد کی حفاظت کے لئے ان کے جوش وخروش نے اس بریس نہیں گی۔ بلکدراہ شوق میں ان کے قدم آ مے بی آ مے بیڑھتے گئے۔اب وہ اس فتند کی سرکونی کے کے اس کتاب کا تخدلائے ہیں۔جس میں قادیانیت کا کمل وجامع پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔اس تعنیف میں انہوں نے وہ تمام مضامن کجا کرویتے ہیں جو ١٩٢٧ء کے دوران منت روز وچٹان من آ عا شورش کا تمیری کے قلم سے نظمے رہے۔ پھراس میں آ عاصاحب کی وہ معرکت الآ راء تقریر مجی شال ہے جو گذشتہ سال انہوں نے چنیوٹ کے ایک عام اجماع میں کی تقی اورجس میں قادیانیت کے مروہ ضدوخال کی بر کمال وتمام نقاب کشائی کی گئتھی۔اس تقریر میں اسلامیان ياكتان كووا شكاف الفاظ من ال حقيقت سيرة كاه كيا كما تما كما قادياني ياكتان من ايك يخ

اسرائیل کی بنیادی رکھنے کی کوششوں کی ناپاک عزائم سے بھی لمت اسلامیہ کو خردار کیا اللہ عندان کے ساتھ کے کا کوششوں کے ساتھ اور بڑھادیا ہے۔ اس میں مشمولہ مضامین کی کہ چٹان میں ان کی اشاعت پر مرزائی طقے لاکر''چٹان' پر سنمرشب نافذ کرانے میں کام بھوٹلوں سے میں کام بھوٹلوں سے میں سے میں کام

کے مصداق اب وہی مضامین مج آغاصا حب کی اس تقریراور مضامین کی کمافر جس کی بخیل کی سعادت ملت کے ہونہار طلم لئے بینو جوان مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ج اٹھایا اور ''مرزائیل'' کو منظر عام پر لاکرر۔ حلقوں میں گرم جوثی سے خیر مقدم کیا جائے تجویز پیش کرنا جا ہتے ہیں وہ بید کہ ان افکار کے لئے ضروری ہے کہ آنگریزی زبان میں آواز اقصائے عالم میں بھیل جائے۔

#### سرآغاز

پاکستان میں قادیانیہ بہرطالہ میں اس نوعیت اور اس انداز کا خطرہ، اس تعلق ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہئے کہ قا وہ اس فرقۂ ضالہ کوکسی لحاظ سے بھی اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عوام میں مجک عربی اللہ کے کا مت کا حصہ نہیں۔ لیکن جو با خطرہ بن گئی ہے وہ ہمارتے تعلیم یافتہ طبقہ ا

مرزائیل .ه

بيش لفظ

مور کی چیر پھاڑ اور عامتہ اسلمین کواس کے خطرات ہے آگاہ رکھنا کی حیثیت رکھتے ہیں تا کہ اس دام ہمرنگ زمین کی گر ہیں کھولی اور ہے جانکیں۔اس لحاظ ہے وہ افراد اور ادارے لائق تیریک ہیں جو م دبی کے لئے کوشال ہیں اور قادیا نیت کوئٹ وین سے اکھاڑ پھینکنے

م پاکتان بھی ان تظیموں میں سے ایک ہے۔ جواس مقدر مشن ب بیبنیادی طور پرطلباء کی ایک جماعت ہے۔لیکن ناموس رسول اہتا پہلافرض گرادنا ہے۔اس لئے ہمیں استظیم کی طرف سے مت برکوئی تعب نیس مونا جائے۔اس کتاب کے ناشرا یک مقامی لب علم من رویز احمر بین - وه اس تاریخی قصبه چنیوث کے رہنے ب کے ایک جانب تحفظ حتم نبوت کے نام لیواؤں کی کانفرنسیں علی ویروزی نی کی بابا کار مجتی ہے۔ شخ پرویز احمہ نے اس ماحول يصغ كماته ماته ووفتم الرسلين عب بايال عقيدت ومبت ، محے اپنان على جذبات كے تحت انہوں نے چنيوث ميں اس ل منعقد كراكي اور ربوه كے مقابل تحفظ ختم نبوت كے سالانه ول محرك حفاظت كے لئے ان كے جوش وخروش نے اى پربس عقدم آعے می آعے برصتے گئے۔اب دواس فتنہ کی سرکونی کے جس من قاد ما نيت كالمل وجامع بوست مارثم كيا كيا بـــــاس مامن مکجا کردیے ہیں جو ١٩٢٧ء کے دوران منت روز ، چٹان ع نطع رب عرال من أ عاصاحب كي وه معركة الأراء تقرير ول نے چنیوٹ کے ایک عام اجتاع میں کی تھی اور جس میں به كمال وتمام نقاب كشائي كي كئي تقي \_ اس تقرير ميس اسلاميان حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا کہ قادیانی پاکستان میں ایک نے

اسرائیل۔ کی بنیادیں رکھنے کی کوششوں میں معروف ہیں۔ آ خاصاحب نے سرظفر اللہ خان کے نایاک عزائم سے بھی ملت اسلامیکونروار کیا تھا۔

مختلف دوسرے مضامین کے ساتھ اس تقریر کے اضافہ نے اس تصنیف کی افاویت کو اور ہز حادیا ہے۔ اس میں مشمولہ مضامین کی اثر آفرینی کا اندازہ اس ایک امرے لگایا جاسکتا ہے کہ چٹان میں ان کی اشاعت پر مرزائی حلتے بو کھلا اٹھے اور اپنے خصوصی ہتھکنڈوں کو ہروئے کار لاکر'' چٹان' پر سنسرشب نافذ کرانے میں کا ممیاب ہو گئے رئیکن

پھونکوں سے بیہ چراغ بجھایا، نہ جائے گا

کے مصداق اب وہی مضامین مجموعہ کی صورت میں بیجا آپ کے سامنے ہیں۔ بلاشبہ آ غاصا حب کی اس تقریرا ورمضامین کی کتابی صوت میں اشاعت وقت کی ایک اہم ضرورت تھی۔ جس کی بخیل کی سعاوت طبت کے ہونہار طلباء کے حصہ میں آئی۔ اپنی اس ایمان افروز کوشش کے لئے بینو جوان مبارک باد کے ستحق ہیں۔ جنہوں نے اپنی تعلیمی معروفیتوں کے باوجوداس بیڑہ کو اٹھایا اور ''مرزائیل'' کو منظر عام پر لاکر رہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی اس کاوش کا وہنی وعلی طلقوں میں گرم جوشی سے خیرمقدم کیا جائے گا۔ اس تصنیف کی اہمیت کے بیش نظر آخر میں ہم ایک تجویز بیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان افکار وخیالات کو آگریزی دان اور غیر ملکی افراد تک پہنچانے تجویز بیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان میں اس کا ترجمہ بھی شاکع کیا جائے تا کہ تی وصدافت کی یہ آ واز اقصائے عالم میں بھیل جائے۔

صادق کاشمیری ۱۰رنر وری ۱۹۷۸ء

سرآغاز

پاکتان میں قادیا نیت برحال ایک قو می خطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس نوعیت اور اس انداز کا خطرہ، اس سے پہلے بھی پیدائیس ہوا۔ جہاں تک دین حلتوں کا تعلق ہے۔ جہیں اس کا نقطہ نگاد واضح ہاور تعلق ہے۔ جہیں اس کا نقطہ نگاد واضح ہاور وہ اس فرقہ ضالہ کوکسی لحاظ ہے بھی اسلام کا جزوئیس بھتے۔ ان کاعقیدہ رائے ہے کہ قادیا فی امت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عوام میں بھی علاء کی بدولت سے بات صاف ہو چک ہے کہ مرزائی محمد دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عوام میں بھی علاء کی بدولت سے بات صاف ہو چک ہے کہ مرزائی محمد عرفی ہے کہ دولت کے بجائے خودایک عرفی ہے کہ دولت کے ایک بجائے خودایک عرفی ہے کہ دولت کے ایک بجائے خودایک خطرہ بن گئی ہے دہ جارتے خودا کی اکثریت کا طرز عمل ہے۔ بیلوگ خودتو دین اور اس کی خطرہ بن گئی ہے دہ جارتے خودا کے ایک خودتو دین اور اس کی

۔۔۔ جولوگ قادیاتی امت کے تعاقب می سرگرم میں وہ مسلمانوں کے ان خواس میں تا حقیول میں اور اس کی وجیال خواس کی دین سے دوری بھی ہے یا مجر طاء کا اپنا وجود جو علم دین کی تربیت علم کے اظلاس کا مظلم ہے۔

" مترفی والی و علم کے بیرووں میں بیقورایک مدتک جاگزین ہے کہ معتبدہ یا گزین ہے کہ معتبدہ یا گزین ہے کہ معتبدہ انسان کا پرائیویٹ محللہ ہے۔ گواس خیال کو تقویت پہنچانے کا باعث علاء کا عمری موج سے تیجہ ہوتا بھی ہے۔ لیکن بری وجہ اس طائے کی اپنی ہے ما گئی ہے جوالی سو مال کی مغرفی تعلیم نے ان میں بیدا کی ہے۔

سے سے گردہ محکومت کے دوائر علی آئی اس روش پر اڑا ہوا ہے۔ لیکن سلمانوں علی ایک دومرا طرز عمل احتیار کرتا ہے۔ اس طرز عمل کا نام اس کے ذہن وتصور علی مطابوں علی ایک دومرا طرز عمل احتیار کرتا ہے۔ اس طرز عمل کا نام اس کے ذہن وتصور علی معالمہ ہے۔ مطابر اقبال نے دواواری کے مسئلہ میں اس کے معالمہ ایک ایک ملت دینی اماس کے معالمہ علی معادد میں احتیار کرنے کی بھارتیں اور تدواداری کے انتظام منہ میں کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس حمل مداداری کے انتظام کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس حمل مداداری نے دواواری نے دواواری کے حمل اور تدواداری کے انتظام کی مداداری کے حمل مداداری کے مداداری کے دواواری نے دولاری کے حمل مداداری کے انتظام کی مداداری کے دولور کی کے حمل اور تدولور کے دولور کی اور کی کے دولور کے دولور کی کے دولور

سے تقویلی بات ہے جو کومت یا افراد اپنے وجود ادر اپنی سیاست کے بارے شل مداداری گوارا آئی سیاست کے بارے شل مداداری گوارا آئیس کرتے سالانکہ ایک سیاس قطام کے جمہوری ممانچ میں جو چز دملتی ہاں کے اللہ مداداری گانتین کرتے دملتی ہاں کے اللہ مداداری گانتین کرتے ہیں یا تو الن کے میں مواداری کا اللہ معلوں دین دشر بعت کی مقتلی دورے سا آثان اللہ ماتھ جی تھیں ہو کے ۔ ایک جماحت جو غداری کی مرتکب ہواور دل آ ترادی کا باحث تی ہو ۔ اس سے دواداری کا سلوک ایک ایسا مخر این ہے جوابے عقا کد کے ساتھ اللہ کی تا ہوں۔ ساتھ اللہ کی کا سلوک ایک ایسا مخر این ہے جوابے عقا کد کے ساتھ دل آ ترادی کا باج قریش میں مداد کھ کتی جیں۔

جائز قراردیے ہیں۔ جبان کی عزت وآ ؟ فاہر ہے کہ ایک فخص بھی برضا در غبت اس ر تو پھراسلام جس پر ہماری فی زندگی کا انحصار وصدت قائم ہے۔ ان کے لئے بیر دوادار ک زیر بحث گروہ اپنی ذات سے باہر ہر معاملہ ی شے بھی عقیدہ یا فخصیت عزیز نہیں رہا ہے۔ جہاں تک فتم نبوت کا مسئلہ کا تع

گروہ کو یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی دنی شرعی مسئلہ ہی نہیں بلکہ اس کے اثبات پر م مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے ایام میں اس مسئلہ ہی کی نشاندھی کی اور ا ادا کاروں کا پس منظر تلاش کریں جو ہے اگریزوں کی غلامی کا جواز پیدا کیا۔افسوس اقبال اکادی نے ....علامہ ا

کامل محمر عربی الله میں۔ان دو کے بعد قرار دیتی ہے کہ وہ مامور ہے یا جمی اصطا کی مسلمان مملکت میں نہ صرف ایک جماعت کا تحق ہے عاسبہ کرے اوراس و مفاظت کے لئے قومی غدار ول کوعبر تنا

نین فتم نبوت کے منل کی حقیقت معلوم ہے۔ لیکن انہیں اصرار ہے میں طاء کی روث کو یا اس فرقہ واریت کا ایک حصہ ہے جو مسلمانوں سے عام موجی ہے۔ اس کروہ کو جو ملک میں ارباب بست و کشاد کی اور اس کے خیال کی بنیاد تی سرے اور اس کے خیال کی بنیاد تی سرے ایس مثلا:

۔ قادیاتی امت کے تعاقب میں سرگرم ہیں دو مسلمانوں کے ان کا ویال خواس کی دین سے دوری بھی ہے یا چرمانا ء کا اپناد جود جو ریکا ستام ہے۔

ما الله مرجد والتي وظم كے ورووں على يرتسور ايك مدتك جاكزين ہے كہ عث مطله ہے كواس خيال كوتتويت كنچانے كا باحث علاء كا ماہے كيلىن يزى وجداس طائنے كى الى بے مائيكى ہے جوايك سو عداكى ہے۔

محومت کے دوائر علی تو اٹی اس روش پر اڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ احتیاد کرتا ہے۔ اس طرز علی کا نام اس کے ذہن وتصور بش اللہ احتیاد کرتا ہے۔ مسئلہ بش خاصی بحث کی ہے۔ مسئلہ بش خاصی بحث کی ہے۔ مسئلہ بش خاصی بحث کی ہے۔ مسئلہ بین اماس کے معاملہ المسئلہ اللہ باللہ اللہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہے۔

۔۔ پی ایج اجداد اولا داور احوال کے متعلق اس وقت رواداری کو

جائز قراردیتے ہیں۔ جبان کی عزت و آبر واور وجود واستحکام کوااس رواداری سے خطرہ لات ہو، خاہر ہے کہا کی فخص بھی برضا ورغبت اس رواداری کی تلقین نہیں کرے گا اور نہاس کا خواہاں ہوگا۔ تو پھر اسلام جس پر ہماری ملی زندگی کا انحصار ہے اور محملات (فداہ اسی والی) جن ہے ہماری ہم نوع وحدت قائم ہے۔ ان کے لئے بیرواداری کس بنیاد پر جائز ہے؟ اس لئے کہ تعلیم یافتہ ہما عت کا زیر بحث گروہ اپنی ذات ہے باہر ہم معاملہ میں فراخ دل ہو چکا ہے اور اس کو اپنے وجود کے سواکوئی شیعی عقیدہ یا محصیت عزیز نہیں رہا ہے۔

جہاں تک ختم نبوت کا مسلہ کا تعلق ہے آئ سب سے بردی ضرورت یہی ہے کہ اس مردہ کو یہ بتایا جائے کہ مسلہ نوں کی دینی وحدت کس طرح قائم رہتی ہے۔ مسلہ ختم نبوت ایک شری مسلہ بی نہیں بلکہ اس کے اثبات پر مسلمانوں کے دینی وجود کا انتصار ہے اور اس کی نفی سے مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس مسلہ بی کی نشاندھی کی اور فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ احمدیت کے ان اداکاروں کا لیس منظر تلاش کریں جو کہ اماء میں مسلمانوں کی تاراجی کے بعد نمودار ہوئے اور اگریزوں کی غلامی کا جواز پیدا کیا۔افسوس کہ میکام آئ تک کسی طاقتور قلم کا منتظر ہے۔

اقبال اکادی نے .....علامہ اقبال کے نام پرخزانہ حکومت سے بڑی بڑی رقمیں حاصل کی ہیں۔لیکن جن مباحث ومضامین کے متعلق علامہ اقبال نے تحقیق اشارے کئے۔ان کے متعلق ان اکا دمیوں کی علمی بضاعتی اور دبنی ہے مائی کی پیشانی پر ابھی تک" کیے حرف کا ہے "کہ کھا ہوا ہے۔ حقیقت بھی بیہ ہے کہ اقبال کے نام پر جوادار سے سرکاری توشہ خانہ سے پرورش پارہے ہیں وہ اوّلاً فکر ونظر کے معالم میں ساقط الاعتبار ہیں۔ ثانیا ان کی خی مصلحین میں ہیں کہ جواقبال جا ہتا تھا اس کورو پوش رکھیں یا گم کردیں اور جو یہ چا ہے ہیں اس کواجا گر کریں۔ان لوگوں میں سے بیشتر پر رہم وں کواقبال دل سے نہیں بیٹ سے عزیز ہے۔

اسلام کی بنیاد قرآن پرہے جو کتاب اللہ ہے اور ملت کی بنیاد سیرت پرہے جس کا مظہر کا لی جمیر حرفی بنیاد اللہ اس پر کھتی ہے اور شرط یہ قرار دیتی ہے کہ وہ مامور ہے یا جمی اصطلاعوں کی روسے اس کا وجود بروزی یا ظلی ہے تو اس کا وجود ایک مسلمان مملکت میں نہ صرف ایک قومی حادثہ ہے۔ بلکہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس جماعت کا تختی سے جا سہ کہ اور اس کے اعوان وانصار کوقر ارواقتی سزاد ہے۔ اگر ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لئے تو می غداروں کو عبر تناک مزائیں دی جا سکتی ہیں تو دینی سرحدوں کی حفاظت کے لئے تو می غداروں کو عبر تناک مزائیں دی جا سکتی ہیں تو دینی سرحدوں کی حفاظت کے

لئے بھی اسلامی غداروں کو کیفر کردار تک پنچایا جاسکتا ہے۔افسوس کدرواداری کا لفظ ارباب حل وعقد کے نزد کی اصل الاصول ہے اور غالبًا اس لئے وہ اس فرقۂ ضالہ کے خفیہ عزائم سے بے خبر ہے۔لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرزائیت ایک مجمی اسرائیل کی طرح پرورش پار ہی ہے اور اس کا وجود مسلمانوں کے ہومیں سرطان بنتا جارہا ہے۔

یے مجموعہ میری ایک تقریر اور چند مختصرا خباری مضامین پر مشتل ہے جو مجلس طلبائے اسلام کے نوجوانوں نے اپنے طور پر مرتب کیا ہے۔ کاش اس کے اشارات کسی جامع اور مانع تصنیف میں کام آسکیں۔ 19رفروری 19۲۸ء، شورش کا تمیری

#### قاديانيّة

ا .....مرزائیت کی تاریخ ..... سیاسی دینیات کی تاریخ ہے

آ غا شورش کا شمیری نے ہندوستانی نبوت کی یا کستانی بناہ گاہ ربوہ کے دامن اور شاہجہان فرمانروائے ہندوستان کے وزیراعظم سعد الله خان کے مولد چنیوٹ میں سٹوونش اسلامک سالدر فی آرگنائزیش (مجلس طلبائے اسلام یا کتان، پرویز) کے زیر اہتمام ایک اجماع عام كوخطاب كرتے موئے و هائى گھنشتك ايك معلومات افروز تقرير ميں جن خيالات كا اظہار کیا وہ عقریب ایک کتابچہ کی شکل میں شائع کئے جارہے ہیں۔ ذیل میں اس جامع تقریر کی ا کی تلخیص پیش کی جارہی ہے جس سے اقبال اور قادیانیت کے ان پہلوؤں کی نشاندہی موجاتی ب\_ جس كى اساس برآ عا صاحب نے اسے خيالات قادياني امت كے تجزيد وليل كى صورت میں پیش کئے۔ بداجماع ۲۹ رابر میل ۱۹۷۷ء کی شام کو مور ہاتھا۔ لیکن بارش کی وجہ سے اسکلے روز ضبح 9 بج ملتوی کردیا گیا۔ اس اجھاع میں دینیات واقبالیات اور سیاسیات وعمرانیات سے شغف ر کھنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔تقریر کا بیام تھا کہ لوگ شامیا نوں سے باہر دھوپ کی تیزی میں بھی گوش برآ داز ہوکر کھڑ ےدے اور آ غاصاحب نے قادیانی جماعت کے بارے میں افکارا قبال کی روشن میں جو نکات پیش کے۔اس پرشروع سے آخرتک سردھنتے رہے۔ جلسے پہلے آ غا صاحب نے شہر ہوں کی دعوت کے جواب میں ایک مخضری ادبی تقریر کی جس میں ان الفاظ تبنیت براظهار تشکر کیا جوان کے بارے میں سیاسنامہ میں استعال کئے من سف سنام كوآ غاصا حيب في تنظيم طلب كدفتر مين يرجم كشائي كى اس موقع ير" جاك الهاب ساراوطن' کی دھنیں بجائی تنئیں مطلب نے کو لے چھوڑ نے نوجوانوں کے ایک زبر دست جوم نے

اخلاص وارادت کا اظهار کیا۔ آغا صاحب نے
استعال میں مختاط رہنا چاہئے۔اردوز بان چوکل
میں ابھی تک عقیدت کی افسانوی بے بصری پاؤ
اصلاً بیا کیک شم کا ڈبنی انحطاط ہے
الفاظ اور درباروں میں کورنش بجالانے والے نے
مزاج میں حفظ نس کی روح پیدائیس ہوگ۔ آ
فکوہ اور پر جمال الفاظ میں اخلاص کا اظہار کیا
مستحق نہیں۔ میں ایک انسان ہوں بہتول اقبار کیا
مستحق نہیں۔ میں ایک انسان ہوں بہتول اقبار کیا

خوش آگئ ہے اس میں شک نہیں کہ میں نے سید سے سالہاسال فیض اٹھایااور فکرا قبال کے علاا ان میں ہے کسی کاظل یا پروزنہیں آپ نے پہلو میں ظلی و ہروزی نبوت کا کارخانہ چل رہا کے معاملہ میں احتیاط ہرتا کریں۔ بسااوقات ّ

۱۹۱۷ یا ۱۹۱۵ چنیوث کے بیان اور اسلام کے موضوع پر جونظریا میں قادیایت اور اسلام کے موضوع پر جونظریا سب سے پہلے آپ نے منظمیر چنیوٹ میں مسلسل دعوتوں کے باوجود ندآ سکا

پیوٹ میں سن ودوں سے بور در رہے۔ بوقلمونی اور مشغولیوں کی بے پنائی مانع رہی۔ کین جیل خانے سے دعوت آگئی اور وہاں، میں شمولیت کی ہے۔

تنين اہم پہلو

آ غا صاحب نے کہا: موضور محذارشیں ہیں۔ سیب

اوّلاً..... میں جو کچھ عرض محدّارش ہے کہ میرےان خیالات کومیرے

وں کو کیفر کردار تک پنچایا جاسکتا ہے۔افسوس کررداداری کا لفظ ارباب حل ب الاصول ہے اور غالبًا اس لئے وہ اس فرقۂ ضالہ کے خفیہ عزائم سے بے خبر کا ہے کہ مرزائیت ایک مجمی اسرائیل کی طرح پرورش پار ہی ہے اور اس کا وجود سرطان بنمآ جارہا ہے۔

ری ایک تقریراور چند مختصرا خباری مضامین بر مشتل ہے جو مجلس طلبائے اسلام پے طور پر مرتب کیا ہے۔ کاش اس کے اشارات کسی جامع اور مانع تصنیف فروری ۱۹۲۸ء، شورش کا تمیری

#### قاديانيّة

ئیت کی تاریخ ..... سیاسی دینیات کی تاریخ ہے ، کاشمیری نے ہندوستانی نبوت کی پاکستانی پناہ گاہ ربوہ کے دامن اور ہندوستان کے وزیراعظم سعد اللہ خان کے مولد چنیوٹ میں سٹوڈنٹس ِ گُنا تُزیشن (مجلس طلبائے اسلام پاکستان۔ پرویز) کے زیر اہتمام ایک ۔تے ہوئے ڈ**ھائی گھنٹہ تک ایک معلومات افروز تقریر میں** جن خیالات کا ب كما يحد ك شكل ميس شائع كے جارہ بيس و يل ميس اس جامع تقريري بی ہے جس سے اقبال اور قادیا نیت کے ان پہلوؤں کی نشاندہی ہوجاتی ر آغا صاحب نے اپنے خیالات قادیانی امت کے تجزیر و تحلیل کی صورت ٢٩٩مرايريل ١٩٦٤ء كى شام كوجور باتھا ليكن بارش كى وجد سے الكے روز صح -اس اجماع میں دینیات واقبالیات اور سیاسیات وعرانیات سے شغف ں کی تعداد میں موجود ہے۔ تقریر کا بیامالم تھا کہ لوگ شامیا نوں سے باہر ) کوش برآ داز ہوکر کھڑے رہے اور آغا صاحب نے قادیانی جماعت کے ں روشی میں جونکات پیش کئے۔اس پرشر دعے ہے آخر تک سر دھنتے رہے۔ بہلے آ عا صاحب نے شہر یول کی دعوت کے جواب میں ایک مختری ادبی فاظتبنیت پراظهارتشکر کیا جوان کے بارے میں سیاسامہ میں استعال کے حب نے تنظیم طلبہ کے دفتر میں پر چم کشائی کی اس موقع پر'' جاگ اٹھا ہے ائی میں طلبہ نے کولے چھوڑ نے جوانوں کے ایک زبردست ہجوم نے

اظام وارادت کا اظہار کیا۔ آغا صاحب نے سپاسنامہ کے جواب میں فرمایا۔ ہمیں الفاظ کے استعال میں مخاط رہنا جا ہے۔ اردوزبان چونکہ درباروں میں پلی ہے۔ اس لئے اس کے مزاح میں بھی تک عقیدت کی افسانوی بے بھری پائی جاتی ہے۔

اصلاً بیاکی شم کا وجی انحطاط ہے۔ جب تک اردو زبان میں سے عقیدت کے فالتو الفاظ اور درباروں میں کورنش بجالانے والے تصورات خارج نہیں کئے جا کیں گے ہمارے لسانی مواج میں حفظ نفس کی روح پیدائیس ہوگی۔آ غاصا حب نے کہاسپا سامہ میں میرے متعلق جن پر مشکوہ اور پر جمال الفاظ میں اخلاص کا اظہار کیا گیا ہے میں منون ہوں لیکن واقعتہ میں ان الفاظ کا مستق نہیں۔ میں ایک انسان ہوں بقول اقبال ۔

خوش آمگی ہے جہاں کو قلندری میری

اس میں شک نہیں کہ میں نے سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ اور مولا نا ظفر علی خانؓ کی صحبت سے سالہاسال فیض اٹھایا اور فکرا قبال کے علاوہ نظر ابوالکلامؒ سے دبنی بالیدگی حاصل کی۔ کیکن میں ان میں سے کسی کا ظل یا بروز نہیں۔ آپ نے عالبًا اس لئے مجھے ان کا عکس قرار دیا ہے کہ آپ الفاظ پہلو میں ظلی و بروزی نبوت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ بہر حال میری خواہش یہی ہے کہ آپ الفاظ کے معاملہ میں احتیاط برتا کریں۔ بسااوقات آج کے الفاظ کل کاردگ بن جاتے ہیں۔

١٩١٠ ريل ١٩١٧ء چنيوك, كے جلسهام مين آغاصاحب في يوم اقبال كى تقريب

میں قادیایت اور اسلام کے موضوع پر جونظریات اور نصورات پیش کئے ان کا خلاصہ پیتھا۔

سب سے پہلے آپ نے نشطین کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور معذرت پیش کی کہ وہ چنیوٹ میں سلسل دعوتوں کے باوجود نہ آسکے ۔ تواس کی خاص وجہ کوئی نہتی ۔ صرف مصروفیتوں کی بوقلونی اور مشخولیتوں کی بے پناہی مانع رہی ۔ پارسال حاضر ہونے کا ارادہ تھا۔ وعدہ بھی کرلیا تھا۔ لیکن جیل خانے سے دعوت آسمی اور وہاں جانا پڑا۔ اب فرصت پیدا کر کے آج کی اس تقریب میں شمولیت کی ہے۔

تبن اہم پہلو

آغا صاحب نے کہا: موضوع ہے''اقبال اور قادیانیت'' اس ضمن میں تین مخدارشیں ہیں۔

اقائس سیں جو کھ عرض کروں گا پوری ذمہ داری سے عرض کروں گا۔ میری گذارش ہے کم میر الفاظ میں کا آئی ڈی کے ذمہ دار بھائی کا ملا نوث

فرمائیں اور ان کومغربی پاکستان کے گورنر اور ان کی وساطت سے صدر مملکت کی خدمت میں پہنچادیں۔

ٹانیا ۔۔۔۔۔۔ اگران میں ہے کوئی ہی چیز غلط ہویا میں اس کا ثبوت نہ دیسکوں تو میں اس کے لئے تیار ہوں کہ جمعے ہمیشہ کے لئے قید کر دیا جائے۔ ورنہ قادیا نی امت کے اعمال وافکار پرکڑی نگاہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ ان کے نہاں خانہ دماغ میں اپنے سے موجود اور مصلح موجود کی پیش گوئیوں کے باعث ایک ریاست کی خواہش مدۃ العرسے بختی چلی آتی ہے۔

النائسس اگرقادیانی امت میں سے کوئی فاضل تیار ہوتو میں ان مباحث پر کسی بھی اجتماع میں گفتگو کرنے کے لئے تیار ہوں جو نکات کراس تقریمیں پیش کرر ہا ہوں۔ فیصلہ سامعین کرلیں۔ کوئی سامنصف تسلیم کرلیا جائے یا پھر خودان کا خمیراس امر کی توثیق و تر دید کرے کہ جن موالوں سے میں خطاب کرر ہا ہوں وہ غلط ہیں یا سے جو کہ نتائج کے اعتبار سے آیاان کے محتی و ہی ہیں جو میرے ذہن میں آئے ہیں یا اس سے مختلف تعبیر و تا ویل بھی ہو سکتی ہے۔ قول کی تا تیدیا تر دید ہمیشہ مل کرتا ہے۔

#### بحث ہی غلط ہے

آ غاصاحب نے فرمایا: یہ بحث ہی غلط ہے کہ مرزا قادیانی نی سے کہ نہیں؟ جولوگ مرزا قادیانی کی نبوت کا مفروضہ قائم کر کے نبوت کے مفہوم ومقصد پر بحث کرتے اور مناظرہ رچاتے ہیں۔ میراخیال ہے وہ غلطی پر ہیں۔ سرورکا کتا تعلقہ کے مقابلہ میں پہلے کسی آ دمی کو کھڑا کرنا پھراس کی تغلیط کرنا ایک ایسافعل ہے جس سے سواءادب کا پہلولگاتا ہے۔ رہاظلی و بروزی کا سوال تو قرآن و مدیث میں کہیں اس اصطلاح یا اس سے ہم معنی لفظ کا تصور تو ایک طرف رہا قیاس کتی نبیں ملتا۔ ندع بی لفت میں اس غرض سے کوئی لفظ ہے اور ندقرن اوّل کے دین وادب میں اس کا وجودیا اس کی برجھا کمیں کا نشان ملتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں مرزائیوں سے خاتم النمیین کے لغوی، اصطلاحی یا قرآنی مغہوم پر بحث کرنا بھی بنیادی طور پر خلط ہے۔ ند ہب کی بنیادی خوبی بہی ہوتی ہے کہ وہ عقا کدوا عمال کی جود نیا پیش کرتا ہے اس میں ابہام واہمال وغیرہ کا گزرتک نہیں ہوتا۔ وہ ہر بات کھل کے کہتا اور اس کی دھوت و تذکیروا دھا فاضا نظر میں ہوتی ہے۔ اگر ظلی یا بروزی کسی نبی کے لئے اسلام میں کوئی نظر سے ہوتا یا اللہ کی رضا ہی ہوتی تو قرآن بول المحتا۔ احادیث نبوی میں بات آ جاتی۔ جس پینیبر (فداہ ہوتا یا اللہ کی رضا ورت واحکام وقواعد مرتب کر دیئے ہوں اور امت کے بور انظم

ونت کی بنیادی حشر تک استوار کردی ہوں۔کیاوہ نی احیاء کووقا فو قاطلی یا بروزی شم کے بی آتے رہیں۔ اشارہ یا کنا میر بھی موجو دنہیں؟ رہ گیا خاتم النہین کے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قطعی ہے۔ صحابہ کرام، تا بعین، نی تا سب حضور کی ختم الرسلینی پر ایمان رکھتے ہے اور ال شعے۔ نہ انہوں نے بھی اس باب میں کوئی فنی سے فو معربیوں کو سز المتی رہی اور وہ مارے گئے ۔لیکن سی بھی

آواز اٹھی؟ یا کوئی حدیث سامنے آئی؟ یا قرآن کی مجمعی اس کے جواز پرسوچا تک نہیں اور نہان مصنوعی جہامیرزا غلام احمد قادیائی کی ذات ہے کہ برطانو چرمعی، اس کو آب ودانہ مہیا کیا گیا ہے۔ حتی کہ ایک اس کے دماغ میں ایک سلطنت قائم کرنے کا خواب

اصل بنیاد

ا..... مرزائیے کی اصل بنیادد؟ سے نہیں بلکہ ساس اعتبار سے کرنا جا ہے۔ان -

حجزيكرنا حاسية بسيسا كه علامه اقبال كاخيال ها-٢ ..... اگرجم سلطان نيوكي شهاد،

۱۸۵۷ء تک کے احوال ودقائع پرنظر رکھیں تو ہم، مانشینوں کی خلافت کے احوال وظروف کا انداز بلاواسطہ کون سے عوامل ومحرکات کا ہاتھ شامل رہا۔

روں نے ہندوستار سیسسہ انگریزوں نے ہندوستار

ساسس المریزوں نے ہندوستار محسوس کیا۔جیسا کہ سرولیم میورلیفٹینٹ گورز او ا رکاوٹیس ہیں۔ایک محمد کی تلوار، دوسرامحم کا قرآلز بعض ندہی فرقے اوران کے فادی مدہوئے۔ اعدازہ ہوا کہ مسلمان بدالفاظ اقبال ایک ہی ج مرزاغلام احمد قادیانی نے بیفرض بکمال انجام دب

کومغربی پاکتان کے گورز اور ان کی وساطت سےصدر ملکت کی خدمت میں

..... اگران میں سے کوئی ہی چیز غلط ہو یا میں اس کا جُوت ندد ہے سکوں تو میں ہوں کہ جھے بمیشہ کے لئے قید کردیا جائے۔ ورنہ قادیا فی امت کے اعمال وافکار کی اشد مفرود اور مصلح کی اشد مفرود اور مصلح کی اشد مفرود اور مصلح سے باعث ایک ریاست کی خواہش مدۃ العربے تیٰ چلی آتی ہے۔
... اگر قادیا فی امت میں سے کوئی فاضل تیار ہوتو میں ان مباحث پر کسی بھی ۔ نے کے لئے تیار ہوں جو فکات کہ اس تقریر میں پیش کررہا ہوں۔ فیصلہ سامعین نے کے لئے تیار ہوں جو فکات کہ اس تقریر میں پیش کررہا ہوں۔ فیصلہ سامعین نے کے لئے تیار ہوں جو فکات کہ اس تقریر میں پیش کررہا ہوں وہ غلط ہیں یا صحیح ؟ نتائج کے اعتبار سے آیا ان کے معنی وہی ہیں اللہ کررہا ہوں وہ غلط ہیں یا صحیح ؟ نتائج کے اعتبار سے آیا ان کے معنی وہی ہیں بی آئے ہیں یا اس سے مختلف تعبیر و تا ویل بھی ہو سکتی ہے۔ قول کی تا ئیدیا تر دید

حب نے فرمایا: یہ بحث بی غلط ہے کہ مرزا قادیانی نبی ہے کہ نہیں؟ جولوگ

اک مفروضہ قائم کر کے نبوت کے مفہوم ومقصد پر بحث کرتے اور مناظرہ
ال ہے وہ غلطی پر ہیں۔ سرور کا نئات اللّیافیہ کے مقابلہ میں پہلے کسی آ دی کو کھڑا
کرنا ایک ایسانھل ہے جس سے سواءادب کا پہلوڈ کلتا ہے۔ رہاظلی و بروزی کا منا کہیں اس اصطلاح یا اس ہے ہم معنی لفظ کا تصور تو ایک طرف رہا تیا س الفت میں اس غرض سے کوئی لفظ ہے اور نہ قرن اوّل کے دین وادب میں اس المنان ماتا ہے۔

ہوں مرزائیوں سے خاتم النمیین کے لغوی، اصطلاحی یا قرآنی منہوم پر بحث بطلا ہے۔ مذہب کی بنیادی خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ عقائد واعمال کی جودنیا ابہام واہمال وغیرہ کا گزرتک نہیں ہوتا۔ وہ ہر بات کھل کے کہتا اوراس کی الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر ظلی یا بروزی کسی نبی کے لئے اسلام میں کوئی نظریہ وتی تو قرآن بول المحتا۔ احادیث نبوی میں بات آ جاتی۔ جس پیغمبر (فداہ مرتب کردیتے ہوں اور امت کے پور نے ظم

ا اسیاہ کو وقافو قاظلی یا بروزی قسم کے بی آتے رہیں گے۔ طاہر ہے کقر آن وصدیث میں ایسا کوئی اسیاہ کو وقافو قاظلی یا بروزی قسم کے بی آتے رہیں گے۔ طاہر ہے کقر آن وصدیث میں ایسا کوئی اشارہ یا کنا یہ بھی موجود نہیں؟ رہ گیا خاتم انہیں نے معانی کا تصور تو اس پر اجماع امت ہے۔ اللہ تعالی کا فیصلہ قطعی ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، ننج تابعین، محدثین، فقہا، علماء اور صلحاء سب حضور کی ختم المرسلینی پر ایمان، کھتے تھے اور ان کے بعد کسی طرز کے بی کی آمد کے قائل نہ میں حضور کی ختم المرسلینی پر ایمان، کھتے تھے اور ان کے بعد کسی طرز کے بی کی آمد کے قائل نہ میصول کو سرز المتی رہی اور وہ مارے گئے ۔ لیکن یہ بھی نہ ہوا کہ ان کے لئے کسی صلقہ سے کوئی تائید کی میصول کو سرز المتی رہی اور وہ مارے گئے ۔ لیکن یہ بھی نہ ہوا کہ ان کے لئے کسی صلقہ سے کوئی تائید کی ہمی اس کے جواز پر سوچا تک نہیں اور نہ ان میں میں ان کی نبوت قائم ہوئی۔ پروان کے بھی میں ان کی نبوت قائم ہوئی۔ پروان تہا میر زاغلام احمد قادیائی کی ذات ہے کہ برطانوی عہد میں ان کی نبوت قائم ہوئی۔ پروان جڑھی، اس کو آب ودانہ میں ایک گیا ہے۔ حتی کہ ایک باقاعدہ جماعت بن کرخلافت ہوگئی اور اب تی میں میں کو آب ودانہ میں ایک سلطنت قائم کرنے کا خواب نقش ہوچکا ہے۔

ا است مرزائیت کی اصل بنیاد دین نہیں سیاست ہے۔اس کا مطالعہ دینی اعتبار میں بلکہ سیاسی اعتبار سے کرنا چاہئے۔ ان کا نفسیاتی تجزیر کرنا جا ہے۔ان کا نفسیاتی تجزیر کرنا جا ہے ۔ ان کا خیال تھا۔

۲..... اگرہم سلطان ٹیوکی شہادت ۹۹ء سے لے کر بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اسلام احد قادیانی کی نبوت اور ان کے ماشینوں کی خلافت کے احوال ودقائع پر نظر رکھیں تو ہمیں مرز اغلام احمد قادیانی کی نبوت اور ان کے ماشینوں کی خلافت کے احوال وظروف کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی نیور کھنے میں بالواسطہ اور بلاواسطہ کون سے عوامل ومحرکات کا ہاتھ شامل رہاہے۔

ساسس اگریزوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت لے کر محسوں کیا۔جیسا کہ سرولیم میورلیفٹینٹ گورزیو لی نے کہا تھا کہ: برطانوی عملداری کی راہ میں دو رکاوٹیس ہیں۔ایک جمری تلوار، دوسرامحم کا قرآن، مجمری تلوار کو نیخ جہاد کے نظریہ سے تو ڈناچاہا۔

بعض مذہبی فرقے اوران کے فقادی ممرہ وئے لیکن اگریزوں کو مسلمانوں کی اجماعی نفسیات سے اندازہ ہوا کہ مسلمان بہ الفاظ اقبال ایک ہی چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ ربانی سند ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے بیفرض بکمال انجام دیا۔ جہاد منسوخ کیا۔ گویا اس طرح محمری تلوار کے

وجرت انگیز تاریخی دستاویز کا درجدر کھتے ہیں۔جس سے برطا ا اور قومی بربادی کا پورانتشد معلوم اوسکتاہے۔

ورشادا قبال

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سلمانوں کی سیائی اجب مسلمان سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے لاتی ہیں جب خود مسلمانوں میں سے کوئی جماعت ارکان واوضار مرزا قادیانی کا بھی جرم خطرناک ہے کہ انہوں نے سلمانول اقبال فرماتے ہیں کہ جب سیائی وحدیث منتشر ہوتو فہ بھی ہے۔ اب اگر سلمانوں کا کوئی طبقہ یہ کہتا ہے کہ دینی وحدث اور صرف اس حیثیت سے کہ وہ اقلیت میں ہیں۔ انہیں اجاز کی ہر مقدس این کو اکھاڑتے چلے جائیں تو وہ اقبال ہیں۔ ماری ہے بلکہ پست فطرت بھی ہے۔ کیونکہ اس کواس امرکا فی ماری ہے بلکہ پست فطرت بھی ہے۔ کیونکہ اس کواس امرکا فی ماری ہے بلکہ پست فطرت بھی ہے۔ کیونکہ اس کواس امرکا معمل دورواداری محتفی ہے۔ مشافل فی میں رواداری محتفی ہے۔ مشافل فی میں رواداری محتفی ہے۔ مشافل فی میں مورخ کی مورخ کے مزد کے خلا میں اوروادی کی ہر شکل میں مورزا سے خالی ہوتا ہے۔ اس رواداری کی ہر شکل کا دور اس کی کا فرقی ہے۔ مرزا سیوں کا وظیفہ حیات دوراداری کی ہر شکل کی مرزا سیوں کا وظیفہ حیات

۔ اپنے معرض وجود میں آنے سے لے کراب تک ہے کہ:

الف ..... مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے (با اور پوجوہ دین میں اخلاص نہیں رکھتے یاس کوانسان کا ذاتے کیا کہ قادیانی بھی کویا مسلمانوں کے فرقوں بی میں ۔

> ملا ازم ہی کے برگ دبار میں سے ہے۔ میں درکر میں میں

ب..... مرزائی من حیث الجماعت مسل مقاطعه کرتے اورانہیں کا فرتک سجھتے ہیں۔مثلاً مسلمانول لئے نیام بنتا چاہا۔خودکومحمدی مثل (خاکم بدہن) کہااور طرح قرآن سے جہادی آیات ساقط کرنی چاہیں۔نیتجتاً سرحد سے کمحق پنجاب کے قلب میں بیٹے کر برطانوی شہنشا ہیت کی غلامی کے لئے الہامی بنیاد قائم کی۔فی الجملہ مرزائیت سیاسی دینیات کا درجہ رکھتی ہے۔

مرزاغلام احمرقاديانى كى خصوصيات

انهوں نے مسلمانوں کو فضول فرہبی مباحث میں الجعادیا۔ مثلاً:

الف ..... بوطانوی فاتحول سے ہٹا کر برطانوی پادر یوں سے الجمادیا۔ جس سے تلواری جگدز بان نے لے فادر جہادی امنگ سرد پڑگئی۔ وہن زاویے بدل گئے۔

ب ..... آرنیهاجیول سے اس طرز کے مناظروں کی نیور کھی کہ دشنام کے جواب میں دشنام کا جھکڑا ٹھا اور مرز اقادیانی کے جواب میں ستیار تھ پر کاش کے اس باب کا اضافہ ہوا۔ جس میں قرآن ورسالت پرسب وشتم کیا گیا۔

ح ..... فلافت کے تصور پر تحثیں ہونے لگیں کہ بیا یک فرہبی ادارے کو سلزم ہے یا کہ میں اور کے کو سلزم ہے یا کہ میں اسل میں است کا فرمانروا فی کے علاقہ میں آباد نہ ہوں ، حکومت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہواور وہ اس کی رعایا ہوں۔

و ..... مندوستان دارالحرب بے بادارالاسلام۔

ه..... اولی الامرمنگم کی شرحیں۔

ی ..... احادیث ش مهدی کے ورود کی پیش کوئی کامطلوب اور نوعیت

اس فضاء کے پیدا ہوتے ہی انگریزوں کو استحکام سلطنت کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کے فکر وعمل کا میدان بدل گیا اور بیا لیک الیکی خدمت تھی جس کے نتائج واثرات ایک پراسرار وچرت انگیز تاریخی دستاویز کا درجدر کھتے ہیں۔جس سے برطانوی عہدیس مسلمانوں کی دہنی ویرانی ورقومی بربادی کابورانقشه معلوم موسکتا ہے۔

ارشادا قبال

علامه اقبال فرماتے ہیں کەسلمانوں كى ساسى وحدت كواس وقت نقصان پہنچا ہے جب مسلمان ملطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے لائی ہیں اور فرجی وحدت اس وقت توثی ہے جب خود مسلمانوں میں سے کوئی جماعت ارکان واوضاع شریعت سے بغاوت کرتی ہے۔ مرزا قادیانی کا میمی جرم خطرناک ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ندمجی وحدت کو فکست کیا۔ علامہ ا قبالٌ فرماتے ہیں کہ جب سیاس وحدیت منتشر ہوتو نہ ہی وحدت ہی ملت کے وجود کو باتی رکھتی ہے۔اب اگرمسلمانوں کا کوئی طبقہ یہ کہتا ہے کہ دینی وحدت کے باغیوں سے روا داری برتی جائے ادر صرف اس حیثیت سے کہ وہ اقلیت میں ہیں۔ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ ایک دینی وحدت کی ہرمقدس اینك كوا كھاڑتے چلے جائيں تووہ اقبال ہى كے الفاظ ميں ديني حيات سے نهرف عاری ہے بلکہ پست فطرت بھی ہے۔ کیونکہ اس کواس امر کا احساس نہیں کہ اس صورتحال میں الحاد غداری،اوررواداری خودمشی کا درجه رکھتی ہے۔علامہ اقبالؓ کے نز دیک ایک بورپی دانشور کے الفاظ میں رواداری مختلف انتعنیٰ احساس و تاثر رکھتی ہے۔مثلاً فلسفی کے نزدیک تمام نداہب یکسال طور پر مسیح ہیں۔مؤرخ کے نزدیک غلط، مدبر کے نزدیک مفید، ہرنوعی فکروعمل کے انسان کے نزدیک کہ وہ بر فکر عمل سے خالی ہوتا ہے۔اس رواداری کی برشکل گوارا ہے۔ای طرح ایک مزور آ دمی کی رواداری ہے جوا پینمحبوب اشیاءاور بنیا دی عقائد کی ذلت ورسوائی چپ چاپ سہے جاتا ہے۔ مرزائيون كاوظيفه حيات

ا ہے معرض وجود میں آنے سے لے کراب تک مرزائیوں نے بتدریج جونقشہ قائم کیا

الف..... مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے ( ہاکھوص وہ لوگ جوانگریزی تعلیم یافتہ ہیں ، اور بوجوه دین میں اخلاص نہیں رکھتے یا اس کوانسان کا ذاتی فعل سجھتے ہیں ) کواس غلط دین پرلا کھڑا کیا کہ قادیانی بھی گویا مسلمانوں کے فرقوں ہی میں سے ایک فرقد ہیں اور ان کی مخالفت بھی ملا ازم ہی کے برگ وہار میں سے ہے۔

ب..... مرزائی من حیث الجماعت مسلمانوں کا ہر دینی ومعاشر تی میدان میں مقاطعہ کرتے اورائبیں کا فرتک بچھتے ہیں۔مثلاً مسلمانوں کے ساتھ نماز تک نہیں پڑھتے۔ان کے با خود کو می کی مثل ( خام بدین ) کهااور طرح قرآن سے جہادی آیات ساقط کرنی مرحد سے بلخق پنجاب کے قلب میں بیٹھ کر بِرطانوی شہنشاہیت کی غلامی کے لئے کی۔ فی الجملہ مرز ائیت سیامی دینیات کا درجہ رکھتی ہے۔

.... مرزا قادیانی نے بی نہیں کیا بلکہ اس ممارت کی نیوا ٹھانے کے لئے انہوں با دیمنی زمین کو ہموار کرنا چاہا۔ آب وہوا کا رخ بدلا \_غرض وہ مسلمان جوسلطان ثیپو نلہُ جوالہ ثابت ہوئے ت<u>ت</u>ے۔ جنہوں نے سراج الدولہ کے وجود میں تکوار کی آبرو شاہ ظفر کے عہد میں جنگ آزادی کا مواد لے کرا تھے تھے۔ان کے باقیات ،سید ۔اوراس کے برگ وبار جنگ امبیلہ کے نتائج واثر ات،انیالہ، پیٹنہ،راج محل، مالوہ کے پانچ مقد مات،عفاء کا شوق جہاد وشہادت،سرحدی علاقے میں جہاد وغزا کی واقعات نے مرزاغلام احمد قادیانی کے وجود کو برطانوی مصالح ومقاصد کی خاک ملمانوں کے مزاج کارخ بدلنے میں منہمک ہوگئے۔

قاديانى كى خصوصيات

انے مسلمانوں کو فضول مذہبی مباحث میں الجھادیا۔ مثلاً:

..... بعطانوی فاتحول سے ہٹا کر برطانوی بادر یوں سے الجھا دیا۔جس سے نے لے لی اور جہاد کی امنگ سرد پڑ گئی۔ دہنی زاویے بدل گئے۔

· آرنیر ماجیوں سے اس طرز کے مناظروں کی نیور تھی کہ دشنام کے جواب ا الفا اور مرزا قادیانی کے جواب میں ستیارتھ پر کاش کے اس باب کا اضافہ ہوا۔ مالت برسب وشتم كيا گيا۔

خلافت کے نصور پر بحثیں ہونے لگیں کہ بیایک مذہبی ادارے کوستازم ہے ف كا فرمانرواءان مسلمانول كا بھى خلىفد ہوسكتا ہے جواس كى فرمانروائى كےعلاقد ست غیرمسلموں کے ہاتھ میں ہواوروہ اس کی رعایا ہوں۔

مندوستان دارالحرب بي يادارالاسلام اولی الامرمنکم کی شرحیں۔

احادیث میں مہدی کے درود کی پیش گوئی کامطلوب اور نوعیت۔

کے پیدا ہوتے ہی انگریزوں کو استحکام سلطنت کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں ابدل گیا اور بدایک الیی خدمت تھی جس کے نتائج واڑات ایک پراسرار

مرزا قادياني كي زياني تاريخ احريت جلدششم مؤلفه دوست

مرزابشرالدين محود مرقوم ہے كه جماعت احمد ك كوم اوّلاً ..... مشمراس لئے بیاراہے کما

ا عنای ...... و مال مسلح الوّل وفن میں اور

**بماری جماعت اس میں موجود ہے۔** 

غالثاً..... جس ملك مين دومسيحول مرزا قادیانی کے نزویک مسلمان ان کے پیروکار ہی

رابعةً..... نواب امام الدين جنهين اییے ساتھ بطور مددگاران کے دادا (مرزابشرالد)

اجازت مهاراجر رنجيت ملكهماته لے محت تھے۔ خامساً..... ان کے استاد جماعت اح

تحكيم نورالدين تشميريس بطورشابي تحكيم كے لمازم جادووه جوسر چڑھ بولے

چنانچەمرزابشرالدین نے ۲۸رویم

احمديت خداكي تصرف والقاك يحت عظيم الثان اور خدا تعالى برتو كل كرو\_ الله تعالى مجم عرصه میبودیوں نے تیرہ سوسال انظار کیا اور پھر فلسطیہ میبودیوں نے تیرہ سوسال انظار کیا اور پھر فلسطیہ

نہیں کرنا پڑےگا۔مکن ہے تیرہ بھی نہ کرنا پڑ۔ بركتون كينموني تهبين دكھائے گا-"

آ غاصاحب نے نہایت شرح واسا

ریاست اسرائیل کے قیام کوانعام خداوندگی۔

المداكر كاميد خوش ولاتا ب- آغاصاحب ہ جے ہے میں برس پہلے انہوں نے فر مایا تھا کہ

آغاصاحب نے استمن میں م

يا مُزوليا اور اس همن ميں بتايا كه تاريخ ا

جنازوں میں شریک نہیں ہوتے ۔جیسا کہ چوہدری ظفر اللہ خان نے منیر انگوائری کمیش کے روبرو قا کداعظم کا جنازہ نہ پڑھنے کا اعتراف کیا۔لیکن سیاس طور پرمسلمانوں سے الگ نہیں ہوتے۔ صرف اس لئے کہ اس طرح سیاسی فوائد حاصل کرنے اور ملکی افتد ار حاصل کرنے کے مدۃ العمر سے آرزومندیں۔

یا کتان کے بعد

پاکستان بن جانے سے پہلے جب تک براعظیم آ زادنہیں ہوا۔ ان کا اجھا کی وظیفہ انگریزوں کی تائیدواعانت کرتارہا۔ پھر جب قوم تحریکیں مضبوط و معظم ہوگئیں توسیسای پینترے بدلتے رہے کیکن اپنی اس حیثیت کولمحہ بھر کے لئے بھی ترک نہ کیا کہ ان کا وجود برطانوی حکومت کے آلہ کار کا ہے۔ ایک مرحلہ میں انہوں نے لا مورر بلوے اٹیشن پرینڈت جواہر لال نبرو کا بھی استقبال کیا۔ مقصود بہ تول ا قبال بیتھا کہ بشیرالدین محموداس انداز میں حکومت کے ہاں ٹنڈ و داخل کر ر ہاتھا۔ میں ناراض ہوں مجھے راضی کرو۔ اس زمانہ میں ایک ہندوکا گری نے اس مطلب کامضمون لکھا کہ قادیانی جماعت عام مسلمانوں کی بنسبت ہندستان کی زیادہ وفادار ہے کہوہ پیغمبر عرب کی بجائے ایک ہندوستانی پیفیرکی پیروکار ہے۔ غرض ابن احوال وافکار اور واقعات وحالات نے مرزابشیرالدین محودین برطانوی حکومت کی گرتی ہوئی دیوارے ملبہ سے ایے سیاس افتدار کا قصر اٹھانے کی خواہش پیدا کی۔مرز اغلام احمد نے ایک امت تیار کی۔مرز ابشیرالدین محمود نے جوخلیفہ ے زیادہ، شاطر تھاس امت میں عصبیت پیدا کر کے حصول افتد ارکا ایک طویل منصوبہ تیار کیا۔ جس کی پشت پنائی کے لئے اپنے والد کے الہام اور اپنے القاء اور خواب وضع کئے۔ ہوا کیا

غور سیجئے کہ قادیانی جماعت جس نے مجھی تحریک استخلاص وطن کا ساتھ نہیں دیا۔ خلافت عثانیه کی تاراجی برج اعال کیا اور انگریزی حکومت کی اطاعت و جاسوی اینا جزو ایمان سمجما۔ایکا ایکی اوراینی زندگی میں پہلی دفعہ ۱۹۳۳ء میں تشمیری مسلمانوں کی آ زادی کی علمبردار **ہوگئا۔ برٹش میوزیم سے بھی اس زمانہ کی سیاسی دستاویز ہاتھ آ کیں تو بیےعقدہ کھلے گا کہ مرزابشیر** الدين محود نے كن اغراض ومقاصد كے تحت بيقدم الخمايا تھا۔ان كى پشت بركون تھا اور بيسارا نا تك كس الني رجايا كيا كشيرى مرحد يردوس كى نكابين كياد كيدرى تعين اورمسلمانون كاذبن كس طرف جارباتھا۔مرزابشرالدین محود کس علی اشارے پرمبرہ بن کرآ گے آئے تھے؟ بیساری کہانی ایک طانورقلم کے انکشاف کی معظرے۔

مرزا قادياني كى زباني

تاریخ احدیت جلد ششم مؤلفہ دوست محد شاہد کے ص ۳۵۵ اور ۷۵۹ پر بروایت مرزابشیرالدین محود مرقوم ہے کہ جماعت احمدی کوشمیرسے دلچیس کیوں ہے۔

اوّلاً ..... محشیراس کے بیاراہے کدوہاں تقریباً ای ہزاراحدی ہیں۔

ا نیا ..... و مهان مین اور فن مین اور مین عانی (مرز اغلام احمد قادیانی ناقل) کی بردی

بھاری جماعت اس میں موجود ہے۔

ٹالٹہ ۔۔۔۔۔ جس ملک میں دومسیحوں کا دخل ہے وہ ہبر عال مسلمانوں کا ہے اور مرزا قادیانی کے نزدیکے مسلمان ان کے پیروکار ہیں۔ مرزا قادیانی کے نزدیکے مسلمان ان کے پیروکار ہیں۔

رابعة ...... نواب امام الدين جنهيس مهاراجه رنجيت تنگھ نے گورنر بنا كر تشمير مجوايا تھاوہ اپنے ساتھ لطور مددگاران كے دادا (مرزابشير الدين محمود كے الفاظ ميں ) يعنی مرزاغلام مرتضى كوبه اجازت مهاراجه رنجيت سنگھ ساتھ لے گئے تھے۔

فامساً..... ان کے استاد جماعت احمدید کے پہلے غلیفہ اور ان کے خسر حضرت مولوی کیم فیرالدین کشمیر میں بطور شاہی کئیم کے ملازم رہے تھے۔ اسم دووہ جو مسر چیڈھ بولے

آ غاصاحب نے نہایت شرح وسط سے اس کا تجزید کیا کہ قادیائی خلیفہ اس طرح کویا ریاست اسرائیل کے قیام کو انعام خداوندگی ہے تعبیر کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو ان سے نسبت پیدا کر کے امید خوش ولا تا ہے۔ آ غاصاحب نے علامہ اقبال کی اس دور اندیثی کا بھی ذکر کیا کہ آج سے میں برس پہلے انہوں نے فیر مایا تھا کہ: ''احمدیت یہودیت سے قریب ترہے۔''

ہ میں ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ اس ممن میں مرزائیوں کے مختلف الہاموں اور بشارتوں کا تفصیلی ہے اور اس میں بتایا کہ تاریخ احمدیت کی اس جلد کے ص ۳۹۵ پر خلیفہ اوّل کا

یک نہیں ہوتے۔جیسا کہ چوہدری ظفراللہ خان نے منیرانکوائری کمیشن کے روبرو . ہ نہ پڑھنے کا اعتراف کیا۔ لیکن سیای طور پرمسلمانوں سے الگ نہیں ہوتے۔ کہ اس طرح سیای فوائد حاصل کرنے اور ملکی افتد ار حاصل کرنے کے مدۃ العمر ا۔

ن بن جانے سے پہلے جب تک براعظیم آ زادنہیں ہوا۔ ان کا ابتما کی وظیفہ واعانت کرتارہا۔ پھر جب قو می تحریکیں مضبوط و متحکم ہوگئیں تو بیسیاسی پینتر بے اپنی اس حیثیت کولیحہ بھر کے لئے بھی ترک نہ کیا کہ ان کا وجود برطانوی حکومت ایک مرحلہ بیس انہوں نے لا ہور ریلوے اسٹیشن پر پنڈت جواہر لا ل نہرو کا بھی بہقول اقبال بیقا کہ بشرالدین محموداس انداز میں حکومت کے ہاں ننڈ و داخل کر ہوں جھے راضی کرو۔ ای زمانہ بیس ایک ہندو کا گری نے اس مطلب کا مضمون ہوں جھے راضی کرو۔ ای زمانہ بیس ایک ہندو کا گری نے اس مطلب کا مضمون کی بہروکا رہے ۔ و خال و افکار اور و اقعات و حالات نے کئی برطانوی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کے ملبہ سے اپنے سیاسی افتد ارکا قصر کئی برطانوی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کے ملبہ سے اپنے سیاسی افتد ارکا قصر کئی برطانوی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کے ملبہ سے اپنے سیاسی افتد ارکا قصر کئی ۔ مرز اغلام احمد نے ایک امت تیار کی ۔ مرز اغلام احمد نے ایک امت تیار کی ۔ مرز اغلام احمد نے ایک امت تیار کی ۔ مرز اغلام احمد نے ایک امت تیار کی ۔ مرز اغلام احمد نے الہام اور اسپنے القاء اور خواب وضع کئے۔

اس امت میں عصبیت پیدا کر کے حصول افتد ارکا ایک طویل منصوبہ تیار کیا۔ کی لئے اپنے والد کے الہام اور اسپنے القاء اور خواب وضع کئے۔

کہ قادیانی جماعت جس نے بھی تحریک استخلاص وطن کا ساتھ نہیں دیا۔
اُن پر چراغاں کیا اور انگریزی حکومت کی اطاعت وجاسوی اپنا جزوایمان اُن زندگی میں پہلی دفعہ ۱۹۳۱ء میں شمیری مسلمانوں کی آزادی کی علمبردار ہے بھی اس زمانہ کی سیاسی دستاویز ہاتھ آئیں تو بیعقدہ کھلے گا کہ مرزابشیر اُن ومقاصد کے تحت بیدقدم اٹھایا تھا۔ ان کی پشت پرکون تھا اور بیسارا اُسٹیمرکی مرحد پردوس کی تگاہیں کیا دیکھر ہی تھیں اور مسلمانوں کا ذہن کس اُنٹر کی رہمرہ بن کرآ گے آئے تھے؟ بیساری کہانی اُنٹر کی منتظر ہے۔

انکشاف درج ہے کہ ریاست کشمیراور ہمالیہ کے دامن میں آبادمسلم آبادی کا اسلام کی نشاۃ اندیکے ساتھ گراتعلق ہے۔کوہ ہمالیہ سے شروع کرتے ہوئے بلوچتان اور ڈیرہ غازیخان کے سب پہاڑی سلسلے گئے۔

آ غاصاحب نے اس حوالہ کے ساتھ اس امری وضاحت کی کہ تشمیر میں مسیح ''ربوہ کا اختاب'' بلوچستان میں اراضی کی وسیع خریداری اور بشیر الدین محمود کے اس ضمن میں ایک اسٹیٹ قائم کرنے سے متعلق خطبات کو باہم دگر طاکر پڑھیں اور سوچیں تو بہت می پہیلیاں خود بخو د محلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

بمارے امراء وفضلاء

آ غاصاحب نے افسوس ظاہر کیا کہ جس''نوت''کوا قبال نے سٹہ بازی سے تجبیر کی افتار سے اسٹہ بازی سے تجبیر کی افتار سے امراء وفضلاء اس کے نتائج وجوا قب پرغور نہیں کرتے۔ بلکہ بلاواسطہ اس کی معاونت کررہے ہیں۔ حالانکہ اس''نوت''کی بدولت نہ صرف آخرت کی متاع ضائع ہورہی ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذبخی وحدت ہیں پاکتان اس لحاظ سے مشتبہ ہوسکتا ہے۔ کیکن اس کا انحصار احمدیت کی سیاس مجنت ویز کے نتائج پرہے۔

آ غاصاحب نے اس من میں ایک خاص کت پر زور دیا کہ عرب دنیا کوقادیا نیت کا پورا پہنچ گا اور اگر احدیت سیاسی افتد ار حاصل کر لے تو عرب بیسوچنے میں حق بجانب ہوں کے کہ اس نبوت، اس امت اور ان کی و مباطت سے اس مملکت کو اسلام سے کیا نسبت ہے؟ جن عربوں نے مجمی فقہا کو سلیم نہیں کیا وہ ایک ہندوستانی یا پاکستانی نبی پر کسیے راضی ہوسکتے ہیں۔جس سے اسلام کے تصور حیات اسلام کے تصور سیاست اور اسلام کے تصور حداث کا پوراکار خاند درہم برہم ہوجاتا ہے۔

آ غاصاحب نے کہا کہ قادیائی غیر عرب مسلمان ریاستوں کے مابین اپنے وجود سے
ایک دوسری اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے حکومت کی اہم کلیدی
اسامیوں پر قبضہ کررکھا ہے۔ ملک کی صنعتی ترتی پر اپنے تناسب سے بردھ کرقابض ہیں۔ اکثر
مالیاتی اداروں پر ان کا تصرف ہے اور ان شعبوں میں کثر ت سے داخل ہو بچے اور ہور ہے ہیں جن
کے ہاتھ میں ملک کی تفاظت اور مدافعت ہوتی ہے۔

صدرابوب سے گزارش

آغاصاحب نے فرمایا: میں صدر مملکت سے گذارش کرتا ہوں کہ اس جماعت کی کڑی

محمرانی رکھیں اوراس امر کی تحقیق کرائیں کہ: ا...... کیا مرزائی اپنی حکوم ۲..... کیا میدوسرااسرائیل سو..... ان کا علاقہ مغرب مختلف ملکوں میں تبلیغ کرتے ہیں یا پچھاور فرا

ہم..... ان صراحتوں اور و سمٹیمیر سے ان کی دلچیتی اپنی ریاست قائم کر ه..... جنرل کر لیمی نے ه.... میں مرد انگر لیمی نے

کے احکام سے اختلاف کیا۔ ثالثُ، لارڈ ما افواج پاکستان کی حیثیت میں قادیانیوں کر تاریخ احمدیت کے ص۲۲ پردرج ہے۔ رضا کارانہ تھیم کوآج تک پیخصوصیت طا ۲ ......

اس مفهوم کاپیفلٹ تقسیم کیا گیا کہتے موا مرزابشیرالدین محود کی پیش گوئی کو چاکر۔ میں کیا شاستری کو

اوراس همن میں پیفلٹ شائع کیا گیا۔ا ۸..... کیا پیچے ہے ک

ڈاکٹر جاویدا قبال کی معرفت ہیرون ہا<sup>ک</sup> آغا صاحب نے ان اشا

نمائندگی کرتے ہیں ان کی طرف ہے ہے۔لیکن مرزائی اپنی حکومت کس علا موقع دیے سکتے ہیں۔البتہ صدر مملکہ چھکنڈوں سے باخبرر ہیں۔جس جما

ے داعی ہو سکتے ہیں اور انہیں مسلمان محسون نہیں ہوتی۔ وہ ان شوام ونظائر محرانی رکھیں اوراس امر کی شخیق کرائیں کہ:

ا ..... كيامرزائي الني حكومت قائم كرنا جائية بين -

۲ .....۲ کیابیدوسرااسرائیل اینے وجود سے قائم کرنے کے متعنی ہیں۔

ان کا علاقہ مغرب کی استعاری طاقتوں کے ساتھ تو نہیں؟ ان کے مشن

مختلف ملکوں میں تبلیغ کرتے ہیں یا پھھاور فرائض واحکام بجالاتے ہیں؟

سم ان صراحتوں اور وضاحتوں کی موجودگی میں کیا بیہ بات غور طلب نہیں کہ استان میں کیا بیہ بات غور طلب نہیں کہ

تشمیرےان کی دلچیسی اپنی ریاست قائم کرنے کےمفروضہ پر ہے۔ ایس ایسے سے مدیرین اسے میش

۵ ..... جزل گریی نے تشمیر کے جہاد میں اوّلاً، پس و پیش کیا۔ ثانیا، قا کدا تظمیم کے جہاد میں اوّلاً، پس و پیش کیا۔ ثانیا، قا کدا تظمیم کے احکام سے اختلاف کیا۔ ثالثاً، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کومطلع کیا۔ لیکن تجب ہے کہ کما تلر انچیف افواج پاکستان کی حیثیت میں قادیا نیول کی فرقان بٹالین کوخوشنودی اور سپاس کا خط کھیا۔ یہ خطاس تاریخ احمد بت سے میں ۱۷ پردری ہے۔ کیا پاکستان میں مسلمانوں کی کسی جمی دوسری جماعت کی رضا کا را نہ تظیم کو آج تک بیخصوصیت حاصل ہوئی ہے؟

۲ ...... کیا بیتی ہے کہ جولائی اگست ۱۹۷۵ء میں قادیانی جماعت کی طرف ہے اس مغہوم کا پمغلث تقسیم کیا گیا کہ سے موعود کے پیرد کاربی شمیر فتح کریں گے۔ بیان کے الہام اور مرز ابشیر الدین محمود کی پیش گوئی کوسچا کرنے کی ایک جسارت تھی ؟

ے..... کیا شاستری کی موت بھی مرزاغلام احد کے الہامات کا حصر قرار دی گئی

اوراس همن میں پیفلٹ شائع کیا گیا۔اس پیفلٹ کوخود میں نے دیکھااور پڑھا ہے۔

۸ ...... کیا میری ہے کہ چو ہدری محمد ظفر اللہ خان نے اپنی پیش کو ئیوں کی اصل پر فاکٹر جاویدا قبال کی معرفت ہیرون پاکستان سے ایک پیغام بھیجا تھا۔

آ عا صاحب نے اُن اشارات کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ جن لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں کہ اور بھی پجے ہوسکا نمائندگی کرتے ہیں کہ اور بھی پجے ہوسکا نمائندگی کرتے ہیں کہ اور بھی پہلے ہوسکا ہے۔ لیکن مرزائی اپنی حکومت کمی علاقے پر قائم نہیں کر سکتے اور نہم ان کی عیار یوں کو پنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ البتہ صدر مملکت سے بیالتماس ضرور ہے کہ وہ اس فرقہ ضالہ کے سیای ہوتھ دوں سے باخرر ہیں۔ جس جماعت کے ہیروکار محرح فی اللہ کے مقابلہ میں ایک فرضی نبوت ہوئے عار کے دائی ہوسکتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کی قومی وحدت یا دینی ممارت کونقب لگاتے ہوئے عار محسوس نہیں ہوتی۔ وہ ان شوامدونظائر کی موجودگی میں حکومت یا کتان اور صدر مملکت کے کراور

ہے کدریاست کشمیراور ہالیہ کے دامن میں آباد سلم آبادی کا اسلام کی نشاۃ البرانعلق ہے۔ کوہ ہمالیہ سے شروع کرتے ہوئے بلوچتان اور ڈیرہ غازیخان اسلیلے گئے۔

صاحب نے اس حوالہ کے ساتھ اس امر کی وضاحت کی کہ تشمیر میں سے ''ر ہوہ کا ن شی اراضی کی وسیع خریداری اور بشیر الدین محمود کے اس همن میں ایک اسٹیٹ تعلق خطبات کو باہم دگر ملا کر پڑھیں اور سوچیں تو بہت سی پہیلیاں خود بخو د کھلتی یں۔

. وفضلاء

ماحب نے افسون ظاہر کیا کہ جس''نبوت'' کوا قبال نے سٹر بازی سے تجیر کی و دفسلا واس کے سٹر بازی سے تجیر کی معاونت انکھار''نبوت'' کی بدولت نہ صرف آخرت کی متاع ضائع ہور ہی ہے بلکد دنیا انتخار ان کی وحدت میں پاکستان اس کیا ظ سے مشتبہ ہوسکتا ہے۔لیکن اس کا انتحمار انتخار کے دنیائے میرے۔

حب نے اس من بیں ایک خاص گلتہ پر زور دیا کہ عرب دنیا کو قادیا نیت کا پورا تنان کی دینی آبروکو گزند پنچ گا اورا گراحمہ بہت سیاسی اقتد ار حاصل کر لے تو تق بجانب ہوں کے کہ اس نبوت، اس امت اور ان کی وساطت سے اس کیا نسبت ہے؟ جن عربوں نے مجمی فقہا کو تسلیم نہیں کیا وہ ایک ہندوستانی یا نمی ہوسکتے ہیں۔ جس سے اسلام کے تصور حیات اسلام کے تصور سیاست اور

ن کا پورا کارخاند در ہم پر ہم ہوجا تاہے۔ ب نے کہا کہ قادیانی غیرعرے مسلمان

ب نے کہا کہ قادیانی غیر عرب مسلمان ریاستوں کے مابین اپنے دجود سے
است قائم کرنا چاہتے ہیں اوراس کے لئے انہوں نے حکومت کی اہم کلیدی
ا ہے۔ ملک کی صنعتی ترتی پر اپنے تناسب سے بڑھ کر قابض ہیں۔ اکثر
غرف ہے اور ان شعبوں میں کثرت سے واغل ہو چکے اور ہور ہے ہیں جن
ظرف ہے اور ان شعبوں میں کثرت سے واغل ہو چکے اور ہور ہے ہیں جن

ظت اور مدا نعت ہوتی ہے۔ ارش

فرمایا: بی صدر ملکت سے گذارش کرتا ہوں کہ اس جماعت کی کڑی

کہاں وفاداررہ سکتے ہیں۔ان کا موجودہ شعار صدر مملکت کو جمہور المسلمین سے برگشتہ کرتا اور ان کے فعال عضر کے خلاف جہتیں جڑ کے مخبریاں گھڑتا۔ ہے۔ انہیں جو تحفظات اس وقت حاصل ہیں وہ ایک ایسا حصار ہے جس میں وہ محفوظ ہیں۔لیکن مسلمانوں پراپنے ترکش کے زہر میں بجھے ہوئے تیرچموڑتے رہتے ہیں۔تاکہ کی دن مزل مقصود تک پہنچ سکیں۔

( مِعْت روزه چِنَان لا مورج ۲۰ بش ۱۹ بمورخه ۸ مرم کا ۱۹۲۷ م

۲....قادیانی ایک سیاسی امت بیں، ہم ان سے عافل نہیں رہ سکتے ہیں ہم قادیانی امت کی عزت و آبرو کے دشن نہیں۔ ایک سلمان کی حیثیت سے پاکتان کی اس اقلیت کی حفاظت جارا اسلامی فرض ہے اور اس فرض سے ہم کسی حالت میں بھی روگردانی نہیں کر سکتے۔ ہمارا مطالبہ صرف میہ ہے کہ:

ا است قادیانی امت جب مسلمانوں سے ندہباً علیحدہ ہو چکی ہے اوراس نے اس کا فیصلہ خود کیا ہے تو پھر وہ سیاسة مسلمانوں میں کیوں رہ رہی ہے۔ سیدھا سا دا ہوال ہے۔ قادیانی خلیفہ ٹالث اس کا جواب مرحت فرما کیں کہ جومسلمان مرز اغلام احمد قادیانی کو نی نہیں مانے اور نہ اس کی ضرورت کے قائل ہیں کیا وہ ان کے نزدیک مسلمان ہیں اور مرز اقادیانی کے انکار سے وہ کا فرنہیں ہوجاتے۔ اگروہ کا فرہوجاتے ہیں تو پھر سواد اعظم میں قادیانی امت کس اصل کی بناء پر شامل رہنا جا ہتی ہے۔ کیا بیا کی سیاسی جھکنڈ ونہیں؟ ہم اس سیاسی فریب کاطلم توڑنا جا ہجے ہیں۔

اسطلاحول کواپ رہنماؤں اوراپی جماعت ہے منسوب ندکریں۔ جولفظ ومعنی کے اعتبار سے اصطلاحول کواپ رہنماؤں اوراپی جماعت ہے منسوب ندکریں۔ جولفظ ومعنی کے اعتبار سے حضور مرود کا نتا ہے ہیں۔ اس کے صحابہ اوران کے اہل بیٹ کے لئے تاریخ دینیات بیل مخصوص ہو چکے ہیں۔ اس سے جمہور اسلمین کی دلآ زاری ہوتی ہیں۔ مثلاً مرزاغلام احمد کی ہویوں کو امہات المؤمنین کہنا، کسی صاحبزادی کوسیدۃ النساء کا لقب دینا اور مرزابشر الدین محمود کی والدہ کو "مکدوو جہال" لکھنا ہمارے نزدیک خت قائل احتراض ہے۔ ای طرح خاندان کے افراد ہیں سے کی کو قرالا نبیاء کہنا۔ کی کوظیف دراشد کی منام پر افضل قرار دینا سے می گستاخیاں ہیں کہ طبیعت کوشش آتا ہے۔ جب مرزا قادیانی کے منام پر افتاری خاندان کے افرادیان کے افرادیان کے منام پر افتار این کے کہنا می ایک ' خصوصیت' کی منام پر افضل قرار دینا سے می گستاخیاں ہیں کہ طبیعت کوشش آتا ہے۔ جب مرزا قادیانی کے کی منام پر افتار دیت کو نمایاں کرنے کے لئے اپنا کیلنڈر بھی علیمدہ کر بچے ہیں تو انہیں خاندان

نبوت ہی کے اٹا ثہ پر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت کیا اور بھی ہے کہ قادیانی اقلیت میں ہیں اور وہ سالہ ویر پیدا کررہے ہیں -

سو..... تیسری بات جس کا محا وافکار کی سیاس گرانی ہے۔ کیونکہ ہم یقین سے اس خیال کرتے ہیں۔جس کا احساس اس وقت مسلما ان تین چیز ول کے علاوہ ہمیں مرز

شابسلامت، جارے صفحات گواہ ہیں کہ ہم محمودیت موجودہ اوراس کے مصنف ومؤلف کے ذاتی چال چلن پر بحث نہیں گی۔ ہم بدزبانی چٹان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہواہے گئے ہیں۔ وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں د۔ ان سے واضح الفاظ میں دریافت کیاجا تاہے۔ ایڈیٹر چٹان کوگالیاں دیناسیدعط

نہیں۔اس حمن میں ہمارا قادیانی دوستوں کو تھے غلوجہی ہے کہ اس طرح وہ مرعوب کرلیں گے ہے کہ تھیجے فرمالیں۔اس طرح کوئی مختص بھی قا سوال ان کے دین پر کیا جاتا ہے

دلیل بس کرتی ہے کہ مرزائی است اصلاً ایک لئے ایک مرت ہے مسلمانوں کی وحدت میر احمد کی نبوت اور ان کے پیروؤں کی امت ہے سوال علامہ اقبال نے اٹھایا تھا۔لیکن تحریک پاکستان کے خالف تھے۔المہ یئر چشا اس مطر بھی ہو سکتے ہیں اور بیسطح کوئی بلندنج سوالات کا جواب کہاں ہے۔جن کا اطلاق الم

سان کا موجودہ شعارصد دمملکت کو جمہور المسلمین سے برگشتہ کرنا اور ان بہتیں جڑ کے مخریاں گھڑتا۔ ہے۔ انہیں جو تحفظات اس وقت حاصل ہیں وہ بیں وہ محفوظ ہیں۔لیکن مسلمانوں پر اپنے ترکش کے زہر میں بجھے ہوئے تاکہ کی دن منزل مقصود تک بڑج کیس۔

( بمغت ردز، وچٹان لا بورج ۲۰ ش ۱۹، مور خد ۸رمئی ۱۹۷۷ء )

اویانی است جب مسلمانوں سے خدمها علیحدہ ہوچکی ہے اوراس نے پھر وہ سیاستۂ مسلمانوں میں کیوں رہ رہی ہے۔ سیدھا سا داھوال اس کا جواب مرحت فرمائیں کہ جومسلمان مرز اغلام احمد قادیانی کو کا ضرورت کے قائل ہیں کیا وہ ان کے نزدیک مسلمان ہیں اور سے دوہ کا فرہیں ہوجاتے ہیں تو پھرسوا داعظم میں سام میں معامی میا وہ ہے۔ کیا بیدا کیے سیاسی ہتھانڈ ونہیں؟ ہم اسی عامی میں۔

ب مری گذارش سے کراس جماعت کے پیر دکار مسلمانوں کی ان مقد س با اور اپنی جماعت سے منسوب نہ کریں۔ جو لفظ ومعنی کے اعتبار سے من کے محابہ اور ان کے اہل بیت ٹے لئے تاریخ دینیات میں مخصوص در المسلمین کی دلآ زاری ہوتی ہیں۔ مثلاً مرز اغلام احمد کی ہو یوں کو اجزادی کوسیدۃ النساء کا لقب دینا اور مرز ابشر الدین محود کی والدہ کو منز دیک شخت قابل اعتراض ہے۔ ای طرح خاندان کے افراد میں دخلیفہ المد کھمنا پھراس کو خلفائے داشدین میں کی ایک "خصوصیت" مم کی گمتا خیاں ہیں کہ طبیعت کو طیش آتا ہے۔ جب مرز اقادیانی کے سم کی گمتا خیاں ہیں کہ طبیعت کو طیش آتا ہے۔ جب مرز اقادیانی کے

نبوت ہی کے اٹاثہ پرڈا کہ ڈالنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی ہے۔ کیا اس کی وجہ اس کے سوا پھھ اور بھی ہے کہ قادیانی اقلیت میں ہیں اور وہ سیاستہ مسلمانوں میں رہ کراسپنے افتدار کے لئے بال وپر پیدا کررہے ہیں۔

سسس تیسری بات جس کا محاسبہ نہایت ضروری ہے وہ قادیانی امت کے اعمال وافکار کی سیاس گرانی ہے۔ کیونکہ ہم لیقین سے اس امت کو عجمی مسلمانوں کے مابین ایک عجمی اسرائیل خیال کرتے ہیں۔ جس کا حساس اس وقت مسلمانوں کے سواد اعظم کی سیاس قیادت کونیس ہے۔

ان تین چیزوں کے علاوہ ہمیں مرزائی امت کے تعاقب سے کوئی سروکار نہیں۔ ما بخیر شابسلامت، حیارے صفحات گواہ جیں کہ ہم نے ان پر بھی ذاتی حملہ نہیں کیا خوالانکہ تاریخ محمود بت موجود ہاوراس کے مصنف ومولف بھی زندہ ہیں۔ ہم نے بھی کسی فرد کانام لے کراس کے ذاتی چال چلن پر بحث نہیں گی۔ ہم بدزبانی کو گناہ بچھتے ہیں۔ کیکن عجیب بات ہے کہ جب بھی چٹان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیانی امت کے بعض ناقوس پنج جماز کر چیچے پڑ چٹان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیانی امت کے بعض ناقوس پنج جماز کر چیچے پڑ گئے ہیں۔ وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے اور نہ اس سوال کا جواب مرحمت فرماتے ہیں جو ان سے داختی الفاظ میں دریافت کیا جاتا ہے۔

ایڈیٹر چٹان کوگالیاں دیناسید عطاء اللہ شاہ بخاری کو برا بھلا کہنا ہے کی سوال کا جواب نہیں۔اس ضمن میں ہمارا قادیانی دوستوں کو بچے مشورہ یہی ہے کہ وہ ادب کو لمح ظر تھیں۔اگرانہیں یہ غلط نہی ہے کہ اس طرح وہ مرعوب کرلیں گے یا گائی دے کران کی بات دلیل ہوجائے گی تو بہتر ہے کہ بچے فرمالیں۔اس طرح کوئی مختص بھی قائل معقول نہیں ہوسکتا ہے۔

سوال ان کے دین پرکیا جاتا ہے۔جواب وہ سیاست سے دیتے ہیں۔ بجائے خود بھی ولیل بس کرتی ہے کہ مرزائی امت اصلاً ایک سیای جماعت ہے جو سیاسی افتد ارحاصل کرتے ہے کہ مرزائی امت اصلاً ایک سیاسی جماعت ہے جو سیجے کم مرزاغلام احمد کی نبوت اور ان کے پیرووی کی امت مسلمانوں کی سیز دہ صدسالہ وحدت کوتاراج کر رہی ہے۔ سوال علامہ اقبال نے اٹھایا تھا۔ لیکن جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ سیدعطاء اللہ شاہ بخارگ تحریک پاکستان کے خالف تھے۔ ایلہ یئر چنان نے مسلم لیگ کی سیاسی بیعت نہیں کی تھی۔ جواب اس می پر مجمی ہو سکتے ہیں اور بیر سطح کوئی بلند نہیں۔ لیکن ان جوابات میں جو دراصل الزامات ہیں ان سوالات کا جواب کہاں ہے۔ جن کا اطلاق مرزا قادیائی کی نبوت اور ان کے جانیمینوں کی سیاست ہیں اور اس کے جانیمینوں کی سیاست ہیں جو ا

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری تحریک پاکستان میں نہیں تھے۔ ایڈیٹر چٹان کوبھی اعتراف ہے کہ اس نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت نہیں کی لیکن بیدکوئی دینی بغاوت نہیں؟ اور نہ اس پر کسی فرد سے عفو خواہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بید دو فرہنوں کے سابی رجحان کا مسلم تھا۔ جو پاکستان بن جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ اب جو پاکستان میں ہوہ پاکستان کا وفا داراور جانی مسلم تھا۔ جو پاکستان کا سابی جرم اس جرم کے مقابلہ میں کوئی جرم ہی نہیں۔ قادیا نی امت نے اسلام سے بغاوت کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ مسلم لیگ میں شامل نہ ہونے یا قائد اُعظم کی سیاسی قیادت کو اس مرحلے میں تسلیم نہ کرنے کی سیاسی تعزیرات میں کوئی سز انہیں اور نہ قرآن کے تصور تو حید ورسالت کوضعف پہنچتا ہے۔ لیکن اسلامی تعزیرات میں اس کی سزا ب فک نہ ہو جسیا میں تعزیرات میں اس کی سزا ب فک نہ ہو جسیا کہ نہیں ہے ہم پاکستان کی حکومت سے اس تعزیر کا مطالبہ نہیں کرتے ۔ لیکن اس خواہش کا اظہار کہیں ہوئے انہیں ایک ضرور کرتے ہوئے انہیں ایک فرور کرتے ہوئے انہیں ایک قلیت قرار دے۔

بتایئے اس میں خوفز دہ کرنے کی کیا بات ہے۔ اپنے حدود کی حفاظت کرنا جرم ہے؟ پاکستان کی سرحدوں پر فوج رہتی ہے کس لئے صرف اس لئے کہ ان کی حفاظت ہوتی رہا ورکوئی بد بخت انہیں پامال کرنے کی جسارت نہ کرے؟ کیا اسلام کی سرحدوں کا محافظ ہوتا جرم ہے۔ کس ضابطہ کی رو ہے؟ اور وہ کون می رواداری ہے جوان سرحدوں کوخطرے میں ڈالنے کی اجازت دیتی ہے؟

قادیا نیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے کیا تھا۔ وہ احراری نہیں تھے۔ سرمرز اظفر علی جج لا ہور ہائی کورٹ نے بھی آو از اٹھائی۔ انہیں بھی کوئی مخص احراری نہیں کہ سکتا۔ مولا ناظفر علی خان سلم لیگ میں تھے۔ عربحرمرز ائی امت کا تعاقب کرتے رہے۔ مولا ناشیر احد عثاثی نے کلمت الحق بلند کیا۔ انہیں احرار سے بھی واسط نہیں رہا۔ الیاس برتی احراری نہیں ، مولا نا ابوا کس علی ندوی احراری نہیں لیکن ان کا متفقہ کا سہموجود ہے۔

مرزائی کب تک اپ مسئلہ کو احرار کے سیاسی ماضی کی آٹر میں ملت اسلامیہ کے اختساب سے بچاسکیں گے؟ یہ بات انہیں بھی معلوم ہے کہ مسئلہ اسلام کا ہے۔احرار کانہیں۔مسئلہ مسلمانوں کا ہے کی گروہ کانہیں؟

مرزائیوں کوغلط جہی ہے کہ مسلمانوں کا محاسبہ کمزور پڑجانے سے وہ پھرایک طاقت بن

کے ہیں یا بن رہے ہیں۔ بیشک انہیں اس وہ بہت زیادہ نمائندگی حاصل ہے۔ پاکتان ا متعاقب جماعتیں اس لحاظ سے طاقتو نہیں۔ ربوہ کے سالا نہ انتاع کو خطاب کرتے ہو۔ خاں؟ غالبًا انہیں اپنی موت یا ذہیں؟ .....خه کورواز کے کھول چکی ہے اور بیکہنا ہم مناس انورشاہ نوراللہ مرقدہ نے بہاولپور کے تاریخی سے جو کہا تھا کیا چو ہدری ظفر اللہ خان اس نظا حیا ہے۔ ورنہ اللہ کی رضا اور حضو تقایقہ سے عشار کرد ہی ہیں۔

ہمیں معلوم ہے کہ جماری گرفتا بالواسطه يجميل اس حقيقت كانجحي اندازه -رہتے ہیں۔ ہارے کا نوں تک پینج بھی بھی میں کیا صلاح مشورے کررہے ہیں اوران کے چیروں سے بخو بی آگاہ ہیں۔لیکن ہم الا وارسب وشتم کرتارہے یا کوئی گروہ اپنے بغو میں انجام دیتے رہیں گے کہ صدر مملکت ک مسلمانوں کے اجماعی ضمیر کو بتاتے رہیں ک انحصارخوداس جماعت کے قادیانی وغیرقاد ہیں۔ جو زبان اور انداز وہ اختیار کریں۔ ۔ قانون واخلاق کی حدوں سے کی مرحلہ میر سیدعطاءاللّٰدشاہ بخاریؓ کی رحلت کے بعد تعالیٰ زندہ ہیں۔ پھر بیمولا نا ظفرعلی خال کا کنات کافٹ کے ننگ وناموں کامٹن نے مثن کے خدمت گار تھے۔اللہ تعالیٰ کوابد مطلوب ہے۔ وہ اس کے لئے ہر دور م

۔ تے ہیں کہ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری تحریک پاکستان میں نہیں ہے۔ ایڈیٹر ہے کہ اس نے مسلم لیگ ہیں بھی شمولیت نہیں کی۔ لیکن میدکوئی دینی بخاوت فرد سے عفوخواہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بیدو ذہنوں کے سیاسی رجحان کا فاداراور ن جان کا بحث بعد ختم ہو گیا۔ اب جو پاکستان میں ہوہ پاکستان کا وفاداراور ن ہے۔ لیکن عطاء اللہ شاہ بخاری اور ایڈیٹر چٹان کا سیاسی جرم اس جرم کے میں۔ قادیانی امت نے اسلام سے بخاوت کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا گئار نہیں اور نہ قرآن کے تصور تو حید ورسالت کو ضعف پہنچتا ہے۔ لیکن میں نہیں اور نہ قرآن کے تصور تو حید ورسالت کو ضعف پہنچتا ہے۔ لیکن میں نہیا د ہے۔ پاکستانی تعزیرات ہیں اس کی سزا بے فیک نہ ہو جیسا کی موام کے اس تو ایک اظہار کی موص سے اس تعزیر کا مطالبہ نہیں کرتے۔ لیکن اس خواہش کا اظہار کی موص سے اس تعزیر کا مطالبہ نہیں کرتے۔ لیکن اس خواہش کا اظہار ایک کی حکومت سے اس تعزیر کا مطالبہ نہیں کرتے۔ لیکن اس خواہش کا اظہار ایک کو مسلمانوں سے الگ جماعت شلیم کرتے ہوئے انہیں ایک

میں خوفز دہ کرنے کی کیا بات ہے۔ اپنے حدود کی حفاظت کرنا جرم اُل پرفوج رہتی ہے کس لئے صرف اس لئے کہ ان کی حفاظت ہوتی اِل پامال کرنے کی جسارت نہ کرے؟ کیا اسلام کی سرحدوں کا محافظ لمکی روسے؟ اور وہ کون می رواداری ہے جو ان سرحدوں کوخطرے بتی ہے؟

قلیت قرار دینے کا مطالبہ سب پہلے علامہ اقبال نے کیا تھا۔ وہ اظفر علی جج لا مور ہائی کورٹ نے بہت پہلے علامہ اقبال نے کیا تھا۔ وہ اظفر علی جج لا مور ہائی کورٹ نے بہت تھے۔ عمر بحر مرز ائی امت کا تعاقب کرتے اظفر علی خان مسلم لیگ بیس تھے۔ عمر بحر مرز ائی امت کا تعاقب کرتے گئے نے کلمت الحق بائد کیا۔ انہیں احرارے بھی واسط نہیں رہا۔ الیاس برقی علی ندوی احراری نہیں لیکن ان کا متعقبہ عاسم موجود ہے۔

ا ب منله کو احرار کے سیاس ماضی کی آٹر میں ملت اسلامیہ کے ایسی اسلامیا کا ہے۔ احرار کانہیں مسئلہ اسلام کا ہے۔ احرار کانہیں مسئلہ بیں؟

بنی ہے کہ مسلمانوں کا محاسبہ کمزور پڑجانے سے وہ پھرایک طاقت بن

کے ہیں یا بن رہے ہیں۔ بیشک انہیں اس وفت حکومت کے تنگف دوائر میں اپنی تعداد میں سے بہت زیادہ نمائندگی حاصل ہے۔ پاکستان میں ان کے پاس کلیدی آسامیاں ہیں اور ان کی متعاقب جماعتیں اس کھاظ سے طاقتو زنہیں۔ یہی غز ہتھا کہ چوہدری ظفر اللہ خان نے اس دفعہ دروہ کے سالا نہ انہاع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ کہاں ہے عطاء اللہ شاہ کہاں ہیں ظفر علی خان؟ عالبًا آنہیں اپنی موت یا دنہیں؟ ۔۔۔۔۔ خداوند تعالی کی رحمت ان دو ہزرگوں کے ۔ لئے بہشت کے درواز ہے کھول بھی ہے اور بیے کہنا ہم مناسب نہیں بچھتے کہ مرز ابشیرالدین محمود کہاں ہیں۔ علامہ انور شاہ نوراللہ مرقدہ نے بہاولپور کے تاریخی مقدمہ میں قادیانی جماعت کے ابوالعطاء جالندھری سے جو کہا تھا کیا چو ہدری ظفر اللہ خان اس نظارہ کی تاب لا سکتے ہیں؟ ہم اس تو تکار میں الجمنانہیں جا ہے۔۔۔ در نہ اللہ کی رضا اور حضو تھا تھے سے عشق دوالی نعمیں ہیں کہ ہرخوف اور ہرطافت سے بے خار کہا در تی ہیں۔

ہمیں معلوم ہے کہ جاری گرفتاری میں مرزائیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ بلاواسطہ نہ سہی بالواسطمة بميس اس حقيقت كابھى اندازه ہے كه مرزائى افسر بهارے خلاف بخت ويز كرتے ہى رہتے ہیں۔ ہمارے کانوں تک پی خبر بھی پہنچ چکی ہے کہ گذشتہ ایک ماہ سے مرز ائی ہمارے بارے میں کیا صلاح مشورے کررہے ہیں اوران کے نہاں خات دماغ میں کیا کھے ہے۔ہم سازشیوں کے چیروں سے بخوبی آگاہ ہیں کیکن ہم ان میں کسی کولائق مخاطبت نہیں سجھتے ؟ بے شک کوئی ہفتہ وارسب وشتم كرتار بي ياكوئي كروه ايخ بغض كى بناء يروار خائى يراتر آئے بهم بيفرض برحال میں انجام دیتے رہیں گے کہ صدر مملکت کواس جماحت کے سیاسی عزام سے مطلع کریں؟ اور مسلمانوں کے اجماعی ضمیر کو بتاتے رہیں کہ نقاب بوش جماعت کا باطنی لائح عمل کیا ہے؟ اس کا انحصار خوداس جماعت کے قادیانی وغیر قادیانی گماشتوں پر ہے کہ وہ کس ابجہ میں گفتگو پہند کرتے ہیں۔ جوزبان اور انداز وہ اختیار کریں کے تھیک اس کے مطابق انٹیس جواب ملے گا۔ البتہ ہم قانون واخلاق کی حدول سے کسی مرحلہ میں بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔مولانا ظفر علی خان اور سیدعطاء اللدشاہ بخاری کی رحلت کے بعدان کامش خم نہیں ہوگیا۔ان کے جانشین ابھی بفضل تعالی زنده میں۔ پھر بیمولا نا ظغرعلی خان اورسیدعطاء الله شاہ بخاری ہی کامشن نہیں بیمشن سرور كائنات الله كانتك وناموس كامش ب\_مولانا ظفر على خان اورسيد عطاء الله شاه بخاري اس مثن کے خدمت گار تھے۔اللہ تعالی کوابد تک ناموس رسالت مالی (فداہ ای والی) کی حفاظت مطلوب ہے۔ وہ اس کے لئے ہر دور میں خدمت گار پیدا کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے ر بیں گے۔ یان کے مجوب کی ختم الرسلینی کا سوال ہے اور سوال اتناہے کہ یتم غد خدمت کس کس کے حصد میں آتا ہے؟

علامدا قبال نے جس رخ اور پہلو سے اس جماعت کا محاسبہ کیا پھر جس فراست ودانائی سے ان کے احوال و آ ٹاراور مقاصد و کوائل کا تجزیر فر مایا وہ قادیائی امت کی سیحے نشاندہ ہی ہے۔
ہمارا خیال ہے کہ علامدا قبال کے خطوط پر قادیائی امت کا محاسبہ جاری رکھا جائے اور چندا صحاب علم ونظر کی ایک جماعت ایس ہو جو قادیائی فد جب کے سیاسی مضمرات سے حکومت اور عوام دونوں کو آگاہ کرتی رہے۔ جن خطرات کو ہم دیکھ رہے جی ان کے پیش نظر فی زمانا سب سے بری بہلنے بہی ہے۔ اس غرض سے ایڈیٹر چٹان محتلف مکا تیب فکر کے را ہنما وی کو مدعوکر رہے ہیں۔ باہمی گفتگو کی بعد ہی بتایا جاسکتا ہے کہ حاصل گفتگو کیا رہا۔

(بفت روزه چان لا بورج ۲۰ بش۳۲، مورند۵ رجون ۱۹۲۷ه)

٣....انگريزون کي شخصي يادگار،سرظفرالله خان

اپ پاور رائٹر کے حوالے سے ۳ رنو مبر ۱۹۶۷ء کی خبر ۶ رنو مبر کے پاکستانی اخبارات میں اس کا ترجمہ اپنے قلم سے نہیں بلکہ خاص سر کاری اخبار، روز نامہ شرق سے اس کے صفحہ اوّل پر تین کالمی شہ سرخی کے ساتھ'' کیپ ٹاؤن کے پینیٹس ہزار مسلمانوں نے سرظفر اللہ کا بائیکا ٹ کردیا''متن ہے۔

محکومت نے ان کے ساتھ جو دوستان جنو بی افریقہ کے درمیان تعلقات کم ظفر اللہ خان اس سے قبا

ان کے اعزاز میں دعوت دی تھی۔ ؟
فظفر اللہ خان کے اعزاز میں ایک علاوہ پعض سیاہ فام باشندوں کو تھی ہے۔
اس پر کسی تھرے کی ضر
اسسالہ کا کہ اللہ تعالیٰ کا بیرونی ملکوں میں کچھرر ہے ہیں ا

کیپ ٹاؤن کے مسلمانوں نے ا وہ نہ صرف اسلام کے لئے دل کی شکرگز ار ہیں کہ جس آ واز کا پہالہ مسلمان رہ رہا ہے۔ بھراللہ کہ ج اس دینی اہتلاء کومحسوں کیا ہے۔ ۲..... جس ذمانہ

دنوں لکھا تھا کہ عربوں کی پہائی کے ہماری آ واز غالباً صدر مملکت تک نہیا فروکش ہیں۔الٹا ہمیں روک دیا م تعاقب جاری رہتا تو خود حکومت پا ہے اور جہاں جہاں ناصر قدم رکھتا عربوں کی جلست کے ہوا۔ گئے بندھوں نے ناصر کو پا

ہوا۔ کلے بندھوں نے ناصر کو پا ناصر قادیانی سے سوال کیا گیا کہ ج وہ طرح دے گیا۔

ہارا دعویٰ ہے کہنام

اب کی ختم المرسلینی کاسوال ہے اور سوال اتناہے کہ بیتمغہ خدمت کس کس

نے جس رخ اور پہلو سے اس جماعت کا محاسبہ کیا پھر جس فراست ودانائی اور مقاصد و عوالی کا تحرید کے اس جماعت کا محاسبہ جاری رکھا جائے اور ہے کہ علامہ اقبال کے خطوط پر قادیائی امت کا محاسبہ جاری رکھا جائے اور اس جماعت الی ہوجو قادیائی نہ جب کے سیاسی مضمرات سے حکومت اور اس جہاحت الی ہوجو قادیائی نہ جب کے سیاسی مضمرات سے حکومت اور اسے ۔ جن خطرات کو ہم دیکور ہے جیں ان کے پیش نظر فی زبان اسب سے ایم یٹر چنان محتلف مکا تیب قلر کے داہنماؤں کو مدعوکر رہے ہیں۔ جاسکتا ہے کہ حاصل گفتگوکیا رہا۔

( المفت روزه چثان لا مورج ۲۰ ش۳۳ ، مورنته ۵رجون ۱۹۲۷ء )

انگریزول کی شخصی یا دگار، سر ظفر الله خال نٹر کے حوالے سے سرنو مبر ۱۹۶۷ء کی خبر سرنو مبر کے پاکتانی اخبارات سے نہیں بلکہ خاص سرکاری اخبار، روز نامہ شرق سے اس کے صفحاق ل پر نھ' 'کیپ ٹاؤن کے پینینس ہزار مسلمانوں نے سرظفر اللہ کا با یکا ٹ

بر (اپ پ دائش) عالمی عدالت کے جج سرمحمد ظفر اللہ جنوبی افریقہ بب کیپ ٹاؤں پنچ تو یہاں کے ۳۵ ہزار مسلمانوں نے ان کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ گذشتہ دنوں مقامی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں مقامی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں مقامی مسلمانوں کے جو سرظفر اللہ نے جو مرظفر کے احمد یہ فروہ کیا۔ حالانکہ پاکتان نے فارتی تعلقات قائم نہیں کئے ہیں۔ وہ (پاکتان) جنوبی افریقہ سے فارتی تعلقات قائم نہیں کئے ہیں۔ وہ (پاکتان) جنوبی افریقہ سے کیا۔ سرظفر اللہ کے ہیں۔ وہ (پاکتان) جنوبی افریقہ سے کیا۔ سرظفر اللہ یہاں جس ہوٹل میں تھہرے وہ صرف کورے لوگوں ب نے آج جنوبی افریقہ کی عدالت عالیہ کے چیف جمیف جمیم سرکلوائن کے بیاریس کا نفران سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی

حکومت نے ان کے ساتھ جو ذوستانہ سلوک کیادہ اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور دہ پاکستان اور جنوبی افریقت کے ساتھ ہے۔ جنوبی افریقتہ کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لئے اپنی بساط سے بڑھ کرکوشش کریں گے۔

ظفراللہ خان اس سے قبل جوہنسرگ قیام کر چکے ہیں۔ جہاں شہر کے گورے میرنے ان کے اعزاز میں دعوت دی تھی۔ کیپٹاؤن میں احمد یفرقہ کے ایک سر کردہ راہنما شخ ابو بکر نجار نے ظفر اللہ خان کے اعزاز میں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے جس میں ممتاز گورے شہریوں کے علاوہ بعض سیاہ فام باشندوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔

اس پر کسی تبعرے کی ضرورت ہے؟ خبر خود بول رہی ہے کہ اس کے مضمرات کیا ہیں؟

ا اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ لا کھ کھٹکر ہے کہ ظفر اللہ خان جس جماعت کے سفیر ہوکر

ہیرونی ملکوں میں پھررہے ہیں اس کی حقیقت دنیا بھر کے مسلمانوں پر آ شکار ہورہی ہے۔

کیپٹاؤن کے مسلمانوں نے اپنے جس عقیدہ کا اعلان کیا پھر اس حمن مقاطعہ کا جو فیصلہ کیا

وہ نہ صرف اسلام کے لئے دل کی آ واز ہے بلکہ ہم پاکتانی مسلمان بھی اجتماعی طور پران کے شکرگز اربیں کہ جس آ واز کا یہاں آغاز ہوا تھا وہ ہراس مقام تک جا پیٹی ہے۔ جہاں کوئی سا مسلمان رہ رہا ہے۔ بھر اللہ کہ بیرونی ممالک کے مسلمانوں نے بھی پاکتانی مسلمانوں کے مسلمانوں نے بھی پاکتانی مسلمانوں کے اس دینی ابتلاء کو محسوس کیا ہے۔

۲..... جس زمانہ میں فلیفہ ناصر پور پی ملکوں کے دورہ پر روانہ ہوا ہم نے انہی دوں کھاتھا کہ جو ہم نے انہی دوں کھاتھا کہ جو پول کی پہائی کے فور اُبعد خلیفہ ناصر کا بورپ اور امریکہ جانا خالی ارْ صلحت نہیں۔ ہماری آ واز غالبًا صدر مملکت تک نہیں پیٹی اور ندان لوگوں نے توجہ دی جو اس وقت افتر ارکی مند پر فروش ہیں۔ النا ہمیں روک دیا گیا کہ ہم تین ماہ تک لا جونی کے اس بودے کو نہ پھیڑیں۔ ہمارا تعاقب جاری رہتا تو خود حکومت پاکتان کے لئے مفید ہوتا ہم اس کو بتا سکتے کہ اس سرکا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ہماں ناصر قدم رکھتا ہے وہاں وہاں کیا ہوتا ہے۔

عربوں کی مخلت کے زمانہ میں ناصر قادیانی کا بورپ جانا ہمارے لئے مغبر تابت نہیں ہوا۔ گئے بند موں نے ناصر کو پاکتان میں مسلمانوں کے دین پیٹوا کی حیثیت ہے، پیٹ کیا۔ ناصر قادیانی سے سوال کیا گیا کہ عربوں اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے متعلق اس کارومل کیا ہے؟ تو وہ طرح دے گیا۔

ماراد وی ہے کہ نامرخود نیں گیا۔ بلکداس کو بلوایا گیا تھا کہ وہ بیتا کر قائم کرے کہ

می ہوئے۔آخر۔

فاتحہ پڑھی ہے۔

پھوتو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ہم بڑے

میں اور جب تک ہمیں دوبارہ روکا نہیں جاتا۔ یہ کہنا ہم ا
مدر مملکت اور صوبہ کے حاکم اعلیٰ قادیا فی جماعت کے ارا

ون کے لئے کام کررہے ہیں۔ وہ دن اور اس کا تصوران
ہم نے ان سے اغماض کیا تو نتائج نگلنے پر ہمیں پچھتا نا ہوا
معاف نہیں کرے گی۔ ظفر اللہ خان ہیرون ملک اپنے آ

یا کمتان میں اپنی جماعت کے لئے سپر بنا ہوا ہے اور اکر
ہیراکر نے کے خواب دیکھر دئی ہے۔

ریفت دورہ چگان

سم .....ا قبال سے بغض کی بنا قادیا نیت کا ایک لا ہوری منتمنی آج کل ہ زبان مظاہرہ کررہا ہے۔ بزعم خویش اس نے ہمیں نہرا

حقیقت حال کیا ہے؟ روزنامہ الفضل کا اق معلوم ہوگا کے علامہ سے عناد انہیں کہاں کہاں نہیں لے گر کی خاک نہیں ہے۔ اگر بیر حوالہ غلط ثابت ہوتو ہم ہرس ابوالعطاء جالندھری کودس ہزار نفذ چیرہ شاہی چیش کرنے۔ "لا ہور ۲۹ رابریل ۔ آج حسب پروگرام پنا

لائے۔ پنجاب پروانشل کا گریس کمیٹی کی خواہش پر (قا کورز کی طرف ہے آپ کے استقبال کا انظام کیا گر والمتر ہیں کی خواہش کی تھی۔ اس لئے قادیان سے تیر والمتر ۲۸ مرک کولا ہور پہنچ گئے۔قادیان کی کور دس بج افٹریانیشنل لیگ اور قائد اعظم آل انڈیانیشنل لیگ کورزم تھا۔ کانشیلوں کی بہت بڑی تعداد کے علادہ پولیس کے سے کارخاص کے سیابی ساتھ آئے اور عمر تک ساتھ د۔ عربول کا مسکلہ محض عربوں کا مسکلہ ہے۔ اسلام کا مسکلہ نہیں۔ ناصر کو دلیل تھہرایا گیا کہ سارے مسلمان اس سانحہ سے مضطرب نہیں ہیں۔

ساسس ابظفراللہ خان نے جنوبی افریقہ کا دورہ فرما کرسیاس طور پر پاکستان کی نمائندگی پوزیشن خراب کی ہے ہے حالانکہ کی لحاظ ہے بھی وہ مجاز نہیں تھے۔ نہ انہیں پاکستان کی نمائندگی حاصل ہے۔ نہ پاکستان کی حکومت نے انہیں تر جمان مقرر کیا۔ ندان سے اس امر کی خواہش کی کہ وہ جنوبی افریقہ جا کیں۔ کیا وہ یہ ثابت کرنا چاہجے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام باتی ممالک کے اسلام سے مختلف ہے؟ انہوں نے کس بوتے پر یہ کہا کہ وہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے تعلقات بہتر بنانے کے لئے اپنی بساط سے بڑھر کوئشش کریں گے۔ پاکستان کی جنوبی افریقہ کے گوروں کے رگ سے کھیدگی کیا ہے؟ اپنی بنیادوں پر کوئی نہیں بلکہ نبلی اخریقہ اور تمام ایشاء بلکہ یورپ کے بیشتر وریشہ میں دوڑ رہا ہے۔ جس کی بار ہاندمت کی گئے۔ تمام افریقہ اور تمام ایشاء بلکہ یورپ کے بیشتر ممالک بھی جس کے خلاف آ واز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ کے گوروں کی جنوں تک نہیں رینگی۔ بھر یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ افریقہ ممالک کی نشاۃ ٹانیہ جس سرعت سے ہور ہی نہیں رینگی۔ بھر یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ افریقہ ممالک کی نشاۃ ٹانیہ جس سرعت سے ہور ہی ہیں۔ اس کے خلاف جنوبی افریقہ مرحوم نوآ بادی نظام کا ایک استعاری اڈہ ہے۔

ظفر الله خان کا و ہاں جاتا اور چو ہدری بنیا اس کے سواکوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ استعال کی حسب منشاء اب تک کھیل رہے ہیں۔ انہیں پاکستان اور ہندوستان سے انگریزوں کے آنجہانی ہوجانے کی خلش ہے اور وہ مرحوم دنوں کو یاد کر کے اب خاص فرائض ملک ہے باہر سرانجام دینے میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائسوش کر کتی ہے کہ انگریزان کے مربی وجس تھے۔ وہ میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائسوش کر کتی ہے کہ انگریزان کے مربی وجس تھے۔ وہ اسے پیدا کر کے والے کر گئے ہیں۔ اس حقیقت کو چھپایا نہیں جاسکتا کہ قادیا تی جہاں تہاں ہے برطانوی ملکوکیت کا ایجنٹ ہے اور میدچیزاس کے خون سے خارج نہیں ہوسکتی ہے۔

آخرظفر الله خال نے جمارت کیے کی ایک واضح اور معلوم فیملے کے ہوتے ہوئے جو بی افریقہ کی حکومت کامہمان ہو؟

مجر چیف جسٹس نے کھانے پر مرفو کیا۔ ظفر اللہ خان حکومت کے حسن سلوک سے متاز

بمی ہوئے۔ آخر۔

کی پردہ داری ہے۔ ہم بڑے ادب کے ساتھ یہ بات پہلے بھی لکھ بھکے
ہیں اور جب تک ہمیں دوبارہ روگانہیں جاتا۔ یہ کہنا ہم اپنا فرض سجھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ،
مدر مملکت اور صوبہ کے حاکم اعلیٰ قادیانی جماعت کے اراد دوں سے مطلع رہیں۔ یہ لوگ ایک خاص
دن کے لئے کام کررہے ہیں۔ وہ دن اور اس کا نصور ان کے نہاں خانہ د ماغ میں بسا ہوا ہے۔ اگر
ہم نے ان سے اغماض کیا تو نتائج نکلنے پر ہمیں پچھتانا ہوگا۔ اسلام اور پاکستان کی تاریخ ہمیں بھی
معاف نہیں کرے گی۔ ظفر اللہ خان ہیرون ملک اپنے آقایان ولی نعمت سے بخت و پر کر کے
پاکستان میں اپنی جماعت کے لئے سپر بنا ہوا ہے اور اس کی جماعت ملک میں ایک عجمی اسرائیل
پیدا کرنے کے خواب دیکھر ہی ہے۔ (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ ش ۲۹ مور خد ۱۲ مراکز بر ۱۹۹۷ء)

۳ .....ا قبال ہے بغض کی بناء پر نہروگا استقبال

قادیا نیت کا ایک لا ہوری متمنیٰ آج کل جارے خلاف، خانہ ساز نبوت کی عکسالی زبان مظاہرہ کررہا ہے۔ بزعم خولیش اس نے ہمیں نہرو کا پیشہ ورا یجنٹ لکھ کرمصلح موعود کی قبر پر فاتحہ بڑھی ہے۔

حقیقت حال کیا ہے؟ روز نامہ الفضل کا اقتباس ذیل میں ملاحظہ فرما ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ سے عناد انہیں کہاں کہاں نہیں لے گیا؟ اور ان کے شوق جبرسائی پرکس آستانہ کی خاک نہیں ہے۔ اگر بیحوالہ غلط ثابت ہوتو ہم ہرسزا وصعوبت کے حقدار ہیں۔ بلکہ جناب ابوالعطاء جالندھری کودس ہزار نفتہ چیرہ شاہی پیش کرنے کے لئے تیار۔ (ادارہ)

''لا ہور ۲۹ رابر کی ۔ آئی حسب پروگرام پنڈت جواہرلال صاحب نہرولا ہورتشریف لائے۔ پنجاب پروانشل کا تکریس کمیٹی کی خواہش پر (قادیانی جماعت کی) آل انڈیا نیشش لیگ کورز کی طرف ہے آپ کے استقبال کا انظام کیا گیا تھا۔ چونکہ کا تکریس نے صرف پانصد والنظر یوں کی خواہش کی تھی۔ اس لئے قادیان سے تین صداور سیالکوٹ سے دوصد کے قریب والنظر ۲۸ مرکن کو لا ہور پہنچ گئے۔ قادیان کی کوروس بجے پنچی گاڑی کے آنے پر جناب صدر آل انڈیا نیشش لیگ اورقا کہ انڈیا نیشش لیگ کورزموجود تھے۔ پولیس کا بھی زبردست مظاہرہ انڈیا نیشل لیگ اورقا کہ انتظام آل انڈیا نیشش لیگ کورزموجود تھے۔ پولیس کا بھی دبردست مظاہرہ تھا۔ کا نشیالوں کی بہت بڑی تعداد کے علاوہ پولیس کے بڑے بڑے اخر بھی موجود تھے۔قادیان سے کا رخاص کے سیابی ساتھ آئے اورعمر تک ساتھ دے۔ احمد یہ ہوشل میں جہال قیام کا انتظام سے کارخاص کے سیابی ساتھ آئے اورعمر تک ساتھ دے۔ احمد یہ ہوشل میں جہال قیام کا انتظام

اعربوں کا مسلہ ہے۔اسلام کا مسلہ نہیں۔ ناصر کو دلیل تھہرایا حمیا کہ سارے سے معظر بنہیں ہیں۔

اب ظفر اللہ خان نے جنوبی افریقہ کا دورہ فریا کر سیاسی طور پر پاکستان کی نمائندگی ہے النائکہ کمی لحاظ ہے بھی وہ مجاز نہیں تھے۔ نہ انہیں پاکستان کی نمائندگی متان کی حکومت نے انہیں تر جمان مقرر کیا۔ نہ ان ہے مسلمانوں کا اسلام باتی تیں۔ کیا وہ یہ ثابہوں نے کس بوتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام باتی ہے مختلف ہے؟ انہوں نے کس بوتے پر یہ کہا کہ وہ پاکستان کی جنوبی افریقہ نے نے کے لئے اپنی بساط ہے بڑھ کرکوشش کریں گے۔ پاکستان کی جنوبی افریقہ نے کوروں کے رگ بی بنایادوں پرکوئی نہیں بلکہ نیل احتیاز ہے جوجنوبی افریقہ کے کوروں کے رگ بخوں تک ہے۔ جس کی بار ہاند مت کی گئی۔ تمام افریقہ اور یقہ اور پا کے بیشتر کے خلاف آ واز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ کے کوروں کی بجوں تک ہے خلاف آ واز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ سے کوروں کی بجوں تک ہے جنوبی ایک واقعی امر ہے کہ افریقی مما لک کی نشاہ ٹانیے جس سرعت سے ہور ہی ہو بی ایک واقعی امر ہے کہ افریقی مما لک کی نشاہ ٹانیے جس سرعت سے ہور ہی ہونی افریقہ مرحوم نوآ بادی نظام کا ایک استعاری اڈ وہ ہے۔

خان کا وہاں جانا اور چوہدری بنتا اس کے سواکوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ استعال نک کھیل رہے ہیں۔ انہیں پاکستان اور ہندوستان سے انگریز وں کے آنجمانی ہا اور وہ مرحوم دنوں کو یادکر کے اب خاص فرائض ملک ہے باہر سرانجام دینے کی کہ جماعت کیونکہ فراشوش کرسکتی ہے کہ انگریز ان کے مربی وجس تھے۔ وہ ت کے حوالے کر گئے ہیں۔ اس حقیقت کو چھپایا نہیں جاسکتا کہ قادیانی جہاں کو کیت کا یکنٹ ہے اور یہ چیز اس کے خون سے خارج نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ خان نے جہارت کیسے کی ایک واضح اور معلوم فیصلے کے ہوتے ہوئے اللہ خان نے جہارت کیسے کی ایک واضح اور معلوم فیصلے کے ہوتے ہوئے

ت کامہمان ہو؟ خبر میں کہا گیا ہے کہ ظفر اللہ خان جس ہوٹل میں تھہرے وہ صرف گوروں ۔ تعجب ہے کہ جنوبی افریقہ کے گوروں کی اتن سرعت سے ماہیت قلب ہوگئ چشنم ادہ گلفام سرظفر اللہ خان کے لئے جس کی صورت میں گورے بن کی کوئی

بسٹس نے کھانے پر مُدعو کیا۔ ظفر اللہ خان حکومت کے حسن سلوک سے متاثر

ہے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوجا گاہ کی طرف تشریف لے جانے پر کورز ہا قاعدہ، وہاں جناب شخ صاحب نے پھر ایک تقریر کی جس متوجہ کیا اور بتایا کہ آپ لوگ ہمیشہ اس بات کو پیٹ ونا انصافی کو مثانے کے لئے ہر قربانی کرنا آپ کا احمدیہ ہوشل میں کھانے کا بہت اچ تھے۔ ماسٹر نذیر احمد صاحب سپر نشنڈ نٹ احمدیہ، کوشش کی ۔ قادیان کی کورز ۲۹ کونو بجے کی گاڑی۔ (اخباراً

استقبال کی وجہ

''اگر پنڈت جواہرلال نہرواعلان کر خرچ کردیں گے۔جیسا کہ احرار نے کیا ہواہے اس کے برخلاف سیمثال موجود ہوکہ قریب کے صاحب کے ان مضامین کا رد کھا ہے جوانہول جانے کے لئے لکھے تھے اور نہایت عمر گی ہے اعتراض اور احمد یوں کوعلیحدہ کرنے کا سوال بالک ہے تو ایسے مخص کا جب کہ وہ صوبے میں مہمان سے استقبال بہت اچھی بات ہے۔' (ہفت د میاں محمود احمد ظیفہ قادیان کا خطبہ مندرجہ اخبار

مدر چٹان نے چنیوٹ میں جوتقر امت حددمدجہ پریشان ہے۔سب سے پہلے عبدالسلام خورشید کی شہ پرسامنے آیا۔اس مگریز کیا اور ٹاپنے لگا۔ چونکہاس سے ہمکلا پہلے دن ہی ہے اس کوخاطب کرنایااس کی ژا

تھا۔ جناب شخ بشیر احمد قادیانی ایڈووکیٹ لا ہور صدر آل انڈیا نیشنل لیگ نے مختصر مگر برمحل اور برجت تقرير كى جس بيل بتاياكة ج مم ايع عمل سه فابت كرنے كے لئے آئے بيں كه آزادي وطن کی خواہش میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور ہم نے نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام دنیا سے ظلم وناانصافی کومناتا ہے اور سیجے سیاسیات کی بنیا در کھنی ہے۔ آپ لوگ اس موقعہ پر کسی صورت میں کوئی اليي حركت ندكري جوسلسله كے لئے كسي طرح كى بدنا مى كاموجب ہو۔ على الصباح چھ بج تمام باوردی والنئر زبا قاعده مارچ کرتے ہوئے شیش پر پہنچ گئے۔ پیرنظارہ حددرجہ جاذب توجہ اورروح برورتها - برخض كي آئلهي اس طرف الحدر بي تعيس - استقبال كا تقريبا تمام انتظام كور بي كرر بي تقي اور کوئی آرگنا ئزیشن اس موقعہ پر نہ تھی۔ سوائے کا نگریس کے ڈیڑھ دودرجن والنریوں کے۔ المیشن سے لے کر جلسے گاہ تک اور پلیٹ فارم پر انظام کے لئے ہمارے والنشر زموجودرہے۔ پلیٹ فارم پر جناب چوہدری اسداللہ خان صاحب (قادیانی) بیرسرایم۔ایل سی قائداعظم آل انڈیا نیشنل لیگ کورز بدنفس نفیس موجود تھے اور باہر جہاں آ کر پنڈت جی نے کھڑا ہونا تھا۔ شخ صاحب موجود تھے۔ ہجوم بہت زیادہ تھا۔ بالخصوص پنڈت جی کی آمد کے وقت مجمع میں بے صد اضافہ ہو گیا اورلوگوں نے صفوں کوٹو ڑنے کی کوشش کی ۔ مگر ہمارے والنز یوں نے قابل تعریف ضبط ونظم سے کام لیا اور حلقہ کو قائم رکھا۔ پنڈت جی کے اسٹیشن سے باہر آنے پر جناب شخ احمہ صاحب (قادیانی) ایدووکیٹ صدر آل انڈیا نیشنل لیگ نے لیگ کی طرف ہے آپ کے مگلے میں ہارڈ الا کور کی طرف سے حسب ذیل موثو جھنڈیوں پرخوبھورتی ہے آویزاں تھے۔

1- BELOVED OF THE NATION WELCOME YOU.

لم ..... محبوب قوم خوش آ مديد

2- WE JOIN IN CIVIL LIBERTIES UNION.

🖈 ..... ہمشہری آزاد یوں کی انجمن میں شامل ہوتے ہیں۔

3- LONG LIVE TAWABER HAL.

☆ ..... جوابرلال نبروزندهباد ....

کورکامظاہرہ ایساشاندارتھا کہ ہر مخص اس کی تعریف میں رطب اللمان تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ایساشاندار نظارہ لا ہور میس کم ویکھنے میں آیا ہے۔ کا نگر لیم لیڈر کور کے ضبط وؤسپلن سے حد درجہ متأثر تتھے اور باربار اس کا اظہار کر رہے تھے۔ حتی کہ ایک لیڈر نے جناب شیخ صاحب ہے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوجا کیں تو یقینا ہماری فتح ہوگی۔ پنڈت بی کے قیام گاہ کی طرف تشریف لے جانے برکورز با قاعدہ مارچ کرتے ہوئے احمد یہ ہوشل میں آ کیں اور وہاں جناب شخ صاحب نے بھرا کیے تقریر کی جس میں کوروالوں کوان کی فرمد داریوں کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ آپ لوگ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ دنیا میں انصاف قائم کرنے اور ظلم و فاانعما فی کومٹانے کے لئے ہر قربانی کرنا آپ کا فرض ہے۔

احمد بہ ہوشل میں کھانے کا بہت اچھا انظام تھا۔ جس کے مہتم بابوغلام محمہ صاحب تھے۔ ماسٹر نذیر احمد صاحب سپر نشنڈ نٹ احمد بیہ ہوشل میں بھی مہمانوں کی اسائش کے لئے بہت کوشش کی ۔ قادیان کی کورز ۲۹ کونو بجے کی گاڑی ہے واپس پہنچ گئیں۔''

(اخبار الفضل قاديان ج٢٣ شاره ٢٤٨، مورخه ١٩٣١م كرك ١٩٣١م)

استقبال کی وجہ

"الرپنڈت جواہر لال نہرواعلان کردیتے کہ احدیت کومٹانے کے وہ اپنی تمام طاقت خرج کردیں گے۔ جیسا کہ احرار نے کیا ہوا ہے تو اس قتم کا استقبال بے غیرتی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اقبال کے برخلاف بیر مثال موجود ہوکہ قریب کے زمانہ میں ہی پنڈت صاحب نے ڈاکٹر اقبال صاحب کے ان مضامین کا ردکھا ہے جو انہوں نے احمہ یوں کومسلمانوں سے علیحہ ہ قرار دیئے جانے کے لئے لکھے تھے اور نہایت عمر گی سے ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے احمدیت پر اعتراض اور احمدیوں کو علیحہ ہ مرنے کا سوال بالکل نامعقول اور خودان کے گذشتہ رویہ کے خلاف اعتراض اور احمدیوں کو علیحہ ہ کہ وہ صوب میں مہمان کی حیثیت سے آر ہا ہوا کیک سیاسی انجمن کی طرف سے استقبال بہت انجمن کی انتخاب العمل القامیان کی حیثیت سے آر ہا ہوا کے سیاسی انجمن کی طرف سے استقبال بہت انجمن کی انتخاب العمل المین کی میں میں کی طرف سے استقبال بہت انجمن کی انتخاب العمل بار العمل کی دیات کیں کی میں میں میں کورٹ کا انتخاب کی کورٹ کی میں کی کورٹ کی کا دور کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کا دور کی کورٹ کی

۵.....عجمی اسرائیل

مدیر چٹان نے چنیوٹ میں جوتقریر کی ہے معلوم ہوا ہے اس سے مرزا قادیانی کی امت حددمجہ پریشان ہے۔ سب سے پہلے لا ہور کا ایک ہفتہ وار قادیانی ،مسلم ٹاؤن کے عبدالسلام خورشید کی شہ پرسامنے آیا۔ اس نے مغلظات بکنا شروع کیں۔ اصل بحث سے گریز کیا اور ٹاپنے لگا۔ چونکہ اس سے ہمکلا می ہمارے منصب سے فروتر ہے۔ لہذا ہم نے پہلے دن بی سے اس کو خاطب کرنایا اس کی ڈا ڈ خائی کا جواب دینا اپنی تو ہیں سمجھا۔ الفضل نے پہلے دن بی سے اس کو خاطب کرنایا اس کی ڈا ڈ خائی کا جواب دینا اپنی تو ہیں سمجھا۔ الفضل نے

غ بشیر احمد قاد بانی ایڈووکیٹ لا ہور صدر آل انڈیا نیشنل لیگ نے مختصر مگر برحل اور جس میں بتایا کہ آج ہم اپنے عمل سے فابت کرنے کے لئے آئے میں کہ آزادی ا میں ہم کی سے پیچے نہیں ہیں اور ہم نے نہ صرف ہندوستان بلکه تمام دنیا سے ظلم ناہاور سیح سیاسیات کی بنیادر کھنی ہے۔ آپ لوگ اس موقعہ پر کسی صورت میں کوئی ریں جوسلسلہ کے لئے کسی طرح کی بدنا می کا موجب ہو علی الصباح چھ بجے تمام با قاعدہ مارج کرتے ہوئے سیشن پر پہنچ گئے۔ بینظارہ حد درجہ جاذب توجہ اور روح ى آئىمىس اس طرف امھەرىي تھيں۔استقبال كاتقريباتنام انتظام كورى كررى تھى یٹن اس موقعہ پر نہ تھی۔ سوائے کا تگریس کے ڈیڑھ دودرجن والنز یوں کے۔ کرجلسدگاہ تک اور پلیٹ فارم پر انتظام کے لئے ہمارے والنٹم زموجود رہے۔ ب چوہدری اسداللہ خان صاحب ( قادیانی ) بیرسٹرا یم ۔ایل سی قائداعظم آل ورز بالنس نیس موجود تھے اور باہر جہاں آ کر پنڈت جی نے کھڑا ہونا تھا۔ پیخ تھے۔ ہجوم بہت زیادہ تھا۔ بالخفوص پنڈت بی کی آمد کے وقت مجمع میں بے حد لوں نے صفوں کو تو ڑنے کی کوشش کی۔ مگر ہمارے والنٹر پوں نے قابل تعریف لیا اور حلقہ کو قائم رکھا۔ پنڈت جی کے اسٹیشن سے باہر آنے پر جناب پینخ احمد ) ایرووکیٹ صدر آل انڈیا نیٹنل لیگ نے لیگ کی طرف سے آپ کے مکلے طرف سے حسب ذیل موثو جھنڈیوں پرخوبھورتی ہے آویزاں تھے۔'

1- BELOVED OF THE N

·· محبوب قوم خوش آمدید ـ

2- WE JOIN IN CIVIL LIBERTIES UN مهم شهری آزادیول کی انجمن میں شامل ہوتے ہیں۔ 3- LONG LIVE TAWABER HAL.

· جواهرلال نهروزنده باد\_

ماہرہ ایساشا ندار تھا کہ ہر خص اس کی تعریف میں رطب اللمان تھااور لوگ کہہ رار نظارہ لا ہور میں کم دیکھنے میں آیا ہے۔ کا نگر لی لیڈر کور کے ضبط ووسپلن اور بارباراس کا اظہار کررہے تھے۔ حتی کہ ایک لیڈر نے جناب شخ صاحب دیکھا کہ اس کالا ہوری پٹھالائق اعتمائی نہیں تو عجمی اسرائیل کا یہ ٹینک فور آمیدان میں آگیا۔ اس نے اپنے ایشکول مرزانا صرکے خوان استدلال کی خوشہ چینی کرتے ہوئے چار دن تک اپنی نبوت کے حق میں وہی کھڑاگ رچایا جو استعاری طاقتوں نے اسرائیل کے حق میں رچا رکھا ہے۔ اس کی ہموائی کوتل ایب لیعنی رہوہ کا الفرقان دیان بن کر لکلا ہے۔ جناب الوالعطاء جالندھری نے اٹھ صفحات میں زہر فشانی کی ہے۔

مدیر چنان نے جو پھے کہا۔ اس کی اساس علامه اقبال کے افکار پرتھی۔ بلکہ جن حوالوں کو ان نتیوں نے اپنی جوابی حلے کی اساس بنایا ہے وہ تمام تر علامه اقبال کی تحریروں سے ماخو ڈیس ۔ لیکن خانہ ساز نبوت کے ان خوشہ چینوں کی بددیا تی کا شاہ کار ہے کہ علامه اقبال کا نام نہیں لیتے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے احتساب سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ان کی بنیاد پر شورش کا تمیری پرگا کی گفتار کرتے ہیں؟ کیا اس کا نام دیا نت ہے۔ شورش کا تمیری نے جو پھے کہا وہ تمام علامه اقبال کے ارشادات ہیں۔ مثلاً:

ا ..... قادیانی برطانیہ کے جاسوں اور اسلام کے غدار ہیں۔

۲..... ان کی تحریک اسلام کے خلا ف بغاوت ہی نہیں بلکہ ان کا وجود' یہودیت کا تمیٰ ہے۔

سسس مسلمانوں میں سیائ فوائد حاصل کرنے کے لئے شریک ہوتے لیکن مذہباً ان سے الگ رہے اور تمام دنیائے اسلام کو مرز اغلام احمد قادیانی کے اٹکار کی بنیاد پر کا فرسجھتے ہیں۔

سیس کومت کا فرض ہے کہ آئیں مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دے۔ شورش کا تمیری نے علامہ اقبال کے ان نکات کی وضاحت میں تقریر کی ، کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جو تھن الزام یادشنام ہو لیکن سارا قادیانی پرلیس اس پر چلا اٹھا اور لگا تارچلا رہاہے کہ:''ان دنوں گذر ہے ہوئے احرار کی نمائندگی مفت دوزہ چٹان کے ایڈیٹرشورش کا تمیری کررہے ہیں۔''

ابوالفصل نے ایڈیٹر چٹان کو پسماندگان احرار کاسر خیل ککھا ہے۔ لا موری ہفتہ وار کے

توشہ خانے میں بھی بول و بروز ہے۔

سوال گذم جواب ریسمال۔ایڈیئر چٹان کو پسماندگان احرار ہونے پرفخر ہے۔سوال بیہ کہ مرزائی پسماندگان اگریز بیل سے ہیں یانہیں؟ مرزاغلام احمد کی تحریریں اس پرشاہر ہیں؟ پھر مرزائی اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟

پہلے اپنے ''پیغیر'' کے فرمودار عیب کو چھپانے کی انوکھی منطق ہے کہ دو' مرز ائی امت کا دارو کدار ہے؟ علامہ اقبال کے بارے میں فر

علامهٔ ابات برسین شورش کاشمیری اس وقت احرار کی نہیں اقبا میں گالی دینا شیوهٔ شرفا نہیں۔ ذرا تاریخ میں سی محض کوگالی دینے کا حوصلہ ہے؟

ابوالعطاءصاحب نے جو کھا ہیں۔ کیونکہ اس شارے میں عربوں پر فا دوجارہا تیں زیر قلم تحریر میں عرض کرنی ض اوّلاً ...... مرزائی فلکارج

شُّریں۔ورنہ جس لہجہ میں انہوں نے گ<sup>ا</sup> م**ڈ**یاں پٹخنی شروع ہوجا کیں گی اور چوہد شیزان ہوٹل کےسامنے رکھ دیاجائے گا

انیسه عاجزی ان لوگو مرز اغلام احمد کی دینی بصیرت ایک خود ادب دانشاء کی گهرائی – ان کا مجموعه شع نهیس رکهتااس میس'" پیغیمرانه محاس'' کی

آج تک ایک مرزالگ بھی کوانشاء پرقدرت ہویا جواردو، عربی، ہرمرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی ج اصلاح دے سکتاہے۔

ٹانگ..... جمیں معلوم. خفی وجلی بنیادوں پر جموٹی رپورٹیس رپورٹ میں ہی آئی ڈی کے مراسلے! مرزائی افسروں کی ذریت کا ہاتھ تھا۔ پہلے ایے " بیغیبر" کے فرمودات کی تر دید کریں گھراحرار پرتعریفناً قلم اٹھا کیں۔اپنے عیب کو چھپانے کی انونکی منطق ہے کہ دوسرول کوگالی دی جائے۔کیا اس نبوت اوراس خلافت پر مرزائی امت کا دارو مدارہے؟

علامہ اقبال کے بارے میں فرمائے کہ ان کے ارشادات پر آپ کے جوابات کیا ہیں؟ شورش کا تمیری اس وقت احرار کی نہیں اقبال کی نمائندگی کر رہاہے۔ جواب مرحمت فرمائے! جواب میں گالی دینا شیوہ شرفانہیں۔ ذرا تاریخ محمودیت پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ پھر سوچے کہ آپ میں کی فخص کو گالی دینے کا حوصلہ ہے؟

ابوالعطاء صاحب نے جو کھ لکھا ہے۔ ہم اس کا کمل جواب تو شارہ آئندہ پر اٹھار کھتے ہیں۔ کیونکہ اس شارے میں عربوں پر فتنہ اسرائیل کی بلغار کا تذکرہ تفصیل سے ہو گیا ہے۔ لیکن دوجیار با تیں زیر قلم تحریر میں عرض کرنی ضرور ہیں۔

اقرانسس مرزائی قلمکار جوسلطان انقلم کے تلاندہ ارشد ہیں۔تحریر میں شرافت پیدا گئریں۔ورنہ جس لبجہ میں انہوں نے گفتگو شروع کی ہے اس کا جواب دیا گیا تو بہشتی مقبرے کی ہم ایس پنجی مقبرے کی ہم ایس پنجی مقبل کر ہم ایس پنجی نکال کر شیزان ہوئل کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔

ور انظام احمد کی دینی بینی میں ان اوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن میں اکسار ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مرز اغلام احمد کی دینی بیسیرت ایک خود ساختہ عمارت ہے جس میں ندفہم قرآن کی گہرائی ہے اور نہ ادب وانشاء کی گہرائی۔ ان کا مجموعہ شعر در ثنین شاعر انہ عیوب کا مرقع ہے۔ جو شخص شاعر انہ محاس نہیں رکھتا اس میں '' بینج برانہ محاس'' کیوکر پیدا ہو سکتے ہیں ؟

ہمیں رہے ساہب ۔ اللہ ہمیں معلوم ہے کہ مرزائی افسروں کی لا دین کھیپ سے رابطہ پیدا کر کے خفی وجلی بنیادوں پر جھوٹی رپورٹیں اور ہے اصل تعبر سے کرانے کے حادی ہیں۔منیر انکوائزی رپورٹ میں ہی آئی ڈی کے مراسلے اس امر کا بین ثبوت ہیں۔ہماری گرفتاری میں بھی بروایت ان مرزائی افسروں کی ذریت کا ہاتھ تھا۔اب بھی ان کی تگ ودوکا ساراانحصاراس پر ہے کہائے نہ تبی اوری پٹھالائق اعتنا بی نہیں تو عجمی اسرائیل کا بید ٹینک فور آمیدان میں آگیا۔ ککول مرزاناصر کے خوان استدلال کی خوشہ چینی کرتے ہوئے چار دن تک ایش وہی کھڑاگ رچایا جواستعاری طاقتوں نے اسرائیل کے حق میں رچا ایموائی کوتل ابیب لینی ربوہ کا الفرقان دیان بن کر نکلا ہے۔ جناب ای نے اٹھ صفحات میں زہر فشانی کی ہے۔

ان نے جو پچھ کہا۔اس کی اساس علامہ اقبالؒ کے افکار پڑھی۔ بلکہ جن حوالوں کو ہوائی حیلے جو بھی۔ بلکہ جن حوالوں کو ہوائی حیلے کہ اساس بنایا ہے وہ تمام تر علامہ اقبالؒ کی تحریروں سے ماخوز ہیں۔ وی کے ان خوشہ چینوں کی بددیا تی کا شاہ کار ہے کہ علامہ اقبالؒ کا نام نہیں لیلتے۔ ای کے احتساب سے ڈرتے ہیں۔لیکن ان کی بنیاد پر شورش کا شمیری پرگائی گفتار ان کا نام دیانت ہے۔شورش کا شمیری نے جو پچھ کہا وہ تمام علامہ اقبالؒ کے

قادیانی برطانیہ کے جاسوس اور اسلام کے غدار ہیں۔ ان کی تحریک اسلام کے خلاف بغاوت ہی نہیں بلکہ ان کا وجود

مسلمانوں میں سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لئے شریک ہوتے۔لیکن بہتے اور تمام دنیائے اسلام کو مرز اغلام احمد قادیانی کے انکار کی بنیاد پر

حکومت کافرض ہے کہ انہیں مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دے۔ میری نے علامہ اقبال کے ان نکات کی وضاحت میں تقریر کی ،کوئی ایبالفظ دشنام ہو لیکن سارا قادیانی پرلیس اس پرچلا اٹھااور لگا تارچلا رہاہے کہ: ''ان زار کی نمائند گی مفت روزہ چٹان کے ایڈیٹر شورش کا شمیری کررہے ہیں۔'' نے ایڈیٹر چٹان کو لیسما ندگان احرار کا سرخیل لکھا ہے۔ لا ہوری ہفتہ وار کے ہاد بروزہے۔

جواب ریسمال۔ایڈیٹر چٹان کو پسمائدگان احرار ہونے پر فخر ہے۔سوال گان انگریزیش سے ہیں یانبیں؟ مرزاغلام احمد کی تحریریں اس پرشاہد ہیں؟ ۔ کیوں نہیں کرنے؟ رابعا مرزای اسل سے الحراف اسکر کے مل پراتر آتے ہیں۔ الہیں کذب وافتراء سے عارفہیں۔ احرار کے معاملہ میں لا ہوری لے پالک اوراس کے چچیرے وظیر سے بھائی بوی فرھنائی سے اس کام میں گئے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کا جواب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت جھیجی ہے اور فی زمانہ اس کا صحیح اطلاق غلام احمد کی امت پر ہوتا ہے۔

خامساً ابوالعطاء صاحب نے اپنے ویا کھیان کے آخر میں ہمیں تحریری مناظرہ کا چینج دیا ہے۔ اوّل تو بیتح ری مناظرہ کا چینج دیا ہے۔ اسٹے اپنے ویا کھیاں نے آخر میں ہمیں جھل کے آپئے۔ مسلمانوں کے شہروں میں نہیں تو ہم ربوہ میں آنے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن شرط یہ ہوگی کہ عام مسلمانوں کو بھی اس میں شریک ہونے کی اجازت ہو۔ اس کے باوجود ہم تحریری مناظرہ کے لئے بھی تیار ہیں اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے۔ اس کی صحت پراصرار کرتے ہیں۔ اصل مسلمہ چند نکات کا نہیں پوری مرز ائیت اور اس کے خدو خال کا ہے۔ بہت اس پر ہوتی جا ہے گہ

ا..... مرزانلام احمد برطانوی حکومت کے خود کاشتہ تھے یانہیں؟

۲ ..... انہوں نے برطانوی حکومت کی وفاداری پر مذہباً صاد کیا اور چاپلوی کی حد تک چلے گئے۔

سو ..... مرزائیت کے شن صرف ان علاقوں میں قائم ہیں جہاں برطانوی نوآبادیاں رہی ہیں۔ یابرطانوی اثرات موجود ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ مرزائیت نے اصل اسلام سے بغاوت کر کے مسلمانوں کی دینی وحدت کو تاراج کیا۔

۵ ... مرز انی ایک مدت سے اپنی الگ ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔

۲ ...... مرزائیت مسلمانول کے سواد اعظم سے خارج ہے۔اب ایک اور بات بھی سن لیجئے۔ بیدود چار سوال ہیں۔فرمایئے کیا جواب ہے؟

ا ۔۔۔۔ اسرائیل کی عربوں سے جنگ میں آپ کا کردار کیارہا؟

۲..... آ پ کا جومشن اسرائیل میں تھا۔اسلام کی اس مصیبت عظمیٰ پراس کا رول کیا تھا؟

ہ۔۔۔۔۔ کیا آپ اس سے انکار کے اس سے انکار کے اس سے انکار کے اس کی اندین میں میں میں کی ان میں کی انتظام کے مسلمانوں سے انقطاع

سم....

اسرائیلی اغراض کی آمیا ۱سسست آپ انکار کر

استعاری قو توں کے۔

کیا پیچے ہے کہآ پ کے

ہمارا تخاطب لا ہور کا ۔

رہے ہم نہ تواس کومنہ لگا ئیں گےاہ ہمیں مرزائیوں سے بحثیت انسال وجود، ناموس ادرآ بروکی حفاظت آگی سے ہم نے اس جماعت کے سیا کا

کڑی نگاہ رکھے اس دن سے ربو نیزے لے کر ہمار سے جسم کو چھید کر ہمارے خلاف اندر خا سے میشش کی جارہی ہے کہ ہم نے ص

کیا ہے۔ پھرس کیجے ہماری خوا آ

اقلیت قرار دیاجائیه ۱..... انہیں رو

ا ..... مرزائيول

اصطلاحات القابات مخطابات

تھننڈوں سے جاری رکھیں اور ان عناصر کے خلاف ژاژ خانی کر کے پہلو بچاتے طرح برطانوی سرکار کے گیافت نہیں تھے۔ جنہوں نے سامراج سے مکرتی اور جبد میں قربانی اور استقامت کی شعیں جلاتے رہے۔ مرزائیوں کا شعاران شمعوں مطانوی سامراج کی خدمت بجالانا تھا۔ آئیوں اب یہ شمکنڈ سے جاری رکھنے کی جاسکتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ !

اً.... مرزائی اصل سے انج اف کر کے نقل پر انز آئے جیں۔ انہیں کذب وافتر ا ، زار کے معاملہ میں لا ہوری سے پانک اور اس کے چپیرے وظییر سے بھائی ہوئی کام میں نگے ہوئے ہیں۔ بھوٹ کا جواب اس سے وااور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا بھی ہے اور فی زمانہ اس کا میچ اطلاق غلام احمد کی امت پر ہوتا ہے۔

السند ابوالعطاء صاحب نے اپنے دیا کھیان کے آخر میں تم میں تحریری مناظرہ کا ایک نے ترکی مناظرہ کا اسٹ کے کیوں نہیں؟ کھل کے آسٹ ایک مناظرہ نوب ہے۔ آسٹ سامنے کے کیوں نہیں اگری مناظرہ نوب ہوگ کہ عام اول میں نہیں نور اس کے باوجود ہمتح ہیں مناظرہ کے لئے مامیل شریک ہونے کی اجازت ہو۔ اس کے باوجود ہمتح ہیں مناظرہ کے لئے لئے کہ ہم نے لکھا ہدائی کی صحت پر اہم از کر ۔ آئی تا سال مسالہ چھر انک کا کے اور اس کے خود خال کا ہے۔ بھٹ ان براوتی جا ہے کہ

لام احمد برطانوی حکومت کے خود کاشتہ تھے یائییں؟ نے برطانوی حکومت کی وفاداری پریڈر بیاصا دکیا اور جا پلوی ک حد تک چھے تھے۔ ت کے مشن صرف ان علاقوں میں تاہم ہیں جہاں برطانوی ڈو آیادیاں رہی ہیں۔ دکی اثرات موجود ہیں۔

ت نے اصل اسلام سے بعثادت کر کے مسلمانوں کی دینی وحدت کوتاراج کیا۔ لیک مدت سے اپنی الگ ریاست قائم کرنے کا خواب دیکیور ہے ہیں۔ نے مسلمانوں کے سواد اعظم سے خارج ہے۔ اب ایک اور بات بھی میں لیجے۔

موال میں۔ فریائے کیا جواب ہے؟ کی عربوں سے جنگ میں آپ کا کردار میار ہا؟ م

فی عراول سے جَنَّف میں آپ کا کردار کیار ہا؟ ومثن اسرا مَنْ میں تقار اسلام کی اس حصیت عظمی پراس اورول کیا تھا؟

سس کیا میچ ہے کہ آپ کے مثن نے اسرائیل کی فتح پراسرائیل کے صدرکومبارک باودی؟ ۲۰۰۰ کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں اسرائیل کے داخلہ پراس مشن نے عربوں کی اذبیت میں اضافہ کیا اور انہیں گراہ کرنا جایا؟

اس ہے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی شکلیں بنا کرمسلمان ملکوں میں استعاری قو توں کے لئے جاسوی کرتے ہیں۔

( بمفت روز وچنان لا بهورخ ۴۰ ش ۱۹۰۲ رجون ۱۹۲۷ء )

## ۲ ....مسلمه کے جانثین

ہمارا مخاطب لا ہور کا لے پالک ہفتہ وار جریدہ نہیں۔ وہ شوق سے ہمیں گالیاں دیتا رہے ہم نہ تو اس کو مندلگا کیں گے اور نہائی کوائی قابل ہجھتے ہیں کہ اس کی ہفوات پر قعم اللہ کئیں۔ ہمیں مرز اکیوں سے بحثیت انسان کوئی نعرض نہیں۔ ایک پائستانی کی حثیت سے ہم ان ک وجود، ناموں اور آبروکی حفاظت ملکی حکومت کے فرائش کا بز وغیر منفک بجھتے ہیں۔ لیکن جس ون سے ہم نے اس جماعت کے سیاسی عزائم کا محاسبہ کیا اور حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان پر کری نگاہ رکھے اس دن سے ربوہ کی خلافت کے تمام سرکاری بزر مجم جراپنے رموخ واقلہ ارک نیزے لئے ہوئے ہیں۔

ہمارے خلاف اندرخانہ محافہ باندھا جار ہا اور ہمیں سرف اس جرم میں سرا دلوائے کی مسلم علی میں اولوائے کی مسلم کے م کوشش کی جارہی ہے کہ ہم نے صدرایوب کوان کی فطرت اور سرشت کے اعوال وآثار سے آگاہ کیاہے۔

بمرس ليجيئه مارى خواهش صرف اتنى ہے كيد

ا مرزائیوں کوعلامہ اقبالؒ کے فکرونظر کی بنیاد پرمسلمانوں سے ہلیجدہ ایک اقلیت قرار دیاجائے۔

 میں جا بھیے ہیں۔ باتی ان شے خدتا نے ان کی دھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے ہے؟ اور قانو ن مطابع میں سوپے بلکہ اس کے حدود میں مملکت کا استحکا ہم اس سے عافل نہیں مطمئن محیفہ اقد س نہیں کہ اس کو عصم مطمئن ہوجا کیں کہ انہوں نے جید اللہ شاہ بخاریؒ کے ترکش کا آخر کی

ہم کہتے ہیں کہ: ا..... مرزائی غلام احمد نج کے علائے حق اس

حفاظت نبيس اس ملك ميس اس

ہ کہتے ہیں مرزا مسلمانوں کومرزا ہیں۔ندان کے کرتے ہیں تو کچھ

س..... ای بنیاد پرعلام مطالبه بم مملکت س..... بم کہتے ہیں کہ

رے بیں اور جنم مسسم کہتے ہیں ک

خاندان پر چسپا ئوسى بە ئىنتى تو یہ سر مایہ سلمانوں کی محبوب ترین متاع ہے۔ جب قادیانی روز مانہ الفضل اس سر مایہ کا استعال اپنے حلقہ بگوشوں کے لئے کرتا ہے تو مسلمانوں کی دل آ زاری ہوتی ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی کسی بیوی کوام المؤمنین لکھنا اور کسی لڑی کوسید ق النساء کہنا ہمارے نز دیک بولناک جسارت ہے۔ایک طرف دلجوئی اس حد تک کڑنج گئی ہے کہ خلافت راشدہ کا تذکرہ تاریخ کے تعلیمی نصاب سے حذف کیا جارہا ہے۔ دوسری طرف شمی بحر مرزائیوں کے ناقوس الفضل کواذن عام ہے کہ دومسلمانوں کے مسلمات کا استخفاف کرے اوراس سرما بیاسلام کو بھتا تا رہے۔جس پر محموع فی ملک قلیمی (فداہ ای والی) کے اسلام کی اساس ہے۔ دلجوئی کے مقابلہ میں اس دل آزاری کا جواز کیا ہے؟

سسس مرزائی ایک سیاس تنظیم ہیں۔ہم اپنی حکومت سے مؤ د بانہ التماس کرتے ہیں۔ہم اپنی حکومت سے مؤ د بانہ التماس کرتے ہیں کہان کے حرکات واعمال سے باخبرر ہے۔ فر ماسیے ان گذارشات میں کوئی ایسی بات ہے جس سے قانون اور اس کی منشاء پر آنجے آتی ہویا پاکستان کی اقلیت اور اکثریت کے ماہین نفرت پیدا ہونے کاشائیہ ہو۔ ہماری گذارش کا مدعا ہیہ ہے کہ مرزائی نبوت کا کھڑاک رچا کرجس نفرت کو پیدا کرچکے ہیں۔ان کے ایک علیحدہ اقلیت ہوچانے سے اس نفرت کا خاتمہ ہوجائے۔

علامہ اقبال کی اس بارے میں قطعی رائے دیکھنی ہوتو اقبال اکادی پاکستان کراچی کی از آن کتاب ''انوارا قبال'' مرتبہ بشیرا حمد ڈاراور پیش لفظ جناب متازحت کاص ۴۳ ملاحظ فریا لیجئے۔ اصل خط جھاپ دیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا پیرا کتابت میں عائب کردیا گیا ہے۔لیکن متن میں من وعن چھپا ہوا ہے۔مسلمہ کے کذاب اورسزا کے جواز پرواضح اشارہ موجود ہے۔

سیرم ہے جس کی بناء پرمرزائی اپنے اقتدار ورسوخ کو استعمال کر کے چٹان اور ایڈیٹر چٹان کومزادلوانا جا ہے اور حکومت کے سربراہوں کو بدگمان کررہے ہیں۔ انہوں نے لا ہور کے ہفتہ وار پچھڑ ہے کواسی غرض سے تیار کیا ہے۔ لیکن ہمارااس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ نہ ہمیں اس سے کوئی مشکلات ہے نہ ہم نے اسے لائق خاطب سمجھا۔ ہمار سے صفات میں اس کے خلاف کی جہیں اس کے خلاف کی مشکلات ہے اس نے ہمار احریف بلکہ مسلمانوں کا حریف الفضل ربوہ ہے۔ اس نے ہمار سے خلاف سب وشتم کا انبار لگایا۔ اپنی پیدائش سے لے کرا ہو تک وہ مسلمانوں کے لئے دل آزاری کا باعث بنا ہوا ہے۔ اگر اس کو محفوظ در کھنے کے لئے کسی مرزائی گوشہ سے یہ قتندا تھا کر چٹان زیر عماب ہو، اور لا ہور کا لیے بیال کہ برائے وزن بہت نتھی کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کو اس لئے مٹانا جا ہے ہیں کہ ان کے وزن بہت نتھی کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کو اس لئے مٹانا جائے ہیں کہ ان کے زدیک اقبال "مظم علی خان" اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری تو موت کی آغوش

مانوں کی محبوب ترین متاع ہے۔ جب قادیانی روزمانہ الفصل اس سرمایہ کا استعمال شوں کے لئے کرتا ہے قومسلمانوں کی دل آ زاری ہوتی ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی کسی بیوی کو ام المؤمنین لکھٹا اور کسی لڑکی کوسیدۃ النساء کہنا

ب ہولناک جمارت ہے۔ آیک طرف دلجوئی اس صدتک پڑنے گئی ہے کہ خلافت راشدہ ان کے گئے گئے ہے کہ خلافت راشدہ ان کے کا کتاب کا استخفاف کرے اور اس سر مایدا سلام کو کہ جس پر مجموعر فی ملاقت کا استخفاف کرے اور اس سر مایدا سلام کو کہ جس پر مجموعر فی ملاقت کا اسلام کی اساس ہے۔ دلجوئی کے مقابلہ کا کری کا جواز کیا ہے؟

مرزائی ایک سیای تنظیم ہیں۔ہم اپنی حکومت سے مؤدبانہ التماس کرتے نرکات وانکال سے باخبرر ہے۔فرمایئے ان گذارشات میں کوئی ایسی بات ہے جس اس کی منشاء پر آنچے آتی ہویا پاکستان کی اقلیت اور اکثریت کے مابین نفرت پیدا ہو۔ہماری گذارش کا معابیہ ہے کہ مرزائی نبوت کا کھڑاک رچپا کرجس نفرت کو پیدا ان کے ایک علیحہ واقلیت ہوجانے سے اس نفرت کا خاتمہ ہوجائے۔

سرا قبال کی اس بارے میں قطعی رائے دیکھنی موقو اقبال اکادمی پاکستان کرا چی کی اراقبال ' مرتبہ بشیراحمد ڈاراور پیش لفظ جناب متازحتن کاص ۴۳ ملاحظہ فر مالیجے۔ ویا گیاہے۔اس کا دوسرا پیرا کتابت میں غائب کردیا گیاہے۔لیکن متن میں من

دیا تاہے۔ اُن 8 دومرا چیزا کہاہت میں عائب بردیا لیاہے۔ سین سن -مسلمہ کے گذاب اور مزاکے جواز پرواضح اشارہ موجود ہے۔ مسلمہ کے علیہ میں کن مصرف میں میں ایک میں میں

ہے جس کی بناء پرمرزائی اپنے افتر ارورسوخ کو استعال کر کے چٹان اورایڈیٹر چاہیے اور حکومت کے سربراہوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ انہوں نے لا ہور کے اس خوض سے تیار کیا ہے۔ لیکن ہمارااس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ نہ ہمیں اس سے صفحات میں اس کے خلاف پھے نہیں منہ ہم نے اسے لائق مخاطب سمجھا۔ ہمارے صفحات میں اس کے خلاف پھے نہیں میں بھی بلکہ مسلمانوں کا حریف الفضل ریوہ ہے۔ اس نے ہمارے خلاف سب وشم میں کیا ہوں ہوں اور لا ہور کیا نیز میں مرزائی گوشہ سے بیافت اٹھا کر چٹان زیر عماب ہو، اور لا ہور کے دون بہت نہیں کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کو اس لئے مٹانا کے دون بہت نہیں کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کو اس لئے مٹانا

كے نزويك اقبالٌ ،ظفر على خانُ اور سيد عطاء الله شاہ بخاريٌ تو موت كى آغوش

یں جا چکے ہیں۔ باقی ان ئے خدتک ناز کی چوٹ سے ہم مگئے ہیں۔ صرف ایک چٹان ہے جس نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔اس کومٹا کر پھران کے لئے سب اچھا ہوجائے گا۔ کیا میمکن ہے؟ اور قانون مطالع پنہیں سوچ گا کہ وہ ایک خانہ ساز نبوت کی حفاظت کے لئے تا فذنہیں ہوا۔ بلکہ اس کے حدود میں مملکت کا استحکام اور اس کے لواز مات ہیں۔

ہم اس سے عافل نہیں کہ مرزائی ہمارے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگار ہے ہیں۔ کیکن الفضل صحیفہ اقد سنہیں کہ اس کو عصمت مریم کا درجہ دے کر محفوظ رکھا جائے؟ اور مرزائی برعم خویش مطمئن ہوجا ئیں کہ انہوں نے جیسا کہ وہ لکھ رہے ہیں علامہ اقبال ہمولا ناظفر علی خان اور سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے ترکش کا آخری تیر بھی تڑواڈ الا ہے۔ معاف سیجئے قانون کا مقصد مرزائیوں کی حفاظت نہیں۔ اس ملک میں اس دین اور قوم کی حفاظت ہے۔

( الفت روزه چنان لا الورج ٢٠ مثل ٢٨ مورخه ١ ارجو لا كى ١٩٦٧ء )

# الفضل كالابوري متنتى

ہم کہتے ہیں کہ:

ہے۔ یب ہے۔ ا۔۔۔۔۔ مرزائی غلام احمہ نی نہیں تھے۔ بلکہ متبی تھے۔ یہ ہاری رائے نہیں تمام دنیائے اسلام کے علائے حق اس بارے میں فتو کی دے چکے ہیں۔

ہم کتے ہیں مرزائی جب مسلمانوں سے معاشرتی مذہبی طور پر الگ ہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کو مزاغلام احمد کے بغیر مسلمان ہی نہیں سیجھتے۔ نہان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ نہان سے اپنی بیٹیوں کے تکاح

کرتے ہیں تو پھروہ سیاسی طور پرمسلمانوں میں کیوں شامل ہیں؟ سسسس ای بنیاد پرعلامہ اقبال نے انہیں ایک علیحدہ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ مطالبہ ہم مملکت پاکستان کے گوشگزار کرتے ہیں۔

م..... ہم کہتے ہیں کہ مرزائی ان اکابرامت کو برا بھلانہ کہیں جوان کی نبوت کا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ دے ہیں اور جنہوں نے اس مسئلہ میں علم ودین کی اساس پرانہیں فاش شکستیں دی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزائی خاندان رسالت کی مقدس اصطلاحیں مرزافلام احمہ کے خاندان پر چسپال نہ کریں۔ کیونکہ جب وہ اپنی عورتوں کوام المؤمنین تکھتے اور پیروؤں کوسی بہتے تو ہمارے جذبات کوشیس بہتی ہے۔

ماری سی تحریر سے کوئی سالفظ نکال کر دکھا ہے۔ ویئے ہیں ان کی تغلیط فرمائے۔ پھر جومز ابھی آ ان تحرمروں اور تقریروں سے تلملا کر لا ہور کے نمک موعود کے انداز میں سب وشتم کی جو برکھا شروع ہمیں اس کےخلاف شکایت نہیں۔ کیونکہ اس کا و اس لے یا لک کا نام چٹان میں لکھنا اس کی عزر ربوہ کے خلیفہ ثالث سے بیدریافت کرنے میں ولبجه پیند کرتے ہیں۔انہیں گواراہ کہ ہم تاریخ و کی چیپی نہیں یہتریہی ہے کہ خلیفہ صاحب ا۔ ہم بھی منہ میں اس ہفتگی میں بردہ زنگاری کے معش الهجدمين جو گاليان تصنيف فرمائي بين توبه نه كي گؤ روال كوديا جائے گا۔ نہمیں ہفتگی کے نقاب بوش اور عب**د**ا مرفوع القلم مجصة بين فود جِمَّان بعي اس بحث اں طلسم ہوشر ہاء کے افسانوں سے گونجیں کے سونپ دی ہے۔ مرزائی اگریہ جاہتے ہیں کەمسلمانو بخاریٌ ،مولا نا ظفرعلی خانُ اورعلامه ا قبالٌ کے ، کے اخلاقی ویرانے میں بیٹھ کر بڑیا نکنا آ سان ہے؟ بیرسوال لا ہور میں یا یا کستان کے کسی مجم جاسكنا تفاربهرحال عرض مخضرييب كدالفضل

اورخليفه ثالث اس كوبدايت كردي \_

احقانہ جسارت ہے۔

ہے کہ سیاسی شطرنج پرانہی کے مہرے جیت ر۔

اگراس خانوادے کواینے موجودہ

**ضابطهاخلاق کی روے جائز ہے۔ہم گالی نہیں د**۔

ہم کہتے ہیں کدمرزائی امت ایک سیاسی جماعت ہے۔ جس کوعجی اسرائیل کا نام دینے سے مضمر خدشات واضح ہوجاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرز اغلام احمدایے ہی الفاظ میں انگریز دل کا خود کاشتہ پودا تھا۔ .. ..**ل** ہم کہتے ہیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کے جانشین مرز ابشر اجمد بن محمود آنجمانی کے۔ رشحات للم کابہت بڑا حصدابانت رسول علیہ اورمسلمانوں کی دل آزاری کے باعث ضبط كريينے كے قابل ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزائیوں کوان کی آبادی کے تناسب کے مطابق سرکاری ملازمتوں اور اقتصادی دوائر میں حصد دیاجائے۔عام مسلمانوں کے حصہ میں ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں مرز ائیوں کی نگرانی کی جائے۔ کیونکدایک مدت سے ان کے دفاع میں قادیائی ریاست قائم کرنے کاخواب پرورش یار ہاہے۔ ہم کہتے ہیں غیرممالک میں ان کے جومشن کام کررہے ہیں انہیں روپید کہاں ہے ماتا ہاورس اصل کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ کا اعتاد نامہ انہیں کس کی سفارش یا مدایت برویا گیاہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل میں ان کامشن کیسے قائم ہوا۔ اس کوروپییکون دے رہاہے۔ اب جنگ کے زمانہ میں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مشرقی پنجاب سے تمام مسلمانوں کا انخلا ہو گیا۔لیکن مرزائی قادیان میں کس بنیاد پرره رہے ہیں۔ بھارت اور پاکتان میں جو جنگ ہوئی کیااس وقت بھی بيمرزانى وبال موجود يتصاوران كامركز مدايت ربوه اس كاخليفه بى تفارياكسي اورمقام سےرا ہنمائی حاصل کرتے ہیں؟

ہم کہتے ہیں کہ دومتحارب ملکول میں ایک ندہبی جماعت کا بٹا ہوا وجود اور ربوہ پر

قادیان کی فوقیت ایناایک خاص باطنی خمیرر کھتی ہے۔جس کا محاسبه اشد ضروری ہے۔

ہم کہتے ہیں مرزائی حکام اپنی جماعت کے پیروؤں کو ملک کے قلم نیس مراعات

فرمائے اس میں کوئی بات ایس ہے جس کی تائیدخود مرزائی کے نظر پچرے نہ ہوتی ہو۔

بی نہیں دیتے۔ بلکدایے فدہب کی سہاتیا بھی کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ چو ہدری ظفر اللہ خان استعار کی شطرنج کا خاص مہرہ ہے۔

اگر ہمارا دکوی غلا ہے تو ہم گردن زدنی اور اگر مجھے ہے تو اس پر جزبز ہونا اور سب وشتم کرنا کس

.. ...14

ہتے ہیں کہ مرزائی امت ایک سیای جماعت ہے۔ جس کو مجمی اسرائیل کا نام اسے مضم خدشات واضح ہوجاتے ہیں۔

ہتے ہیں کہ مرزاغلام احمدابیے ہی الفاظ میں انگریز وں کا خود کا شتہ بودا تھا۔ ہتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی اوران کے جانشین مرزابشیر ابھہ بن محمود آنجمانی کے۔ یکم کابہت بڑا حصہ اہانت رسول کا لیکھیے اور مسلمانوں کی دل آزاری کے باعث صنبط نے کے قابل ہے۔

نے ہیں مرزائیوں کوان کی آبادی کے تناسب کے مطابق سرکاری ملازمتوں اور می دوائز میں حصید پیاجائے۔ عام سلمانوں کے حصیہ میں سے نہیں۔

ہ ہیں مرزائیوں کی تکرانی کی جائے۔ کیونکہ ایک مدت سے ان کے دفاع میں اریاست قائم کرنے کاخواب پرورش پار ہاہے۔

ہیں غیرممالک میں ان کے جومشن کا م کررہے ہیں انہیں روپید کہاں سے ملتا س اصل کی بنیاد پر ملتا ہے۔اسلام کی تبلیغ کا اعتاد نامہ انہیں کس کی سفارش یا پردیا گیاہے۔

بیں کدامرائیل میں ان کامشن کیے قائم ہوا۔اس کوروپیدکون دے رہاہے۔ -بے زمانہ میں اس کی بوزیشن کیاہے۔

یں مشرقی پنجاب سے تمام مسلمانوں کا انخلا ہوگیا۔لیکن مرز ائی قادیان میں ویررہ دیے ہیں۔ و پررہ رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں جو جنگ ہوئی کیا اس وقت بھی وہاں موجود تصاوران کا مرکز ہدایت ربوہ اس کا خلیفہ ہی تھا۔ یا کسی اور مقام ائی حاصل کرتے ہیں؟

یں کہ دومتحارب ملکوں میں ایک مذہبی جماعت کا بٹا ہوا وجود اور ربوہ پر افوقیت اپناایک خاص باطنی خمیرر کھتی ہے۔جس کا محاسبہ اشد ضروری ہے۔ ں مرز افی حکام اپنی جماعت کے پیروؤں کو ملک کے نظم ونسق میں مراعات پیتے۔ بلکہ اپنے مذہب کی سہاتیا بھی کرتے ہیں۔

، کہ چوہدری ظفر اللہ خان استعار کی شطرنج کا خاص مہرہ ہے۔ ) میں کوئی بات ایس ہے جس کی تائید خود مرز ائی کے لٹریچر سے نہ ہوتی ہو۔ بھم گردن ز دنی اور اگر صحح ہے تو اس پر جزیز ہونا اور سب وشتم کرنا کس

ضابط اخلاق کی رو سے جائز ہے۔ ہم گائی ہیں و سے رہے۔ بلکہ گائی و سے والے کو کمینہ بھتے ہیں۔
ہماری کسی تحریر سے کوئی سالفظ نکال کر دکھا ہے جس پر دشنام کا اطلاق ہوتا ہوہم نے جو حوالے و ہے ہیں ان کی تغلیط فرما ہے۔ پھر جو سزا بھی آ پ جو یز کریں ہمیں عذر نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری ان تحریروں اور تقریروں سے تلملا کر لا ہور کے نمکن خوار نے جولب وابجہ اختیار کیا اور اپنے مرشد موجود کے انداز میں سب وشتم کی جو بر کھا شروع کی ہے۔ وہ اس کی تعلیم و تربیت کا شاہ کار ہے۔ ہمیں اس کے خلاف شکایت نہیں۔ کیونکہ اس کا وجود ہی اس نکسال میں ڈھلا ہوا ہے۔ انفضل کے ہمیں اس کے خلاف شکایت نہیں۔ کیونکہ اس کی عزیب بر ھانا ہے۔ لیکن ہماری تو ہین ہوگی۔ لبذا ہم اس لے پالک کا نام چٹان میں لکھنا اس کی عزیب بر ھانا ہے۔ لیکن ہماری تو ہین ہوگی۔ لبذا ہم واجہ پیند کرتے ہیں۔ انہیں گوارا ہے کہ ہم تاریخ محمودیت کے تھائی شاکع کریں۔ ہم سے کوئی چز وکی چین ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ خلیفہ صاحب اپناس کی سرخے کولگام دیں۔ بصورت دیگر وکھی چیسی نہیں۔ بہتر یہی ہمی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔

اس ہفتگی میں پردہ زنگاری کے معثوق نے جوحوالے گھڑے ہیں اور شنتی کے الہامی لہدیں جو گالیاں تصنیف فرمائی ہیں تو بدندگی گئی تو ان کا جواب ربوہ کے قصر خلافت کی غزلہائے رواں کو دیا جائے گا۔

ہمیں ہفتگی کے نقاب پوش اور عبدالسلام خورشید ہے کوئی واسط نہیں۔ کیونکہ ہم انہیں مرفوع انقلم سجھتے ہیں۔خود چٹان بھی اس بحث میں نہیں آئے گا۔ البتہ منبرومحراب اور کو چہ وبازار اس طلسم ہوشر پاء کے افسانوں سے گونمیں گے۔ جس کی تسوید وتر ترب قدرت نے اس احقر کو سونپ ، بی ہے۔

مرزائی اگریہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے فلم کا ہدف نہ بنیں تو انہیں سید عطاء اللہ شاہ جاری مولا نا ظفر علی خان اور علامہ اقبال کے معاملہ میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہئے۔ ربوہ کے اخلاقی ویرانے میں پیٹھ کر بڑ ہا تکنا آسان ہے کہ ظفر علی خان کہاں ہے اور عطاء اللہ شاہ کدھر ہے؟ بیسوال لا ہور میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں دریافت کیا ہوتا تو جواب کما حقہ عرض کیا جاسکتا تھا۔ بہر حال عرض مختصریہ ہے کہ الفضل کا لا ہوری 'مشتو گڑ ہ' اپنی حیثیت عرفی پرغور کر ہے اور خلیفہ قالت اس کو ہدایت کر دیں۔

اگراس خانوادے کو اپنے موجودہ لب واجد پر اصرار ہے اور اس کے ساتھ یقین بھی ہے کہ سیات کے ساتھ یقین بھی ہے کہ سیات شطرنج پرانبی کے مہرے جیت رہے ہیں توشیش کی میں پیشر کی بیس احتمانہ جسارت ہے۔ احتمانہ جسارت ہے۔ بیاس اور چناب کے رنگارنگ قافیوں کا دفتر کھلاتو کیا کچھسامنے نہیں آجائے گا۔اب بیہ فیصلہ کرنا خلیفہ ٹالٹ کا کام ہے کہ وہ جواب آس فزل چاہتے ہیں یا فی الواقعہ لا ہوری متنجی کو روک دیتے ہیں۔ (ہفت روزہ ، ٹان لا ہورج ۲۰ ش۲۲،موردی ۲۱ رجون ۱۹۲۷ء)

## ٨..... انگريزول كے مّاندانی ايجنث

الدير چنان في مرزائي امت كاجائزه ليت موع گذارش كي تعي كد:

ا ..... قادیانی جماعت کوئی دینی جماعت نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ جب تک ملک غلام رہا اس جماعت کے پیروکارا تکریزوں کے خانہ زاد رہے۔ ملک آزاد ہوگیا تواس جماعت نے بوجوہ اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھنا شروع کیا۔اس امر کے دلائل وشواہد موجود ہیں کہ قادیانی غیر عرب اسلامی مملکتوں کے قلب میں ایک مجمی اسرائیل قائم کرناچا ہے ہیں۔

مرزاغلام احمدقادیانی نے اپنے اسرائیلی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔اس غرض سے ان کی نگاہ عموماً کشمیر پر رہی ہے۔ان کے نز دیک تشمیر سے ناصری کا مدفن ہے اور مسیح موعود کی پیش گوئی کامحور۔

۲..... سیای زندگی کا فقدان جس نیج پر چل رہا ہے اس کے پیش نظر ہمار اقطعی خیال ہے کہ مرزائی اپنے پرانے خواب کی تعبیر کاراستہ بنانے میں بری ہوشیاری سے مشغول ہیں۔ لپنداان کا احتساب ضروری ہوگیا ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں بہلی ظائناسب ان کی تعداد کیا ہے؟ اگر بیتناسب سے زیادہ ہیں اور بعض کلیدی آسامیاں ان کے قبضہ میں ہیں تو آئندہ ان کی بحرتی روک دی جائے۔

سیس جم نے صدر مملکت سے گذارش کی تھی کہ وہ اپنے ذرائع سے ان پر نگاہ رکھیں اور معلوم آریں کے رہ ہوں ہے۔ ان پر نگاہ رکھیں اور معلوم آریں کے ربوہ کی اندرونی زندگی کیا ہے؟ جب سے ربوہ بنا ہے اس وقت سے لے کر آئے تک انٹیلی جنس بیورو نے جومواد مہیا کیا ہے اس موادکی ابتدائی رپورٹوں سے لے کر فو قانی تجزیبہ تک ہرورت مطالعہ فرما کیں۔انشاء اللہ بہت کچھ آشکار ہوگا۔

اگرقادیانی امت محسوس کرتی ہے کہ ہم نے جو پھیلکھامحض افتراء ہے تواس کا فرض ہے کہ سامنے آئے حکومت کو دعوت دے کہ وہ ان امور کی تحقیق کریے۔ ہم غلط ثابت ہوں تو ہر سر 1

زیرگی بسر کرنے کے لئے آ مادہ ہے مرز انک کج بخش کے اس مجھلے دنوں ظفر علی خان ؒ اکا دمی کا ا احرار کی خانقاہ پرعرس رچا کر قوالوں پنجاب کے احرار۔۔۔۔۔۔

کے لئے تیار ہیں۔ورندمرزائی ام

پوےدور کی سوجھی۔ خبر الفضل تک نہیں پہنچ

کا جواجلاس منعقد ہوااس میں بڑ۔ علی خانؓ) سے وہ رنگ بندھا۔فضاً

نین رسله قاوی رهیلی رهیلی دهیلی

ہم کی بار دہرا چکے ہیں پاس کیا جواب ہے؟ لئین ۲۵رجوا خسین احمد مدنی ، آزاد کے حاشیہ کاحق کس نے دیاہے۔

یہ گویا اصل سوال کا ج میں کئی کتر انے سے فائدہ؟ جوا

ایدیٹر چٹان کواس پر فخر ہے اورائر رچھایا۔ نبوت کی حفاظت کی ہے۔ قادیانی احرار کا نام ا

س اور چناب کے رنگارنگ قافیوں کا دفتر کھلاتو کیا کچھسامنے ہیں آ جائے گا۔اب فد ثالث کا کام ہے کہ وہ جواب آس فزل چاہتے ہیں یا فی الواقعہ لا ہوری متنتی کو )۔ (ہفت روزہ ، ٹان لا ہورج ۲۰، ش۲۲،مورض ۱۹۲۲ء)

# ۸.....انگریزوں کے نماندانی ایجنٹ

برچان نے مرز ائی امت کا جائزہ لیتے ہوئے گذارش کی تھی کہ:

۔۔ قادیانی جماعت کوئی دینی جماعت نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ ملام رہا اس جماعت کے پیروکار انگریزوں کے خانہ زادر ہے۔ ملک آزاد است نے بوجوہ اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ اس امر کے جود ہیں کہ قادیانی غیر عرب اسلامی مملکتوں کے قلب میں ایک عجمی اسرائیل

غلام احمد قادیانی نے اپنے اسرائیلی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔اس غرض سے ممیر پر رہی ہے۔ان کے نز دیک تشمیر سے ناصری کا مدفن ہے اور سے موعود کی

سیاسی زندگی کا فقدان جس نیج پرچل رہا ہے اس کے پیش نظر ہمارا قطعی اپنے پرائے میں بڑی ہوشیاری ہے مشخول ہیں۔ اپنے پرانے ہوئی ہوشیاری ہے مشخول ہیں۔ ہضروری ہوگیا ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں بہلی ظ تناسب ان کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہیں اور بعض کلیدی آسامیاں ان کے قبضہ میں ہیں تو آئندہ ان کی مجرتی ران کے اعمال وافعال کی کڑی مجرانی کی جائے۔

بہ ہم نے صدر مملکت سے گذارش کی تھی کہ وہ اپنے ذرائع سے ان پر نگاہ ب کدر بوہ کی اندرونی زندگی کیا ہے؟ جب سے ربوہ بنا ہے اس وقت سے لے کر پی پیورو نے جومواد مہیا کیا ہے اس مواد کی ابتدائی رپورٹوں سے لے کر فو قانی طالعہ فرمائیں۔انشاء اللہ بہت کچھ آشکار ہوگا۔

یانی امت محسوں کرتی ہے کہ ہم نے جو پھولکھامحض افتراء ہے تو اس کا فرض ہے رمت کو دعوت دے کہ وہ ان امور کی تحقیق کرے۔ ہم غلط ثابت ہوں تو ہر سزا

کے لئے تیار ہیں۔ورندمرزائی امت کواعلان کرناچاہیے کہوہ مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت کی زعر کی بسر کرنے کے لئے آ مادہ ہے؟

مرزائی کے بخشی کے اُستاد ہیں۔اس طرف آئے نہیں منخرگی پر اتر ہے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ظفر علی خانؓ اکا دمی کا اعلان ہوا تو قادیانی ناقوس'' الفضل'' نے لکھا کہ اس اکا دمی کو احرار کی خانقاہ پرعرس رچا کرقوالوں سے مولا ناظفر علی خان کا کلام گوانا چاہے۔

پنجاب کے احرار .....اسلام کے غدار۔ دیکھا آپ نے؟ اندھے کو اندھیرے میں بوے دورکی سوجھی۔

خبر الفضل تک نہیں پنجی ورنہ پچھلے دنوں بہٹتی مقبرے میں ہریانہ پرانت کی شکیت سجا . کا جواجلاس منعقد ہوااس میں بڑے بڑے گئی شریک ہوئے۔ارمغاں قادیان (مؤلفہ مولا نا ظفر علی خانؓ) سے وہ رنگ بندھا۔فضا گوش برآ واز ہوگئی۔ٹیپ کا بندتھا۔

المجیلی ہے نبوت قادیاں کی رسلی ہے نبوت قادیاں کی قادیاں کی قادیاں کی قادیاں کی رکھیلی ہے نبوت قادیاں کی کہا اک مغید نبوت قادیاں کی شیلی ہے نبوت قادیاں کی شیلی ہے نبوت قادیاں کی شیلی ہے نبوت قادیاں کی

ہم کی بار دہرا بھے ہیں کہ علامہ اقبالؒ نے جو کھھ آپ کے متعلق کہا اس کا آپ کے پاس کیا جو اب کے متعلق کہا اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ لیکن ۲۵ رجون کے شارے میں حقائق و نکات کے تحت ارشادہ و تا ہے۔ مولوی حسین احمد مدنی ، آزاد کے حاشیہ بردار (اور کیے از) پسماندگان احرار کو علامہ اقبالؒ کی نمائندگی کافت کس نے دیا ہے۔

میگویا اصل سوال کا جواب ہے؟ کیا اس سے علامہ اقبالؒ کے ارشادات ختم ہوجاتے؛ بیں کی کتر انے سے فائدہ؟ جواب عنایت فرمائے۔ رہا پسماندگان احرار میں ہونے کا سوال تو ایڈیٹر چٹان کواس پر فخر ہے اور اس کا اعتراف باربار کیا جاچکا ہے۔احرار نے نبوت کھڑاک نہیں رچھایا۔نبوت کی حفاظت کی ہے۔

قادیانی احرار کا نام ادب سے لیں انہیں احرار سے کو فی نسبت نہیں۔وہ (قادیانی)

عمر مجر برطانیہ کے ذلہ خوار رہے ہیں۔ انہیں استقامت وایٹار کے جمعوں سے کیا نسبت ہوسکتی ہے؟ رہ محیے مولا نا تسین احمد مدنی اور مولا نا آزاد ، توان کا حاشیہ بردار ہونا عیب نہیں اعزاز ہے۔ آپ اس ذلت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کئے کئے کے انگریز افسروں کی حاشیہ برداری کے باعث آپ کا توشتہ آخرت ہو چک ہے؟ پاکستان کے سیاسی مزاج کی آ ڈیے کر آپ مولا نا آزاد ہوگا کی دیے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں آپ ان کے درواز ہیر قادیانی درویشوں کے لئے بھیگ مانگنے کئے ہے؟

الفضل نے اس شارے میں زبان و بیان کے تحت ہمارے اس دعویٰ پراپنے روایتی لہجہ میں نکتہ چینی کی ہے کہ '' ایڈیٹر چٹان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان و بیان کے اعتبار سے کی پشتوں تک اصلاح دے سکتا ہے۔''

ہم اپنے اس دعویٰ پر اصرار کرتے ہیں ارشاد ہوتو درمثین کی غلطیاں پیش کریں؟ سلطان القلم کی عبارتوں کے امراض انشاء کا علاج بھی ہمارے پاس ہے۔لیکن جب آپ نے جہالت میں پختہ ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے توشوق سے اسی حال میں رہے۔

جس کا دین سیح نہ ہواس کا ادب کب سیح ہوسکتا ہے۔ ہم نے لا ہوری ہفتہ وارکی مغلقات کو بول و برازلکھا تھا۔ الفصل نے اس پراعتراض کیا ہے۔ فرمایئے اور کیا لکھتے گالی کو گندگی کہنا جرم ہے؟ آپ کے سلطان القلم نے مسلمانوں کو بخریوں کی اولا د تک کھا ہے۔ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم چھا پنائیس چا ہے۔ ہمارے اور اق متحل ہی نہیں ہو گئے۔ ورنہ مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے مخاطبین کو جس زبان میں خطاب کیا ہے اس کا بیشتر حصہ صرف وشنام ہے۔

مرزا قادیانی کی تتابوں سے اس وقت سات سوتیرہ گالیاں نکال کے علیحدہ کاغذ پر کھی پڑی ہیں۔ضرورت پڑی تو آئیس مقتنه انظامیداورعدلیہ کے روبرور کھا جائے گا کہ استعاری تکسال میں جونبوت معنروب ہوئی تھی اس کامعیار، قیمت اور فداق کتنابیت تھا۔

( بغت دوزه چتان لا بورج ۲۰،ش ۲۷،مورخه ۱۹۶۲ جولا کی ۱۹۹۲ م

9.....مرزائی!ہمارااعتراضان کے پاکستان میں رہنے پرنہیں مسلمانوں میں رہنے پرہیا

قادیانی تمام مسلمانوں کو جوان کی جماعت میں شامل نہیں یا مرز اغلام احر کوسیح موجود

وغیرهٔ نبیس مانتے ،اپے عقیدہ کی روسے کافر پر صفتے مثلاً قائداعظم کا جنازہ نبیس پڑھا. پر ماجتیٰ کہ ایک قادیانی اپنے غیر قادیانی با قادیانی من حیث الجماعت مسل می رہتے ہیں ۔وہ کسی مسلمان سے اپنی لڑکے

می رہے ہیں۔وہ می سمان ہے، ہی در وہ اپنے دین ، اپنے پیغیبر، اپنی خلافت، ا میں مسلمانوں سے علیحدہ ہیں۔ جب زندگی کے ہرمیدان میر

آپ کوعلیحدہ متنص کراچکے ہیں تو پھر کیا ا مسلمانوں میں رہنے پراصرارہے؟ کیا الا جمہوری اصول کے مطابق ملک کی سرکارہ سے ان کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہ

ے ہن کا کا بات کہ ارت کے بواجد جا کمینگے ہے: جاری گذارش پرایک دفعہ کھ

ا بی وحدت میں خلل آتا ہے۔ اس جماع میں گھس کر ان کی دولت اور حکومت میں تعداداور حصہ کے مطابق لے کمی مسلمان اسی بنیاد پر ہم بار باریہ گذار

اساسات وائمانیات میں مسلمانوں ہے میں کیاعذرہے؟ میں کسامندرہے؟

مرزائی اپنے مسئلہ کوصاف نہیں ہے کہ مسئلہ سنیوں کا ہے۔ہم بٹ گئے توا اصل حقیقت سے بے خبر ہیں۔اس لئے و قبول کر لیتے ہیں۔حالانکہ شیعہ مسلمانوں سنی اختلاف بنیا دوں میں نہیں شاخوں شر

قائم کرر کھی ہے۔جوشیعہ وئی فروعات پڑتا

کے ذلہ خوار رہے ہیں۔ انہیں استقامت وایٹار کے جسموں سے کیا نسبت ہوسکتی ماناحسین احمد مدنی اور مولانا آزاد ، توان کا حاشیہ بردار ہوناعیب نہیں اعزاز ہے۔ کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کئے کئے کے اگریز افسروں کی حاشیہ برداری کے شترآ خرت ہوچکی ہے؟ پاکستان کے سیاسی مزاخ کی آڑلے کر آپ مولانا آزادٌ اسکین ہندوستان میں آپ ان کے درواز ہ پرقادیانی درویشوں کے لئے بھیگ

ں نے ای شارے میں زبان دیمان کے تحت ہمارے اس دعویٰ پراپنے روایت لہمہ ہے کہ:'' ایڈیٹر چٹان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان سے تی پشتوں تک اصلاح دے سکتا ہے۔''

ہے اس دعویٰ پر اصرار کرتے ہیں ارشاد ہوتو در تین کی غلطیاں پیش کریں؟ پارتوں کے امراض انشاء کا علاج بھی ہمارے پاس ہے۔لیکن جب آپ نے ونے کافیصلہ کرلیا ہے تو شوق سے اس حال میں رہے۔

کا دین سیح نہ ہواس کا ادب کب سیح ہوسکتا ہے۔ ہم نے لا ہوری ہفتہ وارکی برائلہ میں ہوری ہفتہ وارکی برائلہ میں الفضل نے اس پراعتراض کیا ہے۔ فرمایئے اور کیا لکھتے گالی کو ہے؟ آپ کے سلطان القلم نے مسلمانوں کو تخریوں کی اولا د تک لکھا ہے۔ اس ارائے ہے؟ ہم چھاپنانہیں چاہتے۔ ہمارے اوراق متحمل ہی نہیں ہو کتے۔ اوراق متحمل ہی نہیں ہو کتے۔ قادیانی نے اپنے مخاطبین کوجس زبان میں خطاب کیا ہے اس کا بیشتر حصہ وادیانی نے اپنے مخاطبین کوجس زبان میں خطاب کیا ہے اس کا بیشتر حصہ

دیانی کی کتابوں سے اس وقت سات سوتیرہ گالیاں نکال کے علیحدہ کاغذ پر لکھی ، پڑی تو انہیں متقندا تظامیہ اور عدلیہ کے روبر ور کھاجائے گا کہ استعاری تکسال بہ ہوئی تھی اس کامعیار، قیمت اور غداق کتنا پست تھا۔

( ہنت روز ہ چٹان لا ہورج ۲۰ ش ۲۷،مور خة ۳ رجو لا ئی ۱۹۲۷ء )

ئی!ہارااعتراضان کے پاکستان میں رہنے پڑہیں ہو ۔ • مسلمانوں میں مزیر سرا

کے مسلمانوں میں رہنے پر ہے! تمام مسلمانوں کو جوان کی جماعت میں شامل نہیں یا مرز اغلام احر کوسیج موجود

وغیره نہیں مانتے ،اپنے عقیدہ کی رو سے کا فرسیجھتے ہیں۔ابیامسلمان اگر مرجائے تو اس کا جناز ہمیں پڑھتے۔مثلاً قائد اعظم م کا جنازہ نہیں پڑھا۔ قائد ملت کا جنازہ نہیں پڑھا۔ مادر ملت کا جنازہ نہیں 'پڑھا۔حتی کہ ایک قادیانی اپنے غیر قادیانی باپ، بھائی ، ماں اور بیٹے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔

قادیانی من حیث الجماعت مسلمانوں سے دین کےعلاوہ عام معاشرت میں بھی الگ بھار ہتے ہیں۔ وہ کسی مسلمان سے اپنی لڑکی نہیں بیا ہتے۔ان کے نز دیک البی شادی ارتد ادہے۔ وہ اپنے دین ، اپنے پیغیبر ، اپنی خلافت ، اپنے اہل ہیت ، اپنے صحابہ ، غرض زندگی کے ہر عمرانی پہلو میں مسلمانوں سے علیحدہ ہیں۔

جب زندگی کے ہرمیدان میں ان کی طرف سے علیحدگی ہی علیحدگی ہے اور وہ اپنے آپ کوعلیحدہ منتص کرا چکے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ سلمانوں سے اس مغائرت کے باجود انہیں مسلمانوں سے اس مغائرت کے باجود انہیں اگر مسلمانوں میں رہنے پر اصرار ہے؟ کیا اس لئے نہیں کہ وہ ملک کی حقیری اقلیت ہیں۔ انہیں اگر جمہوری اصول کے مطابق ملک کی سرکاری اور اقتصادی زندگی میں حصہ دیا جائے تو عددی اعتبار سے ان کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہوگا اور وہ ان تمام استحصالات ومفادات سے محروم ہو جائے تھے۔ جن سے اس وقت ان کی جماعت متمتع ہور ہی ہے۔

ہماری گذارش پرایک دفعہ پھرغور کر لیجئے۔عرض ہے کہ جس جماعت سے مسلمانوں کی اپنی وحدت میں خلل آتا ہے۔ اس جماعت کو بیتی نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کی معاشرتی وحدت میں تھس کران کی دولت اور حکومت میں انہی کے نام پر حصہ دار ہو۔ جو پچھاس کو لینا ہے۔ اپنی تعداداور حصہ کے مطابق لے بمی مسلمان کواس پراعتر اض نہیں ہوگا۔

ای بنیاد پرہم بارباریہ گذارش کررہے ہیں کہ انہیں اقلیت قرار دیا جائے۔ جب بیہ اساسات وابمانیات میں مسلمانوں سے الگ ہیں تو انہیں الگ ہونے اور حکومت کو الگ کرنے میں کیاعذرہے؟

مرزائی اپنے مسئلہ کوصاف نہیں ہونے دیتے۔انہوں نے شیعہ اکابر کو بیتا کر دے رکھا ہے کہ مسئلہ سنیوں کا ہے۔ ہم پٹ گئے تو اس کے بعد کی شیعوں پر چڑھدوڑیں گے۔ چونکہ شیعہ اکابر امل حقیقت سے بنجر ہیں۔اس لئے وہ ان کے داؤں میں آجاتے اور پچھلوگ اس تا کر کی چھاپ قبول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ شیعہ مسلمانوں کا دومرابزا فرقہ اورصدیوں سے اسلام کی شاخ ہیں۔ شیعہ من اختلاف بنیادوں میں نہیں شاخوں میں ہے۔مرزائیوں نے تو نبوت سے لے کرخلافت تک الگ قائم کررکھی ہے۔ جوشیعہ وی فروعات پرنہیں بلکہ اسلام سے بعاوت کی بنیاد پر ہے۔

ہمارے پاس شواہد ونظائر بلکہ دستاویزی شبوت موجود ہیں کہ قادیانی خلافت کے انٹملی جنس بیورونے شیعیت فاختلاف کونہ صرف آب دوانہ مہیا کیا۔ بلکہ مسلمانوں کے عقلف فرقوں میں بھی وہنی طور پر جوتصادم و تکرار پایاجاتا ہے۔اس کی بالواسط نشو ونما بھی قادیانی کررہے ہیں۔

اس اختلاف وتصادم کونظیر بنا کرقادیانی حکومت کوییتا تردیے بیس کامیاب ہوجائے
ہیں کہ یہ گویا مسلمان علاء کی فطرت کا خاصہ ہے اور قادیانی امت کا مسلم سلمانوں ہی ہے ایک
فرقہ کا مسلمہ ہے۔ چونکہ ارباب بست وکشاد دین کی نزاکوں سے آگاہ نہیں۔ اس لئے وہ اس کو
نہیں تنازعات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے سواد اعظم کی برقسمی ہے کہ سیاس
مسلمان ان کے دینی مؤقف سے بوجوہ آگاہ نہیں یااس سے دلچی نہیں رکھتے یا رواداری کے
مفروضہ کا شکار ہیں یا بعض کے نزدیک خوداسلام ہی متر وکات خن میں سے ہے۔ نیتجاً مرزائی حکام
مفروضہ کا شکار ہیں یا بعض کے نزدیک خوداسلام ہی متر وکات خن میں سے ہے۔ نیتجاً مرزائی حکام
سب سے بوئی کامیابی ہے کہ اپنے مسلمہ کومال کا مسلمہ بنادیں۔ علاء کو حکومت کے ہاں معتوب
سب سے بوئی کامیابی ہے کہ اپنے مسلمہ کومال کا مسلمہ بنادیں۔ علی جاسکتی ہے کہ جوام وحکومت
میں جود یوار کھینی ہوئی ہے اس کی اینٹیں قادیانی بھٹوں سے بھی آئی ہیں اور جانہیں میں سے کی کو

ہم بینیں کہتے کہ مرزائی پاکستان میں ندر ہیں۔ ضرور رہیں۔ لیکن اقلیت کے طور پرہم ان سے حقق کی ہم بیت نہیں چھینا چاہتے۔ جیسا کہ وہ بعض سیاسی عناصر کو بیتا کر دے رہے ہیں کہ جولوگ ان کے محاسب ہیں وہ آن سے حق شہریت سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پاکستانی رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے تعرض نہیں۔ ہمارا اعتراض ان کے مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔ پاکستان میں رہنے پرنہیں۔

ہمارا ان کے خلاف الزام یہ ہے اور ہم اس کی صحت پر اصرار کرتے ہیں کہ مرزائی امت ایک مدت سے اپنی ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس غرض سے اس نے مسلمانوں میں اپنے آپ کوسیاستہ شامل کر رکھا ہے۔ جن فعال اجزاء پر حکومت کا انحمار ہوتا ہے۔ ان فعال اجزاء میں مرزائی خفی وجلی شریک ہیں۔ ان کا خفیہ نظام ہے۔ اس خفیہ نظام میں حکومت سے متعلق ضروری معلومات ہیں۔ رعایت مقصود ہوتو ہمارا عرض کرنا بریکار ہے۔ ورندا چا تک چھاپہ مارکر ریوہ کے مرکز سے چیرت انگیز دستاویز قبضہ میں کی جاسمتی ہیں۔

خلیفہ ناصراحد کااس مرحلہ!

الا ہوا ہے۔ یورپ جانا ادر وہاں عیساً

السینمیں ۔ وہ مرحوم آغا خاں کی ظررا

مرسوخ لاز آماس کی معاونت کررہا ہے

میں سے مرزائی امت کی توسیع ان حا

معلا واللہ شاہ بخاری اور دوسرے علاء

میود یوں کی طرح ملک کی اقتصاد یا میا

میسے اپنی اسرائیلیت کو پروان چڑھا

میسے اپنی اسرائیلیت کو پروان چڑھا

ماسل کرو۔ نبوت منوای یا کستان کے

ماسل کرو۔ نبوت منوای یا کستان کے

مطالبه که لیجئے یاالتمال ا..... قادیانی حک ا..... انہیں ربو معلومات ربوہ میں پینچتی ہیں کنہیں سو..... ملک کی م

**بیں \_ طاقت اور دولت ہاتھ میں ہوا** 

قادیانی اینے شاطر کی ہدایت کے مع

ہم..... ان کے اور پید منظر کا جائزہ لیا جائے تو اسرا اس ضمن میں چندوا ق

كياملا يمس طرح ملاء كيول كرملاء

اوّلاً..... مرزالًا خاص تعداد کو لما زم رکھنے کی شرط ٹانی..... منیرا<sup>کا</sup>

م جھکنڈوں سے رکتے نہیں۔مثل

ال کہتے کہ مرزائی پاکتان میں ندر ہیں۔ ضرور رہیں۔ لیکن اقلیت کے طور پر ہم تنہیں چھیننا چاہتے۔ جیسا کہ وہ بعض ساسی عناصر کو بیتا کر دے رہے ہیں کہ مب ہیں وہ ان سے حق شہریت سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پاکتانی رہنا اس سے تعرض نہیں۔ ہمارا اعتراض ان کے مسلمانوں ہیں رہنے پر ہے۔ نہیں۔۔

کے خلاف الزام یہ ہے اور ہم اس کی صحت پر اصرار کرتے ہیں کہ مرزائی
اپنی ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس غرض سے اس نے
پ کوسیاستہ شامل کر دکھا ہے۔ جن فعال اجزاء پر حکومت کا انحصار ہوتا ہے۔
زائی خفی وجلی شریک ہیں۔ ان کا خفیہ نظام ہے۔ اس خفیہ نظام ہیں حکومت
را انگی خفی وجلی شریک ہیں۔ ان کا خفیہ نظام ہے۔ اس خفیہ نظام ہیں حکومت
را مات ہیں۔ رعایت مقصود ہوتو ہمارا عرض کرنا بریکار ہے۔ ورندا جیا تک چھا پہ
ایجرت انگیز دستاویز قبضہ میں لی جا سکتی ہیں۔

خلیفہ ناصراحمد کااس مرحلہ میں جب کہ یور پی اور امر کی استعار عربوں کوختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یورپ جانا اور وہاں عیسائی دنیا ہے ایک فدہبی پیشوا کے طور پر متعارف ہونا خالی از علی نہیں پیشوا کے طور پر اپنا ایک نقش جمانا چاہتا ہے۔ برطانو ی ملے نہیں۔ وہ مرحوم آغا خال کی ظرح پیشوائی کے طور پر اپنا ایک نقش جمانا چاہتا ہے۔ برطانو ی احتبار سے اس کا مقدمہ ثابت ہوگا۔ یہ ایک پلان ہے جو بردی چا بکدسی سے تیار کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سے مرز آئی امت کی توسیح ان حالات میں ناممکن ہے۔ علامہ اقبال ہو تا گیا ہے۔ سلمانوں میں سے مرز آئی امت کی توسیح ان حالات میں ناممکن ہے۔ علامہ اقبال ہو گیا ہے۔ اب قادیا نی مطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسر ے علاء کی مسائی مشکور سے ان کا بیراستہ بند ہوگیا ہے۔ اب قادیا نی یہودیوں کی طرح ملک کی اقتصادیات پر قابض ہو کر اٹھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تہاں مرز آئی حکام بیر اور اپنی اس ایک خوص طاقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لبندار یاست بناؤہ طاقت کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے اور طاقت مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لبندار یاست بناؤہ طاقت کے اسے حاصل کرو۔ نبوت موائی جا تھو ہیں ہوتو نبوت کے سامنے گردنیں بہ آسانی جھکائی جاسمتی ہیں۔ تمام تاری خادیاتی ہیں۔ تمام تاری خادیاتی ہیں۔ تمام تارہ خالی ہا تھو ہیں ہوتو نبوت کے سامنے گردنیں بہ آسانی جھکائی جاسمتی ہیں۔ تمام تاری خادیات این جھکائی جاسمتی ہیں۔ تمام تاری خادیات اور دولت کے تیجھے پہلے تارہ کی خادیاتی اس نے شاطر کی ہدایت کے مطابی آنی خطوط پر کام کرر ہے ہیں۔

مطالبه كهد ليجئ ياالتماس اس امركا يتدلكا ياجائ كي

ا ..... قادیانی حکومت کے فعال شعبوں میں کس نسبت ہے شریک ہیں؟

۳ ..... انہیں ربوہ سے دہری ہدایات تو نہیں ملتی ہیں؟ ان کے سرکاری فرائض کی معلومات ربوہ میں پہنچتی ہیں کہنیں؟ معلومات ربوہ میں پہنچتی ہیں کہنیں؟

سسس کلک کی موجودہ اور آئندہ صنعتی زندگی میں حکومت کے پلانوں سے انہیں کیا ملا۔ کیوں کر ملاء اب اس کی رفتار کیا ہے؟

سی سے پی منظر، پیش منظر اور موزکا ایک کارخان کھل جائے گا۔

ال همن میں چندوا قعات بھی من کیجئے۔

اوّلاً..... مرزانی بعض قومی بنکوں میں اپنی جماعتی رقمیں مرزائی نو جوانوں کی ایک خاص تعداد کو ملازم رکھنے کی شرط پرجمع کراتے ہیں۔

ٹانیا ۔۔۔۔۔ منیر انگوائری رپورٹ کی واضح سرزنش کے باوجود مرزائی حکام اپنے محکنڈوں سے رکتے نہیں۔مثلاً:

است پلک کے لاہورآفس میں جب تک چوہدری بشیر احمدرہے انہوں نے اونی واعلی اہل کاروں میں زیادہ تر اسے ہم عقیدہ افرادہی کو بحرتی کیا۔ جتنا قرضہ جاری کیا اس کا خانوے فیصد مرزائیوں کو ملا۔ چوہدری بشیر احمد میں ہمت ہے تو اس کی تر دید کریں یا پھر حکومت تحقیق کر لے غلط ثابت ہوتو ہم سر اوار۔

السند تحکومت سے باہر مثلاً برماشیل لا ہور زون کے انچارج مرزا منور احمد شخصہ جب تک یہاں رہے۔ انہوں نے برماشیل کے پٹرول پمپ نوے فیصد مرزائیوں کوالاٹ کئے۔ یا پھرجس کی سفارش کی منفی چہرےاور چگی داڑھی نے کی اس کول گیا۔

سر عبدالحمید واپڈا کے جنرل بنیجر ہیں۔اس سے قطع نظر کدان کے اختیارات کہاں تک قادیا نی امت کے کام آئے ہیں۔ صرف اتن کی بات پرغور کر لیجئے کہ بمبرگ میں ایک مسلمان واپڈا کی سپلائی کے شینگ ایجنٹ ہیں وہ اپنے طور پر ایک معجد بنانا چاہتے تھے۔ عبدالحمید صاحب نے ان کوزورویا کہ قادیانی مشن کی زیر تقمیر معجد میں روپید میں اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خلیفہ ٹالٹ بظاہر جس معجد کا افتتاح کرنے گیا ہے وہ معجد مختلف گوشوں پر اس طرزی دباؤ بی کے روپید سے بن ہے۔

ہم.... جن برطانوی کمپنیوں کے اندرخانہ سیابی روح کام کررہی ہے۔اس کے بعض عہدوں پرمرزائی مامور ہیں۔

بتایئے اس میں کوئی لفظ یامعنی ایسا ہے جس پر دشنام کا شائبہ ہو لیکن جب ہم یہ لکھتے بیں تو مرزائی اہل قلم اپنے اخباروں میں ہمیں ماں بہن کی گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں۔ گویا ان کے نی اوران کے خلیفہ میں سے کسی کی ماں بہن نہیں ہے۔

ہماری گذارشات کا جواب دیجئے خلاصہ پیہے کہ:''مرزائی مسلمانوں سے الگ ملت ہیں۔ انہیں الگ ہوجاتا چاہئے اور حکومت کوالگ کر دینا چاہئے۔ وہ مسلمانوں میں رہ کران کے سیای واقتصادی حقوق سے متمتع ہوتے اور اس طرح غلبہ واقد ارحاصل کرنے کے متنی ہیں۔ ان کے مختلف افراد نے کلیدی اسامیوں پر بیٹے کرمرزائی امت کے افراد کوان کے تناسب سے بہت زیادہ بلکہ کی ہزار فی صد جگہیں وے رکھی ہیں۔ اس کے مضمرات انتہائی خطرناک ہیں۔ انہیں پاکستان میں رہنا ہے قو پاکستانی بن کررہیں۔ مسلمان کہلا کرنہیں۔''

فرمائے اس میں کون ی بات الی ہے کہ مرزائی امت کا ناقوس صرف اس شد پر نگا

ہوکر بازار میں آئیا ہے۔ کہ مر کاراس کونان ونفقہ مہیا کررہے

چھلے پاٹی چھ مفتوا ہے۔ سنا کرتے تھے بلکہ تجربہ؟ ہیں لیکن چنیوٹ میں مریر چٹا گرفت سے عاجز آ کر قادیانی

کرفت سے عاجز آ کرقادیائی سوال گندم جوابریسمال کی با طرز استدلال ہی انہیں جمٹلانے ہم پوچھتے ہیں فرما۔ کہاوہ درست ہے کہ غلط؟ غلط

''شورش صاحب کوخدا جانے '' ''ہوئے تم دوست

یہ جواب مہے علام کام دے گئے ہیں۔ کیا علام موت کے بعد رید حصر منسوخ ا

ممکن ہے کہ صاحب تصنیف کو ان کا بیفعل صاحب تصنیف ہے۔لیکن اس کا جواز آج تک قلم صنیح دے جوعلم کی میراث

تحرمر میں پائی جاتی ہیں۔ ایک عیسائی علاء ک

محمود کی تحریف که اینے والد جسارتیں کی ہیں۔ موکر بازار میں آگیا ہے۔ کہ مرزائی حکام نے اس کی پشت پر ہاتھ دیکھا ہوا ہے اور قادیانی صنعت کی باتھ دیکھا ہوا ہے اور قادیانی صنعت کا راس کو تان ونفقہ مہیا کررہے ہیں۔ (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ بشاس،مورضا ۱۹۲۷ فی ۱۹۲۷ء)

# • ا .... سلطان القلم کے جانشین

پچھلے پانچ چوہفتوں میں قادیانی دانشوروں کے بحث ونظر کا اندازہ ومعیار معلوم ہوا ہے۔ سنا کرتے تھے بلکہ تجربہ بھی ہو چکا تھا کہ اس جماعت کے مبلغ و مدیر ڈھٹائی میں لا جواب ہیں۔ لیکن چنیوٹ میں مدیر چٹان کی تقریر کے بعد یا پھر چٹان نے جوسوالات اٹھائے ہیں ان کی گرفت سے عاجز آ کر قادیانی امت کے اہل قلم نے جواستدلال اختیار کیا ہے۔ معلوم ہواہے کہ سوال گندم جواب ریسماں کی بدترین خصوصیتیں ان کے دماغ میں جمع ہوگئی ہیں۔ قادیانی اہل قلم کا طرز استدلال ہی آئیس جھٹانے کے لئے کانی ہے۔

ہم پوچھے ہیں فرمایے!علامدا قبال نے جو پھوآپ کے بارے میں تسلسل وتو اتر ہے کہا وہ درست ہے کے فلط؟ غلط ہے تو آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ الفضل ربوہ لکھتا ہے کہ: "شورش صاحب کوخداجانے کس نے علامدا قبال کا نمائندہ بنادیا ہے۔"

'' ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسال کیوں نہ ہو۔''

یہ جواب مے علامہ اقبال کے ان مقالات وخیالات کا جوقادیانی تابوت میں شخ کا کام دے گئے ہیں۔ کیا علامہ اقبال نے اپنے ان خیالات پر خط تنیخ کھنچے دیا تھا۔ کیا ان کی موت کے بعد یہ حصہ منسوخ ہوگیا؟ منسوخ ہوا تو کس نے کیا؟ اوراس کا مجاز کون ہے؟ پھریہ مکن ہے کہ صاحب تھنیف کی رحلت کے بعد ورقاء اس کی تھنیف کومنسوخ یا متر وک کریں اور ان کا یہ فعل صاحب تھنیف کا فعل سمجھا جائے۔ یہ توضیح ہے کہ جائیداد کی وارث اولا دہوتی ہے۔ لیکن اس کا جواز آج تک نہیں قائم ہوا کہ اولا دہیں ہے کوئی فرد والد کے ان فرمودات پر قالم کھنچ دے جو علم کی میراث ہو کر قرطاس وقلم کو نتھل ہو بچے ہیں۔ صرف دو تح یفیس ساری تاریخ تحریم یائی جاتی ہیں۔

ایک عیسائی علماء کی تحریف جس سے بائبل مجروح ہوئی ہے۔ دوسری مرز ابشیر الدین محمود کی تحریف کہ اللہ کا دوسری مرز ابشیر الدین محمود کی تحریف کہ اللہ کا تحریف کہ اللہ کا تحریف کے بیار تیس کی ہیں۔ جسارتیں کی ہیں۔

.... پلک کے لاہور آفس میں جب تک چوہدری بشیر احد رہے انہوں نے کاروں میں زیادہ تراپنے ہم عقیدہ افرادہی کو مجرتی کیا۔ جتنا قرضہ جاری کیا اس کا مرزائیوں کو طا۔ چوہدری بشیر احمد میں ہمت ہے تو اس کی تر دید کریں یا پھر حکومت غلط ثابت ہوتو ہم سزاوار۔

..... حکومت سے باہر مثلاً بر ماشیل لا ہور زون کے انچارج مرزا منور احمد پیمال رہے۔انہوں نے بر ماشیل کے پیڑول پمپ نوے فیصد مرزائیوں کوالاٹ اکسفارش کسی منفی چیرےاور چگی داڑھی نے کی اس کول گیا۔

…… عبدالحمید واپڈا کے جزل نیجر ہیں۔ اس سے قطع نظر کدان کے اختیارات فی امت کے کام آئے ہیں۔ صرف اتن می بات پرغور کر لیجے کہ بمبرگ میں ایک اسپلائی کے شینگ ایجنٹ ہیں وہ اپنے طور پر ایک مسجد بنانا چاہیے تھے۔ عبدالحمید کوزور دیا کہ قادیانی مشن کی زریقم رمسجد میں روبید دیں اور اس سے انکار نہیں کیا مث بظاہر جس مسجد کا افتتاح کرنے گیا ہے وہ مسجد مختلف کوشوں پر اس طرزی دبا کا منہ بنا ہے۔

· جن برطانوی کمپنیوں کے اندرخانہ سیابی روح کام کررہی ہے۔اس کے رزائی مامور ہیں۔

اس میں کوئی لفظ یامغی ایساہے جس پردشنام کا شائبہ ہو لیکن جب ہم یہ لکھتے الم اپنے اخباروں میں ہمیں ماں بہن کی گالیاں دینے پراتر آتے ہیں۔ گویاان فلیفہ میں سے کسی کی ماں بہن نہیں ہے۔

گذارشات کا جواب دیجئے خلاصہ پہ ہے کہ: ''مرزائی مسلمانوں سے الگ ملت وجانا چاہئے اور حکومت کو الگ کردینا چاہئے۔ دہ مسلمانوں میں رہ کران کے قتل سے متعق ہیں۔ ان کی سے متعق ہیں۔ ان کی سے متعق ہیں۔ ان کی سے متعق ہیں۔ ان کلیدی اسامیوں پر بیٹھ کرمرزائی امت کے افراد کو ان کے تناسب سے بہت کی صد جگہیں دے رکھی ہیں۔ اس کے مفہرات انتہائی خطرناک ہیں۔ انہیں مد جگہیں دے رکھی ہیں۔ اس کے مفہرات انتہائی خطرناک ہیں۔ انہیں ہے تو یا کتانی بن کررہیں۔ مسلمان کہلا کرنہیں۔''

واس میں کون ی بات الیی ہے کہ مرزائی امت کا ناقوس صرف اس شہ پر نگا

علامہ اقبال نے قادیانی نبوت اور قادیانی امت کے متعلق جو پچھ کھھا ہے وہ ان کے اسلامی فکر اور دینی شغف کی معراج ہے اور آرہ ہے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے کہ بیان کی زندگی کے آخری چند برسوں کا حاصل تھا۔

علامدا قبال نے عمر تھر کے فور فکر اور مطالعہ ومشاہدہ کے بعد قادیا نی نبوت کا جس کمال علم سے محاسبہ کیاات کا نتیجہ ہے کہاں امت کوانہوں نے خصر ف ہندوستان کا غدار کہا۔ بلکہ اسلام کا غدار بھی ککھا اور اس کوائی بھیرت کا حاصل قرار دیا۔ (ملاحظہ ہو پنڈت جو اہر لال نہرو کے نام علامدا قبال کا خط ) جواب علامدا قبال کے ارشاد کا مرحمت فرمایئے ۔کوس آ پ ایڈیٹر چٹان کور ہے ہیں۔ کیا موت کے بعد کی خص کی تحریریں ساقط ہوجاتی ہیں۔ ان کا حوالہ دینا اور اس بحث ونظر کی عمارت قائم کرنا غلط ہے؟ اگر یہ معیار ہے تو پھر آ پ نے مرز اغلام احمد قادیا نی کی تحریریں کیوں منسوخ نہیں کی ہیں؟ آج سے کیول نقل ہورہی ہیں یا چھائی جارہی ہیں؟ سیدھا سادا سوال ہے منسوخ نہیں کی ہیں؟ سیدھا سادا سوال ہے کہ علامدا قبال نے جو بچھ فرمایا اس کا جواب کیا ہے؟ آپ چونکہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علامدا قبال کا جواب ہیں دیتے ۔لیکن ایڈیٹر چٹان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ:

ا علامدا قبال کا جواب نہیں دیتے ۔لیکن ایڈیٹر چٹان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ:

علامدا قبال کا جواب نہیں دیتے ۔لیکن ایڈیٹر چٹان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہیں کا دیا اس سے خارج کردیے کا مطالبہ کیا یانہیں؟

ا ..... انہوں نے آپ کو یہودیت کا آئی قرار دیا۔

انہوں نے آپ کواسلام اور ہندوستان کاغدار لکھااور اس کی صحت پر اصرار کیا۔

سم انہوں نے آپ کوایک ساتی جماعت قرار دے کرمسلمانوں کی دینی وحدت میں نقب لگانے کامجرم گردانا۔

۵ .... انہوں نے آپ کوشاتم رسول قرار دیا۔

ان کا جواب دیجے ایا فرمائیے کہ علامہ اقبالؒ نے ان مطالبات کو واپس لے لیا تھا۔ اس سے مراجعت کر لی تھی۔کسی خط مکسی تحریر مکسی بیان میں اپنے ان خیالات پر نظر ثانی فرمائی تھی۔ اگر بینیس ہے اور بلاشبہ نیس ہے تو چھران کے خیالات پر ایڈیٹر چٹان کے خلاف سب وشتم کے معنی کیا ہیں؟

حد ہوگئی کہ ان سوالات کے جواب میں علامہ اقبال کی ۱۹۱۰ء کی ایک تقریر کا حوالہ دیا جار ہاہے جب بھی مرز ائی علامہ اقبال کے ارشادات سے عاجز اور محصور ہوتے ہیں ای تحریر کو پیش کرتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسٹر پچی حال علی گڑھ میں جوخطبہ دیا تھا۔ اس

میں بیالفاظ موجود تھے کہ:'' پنجاب میں اسلا ہوا جے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔'' اوّل تو اس میں مرزا قادیانی کی

دوم بیاس زمانے کی بات ہے جب مرزاغلام سازی کی تھی اوران کے باطنی دعاوی سامنے اس زمانہ میں بہت سے لوگ;

حقیقت کھلی اور مرز ابشیرالدین محمود نے خلاا کھل گیا۔ نیتجناً جولوگ ایک عام شہرت کے خلبی اور بروزی نبی کی اصلاحوں سے چو<sup>کا</sup> منکشف ہو گئیں کہ مرز اغلام احمد قاد مانی او مسلمانوں میں دینی ارتد ادکی ایک سیاسی تحرکر ہائیہ شوخ چشماند استدلال

۱۹۳۷ء تک کی تحریریں منسوخ قرار دی جا میں کئی آیتیں ہیں۔ جنہیں بعد کی آیتول طالت میں نماز پڑھو۔ پھرشراب حرام ہوگئ کہ شراب صرف نماز میں حرام ہے اور قر کہا جاسکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے!

کہا جاسکتا ہے۔ایک بی پیڑھے ہارہے، اس طرح کا ایک اورا قتباس<sup>ا</sup> ایک مضمون صوفی حضرت عبدالکریم جیلا

یقین ہے کہ قادیانی حوالوں میں تلمیس کر کہ علامہ اقبالؓ ہی کے الفاظ ہیں یعنی مسلمانوں کا اغلباً سب سے بروادی مفکراً تو اس سے بھی میز تیجہ مرتب

مانتے تھے۔ یہتوا کیے عمومی تأثر تھا جوا ہ مار آستیں لگلے یا اس وقت کی صور تحال تبدیل کرلیں ۔

ا قبال ؒ نے قادیانی نبوت اور قادیانی امت کے متعلق جو پھھ لکھا ہے وہ ان کے شخف کی معراج ہے اور آریا سے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے کہ بیران کی زندگ کے کا حاصل تھا۔ کا حاصل تھا۔

قبال نے عمر مجر کے غور فکر اور مطالعہ ومشاہدہ کے بعد قادیانی نبوت کا جس کمال کا نتیجہ ہے کہ اس امت کو انہوں نے نہ صرف ہندوستان کا غدار کہا۔ بلکہ اسلام سے کواپئی بصیرت کا حاصل قرار دیا۔ ( ملاحظہ ہو پنڈ ت جو اہر لا ل نہر و کے نام بواب علامہ اقبال کے ارشاد کا مرحت فرمائے کوں آپ ایڈیٹر چٹان کو رہے بعد کی محض کی تحریریں ساقط ہوجاتی ہیں۔ ان کا حوالہ دینا اور اس بحث ونظر کی ہے گار مید معیار ہے تو پھر آپ نے مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریریں کیوں ہے؟ آگر مید معیار ہے تو پھر آپ نے مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریریں کیوں کو ترجی کو ان ہور ہی ہیں یا چھائی جارہی ہیں؟ سیدھا سادا سوال ہے تو کہ قبر مایا اس کا جواب کیا ہے؟ آپ چونکہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کو کی سے کہ ان سے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اسل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اسل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اسل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اسل سوال ہے کہ ان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اسلام کی خلا ہیں کی خلال کی

نے آپ کو یمبودیت کا نثنی قرار دیا۔ نے آپ کواسلام اور ہندوستان کا غدارلکھااوراس کی صحت پراصرار کیا۔ نیم سے کہا کہ سات سے معادر است

نے آپ کوایک سیاسی جماعت قرار دے کرمسلمانوں کی دینی وحدت میں نے کامجرم گردانا۔

فيآپ كوشاتم رسول قرار ديا\_

د یجئے! یا فرمایئے کہ علامہ اقبالؒ نے ان مطالبات کو واپس لے لیا تھا۔ می کی خط بھی تحریر یکی بیان میں اپنے ان خیالات پر نظر ہائی فرمائی تھی۔ آبیں ہے تو پھران کے خیالات پر ایڈیٹر چٹان کے خلاف سب وشتم کے معنی

ان سوالات کے جواب میں علامہ اقبالؓ کی ۱۹۱۰ء کی ایک تقریر کا حوالہ دیا کی علامہ اقبالؓ کے ارشادات سے عاجز اور محصور ہوتے ہیں اسی تحریر کو پیش ہے ہیں کہ علامہ اقبالؓ نے اسٹر پچی حال علی گڑھ میں جو خطبہ دیا تھا۔ اس

میں بدالفاظ موجود تھے کہ:'' پنجاب میں اسلامی سیرت کا تھیٹھ نمونداس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔''

اوّل تو اس میں مرزا قادیانی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی خلافت کا جواز نہیں۔ دوم بیاس زمانے کی بات ہے جب مرزاغلام احمدقادیانی نے مناظر اسلام کی حیثیت سے جماعت سازی کی تقی اور ان کے باطنی وعاوی سامنے نہیں آ گئے تھے۔

اس زمانہ میں بہت ہے لوگ ظاہری وجوہ سے ان کے معترف تھے۔ جب ان ک حقیقت کھی اور مرز اہشیر الدین محمود نے خلافت کو ایک سیاسی کاروباری شکل دی تو ایک ایک درق کھل گیا۔ نیتجاً جولوگ ایک عام شہرت کے باعث مرز اقادیانی کومناظر ومبلغ خیال کرتے تھے۔ کھل گیا۔ نیتجاً جولوگ ایک عام شہرت کے باعث مرز اقادیانی کومناظر ومبلغ خیال کرتے تھے۔ طلی اور بروزی نبی کی اصلاحوں سے چوکنا ہوگئے اور ان پر وقت کے ساتھ ساتھ تمام حقیقیں مکشف ہوگئیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے خلافتی جائشینوں کا مقام ومنشاء کیا ہے اوار وہ مسلمانوں میں دینی ارتداد کی ایک سیاسی تحریک ہیں۔

یدایک شوخ چشمانداستدلال ہے کہ ۱۹۱۰ء کی تحریر کو جواز بتالیا جائے اور ۱۹۳۳ء سے
۱۹۳۷ء تک کی تحریریں منسوخ قراردی جائیں۔ آخری بات پہلی ہوتی ہے یا آخری؟ قرآن مجید
میں کئی آیتیں جیں۔ جنہیں بعد کی آیتوں نے منسوخ کیا۔ مثلاً حرمت شراب، علم ہوا کہ نشہ کی
مالت میں نماز پڑھو۔ پھرشراب حرام ہوگئی اور ہرحالت میں حرام ہوگئی۔ اب اگر بیاصرار کیا جائے
کہ شراب صرف نماز میں حرام ہے اور قرآن یاک میں لکھا ہے تو اس کو صرف قادیانی منطق ہی
کہا جاسکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کی تحفی کی آخری رائے ہی قطعی رائے ہوتی ہے۔
کہا جاسکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کی تحفی کی آخری رائے ہی قطعی رائے ہوتی ہے۔

ای طرح کا ایک اورا قتباس ۲۹ رخمبر ۱۹۰۰ ی تحریب لیا گیا ہے۔ بیعلامہ اقبال کے ایک مضمون صوفی حضرت عبد الکریم جیلانی سے ماخوذ ہے۔ ہمارے سامنے وہ مضمون نہیں ہمیں یقین ہے کہ قادیانی حوالوں میں تلمیس کرجاتے ہیں۔ تاہم ایک کھلے کے لئے ہم بیتلیم کر لیتے ہیں کہ علامہ اقبال ہی کے الفاظ ہیں لیخی انہوں نے اس بحث میں "مرز اغلام احمد کو جدید ہندی مسلمانوں کا اغلباسب سے برداد بی مفکر لکھا ہے۔"

تواس سے بھی یہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا کہ وہ مرزاغلام احمد کو سی موعود یاظلی و بروزی نبی مانتے تھے۔ یہ توایک عمومی تأثر تھا جواس وقت کے مباحث سے پیدا ہو گیا تھا۔ جب مرزا قادیا نی مارآ سئیں کطلے یا اس وقت کی صورتحال سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تو معترفین نے اپنی راہیں تبدیل کرلیں۔ لطف کی بات بیہ کہ جس زمانہ کی میتر سریں پیش کی جارہی ہیں اوّ اُلَ آو ان تحریروں کو علامہ اقبال ؓ نے اپنے فکری ونظری ارتقاء کے بعد لاکق اعتباہی نہیں سمجھا۔ بیان کی ابتدائی تحریری مشقیں تھیں۔ جب ان کا اسلامی شعور اور دینی تبحر پخشہ ہو گیا تو ان کے خیالات روثن ہو کر تو م کے لئے سنگ میل ہوگئے اور بہی افکار ونظریات ہیں جن کی صداقت پر انہیں سکیم الامت، شاعر مشرق اور تر بھان اسلام کہاجا تا ہے اور جس کی اساس پر ان کے حکیمانہ وجود کا شہرہ ہے۔

۱۹۹۹ء میں حضرت علامہ نے ایم اے کیا۔ ۱۹۹۰ء میں ان کی عمر صرف ۲۳ برس کی مختل کے اسلام کی عرصرف ۲۳ برس کی مختل کے سیار ۱۹۹۰ء تک وہ صرف ایک شاعر تھے اور ان کی فکر کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس عہد کی تحریروں کے اقتباس تو قادیا نی امت اپنی روایتی سچائی کے لئے بطور سند استعال کرتی ہے۔ لیکن جس عمر میں وہ پختہ ہوکر مسلمانوں کی محبوب فکری متاع بن چکے اس عمر کی متاع فکر سے فرار غایت ورجہ کی بوالحجی ہے۔ کوئی ساطر زاستدلال بھی اس کی تقدر بین نہیں کرسکتا ہے؟

ا قبال بھی طالب علم بھی منے تو کیااس عمر کے اقوال کو جمت قرار دیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے مشق تحن کے ابتدائی دور میں بہت سے اشعار لکھے۔ جنہیں خیالات کی تبدیلی اور نظریات کی صحت کے بعد حذف کر دیا تو کیااس کلام کو بھی ان کے متند کلام پر فوقیت دے سکتے ہیں۔

مرزائیوں کی منطق عجیب وغریب ہے کہ ایک طرف تو انہیں اپنے ربانی مثن ہونے پر اصرار ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی نبوت و خلافت کے جواز میں انہی لوگوں کی ابتدائی تحریریں لاتے ہیں۔ جوان کے سب سے بڑے محاسب ہیں اور جن کے من وشعور کی تحریروں نے ان کی محارت کو بن سے ہلا دیا ہے۔

اگرقادیانی نبوت اور اِس کی خلافت کے سچا ہونے پراصرار ہے تو اقبال کی انگل تھام کر کھڑا ہونے کی کوشش بے معنی ہے۔ اس انگو تھے کے متعلق فرمائے جو اقبال نے آپ کی شدرگ پررکھا ہے۔

الفضل نے مولا نا عبدالمجید سالک کے حوالے سے علامدا قبال کی مرز اغلام احمد اور حکیم نور الدین سے والہانہ محبت کا ذکر کیا اور لکھا ہے کہ حضرت علامہ نے طلاق کی شرعی حیثیت دریافت کرنے کے لئے مرز اجلال الدین (بارایٹ لا) کومولوی حکیم نور الدین کے پاس قادیان بھیجا تھا۔ سالک صاحب نے یاران کہن میں ایک شوشہ مولا نا ابوالکلام آزد کے متعلق بھی چھوڑ ا تھا۔ مولا نانے تختی سے ڈاٹٹا تو سالک صاحب کو تردید تھے کرنی پڑی۔ علامہ صاحب زیرہ ہوتے تو

سالت صاحب علامہ اقبال کے واضح خوصلہ کرتے تو تر دید کرنی پر تی، ثالاً حضر مصل کیا۔ سالک صاحب کا بیر ویدا کا ضرور لاتے رہے۔ جس سے مرزا قادیا نی میں مرزا قادیا نی کاذکرائمل بے جوڑ ہے۔ میں اپنے قبرستال صاحب کے چھوٹے بھائی آج تک قاد صاحب کے چھوٹے بھائی آج تک قاد ساتھ مولانا عبدالمجید سالک کے تعلقار مروسامان بنانے کے لئے قلم سالک کے تعلقار

مروسامان بنانے کے لئے فلم سالک ت قادیانی امت کی سنگدلی ملاحظہ ہوکہ مولا: کا جناز ،نہیں پڑھاتھا اور یہ تماشہ مسلم ٹاؤ

ہے۔ نبوت کی روایتیں ہمیشہ ثقہ راویوں صاحب کوثقہ راوی سجھتے ہیں؟اس حد تک کے علاوہ دوسرےافکار وعقائد میں بھی آ

ے علاوہ دوسرے اوجار دعیا سرس ں، اعمال واقوال ہوتے ہیں نہ کہان اعمال و الفصل نے ۲۴؍جون کے زمر

نبوت کا جواز پیدا کرنے کی احقانہ جمار کرتے ہیں۔اس لئے صرف اشارہ پراکہ ہے کچھ الیل ورند کیا

اور وہ اشارہ کیا ہے۔ چوہرر تح*ریری بھی ہرگز وجود بیں ند*آ تیں۔ انساللله وانیا الیه راجعو

کی مداہوت اور خود کا شتہ خلافت کی خیانر کماس کے دل میں کھوٹ ہے اور اس کا نا

کی بات میہ ہے کہ جس زمانہ کی میتر کریں چیش کی جارہی ہیں اوّلاً تو ان تحریروں کو پیٹ گل جارہی ہیں اوّلاً تو ان تحریروں کو پیٹ فکری دنظری ارتقاء کے بعد لاکق اعتباہی نہیں سمجھا۔ میدان کی ابتدائی تحریری ہان کا اسلامی شعور اور دینی تبحر پختہ ہو گیا تو ان کے خیالات روش ہو کرقوم کے کئے اور بھی افکار ونظریات ہیں جن کی صدافت پر انہیں سکیم الامت، شاعر مشرق ہاجا تا ہے اور جس کی اساس بران کے حکیمانہ وجود کا شہرہ ہے۔

ویل حضرت بعلامہ نے ایم اے کیا۔ ۱۹۰۰ء میں ان کی عمر صرف ۲۳ برس کی وصرف ۲۳ برس کی دوں دورت کا میں حضرت بعلام کے ا دو صرف ایک شاعر تھے اور ان کی فکر کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس عہد کی تحریروں کی امت اپنی روایت سچائی کے لئے بطور سنداستعال کرتی ہے۔ لیکن جس عمر میں ماکھ محبوب فکری متاع بن سچھے اس عمر کی متاع فکر سے فرار عابت ورجہ کی بواجعی تدلال بھی اس کی تقید یتن نہیں کرسکتا ہے؟

لی طالب علم بھی منے تو کیااس عمر ہے اقوال کو جمت قرار دیا جاسکتا ہے۔ انہوں الکی دور میں بہت سے اشعار لکھے۔ جنہیں خیالات کی تبدیلی اور نظریات کی کر دیا تو کیااس کلام کو بھی ان کے متند کلام پر فوقیت دے سکتے ہیں۔

میں کم منطق عجیب وغریب ہے کہ ایک طرف تو انہیں اپنے ربانی مثن ہونے پر الکی منطق عجیب وغریب ہے کہ ایک طرف تو انہیں اپنی لوگوں کی ابتدائی تحریریں لاتے رف وہ اپنی نبوت و خلافت کے جواز میں انہی لوگوں کی ابتدائی تحریریں لاتے سے بڑے محاسب ہیں اور جن کے من وشعور کی تحریروں نے ان کی عمارت کو

) نبوت اوراس کی خلافت کے سچا ہونے پراصرار ہے تو اقبال کی انگلی تھام کر بے معنی ہے۔اس انگوشھے کے متعلق فرمائے جواقبال نے آپ کی شدرگ

مولانا عبدالمجیدسالک کے حوالے سے علامہ اقبال کی مرز اغلام احمد اور حکیم بت کا ذکر کیا اور لکھا ہے کہ حضرت علامہ نے طلاق کی شرعی حیثیت دریافت ال الدین (بارابیٹ لا) کومولوی حکیم نور الدین کے پاس قادیان بھی جھوڑ ا نب نے یاران کہن میں ایک شوشہ مولانا ابوال کلام آزد کے متعلق بھی جھوڑ ا شاتو سالک صاحب کور دیروسے کرنی پڑی علامہ صاحب زندہ ہوتے تو

سالت صاحب علامہ اقبال کے واضح خیالات جانتے ہوئے اوّلاً بھی یہ حوصلہ نہ کرتے۔ ٹانیا حوصلہ کرتے و تر دید کرنی برقی، ٹالاً حضرت علامہ کی زندگی میں انہوں نے بھی یہ نہیں لکھا اور نہ کی سے ذکر کیا۔ سالک صاحب کا یہ دویدا کثر معمد ہا کو مختلف اکا ہر کے تذکر سے میں مرزا قادیانی کو ضرور لاتے رہے۔ جس سے مرزا قادیانی کی صفائی یا ہوائی مقصود ہو۔ حالا تکہ ان کے سوائح وافکار میں مرزا قاویانی کا ذکر انحل ہے جوڑ ہے۔ ایک وجہ تو اس کی ہیے کہ مولا ناسالک کے دالد قادیانی میں مرزا قاویانی ان کے دالد قادیانی میں مرزا قادیانی ہیں۔ تیسرا سب بد ہے کہ مولا ناسالک کے دالد قادیانی صاحب کے چھوٹے بھائی آج تک قادیانی ہیں۔ تیسرا سب بد ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کے مرزا بشیر الدین محمود کے مروسامان بنانے کے لئے قلم سالک سے اس قسم کی روایتیں وضع کر الیتے تھے۔ اس کے باوجود کا دیانی امت کی سنگر کی ملاحظہ ہو کہ مولا ناسالک کے انقال پران کے سکے چھوٹے بھائی نے ان کا دیانی امت کی سنگر کی ملاحظہ ہو کہ مولا ناسالک کے انقال پران کے سکے چھوٹے بھائی نے ان کا جازہ نہیں پڑ حاتھا اور بیتماشہ ملم ٹاؤن کے قبرستان میں راقم الحروف نے اپنی آ تھوں دیکھا صاحب کو تقدراوی بھے ہیں جوسل کے میروسالک کے مورت کی روایتیں ہمیشہ تقدراویوں سے چلتی ہیں۔ کیا ممیار ہمیشہ اس کی میاری زندگی کے صاحب کو تقدراوی بھے ہیں جاس حد تک ان کے متعلی تھدیقی پہلونگا ہو۔ یا اس کے علاوہ دوسرے افکار وعقا کہ ہیں بھی آدمی کے تقد ہونے کا معیار ہمیشہ اس کی ماری زندگی کے انتقال واقوال کا کوئی ایسا ہو وجو حسب حال ہو۔

الفضل نے ۲۲ رجون کے زیر بحث اوار پیش علامہ اقبالؒ کے متذکرہ حوالوں سے اپنی نبوت کا جواز پیدا کرنے کی احقانہ جسارت کے بعد لکھا ہے۔ ہم علامہ اقبالؒ مرحوم کا بڑا احترام کرتے ہیں۔اس کئے صرف اشارہ پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ورنہ

> ہے کچھ الی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی

اور وہ اشارہ کیا ہے۔ چوہدری ظفر اللہ خان ایک خاص عہدہ پر نہ لئے جاتے تو بیہ تحریریں بھی ہرگز وجود میں نہ آئیں۔ (افضل س، موردیہ ۲۲؍جون ۱۹۶۷ء)

 ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔لیکن ذراکھل کے بولئے۔ربانی مثن ہونے کا دعویٰ اور مصلحوں کی مینا کاری؟ اعتراف سیجئے کہ آپ کی جماعت اسرائیل کا عجمی پودا ہے اور آپ ربوہ کے تل امیب میں بیٹے کرمسلمانوں کی معنوی قوت پر اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔علامہ اقبال کے فرمودات کو آپ ذاتیات میں نہیں لاسکتے کہ آئیوں چوہدری ظفر اللہ خان کے عہدہ خاص ہونے کا صدمہ تھا۔ سوال تو وہ ہیں جو حضرت علامہ نے اپنے مقالات میں اٹھائے ہیں۔ جوابات نہیں جو آپ کے نہاں خانہ و ماغ سے لکے ہیں؟

سوال میہ کہ آپ کا مذہب برطانوی حکومت کے استعاری مقاصد کی پیداوار ہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کوچو بدری ظفر اللہ خان کے خاص عہدے پر مقرر ہونے کا صدمہ تھا؟ آخر فہم وفراست کی کون س شکل ہے جو اس جواب کوچیج قرار دے سکتی ہے؟ ٹا مک ٹوئیاں مارنا چھوڑ سے اوراس کا جواب عنایت فرما ہے۔

( بفت روزه چنان لا مورج ۲۰،ش ۲۷ مورند ۱۹۲۶ جولا کی ۱۹۲۷ و

اا.....کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

تاریخ احدیت جلد دوم مو کفه دوست محد شامد (ادارة المصنفین ربوه) کاصفی ۱۳۳۵ تا ۱۳۳ ملاحظه مورات کاس بی بیس تو مارے پاس ملاحظه مورات کی جی بیس تو مارے پاس منبی ، محوله بالامضمون میں مرزاغلام احمد کی دوسری شادی کے حالات درج ہیں۔ یہ قادیا نی امت کی سرکاری تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں چو ہدری ظفر اللہ خان نے لکھا ہے کہ ''دوسری جلد ختم کرنے پر میری طبیعت اس قدر متاثر تھی اور میرے دل پر اس قدر شدید احساس تھا کہ گویا میں حضرت میں جو مدری اللہ خان کے اللہ عنوں کہ کا میں حضرت میں جو مدری طبیعت اس قدر میں کئی تصنف متواتر گذار کرا تھا ہوں۔''

مؤلف نے مرزا قادیانی کی شاوی کے زیرعنوان لکھاہے۔

ا دنیا میں اسلام کے عالمگیر نظام روحانی کے قیام اور امام عصر حاضر کے لئے اول امام عصر حاضر کے لئے اول سے۔ بیمقدر تھا کہ لائے ہوئے آسانی انوار و ہرکات کو جہال بھر میں پھیلا دینے کے لئے اول سے۔ بیمقدر تھا کہ ہندوستان کے صوفی مرتاض اور ولی کامل حضرت خواجہ محمد ناصر کی نسل مے ایک پاک خاتون مہدی موجود کی زوجیت میں آئے گی۔ جس کے نتیجہ میں ایک نہایت مبارک اور مقدس خاندان کی بنیاد کی جائے گی۔

مسلسل علمی مشاغل، شب بیا اور مسلسل علمی مشاغل، شب بیا سے طبیعت انتہاء درجہ کمزور ہو مطابق پیرانہ سالی میں شار ہوا مستقل مصیبت تھی۔

چونکہ نے غالبًا۱۸۸اء میں آپ کونڑ سیسہ اس

بھگ .....تاریخ طے پاگئ تو لالہ ملاواٹل کی معیت میں ل اپنے خاندان بلکہ اپنی والد ایتھے کہ ایک بوڑ صفحض او

ساتھ لے کر دبلی سے رو خوشدامن محتر سہ جماغ بی طیش میں آئے ہوئے تھے

عجیب حالت ، رویتے رو۔ نہ کھلانے بلانے والا، کنہ حاریا کی پڑئ تھی۔ جس کہ مرزا قادیانی کی اہلیہ کے

اور صلحوں کی بینا کاری؟ اعتراف کیجے ہیں۔ لیکن ذراکھل کے بولئے۔ ربانی مثن اور صلحوں کی بینا کاری؟ اعتراف کیجے کہ آپ کی جماعت اسرائیل کا عجمی پودا ہے کے آل اہیب میں بیٹھ کر مسلمانوں کی معنوی قوت پراپی حکومت قائم کرنے کے بیل۔ علامه اقبال کے فرمودات کو آپ ذاتیات میں نہیں لا سکتے کہ انہیں چو ہدری کے عہدہ خاص ہونے کا صدمہ تھا۔ سوال تو وہ ہیں جو حضرت علامہ نے اپنی فائے ہیں؟ فائے ہیں۔ جوابات بیٹیس جو آپ کے نہاں خانہ د ماغ سے نکلے ہیں؟ لی سینے کہ آپ کا فرہب برطانوی حکومت کے استعاری مقاصد کی پیداوار ہے یا لی سینے کہ آپ کا فرہب برطانوی حکومت کے استعاری مقاصد کی پیداوار ہے یا گئے ہیں۔ بھواب کو چو ہدری ظفر اللہ خان کے خاص عہدے پر مقرر ہونے کا کہ نے اوراس کا جواب عنایت فرما ہے۔

( ہفت روز ہ چٹان لا ہورج ۲۰ بش ۲۷ بمور خد۳ رجو لا کی ۱۹۲۷ء )

ا ...... کی محمد سے وفا تو نے تو ہم نیر ہے ہیں احمد سے وفا تو نے تو ہم نیر ہے ہیں احمد ۱۳۵۳ میں احمد سے وفا تو نے تو ہم نیر ہے ہیں احمد سے جلد دوم مؤلفہ دوست محمد شاہد۔ (ادارة الصنفین ریوہ) کا صفح سے اس کی چھٹی ہیں تو ہمارے پاس میں مرز اغلام احمد کی دوسری شادی کے حالات درج ہیں۔ بیقادیانی امت ہے۔ اس کے بارے میں چو ہدری ظفر اللہ خان نے لکھا ہے کہ: ''دوسری جلد خم جست اس قدر متاثر تھی ادر میرے دل پر اس قدر شدید احساس تھا کہ گویا میں جست اس قدر متاثر تھی ادر میرے دل پر اس قدر شدید احساس تھا کہ گویا میں

محبت اقدس میں کئی تھنے متو اتر گذار کر اٹھا ہوں۔'' نے مرزا قادیانی کی شادی کے زیر عنوان لکھا ہے۔

دنیا میں اسلام کے عالمگیر نظام روحانی کے قیام اور امام عصر حاضر کے نوار وہرکات کو جہاں بھر میں کھیلا دینے کے لئے ازل سے۔ بیمقدرتھا کہ مرتاض اور ولی کامل حضرت خواجہ محمد ناصر کی نسل مسے ایک پاک خاتون مہدی آئے گی۔جس کے نتیجہ میں ایک نہایت مبارک اور مقدس خاندان کی بنیاد

م ساسس کے خوداللہ تعالی منشاء میں نکاح ٹانی کا ہونا ضروری تھا۔ اس کے خوداللہ تعالی نے غالبًا ۱۸۸۱ء میں آپ کوئی شادی کی تحریک فرمائی۔

۳ ..... اس خدائی بشارت کے نتین سال بعد نومبر ۱۸۸۴ء میں حضرت میر ناصر نواب دہلوی کے ہاں آپ کی دوسری شادی ہوئی اور ان کی دختر نیک اختر نصرت جہاں بیگم '' خدیج''بن کرآپ کے حرم میں داخل ہو کیں اور لاکھوں''مؤمنوں'' کی روحانی ماں ہونے کی وجہ ہے''ام المؤمنین''کا خطاب یا یا۔

ان کی عمرسترہ اٹھارہ سال کی تھی اور حضرت کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ ۔۔۔۔۔۔تاریخ طے پاگئی تو آسانی دولہا یعنی حضرت سے موعود دلی جانے کے لئے حافظ حامرعلی اور لاللہ ملاوالل کی معیت میں لدھیا نہ شیشن پروار دہوئے ۔۔۔۔۔حضرت میر صاحب نے رشتہ کا معاملہ اپنے خاندان بلکدا بنی والدہ ماجدہ سے بھی مخفی رکھا۔حضرت پہنچے تو انہیں بھی خبر ہوگئی اور وہ بھڑک اپنے خاندان بلکدا بنی والدہ ماجدہ سے بھی مخفی رکھا۔حضرت پہنچے تو انہیں بھی خبر ہوگئی اور وہ بھڑک اسے کے کہ ایک بوڑھے تھی اور پھرا کیک پنجا بی کورشتہ دے دیا تھا۔

السند حضور دوسرے دن حضرت سیدة النساء ام المؤمنین نصرت جہاں بیگم کو ساتھ کے کر دیلی سے روانہ ہوئے اور قادیان تشریف لے آئے۔ حضرت میچ موعود کی پہلی خوشدامن محترمہ چراغ بی بی کے سواسب رشتہ دارشد ید مخالف اور بالحضوص اس دوسری شادی پر طیش میں آئے: ہوئے تھے۔ کنبہ خت مخالف تھا۔

 ۸ بیال کے گھر میں پہلی ملکہ دو جہاں کا بستر عروی تھا اور سسرال کے گھر میں پہلی رات تھی۔ خدا کی رحمت کے فرشتے پکار کیکا رکز کہدر ہے تھے کہ اے کھری چار پائی پر سونے وال پہلے دن کی دلہن ، دیکھے تو سہی دو جہان کی نعتیں ہوں گی اور تو ہوگی ، بلکہ ایک دن تاج شاہی تیرے خادموں سے لگے ہوں گے۔

۹ حضرت ام المومنین کے ذرایعہ سے ایک مبارک نسل کا آغاز ہوااور آپ کیطن مبارک سے پانچ صاحبزاد ہےاور پانچ صاحبز ادیاں پیداہوئیں۔

المؤمنین کا بیان ہے کہ حضرت ام المؤمنین کا بیان ہے کہ حضرت می موجود کو اوائل ہی ہے پہلی بیوں سے بیلی بیلی ہیں ہیں ہے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نکاح ٹانی کے بعد حضرت اقدس نے انہیں کہلا بیمجا۔ اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کئے اب دو با تیس ہیں۔ یا تم مجھ سے طلاق لے لو، یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ انہوں نے کہلا بیمجا۔ اب میں بڑھا ہے میں کیا طلاق لوں گی۔ بس مجھے خرچ ملتا رہے۔ میں اپنے باتی حقوق چھوڑتی ہوں۔

مؤلف نے ای ضمن میں صفحہ ۵ پر لکھا ہے کہ: '' حضرت کے بعض قدیم اور مخلص رفقاء نے بھی آپ کی صحت کو مذاظر رکھتے ہوئے اس پر اظہار افسوس کیا۔ چنانچہ مولوی ابوسعیہ مجمد حسین صاحب بٹالوی نے خط بھیجا کہ مجھے علیم محمد شریف صاحب کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بہاعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ اگر میدام آپ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کرسکتا۔ ورنہ ایک بڑے فکر کی بات ہے۔ ایسانہ ہو کہ کوئی اہتلاء پیش آ وے۔''

یسب کچومؤلف کے اپنے الفاظ میں جوں کا تو نقل کیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں کہ شادی کا کھڑاک کیو کرر چایا گیا اور کہاں ختم ہوگیا۔ مرزائی جانیں ان کا نبی جانے ، یا ان کے مؤلف جانیں۔ ہمارااعتراض ام المؤمنین کے الفاظ پر ہے کہ اس کا اطلاق صرف حضور مرود کا نئات فداہ ای وافی کی از واج پر ہوتا ہے۔ سیدۃ النساء کالقب حضرت قاطم علیما السلام کے سیدۃ النساء کالقب حضرت قاطم علیما السلام کے لئے ہے۔ نصرت جہاں بیکم کوان کے پاؤں کی خاک سے بھی نسبت نہیں۔ ہمارے نزدیک بیہ شرمناک گتا فی ہے کہ مرزا قادیا تی کی بیوی کوسیدۃ النساء کہا جائے یا خدیجہ۔ ملکہ دو جہال کالقب

ظالمانہ جمارت ہے۔ بیلقب تو حضوط کی از واج مطبرات کے لئے بھی استعال

مرف سیاسی اپوزیشن ہی پرنگاہ رکھنے۔ تعاقب، چو ہدری محملی کا محاسبہ اور موا سے بردا حصہ ہے۔ ریاست، مملکت، م کا کنات سے بردے ہیں۔ان کے لئے برانچ ان ہفوات کا بھی جا کزہ لیا کرے مجلٹ جھوڑ رکھاہے۔

نہیں ہواہے۔ چہ جائیکہ مرزاغلام احمد کی

کسی عورت کو ملکه دو جہال جہاں کی ملکہ اورا گلے جہاں کی بھی ملکہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں اورا وانا الیه راجعون! آخراس دل آزاری کا جواز

کی ، حضور کی از واج مقدسہ کا مقابلہ، فام
ہے۔جس کی اجازت دین، قانون اور ا
مقدس القابوں اور ان مقدس اصطلاحور
دیدہ دلیری، شوخ چشمی، کورباطنی اور ہم
مرف اس لئے ٹو کا یارو کا نہیں جاتا کہ آئو کے یارو کتے ہیں وہ سیاسی وجوہ کے
قو کتے یارو کتے ہیں وہ سیاسی وجوہ کے
قرمدداری ہے۔ آئیس مشیت ایز دی کے
اقبال نے ان لفظوں میں سمود یا ہے۔
اقبال نے ان لفظوں میں سمود یا ہے۔

قانون نافذ کریں۔ جوسرور کا نئات او مرحال میں قابل مواخذہ ہے اور تاریخ ا قابل ہے۔

مطالبهبين استدعا بي كدار

یاں زمانے کی ملکہ دو جہاں کا بستر عروی تھا اور سسرال کے گھر میں پہنی رحمت کے فرشتے پکار پکار کر کہدر ہے تھے کہا ہے کھری چار پائی پر سونے وائی مکھتو سمی دو جہان کی نعمیں ہوں گی اور تو ہوگی، بلکہ ایک دن تاج شاہی تیرے دل گے۔

حفرت ام المومنین کے ذریعہ سے ایک مبارک نسل کا آغاز ہوااور آپ پانچ صاحبز ادیاور پانچ صاحبز ادیاں پیداہو کیں۔

اک من میں صفحہ ۵ پر لکھا ہے کہ: '' حضرت کے بعض قدیم اور مخلص رفقاء بید نظر رکھتے ہوئے اس پر اظہار افسوس کیا۔ چنانچہ مولوی ابوسعید مجر حسین بھیجا کہ جھے علیم مجر شریف صاحب کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بباعث اگن نہ تھے۔ اگر میدامر آپ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں نہایک بڑے فکر کی بات ہے۔ ایسانہ ہو کہ کوئی اہتلاء پیش آ و ہے۔'' نہایک بڑے فکر کی بات ہے۔ ایسانہ ہو کہ کوئی اہتلاء پیش آ و ہے۔'' نہائی برا کے اپنے الفاظ میں جو ل کا تو ل نقل کیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی المال علی ہوگئا۔ مرز ائی جانیں ان کا نبی جانے ، یا ایک کیو کر رچایا گیا اور کہاں ختم ہوگیا۔ مرز ائی جانیں ان کا نبی جانے ، یا ہمار اعتراض ام المؤمنین کے الفاظ پر ہے کہ اس کا اطلاق صرف حضور ہمار اعتراض ام المؤمنین کے الفاظ پر ہے کہ اس کا اطلاق صرف حضور ہمار اعتراض ام المؤمنین کے الفاظ پر ہے کہ اس کا اطلاق صرف حضور ہمار اعتراض ام المؤمنین کے الفاظ پر ہے کہ اس کا اطلاق صرف حضور ہمار اعتراض ان کی خاک سے بھی نبیت نہیں۔ ہمار سے نزد یک بیا

، ہے۔ بیلقب تو حضو مقابلتے کی از واج مطہرات کے لئے بھی استعال

ا قادیانی کی بیوی کوسیدة النساء کہا جائے یا خدیجہ۔

نہیں ہوا ہے۔ چہ جائیکہ مرز اغلام احمد کی اہلیہ، حکومت نے بھی غور کیا؟ کیا سرکار کے حاسب محکمہ صرف سیاس ابوزیش ہی پرنگاہ رکھنے کے لئے رہ گئے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالفقار علی ہوٹوکا تعاقب، چوہدر کی مجمد علی کا محاسبہ اور مولا ٹا ابوالاعلی مودودی کی مگرانی ہی فرائض ریاست کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست، مملکت، صدرسب کا اخترام درست لیکن اسلام، محمد اور قرآن کل کا نکات سے بڑے ہیں۔ ان کے لئے تعاقب، محاسبہ اور گرانی میں غفلت کا جواز کیا ہے؟ پریس کا انترام درست ہوئے اس دیتی ابوزیش کو برائج ان ہفوات کا بھی جائزہ لیا کرے؟ آخروہ کون می طاقت ہے جس نے اس دیتی ابوزیش کو برائج ان ہفوات کا بھی جائزہ لیا کرے؟ آخروہ کون می طاقت ہے جس نے اس دیتی ابوزیش کو برائے میں میں میں میں ہوڑر کھا ہے۔

کی عورت کو ملکہ دو جہاں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ دارین کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہاں کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہاں کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہاں کی بھی ملکہ اس دنیا کی ملکہ جوعرش کی دنیا ہے۔ جہاں انبیاء ہیں۔ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں اوران کی ملکہ کون؟ مرز اغلام احمد قادیانی کی اہلیہ؟ انسا الله واضا الیه راجعون!

آ خراس دل آزاری کا جواز کیا ہے؟ اس کا نام دلجو تی ہے؟ کس کی دلجو تی قادیا تی امت کی ،حضور کی از واج مقد سرکا مقابلہ، فاطمہ علیما السلام کا سامنا اور نام دلجو تی۔ بیصریحا دل آزاری ہے۔ جس کی اجازت دین، قانون اور اخلاق کے نزدیک جرم ہے۔ منیرا تکوائری رپورٹ میں ان مقدس القابوں اور ان مقدس اصطلاحوں کے استعال پر واضح کی نشاندہی موجود ہے۔ لیکن مرز ائی دیدہ دلیری، شوخ چشی، کورباطنی اور ہے دھری سے ان کے استعال پر تلے ہوئے ہیں اور انہیں میرف اس لئے ٹو کا یاروکا نہیں جا تا کہ انہیں حکومت کے نزد یک قرب حاصل ہے اور جولوگ انہیں مرف اس لئے ٹو کا یاروکا نہیں جا تا کہ انہیں حکومت کے نزد یک قرب حاصل ہے اور جولوگ انہیں فوکت یا روکتے ہیں وہ سیاسی وجوہ کے باعث ارباب بست و کشاد کے عمّا ب کا ہوگار ہیں۔ جن کی ذمہ داری ہے۔ انہیں مشیت ایز دی کے اس اعلان کو ذہن میں رکھنا چا ہے۔ جس اعلان کو علامہ اقبال نے ان گفتلوں میں سمودیا ہے۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

مطالبہ بیں استدعا ہے کہ ارباب اقتد اران اصطلاحوں اور القابوں کی نقذ لیں کے لئے قانون نافذ کریں۔ جو سرور کا کتات اور آپ کے خاندان کی میراث ومتاع ہیں۔ ان کا سرقہ ہرحال میں قابل مواخذہ ہے اور تاریخ احمدیت اپنے مندرجات کے لئاظ سے صبط کئے جائے کے قابل میں قابل مواخذہ ہے اور تاریخ اور کا معتدوزہ چان لاہورج ۲۰ بڑی ۲۹ مورد کے ارجولائی ۲۰۰۵ میں عبل ہے۔

#### ١٢....قاد ما نيول كاتعاقب اشد ضروري ب

جہاں تک دین محاذ کا تعلق ہاں میں شکہ نہیں کدان کا محاسبہ برلحاظ ہے ہور ہاہے۔
لیکن ان سے سیاسی طور پر نیٹنے کے لئے ملک میں این کوئی جماعت نہیں جوان کے چہروں سے
نقاب اٹھاتی رہے۔ مولانا ظفر علی خان ؓ کے بعد کوئی طاقتور مدرنہیں رہا کہ آئیں کھونے پر بائد ہ
سید عطاء اللہ شاہ بخاریؓ کی وفات کے بعد کوئی خطیب نہیں رہا۔ جومرز اغلام احمد قادیائی کی
خانہ ساز نبوت اور ان کے جانشینوں کی خود ساختہ خلافت کا تعاقب کر سکے۔ اس صور تحال سے
مزائیوں نے خاصا فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی روز نامنہیں جومرز ائیوں کے فتنے کو سجھتا ہو۔ تمام
روز نامے اس غلط نبی کا شکار ہیں کہ مرز ائی غالبًا مسلمانوں ہی کی ایک شاخ ہیں۔ لہٰذا ان کے
معاملہ میں رواد اری برت ڈ ہے ہیں۔

معاملہ میں رواداری برت ڑہے ہیں۔ صحیح النیال مسلمانوں کی ہر تنظیم میں مرزائیت کے خلاف جذبہ موجود ہے۔ یعنی اس کے سیاسی شعبدوں کی ذہبی روح کا احتساب جاری ہے۔اس شمن میں بہت سالٹریچرنکل چکا ب\_الياس برنى كى كتاب قاديانى زبب في اس تابوت مين من كاكام كيا بيدمولانا ابوالحن علی ندوی کی تالیف قادیا نیت بھی عربی وانگریزی میں منتقل ہوکران کے کفن میں ٹائکہ ثابت ہوئی ہے۔مولا تا ابوالاعلیٰ مودودی کی فاصلانہ تصنیف نے بھی ان کی قلعی کھولی ہے۔مولا تا تاج محمود ائے ہفتہ وارلولاک میں اس فرقہ ضالہ کے لئے سو ہان روح بنے ہوئے ہیں۔انہوں نے جبیبا کہ طاہم اس جماعت کے سیاس عوارض بر گرفت کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ملک بحریس قاریان جماعت کے عقائد وافکار پر تابو تو تنقید جاری ہے۔ اس کا متیجہ ہے کہ قادیانی فرقہ میں کوئی سامسلمان بھی شامل نہیں مور ہا؟ یعن تبلیقی حیثیت سے قادیانی ندہب مفلوح موچکا ہے۔ امال خطره ان کی سیای تک ووویا پھر عیاری ومکار .. ے ہے۔ایڈیٹر چٹان میں چنیوٹ کی تقریر میں ای خطرہ سے علاء اورعوام کوآگاہ کیا تھا۔ مرزائیت سے خوفز دہ ہونے کی نہیں ، مرزائیت کوخوفزدہ كرنے كى ضرورت ہے۔ ليعنى ہم اس كے بيروؤل ومحسوس كراديں كدوہ ايك اسلامي مملكت ميں (جورسول التُعَلِينَة كصدقه من قائم مولى ب) نبرواني جعلى نبوت كاكاروبار جلاسكت مين اورنه انبیں خواب میں بھی حکومت قائم کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ چو مدری ظفر اللہ خان کا سیاس وجود جارے نزویک بخت مشتبہ ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ چوہدری صاحب کی حرکات اعمال پر کڑی نگاہ رکھے۔ای متم کے لوگ' مجسم ی آئی اے' ہوتے ہیں۔ انہیں پاکستان کی وجہ نے

عالمی جج کا جواعز از ملاہے۔وہ اس کے خ ان کے متعلق یہ بات کا ملآ وثوق سے کئ کے وفا دار ہیں ادراس کے آٹارونتان کے ہم جس خبر نے ہمیں چونکا دیا۔

قیادت میں جج ہے۔اوّل تو قادیانی جا

دعوی نبوت سے لے کر مرزا بشیرالدیا وفا کف سے خارج رکھا اور نہ انہیں ج دوجی مس غیر ملکی طاقت کے ایما پر ہو مودودی کو حجاز میں جورسوخ حاصل ہے جلالتہ الملک اوران کی حکومت کواس فقا قادیا نی نبوت اور قادیا نی خلافت کے ا کا حجاز میں جانا خالی از خطر فہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ مکہ مکر مدے مشہور روزنام کی سرگرمیوں کا نوٹس لیا ہے۔ الندوہ کی سرگرمیوں کا نوٹس لیا ہے۔ الندوہ

مساعی کے باوجودر ہانہیں ہوئے ہیں کیا بیگنبدخصریٰ کی تو ہیں خانہ کعبہاور مدیدتھ النبی تک پینچیں۔ گزری ہوگی۔

تقتیم کرتے ہوئے گرفار کرلئے مکے

شاہ فیصل کی خدمت اقد انہیں قرار داقعی سزادیں اور وہی سزاد سکتی ہے۔ ہماری حکومت کا فرض ہے پاسپورٹ نددے۔اس باب میں مجی میں علامدا قبال کی متابعت کرتے ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ قادیانی

کے لئے ایک جماعت بنی چاہئے جس

السسقاديانيول كاتعاقب اشد ضروري ہے

تک دینی محاذ کا تعلق ہے اس میں شکہ نہیں کہ ان کا محاسبہ ہر لحاظ سے ہور ہاہے۔
مور پر نیٹنے کے لئے ملک میں ایک کوئی جماعت نہیں جو ان کے چہروں سے
مدمولا نا ظفر علی خان کے بعد کوئی طاقتور مدیز نہیں رہا کہ انہیں کھونے پر باندھ
مثاہ بخاری کی وفات کے بعد کوئی خطیب نہیں رہا۔ جو مرزاغلام احمد قادیانی کی
مثاہ بخاری کی وفات کے بعد کوئی خطیب نہیں رہا۔ جو مرزاغلام احمد قادیانی کی
مافائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی روز نامہ نہیں جو مرزائیوں کے فقتے کو سجھتا ہو۔ تمام
مافائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی روز نامہ نہیں جو مرزائیوں کے فقتے کو سجھتا ہو۔ تمام
کی کا شکار ہیں کہ مرزائی غالبًا مسلمانوں ہی کی ایک شاخ ہیں۔ لہٰذاان کے

یال مسلمانوں کی مرتظیم میں مرزائیت کے خلاف جذبہ موجود ہے۔ یعنی اس کی ندم ہی روح کا احتساب جاری ہے۔اس ضمن میں بہت سالٹر پچر نکل چکا ل كاب قادياني فد مب في اس تابوت من ميخ كاكام كيا ، مولانا ابوالحن قادیانیت بھی عربی وانگریزی میں خفل ہوکران کے کفن میں ٹائکہ ثابت ہوئی مودودی کی فاصلان تصنیف نے بھی ان کی قلعی کھولی ہے۔مولا تا تاج محمود میں اس فرقہ ضالہ کے لئے سو ہان روح سنے ہوئے ہیں۔انہوں نے جبیبا کہ ا کے سیاس عوارض پر گرفت کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھریس قاریابی وافکار پر تابو تو تقید جاری ہے۔ای کا نتیجہ ہے کہ قادیانی فرقہ میں کوئی انیں ہور ہا؟ لعن تبلیق حیثیت سے قادیانی مذہب مفلوج ہوچکا ہے۔ امسل ب ودویا پھرعیاری ومکار .. ے ہے۔ایڈیٹر چٹان میں چنیوٹ کی تعریر میں رعوام کوآگاہ کیا تھا۔ مرزائیت سے خوفز دہ ہونے کی نہیں، مرزائیت کوخوفز دہ ہے۔ کیعنی ہم اس کے پیرووں کومسوں کرادیں کہوہ ایک اسلامی مملکت میں كے صدقه ميں قائم موئى ہے ) نہ تو اپنى جعلى نبوت كا كاروبار چلا سكتے ہيں اور نہ الومت قائم كرنے كى اجازت دى جاسكتى ہے۔ چوہدرى ظفر الله خان كاسياس مخت مشتبہ ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ چو ہدری صاحب کی حرکات اعمال پر ل فتم كے لوگ " مجسم كى آئى اے" ہوتے ہيں۔ انہيں پاكستان كى وجہ لے

عالمی ج کا جواعز از ملاہے۔وہ اس لئے نہیں کہ ظفر اللہ خان قادیائی امت کے اکا بریس سے ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات کا ملاً وثو ق سے کبی جاسکتی ہے کہ وہ ملک سے باہر پاکستان کے نہیں قادیا نیت کے وفادار ہیں اور اس کے آٹارونتائج ہمارے لئے رسوائی کا باعث ہیں۔

جس خبر نے جمیس چونکادیا ہے وہ امسال قادیانی جماعت کا چوہدری ظفر اللہ خان کی قادت میں جج ہے۔ اوّل تو قادیانی جماعت کی بیجسارت معنی خیز ہے؟ مرزاغلام احمد قادیانی کا دول نہ جوئی نبوت سے لے کر مرزا بشیر الدین محمود کی رحلت تک ان لوگوں نے تج بیت اللہ کو اپنی وظائف سے خارج رکھا اور نہ آئیس جرات ہی ہوئی۔ اب ایکا ایکی بیہ فیصلہ تجب خبز ہے۔ بید دوج ''کس غیر ملکی طاقت کے ایما پر ہوا ہے؟ یا ان کی مہمات سیاسیہ کا حصہ ہے؟ مولا تا ابوالاعلیٰ مودودی کو تجاز میں جورسوخ حاصل ہے۔ اس کو طوز رکھتے ہوئے ہم ان سے تو قع کرتے ہیں کہ جالت الملک اور ان کی حکومت کو اس فتنہ سے مطلع کریں۔ ادھر علماء کا فرض ہے کہ وہ شاہ فیصل کو قادیانی نبوت اور قادیانی خلافت کے ارتد ادسے آگاہ کریں۔ اس '' مجمی اسرائیل'' کے پیروؤں کا حجاز میں جانا خالی از خطرہ نہیں ہے۔ معاصر عزیز ''لولاک'' (۱۲م می ۱۹۲۷ء) کے ادار بیسے معلوم ہوا کہ مکہ کر مدے مشہور روز نامہ النہ وہ نے کر اپر بل ۱۹۷۵ء کے شارے میں اس وفد جو کر من جاعت کا لٹر پچر میں گئر میوں کا نوٹس لیا ہے۔ الندوہ کی اطلاع کے مطابق اس وفد کے دورکن جماعت کا لٹر پچر مسائی کے باوجود رہانہیں ہوئے ہیں۔

تقسیم کرتے ہوئے گرفار کر لئے گئے۔ دونوں اس وقت جیل میں ہیں اور چوہدری ظفر اللہ کی مسائی کے باوجود رہانہیں ہوئے ہیں۔

کیا بیگنبدخصری کی تو ہیں نہیں کہ نصاری کے ایک مسلمہ کی دعوت لے کر قادیا نی فانہ کعبداور مدینة النبی تک پنچیں۔اس وقت ابو بکڑ ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کی روح پر کیا گزری ہوگی۔

شاہ فیصل کی خدمت اقدس میں استدعاء ہے کہ ان مجرموں ہے رہا یہ نہ کریں۔ انہیں قرار واقعی سزادیں اور وہی سزادیں جورسول اللہ کے مقابلہ میں نبوت قائم کرنے والوں کو ہو سکتی ہے۔ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ آئندہ قادیانی جماعت کے افراد کو جج پر جانے نے کے لئے پاسپورٹ نہ دے۔ اس باب میں بھی مسلمان متفق ہیں۔ حتی کہ غلام احمد پرویز بھی اس ایک مسئلہ میں علامہ اقبال کی متابعت کرتے ہوئے جمہور المسلمین کے ہمنوا ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ قادیانی جماحت کے سیاسی افکار واعمال کی بقلمونیوں کا جائزہ لینے کے لئے ایک جماعت بنی جاہتے جس میں ہرعقیدہ وخیال کے مسلمان شریک ہوں اور وہ اس امر کا سراغ نگاتے رہیں کہ قادیانی فتندا ہے مقاصد مشومہ کے لئے کہاں کہاں نقب نگار ہاہے؟ (ہفت روزہ چٹان لا بورج ۲۰ ش۲۱ بمورخ ۳۲ رئی ۱۹۲۸ء)

## ١١٠٠٠٠١سرائيل مين مرزائي مشن

جس سال انزیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کا اجلاس اسرائیل میں ہوا تھا۔ پاکستان کے ارکان نےصدر مملکت سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس اجلاس میں معمول کے مطابق شریک ہوتا چاہتے ہیں۔صدر نے جوابا کہا کہ ہمارے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں۔ایک ایڈ یئر نے کہا کہ اسمالی کے مقامی کمیٹی کے ارکان سے ٹوکیوش بات ہوئی تھی۔انہوں نے استدعا کی کہ آپ لوگ بیت المقدس پہنچ جائیں۔ہم وہاں سے اپنے طیار وال پر لے جائیں گے۔صدر ایوب نے اتفاق نہ کیا۔ایڈ یئر نے کہا کہ ہم لوگ عرب ملکوں کے پابند نہیں۔ جب کہان میں سے بعض ہندوستان کے معاملہ میں ہمارے ساتھ بھی نہیں ہیں۔کیا ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان کی خواہ شول کو لوگوظ رکھیں۔

صدر نے جواب دیا معاملہ یمی ہوتا تو مجھے عذر نہیں تھا۔ عرب ملکوں کی اس روش سے قطع نظر اصل مسئلہ و بی غیرت کا ہے۔ آپ لوگوں کوئیں جانا چاہئے۔ چنا نچے صدر کی اس خواہش پر مقامی ارکان رہ گئے۔ بلکہ اس وقت انٹر بیشنل پرلیں ٹرسٹ کے تمام پاکستانی ارکان نے صدر مملکت کی اس غیرت مندانہ خواہش کو حاضر وغائب میں سراہا اور اپنے طور پرتسلیم کیا کہ آئیس سے ارادہ ہی نہیں کرنا چاہئے تھا۔

مقام تجب ہے کہ اسرائیل میں قادیانی جماعت کامشن ہے اور وہاں کی حکومت نے اسے تمام سہوا کر محکومت ہے اسے تمام سہوت مہیا کررکھی ہیں۔ وہیں سے اس مشن کا لٹر پچرعربی میں مطبوع ہو کر مختلف عرب ملکوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

پاکستان کی حکومت کا فرض ہے کہ ربوہ کی خلافت سے دریافت کرے کہ بیمشن وہاں کیوکر قائم ہوا۔ اس کورہ پیر کہاں سے ملتا ہے؟ اور کیا ان کے نزدیک عرب ممالک کے مسلمان واقعی مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو تبلیغ کن لوگوں میں ہورہی ہے اور اس تبلیغ کا مفہوم کیا ہے۔
خلام ہے کہ اسرائیل کی حکومت میہودیوں کو مسلمان بنانے کے لئے تو مشن کوکام کرنے کی اجازت نہیں دے تقی ۔ لاز ماس مشن کے مقاصد سیاسی ہوں گے؟ قادیانی جماعت غیر عرب ملکوں کے لئے بھی اسرائیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

ملکوں کی اسلامی حمیت کا ساتھ دےگا۔ یا اپ اسرائیل کے حکمر انوں کولاز ما اندازہ ہوگا کہ ا کی بناء پر کہد سکتے ہیں کہ قادیانی اسرائیل ۔ عظیم میں کرتے رہے ہیں۔ان کے زدیک از اسلام ہے۔ اصل خرابی سیہ کہ قادیانی جیں۔لیکن عقیدۃ انہیں نا مسلمان سمحھ کر جا

کیا فرماتے ہیں خلیفہ ٹالٹ کہا'

جماعت ہے باہر کے مسلمانوں کی ہربادی کا اس وقت کہ اسرائیل سے عرب قادیانی مشن ختم کیا جائے اوروہ تمام افراد وا

ہے کہ یہ فرض حکومت انجادم دے گی یا قاد ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان نے تو اسرائیل خلافت کا تبلیغی مشن اسرائیل میں برابر کا م کم کیا ہے۔

سم ا .....کیا ایک خبرآئی ہے کہ دیفہ کے نز ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ بیگا ؤں ابتداء۔ باشندوں نے اسرائیل کی فتح اور عربوں کی کیا۔ کیا بی خبر ارباب حکومت کے کانوں حکومت پاکتان نے اس خبر کے مالہ وماعل اس خبر کی تصدیق کی جائے اورا گرین خبر کتے

ں کہ قادیانی فتندا پنے مقاصد مشومہ کے لئے کہاں کہاں نقب لگار ہاہے؟ (ہفت روزہ چٹان لاہورج ۲۰ش۲ مور دیر۲۲ مُرکی ۱۹۹۸ء)

## ۱۳ ....اسرائيل مين مرزائي مثن

اسال انٹرنیشنل پریس انشینیوٹ کا اجلاس اسرائیل میں ہوا تھا۔ پاکتان کے ملکت سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس اجلاس میں معمول کے مطابق شریک معدد نے جوابا کہا کہ ہمارے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں۔ ایک سرائیل کی مقامی کمیٹی کے ارکان سے ٹو کیومیں بات ہوئی تھی۔ انہوں نے استدعا سیت المقدس پہنے جا ئیں ہے۔ صدر سیت المقدس پہنے جا ئیں ہے۔ صدر شکیا۔ ایڈ یٹر نے کہا کہ ہم لوگ عرب ملکوں کے پابند نہیں۔ جب کہ ان میں سے کہ ہم ان کی معاملہ میں ہمارے ساتھ ہمی نہیں ہیں۔ کیا ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان کی سے معاملہ میں ہمارے ساتھ ہمی نہیں ہیں۔ کیا ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان کی

نے جواب دیا معاملہ یمی ہوتا تو جھے عذر نہیں تھا۔ عرب ملکوں کی اس روش سے دین غیرت کا ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں جانا چاہئے۔ چنا نچے صدر کی اس خواہش پر لئے۔ بلکہ اس وقت انٹر پیشنل پر لیس ٹرسٹ کے تمام پاکستانی ارکان نے صدر سے مندانہ خواہش کو حاضر وغائب میں سراہا اور اپنے طور پرتسلیم کیا کہ انہیں ہیں۔ اسٹے تھا۔

نب ہے کہ اسرائیل میں قادیانی جماعت کامشن ہے اور وہاں کی حکومت نے یا کرر تھی بین۔ وہیں سے اس مشن کا لٹریچرعربی میں مطبوع ہو کر مختلف عرب

ی کی حکومت کا فرض ہے کہ ربوہ کی خلافت سے دریافت کرے کہ بیمشن دہاں کوروپید کہال سے ملتا ہے؟ اور کیا ان کے نزدیک عرب ممالک کے مسلمان گرمسلمان بیں تو تبلیغ کن لوگوں میں ہور ہی ہے اور اس تبلیغ کامفہوم کیا ہے۔ کی حکومت یہودیوں کومسلمان بنانے کے لئے تو مشن کوکام کرنے کی اجازت ۔ ماس مشن کے مقاصد سیاسی ہوں مے؟ قادیانی جماعت غیر عرب ملکوں کے ۔۔۔ تیشیت رکھتی ہے۔

کیا فرماتے ہیں خلیفہ ٹالٹ کہ اسرائیل سے تصادم کی صورت ہیں ان کامشن عرب ملکوں کی اسلامی جیت کا ساتھ دےگا۔ یا اپنے پیدائش عقیدے کے مطابق اسرائیل کا وفا دار ہوگا۔ اسرائیل کے حکمرانوں کولاز آندازہ ہوگا کہ اس مشن سے کیا کا م لیا جاسکتا ہے۔ہم اپنے صوابدید کی بناء پر کہدسکتے ہیں کہ قادیانی اسرائیل کے لئے وہی کریں گے جو برطانبہ کے لئے پہلی جنگ عظیم میں کرتے رہے ہیں۔ان کے نزدیک ہر سلمان جو مرز اغلام احمد قادیانی کوئیس ما نتا۔خارج از اسلام ہے۔اصل خرابی یہ ہے کہ قادیانی تمام سلامی ملکوں میں بحثیت مسلمان داخل ہوتے ہیں۔ لیکن عقیدة آئیس نامسلمان مجھ کر جاسوی کرتے اور ہروہ کام کر گذرتے ہیں جو ان کی ہیا۔تین عقیدة آئیس نامسلمانوں کی بربادی کا باعث ہو۔

اس وقت کداسرائیل سے عرب ملکوں کی بھی ہے۔ لاز ما یکی ہے کداسرائیل سے قادیانی مشن ختم کیا جائے اور وہ تمام افرادوالی بلالئے جائیں جو دہاں کام کررہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بیفرض حکومت انجادم دے گی یا قادیانی جماعت خود اپنے مشن کو والیس بلالے گی۔ جیرت ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان نے تو اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کئے۔ لیکن قادیانی خلافت کا تبلیغی مشن اسرائیل میں برابر کام کررہا ہے اور بیا جازت نامداس کونہ جانے کس نے عطاء کیا ہے۔

ارباب اختیارکو کم از کم اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ قادیانی مشن مختلف مما لک میں اسلام کا نام لے کرکرنل لارنس کے فرائض تو انجام نہیں دے رہے ہیں؟

( بفت روزه چنان لا بورج ۲۰ بش۲۲ بمورخه ۲۹ مرئی ۱۹۲۷ م)

#### ۱۹۰۰۰۰۰ کبابیر میں جشن مسرت

ایک فجرآئی ہے کہ حیفہ کے نز ذیک قادیا نیوں کا ایک گاؤں کہ بیر نامی جبل الکرمل کی
ایک پہاڑی پرواقع ہے۔ بیگاؤں ابتداء ہے بی اسرائیلی علاقے میں ہے۔ اس گاؤں کے قادیا نی
باشندوں نے اسرائیل کی فتح اور عربوں کی عارضی فلست پر کہا بیر میں جشن مسرت منایا اور چراغاں
کیا۔ کیا بی خبر ارباب حکومت کے کانوں تک پنچی ہے اور کیا دنیائے اسلام کی سب سے بری
حکومت پاکستان نے اس خبر کے مالہ وماعلیہ پخور کیا اور اس کی تصدیق کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ
اس خبر کی تصدیق کی جا۔ ہم چاہوتو اس کا روشل کیا ہوگا۔

(مفت روزه چنان لا مورج ۲۰ بش اسمورديداسرجولا في ١٩٦٧ء)

## ۱۵....انگلستان میں مرزائی مشن

ہم خدااوررسول کے نام پرصدرمملکت ہےدرخواست کرتے ہیں کہوہ ول ور ماغ کے مسلمان آفیسر کو جوسیح العقیدہ ہونے کے علاوہ ان کامعتد ہو۔اس امری شخفیق کے لئے مقرر کریں

قادیانی جماعت کا جومش انگلتان میں کام کررہا ہے وہ مسلمانوں کو مرزائی بنار ہاہے یا آگریزوں میں تبلیغ اسلام کے نام پراپنے اغراض مٹؤ مدکا کھڑاگ رچا کے بیضا

ہاری مصدقہ معلومات کے مطابق صور تحال بیہ ہے کہ چو ہدری ظفر اللہ خان این تبلیغی دسته کی بدنفس نفیس قیادت کررہے ہیں اور تین سے جار لا کھ تک جومسلمان الكستان مين مقيم بين ان مين مرزائيت كهيلان كي لئ شب وروز ايك كررب بين اس مقصد کے لئے وہاں ایک مرکز اورا قامتی ہوٹل قائم کیا گیا ہے۔ جہاں نو واردوں جزرسوں اور کم آ مدنی کے مسلمانوں کور ہائٹی سہولت کے علاوہ ستی روٹی دی جاتی ہے۔ چوہدری ظفراللہ خان ان لوگوں میں پھسکڑا مار کر بیٹھ جاتے اور تبلیغ مرزائیت کرتے ہیں۔اکثر لوگ محدود، دینی واقفیت کے باعث ان کے دام میں چین جاتے ہیں۔ان سے پوچھا جائے کہاس مشن کا مقصد مسلمانوں کو مرزائی بنانا ہے یاعیسائیوں کومسلمان؟ اس مشن پر آج تک کتا سرمایی خرچ موا اور اس کی بدولت كتن أنكر يزمسلمان يامرزائي موئ بين صحح اعداد عي حقيقت كل جائے گ

مرزائی مشن کی اس جارحیت سے تنگ آ کر انگلتان میں مقیم مسلمانوں نے انٹر پیشن تبلیغی اسلامی مشن قائم کیا ہے۔ ایک برطانوی نثر ادمسلمان کرنل کا دہاں کے اخباروں میں بیان چھیا تھا کہ قادیانی مشن کی دعوت اسلام دوغلہ ہے اور بید دوغلہ اسلام ہمیں اس لئے منظور نہیں کہ برکش میوزیم سے جوسیاس ریکارڈ ہم نے دیکھا ہاس سےمعلوم ہوتا ہے کہ مندوستان میں برطانوی حکمرانوں نے مسئلہ جہاد کی تنتیخ اور مسلمانوں کی وحدت میں تفریق کے لئے مرزاغلام احمداوراس کی سیاس امت کو پیدا کیا تھا۔ ہم انگلستان کے باشندے ایے ہی خودساخت سیاسی نبی پر کیونکر ایمان لا سکتے ہیں۔ جب کہ پاکستان اور ہندوستان سے جماری حکومت کا دورلد چکاہے۔اس کے بعدتواس نی کوبھی لدجانا جا ہے تھا۔

ہے۔جس کا نتیجہ رہے کہ برطانیا الكستان كزرمبادله سانكستان مشغول مورايك ايباشرمناك بك

مرزائيول

آيامث ہے۔

مرزائی امت کے تیب سے بورب کے لئے روانہ ہو مجئے بخيسًا تھافراد کی ایک جماعت کو ماتھ بیمی غور کیا گیاہے کہ چوم **ۇ يى چ**يئز مىن مسٹرايم ايم احمد بھی **احربمی** اس نبوت ہی کے فرزند ج خليفه ثالث كي ملاقا تنس كس رخ مے جاتے اوران کے سفر کی غا: مغاد کولجوظ رکھ کرعرض کیا گیاہے

و نمارک کے دارا<sup>ت</sup> زلف)نے چھٹی مجد ضرار تغییرا وومغربي جرمني بين اورايك سؤئ سمسی اور کے نام پڑئیں۔صرف تعرت جہاں کے نام پردکھا رہے ہیں۔اس کا افتتاح فرما موئی ہے۔ ہمیں اس روداد ۔ **جارے دل ود ماغ کوفت محسوم** مجدثعرت جهال دكعاكيا ـ

خدااور رسول کے نام پرصدرمملکت سے درخواست کرتے ہیں کہوہ دل ور ماغ کے وجوجی العقیدہ ہونے کے علاوہ ان کامعتد ہو۔اس امر کی تحقیق کے لئے مقرر کریں

قادیانی جماعت کا جومشن انگلتان میں کام کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو ہ یا آگریزوں میں تبلیغ اسلام کے نام پر اپنے اخراض میؤ مہ کا کھڑ اگ رچا کے بیٹھا

... ہماری مصدقه معلومات کے مطابق صور تحال بیہ ہے کہ چوہدری ظفر اللہ وستد کی بدننس نفیس قیادت کررہے ہیں اور تین سے جار لا کھ تک جومسلمان ولی ان میں مرزائیت پھیلانے کے لئے شب وروز ایک کر رہے ہیں۔ اس اں ایک مرکز اور اقامتی ہوٹل قائم کیا گیا ہے۔ جہاں نو واردوں جز رسوں اور کم ل کور ہائٹی سہولت کےعلاوہ ستی روٹی دی جاتی ہے۔ چو ہدری ظفر اللہ خان ان ار کر بیٹھ جاتے اور تبلیغ مرزائیت کرتے ہیں۔اکٹر لوگ محدود، دینی واقفیت کے ا میں مجینس جاتے ہیں۔ان سے پوچھا جائے کہ اس مثن کا مقصد مسلمانوں کو یسائیوں کومسلمان؟ ایں مثن پر آج تک کتناسر ماپیخرچ ہوااور اس کی بدولت يامرزائي موئے ہيں۔ سيح اعداد سے حقیقت کھل جائے گی۔

مرزائی مثن کی اس جارحیت سے تک آ کر انگلتان میں مقیم سلمانوں ملامی مشن قائم کیا ہے۔ ایک برطانوی نثر ادمسلمان کرنل کا وہاں کے اخباروں قادیانی مثن کی دغوت اسلام دوغله ہےاور بیدوغلداسلام ہمیں اس لئے منظور اسے جوسیای ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مندوستان ن نے مسکلہ جہاد کی شنیخ اور مسلمانوں کی وحدت میں تفریق کے لئے کی سیاس امت کو پیدا کیا تھا۔ہم انگلتان کے باشندے اپنے ہی خود ساختہ ن لا سکتے ہیں۔ جب کہ پاکتان اور ہندوستان سے ہماری حکومت کا دورلد واس نى كوبھى لدجانا جا ہے تھا۔

۱۵.....انگلستان میں مرزائی مشن

مرزائیوں کے اس مشن نے مسلمانوں کے درمیان فتنے کی شکل اختیار کر لی ہے۔جس کا نتیجہ بدہے کہ برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کوار تداد کا خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ ایک مثن پاکستان کے زرمبادلہ سے انگلستان میں تبلیغ اسلام کا مرعی ہواور وہاں مسلمانوں کومرز ائی بنانے میں مشغول مو۔ ایک ایسا شرمناک بلکہ مولناک تعل ہے کہ اس کا تدارک نہ کرنا بھی خسران عظیم کا (مفت روزه چثان لا مورج ۲۰ مثل ۲۷ مورخه ۱۹۲۷ چولا کی ۱۹۲۷ء ) باعث ہے۔

١٦.....غليفه ثالث كاعزم يورپ

مرزائی امت کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر احمد ۲ رجولائی ۱۹۲۷ء کوایے راج مجون سے بورپ کے لئے روانہ ہو مجئے مصن ظن بزی اچھی چیز ہے۔ کیکن سوال میہ ہے کہ انہیں اور ان کے ساتھ افراد کی ایک جماعت کواس نازک مرحلہ میں سفریورپ کی اجازت دی گئی ہے تواس کے ا ماتھ ریبھی غور کیا گیا ہے کہ چوہدری محمد ظفر اللہ خان بھی اندن میں ہیں۔ادھر یلانگ کمیشن کے ڈٹی چیئر مین مسٹرایم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے سرکاری دورے پر چلے گئے ہیں۔مسٹرایم ایم احم بھی اس نبوت ہی کے فرزند ہیں۔ ہماری گذارش اتن ہے کہ اس امر کا ضرور خیال رکھا جائے کہ خلیفہ ٹالث کی ملاقاتیں کس رخ پر چلتی ہیں۔وہ کن کن لوگوں سے ملتے،ان کے لئے کیا انظام کئے جاتے اوران کے سفر کی غایت کیا ہے۔ آ واز حقیر سمی ، کیکن در دمندانہ ہے اور ملک وقوم کے مفاد کو طوح ظار کھ کرعرض کیا گیا ہے۔ ( ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ ش ۲۸ بمور خد ۱ ارجولا کی ۱۹۲۷ء )

## ےا..... ب<sub>ە</sub>را گنى بند کرو

فنمارک کے دارالحکومت کو پن میکن میں مرزائیل (اسرائیل کے شرعی وسیاسی ہم زلف) نے چھٹی معجد ضرار تعمیر کی ہے۔اس سے پہلے پانچ معجدیں ایک لندن میں ایک ہالینڈ میں ، دومغربی جرمنی میں اور ایک سوئٹر رلینڈ میں چل رہی ہیں۔ان کے نام خانواد کا مرزائیل سے باہر سمی اور کے نام پڑئیں ۔ صرف انہی کے نام پر ہیں۔ ڈنمارک کی مسجد کا نام مرز اغلام احمد کی ہوی نعرت جہاں کے نام پر رکھا گیا ہے۔مرزاناصر احد نے آج کل سیاسی مشن پر بورپ کا دورہ کر رہے ہیں۔اس کا افتتاح فرمایا ہے۔ (اِلفضل الرجولائي ج ١١ص ٥ منبر١١٣) ميں اس كى رودادشائع مونی ہے۔ ہمیں اس روداد سے کوئی دلچیں تہیں اور نہ کوئی اعتراض ہے۔ البتہ ان الفاظ سے جارے دل وو ماغ کوفت محسوں کرتے ہیں کہ: ''اس مجد کا نام حضرت ام المؤمنین کے نام نامی پر مجد نصرت جہال رکھا گیا ہے۔' نصرت جہاں ام المؤمنین کیونکر ہوئیس؟ پاکستان کے نوکروڑ

مسلمان بلکہ تمام دنیا کے مسلمان اس سے آگاہ نہیں بلکہ اس عورت کا نام بھی نہیں جانے۔امہات المؤمنین کی المومنین کی از واج مطہرات ہیں۔نفرت جہاں کوتو امہات المؤمنین کی لونڈ یول سے بھی دور کی نسبت نہیں ہے۔ جب ہم مانتے ہی نہیں تو الفضل خواہ نخو او نفرت جہال کو ہماری مال کیول بنار ہاہے؟ خدا کے لئے اس گتا خی کو بند سیجے اور فعنل خواہ نوگیا ہے۔

( بفت روزه چثان لا بورج ۲۰ ، ش ۳۱ ، مورخه ۱۳ رجولا کی ۱۹۶۷ء )

#### ۸ا....مرزائی اور چٹان

مرزائیوں کی عادت متمرہ ہے کہ مسلمانوں کے تع قب سے بھا گتے وقت حکومت کی آڑھیں چلے جاتے اور ترپ کے چوں کولگا کرخود بی جمالوکی حیثیت ہے۔ آڑھیں چلے جاتے اور ترپ کے چوں کولگا کرخود بی جمالوکی حیثیت ہے تمام سرکاری آئی جگارشت باندھ رہے ہیں۔ ہم ان سے غافل، حکومت کو بیتا تر دیا جارہا ہے کہ ہم ملز مین اپنی اپنی جگہ شت باندھ رہے ہیں۔ ہم ان سے غافل، حکومت کو بیتا تر دیا جارہا ہے کہ ہم نے گویا فرقہ واریت کے سازے کوئی نغما تھایا ہے۔ اپنی جماعت سے بیکھا جارہا ہے کہ چٹان ہی واحد آوازرہ گئی ہے۔ جس سے ہمیں گزند چنی سکتا ہے۔ لہذا جس طرح بھی ممکن ہواس کو ختم کرانے کے لئے اعضائے حکومت کو آ مادہ کیا جائے۔ چنانی کی شدرگ پر چھری رکھوانے کے لئے درواز وں پر دستک دے رہے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق چٹان کی شدرگ پر چھری رکھوانے کے لئے الفضل نے اپنے اثر دہوں کو تحرک کر دیا ہے۔

فرض کیجئے مرزائیت کی خوشنودی کے لئے چٹان کسی احتساب کا شکار ہوجاتا ہے اور الفضل کو بگشٹ چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا پید ملک وقوم کی خدمت ہوگی؟ قلم ندر ہازبان سہی۔مرزائیت نے یہ کیوں کر باور کرلیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دینی احتساب سے محفوظ رہ سکتی ہے اور اس طرح اس کے سیاسی عزائم کوآب وداندل سکتا ہے۔ناممکن!

( بمفت روزه چنان لا مورج ۲۰ ش ۲۸ مورنده ارجولا في ۱۹۲۲م

### 19.....قادياني دهولك اور.....؟

قادیانی پریس، بالخصوص اس کا لا ہوری لے پالک جس نظے لہجہ میں ایڈیٹر چٹان کو گالیاں دے رہاہے۔ ہمیں اس پر جیرت نہیں بیمرز اغلام احمد قادیانی کی خلقی سنت ہے۔ گذارش بیہ ہے کہ مغربی یا کتان کی پریس برانچ ضرور پڑھا کرے۔

ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جس مرائے نہیں اور ہمیں بھی اس کے بارے افسروں سے حسن ظن رکھتے ہوئے میرط مائیں اور خداق سلیم سے فیصلہ کریں کدا کر السلین کالب ولہجی شریفانہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ محسوں کیا کہ جہ

کروٹ کی ہے۔ بیاصول غلط ہے کہ ہم دیں اور جب ہم انہیں گالی ثابت کرنے. خلاف استعال ہوں نے مرزائیوں سے ہماراکوئی شخص

ا...... مرزائی اپنی مصنوعی نبوت کے ۲...... مرزائی اسلام کی مقدس اص المؤمنین پاسیدة النساء ندکھیے

سو..... مرزاغلام احمد کی دشنام آلود سم ..... مرزائیوں کوئیٹے اسلام کے نا گفشا سے ڈو

۵..... ۲۵ رجون الفضل کے ثار . میر ہے۔کہاہے کہ وہ حضرت ز

٣....

واننا الیه راجعون!کیا جارادمویٰ ہے کہقادیائی ا

اعظم کےخلاف زہرا کودکر ہم ہرجگہ ثبوت دینے کو تیار

انہیں کوئی ٹو کتانہیں۔ ہمیں قادیانی حکا مٹ جائے ،شورش کاشمیری فنا ہوجائے اورصحابہ کے بارے میں ان کی بھونڈ کے

اور سحابہ کے بارے یں ان کی جولار ہوگا۔مرزائیوں کے تعاقب میں ظفر عل زندہ جاوید ہیں۔

تمام دنیا کے مسلمان اس سے آگاہ نہیں بلکہ اس عورت کا نام بھی نہیں جانے۔امہات رف رسول الشفائلی کی از واج مطبرات ہیں۔ نفرت جہاں کوتو امہات المومنین کی غلاموں کی غلام زادیوں سے بھی دور کی نسبت نہیں ہے۔ جب ہم مانے ہی نہیں تو اہ نفرت جہاں کو ہماری ماں کیول بنار ہاہے؟ خدا کے لئے اس گتا خی کو بند سے بچتے اور سے ڈریئے۔افسوس!رو کنا اور ٹو کنا بھی خطا ہو گیا ہے۔

( بمفت روزه چثان لا بورج ۲۰ بش اس بمورنندا ۱۳ رجولانی ۱۹۷۷ و)

۱۸....مرزانی اور چنان

ن عادت متمرہ ہے کہ مسلمانوں کے تعاقب سے بھا گئے وقت حکومت کی سے اور ترپ کے پتول کولگا کرخود بی جمالو کی حیثیت سے تماشانی بن جاتے ہیں۔

ن کل جمارے معاملے میں ان کا یہی شعار نمایاں ہور ہا ہے۔ ان کے تمام سرکاری مجلد شعت باندھ رہے ہیں۔ ہم ان سے عافل ،حکومت کو بیتا کر دیا جارہا ہے کہ ہم اس سے عافل ،حکومت کو بیتا کر دیا جارہا ہے کہ چان ہی ہیت کے ساز سے کوئی نغما تھایا ہے۔ اپنی جماعت سے یہ کہا جارہ ہے کہ چان ہی ہے۔ جس سے ہمیں گزند ہی حکم سکتا ہے۔ لہذا جس طرح بھی ممکن ہواس کوختم کرانے کے حکومت کو آمادہ کیا جائے۔ چنا نچہ ان کے محلف چرے محتلف درواز وں پر مے حکومت کو آمادہ کیا جائے۔ چنا نچہ ان کی شدرگ پر چھری رکھوانے کے لئے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق چنان کی شدرگ پر چھری رکھوانے کے لئے اور دیوں کو تحقیق کرے کردیا ہے۔

کیجئے مرزائیت کی خوشنودی کے لئے چٹان کسی احتساب کا شکار ہو جاتا ہے اور وڈ دیا جاتا ہے تو کیا بیدملک وقوم کی خدمت ہوگی؟ قلم ندر بازبان سہی مرزائیت رکرلیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دینی احتساب سے تحفوظ روسکتی ہے اوراس طرح تم کوآب ودانہ ٹل سکتا ہے۔ ناممکن!

( بغت دوزه چنان لا بورج ۲۰ ش ۲۸ بمور ند ۱۰ جولا کی ۱۹۲۷ء )

، پرلیس، بالخصوص اس کا لا ہوری نے پالک جس نظے لہجہ میں ایڈیٹر چٹان کو پہنے میں اس پر تیرت نہیں بیرمرزاغلام احمد قادیانی کی خلقی سنت ہے۔ گذارش میہ ن کی پرلیس برانچ ضرور پڑھا کر ہے۔

ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جس وزیر کے پاس بیر حکمہ ہے وہ ہمارے بارے میں خوش مائے نہیں اور ہمیں بھی اس کے بارے میں حسن طن نہیں ۔ لیکن ہم اس حکمہ کے دوسرے تمام افسروں سے حسن طن رکھتے ہوئے یہ عرض کر نہیں جانب ہیں کہ وہ الب والبحہ کونوٹ کرتے جانب اور خداق سلیم سے فیصلہ کریں کہ اس نبوت کی تحریر میں متانت ہے یا ہم ایسے حلقہ بگوشیاں ختم افر ملین کالب والبحہ شریفانہ ہے۔

ہم نے ہمیشہ محسوں کیا کہ جب ہماراقلم ترکی بہتر کی چلا ہے تو پھر خفتگان بیدار نے کروٹ لی ہے۔ یہ اصول غلط ہے کہ ہم مرزائیت کاعلمی اور دین محاسبہ کریں اور بیلوگ نگی گالیاں دیں اور جب ہم آئیں گالی ٹابت کرنے کے لئے تیار ہوں تو حکومت میں مرزائی اثر ات ہمارے خلاف استعال ہوں۔

مرزائیوں سے ہمارا کوئی شخصی یا جماعتی تناز عزمیں ۔ ہماری گذارش میہ ہے کہ: میں دائی معن مصنعی نہ میں سے کہا ہے کہ کریوں میں مسلمان میں ہوا گاہیں۔

ا...... مرزانی اپنی مصنوعی نبوت کے کارو بار کو بند کریں۔ درنہ مسلمانوں سے الگ ہوجائیں۔ ۲..... مرزائی اسلام کی مقدس اصطلاحات کو استعمال نہ کریں۔مثلاً اپنی عورتوں کو امہات المؤمنین یاسید ق النساء نہ کھیں۔اس سے جار بخون کھولتا ہے۔

الم ..... مرزائيول كوتبلغ اسلام كنام پركوئي زرمبادله نددياجائ -

ه ...... ۱۵ رجون الفعنل کے شارے میں کسی قاضی محمد عبداللہ کے بیار پڑنے کی خبر چھی کے جرجھی کے جبر چھی کے دوہ حضرت سے تھے۔ انا لللہ واخد اللہ واخد واللہ واجدون! کیا بیاسلام کی مقدس رواجوں اورا صطلاحوں پرڈا کئیس۔

۲..... ہمارادعوی ہے کہ قادیانی است ایک سیاسی جماعت ہے جومقنر راعلیٰ کی رائے کوسواد اعظم کے خلاف زہر آلود کرنا اپنادھر مجھتی ہے۔

ہم ہر جگد شوت و بینے کو تیار ہیں۔ لیکن ہمیں طرح طرح کی گائیاں دی جارہی ہیں اور انہیں کوئی ٹو کتا نہیں۔ ہمیں قادیا تی دکام کی لیما پوتی معلوم ہے۔ جہاں تک ہماراتعلق ہے چٹان مث جائے ، شورش کا شمیری فنا ہوجائے۔ اس کی اولا دکو تتم کردیا جائے ۔ لیکن ہم رسول ، اہل بیت اور صحابہ کے بارے ہیں ان کی بھونڈی نقلیں ایک لخط کے لئے بھی سنہیں سکتے۔ نزع تک یکی ہوگا۔ مرزائیوں کے تعاقب میں ظفر علی خان ، علامہ اقبال اور سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی روحیں زندہ جاوید ہیں۔

(ہفت روزہ چٹان لا ہورج ، ۴ ش ۲۲ مورد مردائی کے ۱۹۷۷)

#### ۲۰.... قبال کے بگلا بھگت

علامدا قبال نے عرجر شاہیوں کی آرزوکی اورنو جوانوں کومرد کامل کے اوصاف پیدا کرنے کی دعوت دیے ترہے۔ آئیس عقاب اس کئے عزیز رہا کہ آزاد فضا ہیں اڑتا بلند پرواز ہوتا، مردہ شکارئیس کھا تا، آشیاں نہیں بنا تا اور پر ندوں ہیں سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ لیکن اقبال کے نام پرجن لوگوں نے اکیڈ میاں بنا کی ہیں ان ہیں بگلا بھگت زیادہ ہیں۔ بلکہ یوں کہتے کہ اقبال ان بھلا بھگتوں کے ہاتھ ہیں آگیا ہے۔ ہارے سامنے کراچی کی مجلس اقبال کا وہ مطبوعہ کتا بچہ ہم میں تین چوتھائی اشتہارات باتی رطب ویا بس ہے، یا پھر خاص دوستوں کا چرچا کرنے کے اقبال کے ملفوظات دو تین پر انے خطوط اور ایک کتاب سے اقتباس اس ہیں ہے کیا؟ علامہ اقبال کھا تھے؟ ہیں تین دفعہ کوٹ پہنا علی بحث ان افول کھا تھے کیا تھے؟ انہوں نے ساری زندگی ہیں تین دفعہ کوٹ پہنا علی بحث ان فول کے لئے موٹا جموٹا خرید لاتا تھا وغیرہ علامہ اقبال کے حقیقی دوستوں کا بیان ہے کہ اس کا نوے فیصد حصہ غلط ہے اور جن صاحب نے علامہ اقبال کے کوٹ کی روایت بیان کی ہو وہ علامہ اقبال کے ہاں جائی نہیں کیر دو بیرسائع کرنے سے فائدہ آرٹ بیرکا بوٹو الگ بات ہے اور اگرید درست بھی ہوتو کہ ہاں جائی نہیں پر دو پیرضائع کرنے سے فائدہ آرٹ بیرکا بوٹو انگ بیں منہمک ہیں اور ربگلا بھگت ہو اقبال کے افکار کی تر دو تو کی شان میں منہمک ہیں اور ربگلا بھگت کے این کی امت کی دونوں شاخیس علامہ اقبال کے خلاف، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور ربگلا بھگت کے اس کی دونوں شاخیس علامہ اقبال کے خلاف، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور ربگلا بھگت کے اس کی دونوں شاخیس علامہ اقبال کے خلاف، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور ربگلا بھگت کے اس کی دونوں شاخیس علامہ اقبال کے خلاف، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور ربگلا بھگت کے اس کی دونوں شاخیت کو بین میں منہمک ہیں اور ربگل ہے تھے گریز دفرار سے ان کی تقویت کا باعث ہوں ہیں۔

لا ہوری پارٹی کے ایک ماہنامہ''روح اسلام'' نے مئی کے شارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کے دفاع میں علامہ اقبال کے زمانہ طالب علمی کی ایک نظم شائع کی ہے۔ پیظم خودسا ختہ ہی نہیں بلکہ پھسپھسی ہونے کے علاوہ لغوجھی ہے۔ اس تسم کے شوشے چھوڑ نا مرزائیوں نے اپناوظیفہ حیات بنالیا ہے۔ لیکن بگلا بھگت کے کانول پر جول تک نہیں رینگتی۔ کوئی صاحب دل اس پر روشنی والیں گے کہ گریز وفرار اور اغراص اجتناب کی وجہ کیا ہے؟

( بفت روزه چیان لا بورج ۲۰ ش۲۲ بمورند ۲۹ رشکی ۱۹۲۷ ء )

۲۱.....نقل گفر، گفرنباشد

اختساب محوخواب ہے۔ لہذا مرزائیل مجنث ہے مجلس خدام الاحمدید کے ترجمان ماہ نامہ خالدر بوہ کے شارہ جولائی ۱۹۲۱ء میں مرزاغلام احمد کے 'مچشم وچراغ''اور خدام الاحمدید کے

ونیا گی نجات محدیت میں جو
قائد بین اصلاع ہے محترم صاحبزادہ
نعوذ باللہ! اس گتا فی ۔
بحث برآج تک علائے بر یلی نے جمتداا
گوار صبیح رکھی ہے۔ حالانکہ واقعہ صرف
مولا نا قاسم نا نوتوی ہے۔
ماصل ہے۔ ' فر مایا:'' بے شک۔''پو'
ماصل ہے۔' فر مایا:'' بین کو سے۔''
ماصل ہے۔' فر مایا:'' بین کو سے۔''
ماسلہ انبیاء کی آخری جمت ہے۔''

مدرمرزار فيعاحد كيائك تقريرشائع مو

" ہمارامقصدیہ ہے کہ بہت ۔

یوں؛
چونکہ دیو بنداوراس کے
ان کے خلاف سیاسی قبر پیدا کیا گیا۔
آزاد ہیں ۔حوصلہ ملاحظہ ہوکر مرزا اُ اس خوفتاک جسارت کا جواز اوراس کیا مسئولین کو معلوم نبد کیا مسئولین کو معلوم نبد مرزار فیع احمد نے اس مقام عطاء ہوا کہ رسول النسانیہ کے مقام عطاء ہوا کہ رسول النسانیہ کے

محمد پیداکرے گی۔

تفو برتواے چرخ مم

### ۲۰....۱ قبال کے بگلا بھگت

علامہ اقبال نے عمر بھر شاہیوں کی آرزو کی اور نوجوانوں کومرد کامل کے اوصاف پیدا وت دیتے رہے۔ انہیں عقاب اس لئے عزیز رہا کہ آزاد فضا میں اڑتا بلند پرواز ہوتا، کھاتا، آشیاں نہیں بنا تا اور پرندوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ لیکن اقبال الوگوں نے اکیڈمیاں بنالی ہیں ان میں بگلا بھگت زیادہ ہیں۔ بلکہ یوں کہے کہ اقبال کا کہ عظم میں آگیا ہے۔ ہمارے سامنے کراچی کی مجلس اقبال کا وہ مطبوعہ کتا بچہ ہوقائی اشتہارات باقی رطب ویا بس ہے، یا پھر خاص دوستوں کا چہا کرنے کے بلفوظات دو تین پرانے خطوط اور ایک کتاب سے اقتبائی اس میں ہے کیا؟ علامہ یاتے ؟ بہنتے کیا تھے؟ انہوں نے ساری زندگی میں تین دفعہ کوٹ پہنا علی بخش ان بیاتے ؟ بہنتے کیا تھے؟ انہوں نے ساری زندگی میں تین دفعہ کوٹ پہنا علی بخش ان بیاتے ؟ بہنتے کیا تھے؟ انہوں نے ساری زندگی میں تین دفعہ کوٹ پہنا علی بین ان کی ہو وہ علامہ اقبال کے کوٹ کی روایت بیان کی ہوہ علامہ اقبال کے کوٹ کی روایت بیان کی ہوہ علامہ اقبال کے اور جن صاحب نے علامہ اقبال کے کوٹ کی روایت بیان کی ہوہ علامہ اقبال کے کوٹ کی روایت بیان کی ہوہ علامہ اقبال کے کوٹ کی روایت بیان کی ہے وہ علامہ اقبال کے خطاف بیا ہوتو الگ بات ہے اور اگر پردرست بھی ہوتو کی روایت بیان کوگوں کو ملے ہوں کی دونوں شاخیں علامہ اقبال کے خطاف ، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور بگلا بھگت ہیں۔ کیا ان لوگوں کو علم ہیں۔ کی دونوں شاخیں علامہ اقبال کے خطاف ، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور بگلا بھگت ہیں۔ کیا ان لوگوں کو علم ہیں۔ کیا دونوں شاخیں علامہ اقبال کے خطاف ، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور بھلا بھگت ہیں۔ کیا دونوں شاخی میں علامہ اقبال کے خطاف ، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور بھلا بھگت ہیں۔

ری پارٹی کے ایک ماہنامہ''روخ اسلام'' نے مئی کے شارے میں مرز اغلام احمہ پایس علامہ اقبال کے زمانہ طالب علمی کی ایک نظم شائع کی ہے۔ بینظم خودساختہ ہی ان ہونے کے علاوہ لغویھی ہے۔ اس نتم کے شوشے چھوڑ نامرزائیوں نے اپناوظیفہ لیکن بگلا بھگت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کوئی صاحب دل اس پر روشنی وفرار اوراغراص اجتناب کی وجہ کیا ہے؟

( ہفت روز وچٹان لا ہورج ۴۰ بش۲۲ بمورخه ۲۹ مُرکی ۱۹۲۷ء )

# ۲۱....نقل كفر، كفر نباشد

ب محوخواب ہے۔ البذا مرزائیل بگشٹ کے۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے ترجمان ماہ گارہ جولائی ۱۹۲۲ء میں مرزاغلام احمد کے'' چیٹم وچراغ''اور خدام الاحمدیہ کے

مدرمرزار فیع احمد کی ایک تقریرشا کع ہوئی ہے۔ خبریہ ہے۔خالدر یوہ ۱۳ ارجولائی ۱۹۲۲ء "ہمار امتفصدیہ ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کریں دنیا کی نجات محدیت میں ہی ہے۔

قائدین اطلاع نے محترم صاحبزادہ مرزار فیع احمد صاحب صدر مجلس خدام الاحمد بیکا خطاب'' نعوذ باللہ! اس گستاخی کے بعد کوئی حد گستاخی کی رہ جاتی ہے؟ صرف امتناع نظیر کی بحث پر آج تک علمائے بریلی نے جمتہ الاسلام مولا نامحہ قاسم نا نوتو کی پراپی نیام خطابت سے تکفیر کی گوار تھنچے رکھی ہے۔ حالانکہ واقعہ صرف اتنا تھا۔

مولاً نا قاسم نانوتوی سے دریافت کیا گیا کہ:''اللہ تعالیٰ کو ہر باب میں قدرت کاملہ مامل ہے۔''فرمایا:'' بے شک '' پوچھا گیا:''تو کیااللہ تعالیٰ دوسرامجمر پیدا کر سکتے ہیں؟'' حاصل ہم البکریہ المجمد کی سکتے ہیں۔ انہیں قب میں کہا جامل ہم البکریہ

جواب دیا ''اللہ تعالی دوسرامحہ پیدا کر سکتے ہیں۔انہیں قدرت کا ملہ حاصل ہے۔لیکن اب وہ دوسرامحہ پیدانہیں کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت ختم کردی اور ان کی ذات سلسلۂ انبیاء کی آخری ججت ہے۔''

بس، اس جواب پرآج تک، دیوبند کے اس عظیم وجود کو بریلی کے مکتب فکرنے قہر وفضب کا نشانہ بنار کھا ہے کہ اللہ تعالی محمد کی نظیر ہی پیدائیس کر سکتے۔مولانا قاسم نا نوتو گ نے بیکہا کیوں؟

چونکہ دیو بنداوراس کے بانی یہاں اجنبی ہیں۔ آنہیں کوئی طاقت حاصل نہیں۔ اس کے ان کے خلاف سیاسی قبر پیدا کیا گیا۔ مرزائیل طاقتور ہے۔ لہذااس کے ترجمان ہردینی قدغن سے آزاد ہیں۔ حوصلہ ملاحظہ ہوکر مرزائیل نے چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کرتا اپنا مقصد قرار دیا ہے۔ اس خوفناک جسارت کا جواز اوراس خطرناک گستاخی کی صد؟ اندا لللّه واندا الیه راجعون! کیا مسئولین کو معلوم نہیں بقول اقبال ہے۔

کی محمر کے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

مرزار فیع احد نے اس تقریر میں اپنے داداابا مرزاغلام احد کے متعلق کہا ہے۔ آپ کووہ مقام عطاء ہوا کہ رسول الله الله الله کا بعد سب انبیاء میں آپ کا بلند تر مقام مظہرا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محد کے بعد اب دوسرامحد نہیں ہوسکتا کیکن قادیانی جماعت جھوٹے جھوٹے محمد بیدا کرے گی۔

تفو برتواے چرخ گردول تفو .....اور مرز اغلام احمد قادیانی سب انبیاء میں بلندر؟ انا

ہنیان اس بری طرح اس کو چشا ہے کہ ا ایکے اس نے گالیوں کی بوجھاڑ لگادی ہے۔ یہاں ملکمسیں اور رمزیں اڑائی ہیں۔ جن کے بارے عمر والوی نے عقد کی شریعی میں ساتھ کر دی تھیں۔ اس طالا تکہ جس ٹبنی کا بیا پتا ہے اس کی جزیں چاوڈ گا۔ خبیں نہ ہفوات بکنا ہی ادب وانشاء ہے۔ سوالان نے آپ کی عزت وآبر وحملہ نہیں کیا۔ کوئی الی بات سواسو جستا ہی نہیں۔ آپ نے لکھا ہے۔ ''کوئی چشا

رے کرشکار دیاتھا۔''
مسیح موعود کے اس انداز میں بھی جوار موعود جب دوسری شادی کے لئے دہلی تشریف -موافظ حامظی اور لالہ ملاوامل کوساتھ رکھا تھا۔ ان اللہ اللہ کے تاہم پر بھی غور کیجئے ۔ معانی کی بہت کہ زبان استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کے سلطان رکھتے کہ ۔ ہم مجمی منہ میں

نے پھر بھی منہ نہ لگایا۔ آپ نے نگی گالیاں بھیر محسوں ہوتا ہے آپ شرفاء کی نہ کھیجے۔ جی بھر کر دیجئے ۔ بہشتی مقبرے پر فاتح دیلی سے میر ٹوٹر وکا تا نابانا کھولاتو نہ صرف خربا گا۔ بلکہ ربوہ کی اقلیدی شکلیں بھی دانت گو ہیں؟ ضرورنا چیاس کھونے پرایکھوٹا آ ہے میاں بہے کو

ویں ہم نے افغاض کیا۔ آپ نے جارے ا

چنیوے میں ایر یٹر چٹان کی تاریخ

الله وان اليه راجعون إباغيول برواداري كاسبق دين والحايئ كريبانول ميل مجانكين روه كريبانول ميل مجانكين روه كريبانول ميل

( بقت روزه چنان لا بورج ۲۰ مثل ۱۳۱ مورند ۱۳ رجولا کی ۱۹۲۷م)

۲۲ ..... چیکنی دارهی منفی چبرے

الفضل كالا مورى فرزند بے قابو ہوگیا ہے۔ ہر ہفتہ در بھین كے انداز میں گالیاں پہ بکے جارہا ہے۔ ہر ہفتہ در بھین کے انداز میں گالیاں پہ بکہ جارہا ہے۔ کوشش اس كی بیہ ہے كہ ہم اسے مندلگائیں اوروہ اپنی قیمت بڑھائے۔ قیمت لگ چکی ہے۔ سركارى اشتہار، مرزائی اداروں كی سر پرسی، پھر جہاں تہاں قادیانی بیٹھے ہیں اپنا صدقہ اور زکو قاس كود برے ہیں۔ پرچہ مفت تقسیم ہورہا ہے۔ افسروں، چوں اوردوستوں كے ہاں حقے ذكو قاس كود برے ہیں۔ پرچہ مفت تقسیم ہورہا ہے۔ افسروں، چوں اوردوستوں كے ہاں حقے كى نے بنا ہوا ہے۔

غرض بوبک جہام کو جو چاہیے تھا مل گیا۔ سکت کہاں؟ کہ بتاشوں کی طرح بنتارہے۔
خواہش بیہوگی کہ روٹیاں تو ڑتارہے۔ سوقسمت جاگ اٹھی ہے۔ ہم اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم
اسے پچھنیں کہیں گے۔ آموختہ وہراتارہے۔ جواب اس کو دیا جاتا ہے۔ جس کی عزت یا حیثیت
ہو۔ برأت پرسہرا پڑھنے سے کوئی شخص معزز نہیں ہوجاتا۔ ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے۔
شوق سے بکتے رہنے۔ بلکہ جہنا ہے۔ ذراز ورسے جنہنا ہے۔ آپ کے تنتی کی سنت ہے۔

جس خض کی آ کھی کا پانی مر چکا ہواس سے خلف زبان کی تو قع ہی عبث ہے۔ اس طائفہ کا اختصار ہی دشنام ہے۔ جس کی دم اٹھائی ادہ، جسے پایا ٹھگ، کھال اوڑی بال رو کھے، کہا کون؟ کہ آج کے تھے آج ہی نہیں جلا کرتے۔ بیچوان کا دھوال ہے اڑنے دو۔ اختر بختر کھول رکھا ہے۔ بیچکا عبدالسلام خورشید کے ہاتھ میں ہے۔ ڈور کی چرخی مرزا بنو کے ہاتھ میں۔ مرزا کدال پشت پر ہیں۔ مرزا چڑیا کھونٹیوں میں پانی اتار رہے ہیں۔ مرزا جمر جمری کی شد پر وتا دی اور سستان کا میں بر ھارکھی ہیں۔ غرض ہر چکی داڑھی ان کے ساتھ ہے۔ جم نے بیچکا لا ایا تو اس جی ہاں گڈی اڑا نامشکل نہیں۔ مرزائی الفن ہمیشہ بی گئتی ہے۔ ہم نے بیچ لڑا یا تو اس

جی ہاں گڈی اڑا نامشکل نہیں۔ مرزائی اففن ہمیشہ ہی گئتی ہے۔ ہم نے پیچے کڑا یا تواس کنکوے سے نہیں۔ مرزار نگیلے اور مرزار سیلے سے دو دو ہاتھ ہوں گے۔ یہ پیچارہ تو کنڈوری بن پنچھلا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کومیل روڈ کا ادھا کہدلیجئے۔ ادھر پیٹھا چھوڑا ، ادھرڈوریں زمین تک لنگ آئیں گی۔ ہملاکا نے پینگ میں بوتا کہاں کہ جمونک سنجال سکے۔ ہم طرح دے رہے ہیں۔ لیکن میر پرنالے کی طرح دھائیں دھائیں بہدر ہاہے۔

نسا الیه راجعون اباغیول سے رواداری کاسبق دینے والے اپنے گریبانوں میں اکس مندے رسول اللہ اللہ کے کا مامنے پیش ہوں گے؟

( بفت روزه چنان لا بورج ۴۰ بش اس بمورخه اسلام جولا کی ۱۹۲۷ء )

۲۲..... چگنی دار هی منفی چیرے

فضل کا لا ہوری فرزند بے قابو ہو گیا ہے۔ ہر ہفتہ در ثین کے انداز میں گالیاں۔ کج نش اس کی ہیہ ہے کہ ہم اسے مندلگائیں اور وہ اپنی قیمت بڑھا لے۔ قیمت لگ چک اشتہار، مرز آئی اداروں کی سرپرتی، پھر جہاں تہاں قادیانی بیٹھے ہیں اپنا صدقہ اور سے ہیں۔ پر چہ مفت تقسیم ہور ہا ہے۔ افسرول، ججول اور دوستوں کے ہاں حقے

ال بوبک جام کو جو چاہیے تھا مل گیا۔ سکت کہاں؟ کہ بتاشوں کی طرح برتارہ۔
کدروٹیاں تو ڑتارہے۔ سوقسمت جاگ آٹھی ہے۔ ہم اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم
برا پڑھنے ہے کوئی شخص معزز نہیں ہوجا تا۔ ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے۔
ہرا پڑھنے سے کوئی شخص معزز نہیں ہوجا تا۔ ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے۔
بیٹی ۔ بلکہ بنہنا ہیئے۔ ذراز در سے ہنہنا ہیئے۔ آپ کے متنبی کی سنت ہے۔
بیٹی ۔ بلکہ بنہنا ہیئے۔ ذراز در سے ہنہنا ہیئے۔ آپ کے متنبی کی سنت ہے۔
اس میں کہ کا پانی مرچکا ہواس سے مختلف زبان کی توقع ہی عبث ہے۔ اس کی شخص کی آئی کھول رکھا کے تھے آئی ہی نہیں جلا کر سے بیچوان کا دھواں ہے اڑنے دو۔ اخر بختر کھول رکھا کہ تھے آئی ہی نہیں جاتھ میں ہے۔ ڈور کی چنی مرزا بھو کے ہاتھ میں ۔ مرزا کدال ملام خورشید کے ہاتھ میں ہے۔ ڈور کی چنی مرزا جمر جمری کی شہ پروتا دی اور سے رکھی ہیں۔ غرض ہر چکی داڑھی ان کے ساتھ ہے۔

کی گاری اڑا نامشکل نہیں۔ مرزائی الفن ہمیشہ ہی گئتی ہے۔ ہم نے پیج اڑایا تو اس ر مرزار نگیلے اور مرزار سلے سے دو دو ہاتھ ہوں گے۔ یہ پیچارہ تو لنڈوری بن سے زیادہ اس کوتم پل روڈ کا ادھا کہہ لیجئے۔ ادھر پیٹھا چھوڑا، ادھر ڈوریں زمین ہا۔ جھلاکانے بیٹگ میں بوتا کہاں کہ جمونگ سنبھال سکے۔ ہم طرح دے رہے لے کی طرح دھائیں دھائیں بہدر ہاہے۔

ہندیان اس بری طرح اس کو چمٹا ہے کہ زبان لگا تار مغلظات آگلتی جارہی ہے۔ مثلاً

ا کجے اس نے گالیوں کی بوچھاڑ لگادی ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمام محاور ہے، اشار ہے، کنایے
میر ناصر نواب
میر ناصر نواب
وہلوی نے عقد کی شریخی میں ساتھ کر دی تھیں۔ اس بازار کا خلجان عمو آ اس بے سرے کور ہا ہے۔
مالانکہ جس جنی کا میہ پنہ ہے اس کی جڑیں چاوڑی سے پھل پھول لائی تھیں۔ گالی وینا شیوہ شرفاء
مہیں۔ نہ ہفوات بکنا ہی ادب وانشاء ہے۔ سوالات بنیادی تھے۔ جوابات استادی ہیں۔ چٹان
نے آپ کی عزت و آ بروحملہ نہیں کیا۔ کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کھن گالی ہو لیکن آپ کو دشنام کے
سواسوجھتا ہی نہیں۔ آپ نے کھا ہے۔ '' کوئی چنڈی داس یا پر بودھ آپ کو چار چھ ماہ کی خرجی
دے کرششکار دیتا تھا۔''

مسیح موعود کے اس انداز میں بھی جواب دیا جاسکتا ہے۔لیکن بیصحافت نہیں سخافت ہوگی۔ خرچی ہی کا شوق ہے تو ربوہ سے رجوع کیجئے اور میشرا وّلاد سے بوچی کر فرمائیے کہ مہدی موعود جب دوسری شادی کے لئے دبلی تشریف لے گئے شفتو بحوالہ تاریخ احمہ بیت صفحہ ۲ مسطرہ افظ حامطی اور لالہ ملاوامل کوساتھ رکھا تھا۔ ان لالہ ملاوامل کا ایک نبی کی شادی سے کیاتعلق تھا؟ ملاوامل کے تاہم ربھی غور کیجئے ۔معانی کی بہت کی گر ہیں گھتی جا کیں گی۔ہم سے نہ کہلوائے ہم وہ نبان استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کے سلطان القلم کی زبان ہے؟ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے کہ۔

ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں

چنیوٹ میں ایڈیٹر چٹان کی تاریخی تقریرے آپ کو قراقر اٹھا۔ آپ نے گالیاں دیں۔ہم نے اغماض کیا۔ آپ نے ہمارے اغماض کواپنے لئے حیا تین سمجھا اورغز انے لگے۔ہم نے پھر بھی منہ نہ لگایا۔ آپ نے نگلی گالیاں بگیں ہم نے معذور سمجھا کچھے نہ کہا۔

محسوس ہوتا ہے آپ شرفاء کی زبان ہی نہیں سجھتے۔ اچھا صاحب! اور گالیاں دے لیجئے۔ بی جرکر دیجئے۔ بہتی مقبرے پر فاتحہ پڑھ کرالا پئے۔ چشم ماروش چشم ماشاد، لیکن ہم نے دبلی سے میرٹوٹروکا تا نابانا کھولاتو نہ صرف خرچی کامنہوم آپ کے ذبن پراچھی طرح نقش ہوجائے گا۔ بلکہ ربوہ کی اقلیدی شکلیں بھی دانت گوں دیں گی۔ خدا جانے آپ س کھونے پر ناچ رہے ہیں؟ ضرور تا چئے اس کھونے پر ایکھوٹا آپ ہی کے لئے ہے۔ دبلی مرحوم کامحاورہ ہے۔ بیلی مرحوم کامحاورہ ہے۔ بیلی مرحوم کامحاورہ ہے۔ بیلی مرحوم کامحاورہ ہے۔ کوتوال اب ڈرکاہے کا

ر بوہ والو اعلام اقبال سیدعطا واللہ ا اوب سے اور نہ بے بینیہ ہے کے بدھنو ہم ہارے حدہ کہ جب بھی ان سے سیدھا س اتر آتا ہے؟ انہیں اپنی آبروزیا وہ عزیز ہے؟ ال وخال ہمیں معلوم ہیں عبدالسلام خورشید آج ال وفت تک ہوسکتا ہے جب تک اس کلال کی زباا اس کی گراریاں درست کرنا ہمارافرض ہے۔ اس کی گراریاں درست کرنا ہمارافرض ہے۔ (ہفت

سام سیکا ف کیا ہندوستان کی پاکستانی سرحد کم ہے؟ بالکل نہیں اور بھی نہیں۔سترہ روزہ جگا فضائیہ نے جن ہوائی اڈول کونشاند بنایاان میں آغوش ہے۔ پھر وہاں قادیانی است کے سا اجازت کیو کھر کی ؟ اجازت کیو کھر کی ؟

امت نے بیتا تر دے رکھا ہے کہ ان کا ہندوستان کی حکومت اناٹری نہیں اوراگر ہند کا دو غلہ نظام سیاسی حکرانی کا مستحق ہے۔ مشرقی بنجاب بیں مسلمانوں۔ کا مستقل قیام اور ر بوہ سے ان کا رابطہ جانا بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھار ایک سیاسی خلافت کے پیروؤں کا قیام با حالات حل کرنا از بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فر مائية! بحارت جاري

لیکن جس نبوت یا خلافت کوآپ جیسے قلکار (بروزن اداکار) ال جائیں اس کی ہڈیاں بھی چنے لگتی ہیں۔ عزتیں برابر کی چیز ہیں۔ اپنی زبان، اپ قلم، اپ الفاظ، اپنی نگارش غرض ایک ایک چیز برغور کر لیجے۔ انسانوں کی طرح گفتگو کیجئے۔ ہم نے چھیڑا تو آتایان ولی نعمت سے شکایت نہ کیجئے گا۔ اس وقت تو آپ بہتوا کا سونتا ہے پھرتے ہیں۔ نہ بروں کا اوب نہ چھوٹوں کی لاج۔ ہم نے قلم اٹھایا تو پھر لیکن اور ملائی کی طرح نرم زبان نہیں چلے گی۔ اصطبل میں بندھے رہیے آپ کی کون می چیز چھی ہوئی ہے کہ آپ مور پھھی تاجی براتر آئے ہیں۔

احرارکانام وضوکر کے لیا سیجے۔ آپ کوسا لک صاحب کا درد بھی اٹھا ہے اور آپ نے ایک فرضی خط میں متی فرمائی ہے۔ خورشید سلمہ کو بھی ہم مشورہ دے چکے ہیں۔ آپ سے بھی گذارش ہے کہ سالک صاحب کی نمائندگی نہ سیجے کو فیرت ہواور بات کے احترام میں ان کے دوستوں کا صاحب کا ذکر کیا تو اس لئے کہ شائد بیٹے کو فیرت ہواور بات کے احترام میں ان کے دوستوں کا ذکر کرتے وقت ادب کو لمح ظر کھے۔ بکنا ہے تو ہمارے فلاف بکتے۔ خوب بکتے ، کھل کے بکتے۔ فصہ ایڈ یٹر چٹان پر ہے گالیاں مولا نا آزاد کودے رہے ہو۔ مولا نا حسین احمہ پر زبان کھو لئے سے فصہ ایڈ یٹر چٹان پر ہے گالیاں مولا نا آزاد کودے رہے ہو۔ مولا نا آزاد وہی ہیں جن کے آستانہ پر آپ قوبہ یک تھے۔ مولا نا حسین احمہ کی ہتک کر کے قادیان کے بہتی مقبرے کی حفاظتی بھیک ما تکنے دبلی گئے دہلی گئے تھے۔ مولا نا حسین احمہ کی ہتک کر کے قادیان کے بہتی مقبرے کی حفاظتی بھیک ما تکنے دہلی گئے تھے۔ مولا نا حسین احمہ کی ہتک کر کے تعلی کی کوئی کا نام لیج جو تحریک پاکستان میں شامل تھا۔ صف اقل مصف او لی مصف کا نام لیس تو ہو تھو ہی ہو کوئی تھا۔ لیگ کے لکٹ پر کسی آسمبلی کا ممبر ختی ہوں؟ فاد یا نی لیگ کا نام لیس تو ہو تھوں ہوتا ہے ابولہ ہے مسلمان ہوگیا ہے۔

الفضل کے لا ہوری فرزند نے ایکے پر بودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب والا منہ نہ کھلوا گئے۔ بودھ گورداسپور کے صلقہ سے جس میں قادیان بھی ہے شروع سے صوبائی آسبلی کے ممبر ہیں۔ آپ انہیں مسلسل دوٹ دیتے اوران کی وزارتوں سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا بہتی مقبرہ ان کی طفیل بچا تھا۔ تفصیلات درکار ہیں؟

آپ کا بھی ابچہ رہاتو سب کچھ حاضر کردیا جائے گا۔ اصل مطالبہ ہمارا آپ سے بیہ ہے کہ ہمارے برزگوں کے نام ادب سے لیجئے۔ ورنداس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ خود کا شنہ پودے کا ایک ایک فرد چھانی ہے یا چھاج!

لیکن جس نبوت یا خلافت کوآپ جیسے قلمکار (بروزن ادا کار) مل جا نمیں اس کی ہٹریاں بیں۔عز تیں برابر کی چیز بیں۔اپنی زبان،اپ قلم،اپ الفاظ،اپنی ڈگارش غرض پرغور کر لیجئے۔انسانوں کی طرح گفتگو کیجئے۔ہم نے چھیٹرا تو آ قایان ولی نعمت سے کے گا۔اس وفت تو آپ بے تواکا سوٹنا ہے پھرتے ہیں۔نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں نے قلم اٹھایا تو پھرلیکی اور ملائی کی طرح نرم زبان نہیں چلے گی۔اصطبل میں بندھے

ا سینگرون مربرون کا کران کر کر کر این بیل میلی کے اور کا کہ کا کہ کہ کہ ایک کی گئی گئی ہے۔ اور کا کا چیز چیچی ہوئی ہے کہ آپ مور پیکھی ناچ پر اثر آئے ہیں۔

رار کانام وضوکر کے لیا سیجئے۔ آپ کوسا لک صاحب کا در دہمی اٹھا ہے اور آپ نے بی متارش من کی فرمائی ہے۔ خورشید سلمہ کوبھی ہم مشورہ دے بیچے ہیں۔ آپ سے بھی گذارش صاحب کی نمائندگی نہ بیجئے۔ انہیں قبر میں آ رام کرنے دبیجئے۔ ہم نے سالک یا تو اس لئے کہ شائد بیغے کو غیرت ہوا در بات کے احر ام میں ان کے دوستوں کا اوب کو طوز رکھے۔ بکنا ہے تو ہمارے خلاف بکئے۔ خوب بکئے بھل کے بکئے۔ اوب کو طوز رکھے۔ بکنا ہے تو ہمارے خلاف بکئے۔ خوب بکئے بھل کے بکئے۔ ہوا کی برح مین کا اس بحث سے کیا تعلق؟ مولا نا آزاد وہی ہیں جن کے آستانہ پر آپ کی مقرے کی حفاظتی بھیک مائنے دبلی گئے دبلی گئے تھے۔ مولا نا جسین احمد کی ہنگ کر کے اسلام کی جنگ کے تھے۔ مولا نا جسین احمد کی ہنگ کر کے اسلام کی جنگ کر کے اسلام کی جنگ کر کے اس میں خوالی مف خانی یا صف کو ایک کا اس سے کیا گئے ہوئے جو ترکی یا کستان میں شامل تھا۔ صف اول، صف خانی یا صف کی کا کا می میں خواج ہوں جو تا ہے اول ہم منتخب ہوا؟ ایس کے کا کس میں خواج ہوں جو تا ہے اول ہم مسلمان ہوگیا ہے۔

ی کے لا ہوری فرزند نے ایکھ پر بودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب والا مند نہ کورداسپور کے حلقہ سے جس والا مند نہ کورداسپور کے حلقہ سے جس میں قادیان بھی ہے شروع سے صوبائی اسمبلی کے ہم مسلسل ووٹ دیتے اوران کی وزارتوں سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔آپ المشل بچاتھا۔ تفصیلات درکار ہیں؟

ی البجدر ہاتو سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا۔اصل مطالبہ ہمارا آپ سے بیہ ہے ) کے نام ادب سے لیجئے۔ ورنداس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ خود ایک فردچھلٹی ہے یا چھاج!

ر بوہ والواعلامہ اقبال ،سیدعطاء الله شاہ بخاری اورمولا ناظفر علی خان کا نام ادب سے لو ادب سے ! ورنہ بے بینید ہے بے بدھنو ،تمہارے مسیکرے بھی ہو سکتے ہیں۔

حدے کہ جب بھی ان سے سیدھاسا داسوال کیا جائے اس امت کا سارا کنیہ بڈگوئی پر
اتر آتا ہے؟ انہیں اپنی آبروزیادہ عزیز ہے؟ اورکوئی شخص آبرونہیں رکھتا؟ ہرا کی قلمکار کے خط
وخال جمیں معلوم ہیں۔عبدالسلام خورشید آج اس شمیر مکل کمپنی کا لیے بیک شکر ہے۔ لحاظ اس
وقت تک ہوسکتا ہے جب تک اس کلال کی زبان صدود میں ہو۔اب اگر زبان بدرنگ ہوگئی ہے تو
اس کی گراریاں درست کرنا ہمارافرض ہے۔

( ہفت روز ہ چٹان لا ہورج ۲۰ ،ش ۲۹ ،مور جد کے ارجولا کی ۱۹۲۷ء )

## ۲۳ .....کا ف لینڈیارڈ کے گماشتے

کیا ہندوستان کی پاکستانی سرحد پرکسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کررہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں اور بھی نہیں۔سترہ روزہ جنگ میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی فضائیہ نے جن ہوائی اڈوں کونشانہ بنایا ان میں پٹھان کوٹ کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔ جو قادیان سے ہم آغوش ہے۔ پھر وہاں قادیانی امت کے ۳۱۳ درویش کس طرح رہے؟ اور آنہیں وہاں رہنے کی اجازت کے کر کھی؟

آج تک ربوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں گی۔ اگر حکومت پاکستان کو مرزائی امت نے بیتا کر دے رکھا ہے کہ ان کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف کیجئے ہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید محتی ہے توربوہ کا دوغلہ نظام سیاس گرانی کا مستحل ہے۔

مشرقی بنجاب میں سلمانوں کے لئے کوئی جگر نیں ۔لین قادیان میں ۱۳۱۳ مرزائیوں
کامتعقل قیام اور ربوہ سے ان کار ابطہ جانبین میں سے کس کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات سے
بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکتان کا دشمن نمبرایک ہے۔ ایک دشمن ملک میں
ایک سیاسی خلافت کے پیرووں کا قیام یا تو سیاسی کہہ کرنی ہے یا پھر سیاسی معمہ جس کو اندریں
حالات حل کرنا از بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فرمايية! بحارت جاري كثا چينى اورشديد كثا چينى ليكن مرزائى مشن كو بهندوستيان

میں قیام کی اجازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات کا صله اور چوہدری ظفر اللہ خان کے رسوخ کاشعبدہ؟

عربوں کا اس وقت خونخوار دیمن کون سانیے؟ اسرائیل کی اسلامی ملک نے دینی غیرت کے پیش نظراسرائیل کوشلیم نہیں کیا اور نداسرائیل میں کوئی مسلمان روسکتا ہے۔ جن عربو کی میسرز مین ہے۔ انہیں چن چن کراس مقدس سرز مین سے نکالا جارہا ہے۔ جرم ان کا بیہ ہے کہ عربی کیا اور نیان مشن ہے کہ اسرائیل میں قائم ہے کس غرض کہ محمد کیا گلفتہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن قادیانی مشن ہے کہ اسرائیل سے تعلق قائم نہیں کئے اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کسی کے اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کسی کی جات ہے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے؟ کیا ان یہودیوں کو دعوت دینے گیا ہے جو اپنی مملکت کو متحکم کرنے کے لئے تمام عصبیتوں کے تحت وہاں ایکھٹے ہیں۔

ایک دفعہ نہیں باربارغور سیجئے قادیانی مشن کو ہندوستان میں کھلی چھٹی ہے۔ وہاں
پاکستان کی شدرگ پر بیشا ہے۔ ادھراسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ
پاکستان کے خلقی دشن بھارت اور اسلام کے خلقی وشن اسرائیل سے ۔ قادیانی مشن کا عقد کس نے
باندھا؟ ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیبونیت کی دما فی تربیت حاصل
کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اور کون می غایت ہو کتی ہے۔ کیا یہودی
مرز اغلام احمد کو نبی مان لیس کے ۔ جنہوں نے سی علیہ السلام کو بھائی پر کھنچوایا اور جس قوم کی فطرت
میں اللہ کے حقیقی نبیوں کی نافر مانی تکھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا کیا وہ قوم سے کی
برطانوی امت کے ایک ساختہ پرداختہ نبی کی پیروہوگ ۔ ناممکن!

تو پھران عربوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جومحسلال کے حلقہ کے حلقہ بیات ہے جومحسلال کے حلقہ بگوش ہیں۔ عرب محسلال کو چھوڑ کرغلام احمد کے تبیع بن جائیں گے۔ ناممکن!

ظاہر ہے کہ قادیانی امت اور اس کے فتلف مٹن یا توسکاٹ لینڈیارڈ کے گماشتوں کی حیثیت سے فتلف ملکوں میں کام کررہے ہیں یا پھر ''مطلع موعود'' کی تحریک پران کے دماغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومنصوبہ نامرادی کے مرحلے طے کررہا ہے میمشن اس کے تحت اپنا راستہ ہموار کررہے ہیں۔ حال ہی میں ایک قادیانی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طاقت بننے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہم بیرچا ہے ہیں کہ وہیکن

ک طرح ربوہ قادیان کی خصوصیت قائم ہو۔ پوپ کی ہے۔ پوپ کے سفراء مختلف ملکوں حیثیت چاہتے ہیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے ؟ افسوں۔ کا جائزہ نہیں لے رہی۔ ہمیں اس کے وجوہ ا افراد ،حکومت کوان لوگوں سے کس طرح بدخل جواس سیاسی امت کے خدوخال کواچھی طرح

ٹائن لی نے تکھا ہے کہ اسرائیلی ا جائے گا۔ پھر انہیں خمار ٹوشتے ہی ابکا ئیاں آ پی نہیں سکتے ہیں۔

یی حالت قادیانیوں کی ہے۔
نے ملک کی ساسی فضاء سے فائدہ افھا کرا
کرداروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تاہم
ضرورت ہے ندان کی خلافت درکارہے۔ ن
ظیفہ ناصر کی آ ڑا نیں مطلوب ہیں۔ بہتر کا
رسالت مآ بھاتھ میں جھک جا کیں اور آ
الرسلینی کے دامن پرمقراض رکھ کرخوفا کے
الرسلینی کے دامن پرمقراض رکھ کرخوفا کے
ریاست دوز خے سوااور کہیں قائم نہیں ہوکا

صدر ممکنت نے عربوں کے لئے مجمی ۱ ہزار روپی بھیجا تھا۔ اس روپید کی رس وحید نے جو خط کھا ہے الفضل ۱۸ رجو لائی کے خط کا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردوتر ج ا.....

جماعت کے تمام اراکین کو کو کیف فرمائی ہے۔ زوردیں۔

ت دولت مشتر كدكا فيضان ب يا مرزا غلام احمد قادياني كي خدمات كا صله اور ن كرسوخ كاشعبده؟

کا اس دفت خونخوار دخمن کون سانی ہے؟ اسرائیل کسی اسلامی ملک نے دینی اسرائیل کسی اسلامی ملک نے دینی اسرائیل کوشلیم نیس کی اور نہ اسرائیل کوشلیم نیس کے مسلمان رہ سکتا ہے۔ جن عربو اس انہیں چن چن کر اس مقدس سرز مین سے نکالا جارہا ہے۔ جرم ان کا بیہ ہے ملک خرض ملک ہے کہ اسرائیل میں قائم ہے کس غرض نے اسرائیل سے تعلق قائم نہیں کئے اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی سے وہاں قائم ہے؟ اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی اسے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقد کیا ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے؟ کیا ہے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقد کیا ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے؟ کیا ہے وہاں قائم ہے وہائی مملکت کو مشخکم کرنے کے لئے تمام عصبتیوں کے تحت

رہیں باربارغور کیجئے قادیانی مشن کو ہندوستان میں کھلی چھٹی ہے۔ وہاں بیشا ہے۔ اجسوال یہ ہے کہ بیشا ہے۔ اجسوال یہ ہے کہ بیشا ہے۔ ادھراسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ ابسوال یہ ہے کہ بیشارت اوراسلام کے خلقی دہمن اسرائیل سے۔ قادیانی مشن کا عقد کس نے سے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیبونیت کی دماغی تربیت حاصل کیا گیا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اورکون کی غایت ہوسکتی ہے۔ کیا یہودی لیس کے۔ جنہوں نے می علاوہ اورکون کی غایت ہوسکتی ہے۔ کیا یہودی لیس کے۔ جنہوں نے می فیطرت لیس کے۔ جنہوں نے می فیطرت کی نافرمانی کھی گئے ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا کیا وہ قوم میں کی میں وہوگی۔ ناممکن!

بوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمٹن قائم کیا گیا ہے جو محفظ کے حلقہ آدکوچھوڈ کرغلام احمد کے تبع بن جائیں گے۔ناممکن!

قادیانی است اوراس کے مختلف مشن یا توسکاٹ لینڈ یارڈ کے گاشتوں کی میں کام کررہے ہیں یا پھر' دمضلے موجود'' کی تحریک پران کے دماغ میں کا جومنعوبہ تامرادی کے مرحلے طے کررہا ہے میمشن اس کے تحت اپنا ۔ حال بی میں ایک قادیانی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کے لئے ممکنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقیکن

کی طرح ر بوہ قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے۔خلیفہ ٹالٹ کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہولی نس پوپ کی ہے۔ پوپ کے سفراء مختلف ملکوں میں ہیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشریوں کی یہی حیثیت جا ہے ہیں۔

ملاحظ فرمایا آپ نے ؟ افسوس ہے کہ حکومت ابھی تک اس جماعت کے سیاسی ارادوں کا جائزہ نہیں کے رہیں۔ ہمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم ریکھی جانتے ہیں کہ اس امت کے افراد، حکومت کوان لوگوں سے س طرح بدخن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھ ان کی شدرگ پر ہیں اور جواس سیاسی امت کے خدوخال کواچھی طرح بہوانتے ہیں۔

ٹائن بی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وقت فتے کے نشہ میں ہیں۔لیکن ان کا یہ نشہ جلد از جائے گا۔ پھرانہیں خمار ٹوشتے ہی ابکا ئیاں آنی شروع ہوجا کیں گی۔ تب وہ عربوں کے محاسبہ سے پینہیں کتے ہیں۔

یمی حالت قادیا نیول کی ہے۔ بے شک انہیں اس وقت رسوخ حاصل ہے۔ انہوں نے ملک کی سیاسی فضاء سے فائدہ اٹھا کراپنے بال و پر پھیلا رکھے اور شرلک ہوہز کے جاسوی کرداروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تاہم ان کا خمار دیریا نہیں۔ پاکستان کو ندان کے منبی کی ضرورت ہے ندان کی خلافت درکار ہے۔ ندان کے معلم موعود کی مخرگ پرایمان لاسکتے ہیں اور نہ خلیفہ ناصر کی آ ڑا نیس مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مانگیں۔ بارگاہ رسالت مآ بہتا تھے ہیں ہورتو بہریں کہ انہوں نے حضور سرورکا کئات مالیہ کی ختم المرسلینی کے دامن پر مقراض رکھ کرخوفناک جسارت کی ہے۔ ورنہ پر حقیقت نوٹ کرلیں کدان کی ریاست ووز خ کے سوااور کہیں قائم نہیں ہوسکتی ہے۔

ریاست دورس سے داور بین کا جن ہے۔

صدر مملکت نے عربی سے لئے جور بلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ اس میں مرزائی امت نے

بھی ۱۵ ہزار رو بیہ بھیجا تھا۔ اس رو پید کی رسید کے ساتھ صدر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری مسٹرا ب

وحید نے جو خط لکھا ہے افغضل ۱۸ رجولائی ۱۹۶۷ء کے صفحہ اڈل پر شدسر ٹی کے ساتھ چھپا ہے۔ اس

خط کا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردوتر جمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر بے پیرا کا ترجمہ ہے۔

وحد نے جو خط کا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردوتر جمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر بے پیرا کا ترجمہ ہے۔

اسب صدر کو میں معلوم کر کے خوثی ہوئی ہے کہ حضرت امام جماعت احمہ میں نے پی

جماعت کے تمام ارا بین کو ترکیک فرمائی ہے کہ وہ اس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیں اور دعا وَل پر بھی نے دور ہیں۔

ہماراخیال ہے کہ بیتر جمد غلط ہے یا اس میں تحریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے سرخیل کو حضرت امام لکھنا پیند نہیں کریں گے اور نہ انگریزی خطوط میں اس طرح حضرت لکھا جاتا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ شینؤ سے غلطی ہوگئی ہو یا کسی قادیانی نے قلم سے فائدہ اٹھالیا ہو۔ (چٹان)

۲۴.....۲۴

قادیاں! مابین ہندویاک اسرائیل ہے خواجہ کونین کے ارشاد کی تعمیل ہے مصلح موعود کے الہام کی تعمیل ہے کہاں قبر خدا میں ڈھیل ہے گفتی اجمال ہے تا گفتی تفصیل ہے ان سیای مغیوں کے خون میں تحلیل ہے میرے رشحات قلم میں صور اسرافیل ہے میرے رشحات قلم میں صور اسرافیل ہے میاع مشرق نے جو کھا ہے سنگ میل ہے شاعر مشرق نے جو کھا ہے سنگ میل ہے

میں نے جو کی میں لکھاہے قادیان کے باب میں پارہ الہام ہے آوازہ جریل ہے

(شورش کانتمیری)

(ہفت دوزہ چٹان لاہورج ۲۰ بٹ ۱۳ بمور خدا۳ رجولا کی ۱۹۱۷ء) (نوٹ) یہاں پر''مرزائیل''نامی کتاب ختم ہوگئی ہے۔اس کے حوالہ جات کی تخز ہی جے کے لئے چٹان کی فائل ۱۹۲۷ء ہے آغا شورش کا تمیریؒ کے جورشحات قلم سے ملے وہ بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ملاحظہ ہوں۔(مرتب)

٢٥.....ظفر على خان اكادى كا قيام

پاکستان میں اس امر کا نوٹس بھی نہیں لیا گیا کہ ایوان حکومت سے امداد حاصل کر۔۔
کے لئے پہال معمولی افراد کو بھی ، قو می ہیرو ، ادبی راہنما ، علی شد د ماغ اور فکری پیشوا بنایا جا۔ یا
ہے۔لیکن جن لوگوں نے ملک وقوم کی واقعی خدمات سرانجام دی ہیں۔ جن سے دین وا دب او آئی۔
ونظر کوفا کد د پہنچا ہے وہ التزاماً ملک وقوم کے ذہن سے خارج کئے جارہے ہیں۔ان کا تذکرہ ہو

ایسے لوگوں نے زبان وقلم کے ز۔ وسیاسیات میں بلاخوف تردید، کرٹل یہاں سِب سے زیادہ

خلاف جدو جہدیں گزریں۔جن کےخلاف رہا۔جنہوں نے دین حق لوگ جواس جدوجہد کے زمانے

ر ہا۔جن کی خد مات حکومت انگریز جو کمیروں کی حیثیت سے سرکاری ا سانحہ ہے بیا یک ادبی حادثہ اور فکر کر علامہ اقبال کا تذکرہ کم

کاروں کی ورانی ختم ہی نہیں ہوڈ خزانے سے اقبال کے نام پرقائم مجلس اقبال میں ایک آ دھ سے قط مجروسٹہیں کیا جاسکتا۔ لا ہور کی بڑ ادھورا بدمزہ اور روح اقبال کے م افسوساک ہے۔کسی مصنف موّا

خہیں لیا۔ اقبال عربھر شاہیوں کو میں۔ جو اقبال کے نام پرخود نمایا میں۔ان کا محاسبہ کرنے والا کوئی خ

ڈ ال سکتے ہیں۔محاسبے صرف اہل علم جوافسر بھی ریٹائرمشا

ہونے لگتے ہیں۔وہ اس تم کا کمڑ ستائش ہاہمی کے ارکان اس کی شخ علامہ اقبال کی اصل تعلیمات کے کا ایک مرکز تو کراچی کی مجلس اقبا

عجیب الخلقت لوگوں کے لئے رز

س ب كدية جمد غلط ب يا اس من تحريف ك كن ب- صدر مملكت كمي اس وحضرت امام لکھنا پسندنہیں کریں گے اور ندانگریزی خطوط میں اس طرح - بدالگ بات ہے کہ شیز سے خلطی ہوگئی ہویا کسی قادیانی نے قلم سے فائدہ

۲۴ ..... مجمی اسرائیل

فان سے تذلیل ہے وہ کی خلافت ہے فراڈ ب چینم کل اس کا مدر مه کی ام المؤمنین ن حميا عرضی نويس

قادیان! مابین مندویاک اسرائیل ہے خواجہ کونین کے ارشاد کی گفیل ہے مصلح موعود کے الہام کی چھیل ہے ے کہاں قبر خدا؟ قبر خدا میں وھیل ہے گفتی اجمال ہے نا گفتی تفصیل ہے ان سای معنجوں کے خون میں تحلیل ہے میرے رشحات قلم میں صور اسراقیل ہے شاعر مشرق نے جو لکھا ہے سنگ میل ہے

ہ، مخبری کا زہر ناب ہول تمہارے واسطے م کے عنوان سے میں نے جو کچھ بھی لکھاہے قادیان کے باب میں پارهٔ الهام ب آوازهٔ جریل ب

(شورش کانتمیری) ( مغت دوزه چان لا مورج ۲۰ ش ۱۳ مورخد ۱۳ رجولا كي ١٩٦٤ )

ہاں پر"مرزائل" نای کتاب ختم ہوگئ ہے۔اس کے حوالہ جات کی تخریج ا ۱۹۲ مے آغاشورش کا شمیری کے جورشحات قلم سے ملے وہ بھی شامل کر دل۔(مرتب)

٢٥....ظفرعلى خان اكادى كاقيام

اس امر کا نوش بھی نہیں لیا گیا کہ ایوان حکومت سے اراد حاصل کر۔ اد کو بھی ، قومی ہیرو، ادبی راہنماء، علمی شدد ماغ اور فکری پیشوا بنایا جا۔ با ملک وقوم کی واقعی خدمات سرانجام دی ہیں۔جن سے دین وادب او أن اِما ملک وقوم کے ذہن سے خارج کئے جارہے ہیں۔ان کا تذکرہ بعل

ا پیے لوگوں نے زبان وقلم کے نرغے میں لے لیا ہے۔ جن کا اپنا وجود مشتبہ ہے اور جوروایات وسیاسیات میں بلاخوف تر دید، کرنل لارنس کی می حیثیت رکھتے ہیں۔

یبال سب سے زیادہ مظلوم وہ مخصیتیں ہیں جن کی عمریں برطانونی سامراج کے خلاف جدوجہد میں گزریں۔جن کے قلم سے حق کی اشاعت ہوئی۔جن کا جہاد افراد وافکار باطلہ کے خلاف رہا۔ جنہون نے دین حقہ کے چراغ روشن رکھے۔ان کی جگہ کون لوگ آ گے آتے ؟ وہی لوگ جواس جدو جہد کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوتے تھے۔ جن کاقلم بازار میں فرو ذت ہوتا رہا۔جن کی خدمات حکومت انگریزی کے حوالے تھیں۔جنہوں نے تلبیس کے فرائض انجام دیے جو كميرول كى حيثيت سے مركاري تكارخانوں ميں كورنش بجالاتے رہے۔ بدايك تومي الميداور لمي سانحہ ہے بیا کیا و بی حادثہ اورفکری استہزاء ہے۔

علامها قبال كا تذكره كياجار بابتوان كامعالمددوسراب انبيس تسليم ك بغيران كوتاه کارول کی وریانی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تاہم اقبال کو بھی نقب لگائی جارہی ہے۔ جوروپید سرکاری خزانے سے اقبال کے نام پرقائم شدہ اداروں کوماتا ہے۔اس کامعرف سیح نہیں ہورہا۔ کرا چی کی مجلس اقبال میں ایک آ دھ سے قطع نظر سرے سے کوئی عالم ہی نہیں۔ وہاں کسی فخض کی بصیرت پر

مجروسنہیں کیا جاسکتا۔ لا ہور کی بزم اقبال نے اقبال پر جو پچھشائع کیا ہے وہ ننا نوے فیصد ناقص ادھورابدمزہ اورروح اقبال کے منافی ہے۔ مجلس اقبال کراچی، کے شائع کردہ لٹریچر کا بیشتر حصہ افسوسناک ہے۔ کسی مصنف مؤلف یا مرتب نے موضوع ومقصد کے علاوہ غور وُکر سے کام

نہیں لیا۔ اقبال عمر مجرشا ہینوں کوسبق دیتے رہے۔ لیکن ان کے افکار پر بگلا بھگت قابض ہو گئے ہیں۔جواقبال کے نام پرخود نمایاں ہونا چاہتے۔ لینی اقبال کی آ رُمیں اپنے آپ کو چکانا جاہتے آہیں۔ان کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں۔ حکمران علمی محاسبہ کرنہیں سکتے۔ وہ ان کے مشکول میں روپید

ڈال سکتے ہیں۔محاسبە صرف اہل علم کر سکتے ہیں اور وہ مدت سے علم کے اس مذبح میں خاموش ہیں۔ جوافر بھی ریٹائرمنٹ کے قریب آتے اور اس کی توسیعی ملازمت کے دن بورے

مونے لکتے ہیں۔وہ اس متم کا کھراک رجا کر برعم خولیں دانشور مفکر بن بیٹھتا ہے۔ پھراجمن بائے ستائش ہاہمی کے ارکان اس کی شخصیت کو مفعتی تعریف و شاء کے سانچ میں ڈھالنے لگتے ہیں۔ علامدا قبال کی اصل تعلیمات کے خلاف ایک زبردست تحریک باطنی طور پرشروع ہو چک ہے۔اس کا ایک مرکز تو کراچی کی مجلس اقبال ہے جس نے اقبال کے مصنوی روح شناس پیدا کر کے بعض عجیب الخلقت لوگوں کے لئے رزق ومعیشت کا دروازہ کھول دیا ہے۔افسوسناک چہلویہ ہے کہ

مرزائیت اقبال کے دینی کارناموں کو پس بشت ڈلواکر ان کے ذاتی پہلوؤں یا صرف شعری کارناموں کو باقی رکھنا چاہتی ہےاوروہ بھی بدامر مجبوری۔ کیونکداس کے بغیر چارہ بی نہیں۔ اقبال کے فکری آثار دین سے لگاؤاور قادیانی عقائد کے تعاقب کو بالکل ہی سبوتا ژکیا جارہاہے۔

ا قبال على بخش نہیں کہ ہرسال اس کی نمائش کی جائے یا اقبال کے نام پر چندمسلمہ جمع کر لئے جا کیں اور کہا جائے کہ انہیں اقبال سے دوستانہ قرابت رہی ہے۔ اقبال کے نام پر سب سے بڑا حادثہ نیہ ہے کہ ان کا بھیجا اعجاز احمد مرز ائی ہے۔ وہ اپنے بچا کا نہیں مرز اغلام احمد کا تمنع ہے۔ ذرااس سے گفتگو کر لیجئے۔ آپ محسوس کریں گے کہ وہ اقبال کے افکار کو کس حد تک تسلیم کرتا ہے۔ یہ کو یارو ح اقبال سے ایک زبردست انتقام لیا جارہا ہے۔

ا قبال کے علاوہ اور کسی بھی ہم عصر فکری را ہنما اور ادبی شخصیت کے افکار ونظریات اور اس کی خدمات یا کارنا موں کا تذکرہ نہیں ہور ہا۔ بلکہ مرز ائی اثر ورسوخ اس راستے میں مختی سے مزاحم ہے۔

ظفرعلی خان اور زمیندار نے دین ، ادب ، صحافت ، انشاء ، سیاست اور قو می بیداری میں زبر دست کام کیا ہے۔ اگر پنجاب مرحوم میں قدرت انہیں بیفرض ندسو نپتی تو ممکن تھا کہ مغربی پاکستان کا بیشتر علاقہ سیاسی طور پرغیر شخرک رہتا اور قو می زبان سے دو لگن پیدا نہ ہوتی جو آج اردو کو پنجاب میں حاصل ہے۔ لیکن مرزائی اثر درسوخ نے پاکستان کی مختلف حکومتوں کوادب و دین کی تاریخ سے ان کی ناوا قفیت کے باعث ظفر علی خان کی طرف آنے ہی نہیں دیا اور نہ کوئی ادارہ یا مجلس قائم ہونے دی جو مولا نا ظفر علی خان کے نام سے منسوب ہو۔ پچھلے دنوں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر آباد میں جو کالی قائم ہور ہاہم مولا نا ظفر علی خان کے نام سے منسوب ہو۔ پچھلے دنوں مطالبہ کیا گیا کہ ایک قادیا فی نان کے نام سے منسوب کیا جائے تو اس شہر کے در ہے اور اس گیا کہ ان کی خدمات کیا ہیں؟ حالا نکہ ان کی ان ایک قادیا نی نے ایک مور نامہ میں اعتراض کیا کہ ان کی خدمات کیا ہیں؟ حالا نکہ ان کی ان میشن خدمات کا یہ پہلو ہی عظیم ہے کہ وہ محرایک خانہ ساز نبوت کا تعاقب کرتے دہا ور اس کی مرقب ور نامہ میں نہ ہوتے تو یہ ایک سیاسی ویرانہ دینی مرقب دینی مرقب اور ان کی مور نامہ ہوتا۔

ایک اور افسوس ناک پہلویہ ہے کہ مرزائیوں نے مولانا ظفر علی خان کی مہتم ایک اور افسوس ناک پہلویہ ہے کہ مرزائیوں نے مولانا ظفر علی خان کی مہتم بالثان خدمات کوسیوتا ژکرنے اور ان کی ذات میں مین میخ نکالنے کے لئے اپنے دومہرے چھوڑر کھے ہیں۔

، یں۔ ٹلی کستان بن جانے کے بعد قلم کے ان وو کمیروں نے مولا نا ظفر علی خان کی سیرت کو

داغدار کرنے ادر ان کی صورت کو عبدالسلام خورشید جومرز ائی امت کا سے نہیں لکلا کہ مولانا ظفر علی خان مرز ائی ہونے کے باعث مسلمانوں خورشید ہراں مخص کے

ہے۔ ٹانیا، شخ محمد اساعیل پانی تی ج مختلف مقالوں کی تسوید میں قادیا فی اس کے عقربی اسلوب تحریر سے مطلع جو مدری ظفر اللہ خان ک

کے لئے مرموکیا گیا ہے۔ یہ تھے و اجلاس سے کیا۔انہوں نے مرزائر تقریر کے مختلف پہلو بہ صراحت: قائم کر چکے ہیں۔ چنانچ تمام احبا

خدمات جلیلہ کوئی بود کے ذہن تھیں علی خان اکا دمی قائم کی جائے۔ج اول مولانا کے افکار

شدید تعاقب،ظفرعلی خان اکاد که تک چید کتابیں شائع کرنے کا اج دینتا کہ اس

انتفاب کیا گیا۔

جزل سيرزى.....

اركان اكادى

ا پیومدرک

۲..... ملک ام سو..... سیدانو

م الله مولانا

کے دینی کارناموں کو پس پشت ڈلواکر ان کے ذاتی پہلوؤں یا صرف شعری الفنا چاہتی ہے اور وہ بھی بدامر مجبوری کے خاتی پہلوؤں یا صرف شعری الفنا چاہتی ہے اور وہ بھی بدامر مجبوری کے بوئلہ اس کے بغیر چارہ ہی مسلمہ ہمتا کی بخش نہیں کہ ہرسال اس کی نمائش کی جائے یا قبال کے نام پر چند مسلمہ ہمتا ہے جائے کہا جائے کہ انہیں اقبال سے دوستانہ قرابت رہی ہے۔ اقبال کے نام پر سب

کدان کا بھیجا اعجاز احد مرزائی ہے۔ وہ اپنے بچا کانہیں مرزاغلام احرکا تنبع فنگو کر لیجے۔ آپ محسول کریں کے کہ وہ اقبال کے افکار کوکس حد تک تنلیم کرتا بال سے ایک زیردست انتقام لیا جارہاہے۔

کے علاوہ اور کسی بھی ہم عصر فکری را ہنما اورا دبی شخصیت کے افکار ونظریات یا کارناموں کا تذکرہ نہیں ہور ہا۔ بلکہ مرزائی اثر ورسوخ اس راستے میں سختی

فان اورزمیندار نے دین ،ادب ،صحافت ،انشاء ،سیاست اور تو می بیداری بیل ہے۔ اگر پنجاب مرحوم بیس قدرت انہیں بیفرض ندسو نیتی تو ممکن تھا کہ مغربی سیاس طور پرغیر متحرک رہتا اور تو می زبان سے وہ گئن پیدا نہ ہوتی جوآئ ار دوکو ہے۔ لیکن مرزائی اثر ورسوخ نے پاکستان کی مختلف حکومتوں کوا دب ودین کی بیمن مرزائی اثر ورسوخ نے پاکستان کی مختلف حکومتوں کوا دب ودین کی جومولا نا ظفر علی خان کی طرف آنے بی نہیں دیا اور نہ کوئی ادارہ یا گائم ہور ہاہے مولا نا ظفر علی خان کے نام سے منسوب ہو۔ پیچھلے دنوں مطالبہ کیا گیا کہ قائم ہور ہاہے مولا نا ظفر علی خان کے نام سے منسوب کیا ہیں؟ حالا تکہ ان کی ان بھوتے تو میدائی سیاسی ویرانہ ویئی مرگھٹ بے کیا۔ مولانا اس چنجاب میں نہ ہوتے تو میدا یک سیاسی ویرانہ ویئی مرگھٹ

افسوس ناک پہلویہ ہے کہ مرزائیوں نے مولانا ظفر علی خان کی مہتم تا ژکر نے اوران کی ذات میں مین منح نکا لنے کے لئے اپنے دومہرے

ن جانے کے بعد قلم کے ان دو کمیروں نے مولا نا ظفر علی خان کی سیرت کو

دافدار کرنے اور ان کی صورت کو برص آلود بنانے میں بڑی چا بکدتی سے کام لیا ہے۔ اولاً عبدالسلام خورشید جومرزائی امت کا گماشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا بیاحساس ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں لکا کہ مولا نا ظفر علی خان کی قادیان شکن تحریک ہی کا بالواسطہ الر تھا کہ اس کے دادا کو مرزائی ہونے کے باعث مسلمانوں نے ایج قبرستان میں فرنہیں ہونے دیا تھا۔

خورشید ہراس شخص کے خلاف بھی وخفی زہر چھوڑتا ہے جومرزائی امت کا محاسب رہا ہے۔ ٹانیا، شخ محمد اساعیل پانی پی جومحلف دینی کتابوں کے تراجم مختلف ادبی کتابوں کی ترتیب اور مختلف مقالوں کی تسوید میں قادیانی عقرب کی حیثیت سے ڈیک مارجا تا ہے۔ مسلمان ناشروں کو اس کے عقربی اسلوب تحریر سے مطلع رہنا چاہئے۔ یہ ایک قلمی فتنہ ہے جوآ کندہ مہلک ٹابت ہوگا۔

چوہدری ظفر اللہ خان کا میسوال کہ ظفر علی خان کہاں ہے؟ میا جاس اس کا جواب وینے

کے لئے مدعو کیا گیا ہے۔ یہ بھے وہ خیالات جن کا اظہار ۱۹۲ جون ۱۹۲۷ء کو مدیر چٹان نے شرکاء
اجلاس سے کیا۔انہوں نے مرز ائیت کے جدید حصلوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے چنیوٹ کی
تقریر کے مختلف پہلو بہ صراحت بیان کئے اور مرز ائیوں کے ان محاذ وں کا ذکر کیا جواس وقت وہ
قائم کر چکے ہیں۔ چنا نچے تمام احباب، جوش واعتقاد کے ساتھ اس امر پر شفق ہوگئے کہ موال ناکی
خدمات جلیلہ کوئی پود کے ذہن نشین کرانے اور ظفر اللہ خان کے سوال کا جواب دینے کے لئے ظفر
علی خان اکادی قائم کی جائے۔جس کے مقاصد میں دواہم پہلویہ ہوں۔

اولاً ، مولا نا کے افکار وسوائے اور خدمات ومہمات کا تذکرہ واشاعت ، ثانیاً ، مرزائیت کا شدید تعاقب ، ظفر علی خان اکا دمی اس سلسلہ میں لٹریچر شائع کرے گی۔ چنانچہ اس سال کے آخر کک چھ کتابیں شائع کرنے کا اہتمام ہو چکا ہے۔ سال رواں کے لئے مندرجہ ذیل عہد بیداروں کا انتخاب کیا گیا۔

صدر سند ملک اسلم حیات ایڈووکیٹ جزل سیرٹری سند آغا شورش کاشیری ارکان اکا دمی

ا..... چوہدری عبدالحمیدایم،اے۔

..... ملك المجد حسين الدُووكيث.

۳..... سیدانور حسین نیس رقم۔ ۴..... مولانا تاج محمود مدیرلولاک۔ مرزائی سیاسی سازش ضرور

کوئی مرزائی حافظ قر آ ن

مشرتی پنجاب میں کوئی شہر

أيك طرف توجعارتي سركار

12

نسيان هو كميا-

**گنداد میں رہنے کی اجازت ہو۔ کیا دج** 

ال وعيال سميت ريخ كي اجازت ب

ا میں دیتی۔ دوسری طرف مرزائی مسلم

ا بیں۔ بیرعایت انہیں کس بنیاد برحا

ر ارمایت وے سکتی ہے۔ اس کی قیست

ا کمتانی حکومت کے ہاتھ میں آئیں ا اس مارآ ستین جماعت نے برطانوی آ

**ٔ کوشرم نبیس آتی ک**هاحرار کونهروکا ایجنها

ر بی اور آج بھی نہرو کی بیٹی اس کی محاف

اخیاروں میں شائع ہوئی ہے۔ہمالا

ما كستان كاشمول بى غلط تعا-اس كى نا

یا کمتان کومعلوم ہی نہیں تھا اور چوہ

موكميا عملاً موچكاتها،لفظامور ماب-

لازماس كافيصله كري كااور بإكساا

كاامتخاب اورشركت غلطفى \_اولأ،

سغو کے توڑ دینے کی خبرا

. صنیح تاریخ ہمیشه برسول

خواجه محمرصا دق كالثميري\_ . مولا نامنظوراحم<sup>مهت</sup>م جامعه عربيه چنيوٹ\_ ٧.... مولا ناضياء قاسمي \_ .....**\_** مولا ناعبدالرحن جامعها شرفيه لا مور .....٨ ماسٹرتاج الدین انصاری۔ .....9 خطيب إسلام مولانا مجامد الحسيني .....|• فينخ محمد بشير لائل بور-.....11 مولانا حبيب اللهمتم جامعه رشيد بيرما بيوال مسٹرمختاراحمرایم اے۔ مزیدارکان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اجلاس میں بچاس کے قریب متاز ہخصیتیں شريك موكيل \_جنهول نے فتنه مرزائيت كے ففي ارادول پرتشويش كا اظهار كيا\_ (هفت روزه چنان لا بهورج ۲۰ش ۱۲،۲۳ رجون ۱۹۲۷ء) ٢٧.....٧٢ مجمى آب في ال يرغور كيام كه: مرزائی کاچېر فتم نبوت سے بغاوت کے باعث مفی ہوجا تا اوراس کی رونق مرجاتی ہے۔ مرزائیوں میں کوئی مخص ایسانہیں جس کے زمدوورع کی شہرت ہواور عامته الناس میں اس کی نیکی ، دیا نت ، اخلاص ، تفوی اور علم دین کے باعث رغبت اور کشش ہو۔ ان ميس كو كي محدث مفسر ، فقيهد اور عالمنهين اور شددين وادب كي تاريخ مين ان کے فکر ونظر کا کوئی سر مایہ ہے۔ ان ش كوئى احِهاشاعر، كوئى احِهااديب كوئى احِهامؤرخ ادركوئى احِهامحافى آج تك سم..... يدائ بيس موااورندا كنده بيدا موسكا بـ مرزائی جس قومی مقدمه میں وکیل مووہ ہمیشه مرجاتا ہے۔مثلاً چوہدری ظفر اللہ خان .....۵ بی کو لیجئے۔ باؤٹڈری کمیشن کے سامنے رہ گیا۔ یو،این،او میں لمبی تقریریں کیس۔ نتجہ دُ حاک کے تین پات ، غرض قدرت نے اس سے استدلال کی تا تیرسلب کرر کمی ہے۔ان کے جمرمث میں برکت بی نبیں ہے۔

۷...... مرزائی سیاسی سازش ضرور کر سکتے ہیں ۔لیکن سیاسی علم سے خلقعة محمروم ہیں۔ ۷..... کوئی مرزائی حافظ قرآن نہیں ہوسکتا۔جس حافظ قرآن نے مرزائیت قبول کی اس کو نسیان ہوگیا۔ (ہفت روزہ چٹان لاہورج ۲۰ بش۳۹ مورخت ۲۲ رجولائی ۱۹۶۷ء)

٢٢....٢٢ قادياني

مشرقی پنجاب میں کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی علاقہ ایبا ہے؟ جہاں مسلمانوں کو ۳۱۳ کی تعداد میں اپنے تعداد میں اپنے تعداد میں رہنے کی اجازت ہو۔ کیا وجہ ہے کہ مرزائی امت کو قادیان میں ۳۱۳ کی تعداد میں اپنے الل دعیال سمیت رہنے کی اجازت ہے؟

ایک طرف تو بھارتی سرکارکسی مسلمان کو پاکستان کی سرحد کے نزدیک رہنے کی اجازت نہیں دیتی ۔ دوسری طرف مرزائی مسلمان کہلا کر مقبوضہ تشمیراور بھارت کے '' دفاعی'' راستہ میں مقیم ہیں۔ بیدرعایت انہیں کس بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔ ؟ ظاہر ہے کہ بھارتی حکومت ہی انہیں بید رعایت دے کتی ہے۔ اس کی قیت کیا ہے؟ معمولی سوال نہیں؟ کسی مرحلہ میں اہم دستاویز پاکستانی حکومت کے ہاتھ میں آئیں اور انشاء اللہ ضرور آئیں گی۔ تب بید حقیقت مشکشف ہوگی کہ اس مارآ سین جماعت نے برطانوی آغوش میں پرورش پاکرا کیا۔ مہیب کردارادا کیا ہے۔ الفضل کوشرم نہیں آتی کہ احرار کونہرو کا ایجنٹ لکھتا ہے۔ کین اس کے نبی کی قبرصرف نہروکی وجہ سے نبگی ری اور آخ بھی نہروکی بیٹی اس کی محافظ ہے۔

( بهفت روزه چنان لا بورج ۲۰ بش ۳۰ بمورخه ۲۲ مرجولا كى ۱۹۲۷ء )

## ۲۸.....غلطآ دمی کی یادگارکا خاتمه

سنو کے توڑد سینے کی خبرا سنبول کے جریدہ ''جمہوریت' کے حوالے سے پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوئی ہے۔ ہم اس خبر کا خوش ولی کے ساتھ خبر مقدم کرتے ہیں۔ اس تنظیم میں پاکستان کا شمول ہی فلط تھا۔ اس کی نقاب کشائی صدر مملکت نے بھی اپنی سوائح عمری میں کی ہے۔ پاکستان کو معلوم ہی نہیں تھا اور چوہدری ظفر اللہ خان و شخط کرآئے تھے۔ بہر حال اس کا خاتمہ ہوگیا۔ عملاً ہو چکا تھا، لفظ امور ہاہے۔ الحمد للہ!

صیحے تاریخ ہمیشہ برسوں کی مسافت کے بعد لکھی جاتی ہے۔وقت آئے گاجب مورخ لاز ماس کا فیصلہ کر سے گا اور پاکستان کو احساس ہوگا کہ اس کی کا رفر مائی کے نظام میں دوآ دمیوں کا انتخاب اورشرکت غلط تھی۔اقران، چو ہدری ظفر اللہ خان، ٹانیا، سکندر مرزا، چو ہدری ظفر اللہ خان خواجه محمرصادق كاشميري...
مولا نامنظورا حميه مهم جامعة عربيه چنيوث...
مولا ناضياء قاتمي...
مولا ناعبدالرحن جامعه اشرفيه لا بهور...
ماسرتان الدين انصاري...
خطيب اسلام مولا نامجا بداحيني...
شخ محمه بشيرلاكل بور...
مولا ناحبيب الله بهتم جامعه رشيديه ما بيوال...
مسرمخارا حمداليم اسي...

کان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔اجلاس میں پچاس کے قریب ممتاز شخصیتیں ال نے فتنہ مرزائیت کے ففی ارادوں پرتشویش کا اظہار کیا۔

(هفت روزه چنان لا مورج ۲۰۴ش ۲۰۲۴ ارجون ۱۹۶۷ء)

#### ۲۷.....۲۲

پ نے اس پرغور کیا ہے کہ: پاچہرہ ختم نبوت سے بغاوت کے باعث منفی ہوجا تا اور اس کی رونق مرجاتی ہے۔ اس میں کوئی شخص ایبانہیں جس کے زہدوورع کی شہرت ہواور عامته الناس میں بکی ، دیانت ، اخلاص ، تقویٰ اور علم دین کے باعث رغبت اور کشش ہو۔ لوئی شخص محدث ،مفسر ، فقیہہ اور عالم نہیں اور نہ دین وادب کی تاریخ میں ان المرکا کوئی سرمایہ ہے۔

دئی اچھاشاغر، کوئی اچھاادیب کوئی اچھامؤرخ اور کوئی اچھاصحافی آج تک ب موااور نہ آئندہ پیدا ہوسکتا ہے۔

س قومی مقدمه میں وکیل ہووہ ہمیشہ مرجا تا ہے۔ مثلاً چوہدری ظفر اللہ خان - باؤنڈری کمیشن کے سامنے رہ گیا۔ یو،این،او میں لمبی لمبی تقریریں کیس۔ ل کے تین پات،غرض قدرت نے اس سے استدلال کی تا جیرسلب کررکھی کے جمرمٹ میں برکت ہی نہیں ہے۔ عقیدة اورطبعتهٔ استعاری نظام کے مہرے رہے ہیں۔ وہ سامراح کونفی کر کے سوج ہی نہیں سکتے۔ وہ انگریزوں کے صحابی اورامریکنوں کے تابعی ہیں۔ جب تک ظفر اللہ خان وزیر خارجہ رہے۔ انہوں نے روس وچین سے دور رکھا۔ کچھاور ملکوں کے معالمہ میں بھی ان کی خصوصیت آشکار ہو پھی ہے۔ پاکستان کا جمہوری نظام ان کی بدولت کچلا گیا۔ لوگوں کو مارشل لاء تک پنچنا پڑا۔ ملک غلام محمد کا راستہ کھلا ، پھر یہ دروازہ بند نہ ہوا۔ دوسر اضحف سکندر مرزا ہے جس نے پاکستان کی روح آزادی کو کچلا اور اس بری طرح کچلا کہ تمام ملک گویا ایک قبا نکی علاقہ تھا اور وہ اس کالیٹیکل ایجنٹ۔

چوہدری ظفر اللہ ایسے کسی کا رنامہ کو پیش نہیں کر سکتے جس پر پاکستان فخر کرسکتا ہو۔خدا نے ان کے کام ووجود میں برکت ہی نہیں رکھی۔جس مقدمہ میں پیش ہوئے ہار گئے۔جس بحث کو لے کر اٹھے بے ثمر ثابت ہوئی۔ بحد اللہ کہ ان کے عہد کا ایک' شہ پارہ' کینی سفو عنقریب وائی اجل کو لبیک کہدر ہاہے۔ (ہفت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ بش ۲۰ بھر مورجہ ۲ را کتو بر ۱۹۲۷ء)

## ۲۹....وحی کانزول

حکومت نے منع کردکھا ہے۔ ممانعت سرآ تکھوں پر۔ مسئلددین کا ہے۔ لہذا حکومت کو توجہ دلا نا ضروری ہوگیا ہے۔ اغماض اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ رسول الشقائقیة کی آبرو دامن گیر ہوتی ہے۔ مرز اناصر احمہ نے پورپ سے مراجعت کے بعد کہا ہے کہ: '' جھے اس دورہ کے لئے خدا کی طرف ہوئی تھی۔''

ہم کسی بحث میں پڑنانہیں چاہتے۔وی کا مرجع نبی ہوتے ہیں اور اگراس وی سے پچھ اور مراد ہے۔جیسیا کہ ان کے ہاں تعبیرات کاطلسم خانہ ہے تو اس مختلف مفہوم سے ہم آگاہ نہیں۔ ہماراروئے تن اس خاص اصطلاح سے ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے لئے مخصوص کی اور جس کا سلسلہ حضور ہا تھا تھا کی ختم المرسلین کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا شیوہ ہو چکا ہے۔ اصطلاحیں وہی استعمال کرتے ہیں جو حضور ہا تھے کے منصب نبوت کے متاع اقدس ہیں۔ کیکن ٹوکا جائے تو پھر تعبیرات کی عصاا ٹھا کر پائے استدلال کو سہاراد سے ہیں۔

اورا گروی نبوت کے علاوہ کی اور شکل میں بھی عام آ دی پر نازل ہوتی ہے تواس طرز کی ایک وجی راقم کی ہوئی ہے تواس طرز کی ایک وجی راقم پر بھی نازل ہوئی ہے۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حکومت سے گذارش کی جائے کہ وہ ان تمام اصطلاخوں، القابوں، خطابوں اور وار واتوں کے تقدّس کی محافظت کے لئے ایک قانون

نافذکرے۔جن کی آبروحضور سرورکا ک علینا الاالبلاغ!

بلاخوف ترویدیه بات کهی

ا..... ربوہ کی خلافہ محریجوئیٹ مرد ہویا خاتون-اس کر ملازمت کے لئے درخواست نہیں د-

بروایت کئی لا کھکا بجٹ منظور کیا ہے۔ الف ...... ایک ایک قادیانی روزاندا

ہے۔۔۔۔۔ اس اخبار کے جملہ امور ہے۔۔۔۔۔ قادیانی امت کے مخالف

چ ...... جن لوگوں کا ان سے ا

قلمکاروں سے مضمول کا تادیانی جماعت بالخص

ہماری مصدقہ اطلاع میں۔اسی طرح اخباروں کے ش اخباری ملازمت کے بوتے پر جلع

اهباری مدار سنت بیت به ق ب..... لا مور میں شیخ محمداس عبدالسلام خورشیدا

رہے ہیں۔

ایک روایت کے مع ہے۔صحافق محاذ عبدالسلام خو شرکت فر ماتی جیں۔ نافذ کرے۔جن کی آبر وحضور سرور کا کنات الفیلی کے ننگ وناموں کی میراث عظیم ہے۔ و مسا علینا الاالبلاغ! (ہفت روزہ چٹان لاہورج ۲۰ بش ۴۸ مورخد ۲ مراکز بر ۱۹۲۷ء)

## ۳۰....ر بوه والول كاخفيه نظام

بلاخوف تر دیدیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ:

اسس رہوہ کی خلافت نے اپنی امت کواس امر کی ہدایت کی ہے کہ کوئی مرزائی گریجوئیٹ مرد ہویا خاتون۔ اس کی منشاء کے بغیر خود کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں ملازمت کے لئے درخواست نہیں دے سکتا۔ پہلے خلافت کا مقررہ بورڈ نوجوان یا خاتون ندکور کے مزاج وطبیعت کا جائزہ لے گا۔ پھراس کے لئے ملازمت خود تجویز کرےگا۔

السست قادیانی خلافت کے خفیہ نظام نے اہل قلم کو اپنا رنگ دینے کے لئے بروایت کئی لا کھکا بجٹ منظور کیا ہے۔ چنانچواس محاذیران کی سرگر میاں شروع ہو چکی ہیں۔مثلاً:
الف۔۔۔۔۔ ایک ایک قادیانی روز انہا خباروں کے ادارہ تحریمیں شامل کیا جارہ ہے۔ جن کا میکام ہوگا کہ:

اس اخبار کے جملہ امور بالخصوص مالیات پرنگاہ رکھے اور ربوہ کو مخبری کرے۔

🖈 ..... قادیانی امت کے خالفوں کی خبروں کو حتی الا مکان سبوتا ژکرتار ہے۔

ان سے اختلاف ہے یاان کے محاسب ہیں۔ان کے خلاف غیر قادیا نی کے اس کے محاسب ہیں۔ان کے خلاف غیر قادیا نی کے استخدا فی محمون کھوائے اوران مضامین کونمایاں کرے۔

🖈 ..... قاديني جماعت بالخصوص خليفه ثالث كابرا پيگنزا هوتار 🖵 ـ

ہماری مصدقہ اطلاع کے مطابق تقریباً سبھی روز ناموں میں قادیانی داخل ہوگئے ہیں۔ اس طرح اخباروں کے شعبہ نسواں میں بھی ان کی امت نے شمولیت اختیار کی ہے اور اخباری ملازمت کے بوتے رہلینے کی جارہی ہے۔

برین ماید کا مسابیت پائی جا برای کی به جناب او قب زیروی محتر مه وحیده تیم اورمسئر بانی چی، جناب او قب زیروی محتر مه وحیده تیم اورمسئر عبدالسلام خورشیدا خبارول، رسالول، کتابول اورمشاعرول میں حسب بدایت کام کر رہے ہیں۔

ایک روایت کے مطابق لا ہور کا ادبی اور کتابی محاذیث محمد اساعیل پانی پی کے سپر د ہے۔ صحافتی محاذ عبدالسلام خورشید اور ٹاقب زیروی کے، مشاعروں میں محتر مہ وحیدہ نسیم شرکت فرماتی ہیں۔ بعثہ استعاری نظام کے مہرے رہے ہیں۔ وہ سامراج کونفی کر کے سوچ ہی نہیں ریزوں کے صحابی اور امریکنوں کے تابعی ہیں۔ جب تک ظفر اللہ خان وزیر خارجہ ب نے دوں وجین سے دور رکھا۔ پچھاور ملکوں کے معاملہ میں بھی ان کی خصوصیت اے باکتان کا جمہوری نظام ان کی بدولت کچلا گیا۔ لوگوں کو مارشل لاء تک پنچنا ام محمد کا راستہ کھلا، پھر بیہ دروازہ بند نہ ہوا۔ دوسرا محض سکندر مرز ا ہے جس نے بیٹن آزادی کو کچلا اور اس بری طرح کچلا کہ تمام ملک گویا ایک قبا کی علاقہ تھا اور وہ ایجنٹ۔

ر بدری ظفر الله ایسے کسی کارنامہ کو پیش نہیں کر نیکتے جس پر پاکستان فخر کرسکتا ہو۔ خدا م دو جود میں برکت ہی نہیں رکھی ۔جس مقدمہ میں پیش ہوئے ہار گئے ۔جس بحث کو بیٹمر ٹابت ہوئی۔ بحمد الله کہ ان کے عہد کا ایک' شهر پارہ'' یعنی سفوعنقریب دائی پر ہاہے۔ (ہفت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ ش ۴۸، مورخد ۱۲ را کو بر ۱۹۲۷ء)

## ۲۹.....وحی کانزول

مت نے منع کررکھا ہے۔ممانعت سرآ تکھوں پر۔مسئلہ دین کا ہے۔للبذا حکومت کو کی ہو گیا ہے۔اغماض اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ رسول اللہ تاہیں کی آبرو دامن گیر ناصراحمہ نے یورپ سے مراجعت کے بعد کہا ہے کہ:'' مجھے اس دورہ کے لئے خدا تی ہوئی تھی۔''

ی بحث میں پڑنانہیں چاہتے۔ وی کا مرجع نبی ہوتے ہیں اور اگر اس وی سے پچھ باکدان کے ہاں تعبیرات کا طلسم خانہ ہے، تو اس مخلف مفہوم سے ہم آگاہ نہیں۔ مخصوص کی اور سے خاص اصطلاح سے ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے لئے مخصوص کی اور مقاللہ کی ختم المرسلینی کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا شیوہ ہو چکا ہے۔ تعمال کرتے ہیں جو حضو مقاللہ کے منصب نبوت کے متاع اقد س ہیں ۔لیکن ٹوکا کا محمد انہوں کے متاع اقد س ہیں ۔لیکن ٹوکا کے کا مصال تھا کریائے استدلال کو سہاراد سے ہیں۔

وتی نبوت کے علاوہ کسی اورشکل میں بھی عام آ دمی پر نازل ہوتی ہے تو اس طرز بھی نازل ہوئی ہے۔ جس کا خلاصہ پیہے کہ حکومت سے گذارش کی جائے کہ وہ )،القابوں،خطابوں اور واردا تو ں کے نقدس کی محافظت کے لئے ایک قانون ہانسن نے اسرائیل کی مدد کی۔ کا امریکی عوام پر رسوٹ ہے۔ ڈاٹلوں سے کیا ہمدردی ہوسکتی۔ ہانسن نے جو پچھے کیا آئندہ م

دولت مندصیہونیت کی خوشنودگو پاکستان میں مرزائیت نے صیم پریہ بات نقش کا گجر ہوچکی ہے کہ مسلمان ع علامہ اقبال مولانا ظفر علی خال مسید عطاء ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ہے۔ امریکی اور ب اقتصادی زندگی پر قبضہ کرنے کا خفیہ پلان ملک کے اقتصادی پلان میں

ہوئے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جب تک وفتر میں تمام قادیانی مجرتی سفارش کئے گئے وہ تمام تر ملے ہیں۔ پیغلط ثابت ہوتو

ملے ہیں۔ پیغلطانات ہوں سرماریاور کتنے پراجیکٹ آب کوقو می دولت اس مجمی صیم اس امرکی ہمی خفین کر کیج جس کی انتظامیاان کے ق

ان سے سر مالیمحفوظ (ti کےمطابق قادیانی موجود

-· کیاہندوستان کی پاکستانی سسس ہمارے مشاہدے میں بھی یہ بات آپھی ہے کہ قادیانی عموماً شیزان کا مشروب پیتے ہیں۔ ہمارے ایک سرکاری دوست نے پچھلے دنوں اس کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ ان کے ایک قادیانی دوست ان سے طفے آئے تو انہوں نے طلازم سے کہا، بینز لاؤ۔ قادیانی دوست نے روک دیا میں بینز نہیں پیوں گا۔ اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ پلانا ہے تو شیزان مگوالیجے۔ ہمارے دوست کا بیان ہے کہ تقریباً ہم تا تیوں کو پلاتا ہے۔ ذرااسی سے انداز ہ کر لیجئے کہ ان کا معاشر تی ذہن کیا ہے۔

ساسس جہاں تہاں قادیانی افسر مامور ہوتا ہے تمام عملہ کوقادیانی اہل کاروں سے مجردیتا ہے۔ مثلاً ہم پورے وقوق سے کہ سکتے ہیں کہ لا ہور کے پیک آفس میں چوہری بشیر احمد نے دوکام کئے عملہ میں قادیانی مجردیئے یا پھر قادیانی اداروں کو بے تمار قرض دیئے۔ان دونوں باتوں کا احساس پیک کے بانی جزل فیجر کوجوا کی ڈی تھا۔ آخر وقت تک رہا تحقیق فرما لیجئے غلط ہوتو ہم سزاوار مقصود یہ ہے۔اس خفید نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ ہوتو ہم سزاوار مقصود یہ ہے۔اس خفید نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔

## اس....قادياتي امت اور فاطمه جناح

روز نامہ الفضل ر بوہ نے مادر ملت کی خبر رصلت آخری صفحہ پردی ہے۔ پہلے صفحہ پر خلیفہ ناصر کے فرطنو رسٹ بینچنے پر نمایاں کیا گیا۔ حالا تکہ بیکوئی خاص خبر نہیں اور مادر ملت سے خلیفہ ناصر کو حقیری نسبت بھی نہیں ہے۔ ۱۲ رجولائی کے شارے میں افتتا حیہ لکھا۔ لیکن ان کے لئے دعائے مغفرت کی تحریک نبیں کی؟ اور نہ کسی قادیانی نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ مرزائی معفرت کی تحایم کیا؟ سب کا جواب نفی میں ہے؟ اس امت نے اپنی کسی مجدیا مقام پر مادر ملت کے لئے اجتماع کیا؟ سب کا جواب نفی میں ہے؟ اس کے برعکس کیلے کے مرزائی کی موت پر الفصل مغفرت کی دعاؤں کا جمالا بنا ہوتا ہے۔ افسوس!

۳۲ ..... مجمی اسرائیل اور پاکستان کی اقتصادیات قادیانی امت نے بالک اسرائیل کے سے انداز اختیار کرلئے ہیں۔خواندگان محترم کو معلوم ہے کہ

ا است امریکہ اور برطانیہ کی اقتصادیات و مالیات پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ان کے بعض برے میں ہیں۔ بوے جرائد بھی ان کے تقرف میں ہیں۔ جانسن نے اسرائیل کی مدد کی ہے تو اس کی وجہ امریکہ کا اسرائیلی سر ما بیا وراسی سر مائے کا امریکی عوام پر رسوخ ہے۔ ورنہ جانسن یا ولین کو اپنے پیغیبر میسے علیہ السلام کے قاتلوں سے کیا ہمدردی ہو کئی ہے؟

سر ..... جانس نے جو کھے کیا آئندہ صدارتی انتخاب میں اپنی کامیابی کے لئے امریکہ کی دولت مندصیہونیت کی خوشنودی کے لئے کیا ہے۔

پاکستان میں مرزائیت نے صیبونیت ہی کے داستہ پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ان کے دل پر بیا بات نقش کا لمجر ہو چک ہے کہ مسلمان عوام ان کے ذہبی دھو کے میں نہیں پھنسیں گے۔ کیونکہ علامہ اقبال مولانا ظفر علی خال مسید عطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسرے اکابر نے ان کا بیدوروازہ جیشہ کے لئے بند کر دیا ہے۔امریکی اور برطانوی یہود یوں کی طرح اب ان کے سامنے ملک کی اقتصادی زندگی پر قبضہ کرنے کا خفیہ پلان ہے۔صدر مملکت اور گورز صوبہ ختیق فرمائیں کہ:

ا ...... ملک کے اقصادی پلان میں کتنے پراجیک (ملیں اور کارخانے) ان کے لئے منظور موج کے منظور موج کا رہا ہے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ جب تک چوہدری بشیراحمہ پلک کے کرتا دھرتا رہے۔ انہوں نے دفتر میں تمام قادیانی مجرتی کے اور ان کے عہد میں جتنے پراجیکٹ منظور ہوئے یا سفارش کے گئے وہ تمام تر (شاید بی کوئی دوسرا ہو) قادیانی امت کے فرزندوں کو طع ہیں۔ یہ غلط ثابت ہوتو ہم گردن زدنی، ورنہ جائزہ لیا جائے کہ کروڑوں روپے کا سرمایداور کتنے پراجیک ایک خاص امت کوکس طرح عطاء ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان کی قومی دولت اس مجی صیبونیت کی جا گیرہے؟

اس امری بھی تحقیق کر لیجئے کہ قادیائی خلافت اپناسر مابیان بنکوں میں جمع کراتی ہے جس کی انتظامیان کے پیروؤں کی مقررہ تعداد کو ملازم رکھے۔ چنانچے جن بنکوں نے ان سے سرمایہ محفوظ (Fixed Deposit) لے رکھا ہے۔ وہاں مقررہ تعداد کے مطابق قادیانی موجود ہیں۔

(مقت روز وچان لامورج ۲۰ ش ۲۹ مورند عارجولاني ۱۹۲۷)

٣٣....قاديانيت

· كيا بندوستان كي ياكستاني سرحد ريكي مسلمان كو بهارتي شهري بن كردين كي اجازت هي؟

۔۔۔ جہاں تہاں قادیانی افسر مامور ہوتا ہے تمام عملہ کوقادیانی اہل کاروں سے ہم پورے واق تہاں تہاں قادیانی اہل کاروں سے ہم پورے واق ت بیس کہ استعقے ہیں کہ لا ہور کے پلک آفس میں چو ہدری بشراحمہ الملہ میں قادیانی بحرد سیئے یا پھر قادیانی اداروں کو بشار قرض دیئے۔ ان دونوں لیک کے بانی جزل فیج کو جوالک ڈی تھا۔ آخر وقت تک رہا تحقیق فرما لیکئے خلط مود سے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ (ہفت روز وچنان لا ہورج ۲۰ ش ۲۹ موری کارجولائی ۱۹۲۷ء)

ا٣.....قادياني امت اور فاطمه جناح

سالفعنل ربوہ نے مادر ملت کی خبر رحلت آخری صفحہ پر دی ہے۔ پہلے صفحہ پر خلیفہ ، پہنچنے پر نمایاں کیا گیا۔ حالانکہ بیکوئی خاص خبر نہیں اور مادر ملت سے خلیفہ ناصر کو بیس ہے۔ ۲ارجولائی کے شارے میں افتتا حیہ لکھا۔ لیکن ان کے لئے دعائے میں کی؟ اور نہ کسی قادیانی نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزائی سے بیاس سجد یا مقام پر مادر ملت کے لئے اجتماع کیا؟ سب کا جواب نفی میں ہے؟ اس کے مرزائی کی موت پر افضل مغفرت کی دعاؤں کا جمالا بنا ہوتا ہے۔ افسوس!

.....عجی اسرائیل اور پاکستان کی اقتصادیات امت نے بالک اسرائیل کے سے انداز اختیار کرلئے ہیں۔خواندگان محترم کو

ور برطانیه کی اقتصادیات و مالیات پر یهودیوں کا قبصہ ہے۔ ان کے بعض اندیمی ان کے تصرف میں ہیں۔ بالکل نہیں اور بھی نہیں۔ سترہ روزہ جنگ میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی فضائیے نے بھارت کے جن ہوائی اڈول کونشانہ بنایاان میں پٹھان کوٹ کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔ جو قادیان سے ہم آغوش ہے۔ پھروہاں قادیانی امت کے ۱۳۳۳ درویش کس طرح رہے؟ اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت کیول کر ملی؟

آج تک ربوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں گی۔ اگر حکومت پاکستان کو مرزائی امت نے بیت اگر حکومت پاکستان کو مرزائی امت نے بیت اثر دے رکھا ہے کہ ان کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف سیجئے ہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید بھتی ہے تو ربوہ کا دوغلہ نظام سیائ مگرانی کا مستحق ہے۔

مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے لئے کوئی جگرنہیں ۔لیکن قادیان میں ۱۳۳ مرزائیوں کامستقل قیام اور ربوہ سے ان کار ابطہ جانہیں میں سے کس کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات یہ بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن نمبرایک ہے۔ ایک دشمن ملک میں ایک سیاسی خلافت کے بیروؤں کا قیام یاسیاسی کہ کمرنی ہے یا پھرسیاسی معمہ جس کواندریں حالات حل کرنا از بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فرماییے! بھارت سے ہماری کٹا چھنی اور شدید کٹا چھنی کیکن مرزائی مشن کو ہندوستان میں قیام کی اجازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزاغلام احمد قادیانی کی خدمات کا صلداور چوہدری ظفر اللہ خال کے رسوخ کا شعبدہ؟

عربول كاس وقت خونخوار دشمن كون سام؟

اسرائیل اکسی اسلامی ملک نے دینی غیرت کے پیش نظر اسرائیل کوتسلیم نہیں کیا اور نہ
اسرائیل میں کوئی مسلمان رہ سکتا ہے۔ جن عربول کی بیسرز مین ہے انہیں چن چن کر اس مقد س
سرز مین سے نکالا جارہا ہے۔ جرم ان کا بیہ ہے کہ چرکو کی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔لیکن قادیانی مشن ہے
کہ اسرائیل میں قائم ہے۔ سی غرض ہے؟ جب پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کئے
اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کس کی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا
ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کررہا ہے؟ کیا ان یہودیوں کو دعوت دیے گیا ہے جو اپنی مملکت کو مشخصم
کرنے کے لئے تمام عصبیتوں کے تحت وہاں استھے ہیں۔

ایک دفعہ نبیں بار بارغور سیجیے قادیانی مشن کو ہندوستان میں کھلی چھٹی ہے۔ وہاں

جمعا؟ ہماری معلوبات کے مطابق اسرائیل رف کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورندائر رفاظلام احد کو نبی بان لیس گے۔ جنہوں۔ گرت میں اللہ کے حقیق نبیوں کی نافر مائی کا تو پھر ان عربوں کو سلمان بنا۔ وش ہیں عرب مجر کوچھوڈ کر غلام احمد کے ا فلامر ہے کہ قادیا نی امت اورائی میشیت سے مختلف ملکوں میں کام کرد ہے ا میشیت سے مختلف ملکوں میں کام کرد ہے ا میشیت سے مختلف ملکوں میں کام کرد ہے ا ماستہ ہموار کرد ہے ہیں۔ حال ہی میں آیک میست کو طافت بننے کے لئے مملکت کی ضر

متان کی شدرگ بربیفا ہے۔ادھراسرائل

ہ**تان کے خلقی دشمن بھارت اور اسلام** کے

ما ہے ہیں۔ ملاحظ فرمایا آپ نے ؟ افسوا کا جائز ونہیں لے رہی۔ ہمیں اس کے ا فراد حکومت کوان لوگوں سے مس طرح ؟ مساسی امت کے خدو خال کواچھی طر ٹائن فی نے لکھا ہے کہ اسرا مائے گا۔ پھر انہیں خمار ٹو شنے ہی الکائی

ی ہے۔ پوپ کے سفراء مختلف ملکوں میں

يبي حالت قاديا نيول کي -

نہیں اور بھی نہیں ۔ سترہ روزہ جنگ میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکتان مارت کے جن ہوائی اڈوں کونشانہ بنایاان میں پٹھان کوٹ کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔ جو غوش ہے۔ پھروہاں قادیانی امت کے ۳۱۳ درویش کس طرح رہے؟ اور انہیں زنت کیوں کر لمی ؟

نگ ر بوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں گی۔ اگر حکومت پاکستان کو مرز ائی وے رکھا ہے کہ ان کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف سیجیج تا تا ڈی نہیں اور اگر ہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید مجھتی ہے تو ر بوہ ٹرانی کامستحق ہے۔

بنجاب میں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں۔لیکن قادیان میں ۱۳۱۳ مرزائیوں اور سے ان کارابطہ جانبین میں سے کس کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات میں اور جوجاتی ہے کہ بھارت یا کتان کا دشمن نمبرایک ہے۔ایک دشمن ملک میں کے پیروؤں کا قیام یاسیاسی کہ مرنی ہے یا پھرسیاسی معمد جس کواندریں حالات کی پیروؤں کا قیام یاسیاسی کہ مرنی ہے یا پھرسیاسی معمد جس کواندریں حالات کی ہوگیاہے۔

یے! بھارت سے ہماری کٹا چھنی اور شدید کٹا چھنی لیکن مرزائی مشن کو یا اخازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزاغلام احمد قادیانی کی خدمات کا تلدخال کے رسوخ کا شعبدہ؟

ال وفت خونخو اردشمن کون ساہے؟

کی اسلامی ملک نے دینی غیرت کے پیش نظر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ان روسکتا ہے۔ جن عربوں کی میسرز مین ہے انہیں چن چن کر اس مقد س ہے۔ جرم ان کا میہ ہے کہ محر عمر بی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن قادیا نی مثن ہے ہے۔ کس غرض ہے؟ جب پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کئے بہیں تو قادیا نی مشن کس کی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا کر رہا ہے؟ کیا ان یہود یوں کو دعوت دینے گیا ہے جوا پنی مملکت کو متحکم میتوں کے تحت وہاں اکتابے ہیں۔

م الم بارغور سیجیے قادیانی مشن کو ہندوستان میں کھلی چھٹی ہے۔ دہاں ۔ ماہ بارغور سیجیے قادیانی مشن کو ہندوستان میں کھلی چھٹی ہے۔ دہاں ۔

پاکتان کی شدرگ پر بیٹھا ہے۔ ادھر اسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکتان کے خلقی دشمن ہوارت اور اسلام کے خلقی دشمن اسرائیل سے قادیانی مشن کا عقد کس نے بائدھا؟ ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیبونیت کی دماغی تربیت حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اور کوئ تی غایت ہو سکتی ہے۔ کیا یبودی مرزاغلام احمد کو نبی مان لیس گے۔ جنہوں نے مسلح علیہ السلام کو بھائی پر کھنچوا نا چا ہا اور جس قوم کی فطرت میں اللہ کے حقیقی نبیوں کی نافر مانی لکھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا۔ کیا وہ قوم مسلح کی برطانوی امت کے ایک ساختہ پر داختہ نبی کی بیروہ وگی۔ ناممکن!

تو پھران عربول کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جوم اللہ کے حلقہ بگوش ہیں۔عرب محد کو چھوڑ کرغلام احمد کے تبع بن جائیں گے۔ناممکن!

ظاہر ہے کہ قادیانی امت اور اس کے مختف مثن یا تو سکاٹ لینڈیارڈ کے گماشتوں کی حیثیت سے مختف ملکوں میں کام کررہے ہیں یا پھر'دمصلح موعود'' کی تحریک پران کے دماغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومنصوب تامرادی کے مرجلے طے کررہا ہے۔ یہ مثن اس کے تحت اپنا راستہ ہموار کررہے ہیں۔ حال ہی میں ایک قادیانی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طاقت بننے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہم بیرچا ہے ہیں کہ دیکین کی طرح ربوہ یا قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے ۔ خلیفہ ٹالٹ کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہولی نس پوپ کی حیثیت کی ہے۔ بوپ کے سفراء مختلف ملکوں میں ہیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشنریوں کی یہی حیثیت جاتے ہیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے؟افسوس ہے کہ حکومت ابھی تک اس جماعت کے سیاسی ارادول کا جائز ہنیں لے رہی۔ ہمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس امت کے افراد حکومت کو ان لوگوں سے کس طرح بدظن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھ ان کی شدرگ پر ہیں اور جو اس سیاسی امت کے خدو خال کواجھی طرح پہچا نتے ہیں۔

ٹائن بی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وقت فتح کے نشہ میں ہیں۔لیکن ان کا یہ نشہ جلد اتر جائے گا۔ پھر انہیں خمار ٹو منے ہی ابکائیاں آئی شروع ہوجا کیں گی۔ تب وہ عربوں کے محاسبہ سے فی نہیں سکتے ہیں۔

۔ یمی حالت قادیا نیوں کی ہے بے شک انہیں اس وقت رسوخ حاصل ہے۔ انہوں نے ملک کی سیاسی فضا سے فائدہ اٹھا کراپنے بال و پر پھیلا رکھے اور شرلک ہومز کے جاسوی کر داروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تا ہم ان کا خمار دیر پانہیں۔ پاکستان کو ندان کے متنی کی ضرورت ہے نہ ان کی خلافت درکار ہے نہ ان کے مصلح موجود کی مسخر گی پر ایمان لا سکتے ہیں اور نہ خلیفہ ناصر کی اثرا نیس مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مائٹیں۔ بارگاہ رسالت ما بستی مطلوب ہیں جبکہ جا کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مائٹیں کے بارگاہ اور تو بہ کریں کہ انہوں نے حضور سرور کا کئات مائٹی کی ختم الرسلینی مائٹ پر مقراض رکھ کرخوفتا کہ جسارت کی ہے؟ ورنہ بی حقیقت نوٹ کرلیس کہ ان کی ریاست دوز خے کے سواا در کہیں قائم نہیں ہو سکتی ہے۔

صدر مملکت نے مربوں کے لئے جوریلیف فنڈ قائم کیا ہے اس میں مرزائی امت نے بھی ۱۵ ہزار روپیہ بھیجا تھا۔ اس یہ پیوں میں سے سے جوریلیف فنڈ قائم کیا ہے اس ڈیل سے ڈپٹی سیکرٹری مسٹراے وحید نے جوخط کھھا ہے وہ الفضل ۱۸ رجو لا آئی کے سفحہ اوّل پرشہ سرخی کے ساتھ چھپا ہے۔ اس خطاکا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسرے پیرا کا ترجمہ ہے۔ امل متن انگریزی میں مے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسرے پیرا کا ترجمہ ہے۔ دصرت امام جماعت احمد بیان بی جماعت کے دوسرت امام جماعت احمد بیانی جماعت کے معرف کے دوسرت امام جماعت احمد بیانی جماعت کے مسلم کے دوسرک کیا ہے۔ ایک جماعت کے دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کیا ہے۔ ایک کیا ہوئی کیا ہے۔ ایک کیا ہوئی کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کیا ہوئی کے دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کیا ہوئی کے دوسرک کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کیا ہوئی کی دوسرک کے دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی دوسرک کی

تمام ارا کین کوتح یک فرمائی ہے کہ دہ اس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیں اور دعاؤں پر بھی زور دیں۔" ہمارا خیال ہے کہ بیتر جمہ غلط ہے۔ یااس میں تحریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے سرخیل کو حضرت امام لکھنا لیندنہیں کریں گے اور نہ انگریزی خطوط میں اس طرح حضرت لکھا جاتا ہے۔ بیا لگ بات ہے شینو سے غلطی ہوگئی ہویا کی قادیانی نے قلم سے فائدہ اٹھالیا ہو۔

( يفت دوزه چنان لا مورج ۲۰،ش ۴۰ مورند ۲۲ رجولا كي ١٩٦٧م)

## ۳۴ ..... قاد یانی اوراسرائیل

ہمیں اچھی طرح یاد ہے اور ہم یہ بات پہلے بھی لکھ بچکے ہیں کہ ایک زمانہ میں جب انٹرنیشنل پریس انٹیٹیوٹ کا سالا نہ اجلاس اسرائیل میں ہور ہا تھا۔ پاکستان کے صحافی ارکان نے شمول کے لئے صدر ایوب سے درخواست کی تو انہوں نے کہا: '' ہمار نبدان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں۔'' ارکان میں سے ایک نے کہا: '' ہم صرف اس لئے جانا چاہتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ اسرائیل کیا ہے؟ اور اس نے اب تک اپنے پاؤں کو کر جمائے ہیں۔''

صدرتے کہا:' دلیکن آپ لوگ مس طرح جا ٹیں گے؟ اسرائیل کے اخبار نویسوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ میں ہے۔'' کہاہے کہ آپ لوگ چلے آئیں۔ آپ کے لئے کوئی بندش نہیں ہوگ۔''

صدرابوب نے بلاتو ہمارے وابطنہیں اس کے حدود میں کرنا چاہئے۔اگر کوئی پاکستانی وہاا میرقعا صدر مملکت کا جو فرقے کے لوگ اسرائیل میں اپنا کہاں سے ماتا ہے؟ جس سرز مین

اصل اور کس بنیا دیرروا ہے۔ سکورنمنٹ ہماری آ ہ کہ جومسئلہ زیر قلم ہے وہ حقیرے مرکزی حکومت کوقا دیانی اضرول محصوح لگانا جاہئے کہ:

ہو چکی ہیں۔اس سرز مین میں غلا

ا...... مرزائیل اوراسرائی ۲..... مؤخرالذکرنے اق ہے۔جب کہ سجد ۳..... اس مثن کے لئے

سم..... کیا پیرچے ہے کہ کرتے ہیں؟

کرتے ہیں؟ خداکے لئے اس

باعث ہوگا۔

o. ⊒ a6 o. 3.

ظفر الله خان كجر مطابق مختلف كالجول اورمخلف ہے۔جنو بی افریقہ کے مسلمانا اجتماعی طور پران کے لئے جونا

افضائے فائدہ اٹھا کراپنے بال و پر پھیلا رکھے اور شرلک ہومز کے جاسوی کرداروں کرتے ہیں۔ تاہم ان کا خمار دیریانہیں۔ پاکتان کوندان کے منبتی کی ضرورت ہےنہ در کار ہے ندان کے مصلح موعود کی مخر گی پر ایمان لاسکتے ہیں اور نہ خلیفہ ناصر کی ب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مائکس۔ بارگاہ رسالت

ی جمک جائیں اور تو بہ کریں کہ انہوں نے حضور سرور کا نئات میں ہے۔ راض رکھ کرخوفناک جسارت کی ہے؟ ورنہ یہ حقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی ریاست ورکہیں قائم نہیں ہو عتی ہے۔

ردمکنت نے مریوں کے لئے جور پلیف فنڈ قائم کیا ہاں میں مرزائی امت نے پی سیرٹری مسٹراے پی سیرٹری مسٹراے کی سیرٹری مسٹراے کھا ہے دہ افغنل ۱۸ رجو لگل کے صفحہ اوّل پرشہرخی کے ساتھ چھپا ہے۔اس خطاکا میں ہے۔ اس خطاکا میں ہے۔ اس خطاکا معلوم کی جو جمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسرے پیراکا ترجمہ ہے۔

مدرکو بیمعلوم کرکے خوتی ہوئی کہ حضرت امام جماعت احمد بیانے ہی جماعت کے بیک فرمائی ہے کہ دہ اس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیں اور دعا ڈن پر بھی زور دیں۔'' ربیرتر جمہ غلط ہے۔ یا اس میں تحریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے امام لکھنا پیندنیمیں کریں مجے اور نہ آگریزی خطوط میں اس طرح حضرت لکھا جاتا

ت بے شینو سے ملطی ہوگی ہویا کسی قادیانی نے قلم سے فائدہ اٹھالیا ہو۔ ( ہفت روزہ چان لا مورج ۲۰ بش ۳۰ مور تو ۱۹۲۷ جولائی ۱۹۲۷ء )

مهم استقاد مانی اور اسرائیل

الحجى طرح ياد ہے اور ہم بير بات پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ ايک زمانہ ميں جب ليٹيوٹ کا سالا نہ اجلاس اسرائيل ميں ہور ہاتھا۔ پاکستان کے صافی ارکان نے مرابوب سے درخواست کی تو انہوں نے کہا: ''ہم اسدے ان کے ساتھ سفارتی بن۔''ارکان میں سے ایک نے کہا: ''ہم صرف اس لئے جانا چاہتے ہیں تاکہ پکیاہے؟ اور اس نے اب تک اپنے یا وَل کیوکر جمائے ہیں۔''

، یہ بسبہ اردوں کے اب ملک چے یا وال یونر جمائے ہیں۔'' نے کہا:''لیکن آپ لوگ کس طرح جا کیں گے؟ اسرائیل کے اخبار نویسوں نے ، چلے آ کیں۔ آپ کے لئے کوئی بندش نہیں ہوگی۔''

صدر ایوب نے بلاتو تف فرمایا: '' منہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں۔جس ملک کے ساتھ ہمارے وابط نہیں اس کے حدود میں جانا غلط ہے۔ ہمیں اپنے عرب بھائیوں کے جذبات کا حترام کرنا چاہئے۔ اگر کوئی پاکستانی وہاں گیا تو غلط نہی پیدا ہوگی۔''

یہ تھا صدر مملکت کا جواب جوآج تک ہمارے دل پڑتش ہے۔ سوال ہیہ ہے کہ قادیانی فرقے کے لوگ اسرائیل میں اپنامشن کس طرح قائم کر کے بیٹھے ہیں۔ انہیں تبلغ کے لئے روپیہ کہاں سے ماتا ہے؟ جس سرز مین کے لئے محمد عربی اللہ کے ہم وطنوں یعنی عربوں کی وسعتیں تک۔ ہو چکی ہیں۔ اس سرز مین میں غلام احمد کے پیروؤں کامشن قائم کرنا اور ان کی آ مدور فت رہنا کس اصل اور کس بنیا دیرروا ہے۔

مور نمنٹ جاری آ واز کو تقریحی ہے؟ تو ہمیں اس کا اعتراف ہے کیکن سوال ہے ہے کہ حدیث کہ جو مسلمہ نے اہم جو مسلمہ ہے۔ کہ جو مسلمہ زیر قلم ہے وہ حقیر ہے یا ہم؟ ہمارے نزدیک پاکستان کے لئے اہم ترین مسلمہ ہے۔ مرکزی حکومت کو قادیانی افسروں اور نام نہا دروا داری کے جھانے میں نہ آنا چاہئے۔ اس بات کا کھوج آگانا چاہئے کہ:

ا..... مُرزائيل اوراسرائيل كے باہمی تعلقات كيا ہيں۔

۲ سفر خرالذکر نے اوّل الذکر کوئس بنیاد پر آپنامشن قائم کرنے کی اجازت وے رکھی
 ۲ سے۔ جب کہ سجد اقصلی تک اسرائیل کے ہاتھوں مجروح ہورہی ہے؟

س..... اس من نے لئے روپد کہاں سے آتااور ذرمبادلد کیے فتقل ہوتا ہے۔

سم سیار میں ہے کہ پاکتان کے قادیانی لندن جاکر وہاں سے اسرائیل کا ویزا حاصل کرتے ہیں؟

خدا کے لئے اس کی تحقیق سیجئے ورنہ بیفتنہ پاکستان کے لئے کئی عذابوں اور ابتلا ؤں کا باعث ہوگا۔ (ہفت روزہ چنان لا مورج ۴۶ بش ۲۷ موردد ۴۰ رنوم رے ۱۹۲۷م)

## ٣٥.....ظفرالله خان كومنه نه لكاياجائ

ظفر الله خان پھر پاکتان میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔انہوں نے عادت کے مطابق مختلف کا بھوں انہوں نے عادت کے مطابق مختلف اداروں سے کی بھگت کر کے اپنے دیا کھیانوں کا سلسلہ شروع کردیا ہے۔جنوبی افریقہ کے مسلمانوں نے جس طرح ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے مسلمانوں میں، اجتماعی طور پران کے لئے جونفرت ہے،وہ ڈھکی چھپی نہیں۔افسوس ہے کہ بعض لوگ جو بور پی فکر

کے سانچ میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ ظفر اللہ خان کی اس شہرت سے کہ وہ عالمی عدالت کے نتج ہیں۔
ان کے خیالات سے مستفید ہونے کے لئے مختلف تقریبوں کا اہتمام کرتے اور ان کے لئے وہنی میدان ہموار کرتے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ اللہ کی ختم الرسلینی کی قادیانی تو جیبہ پر مرز اغلام احمد کو نبی مانتا ہواور جس کے متعلق یہ بات فابت ہو چکی ہو کہ وہ عام مسلمانوں کے جنازے میں بھی شریک نبیس ہوتا اور روز مرہ کی زندگی میں قادیانی عناصر کی پشت بناہی کرتا ہے۔ اس کے لئے مسلمانوں کے دل ود ماغ میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی مسامی سے صرف نظر کرنا ہمارے نزد یک ہر کھانا ہے قالی افسوس ہے اور ہم بہی عرض کرسکتے ہیں کہ ایسے شخص کو مطلقاً منہ نہ لگا جائے۔ کیا اس کے لئے قادیانی امت کا اپنا اجتماع ہی کافی نہیں ہے۔

(مغت روزه چنان لا مورج ۲۰ ش ۵۱ ممورخه ۱۹۲۸ رومبر ۱۹۲۷ء)

# ٣٦....مرزائيون كى تاريخ نگارى

تاریخ احمدیت کے تام ہے جماعت احمدید نے اپنی سرگرمیوں کو جوتاریخ لکھی ہے یہ اس سلسلے کی چھٹی جلد ہے اوراس کا متعلق تحریک حمیر میں اس جماعت کے رول ہے ہے۔ تحریک شمیر کے ابتدائی ایام میں شمیر کمیٹی کے صدر کی حیثیت میں جماعت احمدید کے سابق امیر مرز ابشیر الدین محمود اور ان کے زیر اثر ان کی جماعت کے دیگر لوگوں نے خاصی ولچیبی کی ہے۔ چنانچہ ۲۵ رجولائی ۱۹۳۱ء کو برصغیر کے مسلم رہنماؤں نے شملہ اجلاس میں شمیری مسلمانوں کی تحریک آزادی میں مدود ہے کے لئے 'آل انٹریا کشمیر کیٹی گائم کی ۔

انگریزوں سے احدیوں کے خصوصی روابط کے پیش نظر مرزامحود قادیا نی کواس کمیٹی کا صدر مقرر کیا گیا۔ چنا نچاس کتاب کے صفح ۲۹۳ میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ مرزامحود ولایت میں پروپیگنڈہ کرنے کے لئے علاوہ وائزائے اور اس کے سیرٹریوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ ''تحریک مقیر سے قادیا نی جماعت کی یہ دلچیں ۱۹۳۳ء تک جاری رہی۔ جب شمیر کمیٹی کے اکثر ارکان کے مطالبہ پرمرزامحود کواس کمیٹی کی صدارت سے متعقق ہونا پڑا۔ ان پرالزام لگایا تھا کہ وہ کشمیر کمیٹی اور اس کے فنڈ زکو شمیر میں اپنے فدہی مقاصد کے لئے استعمال کررہے تھے۔ تحریک پاکستان میں احمد یہ جماعت کا رول خاصا الجھا ہوا ہے۔ مشہور کشمیر کی مؤرخ پنڈت پریم تاجہ برناز نے اپنی کتاب ''دی سٹرگل فارفریڈم ان شمیر'' میں لکھا ہے کہ قادیا نی کشمیر کمیٹی کو اپنے نہیں مقاصد کے لئے استعمال کررہے تھے۔ نہیں مقاصد کے لئے استعمال کررہے تھے۔ نہیں مقاصد کے لئے استعمال کررہے تھے۔''

میں حصہ لیا ہے۔ اس کی تقدیق سیاسی کارکنوں نے بتایا کہ ممر ہور کی درخواست پرانگریز فوج آئی شےکہ'' مالیہ مٹ ڈو'' (مالیہ مت ڈوگرہ حکمر ان سے گلگت کی علمبرہ احمدی جماعت کی تحریک شمیر میں کا خدشہ تھا کہ احمدی اپنے مخصوص کا خدشہ تھا کہ احمدی اپنے مخصوص کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیا ہے۔ اس کتاب میں قادیا نیم کرتے ہوئے متاز شمیری رہن

بعض لوگوں کی رائے

رے ہوے ساد میں سنے نے دعویٰ کیا ہے کہ:'' میں نے لیڈرمقرر کرتا ہوں۔'' اس طرح متاز کشم

رسیدوں کی فوٹو گراف بھی شا رہے۔ بیاس مالی امداد کی رسب رہی ہیں لیکن قادیانی حضرات ظاہر کر کے عام مسلمانوں کے کی کوشش کی گئے ہےاور جہال

وہاں شیر تشمیر شیخ محرعبداللہ، رَ بیانات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور ناپندیدگی کا اظہار کیا تھا ہفت روزہ''اصلاح''ہمرجول

'' خور شمیری لیڈ سے جمعیں اور کشمیر لول کو نق

لے ہوئے ہیں۔ ظفر اللہ خان کی اس شہرت سے کدوہ عالمی عدالت کے بجے ہیں۔
متغید ہونے کے لئے مختلف تقریبوں کا اہتمام کرتے اور ان کے لئے وہنی
الی ۔ جو شخص رسول الله علیات کی شم المرسلین کی قادیانی تو جیہہ پر مرز اغلام احمہ
الی کے متعلق میہ بات ثابت ہو چکی ہو کہ وہ عام مسلمانوں کے جنازے میں بھی
وزمرہ کی زندگی میں قادیانی عناصر کی پشت بناہی کرتا ہے۔ اس کے لئے
ماغ میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی مسامی سے صرف نظر کرنا
سے قابل افسوس ہے اور ہم بہی عرض کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کو مطلقاً منہ نہ اسے قادیانی امت کا اپنا اجتماع ہی کانی نہیں ہے۔

( بمغت روزه چنان لا مورج ۲۰ بش ۵۱ بمورخه ۱۹۲۸ رومبر ۱۹۲۷ م

٣٦....مرزائيول كى تاريخ نگارى

سے جماعت احمد ہے۔ اپنی سرگرمیوں کو جو تاریخ لکھی ہے یہ اوراس کا متعلق ترکی ہے۔ یہ اوراس کا متعلق ترکی ہے۔ یہ اوراس کا متعلق ترکی ہے۔ ایکی سرگرمیوں کو جو تاریخ لکھی ہے۔ ایلی میں کھیم کیٹی کے صدر کی حیثیت میں جماعت احمد یہ کے سابق امیر کو برصغیر کے مسلم رہنماؤں نے شملہ اجلاس میں کشمیری مسلمانوں کی ہے کے برخ برخ اوران کے بیش نظر مرز امحمود قادیانی کو اس کمیٹی کا کمی کے احمد یوں کے خصوصی روابط کے بیش نظر مرز امحمود قادیانی کو اس کمیٹی کا کمی کا سے ایک کمیل کو اس کمیٹی کا کمی کا سے ایک کمیل کو اس کمیٹی کا کمی کا میان کا خیال تھا کہ مرز امحمود کے لئے علاوہ وائر ائے اور اس کے سیرٹر یوں سے ملاقات کر بر مرز امحمود کودکواس کمیٹی کی صدارت سے ستعفی ہونا پڑا۔ ان پر الزام لگایا کہ ویکن کی صدارت سے ستعفی ہونا پڑا۔ ان پر الزام لگایا کہ ویکن کر دے تھے۔ پر مرز امکی کا دول خاصا الجھا ہوا ہے۔ مشہور کشمیری مؤرخ پنڈ ت پر یم دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو اپنے دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو اپنے دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو اپنے دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو اپنے دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو اپنے کہ مقاویا نے کہ فادیانی کشمیر کمیٹی کو اپنے کہ کار سے تھے۔ "دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو اپنے کہ کار دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو اپنے کے لئے استعال کر رہے تھے۔ کر کار سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو اپنے کار دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو اپنے کار دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کھیل کی کار دی سرڈ کل فارفریڈم ان کشمیر کمیٹی کو کی سرڈ کل کار کر کے تھے۔ "

بعض اوگوں کی رائے ہے کہ احمدی جماعت نے اگریزوں کے ایماء پر تحریک شمیر میں صدالیا ہے۔ اس کی تصدیق اس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں میر پور کے بعض پرانے سابی کا رکنوں نے بتایا کہ میر پور کی تحریک عدم ادائیگی بالیہ کود بانے کے لئے جب ڈوگرہ حکومت کی درخواست پراگریز فوج آئی تو اگریز فوجی آئی میں مدد دینے کے وض اگریزوں نے سے کہ '' مالیہ مٹ ڈو' (مالیہ مت دو) اس تحریک کو د بانے میں مدد دینے کے وض اگریزوں نے ڈوگرہ حکر ان سے گلگت کی علمبرداری حاصل کی۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ اگریزوں کو گلگت مطبع ہی احمدی جماعت کی تحریک شمیر میں دلچہی ختم ہوکررہ گئی۔ شمیر میں سیاسی طقوں کو مدت سے اس امری جماعت کی تحریک شمیر میں دلچہی ختم ہوکررہ گئی۔ شمیر میں سیاسی خدشہ تھی تنہ کے روپ میں سامنے کا خدشہ تھا کہ احمدی اپنے خصوص طریق کا رکے مطابق تحریک حریث شمیر کو بھی اپنے طور پر چیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی صورت میں بھی خدشہ تھیقت کے روپ میں سامنے کرنے کو کو کو کا کہ کا مظام ہو کرتے ہوئے متاز کشمیری رہنماؤں کی تو بین کی گئی ہے۔ مثلاً کتاب کے صفحہ ۱۹ می پر مرزامحود کرتا ہوں۔'' میں نے کہا شخ محم عبداللہ صاحب میں تو آپ کو کشمیر کی تحریک آزادی کا فیڈرمقرد کرتا ہوں۔''

اس طرح ممتاز کشمیری لیڈروں خاص کرشیر کشمیر شخ محم عبداللہ کے دوری خطوط اور رسیدوں کی فوٹو گراف بھی شائع کئے گئے جو وہ کشمیر کمیٹی کے صدر کی حیثیت میں مرزامحود کو لکھتے رہے۔ بیاس مالی امداد کی رسیدیں ہیں۔ جو کشمیر کمیٹی کے فنڈ زست تحریک کشمیر کے کارکوں کو ملتی رہی ہیں۔ لیکن قادیانی حضرات کی درخانہ دیا نتداری ملاحظہ ہو کہ اس امداد کو جماعت احمہ یہ کی امداد فلا ہر کر کے عام مسلمانوں کے دلوں میں کشمیر کی منظم لیڈرشپ کے بارے میں بدگمانی بیدا کر نے فلا ہر کر کے عام مسلمانوں کے دلوں میں کشمیر کی خطوط کی فوٹو گراف کتاب میں موجود ہیں۔ کی کوشش کی گئی ہے اور جہاں کشمیری لیڈروں کے رسی خطوط کی فوٹو گراف کتاب میں موجود ہیں۔ وہاں شیر کشمیر شخ محمر عبداللہ ، رئیس الاحرار جو ہدری غلام عباس اور میر واعظ مولوی یوسف شاہ کے ان بیانات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جن میں ان لیڈروں نے قادیانی جماعت کی سرگرمیوں سے التحلقی اور ناپ ندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ جن کا اعتر اف خود مرزامحمود نے کشمیر میں اپنی جماعت کے آرگن ہفت دور زہ ' اصلاح' ' مہرجولائی ہو 18 میں ان الفاظ میں کیا تھا۔

ے دروں میں اور میں المیڈرول نے میرے متعلق بیمشہور کردیا تھا کہان کی (مرزامحمود) کی دجہ سے ہمیں اور کشمیر یوں کونقصان پہنچاہے۔'' کتاب میں اس اہم تاریخی فیصلہ کا بھی کوئی ذکر نہیں

ہے۔ جب شیر تشمیر شیخ محرعبداللہ کی موجود کی میں اور قائد تشمیر چو بدری غلام عباس کی صدارت میں مشلم کا نفرنس نے قادیا نیوں کو جماعت سے خارج کہا اور ۱۹۳۷ء تک اس پرعمل ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ میشن کا نفرنس الی سکولر جماعت میں بھی شیر تشمیر نے کسی قادیا نی کو تھے نہیں دیا۔

کتاب میں امیر جماعت احمد بہ کے اہم ارغیراہم بیانات خطوط حتی کہ نمی تفتگو کا بھی کھمل ریکارڈموجود ہے۔ لیکن مرز امحمود کے اس طویل بیان کا ذکر سرسری ہے جوانہوں نے شیر تشمیر تحریک ''کشمیر چھوڑ دو'' کے خلاف اور ہری سنگھ کے حق میں جاری کیا تھا۔ جو ان کے آرگن ''مرجولائی ۱۹۲۲ء میں پورے دوصفات پرشائع ہوا تھا۔ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری تمام ہمدردیاں مہاراجہ بہاور کے ساتھ ہیں۔

کتاب میں میں معتملہ خیز دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کی بنیاد ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو مرزامحود نے رکھی ہے۔ کتاب میں واقعاتی طور پر بے شار غلط بیانیاں کی گئی ہیں۔ جنگی تردید کے لئے اتنی بڑی کتاب کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پراس کے صفح ۱۰۳ پر کلھا ہے کہ مسلم کا نفرنس کا چوتھا سالانہ اجلاس اکتوبر ۱۹۳۵ء میں بمقام سرینگر چوہدری غلام عباس خان صاحب کی صدارت میں ہوا تو اس کی مجلس استقبالیہ کے صدراحم سے جماعت کے ایک رکن خواجہ غلام نی کلکار تھے۔

حالانکہ بیتاریخی اجلاس اکتوبر میں نہیں تمبر ۱۹۳۵ء میں ہوا ہے اور اس استقبالیہ کمیٹی کے صدر میر واعظ مولا نا غلام نبی ہمدانی تھے۔ (ان کا چمپا ہوا خطبہ استقبالیہ ہمارے پاس موجود ہے) جو بخشی غلام محرسیکرٹری مجلس استقبالیہ کے ذیر اہتمام سرینگر سے شائع ہوا ہے۔

مناب میں بہمی تسلیم کیا گیا ہے کہ ۱۹۲۸ء میں مسلم کانفرنس کے خلاف جو جماعت انجمن مہاج بین کشمیر کے نام سے بنائی جئی تھی اس کے تمام اخراجات مرزامحود برداشت کرتے رہے۔ حالا نکہ مرزامحود ان دنوں ایک اخباری بیان میں اس انجمن سے لانعلق کا اظہار کر بچے ہیں۔ لیکن کتاب میں فخر کے ساتھ درج ہے کہ: ''اس انجمن کے جملہ اخراجات کے فیل حضور تھے۔''

کتاب کے آخریں بیدوی درج ہے کہ شمیر میں سے اوّل فن ہیں اور وہاں • ۸ ہزار احمدی آباد ہیں۔ قبرعیسیٰ کی داستان ان حضرات کی خودساختہ ہے۔ جس کا حقیقت سے دورکا بھی داستان سے سے دورکا بھی داستان میں احمد یوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں۔ جس تحریک کی حریت کے

ضروری ہے۔ بداس لئے بھی ضروری نظر شیر سمیر شیخ محم عبداللہ کے'' ہدرد''ا

<u>ت</u>........ ت

اصلاً تو ہم حکومت سے <sup>ع</sup> سے کہنا عبث ہے۔لیکن ملک کے تما

ابتدائی دور میں تحریک کی وجہ سےمسل

طریقوں سے کام لے کران ملاز مین میر

ما تحد سنح کیا گیا ہے اور کشمیری رہنماؤا

مسلمانوں کی نظروں میں مفکوک بنانے

محريب حريت كاكوئي الل قلم كاركن الر

**ی فوٹو کراف شائع کرے سلمانوں!** 

ستاب میں شمیری تاریخ ا

ہے کہ خدا کے لئے قادیانی امت کی خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا حکومہ ملازمتیں ہیں۔ ان کے ہاتھ دور د افسروں کی ایک جماعت اندرخانہ م

' نازک مرحلے میں گل بھی کھلا کتے ؟ نامتہ بندھا ہوا ہے جواستعار کی یادگا، ثابت ہوسکتی ہے۔مرز ائیوں کومط

مندیہ یہ ہے کہ لوگ طاقت کے ا الناس سے برگشتہ کر دکھا ہے۔ ملک حاصل کرنا جا جے ہیں۔جیمارسو

معیشت میں حاصل ہے۔ کاش ہم حکومت بتا

بر تشمیر شخ محمه عبدالله کی موجودگی میں اور قائد تشمیر چو ہدری غلام عباس کی صدارت میں نے قادیا نیوں کو جماعت سے خارج کیا اور ۱۹۴۷ء تک اس پرعمل ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ الیمی سکولر جماعت میں بھی شیر شمیر نے کی قادیا نی کو کھنے نہیں دیا۔

مآب میں امیر جماعت احمد یہ کے اہم ارغیراہم بیانات خطوط حتی کہ نجی گفتگو کا بھی دجود ہے ۔ دجود ہے۔لیکن مرز امحمود کے اس طویل بیان کا ذکر سرسری ہے جوانہوں نے شرکشمیر چھوڑ دؤ' کے خلاف اور ہری سنگھ کے حق میں جاری کیا تھا۔ جو ان کے آرگن جولائی ۲۹۳ عمل بھی انہوں نے کہا تھا کہ جولائی ۲۹۳ عمل بھی انہوں نے کہا تھا کہ یاں مہاداجہ بہاور کے ساتھ ہیں۔

ب میں بید معتملہ خیز دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ آ زاد کشمیر حکومت کی بنیاد ۴ مراکؤ بر د نے رکھی ہے۔ کتاب میں واقعاتی طور پر بے شارغلط بیانیاں کی گئی ہیں۔ جنگی، ٹی بیری کتاب کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اس کے صفحہ ۲۰ پر لکھا ہے کہ چوتما سالانہ اجلاس اکو بر ۱۹۳۵ء میں بمقام سرینگر چو ہدری غلام عباس خان بت میں ہوا تو اس کی مجلس استقبالیہ کے صدر احمد یہ جماعت کے ایک رکن خواجہ

۔ بیتاریخی اجلاس اکتوبر میں نہیں تمبر ۱۹۳۵ء میں ہوا ہے اور اس استقبالیہ کمیٹی مولانا غلام نبی ہوائی تقید (ان کا چھپا ہوا خطبہ استقبالیہ ہمارے پاس موجود استقبالیہ کے استقبالیہ کے زیراہتمام سرینگر سے شائع ہوا ہے۔

میں میر بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ۱۹۴۸ء میں مسلم کا نفرنس کے خلاف جو اجرین تشمیر کے نام سے بنائی بھی تھی اس کے تمام اخراجا ہے مہ نامجہ میں تعمیر

المن میں اسلم میں میں میں ہے کہ ۱۹۱۸ء کی سم کا فرس کے خلاف جو اجرین تحقیم کے خلاف جو اجرین تحقیم کے خلاف جو اجرین تحقیم کے خلاف مرزامحود سے سے حالانکہ مرزامحود ان دنوں ایک اخباری بیان میں اس انجمن سے چکے ہیں۔ لیکن کتاب میں تخر کے ساتھ درج ہے کہ: ''اس انجمن کے جملہ خضور تھے۔''

کے آخر میں بیدوی درج کے کہ شمیر میں سے اوّل دفن ہیں اور وہاں • ۸ ہزار بنی کی داستان ان حضرات کی خودساختہ ہے۔جس کا حقیقت سے دور کا بھی ست میں احمد یوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں۔ جب تح یک حریت کے

اہندائی دور میں تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو ملاز متیں ملیں تو احمد یوں نے اپنے مخصوص طور مریقوں سے کام لے کران ملاز مین میں سے بعض کواحمدی بنایا۔

کتاب میں سیمیری تاریخ اور بالخصوص تحریب سیمیری تاریخ کوب وردی کے ساتھ سیخ کیا گیا ہے اور شیمیری تاریخ کوب وردی کے ساتھ سیخ کیا گیا ہے اور شیمیری رہنماؤں خاص طور پر شیر شیمیر شیخ محمد عبداللہ کے روش کردار کو عام مسلمانوں کی نظروں میں مفکوک بنانے کی کوشش کی ٹی ہے۔ اس لئے ضرورت اس امری ہے کہ مخر کی حریب کا کوئی اہل تلم کارکن اس کا جواب کھے۔ خاص طور پر شیر سیمیر کے خطوط اور رسیدوں کی فوٹوگر اف شائع کر کے مسلمانوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی جوکوشش کی گئی ہے اس کا از اللہ فروری ہے۔ بیاس لئے بھی ضروری ہے کہ آج قادیانی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش فروری ہے۔ بیاس لئے جمی ضروری ہے کہ آج قادیانی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش فظر شیر سیمیر شیخ محمد عبداللہ کے اس کا دور اور ''یا رومدوگار'' سے ہوئے ہیں۔

(مفت دوزه چنان لا مورج ۲۱ ش ٤، مورخة ۱۱ رفروري ۱۹۲۸ م)

سے سے اویانی تعاقب جاری رہے

اصلاً تو ہم حکومت سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دہاں شنوائی نہیں۔ اس لئے اس سے کہنا عبث ہے۔ لیکن ملک کے تمام علاء اور جملہ وابنٹگان فتم نبوت سے بیع خض کرنا ہمارا فرض ہے کہ خدا کے لئے قادیائی امت کی سرگرمیوں سے فافل ندر ہیں۔ یہ جمی اسرائیل قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا حکومت کے دوائر ہیں ہڑا رسوخ ہے۔ ان کے بضہ ہیں ہڑی ہوی ملازمتیں ہیں۔ ان کے ہاتھ دور دور دور تک پہنچتے ہیں۔ خدا کرے ہمارا گمان غلط ہو۔ لیکن بعض افروں کی ایک جماعت اندر خانہ مرزائی ہو چی اور تقیہ کررہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ بیلوگ کی افروں کی ایک جماعت اندر خانہ مرزائی ہو چی اور تقیہ کررہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ بیلوگ نے نازک مرطے میں گل بھی کھلا سکتے ہیں۔ خود کا شنہ پودے کی حیثیت سے ان کا محافظ دستہ فارت ہو حق ہے۔ واستعار کی یا دگاری ہیں ہور جن کی معرفت پر آنہیں یقین ہے کہ ان کا محافظ دستہ خابت ہو تھی ہے۔ مرزائیوں کو معلوم ہو چکا ہے کذاب ان کے لئے عوام میں کوئی جگر نہیں۔ ان کا حذیہ سے بہ کہ لوگ طاقت کے سامنے جھکتے ہیں۔ مرزائی افسروں نے مسلمان حاکم دیں کو عوام میں کوئی جگر نہیں۔ ان کا افتحادی زندگی پر قابض ہو کر وہ حکومت میں ایسا ہی رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسارسوخ کہ یہود یوں کوامریکہ کے صدارتی انتخاب اور برطانیہ کی تو معلوم معیشت میں حاصل ہے۔ مصدارتی انتخاب اور برطانیہ کی تو معیشت میں حاصل ہے۔

کاش ہم حکومت بتا سکتے کہ جس فتنہ پر علامدا قبال کی نگامیں پہنچ می تھیں۔اس کے

خطرهٔ عظیم "قادیانی تحریک کے استیصال نه کیا گیاتو آئندہ شدیدہ سیاسی حیال

'' ''ہمیں قادیانیوں کی خہیں کرنا چاہئے۔ جب قادیانی ہیں تو پھرسیاسی طور پرمسلمانوں م الہام کی بنیاد ''مسلمانوں کے نہ''

غلامی کی تائید میں الہامی بنیاد فران شهبنشائیت کا جواز ''برطانوی شہنشائیہ

ہندوستانی پیغیبر ''قادیانی جماعت ہے۔''(حرف اقبال) مسیح موعود

ر میسیح موعود کی اصطا ''قادیانی فرقه کاو: قرآن کے لئے قطعاً مضراورمنا نہیں کیا۔مرزائی اسلام کے غدا اسرائیلی عناصر

"قادیانی تحریک

خدوخال پر ان لوگوں کی نگاہیں کیوں نہیں اٹھتیں۔ جو علامہ اقبال کی اس نظریاتی مملکت کے بشتیبان کہلارہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ہم نے قادیانی فتنے کی نشاندہ کی ہاں کے ہاتھوں ہمیں سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہر قادیانی افسر ہمارے خون کا پیاسا ہے اور اس کا ہمارے پاس جوت بھی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس شذرہ کے بعد قادیانی اپنے روایتی اسلوب میں ہم پرسب وشتم سے یہ حقیقت نہیں بدل کئی کہ قادیانی ہر کحاظ ہے تو می محاسبہ کے سخت ہیں۔ (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ان اہم رونہ ۱۹۱۸ مورنہ ۱۹۱۸ مرونہ ۱۹۱۸ مرونہ ۱۹۱۸ میں۔

٣٨ .....مرزائيول سے طع تعلق ہے ميراديں

ہم اس کےخلاف نہیں کہ مرزائی یا کستان کےشہری ندر میں۔ایک اقلیت کے طور بروہ بإكستان ميں ره سكتے اوراس معتمت موسكتے ہيں۔ليكن ہم اس معتق نبيس كدوه مسلمانوں ميں ر ہیں۔ان کا حال بیہ ہو کہ دین میں مسلمانوں ہے کو کی تعلق نہ رکھیں لیکن سیاسی طور پران میں رہے پرمعرہوں اور اس کا پس منظریہ ہو کہ ایک اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے حقوق حاصل كركاس كظم ونسق برقابض موتے رہيں۔حتى كدان شعبوں ميں اپنى تعداد محر ماندز بنيت ك ساتھ بردھاتے رہیں۔جن برکسی حکومت اور کسی ملکت کی بنیاد کا انحصار ہوتا ہے۔ہم ان سے جو خطرہ محسوں کرتے ہیں وہ احساس ہمارے ایمان کا جزوہے۔ ہمیں سیمی معلوم ہے کہ مرزائی رسوخ ہمارے خلاف اعلیٰ سے ادنیٰ تک استعال مور باہے لیکن یہ بات ہم اس لئے کہنے سے رک مہیں سكت كه جارع جسم وجال يا مال واولا ديركيا كزرتى ب\_زياده سي زياده موت بهم مراحظ ايك مسلمان کی طرح اس کا خیرمقدم کرنے کو تیار ہیں۔مرزائی پریس ہمیں گالیاں دے لے۔مرزائی افسر ہمیں نقصان پہنچاتے رہیں اور وہ لوگ جوان کے سیاسی ہمزلف ہیں۔ ہماری زندگی اجبرن كرنے كے لئے جو جا ميں كريں ليكن جب بم حضوط اللہ كے نام پر ماں باب قربان كرنے كا زبان سے اعلان کرتے ہیں تو جان سے تصدیق کرنے میں کیا عدر ہے۔ ہماری ایک بی خواہش ہے کہ اس جماعت کی مرانی تیز کرو۔اس کے ارادے مارے نزدیک اعظم نہیں۔مرزائی بلان میں ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں دخیل ہوکراس سب سے بڑی اسلامی ریاست میں ایک ایسا افتدار حاصل کریں۔جیسا افتدار یہودیوں کو امریکہ کے صدارتی انتخاب میں اور بینک آف الكليند كو ي سراييس حاصل ب-آج نبيس سنو كو كل تجربه مارے خطرے كى تصديق كرد\_ےگا\_ ( بفت روزه چهان لا بورج ۲۱ ،ش۱۱ ،مورند ۲۵ رمارچ ۱۹۲۸ و)

## ٣٩ ....علامه ا قبال الشي كملفوظات

فطرة عظيم

''قادیانی تحریک نے مسلمانوں کے ملی استخام کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ اگر استحال نہ کیا گیا ہے۔ اگر استحال نہ کیا گیا تا آگر استحال نہ کیا گیا تا آگر کیا گیا تا ہے۔ اگر سیاسی حال سیاسی حال

'' ''جمیں قادیا نیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویے کوفر اموش نہیں کرنا جا ہے۔ جب قادیانی نم ہی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھرسیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟''(حرف قبال) الہام کی بنیا و

''مسلمانوں کے ذہبی تفکر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیا وفراہم کر تا تھا۔''(حرف ا قبال) شہنشائیت کا جواز

"برطانوی شہنشائیت کے جوازیں احمدیت نے الہامی جواز پیدا کیا ہے۔" (منیفسین کے نام دط)

مندوستانى تبغيبر

'' قادیانی جماعت کا مقصد پغیبر عرب کی امت سے ہندوستانی پنیبر کی امت تیار کرنا ہے۔''(حرف اقبال) م

للمشيح موعود

' دمسیح موعود کی اصطلاح اسلامی نہیں اجنبی ہے۔'' (حرف اقبال)

'' قادیانی فرقد کا وجود عالم اسلامی عقائد اسلام شرافت انبیاء خاتمیت محد اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً معزاور منافی ہے۔ تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تعدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مرز انی اسلام کے غدار ہیں۔''

اسرانيلى عناصر

"قادیانی تحریک کے ضمیر میں یہودیت کے عناصر ہیں۔" (قادیانیت اوراسلام)

لوگول کی نگاہیں کیوں نہیں اٹھتیں۔ جو علامہ اقبال کی اس نظریاتی مملکت کے بہیں۔ بمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ہم نے قادیانی فتنہ کی نشائد ہی کی ہاں اس محت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہرقادیانی افسر ہمارے خون کا بیاسا ہے اور اس کا سے بھی ہے۔ بمیں یقین ہے کہ اس شفرہ کے بعد قادیانی اسے روایتی اسلوب میں کردیں گے۔ لیکن سب وشتم سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ قادیانی ہر لحاظ کے متی ہیں۔ (ہفت دوزہ چان لا ہورج ۱۲ ہی تا امور نے ۱۸ مرارہ دی ۱۹۲۸ء)

۳۸.....مرزائیوں ہے طع تعلق ہے میرادیں ب کے خلاف نہیں کہ مرزائی پاکتان کے شہری ندر ہیں۔ایک اقلیت کے طور پروہ تے اوراس سے متنع ہوسکتے ہیں لیکن ہم اس سے متفق نہیں کہ وہ مسلمانوں میں ں بیہ و کہ دین میں مسلمانوں ہے کوئی تعلق نہ رکھیں لیکن سیاسی طور پر ان میں اوراس کا پس منظریہ ہوکہ ایک اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے حقوق حاصل ونت پرقابض ہوتے رہیں۔حتیٰ کہان شعبوں میں اپنی تعداد بحر مانہ ذہنیت کے یں۔جن پرسی حکومت اور سی مملکت کی بنیاد کا انحصار ہوتا ہے۔ہم ان سے جو ہیں وہ احساس ہمارے ایمان کا جز وہے۔ ہمیں بیجھی معلوم ہے کہ مرز ائی رسوخ اسے ادفیٰ تک استعال ہور ہاہے۔لیکن بد بات ہم اس لئے کہنے سے رک نہیں وجال یا مال واولا دیر کیا گزرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ موت ہے ہم ہر لحظ ایک ل کا خیرمقدم کرنے کو تیار ہیں۔مرزائی پریس ہمیں گالیاں دے لے۔مرزائی بچاتے رہیں اور وہ لوگ جوان کے سیاس ہمزلف ہیں۔ ہماری زندگی اجیرن و یا بی کریں ۔ لیکن جب ہم حضو ملک کے نام پر ماں باب قربان کرنے کا تے بیں تو جان سے تصدیق کرنے میں کیا عذر ہے۔ ہماری ایک بی خواہش ک گرانی تیز کرو۔اس کے ارادے ہارے نز دیک اچھے نہیں۔مرزائی پلان ا ہم محکموں میں دخیل ہوکراس سب سے بڑی اسلامی ریاست میں ایک ایسا ۔ جیسا افتدار یہودیوں کو امریکہ کے صدارتی انتخاب میں اور بینک آف يدين حاصل ہے۔آج نہيں سنو مے تو كل تجربہ مارے خطرے كى تعديق

( بغت روزه چثان لا مورج ۲۱ بش ۱۳، مورخه ۲۵ رمارچ ۱۹۲۸ و)

فهرست <u>---</u>

مرزائيت كى تارىخ سايى ديينا

قاد یانی ایک سیاسی امت میں

ا قبال ہے بغض کی بناء پر نہروا

انگریز کی شخصی یا دگار۔

عجمی اسرائیل۔

مسلمه كے جانشين -

الفضل كالا مورى متنتى -

أنكريزول كےخاندانی ایجنٹ

مرزائی جارااعتراضان

مسلمانوں میں رہنے پر ہے

سلطان القلم كے جانشين -

کی محد سے وفا تو نے تو ہم ج

قاديانيون كانعا تباشدض

اسرائيل مين مرزاتي مثن -

کبابیر میں جشن مسرت۔

انگلستان میں مرزائی مثن

خليفه ثالث كاعزم بورپ

ىيراگنى بند كرو-

مرزائی اور چٹان۔

.....f

..... 🝕

٠....4

.....**د**أ

.....♦

.....9

....J+

۱۰۰۰۰۰۱۲

سا....ا

۳۱....

۵۱....

۳۱....

----اک

.....IA

سياسي فوائد "قادیانی جماعت کی جدیدتاویلیس محض اس عرض سے بیں کدان کا شارحلقد اسلام میں موتا كمانبين سياى فواكد كني سكيس " ( قاديانية ادراسلام ) قادياني فرقه " قادياني فرقه كا وجود عالم اسلامي، عقائد اسلام، شرافت انبياء، خاتميت محمدً اور كامليت قرآن كے لئے قطعاً معنراورمنافى ہے۔ (ملوظات) رواداري "اس منمن میں رواداری ایک مہمل اصطلاح ہے۔اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے اور باغی مروہ کو تبلیغ کی بوری اجازت ہو۔ خواہ وہ تبلیغ جموث اور دشنام سے لبریز ہو۔ (اصولاً غلط ہے)"(تلخیص) حکومت کے نام "ا كر حكومت كے لئے بيكروه مفيد بن وه وه اس كى خدمات كا صلددينے كى بورى طرح مجاز ہے۔لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظرانداز کرنامشکل ہے۔جس کا اجماعی وجوداس کے ج باعث خطره میں ہے۔ '(حرف اتبال) مذبب سے بغاوت "اس قماش کے نہیں معیوں کی حوصلہ افزائی کا رقمل بیہوتا ہے کہ اوگ ندہب سے پیزار ہونے لکتے اور بالآخر ند ہب کے اہم عضر کوائی زندگی سے خارج کردیتے ہیں۔" (حرف اقبال) تعليم يافتة مسلمان " نام نہا تعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کی ہوانے حفظ نفس کے جذبے سے انہیں عاری کردیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے مزد کیا۔ ملازدہ ہے۔ اس تحریک کے مقابلے میں حفظ نفس کا فہوت دے رہاہے۔ "(حرف اقبال) ''آادیا نیت اسلام کی تیره سوسال کی علمی اور دینی ترقی کے منافی ہے۔' ( ملفوظات ) غزار ومرزائی اسلام کے غدار ہیں۔ '(نہروکے نام خط)

(منتدوزه چان لا مورج ۲۱، ش۱ مورخه کم رابر بل ۱۹۲۸ء)

# فهرست ..... مرذائیل

14

مرزائیت کی تاریخ سیاس دینیات کی تاریخ ہے۔

| 24  | قادیانی ایک سیاس امت ہیں۔                        | <b>r</b>  | اسرافت انبیاء، خاتمیت محمد اور            |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| ۳.  | انگریز کی شخصی ما د گار _                        | ۳         |                                           |
| ٣٣  | ا قبال ہے بغض کی بناء پر نہروکا استقبال ۔        | ۳         | مل جماعت کورواداری کی تلقین               |
| ro  | عجمی اسرائیل _                                   | ۵         | جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔               |
| ٣9  | مسلمہ کے جانشین -                                | ٧         |                                           |
| M   | الفصل كالا مورى متنمنى ـ                         | ∠         |                                           |
| ساس | انگریزوں کےخاندانی ایجنٹ۔                        | <b>\</b>  | مات کا صلہ دینے کی پوری طرح<br>حیار ہو ہو |
|     | مرزائی ہمارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پرنہیں | <b>9</b>  | ہے۔جس کا اجتماعی وجوداس کے                |
| ۳٦  | مسلمانوں میں رہنے پرہے۔                          |           |                                           |
| ۵۱  | سلطان القلم کے جانشین ۔                          |           | ا بیہ ہوتا ہے کہ لوگ غد ہب سے             |
| ۲۵  | کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں۔                | #         | -<br>) کردیتے ہیں۔'(حرف اقبال)            |
| 4٠  | قاد یا نیون کا تعاقب اشد ضروری _                 | 1٢        |                                           |
| 75  | اسرائیل میں مرزائی مثن۔                          | (P"       | ہلو پر بھی غور نہیں کیا۔مغربیت            |
| 41  | ڪبابير مين جشن مسرت-                             | ۱۰۰۰۰۱۰۰۰ | عام مسلمان جوان کے نزویک                  |
| אור | انگلستان میں مرزائی مثن ۔                        | 1۵        | ہے۔''(حرف قبال)                           |
| Y0  | خلیفه ثالث کاعزم یورپ۔                           | 14        | کےمنافی ہے۔''(ملفوظات)                    |
| ar  | ىيدا گنى بند كرو_                                |           | عران ہے۔ (موفات)                          |
| YY  | مرزائی اور چٹان۔                                 |           |                                           |

نی جماعت کی جدیدتاویلیس محض اس غرض سے بین کدان کا شار حلقه اسلام میں اکری میں دان کا شار حلقه اسلام میں اکری می

لْ فرقه کا وجود عالم اسلامی، عقائد اسلام، شرافت انبیاء، خاتمیت محمدٌ اور لئے قطعاً مصراورمنافی ہے۔'(ملوظات)

ن میں رواداری ایک مہمل اصطلاح ہے۔اصل جماعت کورواداری کی تلقین روہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔خواہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔ تلخیص)

ت کے لئے بیگروہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح نماعت کے لئے اسے نظرانداز کرنامشکل ہے۔ جس کا اجتماعی وجوداس کے ۔''(حرف قبل)

نُ کے مذبی معیوں کی حوصلہ افزائی کا رڈمل بیہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہب سے 1 خرمذہب کے اہم عضر کواپنی زندگی سے خارج کردیتے ہیں۔'(حرف اقبال)

تاسلام کی تیره سوسال کی علمی اور دینی ترقی کے منافی ہے۔'(ملفوظات)

سلام کے غدار ہیں۔'' (نہروکے تام خط) (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۱ ش، ۱۱، مورخد کم راپریل ۱۹۲۸ء)

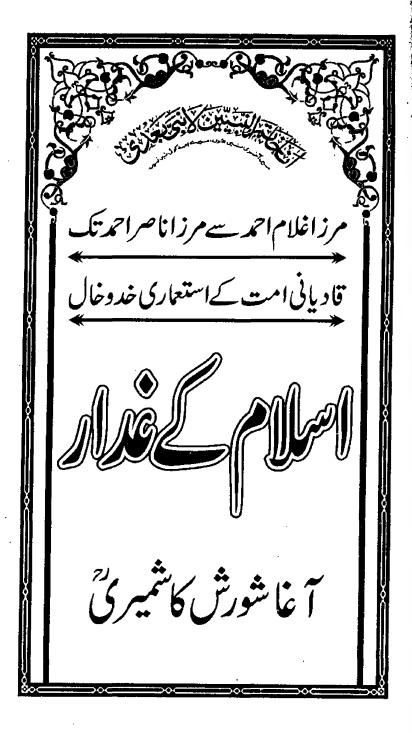

| 44       | قاديانی دُحولک_                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| YA.      | ا قبال کے بگلہ بھکت۔                             |
| ٧٨       | نقل کفرند با شد_                                 |
| //·      | مینی داڑھی کے منفی چ <sub>ار</sub> ے۔            |
| 2°       | کاٹ لینڈیارڈ کے گماشتے <sub>۔</sub>              |
| 21<br>24 | نی اسرائیل (نقم)                                 |
|          | نرعلی خان اکیڈی کا قیام۔                         |
| 44       | ت<br>تاکات۔                                      |
| ۸•       | استقدياني_                                       |
| Al       | ين<br>آ دي کي يادگار کا خاتمه_                   |
| Al       | ۱۰۰۰ کا نزول _<br>کانزول _                       |
| ٨٢       | _                                                |
| ۸۳       | ەوالوں كاخفيەنظام _                              |
| ۸ľ       | یانی امت اور فاطمه جناح به                       |
| ۸۳       | اسرائیل اور پاکستان کی اقتصادیات _               |
|          | إنىية ( ہندوستان کی پاکتانی سرحد پریسی مسلمان کو |
| ۸۵       | تی ش <sub>ف</sub> ری بن کررہنے کی اجازت ہے؟ )    |
| ۸۸       | ِنی اور اسرائیل <sub>-</sub>                     |
| ٨٩       | لله خان کومند نه لگایا جائے۔                     |
| 9+       | ئيول كى تارخ نگارى_                              |
| 91"      | نی تعاقب جاری رہے۔                               |
| 917      | پول سے قطع تعلق ہے میرادیں۔                      |
| . 80     | قبال کے ملفوظات۔                                 |

# اسلام کے غدار

بسم الله الرحمن الرحيم!

ہے ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال بیسویں صدی میں براعظم پاک وہند کے ایک عظیم فلفی تھے۔انہوں نے اس براعظیم کودو چیزیں دی ہیں۔

ا ...... مشتر کہ ہندوستان کو برطانوی غلامی کے خلاف انقلائی نوا، کہ ان کی شاعری میں غیر ملکی غلامی کے خلاف احتجاج بھی تھا اور اجتماعی جہد وجہد کی ایک وعوت بھی۔ اردو شاعری نے ان کے دشحات قلم سے نئے بال و پرحاصل کئے۔

۳..... وہ ہندوستان میں اسلامی فکر کے اثباتی شاعر تھے۔ان کا فلسفہ قرآن کی وعد اور پیغمبر اللہ کے سیرت پرتھا۔وہ ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کولوٹانے کے متنی اور عصر حاضر کے مادی معاشر سے میں اسلام کی نشأ ۃ ثانیہ کے داعی تھے۔

پاکستان انہیں اپنے وجود کا مصور کہتا اور اپنی تو می زندگی کا سب سے برا ذہن تسلیم کرتا ہے۔ ادھر ہندوستان انہیں اپنی وہی غطمتوں ہیں شار کرتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان ہیں شدید سیاسی فاصلہ کے باوجود دونوں مملکتوں نے پورا سال علامہ اقبال کی پیدائش کے صدسالہ جشن کا اعلان کیا ہے۔ پنڈت جو اہر لال نہرو، مہاتما گاندھی کے بعد ہندوستان کے سب سے بردے را ہنما عظم فتخب کئے گئے اور اپنی موت تک اس عہدہ پر شمکن سے۔ ہندوستان آزاد ہوا تو وہ پہلے وزیر اعظم فتخب کئے گئے اور اپنی موت تک اس عہدہ پر شمکن رہے۔ انہوں نے اپنے بعض خطوط کے علاوہ اپنی کتاب " تلاش ہند' ( OF INDIA یہ اور اپنی کی کری سیادت کو زیر دست خراج ادا کیا ہے۔ اقبال نے احمد یت کو خادر یا نواد یا نیت کا محاسبہ کیا تو جو اہر لال نے ان سے بحث چھٹر دی اور احمد یت کو ملت اسلامیہ کا جزو قرار دے کر بالواسطہ اس کا وفاع کیا ہے۔

ا مرزاغلام احمد کے پیروکاراپے تین احمدی کہتے اور اپنے طائفہ کو جماعت احمد یہ کا امری کہتے اور اپنے طائفہ کو جماعت احمد یہ کا مام دیتے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیانی کا مولد مسکن اور مرفن قادیان ہے۔ اس لئے مسلمان انہیں قادیانی کہتے یا مرزاغلام احمد کی حلقہ بگوثی کے باعث مرزائی نکھتے ہیں۔ اس کتا بچہ میں مرزائی اور قادیانی کے بجائے جہاں تہاں احمدی لکھا گیا ہے۔ وہ پاکستان سے باہر کے ملکوں کو بتانے کے لئے ، جہاں اس نام سے وہ شخص کئے جاتے ہیں۔

علامدا قبالٌ نے اس کام نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا مسلمانوں کے لئے احمدیت کونظراندا وحدت ختم ہوتی۔ بلکہ محمدع کی اللے کے کے بنیادی معتقدات کی ممارت منہد

علامه اقبالٌ اور پنڈت حضرت علامہ سے احمدیت کے متعلق علامہ اقبالؓ نے پنڈت جی کولکھا:" ا

اور ہندوستان دونوں کےغدار ہیں. ینڈت جی نے اپنے تا

Old Letters) ثالُغ کیا ہے

احمیت کیاہے؟

مرزاغلام احمد قادیانی احمد یت ہے۔ مرزا کا خاندان سکو رائی کی سال کی ایف سیست کی تالیف سیست کی طرف سے لڑتے رہ بیگو وال رہا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ مرزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ واغل ہوگیا اور شمیر کی سرحدول واغل ہوگیا اور شمیر کی سرحدول

ہوا۔ غلام مرتضٰی نے سکھوں کی سک چڑھائی کی۔ وہ حضرت سے میں شامل تھا۔ انگریزوں نے روپے پنشن حاصل کی۔ مرزا مسلمانوں کومٹانے کے لئے: کے باغی نوجوانوں کوجزل نکل

# اسلام کے غدار

بسم الله الرحمن الرحيم!

اقبال بیسویں صدی میں براعظم پاک وہند کے ایک عظیم فلنی تھے۔ انہوں نے ریادی ہیں۔ زیں دی ہیں۔

مشتر کہ ہندوستان کو برطانوی غلامی کے خلاف انقلابی نوا، کہ ان کی غلامی کےخلاف احتجاج بھی تھا اور اجتماعی جہد وجہد کی ایک وعوت بھی۔اردو مرشحات قلم سے نئے بال ویر حاصل کئے۔

وہ ہندوستان میں اسلامی فکر کے اثباتی شاعر تھے۔ ان کا فلسفہ قر آن کی کی سیرت پرتفا۔ وہ ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کولوٹانے کے متمنی اور عصر حاضر میں اسلام کی نطأ قر ثانیہ کے داعی تھے۔

انہیں اپنے وجود کا مصور کہتا اور اپنی توی زندگی کا سب سے بڑا ذہن تسلیم کرتا انہیں اپنی وجود کا مصور کہتا اور اپنی توی زندگی کا سب سے بڑا ذہن تسلیم کرتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں شدید بود دونوں مملکتوں نے پورا سال علامہ اقبال کی پیدائش کے صدسالہ جشن کا جوابر لال نہرو، مہاتما گاندھی کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے دام ہنمان کے جوابر لال نہرو، مہاتما گاندھی کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے دام ہنمان کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے مراہنمان کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے دام ہنمان کے بعض خطوط کے علاوہ اپنی کتاب ''تلاش ہند'' ( PDISCOVERY پندوست خواج اوا کیا ہے۔ اقبال کے فکری سیادت کو زیروست خواج اوا کیا ہے۔ اقبال کے فکری سیادت کو زیروست خواج اوا کیا ہے۔ اقبال کے فکری سیادت کو زیروست خواج اور احمدیت کو طب اسلامیہ کا جزو کے کہا تو اور احمدیت کو طب اسلامیہ کا جزو کے کہا ہے۔ انہاں کے لیا تو جو اہر لال نے ان سے بحث چھیڑ دی اور احمدیت کو طب اسلامیہ کا جزو

احمہ کے پیردکاراپے تین احمدی کہتے اور اپنے طاکفہ کو جماعت احمد میدکا رزا قادیانی کا مولد ،مسکن اور مدفن قادیان ہے۔ اس لئے مسلمان انہیں احمد کی حلقہ بگوشی کے باعث مرزائی نکھتے ہیں۔ اس کتا بچہ میں مرزائی اور احمدی لکھا گیا ہے۔ وہ پاکتان سے باہر کے ملکوں کو بتانے کے وہشتم کئے جاتے ہیں۔

علامدا قبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جوابرلال سپر انداز ہوگئے۔علامدا قبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احمدیت کی مفید خدمات کا صلد دینے کی مجاز ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کونظر انداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔ اس طرح نہ صرف ملت اسلامیہ کی وحدث ختم ہوتی۔ بلکہ محمد عربی المسلمی کی امت کا بٹوارہ ہوکر تشتت وافتر ان کی راہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی محارث منہدم ہوجاتی ہے۔

علامہ اقبال اور پنڈت جوابر لال نبرو بیں قلم کے تعلقات تھے۔ پنڈت جی نے حضرت علامہ سے احمدیت کے متعلق استفسار کیا تو اس کے جواب اور ان مضامین کے سلسلہ بیں علامہ اقبال نے پنڈت جی کو کھا:"اس سے متعلق میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ احمدی ،اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔" (پنڈت جوابر لعل نبرد کے نام خط ، بحوالہ نیفان اقبال ص ۲۵۱)

پنڈت جی نے اپ نام، بڑے آ دمیوں کے خطوط کا ایک مجموعہ ( A Bunch of ) پنڈت جی اس میں علامہ اقبال کا محولہ بالا خط موجود ہے۔

#### احمدیت کیاہے؟

مرزاغلام احمرقادیانی کے پیروکاراحمدی کہلاتے اوران کے مسلک ومشرب کا عرف احمدیت ہے۔ مرزاکا خاندان سخصوں کے عہداقتدار میں ان کی فوج میں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہو، سرلیبل گریفن کی تالیف ..... ''رکیسان پنجاب'') ان کے وادا عطاء محمد کا والدگل محمد کا والدگل محمد کا مرزائل کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء محمد کی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتضی (والد بیگو وال رہا۔ مہارادچہ رنجیت سنگھ نے عطاء محمد کی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتضی (والد مرزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتضی مہارادچہ کی فوج میں والی مورزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتضی مہرکو وی پر مامور داخل مورت میں مسلمانوں کی سرکو وی پر مامور موان کی مورزاغلام مرتضی سے محمد کی فوج میں محمد کی ہوگئے اور سات سو تک جو گئے اور سات سو میں شامل تھا۔ انگریزوں نے بخباب فتح کیا تو وہ اور اس کے بھائی ان کے ہو گئے اور سات سو مربی ہوگئے اور سات سو مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفنز کی (سیالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفنز کی (سیالکوٹ) کی باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے بو گئے اندل کیا۔ جزل نکلسن کے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ماتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے ساتھ دوردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے ساتھ دوردناک اذبیتیں دی کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ دوردناک اذبیتیں دیں کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دوردناک اذبیتیں دیں کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ دوردناک اذبیتیں دیں کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دوردناک دیا۔ جزل نکلسن کے باغی نوجوانوں کو جوانوں کو جوانوں کے باغی نوجوانوں کو جوانوں کو باغی نوجوانوں کو باغی نوجوانوں کے باغی نوجوانوں کو باغی میں کو بائی کیا۔ جزل نکس کی میں کو بائی کیا کو بائی کو بائی کیا۔ جزل نکلس کی کو باغی کو بائی کیا کو بائی کیا کیا کو بائی کیا کو بائی کو بائی کو بائی کی کو باغی کیا کو

## اسلام کے غدار

بسم الله الرحمن الرحيم!

اقبال بیسویں صدی میں براعظم پاک وہند کے ایک عظیم فلفی تھے۔ انہوں نے ریادی ہیں۔

مشتر کہ ہندوستان کو برطانوی غلامی کے خلاف انقلابی نوا، کہ ان کی قلامی کےخلاف احتجاج بھی تھااور اجتماعی جہدو جہد کی ایک دعوت بھی۔اردو رشحات قلم سے نئے بال ویرحاصل کئے۔

وہ ہندوستان میں اسلامی فکر کے اثباتی شاعر تھے۔ ان کا فلیفہ قرآن کی اسرت پر تھا۔ وہ ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کولوٹانے کے متمنی اور عصر حاضر اسلام کی نشاقہ ان نے دامی تھے۔

نہیں اپنے وجود کا مصور کہتا اور اپنی قو می زندگی کا سب سے بڑا ذہن تسلیم کرتا ایس اپنی دبنی عظمتوں میں شار کرتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں شدید ودونوں مملکتوں نے پوراسال علامہ اقبال کی پیدائش کے صدسالہ جشن کا جواہر لا ل نہرو، مہاتما گاندھی کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے دراہنما ہوا تو وہ پہلے وزیراعظم منتب کئے گئے اور اپنی موت تک ای عہدہ پر متمکن یہ بعض خطوط کے علاوہ اپنی کتاب "تلاش ہند" ( DISCOVERY نے احمد یہ اقبال کی فکری سیادت کوزیروست خراج اوا کیا ہے۔ اقبال نے احمد یہ اقبال کی فکری سیادت کوزیروست خراج اوا کیا ہے۔ اقبال نے احمد یت

اکادفاع کیا ہے۔ احمد کے پیردکاراپنے تیک احمد کی کہتے اور اپنے طا کفہ کو جماعت احمد یہ کا دا قادیانی کا مولد ،مسکن اور مدفن قادیان ہے۔ اس لئے مسلمان انہیں حمد کی حلقہ بگوثی کے باعث مرزائی نکھتے ہیں۔ اس کتا بچے میں مرزائی اور تہاں احمدی نکھا گیا ہے۔ وہ پاکستان سے باہر کے ملکوں کو بتانے کے احتمال کے جاتے ہیں۔

ا تو جواہر لال نے ان سے بحث چھیٹر دی اور احمدیت کوملت اسلامیہ کا جزو

علامدا قبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جواہرلال سپر انداز ہو گئے۔ علامدا قبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احمدیت کی مفید خد مات کا صلد دینے کی مجاز ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کونظر انداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔ اس طرح نصرف ملت اسلامیہ کی وحدت ختم ہوتی۔ بلکہ مجموع فی المت کا بٹوارہ ہوکر تشنت وافتر ان کی راہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی عارت منہدم ہوجاتی ہے۔

علامه اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو میں قلم کے تعلقات تھے۔ پنڈت جی نے حضرت علامه اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو میں قلم کے جواب اوران مضامین کے سلسلہ میں علامه اقبال نے پنڈت جی کو کھھا: 'اس ہے متعلق میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ احمدی ،اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔'' (پنڈت جواہر معل نہرو کے نام خط ، بحوالہ فیضان اقبال ص ۲۵۱)

پنڈت تی نے اپنے نام، بڑے آ دمیوں کے خطوط کا ایک مجموعہ ( A Bunch of ) شائع کیا ہے۔اس میں علامہ اقبال کا محولہ بالا خط موجود ہے۔

احدیت کیاہے؟

مرزاغلام اجمرقادیانی کے پیردکار احمدی کہلاتے اور ان کے مسلک ومشرب کا عرف احمدیت ہے۔ مرزاکا خاندان سکھوں کے عہد اقتدار میں ان کی فوج میں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہوء سرلیبل گریفن کی تالیف ...... 'رئیسان پنجاب') ان کے داداعطاء مجمد اورعطاء محمد کا والدگل مجمد، سکھوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء مجمد مردار فتح سنگھ ابلووالیہ کی چاکری میں بارہ سال بیگووال رہا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عطاء مجمد کی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتضی (والد مرزاغلام احمد) کو والیس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصدعطاء کیا۔ غلام مرتضیٰ مہاراجہ کی فوج میں مرزاغلام احمد) کو والیس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصدعطاء کیا۔ غلام مرتضیٰ مہاراجہ کی فوج میں مور نے متفامات میں مسلمانوں کی سرکوئی پر مامور موا نظل ہوگیا اور کشیر کی سرحدوں کے علاوہ بعض دوسرے مقامات میں مسلمانوں کی سرکوئی پر مامور عمل ہوگیا اور سات سو تک چیا تھا۔ اس کے بھائی ان کے ہوگئے اور سات سو میں شامل تھا۔ اگر بیز ول نے بنجاب فتح کیا تو وہ اور اس کے بھائی ان کے ہوگئے اور سات سو روپے پنیشن حاصل کی۔ مرزاغلام احمد کا بھائی مرزاغلام قادر ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کومٹانے کے لئے جزل نگلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۴ نیوانفشر کی (سیالکوٹ) مسلمانوں کومٹانے کے لئے جزل نگلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۴ نیوانفشر کی (سیالکوٹ) کے باغی نو جوانوں کو جزل نگلسن کے مورزاغلام ان کے باغی نو جوانوں کو جزل نگلسن کے ماغی نو جوانوں کو جزل نگلسن کے باغی نو جوانوں کو جزل نگلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نگلسن نے

کھا کہ قادیان کے تمام دوسرے فائدانوں سے بیخاندان نمک طال رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی ان گنت کتابوں میں اگریزوں سے اپنی فیر مترازل وفاداری کا اعتراف کیا اوراس پرفخر ونازکیا ہے اور خلاصہ اس کا خود مرزا قادیانی کے الفاظ میں بیہ ہے کہ وفاداری کی ان کتابوں سے پچاس الماریاں بحرتی ہیں۔

احمديت كاتأغاز

مرزافلام احمد ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء یلی پیدا ہوئے۔۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے وقت ان کی عمرسولہ یاسترہ برس کی تھی۔ ابتداء ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے وفتر میں قبیل تخواہ پرمحرری کی اور ۱۸۲۹ء سے ۱۸۲۸ء تک ملازم رہے۔ ۱۸۲۹ء کے شروع میں برطانوی ایڈیٹروں اور سیتی راہنماؤں کا ایک وفداس غرض سے ہندستان آیا کہ ہندوستانی عوام میں وفاداری کوئر پیدا کی جاسمانوں کے جذبہ جہاد کوسلب کر کے انہیں کوئکر رام کیا جاسکتا ہے۔ اس وفد نے جاسکتی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کوسلب کر کے انہیں کیوئکر رام کیا جاسکتا ہے۔ اس وفد نے ماردو و باسکتی واپس جاکر دور پورٹیں مرتب کیس۔ ان میں برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود کو سلطنت کا ہندوستان میں ورود کو سلطنت کا ہندوستان میں ورود کو سام کی اندوں کی اندھا دھند میروکار ہے۔ اگسا کہ: ''ہندوستانی مسلمانوں کی اکثر بہت روحانی راہنماؤں کی اندھا دھند میروکار ہے۔ اگراس وقت نہیں ایساکوئی آ دمی ل جائے جو پاشا لک پرافٹ' حواری نی' ہونے کا دعوی کر سے جو باشا کہ پرافٹ' حواری نی' ہونے کا دعوی کر سے جو باشا کہ پرافٹ' حواری نی' ہونے کا دعوی کر میں جاسکتا ہے۔'' (تلخیصات)

مرزا قادیانی اس غرض سے نامزد کئے گئے۔انہوں نے پہلے تو ایک مناظر کا روپ دھارا کہ پادریوں کے تابوتو رہملوں سے مسلمان ناخوش تھے۔گویا مرزا قادیانی مسلمانوں کواپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے ابتداء اس طرح نمودار ہوئے گھرایک جماعت پیدا کرے ۱۸۸۰ء میں اعلان کیا میں منہ من اللہ ہونے کا اعلان کیا۔ گھراپ جمود ہونے کا نادیکوونکا۔دیمبر ۱۸۸۸ء میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیعت لینے کا تھم فرمایا ہے۔۱۹۸۱ء میں مسیح موجود ہونے کا دعوی کردیا اور اپنے تلکی نبی ہونے کا اصطلاح ایجاد فرمائی۔ نومبر ۱۹۰۹ء میں اپنے کرشن ہونے کا بیان داغا۔اس اپنے تلکی نبی ہونے کا اسلام کی سرانجام دیا کہ آریہ سان سے تکراؤ پیدا کیا۔ ہندوؤں سے متعلق عربان با تیں تکھیں۔اس کا نتیجہ تھا کہ سوائی دیا ندگی ستیارتھ پرکاش کا آخری باپ حضور سرور کا کتا تھا تھا۔

کے خلاف دریدہ وئی سے لکھا گیا اور یہ برعظیم کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک دوسرے سے لڑانے بھڑانے اور کٹانے کا برطانوی حربہ تھا۔

ترمت جہاداورا طاعت برطانیہ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا آغازال ا..... "میرے یائج اصول ایر

م ..... '' میں نے مخالفت جہاد

کیس اور ده تمام عرب، شام ،مصر، بغداد اور افغانه ممی نه سی وقت ان کااثر ہوگا۔'' (تخیص از تبا

سو..... ''میں نے ۲۲ برس سے بن میں جہاد کی مخالفت ہو۔اسلامی ملکوں میں ضر

س.... " میں سولہ برس سے متو مرمسلمانان ہندیراطاعت گورنمنٹ برطانی فرخ

که مسلمانان مند پراهاعت نورمنث برهانید ... مرمسه م

۵ ..... " في مجمع من ومهدى جان

بیقاباپ کا کلام بینے کاارشاد۔ ۲ ...... ''حضرت میج موجود

ووفا داری کوجز و ند بهب قرار دیکران منافق انتظار پس میں کہ دہ عیسائی سلطنوں کومٹا کراز

''ہمارے مر پرسلطنہ مالک شخت نادان اور شخت نالائل ہے جوال ''کریں تو ہم خدا کے بھی ناشکر گزار ہوں گ 'کامیابی سے لئے دعاء کرنی چاہئے۔لیکن (•

كو كلت بوتوزياده بهتر ب-"

#### حرمت جها داوراطاعت برطانيه

مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا آغازان دعاوی ہے کیا کہ:

"میرے یا کچ اصول ہیں۔جن میں دو،حرمت جہاداوراطاعت برطانیہ (مجموعه اشتهارات جساص ١٩) "میں نے خالفت جہاد کو پھیلانے کے لئے عربی وفاری کتابیں تالیف کیں اور وہ تمام عرب،شام ،مصر، بغدا داور افغانستان میں شائع کی کئیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ كى ندكسى دفت ان كااثر بوگا- " (تلخيص از تبليغ رسالت ج ٨ ، ٣٠ ، مجموعه اشتبارات ج ٣٥ ، ١٢٠ ) س..... "میں نے ۲۲ برس سے اپنے ذمہ یہ فرض لے رکھا ہے کہ وہ تمام کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو۔اسلامی ملکوں میں ضرور بھیج ویا کروں گا۔''

(تبليغ رسالت ج اص٢٦، مجموعه اشتهارات ج ١٩٥٣)

"میں سولہ برس سے متواتر ان تالیفات میں اس بات پرزور دے رہا ہوں کے مسلمانان ہند پراطاعت گورنمنٹ برطانی فرض اور جہاد حرام ہے۔''

(تبليغ رسالت جساص ١٩٤، مجموعه اشتهارات جهم ١٢٨)

'' <u>مجھے س</u>ے ومبدی جان لیما ہی تھم جہاد کا انکار ہے۔''

(تبليغ رسالت ج يص ١٤، مجموعه اشتبارات ج ١٩٥١)

ىيتھاباپ كاكلام \_ بينے كاارشاد ہے كە:

٢ ..... " " وعفرت مسيح موعود في الى تعليم ميل كورنمنث عاليه كى اطاعت ووفاداری کوجزو ند بہب قرار دے کران منافق مسلمانوں سے ہمیں علیحدہ کردیا جوخونی مہدی کے انظار میں ہیں کہ وہ عیسائی سلطنوں کومٹا کران نام کےمسلمانوں کوحکمران بنادےگا۔''

(الفضل ج م نمبر ۸ ۸ ، کیم رمنی ۱۹۱۷ و)

ے..... '' ہمارے سر پرسلطنت برطانیہ کے بہت احسان ہیں۔ وہ مسلمان سخت جال سخت نادان اور سخت نالائق ہے جواس گورنمنٹ سے كيندر كھے۔اس كورنمنث كاشكراداند کریں تو ہم خدا کے بھی ناشکر گزار ہوں سے ۔خدا کامسے تو کہتا ہے کہ ہرمسلمان کو آگریزوں کی كامياني كي كي دعاء كرني جائي اليكن (جالل، نادان اور نالائق مسلمان) كهتاب كه أنكريزول (الفضل ۵رجون ۱۹۴۰ء،خطبه مرزابشیرالدین محمود) کوشکست ہوتو زیادہ بہتر ہے۔'' کے تمام دوسرے خاندانوں سے بیخاندان نمک حلال رہاہے۔ مرزا قادیانی نے ل میں انگریزوں سے اپنی غیر متزلزل وفاداری کااعتراف کیااوراس پرفخر وناز کیا کا خود مرزا قادیانی کے الفاظ میں بہہے کہ وفاداری کی ان کتابوں سے پچاس

ام احمد ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے وقت ہ برس کی تھی۔ ابتداء ڈیٹی مشنر سیالکوٹ کے دفتر میں تغیث تنخواہ برمحرری کی اور اء تک ملازم رہے۔ ١٨٦٩ء كے شروع من برطانوى الديرول اورمسيى نداس غرض سے ہندستان آیا کہ ہندوستانی عوام میں وفاداری کیونکر پیدا کی ) کے جذبہ جہاد کوسلب کر کے انہیں کیونکر رام کیا جاسکتا ہے۔ اس وفد نے ما کر دور پورٹیں مرتب کیں ۔ ان میں برطا نوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود

The Arrival of the British Empire) کے مرتبین نے ) مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی راہنماؤں کی اندھا دھند پیروکار ہے۔ باکوئی آ دمی ل جائے جو پاسٹا لک پرافٹ''حواری نبی''ہونے کا وُویٰ کرے

لوحکومت کی سر پرستی میں پروان چڑھا کر برطانوی مفادات کے لئے کام لیا

اِنی اس غرض سے نامزد کئے گئے۔ انہوں نے پہلے تو ایک مناظر کا روپ كة تابدتة وحملول مع مسلمان ناخوش تقع - كويا مرزا قادياني مسلمانو لكوايني کے لئے ابتداءًاں طرح نمودار ہوئے پھرایک جماعت پیدا کر کے• ۱۸۸ء کا اعلان کیا۔ پھراینے مجدد ہونے کا نادپھوٹکا۔ دئمبر ۱۸۸۸ء میں اعلان کیا ) بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ ۱۸۹۱ء میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اصطلاح ایجاد فرمانی نومبر۴۰۹۰ میں اپنے کرٹن ہونے کا بیان داغا۔ اس می سرانجام دیا که آربیهاج سے فکراؤپیدا کیا۔ ہندوؤں سے متعلق عرباں مقاكسواى دياندكى ستيارته بركاش كاآخرى باب حضور مروركا ئات عليلية ہے لکھا گیا اوریہ برعظیم کےمسلمانوں اور ہندوؤں کوایک دوسرے سے ئے نے کا برطانوی حربہ تھا۔ س

جوڈ یورنڈ لائن کہلاتی رہی اا

موا تھا۔ ادھران علاقول سمجھتی تھی ۔ پنجاب کوا۔ ۔۔۔ ن

مرز اغلام احمد قادیانی کو که پنجاب ایک ملیم کی م ۸..... دربعض اجمق سوال کرتے ہیں۔ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہیا نہیں؟ یہ گورنمنٹ ہماری محن ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ محن کی بدخواہی ایک بدکاراور حرامی کا کام ہے۔ ''

ہرکاراور حرامی کا کام ہے۔ ''

ہرجگہا نی تکومت میری تلوار ہے۔ ہمیں بغداد کی فتح سے کیوں خوشی نہ ہو؟ عراق، عرب، شام، ہم مرجگہا نی تلوار کی چیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ '' (انفضل جا ہم ہمرہ ہم دور نہ اور جان ہمراک کی داہ میں اپنا خون بہانے اور جان است جسمی دریخ نہیں کیا۔ '' جہارے فائدان نے سرکارا گریزی کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان دسے سے بھی دریخ نہیں کیا۔ '' (تبلیغ رسالت جسم ۲۰) مجموعہ اشتہارات جسم ۱۲)

مرزا قادیانی ان دعاوی کو لے کر میدان میں آئے تو بعظیم میں برطانوی مصالح ومقاصد کا نقشہ بیتھا کہ:

ا سسس سارا ملک برطانوی اقترار کے کھلنجہ میں آچکا تھا۔لیکن مسلمانوں کے دل ود ماغ میں جہاد کا جوعقیدہ راسخ تھا آگریز اس کی نا قابل تسخیر سپرٹ سے پریشان تھے۔مسٹر ڈبلیو، ڈبلیو، نٹر کی تصنیف' ہمارے ہندوستانی مسلمان' ظاہر کرتی ہے کہ آگریز جہاد کی اس روح سے کیونکر ہراساں تھے۔اس کے علاوہ وہ بہت می برطانوی یا دواشتیں،مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے آگریزوں کی سراتمیکی ظاہر کرتی ہیں۔

سا برعظیم کے جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں تھے اور بیصوبے بڑگال سے ادھرصوبہ بہارسے شروع ہوکر دالی تک تھے اور دالی سے آگے پنجاب تھا۔ ان کی حد بندی اس طرح کی گئی کہ مسلمان وسط ہند کے تمام صوبوں میں عدد أاقلیت تھے۔سلطنت اودھ کے مسلمانوں کو مغلوب کرنیا گیا اور دبلی کے مسلمان ملیا میٹ ہو چکے تھے۔ حتی کہ آخری فرما نروا بہا در شاہ ظفر کو

..... دبعض احمق سوال کرتے ہیں۔اس گورنمنٹ سے جہاد کرتا درست ہے یا گورنمنٹ سے جہاد کرتا درست ہے یا گورنمنٹ سے جہاد کرتا درست ہے یا گورنمنٹ ہے۔ محسن کی بدخواہی ایک افرض اور واجب ہے۔ محسن کی بدخواہی ایک افراغ ہے۔'' (الفصل جسے بنبرہ ۲۰۰۰م)،۱۲۲ر خبرہ ۱۹۳۹ء) موجود (مرز اغلام احمد قادیانی) فرماتے ہیں، میں مہدی ہوں، گومت میری آلوار ہے۔ جمیس بغداد کی فتح سے کیوں خوشی نہ ہو؟ عراق،عرب،شام،ہم

في در ليخ نهيس كيا\_'' (تبلغ رسالت جي من ۲۰، مجموعه اشتبارات جسم ۱۷) پيش منظر

یں ۔ مرزا قادیانی ان دعاوی کو لے کر میدان میں آئے تو برعظیم میں برطانوی مصالح شہریقا کہ:

…… سارا ملک برطانوی افترار کے مختبہ میں آچکا تھا۔لیکن مسلمانوں کے دل ہاد کا جو محقیدہ دائخ تھا انگریز اس کی نا قابل تسخیر سپرٹ سے پریشان تھے۔مسٹرڈ بلیو، سنیف' ہمارے ہندوستانی مسلمان' ظاہر کرتی ہے کہ انگریز جہاد کی اس روح سے معقد۔اس کے علاوہ وہ بہت می برطانوی یا دداشتیں ،مسلمانوں کے جذبہ کہاوسے مراسم کی ظاہر کرتی ہیں۔

..... انگریزسب سے پہلے بنگال پر قابض ہوئے۔وہ ۱۸۵۷ء سے کہیں پہلے انوں کو ان کی طویل مزاحمت کے بعد زیر کر چکے تھے۔ ان کے بیمین ویسار کے پیزوں کے لئے کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہاں بعض علاء کی طرف سے اس قتم کے فتز ہے ورقحمڈن سوسائی کلکتہ نے بھی مکہ معظمہ کے بعض علاء سے اس قتم کا فتویٰ حاصل کر کہ ہندوستان دارالحرب نہیں۔دارالاسلام ہے۔

.... برعظیم کے جن صوبول میں مسلمان اقلیت میں تصاور بیصوبے برگال رسے شروع ہوکر دبلی تک تصاور دبلی سے آگے پنجاب تھا۔ان کی حد بندی اس لمان وسط ہند کے تمام صوبوں میں عدداً قلیت تھے۔سلطنت اورھ کے مسلمانوں بااور دبلی کے مسلمان ملیامیٹ ہو چکے تھے۔ حتی کہ آخری فرمانروا بہادرشاہ ظفر کو

قید کر کے رنگون میں جلاوطن کیا گیا اور قیدر کھا گیا۔اب مسئلہ ثمال مغربی سرحدی علاقوں کے مسلمان اکثریت کا تھا۔اس کے تمام علاقے افغانستان سے کمحق تصاوران میں جذبہ جہاد غیر خشتم تھا۔ سرحد، بلوچستان اور سندھ میں انگریز حکمران ہو چکے تھے۔لیکن مسلمانوں کے جہاد اور انگریزوں کے استعار میں جھڑپیں جاری تھیں۔

۵ ...... اگریزوں نے۱۸۲۳ء،۱۸۲۵ء،۱۸۷۵ء اور ۱۸۲۱ء میں پٹنہ، راج کل، مالوہ اور انبالہ میں ان علاء اور ان کے معاونین پر پانچ مقدمات قائم کئے جو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کو اکھاڑ چینکنے کے لئے جہاد کامشن قائم کئے ہوئے تھے۔ انہیں موت، عمر قیداور ضبطی جائیداد کی شخت سے تخت سزائیں دے کر پامال کیا گیا۔

۲ ..... افغانستان میں برطانوی اقتدار کی بیل منڈھے نہ چڑھی تو ۱۸۹۲ء میں مرمار ٹیمر ڈیورنڈ نے افغانستان اور ہندوستان کے مابین طورخم کے ساتھ سرحدی لائن قائم کی۔ جوڈیورنڈ لائن کہلاتی رہی اوراب بھی سرکاری کاغذوں میں اس کا یہی نام چلاآ رہاہے۔

کے ۱۸۵۱ء کی جدو جہد آزادی کواس صوبہ ہی کے بل پرختم کیا اور تجربہ سے اندازہ ہوگیا کہاس کے لئے بنجاب کاسپاہی ایک عظیم فوجی متاع ہے۔ ہندوستان بحر میں بنجاب برطانوی عملداری کے لئے بنجاب کاسپاہی ایک عظیم فوجی متاع ہے۔ ہندوستان بحر میں بنجاب برطانوی عملداری کے لئے ریڑھ کی ہڈی تھا۔ یہاں کے مسلمان رؤساء نے انگریزوں کی تو قعات سے کہیں زیادہ برطانوی عملداری کے لئے جاں سپاری اورو فا داری بشرطاستواری کا ثبوت دیا تھا۔ پنجاب کی سرحدوں سے مسلک صوبوں میں روح جہاد قائم تھی اوروہ تمام ترپا کتان کے علاقے تھے۔ ان علاقوں سے ملحق افغانستان وایران تھے۔ ان سے آگے دور دور تک اسلام مملکتوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ادھران علاقوں کے شانوں پر روس تھا اور برطانوی عملداری روس کواپنے گئے خطرہ سمجھتی تھی۔ پنجاب کو اپنی کو برطانوی سرکار کو برغم خویش یقین تھا مرز اغلام احمد قاویانی کو برطانوی سرکار نے مبعوث کیا۔ برطانوی سرکار کو برغم خویش یقین تھا کہ پنجاب ایک ملم کی معرفت اپنے سانچہ میں ڈھالا جا سکتا اور گردوپیش کے مسلمان اس طرح

•

زیر کئے جاسکتے ہیں۔ اگران علاقوں کے مسلمان زیر ندہوں تو اس ملہم کو پیدا کر کے علاء کا محاذ اس کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اور اس طرح مسئلہ جہادش سکتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی اس ضرورت ہی کی پیداوار تھے۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے مسلمان عوام کو پادریوں کے خلاف مجر کایا اور سیحی عقائد پر رکیک حملے کئے تو پادریوں نے برطانوی سرکار سے شکایت کی کہ مرز اتو ہین مسیحیت کا مرتکب ہور ہا ہے۔ مرز انے ملکہ وکٹوریکو خط لکھا کہ: 'مشز ہوں سے مناظرہ کرتا ہوں تو مسلمانوں میں تنسخ جہاد کا اعتبار بردھتا ہے۔''

ایک دوسری جگراکھا کہ: 'میں نے عیسائی رسالہ نورافشاں کے جواب میں تنی کی تواس کا مقصد بیتھا کہ مربع الحفیب مسلمانوں کے وحشیانہ جوش کو صندا کیا جائے اور میں نے حکمت مملی کا مقصد بیتھا کہ مربع الحفیب مسلمانوں کے وحشیانہ جوش کو صندا کیا جائے اور میں نے حکمت مملی سے وحشی مسلمانوں کے دیر عنوان جو مناظر ہے مناظر ہے کہ مسلمانوں کا ان پر اعتاد قائم ہو کہ وہ اگریزوں کے کرتے ہے دہ صرف اس غرض سے متے کہ مسلمانوں کا ان پر اعتاد قائم ہو کہ وہ اگریزوں کے فرستادہ نہیں۔ بلکہ جہاد کی منسوخی کا اعلان ایک طبیم کی حیثیت سے خداکی رضا پر کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے اپنے تین نبی منوانے کے لئے بے تحاشا گالی گلوچ کی۔اس وقت تمام مبدوستان میں پنجاب ہی شاید سب سے ان پڑھ صوبہ تھا۔اس کے باشندوں کواس طرح مرعوب کیا کہ:

(تبلیغ رسالت جه ص ۲۲، مجور اشتهارات جه ص ۲۷، مجور اشتهارات جه ص ۲۵)

سسس دو برخض بهاری فتح کا قائل نہیں بوگا تو صاف سمجھا جائے گا کداس کوولد
الحرام بنے کا شوق ہے اور حرامز ادوں کی بھی نشانی ہے۔' (انوار اسلام ص سی بزائن جه ص ۳۲،۳۱)

سسس د مهارے وقمن بیابانوں کے فتر یر بھو گئے اوران کی عورتیں کتیوں سے برط ہو گئیں۔' (در تین عربی س ۲۹، جم الهدئ ص ۱۰ بزائن جهام ۵۳۵)

مرز اقادیا نی ۲۲ مرئ ۸۰ ۹۱ء کو وفات پا گئے۔ ان کے جانشینوں کیم نورالدین خلیفہ اول (مارچ ۱۹۱۳ء تا مارچ ۱۹۲۹ء) اور ثانیا مرز ابشیر الدین خلیفہ ثانی (مارچ ۱۹۱۳ء تا مارچ ۱۹۲۹ء)

نے احمدیت کو استعار کی ایجنسی بنایا۔ اس ایجنسی نے پہلی جنگ عظیم میں اگریزوں کی بے نظیر

ات انجام دیں۔عرب ریاستوں کومسلم افعلی ویرید کابرطانوی مشن پورا کیااور ای وسوبائی تحکموں سے متعلق رہے۔ ان کے روحانی رشتے کی عالمی روح ما ان کیا۔ مدینہ و مکہ کے متعلق (حقیقہ میں سے دود ھ خسک ہوگیاہے۔

قادیان کے متعلق (اَفعنل جَا ن سے لئے ام ہے۔اس مقام مقدی (افعنل ۱۱ر تبر ۱۹۳۵ء) میں مرق معورت میں بھی حزمین پر تملینیں کیا اس سے پہلے ۱۱ر تمبر ۱۹۳۱ء پیمنورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔

و یانی جاسوس مرزاغلام احمد قادیانی نے مک

ل خود بے پناہ لٹریچر ججوایا اور مسلمال مثاطر انسان تھا۔اس نے اپنے مس من قائم کئے بعض جگہ ملاز تیں دلو مال وآ ٹارچوری کرنے کے لئے ا۔ ا..... پہلی جنگ عظ میں سے نہ تہ کوں مکی انجو س

م جیجا۔اس نے ترکوں کی پانچویں دورشی وشق میں وینیات کی لیکچرر موی کرنا تھا کہ وہ وشق میں کیونک میں وہ انگریزی کمانڈر کے حسب مجام ویتار ہالیکن جب عراتی اس

امران علاقوں کے مسلمان زیر نہ ہوں تو اس ملیم کو پیدا کر کے علاء کا محاذ سکتا ہے اور اس طرح مسئلہ جہاوٹل سکتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیا نی اس ار متعے۔ مرز اغلام احمد قادیا نی نے مسلمان عوام کو پا در بوں کے خلاف پر کیک حملے کئے تو پا در بول نے برطانوی سرکار سے شکایت کی کہ مرز! بور ہاہے۔ مرز انے ملکہ وکثوریہ کو خطالکھا کہ: 'معشز بوں سے مناظرہ میں منینے جہاد کا اعتبار بردھتا ہے۔''

چرکھا کہ '' بیس نے عیسائی رسالہ نورافشاں کے جواب میں بختی کی تواس ضب مسلمانوں کے وحشیانہ جوش کو شعندا کیا جائے اور میں نے حکمت علی وقی کو شندا کیا۔'' (تریاق القلوب صب، نی بزائن جو اس ۲۹۹) دیانی، پادر یول سے عیسائیت اور اسلام کے زیر عنوان جو مناظر ہے ماغرض سے تھے کہ مسلمانوں کا ان پر اعتماد قائم ہو کہ وہ اگریزوں کے منسوفی کا اعلان ایک ملم کی حیثیت سے خدا کی رضا پر کرتے ہیں۔ نے اپنے تین نی منوانے کے لئے بے تحاش کالی کلوچ کی۔ اس وقت ہی شاید سب سے ان پڑھ صوبہ تھا۔ اس کے باشندوں کو اس طرح

تمام مسلمانوں نے مجھے قبول کرلیا ہے۔ صرف بخریوں اور بدکار عور توں '' (آئینہ کالات میں ۵۲۷، فزائن ج۵م ابینا) چوقض میر انخالف ہے وہ مشرک اور جہنی ہے۔''

(تبلغ رسالت جهم ۲۱، مجموع اشتهارات جهم ۲۷، مجموع اشتهارات جهم ۲۷۵) وهم ماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجما جائے گا کداس کو ولد امرادوں کی یکی نشانی ہے۔'' (انوار اسلام ۲۰۰۰ برزائن جهم ۱۳۰۳) عادے دعمن بیایا نول کے خزر یہ ہوگئے اور ان کی عورتیں کتیول سے بردھ

خدمات انجام دیں۔عرب ریاستوں کومسلمانوں کی وضع قطع اورمسلک ومشرب کا فریب دے کر
ان کی قطع و ہرید کا برطانوی مشن پورا کیا اور جاسوی کرتے رہے۔ ادھر ہندوستان میں جاسوی کے
مرکزی وصوبائی تحکموں سے متعلق رہے۔ مسلمانوں کو برطانیہ سے وفاداری کاسبق اس طرح پڑھایا
کہ ان کے روحانی رشتے کی عالمی روح مفقو و ہوجائے۔ پہلی جنگ عظیم میں بغداد کے سقوط پر
مرحافاں کیا۔ مدینہ و مکہ کے متعلق (حقیقت الرؤیا ص ۲۹ مصنفہ بشیر الدین محمود) میں لکھا کہ ان کی
مجماتیوں سے دورہ وشک ہوگیا ہے۔

قادیان کے متعلق (انفضل ج۱۲ نمبرایم،۱،مورد سرجوری ۱۹۲۵ء) میں لکھا کہ وہ تمام جہان کے لئے ام ہے۔اس مقام مقدس سے دنیا کو ہرایک فیض حاصل ہوسکتا ہے۔

رافعنل ارتبره۱۹۳۵) میں مرقوم ہے کہ: ' نتیم ان لوگوں سے متفق نہیں جو کہتے ہیں کہ کی صورت میں بھی حزمین پرحملنہیں کیا جاسکتا۔ ید پر بھی چڑھائی ہو سکتی ہے۔'

اس سے پہلے اار تمبر ۱۹۳۳ء کے (الفعنل) میں مرقوم تھا کہ:'' قادیان میں مکہ مرمداور مدیند منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔قادیان کا سالانہ جلسظلی جے ہے اور بینفل اب فرض بن مماہے۔''

قاديانی جاسوس

مرزاغلام احمد قادیانی نے ملک سے باہر جہادی تنیخ اور برطانیدی اطاعت سے متعلق بول خود بے پناہ لئر پچ بجوایا اور سلمان ملکوں میں تقسیم کرایا۔ ان کا بیٹا بشرالدین محمود خلیفہ ٹانی ایک شاطر انسان تعا۔ اس نے اپنے معتقدین کواگویزوں کی جاسوی کے لئے مقرر کیا بعض جگہ مثن قائم کئے ۔ بعض جگہ ملازمتیں دلوا کیں اور بعض جگہ پہلی جنگ عظیم میں عرب ریاستوں کے احوال و آٹار چوری کرنے کے لئے اپنے معتقدین جمیعے۔ مثلاً:

ا است کہلی جنگ عظیم میں اپنے ساکے وئی اللہ زین العابدین کوسلطنت عثانیہ میں بھیجا۔ اس نے ترکوں کی پانچویں ڈویژن کے انچارج جمال پاشا کی معرفت ۱۹۱۷ء میں قدس میں بھیجا۔ اس نے ترکوں کی پانچویں ڈویژن کے انچار جمال پاشا کی معرفت ۱۹۱۷ء میں قدس پونیورشی دشتن میں دینیات کی لیکچررشپ حاصل کی۔ لیکن اس کا کام انگریزی فوجیں دشتن میں داخل جاسوی کرنا تھا کہ وہ دشتن میں کوئکر داخل ہو سکتی ہیں۔ جونمی انگریزی فوجیں دشتن میں داخل ہو سکتی ہیں۔ جونمی انگریزی فوجیں دشتن میں داخل ہو سکتی وہ انگریزی کمانڈر کے حسب ہدایت مامور ہوگیا اور عربوں کو ترکوں سے بھڑا نے کے فرائفن انجام دیتار ہا۔ لیکن جبعراتی اس کے جاسوی خدو خال سے آگاہ ہو گئے تو بھاگ کرقادیان آگیا

اورناظرامورعامه بوكيار

۲..... پہلی جنگ عظیم کے فور آبعد کہ کرمہ میں احمد بیمشن قائم کیا گیا۔ میر محرسعید حیدر آبادی اس کا انچارج تھا اور کرتل ٹی۔ ڈبلیو، الله نس (برطانوی محکمہ، جاسوی کا اہم عہدیدار) کی ہدایت پر کام کرتا تھا۔ اس مشن کے ارکان نے، مکہ مکرمہ اور ترکی میں برطانوی مصالح کے مطابق تخریب کاری کا جال بچھایا۔ (افضل ۱۹۲۳مبر ۱۹۲۵ء ملاحظہ ہو) آخراین سعود اور مصطفی کمال کے محتم ہونے پر مرز آئی سب بچھ چھوڑ کر تجازوترکی سے فرار کر گئے۔ انہیں معلوم ہوچکا تھا کہ وہ گرفتار کئے جارہے ہیں اور ان کے جرم کی مزاموت ہے۔

سسس ترکی میں مصطفیٰ کمال کوقل کرنے کے لئے مصطفیٰ صغیر نام کے جس نوجوان کو مامور کیا گیااور مرزامعراج دین (سپر نشند شدی ۔ آئی۔ ڈی) ایک تاجر کی حیثیت سے اس کے ساتھ مسلک کئے ۔ اس نوجوان (مصطفیٰ صغیر) کومرزابشیرالدین محود نے ایک معتمد جاں نثار کی حیثیت سے مقررو فتخب کیااور برطانوی حکومت کے حوالے کیا تھا۔

سسس پہلی جنگ عظیم میں برطانوی فوج کا میاب ہوکر عراق میں واغل ہوئی تو اس کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے روپ میں بہت سے احمدی تھے۔ ولی اللہ زین العابدین کا چھوٹا بھائی اور مرز ابشیرالدین محمود کا سالا میجر حبیب اللہ شاہ، جو انگریزی فوج میں ایک ڈاکٹر تھا۔ بغداد فتح ہونے پر برطانوی گورزمقرر کیا گیا اور فوج کی لوٹ مچائی گئے۔ پھروہ سبکدوش ہوکر واپس آ گیا۔ آخر ۱۹۲۳ء میں عراقی حکومت نے مرز ائی عناصر کوان کی غدار انہ سرگرمیوں کے باعث نکال دیا۔

هسست شام میں جلال الدین شمس کو بھیجا گیا۔ اس کے سپر دفلسطین وشام کامشن تھا۔ لیکن دسمبر دفلسطین وشام کامشن تھا۔ لیکن دسمبر دا 197ء میں اس کی پراسرار سرگرمیوں کے باعث اس پر قاتلانہ تملہ ہوا۔ وہ نی گیا۔ لیکن بہت دیر تک زیرعلاج رہا۔ شام میں استعاری گرفت ڈھیلی پڑھی تو جلال الدین شمس کو نکال دیا گیا اور وہ کار مارچ ۱۹۲۸ء کو حیفا آگیا۔ اب برطانوی مصالح کا مرکز فلسطین تھا اور اس کو یہودی ریاست بنانے کے لئے ، عربوں کی وصدت میں نقب لگانے والے ایسے ہی نام نہا دسملمان درکار تھے جومرز ایشیرالدین محمود نے مہیا کئے۔ فلسطین میں برطانیہ کی جاسوی کا افراعلی ایک یہودی تھا۔ احمدی مشن اس کے ماتحت تھا اور اس طرح یہودیت اور احمدیت کے گئے جوڑکا آغاز ہوا۔

4

احمدی ان بےنظیر خدمات ہی کے صلا ریاستوں کی نیخ کنی اور مخبری کرر۔ احمد بوں کی خدمات کا اعتراف کیا اور محمود قلسطین گیا اور اس نے اعلان کیا جہدمیں ۱۳۸ مرز احمود نے قلسطین کے جلال الدین شس کے ساتھ تھرالمغر فج

اس آغاز ہی نے اسرئیل

۲..... ہندوستان ؛ وسط ایشیاء میں اسلامی علاقوں کی معر سے کئے مختلف وقتوں میں کئی جاسوہ

كما حميا ما اصلاً دونول يبودي تقاوراً

احمری محمد امین خال کو ۱۹۲۱ء میں مرا ماصل کرتا ہواروس میں داخل ہوا۔ ماعلت سے رہا ہوا۔ اس نے قاد ہ

آیک دوسر فیحف ظهور حسین کوساتم ظهور حسین بھی روی بو پی ماسکووغیرہ کے قید خانہ میں دو

شنراده ویلز هندوستان آیا تو مرزا<sup>با</sup> میں برد ہا کئی که حصرت مرزاغلام <sup>ای</sup> احمد میں ہوگی اوراللہ تعالی احمد یت بہلی جنگ

کی جیمز کئی تو قادیانی ایک کمپنی محمروف ہو گئے ۔مرزامحود کا جیموا برطانوی حکومت اوّا

ال کی نوآبادی نه بن سکاتوا بی

موکما<u>.</u>

... پہلی جنگ عظیم کے فور أبعد که مرمه میں احمد بیدشن قائم کیا گیا۔ میر محمد سعید کا انچارج تھا اور کرنل ٹی۔ ڈبنیو، اللہ نس (برطانوی محکمہ، جاسوی کا اہم عہد بیدار) کرتا تھا۔ اس مشن کے ارکان نے مکہ مرمہ اور ترکی میں برطانوی مصالح کے کی کا جال بچھایا۔ (الفضل ۴ رتبر ۱۹۲۵ء ملاحظہ ہو) آخر ابن سعود اور مصطفیٰ کمال کے روائی سب چھے چھوڑ کر تجازوترکی سے فرار کر گئے۔ انہیں معلوم ہوچکا تھا کہ وہ بے ہیں اور ان کے جرم کی مزاموت ہے۔

ترکی میں مصطفٰ کمال کو قتل کڑنے کے لئے مصطفٰ صغیر نام کے جس کیاادر مرز امعراج دین (سپر نٹنڈ نٹ س ۔ آئی۔ ڈی) ایک تاجر کی حیثیت سے کئے گئے۔ اس نوجوان (مصطفٰ صغیر) کو مرز ابشیر الدین محمود نے ایک معتمد سے مقرر و فتخب کیااور برطانوی حکومت کے حوالے کما تھا۔

پہلی جنگ عظیم میں برطانوی فوج کا میاب ہو کر عراق میں داخل ہوئی تو وستانی مسلمانوں کے روپ میں بہت سے احمدی تھے۔ ولی اللہ زین فی اور مرزابشرالدین محمود کا سالا میجر حبیب اللہ شاہ ، جوانگریزی فوج میں دفتے ہونے پر برطانوی گورزمقرر کیا گیا اور فوج کی لوٹ مچائی گئی۔ پھروہ آگیا۔ آخر ۱۹۲۳ء میں عراقی حکومت نے مرزائی عناصر کوان کی غدارانہ اکال دیا۔

شام میں جلال الدین شمس کو بھیجا گیا۔اس کے سپر دفلسطین وشام کامشن ویں اس کی پراسرار سرگرمیوں کے باعث اس پر قاتلانہ جملہ ہوا۔ وہ نج ۔ ذیر علاج رہا۔شام میں استعاری گرفت ڈھیلی پڑگئی تو جلال الدین شمس کے امراج ۱۹۲۸ء کو حیفا آگیا۔اب برطانوی مصالح کا مرکز فلسطین تھا ۔ سب بنانے کے لئے ،عربول کی وحدت میں نقب لگانے والے ایسے ہی مت بنانے کے لئے ،عربول کی وحدت میں نقب لگانے والے ایسے ہی جومرز ابشرالدین محمود نے مہیا کے ۔فلسطین میں برطانیہ کی جاسوی کا ا۔احدی مشن اس کے ماتحت تھا اور اس طرح یہودیت اور احمدیت کے استحدی میں اس کے ماتحت تھا اور اس طرح یہودیت اور احمدیت کے ا

اس آغاز ہی نے اسرئیل قائم کرنے کی استعاری کوششوں کو پروان چڑھایا۔ آج استعاری کوششوں کو پروان چڑھایا۔ آج استعاری استعاری کوششوں کو پروان چڑھایا۔ آج کل عرب ریاستوں کی بخ کئی اور مخبری کررہے ہیں۔ لائڈ جارج (وزیراعظم انگلستان) نے فلسطین میں احمدیوں کی خدمات کا اعتراف کیا اور وہ ان سے عایت درجہ مطمئن تھا۔ ۱۹۲۳ء میں مرز ابشیر الدین محمود فلسطین گیا اور اس نے اعلان کیا کہ یہودی اس خطہ کے مالک ہوجا کیں گے۔ (تاریخ احمدیت بہمیں استعاری مقاصد کے اور آئندہ خدمات کا نقشہ طے پایا۔ جلال الدین مشس کے ساتھ محمد المغربی اور عبد القادر عودہ صالح نام کے دوعر یوں کو فسلک کیا گیا۔ اصلاً دونوں یہودی شے اور استعاری مقاصد کے لئے آئییں مسلمان کیا گیا تھا۔

۲ ..... ہندوستان میں برطانوی حکومت نے روس سے ہمیشہ خطرہ محسوس کیا اور وسط ایشیاء میں اسلامی علاقوں کی معرفت اس خطرہ کے مفروضوں یا حقیقق کی نوعیت معلوم کرنے کے لئے مختلف و تقوں میں کئی جاسوی و فد بھیج ۔ جو مختلف و اسطوں سے روس جاتے رہے۔ ایک احمدی محمد امین خاں کو ۱۹۲۱ء میں مبلغ کے روپ میں روانہ کیا گیا۔ وہ ایران کے راستہ معلومات ماصل کرتا ہواروس میں واضل ہوا۔ لیکن روی حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ آخر برطانوی ماصل کرتا ہوا۔ اس نے قادیان واپس آ کر مرز ابشیر الدین محمود سے مزید ہدایات لیس اور ایک دوسر شخص ظہور حسین کوساتھ لے کرلوث گیا۔

ظہور حسین بھی روی پولیس کے ہاتھ آگیا اور انگریزوں کے لئے جاسوی کے الزام میں ماسکووغیرہ کے قید خانہ میں دوسال رہا۔ بالآخر برطانوی سفیر مقیم ماسکوکی تک ودو سے رہا ہوا۔ شخرادہ ویلز ہندوستان آیا تو مرز ابشیر الدین محمود نے وفا دار یوں سے متعلق سپاسنہ مہیش کیا۔ اس میں بڑہائی کہ حضرت مرز اغلام احمد کی پیش گوئی کے مطابق روس کی حکومت بالآخر احمد یوں کے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ احمدیت کو بخارا میں عنقریب پھیلا دے گا۔

۔۔۔۔۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ۱۹۱۹ء میں اگریزوں اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑگئ تو قادیانی ایک کمپنی کی شکل میں افغانستان کو اگریزوں کے زیر نگین لانے کے لئے معروف ہو گئے۔ مرز امحمود کا چھوٹا بھائی چھاہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آنریزی کا کام کرتارہا۔

برطانوی حکومت اوّل تو افغانستان کواپنے قبضہ میں لانا جاہتی تھی۔ جب افغانستان کر ورہو۔اس کا م اس کی نوآ بادی نہ بن سکا تو اپنی ریشہ دوانیوں کے لئے چن لیا، تا کہ افغانستان کمز ورہو۔اس کام فكلواديا ـ لاجور بائى كورث كايك

انكريزي خوانده جماعت كياليب

.....r

علامها قبالٌ نے فرمایاً

قادياني مسلمانون مير

عالم اسلام كواييزعقا

وه اسلام کی باغی جما'

قاد ما نيول كوان سے ا

وهمسلمانون مين يبو

برعظیم کی آ زادی تک

جس ہےمعلوم ہو کہ وہ اس برعظیم

ہے ہندوستان جھوڑ دینے کامطالہ

مندوستان آ زادموا\_ یا کستان قائم

ينهتمي اور نه ومإل ره كروه مختلف

بإكستان كارخ كيا- وبنجاب مينآ

کے سامنے برطانوی استعار کے

بیان کے لئے اس طرح کا ایک

محمقام برابناا يك عسكري مركزة

میں شامل نہ تھے اور نہ یا کستان

یا کتان ہے پہلے وفات یا گئے.

ہوا کہان کے خالف جو متحرک او

مراثھانے کے قابل نہیں رہے

یا کستان کواین ریاست بنانے کی

''جہار کشمیر' کے نام پر' فرقان؛

احمدقاد بإنى نے جہاد كوالها مأمنسو

جن لوگوں نے مرزا:

کے لئے جومبرے جاسوی کے تخریبی فرائض انجام دے رہے تنے ان میں ایک شخص نعت اللہ قادیانی بھی تھا۔ اس کو جولائی ۱۹۲۳ء میں گرفتار کر کے سنگسار کیا گیا۔ فروری ۱۹۲۵ء میں دواور قادیانی ملاعبدالحلیم اور ملانورعلی اس بیاداش میں موت کے کھاٹ اتارے گئے۔

قادیانی امت کی برطانیہ ہے اندھا دھند وفاداری اور مسلمان مکوں میں انگریزوں کی خاطر جاسوی کاریکارڈا تناخیم ہے کہ اور کسی سرکاری جماعت کاریکارڈاس قدر شرمناک نہیں۔اس کے الحقیقت کی سوکتابوں کی ایک لائبریری قائم ہو کتی ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کی امت کے دوشعار رہے ہیں:

تادیانی امت نے اپنے پیغبری سند کے رتمام اسلامی ملکوں میں برطانوی استعاری خدمت گذاری اپنے اوپر فرض کرلی۔ وہ مسلمانوں کے روپ میں ان ممالک میں جاتے اور رہنے لیکن عقیدة انہیں کا فرسجھ کرانہیں سبوتا ژکرتے۔ تمام اسلامی ملکوں کے مسلمان ان کے طواہر سے دھوکا کھاتے۔ المختصر قادیانی امت کے افراد اسلامی مملکتوں میں برطانیہ کا فقتدہ کالم شعے۔ علامہ اقبال نے قادیانی امت کے ممیق مطالعہ کے فورا ہی بعد ہندوستان کی برطانوی علامہ اقبال نے قادیانی امت کے ممیق مطالعہ کے فورا ہی بعد ہندوستان کی برطانوی

عومت سے مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ کردیا جائے۔ وہ مجموع نبی کا مت میں نقب لگا کر ایک علیحدہ امت بیدا کرتے ہیں۔ مرزاغلام احمد خودکوئی امت پیدا نہ کرسکتے تھے۔ اگر وہ الگ امت پیدا کرتے تو اسلامی ملکوں میں انگریزی استعار کے لئے مفید نہ ہوتے۔ انہوں نے اپنے پیروؤں کی جمعیت کواس طرح ڈھالا کہ وہ اپنے سواتمام مسلمانوں کو کا فرسیجھتے۔ لیکن کام ان سے اس طرح لیا۔ گویا وہ مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ اور جماعت ہیں۔

علامہ اقبال قادیانی امت کے الگ تھلگ عقائد، ان کی اسلام سے غداری اور برطانوی استعار کی خدمت گذاری سے اس قدر بدظن ہو گئے کہ انہوں نے نہ صرف احمد یوں کو مسلمانوں سے الگ کردیئے کا مطالبہ انتہائی شدت سے کیا۔ بلکہ مسلمان اداروں سے انہیں

رے جاسوی کے تخ یکی فرائض انجام دے رہے تنے ان میں ایک جخص نعت اللہ ۔اس کو جولائی ۱۹۲۳ء میں گرفتار کر کے سنگسار کیا گیا۔ فروری ۱۹۲۵ء میں دواور لیم اور ملانورعلی ای یا داش میں موت کے کھاٹ اتارے مجے۔

بانی امت کی برطانیہ سے اندھا دھند وفا داری اورمسلمان ملکوں میں انگریزوں کی ریکارڈا تناخنیم ہے کہاور کس سرکاری جماعت کاریکارڈاس قدر شرمناک نہیں۔اس ، کی سو کتابوں کی ایک لائبر رہی قائم ہوسکتی ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کی

مندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت چھن جانے پر مرز اغلام احمد قادیانی مے لئے ایک نبی بن کرساہنے آیا اوراس نے خدائی الہام کا جامہ پہنا کراطاعت اردیا۔اس کی امت نے اس کی موت کے بعد ایک ایسے طاکفہ کی حیثیت افتیار ان میں برطانوی استعار کے انجن کی بھاپ تھااور جس کے وجود سے مسلمانوں کی وكر كمزور بردتی اورختم هوتی تقی\_

.. قادیانی امت نے ایئے پیغبری سند لے کرتمام اسلامی ملکوں میں برطانوی . گذاری این اوپرفرض کرلی۔ وہ مسلمانوں کے روپ میں ان مما لک میں جاتے قیدہ انبیں کا فرسمجے کر انہیں سبوتا ژکرتے۔تمام اسلامی ملکوں کے مسلمان ان کے مات\_ المخقرقادياني امت كافراداسلامي ملكتون مين برطانيه كاففته كالم تعير را قبال نے قادیانی امت کے عمیق مطالعہ کے فور آ ہی بعد ہندوستان کی برطانوی لبه کیا کەمرزائیوں کومسلمانوں سے الگ کردیا جائے۔ وہ محد عربی کی امت میں جدہ امت پیدا کرتے ہیں۔مرز اغلام احمد خود کوئی امت پیدا نہ کر سکتے تھے۔اگر ا كرتے تو اسلاى ملكوں ميں انگريزي استعار كے لئے مفيدنہ ہوتے۔انہوں نے بميت كواس طرح ذهالا كه وه اين سواتمام مسلمانو ل كوكا فرسجهيت \_ليكن كام ان . گویاوه مسلمانون بی کاایک فرقه اور جماعت بین\_

اقبال قادیانی امت کے الگ تعلک عقائد، ان کی اسلام سے غداری اور ، خدمت گذاری سے اس قدر بدظن ہو کئے کہ انہوں نے نہ صرف احمد ہوں کو ف كردين كا مطالبه انتهائي شدت سے كيا۔ بلكه مسلمان اداروں سے انہيں

لکلوادیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج مرز اظفر علی بھی حضرت علامہ کے مؤید ہو گئے اور اس طرح انگریزی خوانده بهاعت کی ایک بزی تعداد میں بھی ان کی علیحدگی کا مطالبہ قائم ہو گیا۔

علامها قبال نفرماياكه:

قاديانى مسلمانون مين صرف سياى فوائد كي حصول كى خاطر شائل بين ورندوه تمام ..... عالم اسلام کوایئے عقائد کی روسے کا فرقر اردیتے ہیں۔

وه اسلام کی باغی جماعت ہے اور مسلمانوں کواس مطالبہ کا پورا بوراحق حاصل ہے کہ .....Y قادیانیول کوان سے الگ کردیا جائے۔

> وه مسلمانوں میں یہودیت کامٹنی ہیں۔ ۳....

برعظیم کی آ زادی تک قادیانی امت کی تاریخ میں ایک شوشہ یا ایک نقط بھی السانہیں جس ہےمعلوم ہوکہوہ اس برعظیم کی جدوجہد کی آ زادی سےموافق تنے یا کبھی انہوں نے برطانیہ ہے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا ہو۔ان کی غیر مختتم کا سالیسی کے باوجود براعظم آزاد ہو گیا۔ ہندوستان آ زاد ہوا۔ یا کستان قائم ہوا تو برطانیہ ہے ان کی وابستگی کے لئے ہندوستان میں کوئی جگہ نہ تھی اور نہ وہاں رہ کر وہ مختلف محاذول پر برطانیہ کے لئے فقتھ کالم ہوسکتے تھے۔ انہوں نے یا کتان کارخ کیا۔ پنجاب میں آزادی سے پھیعرمہ بعد تک سرفرانس مودی انگریز گورز تھا۔ اس کے سامنے برطانوی استعار کے مختلف ملان تھے۔ چنانچہ اس کی معرفت ربوہ قادیانی امت کو ملا۔ بیان کے لئے اس طرح کا ایک جمرتھا۔ جس طرح امریکیوں نے پٹاورے کوہاٹ کی طرف بڈبیر کے مقام پراپناایک عسکری مرکز قائم کیا تھااور وہاں کسی یا کستانی کوجانے کی اجازت نتھی۔

جن لوگوں نے مرزائیت کے تعاقب کی تحریک جلائی۔ان میں زیمائے احرار مسلم لیگ میں شامل نہ تھے اور نہ یا کستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی حل سجھتے تھے۔علامہ اقبالٌ یا کستان سے پہلے وفات یا گئے۔مولا تا ظفرعلی خان گور کنارے تھے۔مرز ابشیر الدین محمود کوخیال ہوا کہان کے نخالف جو تتحرک اورا تھے ہیں ۔مسلم لیگ میں عدم شمول کے باعث اب یا کتان میں سراٹھانے کے قابل نہیں رہے۔مسلمانوں نے انہیں مستر دکردیا ہے۔اس مفروضہ پراس نے یا کتان کوائی ریاست بنانے کی اندرونی مہم کا آغاز کیا۔اس نے جزل سرڈ کلس کر لیم سے ایماء پر ''جہاد کشمیر' کے نام پر'' فرقان بٹالین' قائم کی۔ یہاس مخص کا اقدام تھا۔ جس کے باپ مرز اغلام احمدقادیانی نے جہادکوالہامآمنسوخ کیا تھااور جو برطانوی عبدیس خود بھی منسوخی جہاد کا داعی تھا۔

یا کمتان اور ابوب خان کے خلاف م

. طاقتوں کے یا کتانی گماشتوں کی بخ

بازووں کوتوانائی دے کریا کستان کوج

منی تو مشرقی با کتان کسی تر دد کے

ما کتان محفوظ ہو گیا۔لیکن اس کے

الگ نه ہوتا لیکن عالمی طاقتوں کے

یوے عہدوں پر کام کررہے تھے ا<sup>ن</sup>

ہے سرخیل تھے۔مشرقی یا کستان میں

كوسوا كرنے والا مرز اغلام احمد قاد

جوابوب خان کے زمانہ میں ہیرونی

خدمات کے صلہ میں عالمی بینک کا

كاسر براه عبدالسلام بھى قاديانى ہے

میں رہتے اور واشکشن کے اشارہ

انتخابات میں پاکستان کے اسلامی

، بعد سے ملک کے غیراسلامی ذہن

میں۔ بورپ کی نظر یاتی واستعاری

نهاس کی نشأة ثانيه حامتی ہیں۔

منصوبہ میں ہے۔وہ اس کو بلقان ا

عامتی ہیں۔ان کےسامنے مغرل

اور پنجاب کوالگ الگ ریاستیں بنا

سراجي كالمستنقبل سنكابوراور ماتك

طرح تقشيم هوكئ توبينجاب ايك محق

ظفرالله خان، ایم ایم

عالمي طاقتين جھتى تھيں ۔

مشرقی پاکستان کے پاکستان سے کٹ جانے کے بعد آج مغربی پاکستان میں الموچستان عالمی طاقتوں کی بدولت ایک سیای مسئلہ ہے اور وہاں بیرونی، تگا ہیں گئی ہوئی ہیں۔ اگریزوں نے بعظیم مچوڑ نے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ گورزنواب آف قلات کواپنے ڈھب پرلانا چاہا۔ کدوہ بلوچستان کو نیپال کی طرح آزاد حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ مسٹرڈی۔ وائی فل (لیکٹیکل ایجنٹ کوئٹر) نے نواب قلات کو تغیب دی کہ اگریز بر مااور لئکا کی طرح بلوچستان کو قلات کا درجہ دینے کے لئے تیار ہیں۔ ان دنوں بلوچستان کا ایجنٹ جزل جفر سے تعادوہ خود قلات گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پیغام دیا کہوہ بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن قائد اگریا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پیغام دیا کہوہ بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن قائد اگر مرفانوی حکومت کے ان سیاستدانوں نے مرزامحمود سے طویل ملاقات کر کے بلوچستان کا پلان ان کے حوالے کیا اور خود سیاستدانوں نے مرزامحمود نے جولائی ماہ اے ہیں کوئٹر کا دورہ کیا اور بلوچستان کو قادیائی صوبہ بنانے کا اطلان کیا۔ ان کا بیخطبہ ۱۱ راگست ۱۹۳۸ء میں کوئٹر کا دورہ کیا اور بلوچستان کو قادیائی صوبہ بنانے کا اطلان کیا۔ ان کا بیخطبہ ۱۱ راگست ۱۹۳۸ء میں کوئٹر کا دورہ کیا اور بلوچستان کو قادیائی صوبہ بنانے کا اطلان کیا۔ ان کا بیخطبہ ۱۱ راگست ۱۹۳۸ء میں کوئٹر کا دورہ کیا اور ہلوچستان کو قادیائی صوبہ بنانے کا اطلان کیا۔ ان کا بیخطبہ ۱۱ راگست ۱۹۳۸ء میں کوئٹر کا دورہ کیا اور بلوچستان کیا۔ میں کوئٹر کیا۔ ان کا بیخطبہ ۱۲ راگست ۱۹۳۸ء کے 'دلوٹ کوئٹر کیا۔ کا کھر کیا کوئٹر کا دورہ کیا اور کیا کیا۔ کوئٹر کا دورہ کیا اور کیا۔

اگر ۱۹۵۳ء میں قادیانیت کے خلاف مجلس عمل کی تحریک نہ چلتی تو مرزائی پاکتان میں استعاری سیاست کے حسب ہدایت اپ قدم جمارہ مصلحان ان سے باخبر ہو گئے ۔لیکن سرظفر اللہ کردیا۔قادیانی تبلیغ جمیشہ کے لئے رک کئی اور تمام مسلمان ان سے باخبر ہو گئے ۔لیکن سرظفر اللہ خان نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بیرون پاکتان اپنی ساکھ قائم کرلی اور عالمی استعار سے اس کی ضرور توں کے تالج عالم قائم کرلیا۔ادھر ملک استعاری اور نظریاتی طاقتوں کے محور میں چلا گیا۔ادھر قادیاتی استعاری طاقت کے مہرے ہوگئے۔

چین .....امریکہ اور روس دونوں کے لئے خطرہ یا پر اہلم ہو چکا تھا۔ دونوں محسوس کرتے سے کہ ہندوستان سوشلسٹ ہو گیا تو پھر ایشیاء اور افریقہ میں انہیں کوئی سامقام یا رسوخ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح ایک ارب اور بیس کروڑ انسان سوشلسٹ ہوجاتے ہے۔ ان عالمی طاقتوں نے ہندستان کوساتھ ملا کرچین کے خلاف محاذ بنانا چاہا۔ ہندوستان کا جواب بیتھا کہ اس کے دو طرف مشرقی ومغربی پاکستان وشمن کی حیثیت سے موجود ہیں۔ جب تک وہ ہیں ہندوستان کا ایسے طرف مشرقی ومغربی پاکستان وشمن کی حیثیت سے موجود ہیں۔ جب تک وہ ہیں ہندوستان سے سے کھا ذیس شامل ہونا مشکل ہے۔ امریکہ اور روس نے صدر ایوب سے کہا کہ وہ ہندوستان سے مشترکہ دفاع کر لے۔ صدر ایوب نے مشکلات پیش کیں اور عذر کیا۔ اس پر دونوں طاقتیں مشترکہ دفاع کر ایوب نے مشکلات

پاکتان کے پاکتان سے کٹ جانے کے بعد آج مغربی پاکتان میں والی بیرونی، نگاہیں گئی ہوئی ہیں۔

اللہ برولت آیک سیاسی مسئلہ ہے اور وہاں بیرونی، نگاہیں گئی ہوئی ہیں۔

اللہ جھوڑنے سے پہلے بلوچتان کے موجودہ گورزنواب آف قلات کو اپنے میں مسٹرڈی۔وائی محدود بلوچتان کو خیاں کی طرح بلوچتان کو کوئٹر) نے نواب قلات کو تغیب دی کہ انگر بزبر مااورائکا کی طرح بلوچتان کو دینے کے لئے تیار ہیں۔ان دنوں بلوچتان کا ایجنٹ جزل جیز سے تھا۔وہ دینے کے لئے تیار ہیں۔ان دنوں بلوچتان کو آزادریاست بنانے کے لئے تیار مطلع ہوگئے اور بیل منڈ ھے نہ چڑھی۔ آخر برطانوی حکومت کے ان المحدود سے طویل ملاقات کر کے بلوچتان کا پلان ان کے حوالے کیا اور خود المحدود کے دورہ کیا اور بلوچتان کو قادیانی صوبہ بنانے کا نے جولائی محدود سے طویل ملاقات کر کے بلوچتان کا پلان ان کے حوالے کیا اور خود نے جولائی موجہ بنانے کا اور جولائی موجہ بنانے کا ایک میں درج ہے۔

و پس قادیا نیت کے خلاف مجلس عمل کی تحریک نہ چلتی تو مِرزائی پاکستان میں جسب ہدایت اپنے قدم جمارے تھے۔اس تحریک نے تمام ملک کو چو کنا پیشہ کے لئے رک گئی اور تمام مسلمان ان سے باخبر ہو گئے۔لیکن سرظفر اللہ حقیقت سے بیرون پاکستان اپنی ساکھ قائم کرلی اور عالمی استعار سے اس کی قائم کرلیا۔ادھر ملک استعاری اورنظریا تی طاقتوں کے تحور میں چلا گیا۔ادھر کے تحمیر سے ہو گئے۔

سر یکداورروس دونوں کے لئے خطرہ یا پر اہلم ہو چکا تھا۔ دونوں محسوس کرتے ماصل نہ ہوگیا تو چھرایشیاء اور افریقہ میں آئیس کوئی سامقام یا رسوخ حاصل نہ بہدارب اور بیس کروڑ انسان سوشلسٹ ہوجاتے تھے۔ ان عالمی طاقتوں کر چین کے خلاف محافہ بنانا چاہا۔ ہندوستان کا جواب یہ تھا کہ اس کے دو تان وثمن کی حیثیت سے موجود ہیں۔ جب تک وہ ہیں ہندوستان کا ایسے مان وثمن کی حیثیت سے موجود ہیں۔ جب تک وہ ہیں ہندوستان کا ایسے مشکل ہے۔ امریکہ اور روس نے صدر ایوب سے کہا کہ وہ ہندوستان سے معدر ایوب سے کہا کہ وہ ہندوستان سے معدر ایوب سے کہا کہ وہ ہندوستان سے معدر ایوب نے مشکل ہے۔ امریکہ اور دول طاقتیں

پاکستان اور ایوب خان کے خلاف ہوگئیں۔اس ناراضی کا بیجد ۱۹۲۵ء کی جنگ تھی۔ جواستعاری طاقتوں کے پاکستانی فوج کے طاقتوں کے پاکستانی فوج کے بازووں کوتوانائی دے کر پاکستان کو بچالیا۔ورنہ تقشہ مختلف ہوتا اور جانے کیا ظہور میں آتا۔

عالمی طاقتیں جمعتی تھیں کہ مغربی پاکستان کے اعضاء فتح ہو گئے اوراس کی شکل بدل
گئی تو مشرتی پاکستان کسی تر دو کے بغیر خود بخو دالگ ہوجائے گا۔لیکن قدرت کو منظور نہ تھا۔
پاکستان محفوظ ہوگیا۔لیکن اس کے ساتھ ہی عالمی طاقتوں کے ہتھے چڑھ گیا۔مشرتی پاکستان بھی الگ نہ ہوتا۔لیکن عالمی طاقتوں کے جوا یجنٹ مغربی پاکستان بیس حکومت کی مشینری کے بڑے
بڑے عہدوں پر کام کررہے تھے انہوں نے مشرقی پاکستان کو کاٹ دیا اور قادیانی اس منصوبہ کے سرخیل تھے۔مشرتی پاکستان بیس مغربی پاکستان کے خلاف معاثی استحصال کا جو غصہ تھا اس کے سرخیل تھے۔مشرتی پاکستان بیس مغربی پاکستان کے خلاف معاثی استحصال کا جو غصہ تھا اس کوسوا کرنے والا مرز اغلام احمد قادیانی کا پوتا ،مرز ابشیر اللہ بین کا بھیجا اور دا ما دائی ۔ایم احمد تھا۔ جو ایوب خان کے زمانہ بیس بیرونی پشت پنائی سے مالیات کا انچار جی تھا اور آجی ان استعاری خدمات کے صلہ بیس عالمی بینک کا اہم عہد بدار ہے۔لطف یاستم بیکہ پاکستان بیس ایٹی تو انائی کا سربراہ عبدالسلام بھی قادیانی ہے۔

پاکستان کا غصہ مغربی پاکستان میں صرف پنجاب کے خلاف تھا۔ اس طرح پختو نستان ، بلوچستان اور سندھو دیش کو بھی پنجاب سے ناراضگی ہوگی۔ پنجاب تنہا رہ جائے گا تو عالمی طاقتیں سکھوں کو ہوڑ کا اور بڑھا کر مطالبہ کرا دیں گی کہ مغربی پنجاب ان کے گورو دک کا مولد ، مسکن اور مرگھٹ ہے۔ لہذا ان کا اس علاقہ پروہ ہی جق ہودیوں کا فلسطین واسرائیل پر تھا اور انہیں وطن ل گیا۔ عالمی طاقتوں کے اشارے پر سکھ جملہ آور ہوں گے۔ اس کا نام شاید پولیس ایکشن ہو۔ جانبین میں لڑائی ہوگی۔ لیکن عالمی طاقتوں کے اشارے پر سکھ جملہ آور ہوں گے۔ اس کا نام شاید پولیس ایکشن ہو۔ جانبین میں لڑائی ہوگی۔ لیکن عالمی طاقتیں عالمی طاقتیں گا۔ تو وزیر اعلیٰ قادیانی ، اگر وزیر اعلیٰ سکھ ہوگا تو صدر قادیانی۔ اس طرح ہوگا تو صدر قادیانی۔ اس طرح ہوگا تو صدر قادیانی۔ اس غرض سے استعاری طاقتیں قادیانی امت کی تھلم کھلاسر پرسی کر دہی ہیں۔

بعض متند خبروں کے مطابق سر ظفر اللہ خان لندن میں بھارتی نمائندوں سے پخت ویز ہوکر بھے ہیں۔ قادیانی اس طرح اپنے نبی کا مدینہ (قادیان) حاصل کرپائیں گے۔ جو ان کا شروع دن سے مطمح تطر ہا اور سکھا ہے بانی گورونا تک کے مولد میں آجا ئیں گے۔ یبی دونوں کے اشتر اک کا باعث ہوگا۔ قادیانی عالمی استعاد سے ابنی اس ریاست کا وعدہ لے بھے ہیں اور اس کے عوض عالمی استعاد کے گماشتہ کی حیثیت سے اسرائیل کی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے وہ مسلمانوں کی صف میں رہ کر عرب ریاستوں کی نئے کئی اور مخبری کے لئے افریقہ کی بعض ریاستوں میں مشن رچا کے بیٹھے ہیں اور حیفا (اسرائیل) میں حکومت یبود کے مثیر برائے اسلامی ممالک میں مشن رچا کے بیٹھے ہیں اور حیفا (اسرائیل) میں حکومت یبود کے مثیر برائے اسلامی ممالک ہیں۔ وہ پاکستان میں حکم ان جماعت کو پڑوا کر ہیں۔ وہ پاکستان میں حکم ان جماعت کو پڑوا کر ہیں اور ہے ہیں اور بہتا ہوں کی تمائندہ جماعت کو پڑوا کر اس وقت استعادی طاقتوں کی معرفت اسرائیل اور ہندوستان کے آلہ کار ہیں اور یہ ہوان کا ساسی چرہ جس سے ان کا داخلی وجود ظاہر ہوتا ہے۔





خربی پاکستان میں صرف پنجاب کے خلاف تھا۔ اسی طرح پختو نستان ، بلوچستان کی پنجاب سے ناراضگی ہوگی۔ پنجاب تنہا رہ جائے گا تو عالمی طاقتیں سکصوں کو مطالبہ کرادیں گی کہ مغربی پنجاب ان کے گوروؤں کا مولد مسکن اور مرگھٹ ہے۔ تنہ پروہی حق ہے جو یبودیوں کا فلسطین واسرائیل پرتھا اور انہیں وطن ل گیا۔ عالمی نے پرسکھ تملہ آور ہوں گے۔ اس کا نام شاید پولیس ایکشن ہو۔ جانبین میں لڑائی مطاقتیں بلان کے مطابق مداخلت کر کے اس طرح لڑائی بند کرادیں گی کہ طاقتیں بلان کے مطابق مداخلت کر کے اس طرح لڑائی بند کرادیں گی کہ موب کا صدر سکھ ہوگا تو وزیراعلیٰ قادیائی ، اگر وزیر اعلیٰ سکھ ہوگا تو صدر قادیائی۔ موب کا صدر سکھ ہوگا تو صدر قادیائی۔ موب کا صدر سکھ ہوگا تو صدر قادیائی۔ ماری طاقتیں قادیائی امت کی تھا کھا سر پرستی کر رہی ہیں۔

ستندخبروں کے مطابق سر ظفر اللہ خان الندن میں بھارتی نمائندوں سے بخت و پز دیاتی اس طرح اپنے نبی کا مدینہ (قادیان) حاصل کر پائیں گے۔ جو ان کا شطر ہے اور سکھ اپنی گورونا تک کے مولد میں آ جا کیں گے۔ یہی دونوں شہوگا۔قادیانی عالمی استعار سے اپنی اس بیاست کا وعدہ لے چکے ہیں اور اس فعار کے گاشتہ کی حیثیت سے اسرائیل کی جڑیں مفبوط کرنے کے لئے وہ میں دو کر مشیر کرائے اسلامی ممالک میں دور کے مشیر برائے اسلامی ممالک بھے ہیں اور حیفا (اسرائیل) میں حکومت یہود کے مشیر برائے اسلامی ممالک میں حکمران جماعت کے پڑوا کر اس حکومت یہود کے مشیر برائے اسلامی ممالک اس حکمران جماعت کو پڑوا کر اس حکومت کی بڑوا کے اسلامی ذہن کے قبال کی ممالک اسلامی ذہن کے قبال کے اسلامی ذہن کے قبال کی معرفت اسرائیل اور ہندوستان کے آلہ کار ہیں اور یہ ہے ان کا طاقتوں کی معرفت اسرائیل اور ہندوستان کے آلہ کار ہیں اور یہ ہے ان کا طاقتوں کی معرفت اسرائیل اور ہندوستان کے آلہ کار ہیں اور یہ ہے ان کا طاقتوں کی معرفت اسرائیل اور ہندوستان کے آلہ کار ہیں اور یہ ہے ان کا ان کا داخلی وجود ظاہر ہوتا ہے۔

☆......☆

عجمى اسرائيل

پاکستان خطرے میں ہے۔ داخلی اعتبار سے بھی اور خارجی اعتبار سے بھی۔ یہاس تأثر کا خلاصہ ہے جو پاکستان میں ہرکہ ومدکی زبان پر ہے۔ حزب اقتد اداور حزب اختلاف بالفاظ دونوں ہی اس کی نشاعہ ہی کرتی ہیں۔ خود صدر مملکت ( ذوالفقار علی بھٹو ) نے بعض غیر مکی جرائد کے دقائع نگاروں کو معنی خیز اشارات میں ان خطرات کا ذکر کیا اور ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں الپوزیشن سے منسوب ہیں۔ وہ تھلم کھلا ان خطرات کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں اختلاف ہے تو خطرے کی نوعیت اور اس کے تین کا ایکن خطرے کے وجود اور امکان پرسب کا اتفاق ہے اور سبحی سوس کرتے ہیں۔

بظاہر داخلی اور خارجی دونوں خطرات ایک دوسرے سے الگ الگ اور آپس میں کئے چھٹے ہوئے ہیں۔ لیکن صورتحال کی اندرونی فضا خارجی اثرات کے تحت اتنی مربوط ہے کہ الگ الگ مہرے بھی ایک ہی شطرنج کے مہر نظر آ رہے ہیں۔

خطرات کا بیا حساس جواب عوام کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ اولاً معاہدہ تاشقند (۱۹۲۵ء) کے فوراً بعد ملک کے خواص کو خلوتیان رازی معرفت معلوم ہوا تھا اورلوگ محسوس کرنے گئے تھے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہشوں کے نرغہ میں ہے۔ آخر شرقی پاکستان کے (۱۹۷۱ء) الگ ہوکر بنگلہ دیش بن جانے سے سارا ملک بلکہ ساری دنیا باخبر ہوگئ کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہشوں کا محور ہو چکا ہے اور اب پاکستان میں اضطراب وتشویش اور تشت وانتشار کی جولہریں دوڑ رہی ہیں وہ تمام تر عالمی طاقتوں کے اس طرزعمل اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے اسی احرزعمل اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے اسی احداد کا تھی ہے۔

دافلی طور پر خطرہ کی نوعیت ہیہ کہ برسرافتدار پارٹی (پیپلز پارٹی) جوسر حدو بلوچتان میں صوبائی نمائندگی سے محروم ہے۔ اپنی مدمقائل ساتی جماعت بیشن عوامی پارٹی (نیپ) کو پاکستان کی مزید تقسیم کے عالمی پس منظر میں آلہ کارتھ براتی اوراس کی طاقت کو سبوتا اثر کر کے ساسی تصاوم کے پہلودارامکا ثابت پیدا کر رہی ہے۔ اوھراس الزام کی نیپ کے علقے تر دید کرتے ہیں۔ لیکن بروپیکنڈ امشینری (ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات وغیرہ) پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیک سندھ ایک عد تک اور پنجاب بڑی حد تک نیپ کوپیلز پارٹی کے الفاظ میں پاکستان دشمن کہتے ہوئے تھیجھکٹا نہیں۔ بلکہ ایسا کہنا اپنی حب الوطنی کا روز مرہ خیال کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شہ

شروع دن سے ثابت قدم ہیں فرزند ہیں اور خان عبدالغفار ف کا گھریس کے زعاء میں سے شام کی کا گھریس کے زعاء میں سے ش پاکستان پیپلز پار فی نے مرکزی اقتدار کے بل پرما طالع آزماؤں کے سپروکرویا خزائن اور جغرافیائی سواحل کی خباب کوسونپ ویا ہے۔ بکٹی پنجاب

د ماغون كالصل نزله خان عبدالو

پنجاب کی فکست ہی میں مغر خیالات کو بھی چھپاتے نہیں ۔ پنجاب وسرحد شر اب اس کی طاقت کا نام صرفہ سے سات کے جس ا

پڑھے کھے طبقے بالخصوص ا شروع دن ہے ہے۔ صدر کا شاید غلط نہ ہوکہ پیپلز پارٹی عامہ کے اعتبار سے دوز برو ملک کی عموی ف

افتداری کے دہنے ہیں۔
سامنے حصول افتدار کے
ان کی اپنی ذات ہے۔
ایک کھاظ سے ہم اس صور
ان الفاظ میں مختفر کر کے
بغیر (غیر ارادی طور پر ہو
بنیادی ٹوٹ رہیں اور ا

عجمي اسرائيل

ن خطرے میں ہے۔ داخلی اعتبار سے بھی اور خارجی اعتبار سے بھی۔ یہاں تا تر کتان میں ہر کہ دمہ کی زبان پر ہے۔ حزب اقتد اراور حزب اختلاف براختلاف کی نشاند ہی کرتی ہیں۔ خود صدر مملکت ( ذوالفقار علی بھٹو ) نے بعض غیر ملکی اول کومنی خیز اشارات میں ان خطرات کا ذکر کیا اور ملک میں بھتی بھی ساسی سے منسوب ہیں۔ وہ تھلم کھلا ان خطرات کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں اختلاف سے اور اس کے تعین کا ایکن خطرے کے وجود اور امکان پر سب کا اتفاق ہے سے محسوس کرتے ہیں۔

لی اور خارجی دونوں خطرات ایک دوسرے سے الگ الگ اور آپس میں کئے ن صورتحال کی اندرونی فضا خارجی اثرات کے تحت اتنی مربوط ہے کہ الگ می شطرن کے عمرے نظر آ رہے ہیں۔

نا یہ احمال جواب عوام کے دلول میں اتر چکا ہے۔ اولاً معاہدہ تا شقند دملک کے خواص کو خلو تیان راز کی معرفت معلوم ہوا تھا اور لوگ محسوس کرنے الی طاقتوں کی سیاسی خواہشوں کے زغہ میں ہے۔ آخر مشرقی پاکستان کے للہ دلیش بن جانے سے سارا ملک بلکہ ساری دنیا باخر ہوگئی کہ پاکستان عالمی افول کا محور ہو چکا ہے اور اب پاکستان میں اضطراب و تشویش اور تشتنت رہی ہیں وہ تمام تر عالمی طاقتوں کے ای طرز عمل اور پاکستان کی اندرونی حاک کا تیجہ ہے۔

طره کی نوعیت میہ کہ برسرافتد ارپارٹی (پیپلزپارٹی) جوسرحدوبلوچتان بھروہ ہے۔ اپنی مدمقائل ساسی جماعت بیشل عوامی پارٹی (نیپ) کو عالمی پس منظر میں آلہ کارتھبراتی اوراس کی طاقت کوسبوتا ژکر کے سیاس ہیدا کر رہی ہے۔ ادھراس الزام کی نیپ کے علقے تر دیدکرتے ہیں۔ بیدا کر رہی ہے۔ ادھراس الزام کی نیپ کے علقے تر دیدکرتے ہیں۔ بیدین میٹی ویژن، اخبارات وغیرہ) پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس بیجاب بدی حد تک نیپ کو پیپلزپارٹی کے الفاظ میں پاکتان ویمن کہتے ہا کہنا اپنی حب الوطنی کا روز مرہ خیال کرتا ہے۔ پیپلزپارٹی کے شہ

دماغوں کا اصل نزلہ خان عبدالولی خان پر گرتا ہے۔ جن کا جرم تو یہ ہے کہ وہ صدر بھٹو کی مخالفت میں شروع دن سے ثابت قدم ہیں۔ لیکن ان کے خالف کے فرزند ہیں اور آزادی کے آخری لمحد تک انڈین میشنل فرزند ہیں اور آزادی کے آخری لمحد تک انڈین میشنل کا ٹکر کیس کے زعماء میں سے تھے، وغیرہ۔

پاکستان پیپلز پارٹی اور نیشن عوامی پارٹی کی مخاصمت کا نظر عروج یہ ہے کہ اوّل الذکر فیم مرکزی افتد ارکے بل پرمؤخر الذکر کی سرحد و بلوچستان میں وزارتیں برخاست کر کے سرحد کو طالع آز ماؤں کے سپر دکر دیا اور بلوچستان جو اس وقت عالمی سیاست کے نز دیک اپنے معدنی خزائن اور جغرافیائی سواحل کی وجہ سے غایت درجہ اہمیت کا علاقہ ہے۔ نواب محمد اکبر کمٹی کی گورزی کوسونپ دیا ہے۔ بگی پنجاب سے اس حد تک پیزار سے کہ ان کے نز دیک بھارت کے ہاتھوں بنجاب کی محلات بی میں مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کی آزادی کا انحصار تھا اور وہ اپنے ان خیالات کو بھی چھیاتے نہیں سے۔

پنجاب وسرحد میں بہمہ وجوہ پیپلز پارٹی کی عوامی طاقت میں حیرت انگیز کی ہوگئ ہے۔
اب اس کی طاقت کا نام صرف حکومت ہے۔ ایک دوسری حقیقت جواس بحث میں قابل ذکر ہے وہ
پڑھے لکھے طبقہ بالخصوص اسلامی ذہن پر پیپلز پارٹی کے مخالف عناصر کا رسوخ ہے اور بیدرسوخ
شروع دن سے ہے۔ صدر بھٹو کسی وجہ سے بھی اس ذہن اور اس طبقے کو بھی متا ٹر نہیں کر سکے۔ بیکہنا
شاید غلط نہ ہو کہ پیپلز پارٹی افتد ار کے بعدا پے سیاسی تلون اور واضح غلطیوں کے باعث مقبولیت
عامہ کے اعتبار سے روز ہروز ماند پڑر ہی ہے۔

ملک کی عموی فطرت کے مطابق بعض خاص عناصر جوصرف اقتدار کے لئے جیتے اور
اقتدار ہی کے رہتے ہیں۔ صدر بھٹو کو مختلف واسطوں سے شکست دینے کے خواہاں ہیں۔ان کے
سامنے حصول اقتدار کے لئے ہر نظر بیرجے ہے۔ ویسے وہ بھی کسی نظریہ کے نہیں رہے۔ان کا نظریہ
ان کی اپنی ذات ہے۔اس بوقلمونی نے ملک میں عجیب وغریب صورت حالات پیدا کر دی ہے۔
ایک لحاظ ہے ہم اس صور تحال کو وہنی خانہ جنگی کا نام دے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس صورتحال کو ہم
ان الفاظ میں مختصر کر سکتے ہیں کہ جانبین اپنے اپنے دوائر میں ملک کے تشت وانتشار کی پروا کئے
بغیر (غیرارادی طور پر ہی ہی) پاکستان کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی نظریا تی
بغیر (غیرارادی طور پر ہی ہی) پاکستان کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی نظریا تی
بنیادیں ٹوٹ رہیں اور اس کا سیاسی استحکام روز بروز کمزور پڑ رہا ہے۔ جس سے عالمی طاقتوں کی
سیاسی خواہشوں کو آب ودانہ بل رہا ہے۔

۲

خارجی خطرہ عوام محسوں کر رہی ہے اور خواص کومعلوم ہو چکا ہے۔اس کا پس منظر مختصر آبیہ ہے کہ:

ا ..... جمارت نے برطانوی اقتدار کی رفعتی کے دفت پاکستان کو سیاستا قبول کیا تھا۔لیکن ذہنا بھی قبول نہیں کیا۔

اسس پاکستان کومٹانے اور جھکانے کا خیال بھارت نے شروع دن سے ترک نہیں کیا۔ ابتدأ پاکستان کے روپے کی روک، مہاجرین کا بے تحاشہ بوجھ، حیدرآ باد کاسقوط، شمیر پر قبضہ، لیافت نہرومعاہدے سے انحراف، لیافت علی کافل، ناظم اللہ بن کی سبکدوثی، جھے علی بوگرہ کی درآ مد، سکندر مرزا کی آئین کشی، ایوب خان کا مارشل لاء، ۱۹۲۵ء کی جنگ، ایوب خان کے اقتدار کا خاتمہ، مشرقی یا کستان کی برہمی، کیجی خان کا اقتدار اداور ڈھا کہ کاسقوط۔

ان سب چیزوں میں بھارت برابر کا شریک رہا۔ کسی میں بلواسطہ اور کسی میں بلواسطہ اور کسی میں بلواسطہ اور کسی میں بلاواسطہ۔ مثلاً لیافت علی کے ساخہ آل میں ہندوستان شریک نہیں تھا مگر عالمی طاقتیں پاکستان کو جس نجے پر لانا چاہتی تھیں فی الجملہ ہندوستان کسی نہ کسی طرح ان منفی خواہشوں میں شریک تھا۔ بالفاظ دیگر پاکستان کے معالمہ میں عالمی طاقتوں کے سیاسی نقشے ہندوستان کی مشاورت سے تیار ہوتے رہے اور اب بھی ہندوستان ان نقشوں کے خاکم تیار کرنے میں جزوایا سالماً حصد دارہے۔

سسس عالم اشتراکیت میں روس اور چین کی آویزش سے امریکہ اور دوس میں خود بخو دایک وہن سجھو تد (گواس کی بنیاد میں دوستانہ خرخوابی نہتی ) ہوگیا۔ امریکہ کے لئے اطمینان کا پہلویہ تھا کہ روس اور چین میں شمن جانے سے اشترا کیت مغرب سے عملاً دسکش ہوجاتی اور اپنی ایک ہم عقیدہ ریاست (چین) سے متصادم ہو کر نہ صرف متحدہ طاقت کی حیثیت سے قسیم ہوجائے گی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ بی پلیٹ جائے گا۔ روس نے غنیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیاء اور گی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ بی پلیٹ جائے گا۔ روس نے غنیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیاء اور افریقہ میں اپنا اثر برھا سے گا۔ عرب و نیااس کی مٹی میں ہوگی اور گرم پانی کے جن سمندروں اور کناروں کی اس کو تلاش ہے ان کا راستال جائے گا۔ مرو (روس کی صد) سے لے کر بلوچ ستان میں جیونی تھی تریان کی اس کے ہاتھ آجائے گی جو تی تنہ کے لئے اشد ضرور کی ہے۔

جین اور ہندوستان کی آ ویزش جواس عالمی تصادم ہی کا ایک پارٹ ہے روس اور ' امریکہ کی ان خواہشوں کے عین مطابق ہے۔ ہندوستان اشترا کی ہوجائے تو ۵ کروڑ چینیوں کے بعدہ ۵ کروڑ کا ملک سوشلزم کی گودیس چلاجا تا ہے۔ پھرسامراج کے لئے افریشیا میں کوئی مجگر نہیں

.

جین کا طوفان ای طرح روکا جا آ منی رہے۔ تا کر محاذ سیدهاعالمی طاقتوا مند میں کہا کہ مضبوط ہندوستان چین ا موجود یا کستان اس کے لئے خطرہ ندم بیرتھا یا کستان سے امریکہ

ملٹہ مارشل ایوب خان کومشتر کردفاع؛ اوریش کے باعث ممکن نہ تھا۔ فیللہ تعسیلات بھی ہیں)نہ ہونے کا نتیجہ میا الف۔۔۔۔۔۔ امریکہ کے را

شروع کئے۔(اس کی محیرالعقول تفصیا تعصیلات ایک جامع کتاب کامضمول ب..... سی آئیاں

ولی کین ایک بریگیڈیرے جوا مصدقہ معلومات کے مطابق اس کے افسروں کواچے منصوبوں کی تخیل جسسسے مرکزی اٹھ

سے میہ جان کر جیرت ہوئی کہ وہ منا اور ان کے ساختہ سنین سے واقد کارکر دگی کا ندازہ تھا۔ و ..... مرکزی ا

قبل ازونت آگاہ کردیا تھا کہ صو ہے آگاہ ہو۔ راقم) ر..... اس فائر

نام یا دنمیں آر ہاسرکاری ربورٹو انداز میں سڑکوں پرآ گئے۔ کیکن اجھا می مظاہرہ کسی نتیجہ کے ساتھ

جی خطرہ عوام محسوں کر رہی ہے اور خواص کومعلوم ہو چکا ہے۔اس کا پس منظر

بھارت نے برطانوی افتر ارکی رخصتی کے وقت پاکتان کوسیاستا قبول کیا اقبول نہیں کیا۔

۔ پاکستان کومٹانے اور جھکانے کا خیال بھارت نے شروع دن سے ترک مثان کے روپے کی روک، مہاجرین کا بے تحاشہ بوجھ، حیدر آباد کا سقوط، کشمیر پر عاہدے سے انحراف، لیافت علی کاقتل، ناظم الدین کی سبکدوثی، محمد علی بوگرہ کی ہاآئین کشی، الیوب خان کا مارشل لاء، ۱۹۶۵ء کی جنگ، ابوب خان کے افتد ار تان کی برہمی، یجی خان کا افتد اراور ڈھا کہ کا سقوط۔

ی چیزوں میں بھارت برابر کا شریک رہا۔ کسی میں بلواسطہ اور کسی میں کے ساخہ آل میں ہندوستان شریک نہیں تھا گر عالمی طاقتیں پاکتان کو کسی نہیں تھا گر عالمی طاقتیں پاکتان کو کسی نہیں تھا گر عالمی میں شریک تھا۔
کے معالمہ میں عالمی طاقتوں کے ساسی نقشے ہندوستان کی مشاورت سے تیار کی مشاورت سے تیار کی مشاورت سے تیار کا بندوستان ان نقشوں کے فاکے تیار کرنے میں جزواً یا سالماً حصد دار ہے۔
عالم اشتراکیت میں روس اور چین کی آ ویزش سے امریکہ اور روس میں خود کو اس کی بنیاد میں دوستانہ خرخوائی نہتی کہوگیا۔ امریکہ کے لئے اطمینان کو اس کی بنیاد میں دوستانہ خرخوائی نہتی کہوگیا۔ امریکہ کے لئے اطمینان کو کین میں خوائی اور اپنی کو کا فقشہ تی بلیٹ جائے گا۔ روس نے فقیمت سے تقسیم ہوجائے کا فقشہ تی بلیٹ جائے گا۔ روس نے فئیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیاء اور کی گا۔ عرب دنیا اس کی مٹی میں ہوگی اور گرم پانی کے جن سمندروں اور سے ان کا راستہ ل جائے گا۔ مرو (روس کی حد) سے لے کر بلوچتان میں بیان کا راستہ ل جائے گا۔ مرو (روس کی حد) سے لے کر بلوچتان میں بیان کی مروسا دیا گا۔ کا روس کی تین سے لیک بلوچتان میں بیان کی مروسا کے بیوں بھی اور گرم پانی کے جن سمندروں اور کان کی مروسا کے گا۔ عرب دنیا اس کی میں ہوگی اور گرم پانی کے جن سمندروں اور کی کی ایک پی اس کے ہاتھ آ جائے گا

۔عالمی طافت بننے کے لئے اشد ضروری ہے۔ بستان کی آویزش جو اس عالمی تصادم ہی کا ایک پارٹ ہے روس اور مین مطابق ہے۔ ہندوستان اشتراکی ہوجائے تو ۵۷کروڑ چینیوں کے کی گودیش چلاجا تاہے۔ پھر سامراج کے لئے افریشیا میں کوئی جگہ نہیں

رہتی۔ چین کا طوفان اسی طرح روکا جاسکتا ہے کہ ہندوستان .....اشتراکی نہ ہواور چین سے ان کی ٹھنی رہے۔ تاکہ مخاذ سیدھاعالمی طاقتوں کی طرف نعقل نہ ہو۔ ہندوستان نے روس اور امریکہ سے ہمیشہ یہی کہا کہ مضبوط ہندوستان چین کا مقابلہ اسی صورت میں کرسکتا ہے جب اس کے دوشانوں ہموجودیا کستان اس کے لئے خطرہ نہ ہویا نہ رہے۔

یہ تھا پاکستان سے امریکہ کی دغا اور روس کی دخل اندازی کا تقطر آغاز۔ امریکہ نے فیلڈ مارشل ایوب خان کو مشتر کہ دفاع پرزوردیا۔ لیکن تب عوام کی دبنی فضاء اور بھارت سے سلسل آویزش کے باعث ممکن نہ تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس پر راضی (اس کی بعض دوسری تفسیلات بھی ہیں) نہ ہونے کا نتیجہ بیڈکلاکہ:

الف ..... امريك كرسوائ عالم اداره ى آئى ال في كستان ميں قدم جمانے شروع كئے \_ (اس كى محيرالعقول تفصيلات ہيں ۔ افسوس كداس مقالد كا موضوع نييں اور يول بھى وه تفصيلات ايك جامع كتاب كامضمون ہيں)

ب سس کی آئی اے کے ایک سفارتی اہلکار نے سب سے پہلے فوج میں نقب لگائی چاہی لیکن ایک بریکن ایک بیا (راقم کی مصدقہ معلومات کے مطابق اس نے پینٹ کھول کرجواب عرض کیا) توسی آئی اے نے کی ایس پی کے افسروں کو ایپ منصوبوں کی تکیل کے لئے تلاش کیا۔

ج..... مرکزی انٹیلی جنس بیورو کے ڈائر یکٹر جنرل کوی آئی اے کے اس اہلکار سے بیدجان کر جیرت ہوئی کہ وہ مغربی پاکستان کے تمام تھانوں کی عوامی طاقت بندوتوں کی تعداد اور ان کے ساختہ سنین سے واقف تھا اور اسے ایک عوامی انقلاب کی شکل میں ان کی اجماعی کارکردگی کا انداز ہ تھا۔

ر اس فائرنگ کے بعد را دلینڈی چھاؤتی سے دس پندرہ میل آگے (قصبہ کا مار کاری روٹی کے رقصبہ کا مار کاری رپورٹوں میں محفوظ ہوگا) پٹاورتک مختلف دیبات کے لوگ بغاوت کے انداز میں سڑکوں پر آگئے ۔ کیکن مسٹرالطاف گوہر یا مسٹراین اے رضوی کی کاررو کئے کے سواکوئی اجتماعی مظاہرہ کس نتیجہ کے ساتھ نہ ہوسکا خبرنڈ را خساب ہوگئی۔

۴

سا..... ۱۹۶۵ء کی جنگ میں بھارت کی محردی نے عالمی طاقتوں کو پاکستان سے متعلق ایک دوسری سوچ اوراس کے عمل میں ڈال دیا۔ وہ سوچ اور عمل تھا۔

الف..... اگرتلدمازش۔

ب..... چھنکات۔ ج..... مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی کامنصوبہ اورتحریک۔ ترکیب میں مشرقی پاکستان کے مقربی پاکستان سے علیحدگی کامنصوبہ اورتحریک

۵..... کی خان کیا تھا؟ بدراز ابھی تک سربسۃ ہے۔لیکن اس کے برسرافتدار آئے ہے تک آئی اے سرگرم ہوگئی۔مشرتی پاکستان کی سیاست تین حصول میں بٹ گئی اور تین طاقتوں نے اپنی سیاست کی بساط وہاں بچھا دی۔روی، امریکہ، چین۔مولانا بھاشانی چین۔کے لئے مفید نہ ہوسکے۔ مجیب ابتدا امریکہ کے بال و پر لے کر چلاتھا۔اب روی کی سیاست بھی اس کے ساتھ ہوگئی کہ وہ چین کا حریف تھا۔

مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے کٹ کے بگلہ دیش ہونامحض بیٹنے مجیب الرحمان کے چونکات کا متیجہ نہ تھا بلکہ مغربی پاکستان کے حکمران اوران کے دست بناہ سیاستدان اس نتیجہ کو دز مین تیار کرر ہے تھے اور وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہی سے اپنے مقتدراعلی ہونے کے خواب کی تعبیر یا سکتے تھے اور وہی ہوا۔

جس نقاب بوش جماعت نے اس مہم میں عالمی استعار کے بلاواسطہ مہرے کی حیثیت سے حصہ لیا اس کی تفصیلات ذراطویل ہیں اور آ کے چل کران کا بڑا حصہ بیان ہوگا۔ یاور کھنے کی چیز بیسے کہ مشرقی پاکستان صرف اس لئے پاکستان سے الگ کرایا گیا اور علیحہ ہ کیا گیا کہ عالمی طاقتیں ہندوستان کی خواہش کو پروان چڑھا کر اپنا راستہ بنا رہی تھیں اور مغربی پاکستان کے حکمران وسیاست دان (جو بھی تھے یا ہیں) اپنے اقتد ارکاراستہ صاف کررہے تھے۔

۔۔۔۔۔ سی آئی اے کسی ملک یا قوم میں اپنے مقاصد کے لئے کسی ایک کوآلہ کاریا گماشتر نہیں بناتی۔وہ بیک وقت کی افراد سے کام لیتی اوروہ افراد ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں۔ انہیں بساوقات بیجی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی ایجنسی کے فرستادہ ہیں۔

۸..... مغرنی پاکه جماعت یاایک فرد کاما لک و مختار مونا الف..... مغربی پاک ب..... پختونستال

یدہ چیزیں ہیں جو حکم چیج وٹم میں زیر بحث آتی جیں۔''ایہ وہی خار جی خطرہ ہےاوراس کے

اس داخلی وخارجی خو ہے۔حزب افتد ار ،حزب اختلاف ہے۔ادھرحزب اختلاف نے ح خطرہ اوراس کے پس منظر پر کسی

خطره اوراس کے پاکسطریر کا اور نہ کوئی اس خطرہ کے تعاقب کا اس معلوم حقیقت کے

حلاہواہے۔سوال ہےوہ کون آ کوئی الیمی جماعت ہوسکتی ۔ احمہ میں ۔۔۔۔۔قادیانی۔ جب بھی قادیانی

خود قاویانی ندہب کی عربھی ز پھرا ۱۹۰۰ء میں اپنے نبی ہو۔ ہیں تو اس امت نے اپنے ا ہے۔ ہندوستان میں برطانو نہیں مرزا قادیانی کے الہام

جس استعار نے آئیں پیداً تھے۔اہم عضر ضرور تھے۔ا

مغربی پاکستان، صرف پاکستان موکرره گیا۔ تو معلوم مواکد یہال ایک جماعت ياايك فردكاما لك ومخار مونامشكل ب- كى چېر اورجى بيراس بولمونى كانتجه بك الف ..... مغربی با کتان عالمی طاقتوں کی متحارب خواہشوں کے نرغہ میں ہے۔ ب ..... پختونستان، بلوچستان اوركسي ياند پرسندهوديش كاتصور آب وداندحاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔

بدہ چنریں ہیں جو حکر انوں سے لے کرسیاست دانوں کے حلقے میں ہرروز گفتگو کے ج وخم میں زیر بحث آتی ہیں۔ "ایسا ہوسکتا ہے یا ایسا بھی ہوگا" کی بحث سے قطع نظر جو چیز بھی ہے وہی خارجی خطرہ ہےاوراس کے بال ویر ملک کی سیاسی فضاء میں تو انا کی حاصل کرر ہے ہیں۔

اس داخلی وخارجی خطرے نے یا کتان کے لئے موت وحیات کا سوال پیدا کرویا ہے۔ حزب اقتدار ، حزب اختلاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کی طاقت چھینایا باشامیا ہی ہے۔ادھر حزب اختلاف نے حزب اقتدار کو چھاڑنا یا بچھاڑنا اپنامظمع نظر بنالیا ہے۔لیکن اصل خطرہ اور اس کے پس منظر پر کسی کی نگاہ نہیں اور اگر کسی کی نگاہ اس طرف جاتی ہے تو محاسبہیں ہور ہا اورن کوئی اس خطرہ کے تعاقب کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔

اس معلوم حقیقت کے بعد کہ عالمی استعار باقی ماندہ یا کتان کے حصے بخرے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سوال ہے وہ کون کی جماعت ہے جواس مطح پر عالمی استعار کی آلد کار ہے۔ ظاہر ہے وہ کوئی ایس جماعت ہوسکتی ہے جس کی تاریخی خصوصیت پر عالمی استعار کو بھروسہ ہواور وہ ہیں احمدی....قادیاتی۔

جب بھی قادیانی امت کا احتساب کیا گیا گواس احتساب کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ لیکن خودقادیانی ندہب کی عربھی زیادہ نہیں۔مرزا قادیانی نے ۱۸۹ء میں سیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھرا • 9اء میں اینے نبی ہونے کا اعلان فر مایا۔ کو یا ۱۹۷۳ء میں ان کی نبوت کے۸۳ سال ہوتے ہیں تو اس امت نے اینے اقلیت ہونے کی پناہ لی اور واویلا کیا کہ اسے سواد اعظم ہلاک کرنا جا ہتا ہے۔ ہندوستان میں برطانوی عملداری تک تو قادیانی اپنے لئے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتے تھے۔ ائہیں مرزا قادیانی کے الہام کی روسے اپنے خود کاشتہ پودا ہونے کا احساس تھااوروہ جانتے تھے کہ جس استعار نے انہیں پیدا کیا وہی ان کا محافظ ویشتیبان ہے۔ پاکستان بنا تو وہ کوئی اہم اقلیت نہ تھے۔اہم عضر ضرور تھے۔انہوں نے اولاً ہندوستان میں رہنے کی بہتری کوشش کی۔ریڈ کلف کواپٹا

۱۹۲۵ء کی جنگ میں بھارت کی محردمی نے عالمی طاقتوں کو پا کتان ہے باسوچ اوراس کے عمل میں ڈال دیا۔ وہ سوچ اور عمل تھا۔ ···· اگرتله مبازش\_

مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان میسے علیحدگی کا منصوبهاور تحریک ... ١٩٦٩ء کی توامی تحریک صدرا پوب کی گول میز کا نفرنس پرختم ہوگئی اور ملک مول نکل گیا۔ جو عالمی طاقتوں کی اسکیم کے مطابق تفالے کین کی خان نے جو ف تقاای سیای دفقاء کی معرفت اس کا نفرنس کے نتائج کا بھر کس نکال دیا۔

یکی خان کیا تھا؟ بیرداز ابھی تک مربسة ہے۔لیکن اس کے برسرافتدار المركزم مولى المشرقي باكتان كي سياست تين حصول مين بث كي اورتين ت کی بساط وہاں بچھا دی۔ روس، امریکہ، چین۔مولانا بھا شانی چین کے ب ابتذا امریکہ کے بال و پر لے کر چلاتھا۔ اب روس کی سیاست بھی اس اكاحريف تفايه

ن کامغربی پاکتان سے کث کے بنگددیش ہونامحض فی جمیب الرحان الكم مغربي پاكستان كے حكمران اوران كے دست پناه سياستدان اس متيجه ب تقاوره مشرقی پاکتان کی علیحدگی ہی سے اپنے مقتدراعلیٰ ہونے

ا جماعت نے اس مہم میں عالمی استعار کے بلاداسطہ مہرے کی حیثیت راطویل میں اور آ کے چل کران کابر احصہ بیان ہوگا۔ یاور کھنے کی چیز ال لئے پاکتان سے الگ کرایا گیا اور علیحدہ کیا گیا کہ عالمی طاقتیں ن چڑھا کر اپنا راستہ بنا رہی تھیں اور مغربی پاکستان کے حکمران ) این افتدار کاراسته صاف کررہے تھے۔ السيكى ملك ياقوم من اسيخ مقاصد كے لئے كى الك كوآ له كاريا ائ افرادے کام لیکی اور وہ افراد ایک دوسرے سے متصادم ہوتے منیں ہوتا کہ دہ ایک ہی ایجنسی کے فرستادہ ہیں۔ لا کرایک دم بھاگ گئے۔

قادیانی بحثیت جماعہ:

لیکن مرز ابشیر الدین محمود (خلیفہ ٹا
ہو چکے ہیں۔اب اگر قادیانی اقتہ

والا کوئی نہیں ہوگا۔ بلوچشان کواح
مرز ائی چاروں شانے چت ہوکر
الاقوامی بساط پراستعاری مہر۔
مرازی مقاصدی آبیاری کرتا۔
قادیانی ہمیشہ سے مارنا چاہتے اوران کو

ی مرضی کے ظلاف کراچی میں ا۔

ان مما لک میں ان کے بلیغی مش ظفر اللہ خان جیسی کوئی استعاراً سمجھانے کا سوچا ہے۔ پاکستان میں مسلم نہ ہوجائے وہ اس کا نوٹس نہیں ہے خود اسلام کے حریف کوائ الٹا ہیے کہ کر خاموثی اختیار کر ہے۔ مرز ائی امت کے شاہ ایک نہ ہی امت بن کرائے امت کے افراد کواسے محام

. عام دنیا بالحضوص مغربی دنیامیں

کرر ہے اور ان کے خطرہ کی مختنج

الگ میمورندم دیا۔ سرظفراللہ خان نے پاکستان کی سرحدی ترجماتی کے علاوہ اس یاداشت کی تر جمانی کی۔ جب اس طرح بات نہ بنی تو وہ قادیان میں تین سوتیرہ درویشوں کوچھوڑ کریا کستان آ گئے۔ یا کستان میں سرظفراللہ خان کی وزارت خارجہ ان کے لئے ایک سہارا ہوگئی۔جن لوگوں کو سیاسی افتد ارمنتقل ہوا تھاوہ قادیانیت کے مذہبی پہلو سے ناواقف تھے۔ان کا خیال تھا کہ قادیانی ان کے لئے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے۔ بلکہ حکومت سے وفاداری ان کی تھٹی میں بڑی ہوئی ہے۔ جب یا کستان کی سیاست خواجہ ناظم الدین جیسے بزر گوں کے ہاتھ میں ہوسی اوران کی کا بینہ میں دہ لوگ شامل ہو گئے جو سیاسی نہ تھے۔ بلکہ برطانوی عملداری کے دنوں سے ملازم چلے آ رہے تحاتو قادیا نبیت اور محفوظ ہوگئی۔ ملک غلام محمد اور اسکندر مرزانے اس کومزید تحفظ دیا۔ وہ شجھتے تھے كەقاديانى ياكىتان جىسے مذہبى ملك ميںايك اليما قليت ہيں كدان كے خلاف كسى سازش يامنصوبيه ميں شريك نہيں ہوسكتے \_ بلكه ان برمفيدترين كرخضي وحز بي تحفظ كابار ڈ الا جاسكتا اور سياست اعتاد كيا جاسکتا ہے۔اس کے برعکس عام مسلمانوں کا اجتماعی مزان بیرتھا کدوہ کسی حالت میں بھی مرزائیت کے ساتھ مصالحت کے لئے تیار نہ تھے۔غرض یا کچ سال کے اندر اندر ۱۹۵۳ء کی تحریک نے قادیانیت کومعنوی اعتبارے ملیث کردیا۔ مرز انی تبلیغ کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ نقاب اتر گئی جو ان کے سیاس منصوبوں پر فد جب کا پردہ بنی ہوئی تھی۔ بظاہر مرزانا صراحمہ نے ابھی (افضل ۱۳ ارک ۱۹۷۳ء) دعویٰ کیاہے کہ وہ دنیا میں ایک کروڑ ہیں اور پاکتان میں چالیس لا کھ کیکن واقعہ بیہے كه مرزائي ندايك كرور بين نده ١٩٧ كهـ اگروه بإكتان مين اس قدر بين تو حكومت سے اپني كنتي كرا لين كامطالبه كيون نبيل كرتے ؟ اور مردم ثارى سے كريزال كيول بير؟

قادیانی امت کا تعاقب بہلی جنگ ۱۹۳۱ء کے اختتام کل ندہبی کاذ پر حددرجہ محدود قاریفی امت کا تعاقب بہلی جنگ ۱۹۳۸ء کے اختتام کل ندہبی کا درجہ محدود میں پھیٹا گیا۔ چودھری افضل حق علیہ الرحمتہ نے سب سے پہلے ان کی سیاس دوح کا جائزہ لیا۔ علامہ اقبال نے (۱۹۳۵ء) پنڈ ت جواہر لال نہرو کے جواب میں مضمون لکھ کر مرزائیت کواس طرح بنقاب کیا کہ مسلمانوں میں سیاس طور پر یہ دوستانہ ہاتھ بردھانے والا او نچا طبقہ جس کی ذہنیت مغربی دوستانہ ہاتھ بردھانے والا او نچا طبقہ جس کی ذہنیت مغربی افکار کی آزادی سے مرعوب تھی۔ مرزائیت سے چوکنا ہوگیا اور مسلمانوں کے عمرانی، سیاس، افکار کی آزادی سے مرعوب تھی۔ مرزائیت سے چوکنا ہوگیا اور مسلمانوں کے عمرانی، سیاس، تحدیبی، تعلیبی ادارے بردی حد تک ان کے لئے بند ہوگے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے خاطبت کا حوصلہ ندر کھتے تھے۔ مرظفر اللہ خان نے پاکستان بن جانے کے بعد خواجہ ناظم الدین

و دیا۔ سرظفراللد خان نے پاکستان کی سرحدی ترجماتی کے علادہ اس یاداشت کی جب اس طرح بات نه ین تو وه قادیان میں تین سوتیره درویشوں کو چھوڑ کر پا کتان ن میں سر ظفراللہ خان کی وزارت خارجہ ان کے لئے ایک سہارا ہوگئی۔جن لوگوں کو ل ہوا تھاوہ قادیانیت کے ذہبی پہلوسے ناواقف تھے۔ان کا خیال تھا کہ قادیانی خطرے کا باعث نہیں ہوسکتے۔ بلکہ حکومت سے وفاداری ان کی تھٹی میں پڑی ہوئی نان کی سیاست خواجہ ہاظم الدین جیسے بزرگوں کے ہاتھ میں ہے گئی اوران کی کا بینیہ ا ہو گئے جوسیای نہ تھے۔ بلکہ برطانوی عملداری کے دنوں سے ملازم چلے آ رہے ورمحفوظ ہوگئی۔ملک غلام محمد اور اسکندر مرزانے اس کومزید تحفظ دیا۔ وہ سمجھتے تھے ناجیے مربی ملک میں ایک ایس اقلیت ہیں کہ ان کے خلاف کی سازش یامنعوبہ كية - بلكان برمفيدترين ك شخص وحزني تحفظ كابار دالا جاسكا اورسياسة اعمادكيا کے برعکس عام مسلمانوں کا اجتماعی مزاج ہیں تھا کہوہ کسی حالت میں بھی مرزائیت کے لئے تیار نہ تھے۔غرض پانچ سال کے اندر اندر ۱۹۵۳ء کی تحریک نے متبارے تلپٹ کردیا۔مرزائی تبلیغ کے دروازے بند ہوگئے۔وہ نقاب اتر گئی جو ل پر مذہب کا پردہ بنی ہوئی تھی۔ بظاہر مرز اناصر احمہ نے ابھی (الفعنل ۱۳رمی ہ کہوہ دنیا میں ایک کروڑ ہیں اور پا کتان میں چالیس لا کھ۔لیکن واقعہ بیہ ہے وڑیں نہ مہلا کھ۔ اگر وہ پاکتان میں اس قدر ہیں تو حکومت سے اپنی گفتی ہیں کرتے؟ اور مردم ثاری سے گریز ال کیوں ہیں؟

ست کا تعاقب بہل جنگ ۱۸ ۱۹۱۳ء کے اختیام تک مذہبی محاذ پر صدورجہ تک محاسبہ مذہبی حدود میں پھیلتا گیا۔ چودھری افضل حق علیہ الرحمتہ نے یای روح کا جائزہ لیا۔علامہا قبالؓ نے (۱۹۳۵ء) پنڈت جواہر لال نہرو کھ کرمرزائیت کواس طرح بے نقاب کیا کہ مسلمانوں میں سیاسی طور پر ہیہ زائیول سے دوستانہ ہاتھ بڑھانے والا اونچا طبقہ جس کی ذہنیت مغربی وب تھی۔ مرزائیت سے چوکنا ہوگیا اور مسلمانوں کے عمرانی، ساہی، ڈی حد تک ان کے لئے بند ہوگئے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں ہے تعدس طفراللوخان نے پاکتان بن جانے کے بعد خواجہ ناظم الدین

کی مرضی کے خلاف کراچی میں اپنے جلسہ عام کو خطاب کرنا جا ہا۔ کیکن عوامی احتجاج کی تاب نہ لاكرايك دم بھاگ گئے۔

قادیانی بحثیت جماعت یا کتان آ کرایے متقبل کے بارے میں متذبذب تھے۔ کیکن مرز ابشیرالدین محمود (خلیفہ ٹانی) اس غلاقہمی کا شکار ہو گئے کہ جوعناصر قادیا نیت کے مخالف تھے چونکدان کی جماعت تحریک یا کستان میں شامل نہیں ہوئی لہذاوہ یا کستان کے عوام میں متر دک ہو چکے ہیں۔اب اگر قادیانی افتد ارکی طرف قدم اٹھا ئیں یا تبلیغ کے لئے بڑھیں تو انہیں رو کئے والاكوئي نہيں ہوگا۔ بلوچستان كواحمدى صوبہ بنانے كا اعلان مرز المحودكى اس غلط بنى اى كامتيجہ تھا۔ لیکن مجکس تحفظ ختم نبوت کامشتر کہ محاذ کہد لیجئے یا احرار ہی کے ذمدلگا دیجئے۔ بہر حال ١٩٥٣ء میں مرزائی چاروں شانے حیت ہوکررہ گئے۔تب سے ان کی حیثیت ایک ایسے طا کفہ کی ہے جو بین الاقوامی بساط براستعاری مہرے کی حیثیت سے کام کرتا اور پاکستان میں عالمی طاقتوں کے سامراجی مقاصد کی آبیاری کرتاہے۔

قادیانی بمیشدے بیتا تر دیتے بھے آ رہے ہیں کہ انہیں ملاقتم کے لوگ مذہب کے واسطے سے مارنا چاہتے اوران کی متھی بھرا قلیت کی جان، مال اور آبرو کے دشمن ہیں۔اس تا ٹڑ کے عام دنیا بالحضوص مغربی دنیا میں پھیل جانے کی واحدوجہ بیہ ہے کہ پاکستان میں جولوگ ان کا محاسبہ کررہاوران کےخطرہ کی تھنٹی بجاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر نیڈو پورپ کی زبانوں سے واقف ہیں نہ ان مما لک میں ان کے بلغی مثن ہیں اور ندان کے پاس مغربی ونیاسے بات چیت کرنے کے لئے ظفرالله خان جیسی کوئی استعاری شخصیت ہے اور ندانہوں نے بھی مغرب کے لوگوں کوقادیانی مسئلہ ستمجمانے کاسوجاہے۔

یا کتان میں مسلمانوں کی حالت بیہ کہ جب تک کوئی خطرہ ان کے سریرآ کرمسلط نہ ہوجائے دہ اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ پھر اسلام کے نام پرجتنی عریاں گالی سیاسی حریف کودی جاتی ہے خوداسلام کے حریف کواس طرح چھاڑ انہیں جاتا۔ بلکہ سرے سے بازیرس بی نہیں کی جاتی۔ الثابيكه كرخاموش اختياركرلى جاتى اورخاموش اختياركرني يرزورديا جاتاب كدفرقه واراندمسلد ہے۔ مرزائی امت کے شاطرین حدورجہ عیار ہیں۔ کوئی محض اس پرغور نہیں کرتا کہ جب قادیانی ا یک ند ہی امت بن کراینے سیاسی افتدار کے لئے سعی وسازش کرتے ہیں تو وہ انہی بنیادوں پراس امت کے افراد کوایے عاسبہ کاحق کیوں نہیں دیتے ؟ جس امت میں نقب لگا کر انہوں نے اپنی جماعت بنائی ہے۔ عجیب بات ہے کہ قادیانی امت کا فدہبی محاسبہ کیا جائے توہ وہ ساسی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ سیاس محاسبہ کریں تو وہ فدہبی اقلیت ہونے کا تحفظ چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ سیفداق نارواہے کہ ایک ایس جماعت جواس کے وج دکوقطع کر کے تیار ہوئی ہے وہ اصل وجود کو اپنے اعضاء وجوارح کی حفاظت کاحق ویٹائیس چاہنی اور جو عارضہ ان کوقادیانی سرطان کی شکل میں ماردینا چاہتا ہے اس کے علاج سے روکتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں سے اپنے الگ ہونے کا اعلان سب سے پہلے خود قاد یا نیوں نے کیا۔ مرز اغلام احمد کونہ ماننے والے کافر قرار دیئے گئے۔ ان کے بچوں، عور توں، معصوموں اور پوڑھوں کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ انہیں زانیہ عور توں کی اولا و، کتیوں کے بنچا اور ولد الزنا تک کہا گیا۔ مسلمانوں نے تواس سے بہت دیر بعد محاسبہ شروع کیا اور انہیں اپنے سے خارج قرار دیا۔ جب مرز ائی خود مسلمانوں سے الگ امت کہلاتے ہیں تو پھر انہیں مسلمانوں میں شامل رہنے پراس وقت اصرار کیوں ہوتا ہے۔ جب مسلمان ان کے الگ کردینے کا مطالبہ کرتے اور انہیں اقلیت قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قادیانی فدہی اور معاشرتی طور پر عقید اُن مسلمانوں سے الگ رہنے ۔ لیکن سیاستہ ان کا پیڈنہیں چھوڑتے۔ اس کی واحد وجہ اس کے سوا پکھ مسلمانوں سے الگ رہنے ۔ لیکن سیاستہ ان کا پیڈنہیں چھوڑتے۔ اس کی واحد وجہ اس کے سوا پکھ مسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی ریاست پر مسلم ان ہونا چا ہے ہیں یا پھر انہیں منا کر اپناسیا کی فتشہ مرتب کرنے کی جدوجہ دیس ہیں۔

ایک خطرناک صورتحال جو ہمارے ہاں بیدا ہوچکی ہے بیہ کہ ہمارے مغرب ذدہ طبقے نے جس کے خطرناک صورتحال جو ہمارے ہاں بیدا ہوچکی ہے بیہ کہ ہمارے مغرب ذدہ طبقے نے جس کے خطاق علامہ اقبال نے سیدسلیمان ندوی کو کھھاتھا کہ میں ڈکٹیٹر بن جاؤں توسب سے پہلے اس طبقہ کو ہلاک کردوں۔ ابھی تک نہ قادیانی نہ ہب کو بیجھنے کی ضرورت محسوں کی ہے کہ وہ خود نہ ہب سے بیگا نہ ہور ہا ہے اور نہ وہ قادیانی امت کے سیاسی عزائم کی معزوں سے آگاہ ہے۔ وہ بہی سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹی ہی اقلیت کو مسلمانوں کے کٹ ملا نگل کررہے ہیں۔ وہ ان کی چگی داڑھی و کھھ کر اور ان کے تبلیفی اداروں کی رودادین کر انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کے اپنے فاہری و باطنی وجود سے اسلام خارج ہو چکا ہے۔

ان لوگوں سے بچاطور پرسوال کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان ایک وحدت کا نام ہیں اور یہ وحدت ختم نبوت کی وحدت ختم نبوت کی محدت ختم نبوت کی مرکزیت کوظلی و بروزی کی آڑ میں اپنی طرف نتقل کرنا جا ہتا ہے تو کیا اس کا وجود خطرنا کے نہیں۔

باغی کون ہے؟ وہ یا محاسب؟ کیاا پی آو اُ لوگ رواداری کاسبق دیتے ہیں۔ کیک غیرت جمیت ، عقیدے ، مسلک اورا. معنی کہاں ہیں؟ اور کس تحریک داعی، مسلمانوں کا معالمہ ذاتی نہیں اجمارً

ومسلک شامل ہیں -مسلمانوں کا مطالبہ کیا -

مسلمانوں میں رہتے کیوں ہیں؟ ہما رہنے پر ہے۔وہ پاکستان میں رہنا کر مسلمانوں کی دل آزاری آ کی جان، مال اور آ بروکی ڈشمن ہے کشمیراسمبلی کی اس سفارش پر کھم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سرتھ کیونکر دی جاتی ہے۔ میحض ماروا ندان کی جان کا دشمن ہے نہ مال ا

پنجبراورخلیفہ کی ہدایت دروایت الگ کیوں نہیں ہو جاتی ؟ اس ط چاہتی ادرعالمی استعار کے مہر۔ ایک مجمی اسرائیل پیدا کرنے کے

غلط فہی کا شکار رہی ہیں اور ا (Political) ہے۔افسور

يەغلط ہے كەقاديا

(Folkical) ہے کہ سورت ہے کہ مسلمانوں کی سیادت ج

ہ۔ عجیب بات ہے کہ قادیانی امت کا مذہبی محاسبہ کیا جائے توہ وہ سیاسی پناہ تلاش سی محاسبہ کریں تو وہ مذہبی اقلیت ہونے کا تحفظ چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ مکہ ایک ایک جماعت جو اس کے وجند کوقطع کر کے تیار ہوئی ہے وہ اصل وجود کو رح کی حفاظت کا حق ویٹانہیں جیا ہن اور جو عارضہ ان کوقادیانی سرطان کی شکل ہے اس کے علاج سے روکتی ہے۔

جوں سے مرافلام احمد کونہ مانے والے کافر قرار دیے گئے۔ ان کے بچوں، عورتوں،
مرافلام احمد کونہ مانے والے کافر قرار دیے گئے۔ ان کے بچوں، عورتوں،
مول کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ انہیں زانیہ عورتوں کی اولاو، کتیوں کے کہا گیا۔ مسلمانوں نے تواس سے بہت دیر بعد محاسبہ شروع کیا اور انہیں اپنے ۔ جب مرزائی خود مسلمانوں سے الگ امت کہلاتے ہیں تو پھر انہیں مسلمانوں کو وقت اصرار کیوں ہوتا ہے۔ جب مسلمان ان کے الگ کردیے کا مطالبہ است قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قادیائی مذہبی اور معاشرتی طور پر عقید ہ اللہ مسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی دیا ست پر ومسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی دیا ست پر ومسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی دیا ست پر ومسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی دیا ست پر ومسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی دیا ست پر ومسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی دیا ست پر ومسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی دیا ست پر وہمان کی دیا ست پر مانے میں ہوں کی دیا ہو جہد میں ہیں۔

تی علامه اقبال نے سیدسلیمان ندوی کولکھا تھا کہ میں ڈکٹیٹر بن جاؤں تو سب اک کردوں۔ ابھی تک ندقادیانی ند ہب کو سیجھنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ وہ بھور ہاہے اور ندوہ قادیانی امت کے سیاسی عزائم کی معزتوں ہے آگاہ ہے۔ پیموٹی می اقلیت کومسلمانوں کے کٹ مل تنگ کررہے ہیں۔ وہ ان کی چگی کے بیلیٹی اداروں کی رودادین کرانہیں مسلمان سیجھتا ہے۔ کیونکہ اس کے اپنے سے اسلام خارج ہوچکاہے۔

سے بچاطور پرسوال کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان ایک وحدت کا نام ہیں اور پہ مسور سے استوار ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس وحدت کوتو ژنا ہے اور ختم نبوت کی کی آژیم اپی طرف منتقل کرنا جا ہتا ہے تو کیا اس کا وجود خطرنا کے نہیں۔

باغی کون ہے؟ وہ یا محاسب؟ کیاا پی تو می سرحدوں کی حفاظت کرنا جرم ہے یا فد بھی جارحیت؟ بعض لوگ رواداری کا سبق دیتے ہیں۔ لیکن وہ رواداری کے معنی نہیں جانے اگر رواداری کے معنی غیرت، جمیت، عقید ہے، مسلک اور اپ شخصی یا اجتماعی وجود سے وستبر دار ہوجانے کے ہیں تو یہ معنی کہاں ہیں؟ اور کس تحریک وائی، پغیر اور نظام نے بتلائے ہیں۔ قادیا نیوں کے باب میں مسلمانوں کا معالمہ ذاتی نہیں اجتماعی ہے اور اس کے عناصر اربعہ میں غیرت وجمیت، عقیدہ ومسلک شامل ہیں۔

مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ قادیانی جب مسلمانوں سے الگ ہیں تو وہ مسلمانوں میں رہنے کیوں ہیں؟ ہمارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پہنیں ۔ مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔ وہ پاکستان میں رہناچا ہے ہیں تو شوق سے رہیں۔ پھراس کا فیصلہ وہ خود ہی کرلیں کہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے دل آزاری تو نہیں ہوتی ؟ یہ ہمنا کہ پاکستان میں کوئی جماعت یا شخصیت ان کی جان ، مال اور آبرو کی دشمن ہے اور آنہیں معدوم کرنے کی دوڑ میں گئی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آزاد کہ خوا یہ کہ جان ، مال اور آبرو کی دشمن ہے اور آنہیں معدوم کرنے کی دوڑ میں گئی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آزاد کا حقیم استفارش پر کہ مرزائی خارج از اسلام اور علیحدہ اقلیت ہیں۔ مرزانا صرنے واویلا کرتے ہوئے کہ ہم سر جھیلی پر لئے پھرتے ہیں اور وقت آنے پر دنیا دیکھ لے گئی کہ جان کیونکردی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی جان گئی ہوں کہ بیندلوگ کرتے اور کمینلوگ نظرخودا ہے نظرخودا ہے نظرخودا ہے تیں وہ سے کہ قادیانی امت ہمارے مطالبہ سے قطام احمدی امت ہوں ہو جاتی ہوں ہو ہے کہ قادیانی امت ہمارے مطالبہ سے قطام احمدی امت تیارک تا گئی کہ کیا ہمی اور علی امت میں سے غلام احمدی امت تیارک تا گئی جمی امرائیل پیدا کرنے کو میشیت سے مسلمانوں کی وحدت کو پاش پاش کرکے اپنے لئے جاتی اور کمین کے جاتی کی امت میں سے غلام احمدی امت تیارک تا گئی جمی امرائیل پیدا کرنے کی حقیت سے مسلمانوں کی وحدت کو پاش پاش کرکے اپنے لئے ایک جمی امرائیل پیدا کرنے کی حقیت سے مسلمانوں کی وحدت کو پاش پاش کرکے اپنے کئی اسرائیل پیدا کرنے کی حقیت سے مسلمانوں کی وحدت کو پاش پاش کرکے اپنے لئے ایک جمی امرائیل پیدا کرنے کی حقیق ہے۔

بیفلط ہے کہ قادیانی مسئلہ (Sectarian) ہے۔جیسا کہ پاکستان کی مکومتیں اس غلط فہی کا شکار رہی ہیں اور اب تک یہی جھتی ہیں۔ قادیانی مسئلہ اپنی پیدائش سے اب تک (Political) ہے۔افسوس کہ مسلمانوں نے اس کا نوٹس بہت دیر میں لیا اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی سیادت جس مغرب زدہ اور اقتضائے اسلام سے معریٰ طبقے کے ہاتھ میں رہی ارائيول آف بركش ايميا رُان انْديا" ( ا

١٨٢٩ء مين الكلينة سے برطانوى مديروا

کئے ہندوستان پہنچا کہ ہندوستانی باشند

جاسکنا اورمسلمانوں کورام کرنے کی میچے

میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی اور پج

• ۱۸۷ء میں دور پورٹیں پیش کیں۔ایک

ساتھ کیجا شائع کی گئیں۔اس مشتر کدر ب

اینے روحانی راہنماؤں کی اندھادھندؤ

ایات کا کا برانت (حواری نی) ہو۔

ہوجائیں سے کیکن مسلمانوں میں۔

ہوجائے تو پھرا کیے خص کی نبوت کو حکوم

کام لیا جاسکتا ہے۔اب کہم پورے

جمهوري داخلي بيجيني اور بالهمى انتشار

على ندوى ناظم دارالعلوم ندوة العلماءكك

''مرزاغلام احمه قادیانی نے درحقیقت

کے لئے اصلاح وتجدید کی تاریخ ال

انہوں نے نہ کوئی دینی خدمت انجام

کے جدید مسائل میں سے سی مسئلہ کو

مشكلات اورموت وحيات كى كفكثر

ہندوستان کے اندر تبلیغ واشاعت کا

مسلمانوں کے اندر ہے اور اس کا مت

معاشرے میں پیدا کردی ہے۔اسلا

ماضی قریب میں اس ملک میں پیدا ہ

اپناسب کھالٹا کر چلے گئے ) ٹاقدر

مرزاغلام احمداس برطانو أ

ہاس نے استعاری ہر ضرورت کا ساتھ دیا اور دین سے ہر بعاوت کونظر انداز کیا ہے اوراس کے ذہمن کا پورا کا رخانہ ابھی تک اس نج پر قائم ہے۔ اگر قادیا نی مسئلہ صرف ندہب کا ہوتا تو علاء کا تعاقب کا فی تھا۔قادیا نی مسئلہ ہے۔ جس نے بندرت کا کیا۔ ایک شکل اختیار کر لی ہے کہ وہ باطنیت ، اخوان الصفا اور بہا ئیوں کی طرح اپنی زمین پیدا کرنے میں منہمک ہے۔ اس کے سامنے معتز لدکی تاریخ ہے۔قادیا نی جانتے ہیں کس طرح معتز لدنے اقتدار حاصل کیا اور کیونکر باطنیہ نے فاطیہ سلطنت قائم کی۔ وہ ان سب کے تاریخی تجربوں کو محوظ رکھتے ہوئے جدید ہیا تی نافتوں میں ہوگئے ارباس ناملی ہوگیا اور سیاست بین ناتوا می ہوگئے ہے۔ ایک دوسرے پر انحصار کے تحت مغربی استعاری بدولت پاکستان کو مجمی اسرائیل میں نظر کرتا چاہجے اور افریقہ میں جزیرۃ العرب کے خلاف قادیا نی اسلام کا استعاری سل میں نظر کرتا چاہجے ہیں۔قادیا نیوں کا سیاس دوپ اس صورت میں معلوم ہوسکتا اور سمجھ میں آسکتا کی عمونی رفتار سے واقف ہوں۔

مرزاغلام احمد نے انگریزوں کی حمایت میں برقول خود پیچاس الماریاں آگھیں اوران کی وفاداری میں نہ صرف قرآن سے جہاد کومنسوخ کیا۔ بلکہ برطانیہ کے ہاتھوں اسلامی حکومتوں کی محکست وریخت پر چراغاں کیا اور یکی قادیانی امت کی تخلیقی غایت تھی۔ اس غرض ہی سے قادیانی فرقہ وجود میں لایا گیا اور برطانوی استعار نے کودمیں لے کرجوان کیا۔

اس وقت میرے سامنے وہ کتاب نہیں ، مصنف اور کتاب کا نام بھی یادئیں آ رہا۔
پاکستان کے ایک بڑے افسر عاریتاً لے گئے۔ پھراپی نظر بندی کے باعث میں ان سے کتاب
والی نہ لے سکا۔ اس کتاب میں احمدیت کی افریقہ میں تگ ودوکا جائزہ لیا گیا اور اس کے خط
وظال میان کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب میری یا داشت کے مطابق کیمبری کے ایک پروفیسر نے کھی
اور اس میں بعض مجیب وغریب با تیں تحریکی ہیں۔ وہ کھتا ہے کہ پاور یوں کی ایک نمائندہ جماعت
نے برطانوی وزراء خارجہ سے شکایت کی کہ افریقہ میں مسجیت کی بہلنچ کے راستہ میں قادیائی مزامم
ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان قادیا نیوں کے تمام مشن برطانوی مقبوضات ہی میں ہیں اور
وزرارت خارجہ ان کی محافظت کرتی ہے۔ وزارت خارجہ نے جواب دیا سلطنت کے مقاصد تبلیغ
کے مقاصد سے مخلف ہیں۔ آپ ان کا نہ بہ کی صدافت سے مقابلہ کیجئے۔ سلطنت کی طافت
سے نہیں۔ امور سلطنت کے مضمرات مختلف ہیں۔ اس راز کی گرہ ایک برطانوی وستاویز ''دی

نارکی ہر ضرورت کا ساتھ دیا اور دین سے ہر بعاوت کونظر انداز کیا ہے اور اس کے اندائجی تک اس نج پر قائم ہے۔ اگر قادیانی مسئلہ صرف مذہب کا ہوتا تو علماء کا قادیانی مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ جس نے بتدریج آیک الی شکل اختیار کر لی ہے کہ قادیانی مسئلہ ہے۔ اس کے اس نظا اور بہائیوں کی طرح اپنی زمین پیدا کرنے میں منہمک ہے۔ اس کے اریخ ہے۔ قادیانی جانے ہیں کس طرح معتز لدنے افتد ارحاصل کیا اور کیونکر لطفنت قائم کی۔ وہ ان سب کے تاریخی تجربوں کو شحوظ رکھتے ہوئے جدید سیاسی کرنا چاہتے اور اس زمانہ میں جب تک انسان عالمی ہوگیا اور سیاست بین کرنا چاہتے اور اس زمانہ میں جب تک انسان عالمی ہوگیا اور سیاست بین ایک دوسرے پر انحصار کے تحت مغربی استعار کی بدولت پاکستان کو بجی اسرائیل کے اور افریقہ میں جزیرۃ العرب کے خلاف قادیانی اسلام کا استعار کی سیل کے جیں۔قادیا نیوں کا سیاسی روپ اس صورت میں معلوم ہوسکی اور بجھ میں آ سکی کریا ہوں۔

م احمد نے انگریزوں کی تمایت میں بہتول خود پچاس الماریاں تکھیں اور ان کی ۔ قرآن سے جہاد کومنسوخ کیا۔ بلکہ برطانیہ کے ہاتھوں اسلامی حکومتوں کی چراغاں کیا اور یہی قادیانی امت کی تخلیق غایت تھی۔ اس غرض ہی سے قادیانی اور برطانوی استعاریے گودمیں لے کرجوان کیا۔

ی میرے سامنے وہ کتاب نہیں، مصنف اور کتاب کا نام بھی یادنہیں آ رہا۔

افسر عاریتاً لے گئے۔ پھراپی نظر بندی کے باعث میں ان سے کتاب

ال کتاب میں احمد یت کی افریقہ میں تک ووو کا جائزہ لیا گیا اور اس کے خط

میں۔ یہ کتاب میری یا واشت کے مطابق کیبسرت کے ایک پر وفیسر نے کھی

وفریب با تیں تحریر کی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ پادر یوں کی ایک نمائندہ جماعت

مارجہ سے شکایت کی کہ افریقہ میں مسیحیت کی تبلغ کے راستہ میں قادیانی مزاحم

امجہ سے شکایت کی کہ افریقہ میں مسیحیت کی تبلغ کے راستہ میں قادیانی مزاحم

ہے کہ ان قادیا نیوں کے تمام مشن برطانوی مقوضات ہی میں ہیں اور

امحافظت کرتی ہے۔ وزارت خارجہ نے جواب دیا سلطنت کے مقاصد تبلغ

ہیں۔ آپ ان کا فرہب کی صدافت سے مقابلہ کیجئے۔ سلطنت کی طاقت

مقامہ تیں۔ آپ ان کا فرہب کی صدافت سے مقابلہ کیجئے۔ سلطنت کی طاقت

ادائیول آف برکش ایمپائران انڈیا' (برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود) سے تعلق ہے۔
۱۸۲۹ء میں انگلینڈ سے برطانوی مدیروں اور سی راہنماؤں کا ایک وفداس بات کا جائزہ لینے کے بندوستان پہنچا کہ ہندوستانی باشندوں میں برطانوی سلطنت سے وفاداری کا بیچ کیوکر بویا جاسکتا اور مسلمانوں کورام کرنے کی تیجے ترکیب کیا ہوسکت ہے؟ اس زمانہ میں جہاد کی رومسلمانوں میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی اور یمی انگریزوں کے لئے پریشانی کا سبب تھا۔ اس وفد نے میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی اور یمی انگریزوں نے لئے پریشانی کا سبب تھا۔ اس وفد نے ماتھ یکجا شائع کی گئیں۔ اس مشتر کر پورٹ میں درج ہے کہ: '' ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت ماتھ یکجا شائع کی گئیں۔ اس مشتر کر پورٹ میں درج ہے کہ: '' ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے جو ہوائی کرے تو بہت سے لوگ اس کے گرد ا کھنے اپنا لک پرافٹ (حواری نبی) ہونے کا دعوی کر غیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ مسئلہ کی ہوجا کیں مسلمانوں میں سے ایسے کسی شخص کو ترغیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ مسئلہ کی ہوجا کیں جانب کہ ہم پورے ہندوستان پر قابض ہیں تو جمیں ہندوستانی عوام اور مسلمان کا مرابیا جاسکتا ہے۔ اب کہ ہم پورے ہندوستان پر قابض ہیں تو جمیں ہندوستانی عوام اور مسلمان عوام کے کہ کری دا فلے بھور کی دا فلی بے جینی اور با ہمی اغتشار کو ہواد سے کے گئے اس قسم کے مل کی ضرورت ہے۔''

اسرائيل عربول مقاطعه كردكها ہے - پاكستانی مط
کرتا ہے - مسلمانوں پر يا يہو
مشن كے استحصال كى زد ميں
اسلام كے لئے قاديانی مشن اللہ من اللہ عالم عربی میر
السلام ہے وساطت ہے جاز واردن كى اللہ اللہ اللہ حالت کے جاروں كى جاروں كے جاروں كى جاروں كے جاروں كے جاروں كى جاروں كى

مداخلت اور صیونی سرمامیه کاسرامیه پاکستال سے آیا تھااور کی کے زمان است میں اس کا گئے جوڑ عالمی است میں اس کے نشخہ میں کھلی حقیقت مفروضہ نمیں کھلی حقیقت جیز نمیس قادیانی است شم

کردیااورایک ایسے مخص کوان کے درمیان کھڑا کردیا جوامت میں فساد کامستقل نے ہو گیاہے۔'' (قادیانیت از ابوالحن علی ندوی می ۲۲۳،۲۲۳)

مرزاغلام احمد قادیانی کی خصوصیت اس کے سوال کچھ نیٹھی کہ اس نے:

..... مسلمانول میں اپنی نبوت وسیحیت کا ڈھونگ دچا کراننشار تقسیم بنساد پیدا کیا۔

ا..... جهاد کی قرانی تعلیم کومنسوخ کیا۔

س..... بندوستانی اقوام میں باہمی فسادی نیوا تھائی۔

م ..... د بن لنرير مين سب وشتم کي بنيا در تھي -

۵..... برطانوی حکومت کی نسلاً بعد نسل وفاداری کوند بهی عقیده کی الهامی سندمهایی ب

٧ ..... محرع برائلت كارت ميں سے اپن امت پيدا كى جس نے اپنے نہ

مانے والوں کو کا فرجان کرمسلمانان عالم کے اہتلاء ومصائب سے لاتعلقی اختیار کی حتیٰ کہ ان کی محکست وریخت پرخوشیاں منائیں اور برطانوی فتح ونصرت کوانعا مات ایز دی قرار دیا۔

ان کے فرزند مرز امحود احمد (خلیفہ ڈائی) نے قادیائی است کو برطانوی خواہشوں کے محود ومرکز پر منتظم کیا اور اسے ایک الی سیائ تحریک بنادیا جو برطانوی استعار کی خدمت گذار اور اپنے حزبی افتد ارکی طلب گار ہوگئی خلیفہ محمود رحلت کر محکے تو ان کے بینے خلیفہ ڈالٹ مرز اناصر وادا کے مشن اور آپ کے منصوبے کو ایسی شکل دی کہ آج وہ سب پچھ پاکستان کے لئے ایک سیائی خطرہ بن چکا ہے۔

خوف طوالت کے پیش نظران تفسیلات کا ذکر بے سودہوگا کہ مرز اغلام احمد قادیا نی کے والد مرز اغلام مرتضی نے کہ ۱۸۵ء میں مسلمانان پنجاب کے خون سے ہولی کھیل کر انگریزی سرکار کی خوشنودی اوراعتا دحاصل کیا۔ ان کے بڑے بھائی مرز اغلام احمد نے مشہور سفاک جزل نکسن کی خوشنودی اوراعتا دحاصل کیا۔ ان بی بیوں کو تر یمو گھاٹ پر بھون ڈالا۔ ان باغیوں کو صرف کولی ہی سے نہیں اڑایا بلکہ ان کا مشلہ کیا۔ انہیں درختوں سے باندھ کر اعضاء قطع کئے۔ انہیں چنا کول میں ڈالا۔ ان پر ہاتھی بھرائے۔ ان کی ٹائلیں چرکر رقص جل کا تماشاد یکھا۔ پس منظر کے طون پر بیہ جان لیمنا ضروری ہے کہ مرز آئی امت کا اصل کردار کیا رہا اور اس نے تہلیج کی آٹر میں برطانوی ملوک سے الحضوص مسلمان ملکوں میں ان کے دفود کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مسلمانوں کومسلمان بنانے کے لئے جزیرۃ العرب، افغانستان اور ترکی میں محتوے العرب، افغانستان اور ترکی میں محتوے اور اب تک ای لئے افریقہ واسم ائیل میں موجود ہیں۔

اسرائیل عربوں کے قلب میں ناسور ہے۔ تقریباً تمام مسلمان ریاستوں نے اس کا مقاطعہ کررکھا ہے۔ پاکستانی مشن وہاں ہے۔ سوال ہے وہ کس پر تبلیغ کرتا ہے۔ مسلمانوں پر یا یہودیوں پر۔ آج جو چند مسلمان اسرائیل میں رہ گئے ہیں وہ قادیانی مشن کے استحصال کی زدمیں ہیں۔ غور کیجئے جس اسرائیل میں عیسائی مشن قائم نہیں ہوسکتا وہاں اسلام کے لئے قادیانی مشن لطیفہ نہیں تو کیا ہے؟ اس مشن سے جو کام لئے جارہے ہیں وہ ڈھکے چھے نہیں۔ تمام عالم عربی میں اس کے خلاف احتجاج ہوچکا اور ہورہا ہے۔ لیکن مشن جوں کا توں

ہ اہے۔
اسست اسمن کی معرفت عرب ریاستوں کی جاسوی ہوتی ہے۔اس مثن کی وساطت سے جاز واردن کی فضائیہ کے پاکستانی افسروں سے جوبعض دفعہ قادیانی بھی ہوتے ہیں۔
وہاں کے راز حاصل کئے جاتے اور اسرائیل کو پہنچاہے جاتے ہیں۔

سسس کراز کئے جاتے اور اسلام دوستوں ہے سات کے راز کئے جاتے اور اسلام دوستوں سے متعلق مطلوبہ خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔

۳ ..... اس مثن کی معرفت پاکستان میں عالمی استعار اور یہودی استحصال کی راہیں قائم کی جاتیں اور یہودی استحصال کی راہیں قائم کی جاتیں اور سیاسی نقشے درآ مدہوتے ہیں۔ خودصدر بھٹو پاکستان میں آلی ابیب کی سیاسی مداخلت اور صبیو نی سرمایی کن زمانۂ انتخاب میں آمد کا انکشاف کر چکے ہیں اور بیا یک حقیقت ہے کہ متل امیس کا سرمایہ پاکستان کے عام انتخابات میں مقامی مرزائیوں کی معرفت اسی مثن کی وساطت ہے آیا تھا اور یجی کے زمانہ میں اکثر وزراء نے خودرا قم الحروف سے اس کی روایت کی تھی۔

ه...... پاکستان کواس وقت جو خطره در پیش ہے اس میں قادیانی امت اور تل

ابیب کا کھ جوڑ عالمی استعار کی تخفی خواہشوں کومعرض وجود میں لانے کا ذریعہ بن چکاہے۔

یا کتان میں اسلام کے خلاف • ۱۹۷ء کے جنزل الیکشن میں جوسب سے بڑی ذہنی بغاوت ہوئی اس کے ختطم قادیانی تھے۔ جو اسرائیل کے حسب ہدایت کام کررہے تھے۔ بیکوئی مفروض نہیں کھلی حقیقت ہے اور پیش آمدہ واقعات کا تسلسل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھریدکوئی ٹی چیز نہیں قادیانی امت شروع ہی سے اس قتم کے مشن قائم کرنے کی عادی ہے۔ مثلاً مرز امحود نے مخص کوان کے درمیان کوٹر اکر دیا جوامت میں فساد کامستقل ہے ہوگیا ہے۔'' (قادیا نیت از ابوالحن علی عددی ص۲۲۴،۲۲۳)

م احمرقادیانی کی خصوصیت اس سے سوا کھی نہتی کہ اس نے: مسلمانوں میں اپن نبوت ومسحیت کا ڈھونگ رچا کراننٹٹار تقتیم بنساد پیدا کیا۔ جہاد کی قرانی تعلیم کومنسوخ کیا۔

ہندوستانی اقوام میں باہمی فسادی نیوا کھائی۔ ویل لئر پچر میں سب وشتم کی بنیادر کھی۔

برطانوی حکومت کی نسلاً بعد نسل وفاداری کو ند ہی عقیدہ کی الہامی سندمہیا گ۔
محمد عربی اللہ کے کہ امت میں سے اپنی امت پیدا کی۔ جس نے اپنے نہ کی کرمسلمانان عالم کے اہتلاء ومصائب سے لاتعلقی اختیار کی۔ حتی کہ ان کی اس منا کیں اور برطانوی فتح ونصرت کو انعامات ایز دی قرار دیا۔
مندم زاحمود احمد (خلیفہ ٹانی) نے قادیانی امت کو برطانوی خواہشوں کے محور

ہ ایک ایک سیای تحریک بنادیا جو برطانوی استعار کی خدمت گذار اور اپنے ہوگئ ۔خلیفہ محمود رحلت کر گئے تو ان کے بیٹے خلیفہ ثالث مرز انا صروا دا کے بے کوالی شکل دی کہ آج وہ سب کچھ پاکستان کے لئے ایک سیاس خطرہ

کے پیش نظران تفصیلات کا ذکر بے سود ہوگا کے مرز اغلام احمد قادیاتی کے ۱۸۵۷ء میں مسلمانان بنجاب کے خون سے ہولی تھیل کرانگریزی سرکار کل کیا۔ ان کے بڑے بھائی مرز اغلام احمد نے مشہور سفاک جزل نگلسن میں نوافعنزی کے باغیوں کو تربیو گھاٹ پر بھون ڈالا۔ ان باغیوں کو تربی گھاٹ پر بھون ڈالا۔ ان باغیوں کو تربی تھا۔ پس منظر کیا بلکہ ان کامشلہ کیا۔ انہیں درختوں سے باندہ کر اعضاء قطع کئے۔ ان کی ٹائلیس چرکر رقص بجل کا تماشاد یکھا۔ پس منظر بی ہے کہ مرز آئی امت کا اصل کردار کیا رہا اور اس نے تبلیغ کی آثر میں بی ہے کہ مرز آئی امت کا اصل کردار کیا رہا اور اس نے تبلیغ کی آثر میں بیاں کہاں جاسوی کے فرائض انجام دیتے۔ بالخصوص مسلمان ملکوں میں کیا وہ مسلمان وں کو مسلمان متانے کے لئے جزیرۃ العرب، افغانستان کیا ہے۔ تک ان کے افغانستان میں کے ان کے ان کے ان کے ان کا کے افغانستان میں کے ان کے ان کیا ہے۔ ان کیا ہے۔ ان کیا ہے کہ ان کیا ہے۔ ان کیا ہے ان کیا ہے۔ ان کیا ہے کہ ان کیا ہے۔ ان کیا ہے کہ ان کیا ہے۔ ان

ی جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔اi

يتدأمرظفرالله خان تصحوان تين قاديان

محیددے کیے اور تب سے افغانستان کے

مے لئے اور افغانستان ان کے لئے ناق

مجرتی ہوتے۔وہ عموماً ی آ کی ڈی مبر

ليتا \_ جہاں انہیں ہندوؤں ہتکھوں او

۔ ہوتی ۔ بلکہ ہزالم کواینے فرائض کا حصہ

ے سے میرزائی افسروں نے برطانو

دونون سطح يردجني اختساب موجود -

عالمي استعار كرخنول سيحفوظ

افغانستان،شام، حجاز، عراق، شرقه

ہے۔اس کےساتھ ہمارےروالع

انعام نظرآتاب ياعالمي استعاركون

امت نے اپنے ساسی ہشکنڈ۔

ہ پر افریشیائی ممالک سے خفیہ م

مردوپیش کی عرب د نیا کے خلافا

القادينيه سے ان كے ساك خا

میں لکھاہے کہ:"کسی بھی عرب

بدولت بإكستان كوعر بول ميل

۱۹۵۳ء کی با کستانی

ندو بسكتاتها-

برطانوی ہندوستان میں ہم

پنجاب میں ہی آئی ڈی ک

حقیقت بیرے کہ تقر؛

بدوعا كامظهرتها-

شاہ سعوداورشریف مکدی آویزش کے زمانہ (۱۹۲۱ء) میں اپنے ایک مرید میر محمد سعید حیدرآبادی کو مکہ بھیجا۔ وہاں اس نے اونے پونے رازاٹھائے اور آگیا۔ ای طرح ترکی میں دوقادیانی مصطفع مال کو صغیر کی ٹیم کارکن ہوکر گئے۔ ایک ثقہ روایت کے مطابق مصطفع صغیر خود قادیانی تھا اور مصطفع کمال کو قتل کرنے پر مامور ہوا تھا۔ لیکن قبل ازاقدام پکڑا گیا اور موت کے گھائ اتا راگیا۔

مرزامحموداحمد کے سالے میجر حبیب الله شاہ فوج میں ڈاکٹر تھے۔وہ پہلی جنگ عظیم میں کھرتی ہوکر عراق کئے۔انکریزوں نے بغداد فتح کیا تو آئیس ابتدأ گورنر نامزد کیا۔ان کے بڑے ہوائی ولی الله زین العابدین جوقادیان میں امور عامہ کے ناظرر ہے۔عراق میں قادیائی مشن کے انچارج تھے۔لیکن فیصل نے ان کی سرگرمیوں ہے آگاہ ہوتے ہی نکال دیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے وہاں ان کے ملے رہنے پرزوردیا۔لیکن عراق گورنمنٹ نے ایک ندمانی۔

عالبًا ۱۹۲۹ء میں مولوی جلال الدین شمس کوشام بھیجا گیا۔ وہال کے حریت پیندوں کو پہتے چلاتو قا تلانہ حملہ کیا۔ آخر تاج الدین آئسن کا بینہ نے شام بدر کر دیا۔ جلال الدین شمس فلسطین چلا گیا اور ۱۹۳۱ء تک برطانوی انتداب کی حفاظت میں عرب ملکوں میں عالمی استعار کی خدمت بجالاتارہا۔ جب تک برطانیہ بندوستان میں حکم ان رہائی نے روئی کواپنے لئے خطرہ بجھا۔ اس غرض سے مختلف لبادوں میں مختلف مشن، روئی (وسط ایشیاء کے اسلامی ممالک) میں بجوائے۔ بائسنوس ان علاقوں میں جو بندوستان کی سرحد کے ساتھ آباد تھے اور روئی کو وہاں اقتدار حاصل بائسنوس سے بیٹر ت موہن الل، بیٹر ت من پھول، مولوی فیض محمہ، بھائی دیوان سکھ اور مولوی غلام ربانی کے سفر عامہ کی بعض جھلکیاں عام ہو بھی ہیں۔ مولان انجہ حسین آزاد کے نواسے آغا محمد باقر نے اپنے تانا کے سفر کوائی نوعیت کی جاسوی قرار دیا ہے۔ ادھر ۱۹۲۱ء میں مولوی محمد امین قادیائی ایران کے راستہ دوئی گھر مولوی نظر دنے ایک اور نوجوان مولوی ظہور حسین کے ساتھ آئبیں واپس بجوادیا۔ چونکہ پاسپورٹ نہیں حق ساتی ایک ایران کے راستہ داخل ہوئے۔ میں بیکڑ لیا گیا اور دوسال جیل ساتھ آئبیں واپس بجوادیا۔ چونکہ پاسپورٹ نہیں تھے۔ اس لئے ایران کے راستہ داخل ہوئے۔ ساتھ آئبیں واپس بجوادیا۔ چونکہ پاسپورٹ نہیں تھے۔ اس لئے ایران کے راستہ داخل ہوئے۔ بہلے مولوی عمر مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرطے گر از کر کرنا تو کیکن کیا تو کے ۔ بہلے مولوی محمد امین لوٹے پھر مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرطے گر از کر کرنا تو کی خطرائی کیا دائر کی مداخلت سے رہ ہوئے اور واپس آگئے۔

افغانستان میں نعمت اللہ قادیانی کو جولائی ۱۹۲۳ء میں پکڑا گیا۔اس پر جاسوی اور <sub>.</sub> ارتداد ثابت ہو گیا تو سنگسار کردیا گیا۔فروری ۱۹۲۵ء میں دواور قادیانی ملاعبدالحلیم اور ملا نور علی کو

کی آویزش کے زمانہ (۱۹۲۱ء) میں اپنے ایک مرید میر محمد سعید حیدر آبادی کو نے اونے پونے راز اٹھائے اور آگیا۔ای طرح ترکی میں دوقادیا نی مصطفع گئے۔ایک تقدروایت کے مطابق مصطفع صغیر خود قادیا نی تھا اور مصطفع کمال کو تھا۔لیکن قبل از اقدام پکڑا گیا اور موت کے گھاٹ اتارا گیا۔

ا کر سے سالے میجر حبیب اللہ شاہ فوج میں ڈاکٹر سے ۔ وہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے بغداد فتح کیا تو انہیں ابتدا گورنر نامزد کیا۔ ان کے بڑے کی جو قادیان میں امور عامہ کے ناظرر ہے۔ عراق میں قادیانی مثن کے انے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ ہوتے ہی نکال دیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا سنے برزوردیا۔ لیکن عراق گورنمنٹ نے ایک نہ مانی۔

میں مولوی جال الدین شمس کوشام بھیجا گیا۔ وہاں کے حریت پندوں کو آخرتان الدین آخس فلسطین آخرتان الدین آخس فلسطین الوی انتداب کی حفاظت میں عرب ملکوں میں عالمی استعار کی خدمت انتیابندوستان میں حکم الن رہائی نے روی کواپنے لئے خطرہ مجھا۔ اس کی مختلف مشن، روی (وسط ایشیاء کے اسلامی ممالک) میں مجموائے۔ کہ مختلف مشن، روی (وسط ایشیاء کے اسلامی ممالک) میں مجموائے۔ فرمان کالی، پنڈت من پھول، مولوی فیض مجمر، بھائی دیوان سنگھاور مملک بعض جھلکیال عام ہوچکی ہیں۔ مولان اعجم حسین آزاد کے نواس کی مسلک بعض جھلکیال عام ہوچکی ہیں۔ مولان اعجم حسین آزاد کے نواس کے سفر کوائی نوعیت کی جاسوی قرار دیا ہے۔ ادھر ۱۹۲۱ء میں مولوی مجمد کے سخوص بعد مرز امجود نے ایک اورنو جوان مولوی ظہور حسین کے سخوص بعد مرز امجود نے ایک اورنو جوان مولوی ظہور حسین کے بیکھ مراست داخل ہوئے۔ وی کھ امین لوٹے کی مراست داخل ہوئے۔ وی کھ مرائی اورنا ہی آگے۔

. ت الله قادیانی کو جولائی ۱۹۲۳ء میں پکڑا گیا۔ اس پر جاسوی اور دیا گیا۔ فروری ۱۹۲۵ء میں دواور قاریانی ملاعبدالحلیم اور ملا نور علی کو

ای جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔افغانستان اور پاکستان میں تعلقات کی شیدگی کا ایک سبب الترام طفر اللہ خان میں قادیا ہوں کے آل پر افغانی سفیر مقیم برطانیہ وعذاب خداوندی کی ایک مظفراللہ خان میں وجہ مرزامحمودخود سے کہ وہ افغانستان کے خلاف سے دوسری وجہ مرزامحمودخود سے کہ وہ افغانستان کے لئے اور افغانستان ان کے لئے نا قابل قبول تھا۔افغانستان کا ہراہتلاءان کے نزد کیک ان کی بددعا کا مظہر تھا۔

بر طانوی ہندوستان میں بھی مرزائی امت کا شعارتھا کہ ان کے جوافراد پولیس میں بھرتی ہوتے۔وہ عموماً می آئی ڈی میں بھرتی ہوتی ہوتے۔وہ عموماً می آئی ڈی میں لے بھرتی ہوتے۔وہ عموماً می آئی ڈی میں لے لیتا۔ جہاں انہیں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں پرکوئی ساظلم توڑتے ہوئے رتی بھر حیا محسوس نہ ہوتی۔ بلکہ ہرظلم کواینے فرائض کا حصہ جھتے۔

پنجاب بیسی آئی ڈی کامحکمہ برطانوی حکومت کے لئے ریڑھ کی ہٹری رہا۔اس محکمہ کے میرزائی افسروں نے برطانوی استعار کی جوخد مات انجام دیں وہ کوئی انگریز افسر بھی انجام ندے سکتا تھا۔

حقیقت سے ہے کہ تقریباً ہر اسلامی ملک میں قادیا نیوں کے خلاف حکومت اور عوام دونوں سطح پر دہنی احتساب موجود ہے۔ لیکن جہاں تو می آزادی طاقت ور ہے اور ان کی آزادی عالمی استعار کے رخنوں سے محفوظ ہے۔ وہاں قادیا نی مشن نہ بھی تھے نداب ہیں۔ مثلاً مصر، ترکی، افغانستان، شام، حجاز، عراق، شرق اردن وغیرہ میں قادیا نی مشن نہیں۔ ایران ہمارا عزیز ہمسا سے ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے روابط کجائی کے ہیں۔ لیکن قادیا نی ادھر کارخ نہیں کرتے۔ کیا وہاں انجام نظر آتا ہے یا عالمی استعار کو ضرورت نہیں؟

امت نے اپنے سیای ہتھکنڈ ہے تبدیل کر لئے ہیں اور اب عالمی استعاری جاسوں امت کے طور امت کے طور امت کے طور امت نے اپنے سیای ہتھکنڈ ہے تبدیل کر لئے ہیں اور اب عالمی استعاری جاسوں امت کے طور پر افریشیائی مما لک سے خفیہ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ تل اہیب (حیفا) میں ان کامشن کرووٹیش کی عرب دنیا کے خلاف جاسوی کا مرکز ہے۔ اس باب میں ومثق کے ایک مطبوعہ رسالہ القادیدیہ سے ان کے سیاسی خط و خال اور استعاری فرائض ومناصب کی نشاندھی ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ: ''کسی بھی عرب مسلمان ریاست میں ان کے لئے کوئی جگرنہیں بلکہ ان کے وجود کی بدولت یا کتان کو عربوں میں ہدف بنایا جا تا ہے۔''

مرزامحمود نے قادیان

مقدس شهرو يثيكن كامقام قاديان

كرنل كى ر پورٹ پر حواس باخته ہ

نذراحرآب كيمزلف تق

ماردهاڑ کےخوف سے بل از وقہ

قادیان میں مراجعت کے رویاء

اقتذاركاايك مربوط سلسله تعاج

ر بورٹ کھی ہے اس کے حم

احدیوں کی بعض تحریروں -

<u>تنھے وہ نہ توایک ہندود نیاوا</u>

خلیفہ وقت سے بہتر اور کو کی

كاجارج سپردكياجا تاہے۔

وسكهه دونول بنجاب يرقبغنه

ا کالی ہے مختلف جرا کدمیر'

سكدر باستوں بالخصوص مجا حانشین ہوسکیں ادر سکھوں ً

منتف كريكة تصل"

حال ہوتی ہے۔''

٠....٢

سر....

تقسيم کي مخالف **تو**ا

تشمير کے سی ھے

یا کستان کے کی ع

بظاہر بہتین مختلف

جش منیر نے ۳

(الفضل ٢٥ رديمبر

مهرجون ۱۹۴۰

بياس وقت مرأ

ذیل کا واقعدرسالہ میں مذکورہے کہ: '' بہلی جنگ عظیم کے وقت اگریزوں نے ولی اللہ
زین العابدین (مرزامحمود احمد کے سالے) کوسلطنت عثانیہ میں بھیجا۔ وہاں پانچویں ڈویژن کے
کمانڈر جمال پاشا کی معرفت قدس یو نیورٹی (۱۹۱۷ء) میں دینیات کا لیکچرار ہوگیا۔لیکن جب
انگریزی فوجیس وشق میں وغل ہوئیں تو بہی ولی اللہ اپنا جامدا تارکر انگریزی کشکر میں آگیا اور
عربوں کور کول سے لڑانے بھڑانے کی مہم کا انچارج رہا۔عراقی اس سے واقف ہوگئے تو بھاگ کر
قادیان آگیا اور ناظر امور عامہ بنایا گیا۔''

اب قادیانی امت کی استعاری کنیک (Strategy) یہ ہے کہ وہ استعار کے حسب مناء پاکتان کی ضرب تقسیم میں حصہ لے رسکھوں کے ساتھ پنجاب کوا کیے علیمہ ہ قادیانی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اس غرض سے عالمی استعاراس کی پشت بنائی کر رہا اور وہ اس کے لئے مختلف ملکوں میں جاسوی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اس کی جاسوی کا جال وسیع ہوگیا ہے۔ اس غرض سے اس نے اسرائیل کے گر دو پیش حجاز واردن میں فضائید وغیرہ کی تربیت کے لئے نہ صرف قادیانی پائلٹ بجوائے ہیں۔ بلکہ ان ملکوں میں استعاری کا روبار جاری رکھنے کے لئے ہرسال ڈاکٹروں، انجینئروں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکتان میں کوشش کر کے ان برے ہیں اور نہوں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکتان میں کوشش کر کے ان برے ہیں کے جارہے ہیں۔ جہاں ہرسال نرس لڑکیاں برے ہی کی جاتی ہیں۔ چہاں ہرسال نرس لڑکیاں بھرتی کی جاتی ہیں۔ چہاں ہور کے میو ہیں تال کا میڈیکل پر نٹنڈ نٹ بی این جنجو عدقادیا نی مقرر ہوا ہے۔ واضح رہے کہ میو ہیں تال کا ہور، پشاور سے لئے پوری قادیانی مشینری نے زور دے کر میجگہ ہوا ہے۔ واضح رہے۔ اس پس منظر میں جنجو عد کے لئے پوری قادیانی مشینری نے زور دے کر میجگہ حاصل کی ہے۔

ادهربه بات ڈھئی چھی نہیں کہ مرزائی پاکتان بننے پرخوش نہ تھے اور نہ پاکتان بننے کے حق مرزامحود نے پاکتان بننے سے تین ماہ پہلے خطبہ دیا تھا۔ ملاحظہ ہو۔ کحق میں تھے۔ مرزامحود نے پاکتان بننے سے تین ماہ پہلے خطبہ دیا تھا۔ ملاحظہ ہو۔ (الفضل ۱۹۴۱مئی ۱۹۳۷م)

''ہندوستان کی تقسیم پراگرہم رضا مند ہوئے ہیں تو خوثی سے نیس بلکہ مجبوری سے اور پھر بیکوشش کریں گے کہ بیکی نہ کسی طرح پھر متحد ہوجائے۔''

۵راگست ۱۹۴۷ء کے الفضل میں خلیفہ ٹانی کی ایک دوسری تقریر درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ: "بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں باہم شیر وشکر ہوکر رہیں۔"

كاواقعەرسالەملى مذكورى كە: ‹ بېلى جنگ عظيم كے وقت انگريزوں نے ولى الله مرزامحوداحمہ کے سالے) کوسلطنت عثانیہ میں بھیجا۔ وہاں پانچویں ڈویژن کے ا کی معرفت قدس یو نیورٹی (۱۹۱۷ء) میں دینیات کا نیکچرار ہو گیا۔لیکن جب شق میں وخل ہوئیں تو یہی ولی اللہ اپنا جامہ ا تار کر انگریزی لشکر میں آگیا اور مے اُڑانے بھڑانے کی مہم کا انچارج رہا۔ عراقی اس سے داقف ہو گئے تو بھا گ کر ظرامورعامه بنايا گيا\_''

یانی امت کی استعاری تکنیک (Strategy) یہ ہے کہ وہ استعار کے حسب بتنتيم ميں حصه لے كرسكھول كے ساتھ پنجاب كوايك علىحدہ قادياني رياست غرض سے عالمی استعاداس کی پشت پناہی کررہا اور وہ اس کے لئے مختلف کے فرائض انجام دے رہی ہے۔اس کی جاسوی کا جال وسیع ہوگیا ہے۔اس رائیل کے گردو پیش حجاز واردن میں فضائیہ وغیرہ کی تربیت کے لئے نہ صرف ئے ہیں۔ بلکدان ملکول میں استعاری کاروبار جاری رکھنے کے لئے ہرسال اور نرسول کی ایک بردی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان ڈیکل سپرنٹنڈنٹ قادیانی لگوائے جارہے ہیں۔ جہاں ہرسال نرس لڑ کیاں نانچەلامور كےميومپتال كاميڈيكل سپرنٽنڈنٹ جي اين جنجوعة قادياني مقرر میومپتال لا ہور، پٹاور سے لے کر حیدرآ باد تک نرسوں کا سب سے بردا س منظر میں جنجوعہ کے لئے پوری قادیانی مشینری نے زور دے کریہ جکہ

، دُهمَى چمپى نېيى كەمرزانى پاكستان بىنى پرخۇش نەتھے اور نەپاكستان بىنىخ د نے پاکستان بننے سے تین ماہ پہلے خطب دیا تھا۔ ملاحظہ ہو۔

(الفصل ۱۲ ارمی ۱۹۴۷ء)

ل تقیم پراگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوثی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور لى نەكى طرح چرمتحد بوجائے"

اء کے الفضل میں خلیفہ قانی کی ایک دوسری تقریر درج ہے۔فرماتے ہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے اور ساری قومیں باہم شیر وشکر ہو کر

مرزامحود نے قادیان میں رہنے کے بہتیرے جتن کئے۔ کوشش کی کہ یایائے روم کے مقدس شہرویٹیگن کامقام قادیان کول جائے لیکن جب کوئی سی بیل منڈ ھے نہ چڑھی تو ایک انگریز كرنل كى ربورٹ يرحواس باخته موكركيٹن عطاء الله كى معيت ميں بھاگ كرلا مورآ گئے \_ميجر جنزل نذ براحمد آب كے بمزلف تھے۔ان كے ساتھ جيب بيس سوار موكر نكلنے كاپر وگرام تھا۔ليكن سكھوں كى ماردهاڑ کےخوف سے قبل از وقت نکل آئے اور چوری چھے جان بچائی۔ یہاں پہنے کرمرز امحود نے قادیان میں مراجعت کے رویاءاور خواب بیان کرنا شروع کئے اور یہ بروگرام بنایا کہ:

تقسیم کی مخالف تو توں ہے گئر جوڑ کر کے قادیان کسی نہی طرح حاصل کیا جائے۔

مشمیر کے کسی جھے پرافتد ارحاصل کیا جائے۔ .....٢

یا کتان کے سی علاقے کوقادیانی صوبہ میں تبدیل کیا جائے۔

بظاہر بیرتین مختلف اور شاید ایک نازک حد تک متخالف' محاذ'' تھے کیکن اصلاً حصول

افتذار كاايك مربوط سلسله تعاجوم زامحود كنهال خاندد ماغ ميس برورش يار بإتعاب

جسٹس منیر نے ۱۹۵۳ء کے واقعات سے متعلق مسلمانوں سے مرزائیوں کی نزاع پر جو ر بورٹ کھی ہے اس کے ص ١٩٦ ير درج ہے كه: " ١٩٣٥ء سے لے كر ١٩٣٧ء كة غازتك احمدیوں کی بعض تحریروں سے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانید کا جائشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔وہ نہ تو ایک ہندود نیاوی حکومت لیتن ہندوستان کواینے لئے پبند کرتے تھے اور نہ یا کستان کو منتخب كرسكتے تھے۔''

(الفضل ٢٥ر دمبر١٩٣٦ء) ملاحظه جوء خليفه صاحب فرمات جي كه: " ملكي سياست مين خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی را جنمائی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت اس کے شامل

مرجون ١٩٨٠ء كالفضل ميں ہےكه: دنبيس معلوم كب خداكى طرف سے ميس دنيا كاچارج سروكياجا تاہے۔ جميں اپني طرف سے تيار رہنا جا ہے كدونيا كوسنجال سكيں۔''

بياس وفت مرزائی امت كے خيالات تھے جب جٹلر نے برطانيه کو ہلا ڈالا تھا اور مرزائی وسکھ دونوں پنجاب بر قبعنہ کرنے کی تیاری میں تھے۔اس طنمن میں ماسٹر تارا سنگھ کامضمون ہفتہ وار ا کالی ہے مختلف جرائد میں نقل ہو چکا ہے۔ ماسٹر جی نے لکھا تھا کہ برطانیہ نے ہندوستان چھوڑ اتو سکھر پاستوں بالخصوص مہاراجہ، پٹیالہ کی مدوسے پنجاب میں ہم نے اتن تیاری کر کی ہے کہ اس کے جانشین ہوسکیں اور شکھوں کا بیصو بہ سکھوں کی عملداری میں ہو۔ اس سے پہلے ۱۲ رفروری ۱۹۲۲ء کے الفضل میں خلیفہ صاحب کی تقریر ہے۔ ''ہم احمدی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔''

بات معمولی ہے کیکن

سرحدات کی کمان ہمیشه مرزائی ج

اس کا ذکر مناسب نہیں لیکن سوا

ہے شروع کی گئی کہ وہاں چھمیہ

محاذوں کی کمان جزل اختر ملک

كےعلاوہ قادیانی العقیدہ تھے۔ ؟

لائی گئی۔ جہاں بہشتی مقبرے۔

جماعت کی تاریخ وجغرافیہ کے آ

عبدالعلى كوبتايا كميااوراة لاالذكر

محدود کرنااورصرف جنزل اختر

نتى بودكوذ منأاني طرف منتقل كر

ے آتش بجانوں سے سرے

شوخی ہے۔جوحسول اقتدار کی

بإتبس حافظه بيساورتازه موتنكي

راقم سے بیان کیا کہ1970ء

و کنینے کے لئے مضطرب ہیں

حاہتے ہیں اور اس غرض۔

جزل اختر حسین ملک آئے

ہیں۔میں نے پس وپیش کم

صدرانوب جومجھے پہلے

اعوان ہوا ہے۔ جنرل ملک مجھ

ہونے کا احمال تھا۔

ايك دوسرى تضوير

ا بات سے بات گا

ا..... نوار

تواب صاحب

مزید ملاحظہ ہو۔ 'اس وقت تک کے تمہاری باوشاہت قائم نہ ہوجائے تمہارے راستے سے بیکا نے ہرگز دور نہیں ہوسکتے۔'' (الفضل ۸رجولائی ۱۹۳۵ء)

مرزائیوں نے اپنی جماعت کے ۸۳ برس میں مسلمانوں کے کسی اہتلاء کسی تحریک بسی افزاد اور کسی مصیبت میں بھی حصہ نہیں لیا۔ ہمیشہ مسلمانوں سے الگ تھلگ اور اگریزوں کی مرضی کے تالع رہے۔ لیکن ریاست کشمیر کے مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر انہوں نے جولائی ۱۹۳۱ء میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا کھڑاگ رچایا اور آج تک صرف کشمیر ہی کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے مصائب کشمیر کے سوااور کسی خطہ میں نہ تھے۔ کیا صرف کشمیر کے مسلمان ہی مسلمانان عالم میں ہمدردی کے مستحق تھے اور کیا ریاست کشمیر کی آزادی ہی عالم اسلام کی ویرانیوں کا مسئلہ اول ہے؟ اگر قادیانی کشمیر کے معالمہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خاطر مخلص ہوتے تو اس کا اعتراف نہ کرنا مجل ہوتا۔ بلکہ شقاوت کے مصداق۔ لیکن معالمہ دوسرا تھا۔ مرزائی کشمیری مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ نہ بی شد بازدں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ نہ بی شد بازدں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر قادیان اور جموں متصل علاقے تھے۔ ادھر مرزائی جس قادیانی ریاست کا خواب د کی مقت تھے اس کی تعبیر کے لئے جمول وکشمیر حسب حال تھے۔

پاکستان نے اُپی آ زادی کے تیسر ہے مہینے اکتوبر ۱۹۴۷ء میں کشمیر کا مطالبہ کیا تو اس جنگ میں قادیائی امت فی الفور کود پڑی۔ اس نے فرقان بٹالین کے نام سے ایک پلاٹون تیار کی جوسیالکوٹ کے نزدیک جموں کے محافہ پر واقع گاؤں معراجکے میں متعین کی گئی۔ اس نے وہاں کیا خدمات انجام دیں؟ اس کے تذکرہ وافشاء کامحل نہیں ۔ لیکن اس وقت پاکستان کے کما نڈرا نجیف جزل سرڈگلس کر ہی متھے۔ جن کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کوشمیر میں استعال کرنے کے خلاف تھے اور نہ تھے طور پر کشمیر کی لا آئی کے حق میں تھے۔ بلکہ ان کی معرفت بعض معلوم ہو اور ان کی کوش میں تھے۔ بلکہ ان کی معرفت بعض معلومات ہندوستان کے کما نڈرا نجیف جزل سراکن لیک تک پیچتی گئیں۔ قائدا عظم اس وقت سرطان کے مرض میں مبتلا تھے۔ جب انہیں ہے معلوم ہواتو ان کا مرض شدید ہوگیا۔

سی کمانڈرانچیف نے کی''آزادادارے''کی ایسی بٹالین پر بھی صادنہیں کیا جیسا کے فرقان بٹالین فرقان بٹالین کو میٹرف بخشا گیا کہ جنرل گر کسی نے بطور کمانڈرانچیف تحسین وستائش کا خط و پیغام لکھاجوتاریخ احمدیت جلدششم مولفددوست محمد شاہد کے مساہ کے پر موجود ب

سے پہلے ہمار فروری ۱۹۲۲ء کے الفضل میں خلیفہ صاحب کی تقریر ہے۔"ہم مُرکنا چاہتے ہیں۔" اللہ اللہ میں اللہ میں میں میں میں اللہ اللہ میں اللہ می

ملاحظہ ہو۔''اس وقت تک کہ تمہاری بادشاہت قائم نہ ہو جائے تمہارے راستے دور نیس ہو سکتے۔'' یول نے اپنی جماعت کے ۸۳ برس میں مسلمانوں کے کسی ابتلاء، کسی تحریک، کسی

ی بیل بھی حصر نہیں لیا۔ ہمیشہ مسلمانوں سے الگ تھلگ اور انگریزوں کی مرضی الا تھا بھی حصر نہیں لیا۔ ہمیشہ مسلمانوں کی ہمردی کے نام پر انہوں نے جولائی ۱۹۳۱ء کمیٹی کا کھڑاگ رچایا اور آج تک صرف کشیر بھی کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ کیا نہ کشیر کے سوااور کی خطہ میں نہ تھے۔ کیا صرف کشیر کے مسلمان بھی مسلمان ن مسلمان ن مسلمان ن مسلمان کی عالم اسلام کی ویرانیوں کا مسلم فی کشیر کے معاملہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خاطر مخلص ہوتے تو اس کا ہوتا۔ بلکہ شقاوت کے مصداق۔ لیکن معاملہ دوسرا تھا۔ مرزائی کشیری ہوتا۔ بلکہ شقاوت کے مصداق۔ لیکن معاملہ دوسرا تھا۔ مرزائی کشیری مطاملہ نے۔ ادھر مرزائی جس قادیانی ریاست کا خواب و یکھتے تھے اس کی مطاب تھے۔

اور نه تخصی طور پر تشمیر کی لڑائی کے حق میں تھے۔ بلکہ ان کی معرونت بعض یہ کما نڈرانچیف جزل سراکن لیک تک پہنچتی گئیں۔ قائد اعظم اس وقت استھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا تو ان کا مرض شدید ہوگیا۔

نچیف نے کئی 'آ زادادارے' کی ایسی بٹالین پر بھی صادئیں کیا جیسا نابٹالین کو پیٹرف بخشا گیا کہ جزل گر لی نے بطور کمانڈرانچیف تحسین تلدی احمدیت جلد ششم مولفد دوست محمد شاہدے ص ۲۵۴ پر موجود ب

بات معمولی ہے کین عجیب ہے کہ تشمیر کے محاذوں کی جنگ میں قادیان سے المحق سرحدات کی کمان ہمیشہ مرزائی جرنیلوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ چونکہ یہا کیٹ فوجی عمل ہے۔ لہذا اس کا ذکر مناسب نہیں ۔ لیکن سوال ہے کہ فرقان بٹالین ہویااس کے بعد ۱۹۲۵ء کی جنگ جو کشمیر سے شروع کی گئی کہ وہاں چھمب اور جوڑیاں کا محاذ پٹھا تکوٹ اور قادیان کی طرف تھا۔ ابتدا ان محاذوں کی کمان جزل اختر ملک اور ہریگیڈ برعبدالعلی ملک کے ہاتھ میں تھی جو سکے بھائی ہونے کے علاوہ قادیانی العقیدہ تھے۔ جنرل اختر ملک ترکی میں وفات پاگئے۔ ان کی نعش وہاں سے رہول لائی گئی۔ جہاں بہشتی مقبرے سے باہر ہمیشہ کی نیندسور ہے ہیں۔ پنجاب میں پانچویں اور چھٹی جماعت کی تاریخ وجغرافیہ کے نصاب میں 80 اور ہریگیڈ ہر عبدالعلی کو بتایا گیا اور اقل الذکر کی سے رہائی گئی ہے۔

ایک دوسری تصویر جنرل ابرار حسین کی بھی ہے۔ لیکن ۱۹۲۵ء کی جنگ کواس طرح محدود کرنا اور صرف جنرل اختر حسین ملک یابر گیڈیرعبدالعلی کا ذکر کرنا مرزائی امت کا پنجاب میں نئی پودکو ذہنا اپنی طرف منتقل کرنے کا جھکنڈ اہے۔ عزیز بھٹی وغیرہ کونظر انداز کر کے اور اس وقت کے آتش بجانوں کے سرے گزر کے جزل اختر ملک کوقو می ہیروینا نا اور بردھانا قادیانی سیاست کی شوخی ہے۔ جو حصول اقتدار کی آئندہ کوششوں میں رنگ وروغن کا کام دے گی۔

بات سے بات کلتی ہے۔ جزل اختر ملک کے تذکرے کی رعایت ہے اس صمن کی دو باتیں حافظہ میں اور تازہ ہوگئیں۔

نواب صاحب نے فرمایا: مرزائی پاکستان میں حصول اقتدار سے مایوں ہوکر قادیان کی حصول اقتدار سے مایوں ہوکر قادیان کی نیخ کے لئے مضطرب ہیں۔ وہ بھارت سے مل کر یا بھارت سے لڑکر ہرصورت میں قادیان چاہتے ہیں اوراس غرض سے پاکستان کو بازی پرلگانے سے بھی نہیں چو کتے۔ایک دن میرے ہاں جزل اختر حسین ملک آئے اور میر سے ملٹری سیکرٹری کرئل محد شریف سے کہا کہ جھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پس و پیش کی اور اسپ سیکرٹری سے کہا کہ میں نے جزل ملک سے اگر ملاقات کی تو صدرایوب جو بھھ سے پہلے ہی پر بطن ہو چکے ہیں اور بدخن ہوں گے اور بید سن اتفاق ہے کہ میں بھی اعوان ہو۔صدرایوب کے کان اعوان ہو۔صدرایوب کے کان

میں الطاف حسین ( ڈان ) نے بات ڈال رکھی ہے کہ اس سے کسی امریکن نے کہا ہے کہ تواب کالا باغ ایوب خان کے خلاف اندر خانہ خود صدر بننے کی سازش کر رہا ہے۔

کرنے اور اس کی جغرافا

پروان چڑھانے کے <u>ا</u>

استعارى منصوبه خاك مير

فنكست هوتو يا كستان كاعم

کی پسیائی کے بعد سرحد

حچوٹی ریاشتیں بن جائی

قاد مانی امت نے تحریکے

حصه ليا كهمرز ابشيرالدا

یےموز ؤں تھا۔ جماع

ص۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵) میں مر

.....Y

سو....

سم....

و ہاں تقر و ہاں مسیح

جسمكك

مهاراجدر

مرزاغلام تحییم نورا

ملازم ر۔ ان نکات

بلويستان

انسانى مسئله بإعام

حزبی مفاد کے لئے بو

امران کے بھی شکر گذ

ادھر1970ء کے بعد

بدلناابياى تعاجيحا

کوششوں میں ہےأ

اس وقت تو جزل ملک لوث گئے۔ لیکن چندون بعد تھیا گلی میں ملاقات کا موقع پیدا کر لیا۔ کہنے گئے: ''میں صدر ایوب کوآ مادہ کروں کہ بیدوقت کشمیر پر چڑھائی کرنے کے لئے بہترین ہے۔ یقین ہے کہ ہم کشمیر حاصل کر پائیں گے۔ مجھے جیرت ہوئی کہ بیٹے بٹھائے جزل کو یہ کیا سوجھی؟ بہرحال میں نے عذر کردیا کہ میں نہ تو فوجی ایک بیر نے ہوں نہ جھے جنگ کے مبادیات کا علم ہے۔ آپ خودان سے تذکرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس لا انی کے جلد بعد بھارت براہ راست یا کتان کی بین الاقوامی سرحدوں پر جملہ کردے گا۔''

میں نے کہا: صدر مجھ سے پہلے ہی بدگمان ہے۔ وہ لازماً خیال کرے گا کہ اعوان اس
کے خلاف کوئی سازش کررہے ہیں۔ جزل اختر ملک مجھ سے جواب پا کر چلے گئے۔ اس اثناء میں
می آئی ڈی کی معرفت مجھے ایک دئی اشتہار ملا جوآ زاد کشمیر میں کثر ت سے تقسیم کیا گیا تھا۔ اس
میں لکھا تھا کہ: '' ریاست جموں وکشمیرانشاء اللہ آزاد ہوگی اور اس کی فتح ونصرت احمد بیت کے
ہاتھوں ہوگی۔''
(چیش گوئی مسلم موعود)

اورمیرے لئے بینا قابل فہم نہ تھا کہ جزل اختر ملک اس پیش گوئی کوسچا بنانے کے لئے دوڑ دھوپ کرر ہے تھے۔ راقم نے نواب کالا باغ کی بیگفتگومحترم مجید نظامی ایڈیٹرنوائے وقت کو بیان کی توانہوں نے تائید کی کہ ان سے بھی نواب صاحب یہی روایت کر چکے ہیں۔

تسس ڈاکٹر جاویدا قبال سے ذکر آیا تو جران ہوئے۔فرمایا کہ:اس جولائی میں منظفر اللہ خان نے جمعے امریکہ میں کہاتھا کہ میں صدر ایوب کو پیغام دوں کہ بیدونت کشمیر پر چڑھائی کے لئے موزوں ہے۔ پاکستانی فوج ضرور کامیاب ہوگی۔ جہاں تک ہندوستان کے ہاتھوں بین الاقوامی سرحدے آلودہ ہونے کا تعلق ہے۔اسی کوئی چیز نہ ہوگی۔ میں نے صدر ایوب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کہدیا ہے اور کسی سے شکہنا۔

صدرابوب کوسر ظفر اللہ خان نے پیغام دے کراور جنرل اختر ملک کوخود حاضر ہو کرعلاوہ دوسرے زعماء کے بقین دلایا تھا کہ تشمیر پر حملہ کرنے سے بھارت اور پاکستان میں براہ راست جنگ نہ ہوگی۔ کیکن پاکستانی فوجیس جب تشمیر کی طرف بڑھنے لگیس تو پاکستان کی بین الاقوامی سرحدیں ایکا کی بھارتی فوج کے حملہ کا شکار ہوگئیں۔ واقعہ بیہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے تالع

ن) نے بات ڈال رکھی ہے کہ اس سے کی امریکن نے کہا ہے کہ نواب کالا اف اندرخانہ خودصدر بننے کی سازش کرر ہاہے۔ مصل میں مصر ساتھ ساتھ

فہ جزل ملک لوٹ گئے۔ لیکن چنددن بعد نظیا گلی میں ملاقات کا موقع پیدا کر مدر ایوب کو آمادہ کروں کہ بیدونت کشمیر پر چڑھائی کرنے کے لئے بہترین شمیر حاصل کر پائیں گے۔ مجھے جرت ہوئی کہ بیٹھے بٹھائے جزل کو یہ کیا نے عذر کردیا کہ میں نہ تو فوجی ایک پرٹ ہوں نہ مجھے جنگ کے مبادیات کا سے تذکرہ کریں۔انہوں نے کہا کہ صدر نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس لڑائی مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس لڑائی مواست پاکتان کی بین الاقوامی سرحدوں پر جملہ کردے گا۔''

: صدر مجھ سے پہلے ہی بدگمان ہے۔ وہ لاز ما خیال کرے گا کہ اعوان اس رہے ہیں۔ جزل اختر ملک مجھ سے جواب پا کر چلے گئے۔اس اثناء میں مجھے ایک دئتی اشتہار ملا جو آزاد کشمیر میں کثر ت سے تقسیم کیا گیا تھا۔ اس مجھول وکشمیر انشاء اللہ آزاد ہوگی اور اس کی فتح ونصرت احمد بہت کے جول وکشمیر انشاء اللہ آزاد ہوگی اور اس کی فتح ونصرت احمد بہت کے

کئے بینا قابل فہم ندفقا کہ جزل اخرّ ملک اس پیش گوئی کوسچا بنانے کے لئے راقم نے نواب کالا باغ کی بیرگفتگومحترم مجید نظامی ایڈیٹرنوائے وقت کو سی سیمیر نہ سیمیر نہاں میں سیاس

کی کمان ہے بھی نواب صاحب یہی روایت کرنچے ہیں۔ محمد مصالف میں میں تاہمی کا میں است

اکٹر جاویدا قبال سے ذکر آیا تو جران ہوئے۔فر مایا کہ:اس جولائی میں ریکہ میں کہا تھا کہ میں صدر ایوب کو پیغام دوں کہ بیدونت کشمیر پر چڑھائی ستانی فوج ضرور کامیاب ہوگ۔ جہال تک ہندوستان کے ہاتھوں بین نے کاتعلق ہے۔الی کوئی چیز نہ ہوگ۔ میں نے صدر ایوب سے ذکر کیا ہے دیا ہے اور کسی سے نہ کہنا۔

ظفراللہ خان نے پیغام دے کرادر جزل اختر ملک کوخود حاضر ہو کرعلاوہ یا تھا کہ مشمیر پر جملہ کرنے سے بھارت اور پاکستان میں براہ راست ) فوجیں جب مشمیر کی طرف بڑھنے لگیں تو پاکستان کی بین الاقوامی ) خوجیں جب مشمیر کی طرف بڑھنے لگیں تو پاکستان کی بین الاقوامی ) کے جملہ کا شکار ہوگئیں۔واقعہ بیہ ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے تا لع

کرنے اور اس کی جغرافیائی ہئیت کوئی صورت دینے کے لئے عالمی استعار کا جومنصوبہ تھا اس کو پروان چڑھانے کے لئے پاکستان کے بعض پراسرار کیکن مخفی ومعلوم ہاتھ بھی تھے۔قدرت نے استعاری منصوبہ خاک میں ملادیا۔منصوبہ بیتھا کہ مغربی پاکستان میں پنجاب کو بالواسطہ یا بلاواسطہ کلست ہوتو پاکستان کاعسکری بازوٹوٹ جائے گا اور مشرقی پاکستان نیتجاً الگ ہوجائے گا۔ پنجاب کی پیپائی کے بعد سرحد، بلوچستان اور سندھ بلقان ریاستوں یا عرب ریاستوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن جائیں گی۔

کشمیراوراحمدیت کے بارے میں اس سے پہلے یہ بات سطور بالا میں رہ گئی ہے کہ قادیانی امت نے کہ قادیانی امت نے کہ قادیانی امت نے کر یک شمیر وقبل از آزادی اور جنگ شمیر (بعداز آزادی) میں صرف اس لئے حصہ لیا کہ مرز ابشیر الدین محمود جس قادیانی ریاست کا خواب دیکھتے تھے ان کی ڈگاہ میں کشمیر ہر لحاظ سے موز وَں تھا۔ جماعت احمدید کی کشمیر سے دلچیسی کا سبب دوست محمد شاہد نے (تاریخ احمدیت جماعت احمدید کی مقیر سے دلھا ہے کہ:

ا..... وہاں تقریباً ای (۸۰) ہزاراحمی ہیں۔

۲ ..... وہاں سے اوّل فن ہیں اور سے ٹانی (غلام احمد ) کے بیروؤں کی بردی جماعت آباد ہے۔

۳..... جس ملک میں ووسیحیوں کا دخل ہواس ملک کی فر مانروائی کاحق احمد یوں کو پہنچتا ہے۔ ۳..... مهاراجه رنجیت سنگھ نے نواب امام الدین کو گورنر بنا کر کشمیر بھیجا تھا تو ان کے ساتھ

مرز اغلام احمر کے والد بطور مددگار مکتے تھے۔

۵..... حکیم نورالدین خلیفه اوّل مرزامحمود کے استاد اور خسر شاہی حکیم کے طور پر کشمیر میں ملازم رہے تھے۔ ملازم رہے تھے۔

ان نکات ہی کو طوط رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ قادیا نی امت کی تشمیر سے ہدر دی کسی عام انسانی مسئلہ یا عام مسلمانوں کی ہمدر دی کے جذبہ سے نہیں تھی، نہ ہے۔ بلکہ وہ اپ شخص تعلق اور حزبی مفاد کے لئے پورے پاکستان اور تمام مسلمانوں کو استعال کرتے رہے ہیں۔

بلو پشتان کو احمدی ریاست بنانے کا خواب پراگندہ ہوگیا۔ (اس کے لئے ہم شاہ امران کے بعض مشاہ امران کے بعض مشاہ امران کے بعض شاہ امران کے بعض شکر گذار ہیں) ادھر شمیر سے متعلق عالمی استعار نے کا شابدلا۔قادیانی امت کا اس کے ساتھ ادھر ۱۹۲۵ء کے بعد براعظیم سے متعلق عالمی استعار نے کا شابدلا۔قادیانی امری کرنے کی استعار بی بدلنا ایسا بی تھا جیسے انجن مزتے ہی گاڑی مزجاتی ہے۔اب پاکستان کو ملیا میٹ کرنے کی استعار کی کوششوں ہیں سے ایک کوشش میتھی کہ:

ا مشرقی پاکستان کوالگ کیا جائے۔قادیانی عقلاء نے وہ سب پھی کیا جواس کے لئے ضروری تھا۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کے لئے شکایات کوجنم دیا۔ پھر پروان چڑھایا۔
ایم ایم احمد نے حکومت پاکستان کے فنانس سیرٹری مالی مشیر اور منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئر مین کی حیثیت سے بنگالیوں کو اتنا بے بس اور پیزار کردیا کہ وہ علیحدگی کی تحریک میں ڈھل گئا۔
مشرقی پاکستان کے مصیبت زدگان کوسرکاری امداد سے محروم رکھا گیا اور اس کے مسئول ایم ایم احمد

اطلاعات ونشریا میں کرپشن کی نیو

ہوچکا ہے۔

میں معاوضہ دے

ضعیف ہوتے ہ

اساس ہے۔

اقدام دكلام كاا

بين. مين۔ پنجاب

ے کراچی کا ڈ قادیانی امت

كرديا جائے

ياكستان جوبهم

باتھ میں ہو۔

ر ماستول م

گا۔ان کے

جِلا جائے۔

امثلاع لے

قاد یانی ای

ایناس

احد الله المسال خارج الرجات مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہو۔ قادیانیوں کے لئے پاکستان میں احتدار کا سوال خارج الرجاح تھا۔ کیونکہ اکثریت مشرقی پاکستان کی تھی اور شخ مجیب الرحمان، قادیانی امت کی ان حرکات کو بھائپ کر ان سے باخبر ہوگئے تھے۔ وہ ایم ایم احمد کی حرکات پر پلک میں بیان دے چھاوران کی فوری علیحدگی کے خواہاں تھے۔ اس بیان کے فوراً بعد چوہدری ظفر الله خان ان سے ملنے ڈھا کہ گئے۔ دوسرے یا تیسرے دن تخلیہ میں ملاقات ہوئی اور آخروہی ہوا جو مرزائی امت کے ظفر الله خان یا ایم احمد کوعلیحدہ ہوا جو مرزائی امت کے ظفر الله خان یا ایم احمد سے محمد شدکے لئے علیحدہ ہوگئے۔

سر اب مرزائی تمام تجربوں کو حسب مرادنہ پاکر پاکستان میں عالمی استعارکا آخری نا تک کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے یہود یوں کی طرح ملک کی مالیات (بینکنگ، انشورنس اور انڈسٹری) میں اس قیم کا اقتد ارحاصل کرلیا ہے کہ آئیس ان کے پس منظر، پیش منظر اور تبہ منظر سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ اب ان کے افتد ارکی راہ میں سے چیزیں معاون ہوسکتی ہیں اور رید کہنا جرم نہ ہوگا کہ پاکستان کی فضائیہ اپنے چیف سے لے کرآ مندہ جانشینوں کی ایک کڑی تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح بری فوج کے دونوں کور کما نڈڑ (جزل عبدالعلی اور جزل عبدالحدید) ان کے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ڈار بندھی ہوئی ہے۔

سی ملک کی بعض اہم آسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔ مثلاً پنجاب میر فیکسٹ بک بورڈ کا چیئر مین غالب احمد قادیانی ہے۔ پنجاب اور بہاولپور کے علاقہ کی انشورنس کار پوریشن کا جزل نیج جنجوعہ قادیانی ہے۔ لا ہور میوہ پیٹال کا میڈیکل سر نئنڈنٹ قادیانی ہے۔ غرض ایسے کئی ادارے قادیانی امت کے ہاتھ میں ہیں۔ جہاں اس کے افراد کی بوی سے بوی اکثریت معاشی طور پر پرورش پاکتی اور سیاسی طور پر اقتدار کی راہیں ہموار کرتی ہے۔

مشرقی پاکستان کوالگ کیا جائے۔قادیانی عقلاء نے وہ سب کھ کیا جواس انہوں نے مشرقی پاکستان کے لئے شکایات کوجنم دیا۔ پھر پروان چڑھایا۔ مت پاکستان کے فنانس سیکرٹری مالی مشیر اور منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی سے بنگالیوں کوا تنابے بس اور بیزار کردیا کہ وہ علیحدگی کی تحریک میں ڈھل گئی۔ میبت زدگان کوسرکاری الدادے محروم رکھا گیا اوراس کے مسئول ایم ایم احمد

جب تک مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہو۔ قادیانیوں کے لئے پاکستان میں از بحث تھا۔ کیونکہ اکثریت مشرقی پاکستان کی تھی اور شخ مجیب الرحمان، نکات کو بھانپ کران سے باخبر ہوگئے تھے۔ وہ ایم ایم احمد کی حرکات پر چکاوران کی فوری علیحدگی کےخواہاں تھے۔اس بیان کےفورا بعد چو ہدری مطفی ڈھا کہ گئے۔دوسرے یا تیسرے دن تخلیہ میں ملا قات ہوئی اور آخر وہی لیظفر اللہ خان باایم ایم احمد سے ظراؤ کا نتیجہ ہوسکتا تھا کہ ایم ایم احمد کوعلیحدہ الرحمان پاکستان سے ہمیشہ کے لئے علیحدہ ہوسکتا تھا کہ ایم ایم احمد کوعلیحدہ الرحمان پاکستان سے ہمیشہ کے لئے علیحدہ ہوسکتے۔

اب مرزائی تمام تجربوں کو حسب مرادنہ پاکر پاکتان میں عالمی استعارکا ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے یہود یوں کی طرح ملک کی مالیات مامری) میں استم کا افتد ارحاصل کرلیا ہے کہ انہیں ان کے پس منظر، فارج نہیں کیا جاسکتا۔ اب ان کے افتد ارکی راہ میں یہ چیزیں معاون نہوگا کہ پاکتان کی فضائی اپنے چیف سے لے کرآئندہ جانشینوں کی میں ہے۔ اس طرح بری فوج کے دونوں کور کما غرز (جنزل عبدالعلی اور عیں ہوئی ہے۔

کی بعض اہم آسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔ مثلاً پنجاب میر۔

ان عالب احمد قادیانی ہے۔ پنجاب اور بہاد لپور کے علاقہ کی انشورنس
مقادیانی ہے۔ لا ہورمیوہ پیٹال کا میڈیکل سپر نٹنڈنٹ قادیانی ہے۔

ن امت کے ہاتھ میں ہیں۔ جہاں اس کے افراد کی بڑی سے بڑی
یا سکتی اور سیا کی طور پرافتذ ارکی راہیں ہموار کرتی ہے۔

یا سکتی اور سیا کی طور پرافتذ ارکی راہیں ہموار کرتی ہے۔

۵ سس ابھی تک پرلیں قادیانی امت کے ہاتھ میں نہیں آسکا۔ لیکن وزارت اطلاعات ونشریات کی معرفت پرلیس قادیانی استول اطلاعات ونشریات کی معرفت پرلیس کومپر بلب کردیا گیا ہے اور ملک کے بیشتر ورکنگ جرناسٹول میں کرپشن کی نیور کھدی گئی ہے۔ جس کی بدولت قادیا نیت کے بیج وخم کا مسئلہ خارج از احتساب موچکا ہے۔

۲ ..... ملک کے پعض اہل قلم اور اہل صحافت کو بالواسطہ و بلاواسطہ مختلف شکلوں میں معاوضہ دے کراس متم کے مضمون تکھوائے جارہے ہیں۔جس سے قادیانی امت کے خالفین ضعیف ہوتے جا کیں اور اس انتشار وافتر ال کو ہوا ملتی رہے جوان کے آئندہ افتد ارکی ضروری اساس ہے۔

کسس سرحد وبلوچتان کی علیحدگی ہے متعلق بالکل انمی خطوط پر قادیانی امت اقدام وکلام کا انبارلگاری ہے۔ جن خطوط پر شخ مجیب الرحمان کورگیدا جارہا تھا۔ مرزائی امت بظاہر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے مختلف نو جوان مختلف پارٹیوں میں حسب ہدایت شامل ہیں۔ پنجاب بیشن عوامی پارٹی میں ایک ایبا احمدی نو جوان شریک ہے جس کا بھائی ہڑے دنوں سے کرا جی کا ڈپٹی ممشز ہے اور باپ مرزاغلام احمد کا صحابی ایک زمانہ میں پلک کا قانونی مشیرتھا۔ اقادیانی امت کا طرزم کی ہیں ہو چتان کی سیاسی فضا کو اتنام موم کردیا جائے کہ علیحدگی کا مطالبہ حقیقت بن جائے۔ جب عالمی استعار کی خواہش کے مطابق پاکستان جو بھی مغربی پاکستان تھا کی ریاستوں مثلاً پختونستان، بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ پاکستان جو بھی مغربی پاکستان تھا کی ریاستوں مثلاً پختونستان، بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ بی استعار کی حربراہی ان کے ماتھ مشتر کہ طاقت کی سربراہی ان کے ہاتھ میں ہو۔

مرزائی سیاست کا نقشہ بیہ کہ عالمی استعارات پاکستان کو ضرب وقشیم سے تین چار ریاستوں میں بانٹنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ پختو نستان بے گا، بلوچستان بے گا۔ بلوچستان بے گا۔ بلوچستان بے گا۔ اردہ کر چکا ہے۔ پختو نستان بے گا۔ بلوچستان بے گا۔ اردہ کی راجستھان کو گا۔ ان کے اصلاع میں تھوڑ ابہت روو بدل ہوگا۔ ہوسکتا ہے سندھ کے ایک دو چلا جائے۔ پختو نستان میں پنجاب کے ایک دو اصلاع آجا کیں۔ بلوچستان سندھ کے ایک دو اصلاع کے جائے اور پنجاب میں ڈیرہ عازیخان کے شلع پر اس کی نگاہ ہو لیکن جتنی جلدی بیہو قادیانی اسپنے لئے اتناہی مفید سجھتے تھے۔ قادیانی امت کی اس میرہ بازی کا حاصل کلام بیہ کہ اسپنے اس بلقانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعاون سے اسپنے اس بلقانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعاون سے

--



پنجاب براینے اس استحقاق کا دعویٰ کریں کے کہوہ ان کے گورؤں کی تکری ہونے کے باعث ان کا ہے۔جس طرح بہودنے فلسطین کوایے پغیبروں کے مولد ومسکن ومرقد ہونے کی بناء پر حاصل کیا اوراسرائیل بناڈالا۔ای طرح پنجاب سکھوں کے لئے ہوگا۔بعض معلوم وجوہ کے باعث پنجاب اس وقت پختونستان، سندهودلیش اور بلوچستان کی نار 'نی میں گھرا ہوگا۔ مرزائی امت گرؤں کی مکری کے طالبین سے معانقہ کر کے اپنے "مینته النبی" قادیان کی مراجعت پر خوش ہوگی۔ تب عالمي استعارى مداخلت سے ايك نيا پنجاب بيدا موگا۔ جوسكھا حمدي رياست موگا اور جس كا ياكستاني

وجودنتم بوجائكا

یا کتان کا اصل خطرہ یہ ہے اور پنجاب اس خوفناک سانحہ کی زومیں ہے۔ نہ جانے حزب اقتد اراور حزب اختلاف اس بارے میں کیوں غور نہیں کرنیں ۔اس سیاس مسلک کا اس وقت تعاقب نه كيا كميا اورايك بليشكل خطره كي طور براس كامحاسبه نه كيا كميا تو كيا بإكستان كي آنكهاس وقت کھلے گی جب طوفان سرے گذر چا ہوگا اور پاکتان کی تاریخ استعاری انقلاب کے ہاتھوں الث چكى ہوگى۔ تب مؤرخ كيكسيس كے كدان علاقوں ميں ايك ايى قوم رہتى تھى جس في اي مسلمان ہونے کی بنیاد پر براعظیم ہندوستان سے کٹ کے ایک علیحدہ ملک یا کستان بنوایا تھا۔ لیکن اس پرتیسری یا چوشی د ہائی بھی ندگذری تھی کہائی مجر مان غفلتوں اوراحقاندسر کشیوں سے اس ملک کو خودمثادُ الا اوراب وه ملك وقوم ماضي كي أيك طربناك يادكا المناك تتمه بين -

اگر حکومت کے لئے بیگروہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح عاد ہے۔ لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنامشکل ہے۔ جس کا اجماعی وجوداس کے باعث خطرہ میں ہے۔

میں وہ کی اصطلاح اسلام نہیں اجنبی ہے۔ دور اوّل کے تاریخی اور ندہبی ادب م براصطلاح كهين نبيل ملتي-

بروز ، جلول ، ظل وغیره کی اصطلاحیس اسلامی ایران میں مؤبدانداثر کے تحت طحداند تح یکوں کی پیدادار ہیں۔ان کے واضعین نے اپنے طحدانہ خیالات کو چھیانے کے لئے انہیں وضع کیا تھا۔

مرز اغلام احمر قادیانی اپنے عقائد کی اساس پر کوئی علیحدہ امت تیار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے محرعر بی کی امت میں نقب لگا کرقادیانی امت پیدا کی جو عملم کھلا الحاد کی (اتبال) اساس پرقائم ہے۔

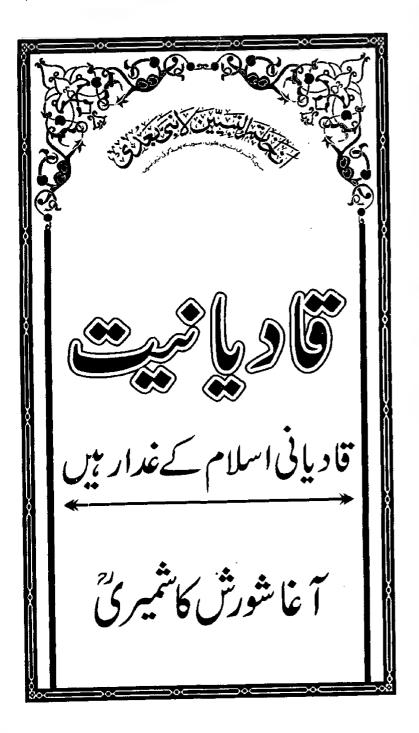

ق کادعویٰ کریں گے کہ وہ ان کے گور وک کی نگری ہونے کے باعث ان کا مصلین کو اپنے پیغمبروں کے مولد و مسکن ومرقد ہونے کی بناء پر حاصل کیا طرح پنجاب سکھوں کے لئے ہوگا۔ بعض معلوم وجوہ کے باعث پنجاب معود کی اور بلوچتان کی نار نئی میں گھرا ہوگا۔ مرز ائی امت گروں کی مانعت پر خوش ہوگی۔ تب نافقہ کر کے اپنے '' مدینۃ النبی' قادیان کی مراجعت پر خوش ہوگی۔ تب سالگہ نیا پنجاب پیدا ہوگا۔ جو سکھ احمدی ریاست ہوگا اور جس کا پاکتانی

ب خطرہ میہ ہے اور پنجاب اس خوفناک سانحہ کی زدییں ہے۔ نہ جانے
لاف اس بارے میں کیوں غور نہیں کرتیں۔ اس سیاسی مسئلہ کااس وقت
پیٹ کل خطرہ کے طور پر اس کا محاسبہ نہ کیا گیا تو کیا پاکستان کی آئے اس
بر سے گذر چکا ہوگا اور پاکستان کی تاریخ استعاری انقلاب کے ہاتھوں
فی نیکھیں گے کہ ان علاقوں میں ایک الی قوم رہتی تھی جس نے اپنے
فی مہندوستان سے کٹ کے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنوایا تھا۔ لیکن
کی نہ گذری تھی کہ اپنی مجر مانے غفلتوں اور اجتمانہ سرکشیوں سے اس ملک کو
قوم ماضی کی ایک طریناک یاد کا المناک تمتہ ہیں۔

التي سير وه مفيد بوه اس كى خدمات كاصله دينے كى پورى طرح اس كا صله دينے كى پورى طرح اس كا مشكل ہے۔ جس كا اجتماعى عث خطره ميں ہے۔

صطلاح اسلامی نہیں اجنبی ہے۔ دور اوّل کے تاریخی اور مذہبی اوب کمیں نہیں ملتی۔

ں وغیرہ کی اصطلاحیں اسلامی ایران میں مؤبدانداثر کے تحت ملحدانہ اوار ہیں۔ان کے واضعین نے اپنے ملحدانہ خیالات کو چمپانے کے کہا تھا

دیانی اپنے عقائد کی اساس پر کوئی علیحدہ امت تیار نہیں کر سکتے ہتے۔ رنی کی امت میں نقب لگا کر قادیانی امت پیدا کی جو تھلم کھلا الحاد کی ہے۔

## قاديانيت ازفيضان اقبال

بسم الله الرحمن الرحيم!

ختم نبوت

ئتم نبوت

''اور ہاتوں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب سیہ کہ روحانی زندگی میں جس کے انکار کی زاجہنم ہے۔ ذاتی سندختم ہوچک ہے۔'' (لائٹ کے جواب میں)

ئتم نبوت كالتخيل

"انسانیت کی تدنی تاریخ میں غالبًا ختم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔ اس کا صحیح مدازہ مغرب اور ایشیاء کے مؤبدانہ تدن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ مؤبدانہ تدن میں زرشتی میبودی، نصرانی اور صابی تمام نداہب شامل ہیں۔'' (قادیانیت اور اسلام بجواب نبرو)

اسلام كاغدار

"دينياتى نقط نظر الاستفريكويول ميان كرسكة بين كداسلام كى اجماعى اورسياى

.

تنظیم میں محمد اللہ کے بعد کسی ایسے ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام

قاديانيت كامقابليه

''علائے ہندنے قادیا مقابلہ کرنے نکل آئے۔میرا خیال نہیں۔99ء سے ہندوستان میر کےاصل محرکات کو سجھنے کی کوشش کی ہے۔اس سال ٹیپوکوشکست ہوئی۔ ایشیاء میں اسلام کا انحطاط انتہاء کو ڈ

شنہشا ہیت کے پیدا کردہ م ''اسلام میں خلافت کا

مسلمان جوتر کی سلطنت سے با دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اسلا ہے؟ مہدی کی آمد سے متعلقہ او سوالات جو بعد میں پیدا ہوئے۔ا کو جو اس وقت اسلامی دنیا پر تسا سوالات سے جو مناقشات پیدا ہو ہےادرا یک طاقتو قلم کی منتظر۔''

قادمانيت

''مسلمان عوام کو صرفہ احمدیت نے اس الہامی بنیاد کو آ شہنشا ہیت کی سب سے بردی خدم شظیم میں محمد اللہ کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس ہے اٹکار کفر کوسٹلزم ہو۔ جو مخص ایسے البام کا دعویٰ کرتاہے وہ اسلام سے غداری کرتاہے۔''

قاديانيت كامقابله

''علائے ہندنے قادیا نیت کوایک دین تح یک تصور کیا اور دینیاتی حربوں سے اس کا مقابلہ کرنے نکل آئے۔میرا خیال ہے کہ اس تحریب کا مقابلہ کرنے کے لئے بیطریقہ موزوں نہیں۔99ء سے ہندوستان میں اسلامی دینیات کی جوتاریخ رہی ہےاس کی روشنی میں احمدیت كاصل محركات كوسج صفى كوشش كى جائے۔ دنيائے اسلام كى تاريخ ميں 99 كاء كاسال بے حدام ہے۔اس سال ٹیرو کو شکست ہوئی۔اس سال جنگ نورینو ہوئی۔جس میں ترکی کا بیڑا تباہ ہو گیا اور الشياء مين اسلام كانحطاط انتباء كويني كيا-"

شہشا ہیت کے پیدا کردہ مسائل

"اسلام میں خلافت کا تصور ایک ندجی ادار ہے کوسٹرم ہے۔ ہندوستانی مسلمان اوروہ مسلمان جوتر کی سلطنت سے باہر ہیں۔ ترکی خلافت سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اسلام میں نظریہ جہاد کاحقیقی مفہوم کیا ہے؟ اولی الامرے مراد کیا ہے؟ مهدى كى آ مدسے متعلقہ احاديث كى معنوى نوعيت كيا ہے؟ بداوراس قبيل كے دوسرے سوالات جوبعديس پيدا ہوئے۔ان كاتعلق بداہة مسلمانان بندوستان سے تھا۔مغربی شہنشاہیت کو جواس وفت اسلامی دنیا پر تسلط حاصل کر رہی تھی۔ان سوالات سے گہری دلچیسی تھی۔ان سوالات سے جومناقشات پیدا ہوئے وہ اسلامی ہندکی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ بید کایت دراز ہاورایک طاقتورقلم کی منتظر۔' (قاديانيت اوراسلام)

قاديانيت

"مسلمان عوام كوصرف ايك چيزقطعي طور پرمتائر كرسكتي ہے اور وہ رباني سند ہے۔ احمدیت نے اس الہامی بنیاد کوفراہم کیا اور اس طرح جیبا کداس کا وعوی ہے۔ برطانوی شہنشاہیت کی سب سے بردی خدمت ہے۔ جواس نے سرانجام دی ہے۔" (ايضاً)

يت از فيضان ا قبال الله الرحمن الرحيم!

ہایت اہم اور بنیادی تصور ہے۔ اسلام میں نبوت چونکہ فاتمه ضروري موكيا- اسلام نے خوب سمجھ لياتھا كه انسان کے شعور ذات کی تکمیل ہوگی تو یونہی کہ وہ خود اینے وسائل نے اگردین پیشوائی کوشلیم نہیں کیا یا موروثی بادشاہت کو وردياياعالم فطرت اورعالم تاريخ كوعلم انساني كاسر چشمه بی نکته مفمر ہے۔ بیسب تصورات خاتمیت ہی کے مختلف مویا بیعقیده بھی مان لیا کہاب سی شخص کواس دعویٰ کاحق مافوق سرچشمہ ہے۔لہذاہمیں اس کی اطاعت لازم فساتی قوت ہے۔جس سے اس تم کے دعووں کا قلع قع (بانچوال خطبه تفکيل جديدالهيات اسلاميص ١٩٥٢ ١٩٥٠)

كامطلب يدب كدروحاني زندگي ميس جس كا نكاركي (لائك كے جواب ميس)

) غالبًا ختم نبوت كاتخيل سب سے انو كھا ہے۔ اس كاصحح كى تارىخ كےمطالعه سے بوسكا ب\_مؤبدانة تدن ميں بشال بير-" ( قادیانیت اوراسلام بجواب نهرو)

بدكوبول بيان كرسكت بين كه اسلام كى اجتماعى اورسياس

كيرنكي

''پنڈت نہرواورقادیانی استحکام کو پیندئییں کرتے ہیں۔'' ہندوستانی پیغمبر

" قاديانی جماعت کامق

"<u></u>

رواداري

''الحاد کمزوری اور روادا رواداری ایک فلتی کی ہوتی ہے۔ رواداری مؤرخ کی ہے جس کے نز کی ہے جس کے نزدیک تمام غدا ہر فتم کے فکروعمل سے بے تعلق ہوتا۔ ہرتشم کی ذلت اپٹی محبوب اشیاءوا شخ

عجمى اصطلاحيس

''اسلامی ایران میں م ظل وغیرہ اصطلاحات وضع کیں: لئے بھی لا زم تھا کہ مسلمانوں کے

د مسیح موعود کی اصطلا تاریخی اور نه جبی ادب میں نہیں ملتی استدلال اورسند

'' جومما لک تمدن کی ابتدائی منزلوں میں ہوں وہاں استدلال سے زیادہ سند کا اثر ہوتا ہے۔ پنجاب میں مبہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی سے مسخر کرلیتا ہے۔ پنجاب میں مبہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی سے جوصد یوں سے ظلم وستم کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے ذہبی نظر کی تاریخ میں احمد بیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تا ئید میں الہامی بنیاد فراہم کرتا ہے۔'' (بجواب نہرو)

قاديانى

فرمایا: "قادیانی تحریک نے مسلمانوں کے ملی استحکام کو بے صدنقصان پہنچایا ہے۔ اگر استیصال نہ کیا گیا تو آئے کندہ شدیدنقصان پہنچ گا۔ "

احمدیت کےادا کار

''تمام ایکٹر جنہوں نے احمدیت کے ڈرامے میں حصد لیا ہے دہ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محصل سادہ لوح کھ تیلی ہے ہوئے تھے۔''
ربواب نہرو)

سياس حپال

''ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کوفراموش خبیں کرنا چاہئے۔ جب قادیانی ندہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھر سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں معنظر بیہ ہیں؟'' علیحدگی کا مطالبہ

''ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پوراخق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کو علیحدہ کردیا جائے۔ اگر حکومت نے بیمطالبہ تنلیم نہ کیا تو مسلمانوں کوشک گذرہے گا کہ حکومت اس نے غذہب کی علیحد گی میں دیر کررہ ہی ہے۔ کیونکہ ابھی وہ (قادیانی) اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرب کی نجاسکے۔'' (اعیمین کے نام خط موددہ ارجون ۱۹۳۵ء)

N

كيرتكي

'' پیڈت نہرواور قادیانی دونوں مختلف وجوہ کی بناء پرمسلمانان ہند کے ندہبی اور سیاسی استحکام کو پسندنہیں کرتے ہیں۔'' (پیڈت جواہر تعلی کے مضامین مطبوعہ ماڈرن ریو ہوکا جواب) ہندوستانی پیغمبر

"قادیانی جماعت کا مقصد پیغبرعرب کی امت سے ہندوستانی پیغبر کی امت تیاد کرتا ہے۔'' (پٹٹ جوابرلعل کے مضابین مطبوعہ ماؤرن ریو ہوکا جواب) رواداری

''افحاد کمروری اور رواداری بسااوقات خودگئی کے مترادف ہوجاتے ہیں۔ بہ تول کین رواداری ایک فلفی کی ہوتی ہے۔ جس کے نزدیک تمام غدا بب کیساں طور پر مسیح ہیں۔ ایک رواداری مورخ کی ہے جس کے نزدیک تمام غدا بب کیساں طور پر فلط ہیں۔ایک رواداری مدیر کی ہے جس کے نزدیک تمام غدا بب کیساں طور پر فلط ہیں۔ایک رواداری ایسے خص کی ہے جو ہر کی ہے جس کے نزدیک تمام غدا جب کیساں طور پر مفید ہیں۔ایک رواداری کے رواداری کی وجہ سے فلس سے بتعلق ہوتا ہے۔ایک رواداری کمزور آدمی کی ہے جو محض کمزوری کی وجہ سے ہر محمل کی ذات اپنی محبوب اشیاء واشخاص کے متعلق سہتا ہے۔''

(پنڈت جواہر من کے مضامین مطبوعہ ماڈرن ریویو کا جواب)

عجمى اصطلاحيس

''اسلامی ایران میں مؤبداندا تر کے تحت طحدان تحریکیں اٹھیں۔انہوں نے بروز ،حلول، ظل وغیرہ اصطلاحات وضع کیس تا کہ نتائج کے نصور کو چھپاسکیں۔ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے بھی لازم تھا کہ سلمانوں کے قلوب کونا گوارنہ ہو۔''

' دمینے موعود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں، اجنبی ہے۔ بیاصطلاح ہمیں دوراؤل کے تاریخی اور ندہجی ادب میں نہیں ملتی۔'' ے تمدن کی ابتدائی منزلوں میں ہوں وہاں استدلال سے زیادہ سند کا اثر ہوتا دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی ہے سخر کر لیتا الم وستم کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی تفکر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ پاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیا دفراہم کرنا ہے۔'' (بجواب نہرو)

یانی تحریک نے مسلمانوں کے ملی استحکام کو بے حدنقصان پہنچایا ہے۔اگر مددنقصان پہنچایا ہے۔اگر مددنقصان پہنچاگا۔''

رجنہوں نے احمدیت کے ڈرامے میں حصدلیا ہے وہ زوال اور انحطاط کے ح کھ تپلی ہے ہوئے تھے''

انیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کوفراموش قادیانی فرہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگ کی پالیسی اختیار کرتے انوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟''

یہ کواس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کوعلیحدہ کردیا جائے۔ لمیم نہ کیا تو مسلمانوں کوشک گذرے گا کہ حکومت اس نئے ندہب کی ۔ کیونکہ ابھی وہ (قادیانی) اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت اکثریت کوضرب پنچاسکے۔'(آغیمین کے نام خط مورخہ ارجون ۱۹۳۵ء) کرنا تمام نظام دیزیات کودر ہم برہم کردینے کے م معاكد اسلام، شرافت انبياء، خاتميت محملية اوركا

''ہندوستان میں کوئی ندہبی ہے بازا

غلط رواداري

<sup>و بر</sup>سی قوم کی وحدت خطرے میں <sup>ہ</sup> معاندانہ قوتوں کےخلاف این مدافعت کرے۔ اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے اور حجموث اوردشنام سے لبریز ہو؟''

اجتماعي خطره

و'اگر حکومت کے لئے بیگروہ مفید

مجاز ہے کین اس جماعت کے لئے اسے نظ باعث خطرہ میں ہے۔''

دوسر نے فرتے

''مسلمانوں کے دوسرے فرقے

متغق ہیں۔ایک دوسرے پرالحاد کا فتو کی جڑنے

ننب سے بیزاری

''(اس قماش کے) نہ ہی م<sup>عیو</sup>

ے بیزار ہونے لگتے اور بالآ خرند ہب کے ا

قاد ما نبیت اور بهائیت

"بہائیت، قادیانیت ہے کہیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ب\_ليكن مؤخرالذكر (قاديانيت) اسلام كى چندنهايت اجم صورتول كوظا برى طور برقائم ركهتى ہے۔ لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔''

"اس کے خمیر میں یہودیت کے عناصر ہیں گویا بیٹر یک ہی یہودیت کی طرف راجع (قاديانية ادراسلام)

قاديانيت

'' قادیا نیوں کے لئے صرف دو ہی راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں اور الگ موجا کیں یاختم نبوت کی تاویلوں کوچھوڑ کراصل اصول کواس کے پورےمفہوم کےساتھ قبول کرلیں۔ان کی جدیدتاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہان کا شار صلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں ساس فوائد پنچسکیں۔'' (الينيا)

مرزاغلام احمدقادياني

آخرعم من قريباً برمحبت مين مرزاغلام احمدقادياني كاذكرآ جاتا تعارايك دفعه فرمايا: "سلطان ٹیبو کے جہاد حریت سے انگریزوں نے اندازہ کیا کہ مسئلہ جہادان کی حکومت کے لئے ایک متقل خطرہ ہے۔ جب تک شریعت اسلام سے اس مسلد کو خارج ند کیا جائے۔ان کامستعبل محفوظ نہیں۔ چنانچہ مختلف ممالک کے علماء کوآلہ کاربنانا شروع کیا۔ای طرح ہندوستانی علماء سے بھی فاویٰ حاصل کئے۔لیکن تنیخ جہاد کے لئے ان علاء کونا کا فی سمجھ کرایک جدید نبوت کی ضرورت محسوس ہوئی۔جس کا بنیادی مؤتف ہی ہے ہو کہ اقوام اسلامیہ میں تمنیخ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔ احمديت كانتقق سبب اسى ضرورت كاحساس تعان ايك روز فرمايا: "ايسے فاوى كى نقول تلاش كرو، ممکن ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری سے ان کا سراغ مل جائے۔'' مولوی صاحب سے ذکر آیا تو انہوں نے سرسید کے کتب خان علی گڑھ کی طرف راہنمائی کی۔حضرت علامہ نے سیدریاست علی آ ندوی کوکھھااوراس کام کے لئے آمادہ کیا۔فرمایا: ''قرآن کے بعد نبوت ووجی کا دعوی تمام انبیائے كرام كى توبين ہے۔ بيايك ايباجرم ہے جو كمى معاف نبيس كيا جاسكتا فتميت كى ديواريس سوراخ

کرنا تمام نظام دینیات کودرہم برہم کردینے کے مترادف ہے۔قادیانی فرقہ کا وجود عالم اسلامی، عقائد اسلامی، عقائد اسلامی، شرافت انبیاء،خاتمیت محقظ اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مضرومنافی ہے۔'' (عرشی لمفوظات)

سٹےباز

'' ہندوستان میں کوئی ندہبی سٹے بازا پی اغراف**ی** کی خاطرا کیک ٹی جماعت کھڑی کرسکتا (بجواب نہرو)

غلطارواداري

''کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہوتو اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ معاندانہ قوتوں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔ (اس خمن میں رواداری ایک مہمل اصطلاح ہے) اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے اور ہاغی گروہ کو تبلیخ کی پوری اجازت ہو۔خواہ وہ تبلیغ مجھوٹ اور شنام سے لبریز ہو؟''

اجتماعى خطره

''اگر حکومت کے لئے بیگر وہ مفید بے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ کیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ جس کا اجتماعی وجوداس کے باعث خطرہ میں ہے۔''

دوسر نے فرتے

''مسلمانوں کے دوسر نے کوئی الگ بنیا دقائم نہیں کرتے۔وہ بنیا دی مسلوں میں متفق ہیں۔ایک دوسر سے برالحاد کا فتو کی جڑنے کے باوجودوہ اساسات پرایک دائے ہیں۔''(ایسا)

ندہب سے بیزاری

' (اس قماش کے) ذہبی معیوں کی حوصلدافزائی کا رقمل میہ ہوتا ہے کہ لوگ ذہب سے بیزار ہونے لگتے اور بالآخر ذہب کے اہم عضر کواپنی زندگی سے فارج کردیتے ہیں۔' (ایساً)

یانیت سے کہیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی دیانیت ) اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی م کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔''

میں میبودیت کے عناصر ہیں۔ گویا پیٹر یک بی میبودیت کی طرف راجع (قادیانیت اور اسلام)

لے لئے صرف دو ہی راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں اور الگ یلوں کو چھوڑ کر اصل اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول مصن اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں (ایپنا)

برصحبت میں مرز اغلام احمد قادیانی کا ذکر آجاتا تھا۔ ایک دفعہ فر مایا:
سے انگریزوں نے اندازہ کیا کہ مسئلہ جہادان کی حکومت کے لئے
کلی شریعت اسلام سے اس مسئلہ کو خارج نہ کیا جائے ۔ ان کامستقبل
کے علاء کو آلہ کار بنانا شروع کیا۔ اس طرح ہندوستانی علاء سے
بخ جہاد کے لئے ان علاء کو ناکانی سمجھ کرایک جدید نبوت کی ضرورت
وقف بی میہ ہو کہ اقوام اسلامیہ میں تنسخ جہادی تبلیغ کی جائے۔
موقف بی میہ ہو کہ اقوام اسلامیہ میں تنسخ جہادی تبلیغ کی جائے۔
مولوی صاحب سے ذکر آیا تو
میل احساس تھا۔ ''ایک روز فر مایا: ''ایسے فراوی صاحب سے ذکر آیا تو
میلی گڑھی کے طرف راہنمائی کی۔ حضرت علامہ نے سیدریاست علی
میلی گڑھی کے طرف راہنمائی کی۔ حضرت علامہ نے سیدریاست علی
آمادہ کیا۔ فر مایا: ''قرآن کے بعد نبوت ووٹی کا دعو کی تمام انبیا ہے
آمادہ کیا۔ فر مایا: ''قرآن کے بعد نبوت ووٹی کا دعو کی تمام انبیا ہے

عليحده جماعت

روا داری «کرورآ دی کی روادای اخلاقی قا

اسلامی ریاست کا فرض ''جب کوئی فخص ایسے لحدانہ نظر جاتا ہے توایک آزاد اسلامی ریاست پراس لفظ کفر کا استعمال

''لفظ كفر كے غير محتاط استعاا مناقشات كى تاریخ سے بالكل ناواقف تا تصور كرتے ہیں۔ بيا يك بالكل غلط تصور مسائل كے اختلاف میں ايك دوسرے پرا تظر كوت دكرنے كاذر بعد بن گيا ہے۔''

محى الدين ابن عربي ""گرشخ محى الدين ابن عربي ك كوئى ہندوستانی ختم نبوت سے الكار كرد غدار اسلام سے متنبہ كردیتے"

كثه يتليال

''ان لوگوں کی قوت ارادی ہ اپنے سیاس ماحول کوائل سمجھو۔ پس میر۔ میں حصہ لیا ہے۔ زوال اور انحطاط کے ہا میں بھی اس قتم کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ احمدیت نے اسلام کے لئے ہندوستان '' بروز کا مسئلہ

''جہاں تک مجھے معلوم ہے

" حکومت کے لئے بہترین طریق کاربیہوگا کہوہ قادیا نیوں کوایک الگ جماعت شلیم کرے۔ بیقادیا نیوں کی پالیسی کے بھی عین مطابق ہوگا۔ مسلمان ان سے والی ہی رواداری برتیں گے۔ جیسا کہ باقی ندا ہب کے معاملہ میں اختیار کرتے ہیں۔" (ایعنا)

نام نهاد تعليم يافته

''نام نہا دلعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کے بوانے انہیں حفظ نفس کے جذبہ سے عاری کردیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے نزدیک ملا زدہ ہے۔ اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ نفس کا ثبوت دے رہا ہے۔'' (ایمنا)

قاديانى

'' یتر کیک (قادیانی) اسلام کے ضوابط کو برقر ارر کھتی ہے۔ لیکن اس قوت ارادی کوفنا کردیتی ہے۔ جس کواسلام مضبوط کرنا چاہتاہے۔''

مذهبى سرحدول كى حفاظت

''رواداری کی تلقین کرنے والے اس مخف پر عدم رواداری کا الزام لگانے میں غلطی کرتے ہیں۔ جوابیے ندہب کی سرحدول کی حفاظت کرتا ہے۔'' (اینا)

افتراق

''اسلام الی کسی تحریک کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا جواس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ اور منتقبل میں انسانی سوسائٹ کے لئے مزیدافتر ان کا باعث ہو'' (ایعنا)

خطره

'' مسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہیں جو ان کی وحدت کے لئے خطرناک ہوں۔ چنا نچے ہرائی مذہبی جماعت جوتاریخی طور پراسلام سے وابستہ ہو ۔ لیکن اپنی بنائی نبوت پرر کھے اور اس کے الہامات پراعتقاد ندر کھنے والے تمام سلمانوں کو برعم خود کا فرقر اردے۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت محم نبوت ہیں۔ اسلام کی وحدت محم نبوت ہیں۔ اسلام کی وحدت محم نبوت ہیں۔ استوار ہوتی ہے۔''

۸

رواداري

" كرورآ دى كى رواداى اخلاقى قدرول معمرا بوتى ہے۔" (پندت نبرد كے جواب ميس)

اسلامی ریاست کا فرض

''جب كو كى مخص ايسے ملحدان نظريوں كورواج ديتا ہے جس سے نظام اجتماعى خطره ميں پڑ جاتا ہے واکی ، زاداسلامی ریاست پراس کا انسدادلازم ہوجاتا ہے۔' (پٹرت نہرو کے جواب س)

لفظ كفركا استعال

"لفظ كفرك غيرمتاط استعال كو آج كل ك مسلمان جومسلمانوں كے دينياتى مناقشات کی تاریخ ہے بالکل ناواقف ہیں۔ملت اسلامیہ کے اجماعی وسیای انتشار کی علامت تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ اسلامی دنیا کی تاریخ سے فلاہر ہوتا ہے کہ فردی مسائل کے اختلاف میں ایک دوسرے پرالحاد کا الزام لگانا انتشار کا باعث ہونے کی بجائے دینیا تی تفكر كومتحد كرنے كا ذريعه بن گياہے۔'' (پنڈت نہرو کے جواب میں)

محى الدين ابن عربي

"الرشخ محى الدين ابن عربي كواسي كشف مين نظرا جاتا كه صوفيانه نفسيات كي آثر مين کوئی ہندوستانی فتم نبوت ہے انکار کروے گا تو یقیناً وہ علائے ہندسے پہلے مسلمانان عالم کوایسے غداراسلام سے متنبہ کردیتے۔'' (بجواب نهرو)

کھ پتلیاں

''ان لوگوں کی قوت ارادی پر ذراغور کرد، جنہیں الہام کی بنیاد پر تلقین کی جاتی ہے کہ اینے سیاسی ماحول کوائل مجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ایکٹر جنہوں نے احمدیت کے ڈرامہ میں حصہ لیا ہے۔ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محصٰ سادہ لوح کھ پہلی ہے ہوئے تھے۔ ایران میں بھی اس قتم کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔لیکن اس سے نہ تو وہ سیاسی اور نہ ہمی الجھاؤپیدا ہوئے جو احمدیت نے اسلام کے لئے ہندوستان میں پیدا کئے ہیں اور ندان کا امکان تھا۔ ' ( جواب نہرو)

بروز كامسكله

"جہاں تک مجھےمعلوم ہے۔ بروز کا مسلم عجی مسلمانوں کی ایجاد ہے اوراصل اس کی

عكومت كے لئے بہترين طريق كاربيہوگا كدوہ قاديانيوں كوايك الگ جماعت تسليم بانعول کی پالیسی کے بھی عین مطابق ہوگا۔مسلمان ان سے ولی ہی رواداری اكماقى فدابب كمعامله في اختيار كرتي بين "

منها وتعليم يافته مسلمانول نے ختم نبوت كے تمدنى پہلو پر بھى غورنبيں كيا۔ مغربيت احفظانس کے جذبہ سے عاری کرویا ہے۔لیکن عام مسلمان جوان کے نزویک ملا یک کے مقابلہ میں حفظ تفس کا ثبوت دے رہاہے۔''

رِیک (قادیانی)اسلام کے ضوابط کو برقرار رکھتی ہے۔لیکن اس قوت ارادی کوفنا كواسلام مضبوط كرنا جابتا ہے۔" (بجواب نهرو)

اكاحفاظت اری کی تلقین کرنے والے اس مخص پر عدم رواداری کا الزام لگانے میں غلطی پند ب كى سرحدول كى حفاظت كرتا ہے۔

الی کی تحریک کے ساتھ ہدردی نہیں رکھتا جواس کی موجودہ وحدت کے لئے انمانی سومائل کے لئے مزیدافتر ان کاباعث ہو۔'' (ايينا)

ا ال تحريكول كے معاملہ ميں زيادہ حساس ہيں جوان كى وحدت كے لئے بہ ہرالی مذہبی جماعت جوتاریخی طور پراسلام سے وابستہ ہو۔لیکن اپنی بناخی كالهامات پراعتقاد ندر كھنے والے تمام مسلمانوں كو برعم خود كا فرقر ارد \_\_\_ وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کرتے ہیں۔اسلامی وحدت ختم نبوت ہی

قادیانیت "قادیانی نظریهایک جدید; هرکراس نبوت محمد یه کمال داکمر وطدیت وقادیانیت

''بظاہر نظریہ وطنیت سائ دونوں میں ایک گہرامعنوی تعلق ہے مؤرخ، ہندی مسلمانوں بالخصوص الن کرےگا۔''

قادمانيت

'' قادیانیوں کی تفراتر معاملات میں ایک ٹی نبوت کا اعلاا مسلمانوں کے بنیادی اختلافات انہیں اگ کرد ہے )اوراس کا انتا

> اسلام کے غدار لاہور

الارجون 1920ء

آپ کے خط کا ج جواب لکھا تب مجھے اس بات دراصل جس خیال نے خاص آرین ہے۔میری رائے میں اس مسلد کی تاریخی تحقیق قادیانیت کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی ہے۔'' ہے۔''

قاديانى

"علامه موی جارالله نے اس مصرع کی وضاحت جابی -این زنج بیگانه کرد آل از جہاد فرمایا:"بہاء الله ایرانی اورغلام احمد قادیانی-"

روید بر مرد الله مین معتمر عند برای کے اسباب علل اور نتائج بدی تفصیل مرز اغلام احمد قادیانی کے مخترع ند بہت اس کے اسباب علل اور نتائج بدی تفصیل بیان کی ۔ اس سال قادیا نیت کے متعلق بہلا بیان دیا۔ پیرکا دن تھا اور می کی چھتاریخ۔''
(عبدالرشید طارق المؤطات)

ختم نبوت دختم نبوت کمعنی یه بین که کوئی شخص بعداسلام اگرید دعوی کرے که مجھ میں ہردو اجزاء نبوت کے موجود بین یعنی یہ کہ مجھے الہام وغیرہ ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کا فرہے تو ووضی کا ذب ہے اور واجب القتل مسلمہ کذاب کواسی بناء پرقل کیا گیا تھا۔ علامہ اقبال کا فط بنام نذیر نیازی۔''

(مطبوع طلوع اسلام اکتوبره ۱۹۳۵ء، ماخوذازانوارا قبال بمرتبه بشیر احمد دار بس ۲۹،۳۵، امل عکس)
قاویانی

" خصرتمی اور غلام مصطفی تبسم حاضر ہوئے۔علامہ نے آل زاریان بود وایں ہندی خوار۔ کی شرح کرتے ہوئے غلام احمد قادیانی کا ذکر کیا اور فرمایا: اس کی شخصیت نفسیاتی مطالعہ کے لئے بہت موز وال ہے۔عرض کیا آپ سے بڑھ کرکون تجزیف کرسکتا ہے۔
فرمایا: خرابی صحت مانع ہے۔کوئی نوجوان آمادہ ہوتو میں راہنمائی کرسکتا ہوں۔ پھران خور میں راہنمائی کرسکتا ہوں۔ پھران

نقصانات کو گنوایا جوقادیا نیت کو می تشکیم کرنے کی صورت میں برداشت کرنے بڑے۔ فرمایا: قادیا نیت اسلام کی تیرہ سوسال کی علمی اور دینی ترقی کے منافی ہے۔' (ملفوظات)

ختم نبوت "فرمایا:"الیوم اکملت لکم دینکم" کے بعداجرائے نبوت کی کوئی مخبائش نہیں رہ جاتی۔قادیانی اسلاف کی تحریروں کو محرف کردیتے ہیں۔" (خصرتی مافوطات)

14

قاديانيت

"قادیانی نظریه ایک جدید نبوت کے اختر اع سے قادیانی افکارکوایک ایک راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس سے نبوت محمدید کے کال واکمل ہونے کے انکار کی راہ کھلتی ہے۔" (مولانامدنی کے جواب میں) وطنیت وقادیا نبیت

" بظاہر نظریہ وطنیت سیاس نظریہ ہے اور انکار خاتمیت الہیات کا مسکلہ ہے۔ لیکن ان دونوں میں ایک گہرامعنوی تعلق ہے۔ جس کی توضیح اس دقت ہوگی جب کوئی دقیق انتظر مسلمان مؤرخ، ہندی مسلمانوں بالخصوص ان کے بعض، بہنظاہر مستعد فرقوں کے دینی افکار کی تاریخ مرتب کرےگا۔" (مولانا حسین احمد مین کے جواب میں، ۹ رمارچ ۱۹۳۸ء)

قاديانيت

''قادیا نیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے ندہبی اور معاشرتی معاملات میں ایک ٹی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ قادیا نیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئین قدم اٹھائے۔ (یعنی مسلمانوں سے انہیں الگ کردے) اور اس کا انتظار ندکرے کے مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں۔''
(سٹیٹمین کے نام نظر مطبوعہ ارجون ۱۹۳۵ء)

اسلام کے غدار

ואפנ

انارجون ۱۹۳۵ء

مير مے محترم پنڈت جواہر تعل

آپ کے خط کا جو مجھے کل ملا۔ بہت بہت شکریہا جب میں نے آپ کے مقالات کا جواب کھھا تب مجھے اس بات کا یقین تھا کہ احمد یوں کی سیاسی روش کا آپ کو کئی اندازہ نہیں ہے۔ وراصل جس خیال نے خاص طور پر مجھے آپ کے مقالات کا جواب لکھنے پر آمادہ کیا وہ یہ تھا کہ میں

ری رائے میں اس مسلدی تاریخی تحقیق قادیانیت کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی (پردفیمرالیاس برنی کے نام)

مهموی جارالله نے اس مصرع کی وضاحت چاہی۔ این زنج بیگانہ کرد آل از جہاد ''بہاءاللہ ایرانی اور غلام احمد قادیاتی۔'' ملام احمد قادیاتی کے مخترع مذہب، اس کے اسباب وعلل اور نتائج بدکی تفصیل قادیا نیت کے متعلق پہلا بیان دیا۔ بیرکادن تھااور مئی کی چھتار ہے۔''

وت کے متن سے ہیں کہ کوئی شخص بعد اسلام اگر بید دعویٰ کرے کہ جھے میں ہر دو جود ہیں۔ بینی بیا کہ جھے الہام وغیرہ ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ وہ مخص کاذب ہے اور واجب القتل مسیلمہ کذاب کواسی بناء پر آل کیا گیا تھا۔ انذیز نیازی۔''

(عبدالرشيدطارق ملغوظات)

لوع اسلام اکتوبر۱۹۳۵ء، ماخوذ از انوارا قبال ،مرتبه بشیراحمد ذاری ۴۶،۳۵،۱۵س عکس)

ی اور غلام مصطفیٰ تبسم حاضر ہوئے۔ علامہ نے آس زایران بود وایں ہندی تے ہوئے غلام احمد قادیانی کا ذکر کیا اور فرمایا: اس کی شخصیت نفیاتی مطالعہ ہے۔ عرض کیا آپ سے بڑھ کرکون تجزیف کی کرسکتا ہوں۔ پھران محت مافع ہے۔ کوئی نوجوان آمادہ ہوتو میں راہنمائی کرسکتا ہوں۔ پھران نیت کو بھے تسلیم کرنے کی صورت میں برداشت کرنے پڑے۔ نیت کو بھی تیرہ سوسال کی علمی اور دینی ترتی کے منافی ہے۔" ( ملفوظات )

وم اکملت لکم دینکم "کے بعد اجرائے نبوت کی کوئی مخبائش نہیں رہ فریرول کوم ف کردیتے ہیں۔" (خفر تمی ملفوظات)

.,1

دکھا کال ،علی الخصوص آپ کو کہ مسلمانوں کی ہے وفا داری کیوکر پیدا ہوئی اور بالاً خرکیوکراس نے اسپنے لئے احمد بت میں ایک الہا می بنیاد پائی۔ جب میرا مقالہ شائع ہو چکا تب بوی جیرت واستعجاب کے ساتھ جھے یہ معلوم ہوا کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کو بھی ان تاریخی اسباب کا کوئی نضور نہیں ہے۔ جنہوں نے احمد بت کی تعلیمات کو ایک خاص قالب میں ڈھالا۔ مزید برآل پنجاب اور دوسری جگہوں میں آپ کے مقالات پڑھ کر آپ کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریشان ہوئے۔ ان کو یہ خیال گزراکہ احمدی تحریک سے آپ کو ہمدردی ہے اور یہ اسبب سے ہوا کہ آپ کے مقالات نے احمد بون میں مسرت وانبساط کی ایک اہر سے دوڑا دی۔ آپ کی نسبت اس غلاقبی کے مقالات نے احمد بون میں مسرت وانبساط کی ایک اہر سے دوڑا دی۔ آپ کی نسبت اس غلاقبی کے کو میرا تاثر غلا ثابت کے کھیلائے کا ذمہ دار بڑی حد تک احمد ی پریس تھا۔ بہر حال جھے خوشی ہے کہ میرا تاثر غلا ثابت میں ہوا۔ جھے کو خود''د بینیات'' سے پھے نی نیون تا ور بی بہر مال جھے خوشی ہے کہ میرا تاثر فلا ثابت نے یہ خوا کہ میں اور ہندوستان کے ساتھ بہترین نیون اور نیک ترین ادادوں میں ڈوب کر کھا۔ نے یہ مقالہ اسلام اور ہندوستان کے ساتھ بہترین نیون اور نیک ترین ادادوں میں ڈوب کر کھا۔ میں اس باب میں کوئی شک وشبہ اپنے دل میں نہیں رکھا کہ بیا حدی اسلام اور ہندوستان دونوں میں خودار ہیں۔

لا ہور میں آپ سے ملنے کا جوموقعہ میں نے کھویا، اس کا سخت افسوس ہے۔ میں ان دنوں بہت بیار تھا اور اپنے کرے سے باہر نہیں جاسک تھا۔ مسلسل اور تیم علالت کے سبب میں عملاً عزلت گر یں ہوں اور تنہائی کی زندگی بسر کرر ہا ہوں۔ آپ جمعے ضرور مطلع فرمائیں کہ آپ چر کب بنجاب تشریف لارہے ہیں۔ شہری آزاویوں کی انجمن کے بارے میں آپ کی جو تجو بزہے۔ اس لئے سے متعلق میر اخط آپ کو ملایا نہیں؟ چونکہ آپ اپنے خط میں اس خط کی رسید نہیں کھتے۔ اس لئے جمعے اندیشہ ہور ہا ہے کہ بی خط آپ کو ملائی نہیں۔

آ پکامخلص! محمدا قبال

(مندرجه بالاخط مکتبه جامعه لمینانی دبل کی کتاب'' میچه پرانے خط' حصداوّل ، مرتبه جوا برلعل نهرو ، متر جمه عبدالحریری ایم اے ، ایل ایل بی س۲۹۳ سے نقل کیا گیا)



ول کی یہ وفاداری کیونکر پیدا ہوئی اور بالاً خرکیونکر اس نے بنیاد پائی۔ جب میرا مقالہ شائع ہوچکا تب بردی جرت بغیری یافتہ مسلمانوں کو بھی ان تاریخی اسباب کا کوئی تصور نہیں کہ والکہ خاص قالب میں ڈھالا۔ مزید برآل پنجاب اور کی کو ایک خاص قالب میں ڈھالا۔ مزید برآل پنجاب اور کی کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریشان کی بہت آپ کو ہمردی ہے اور بیاس سبب سے ہوا کہ آپ کیک سے آپ کو ہمردی ہے اور بیاس سبب سے ہوا کہ آپ کی بہت اس غلط ہی کی بریس تھا۔ بہر حال مجھے خوش ہے کہ میرا تاثر غلط ثابت کی پریس تھا۔ بہر حال مجھے خوش ہے کہ میرا تاثر غلط ثابت کی پریس تھا۔ بہر حال مجھے خوش ہے کہ میرا تاثر غلط ثابت کی بہترین نیوں اور نیک ترین اداووں میں ڈوب کر کھا۔ میں میں شہیں رکھا کہ بیاجم ی نامادوں میں ڈوب کر کھا۔

موقعہ میں نے کو یا، اس کا سخت افسوس ہے۔ میں ان ایس جاسکتا تھا۔ مسلسل اور پہم علالت کے سبب میں عملاً رہا ہوں۔ آپ جھے ضرور مطلع فرما کیں کہ آپ پھر کب ساکی انجمن کے بارے میں آپ کی جو تجویز ہے۔ اس پ اپنے خط میں اس خط کی رسید نہیں لکھتے۔ اس لئے

آپ کامخلص! محمدا قبال نگاد بلی کی کتاب'' سبچھ پرانے خط' حصداوّل،مرتبہ ے،ایل ایل بی س۲۹۳سے نقل کیا گیا)

11

## مبلهه پاکٹ بک قادیا نیت کی تر دید کے لئے صبی حربہ ( مولاناعبدالکریم صاحب مولوی فاضلآف مبللہ )

## خصوصيت

اس پاکٹ بک کے مطالعہ ہے آپ پر بخو بی واضح ہو جائے گا کہ ہمارا مقصداس کی اشاعت ہے صرف یہ ہے کہ ہر مسلمان تھوڑے وقت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت ہے واقف بلکہ دندان ٹمکن جواب دینے کے قابل ہوکرایک کامیاب مبلغ بن جائے اس مقصد کے لئے کم از کم جم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچا کر بفضلہ تعالی دریا کوکوزہ میں بندکیا گیا ہے۔ انشاء اللہ یہ پاکٹ بک آپ کو بے شار کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کردے گی مباہلہ بک ڈپوک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کوئی تجارتی صیفہ نہیں بلکہ اس کی کتابوں کی تمام آ مدنی دینی مقاصد پر ہی صرف کی جاتی ہے۔ اس لئے ہماری کتب کی اشاعت اسلام کی حقیق خدمت ہے۔

(منیجرمبابله بک زیوامرت سر)

### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### ديباجه

بفضلہ تعالیٰ' مباہلہ' عرصہ پانچ سال سے قادیا نیت کی تر دیداور حفاظت دین کا فرض بخو بی سرانجام دے رہا ہے اس عرصہ بیا نج سم ہمدردان ملت کی طرف سے ہمیشہ بید مطالبہ کیا گہم ایک ایک عام ہم اور مختر پاکٹ بک تیار کریں جس کے مطالعہ کے بعدا یک معمولی اردو و پڑھالکھا مختص بھی ایک قادیانی کو لا جواب کرسکے اور اس پاکٹ بک کی موجودگی اے مختلف بے شار کتابوں کی ورق گروانی سے بیاز کردے۔ ہمدردان قوم کی اس ضروری فرمائش کے پورا کرنے کا ہمیں کی ورق گروانی سے بیاز کردے۔ ہمدردان قوم کی اس ضروری فرمائش کے پورا کرنے کا ہمیں ہمیشہ خیال رہا۔ مگر کیل امر مر ھون باو قاتمہ ہرکام کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ آج سے بہیشہ خیال رہا۔ مگر کیل امر مر ھون باو قاتمہ ہرکام کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ آج سے بہیشہ ہم اس خدمت سے عہدہ برآنہ وسکے جس کی وجہ وہ واقعات ہیں۔ جوہمیں قادیانی خلیفہ کے ہاتھوں پیش آئے جتنا عرصہ قادیان میں رہے ہر روز ایک نی میں میں نکالے پر اکتفاء نہ کی گئی بلکہ اس اس خدمی گئی بلکہ اس

نے ہمیں نیست و نابود کرنے کے <u>ل</u> میں ہمارے مکانات کا نذرا آش کیا واقف ہے۔ ہمرکیف ہما پنی مجبور یوا خداوند ذوالجلال والاکرا ہے محف مال کالا ترا

بدارادوں ہے ہم کو محفوظ رکھااورآن ہیتحفہ پیش کرنے کی توفیق بارہے ہیں یا کٹ بک کے ہدمیانا

سمجھتا ہوں تا کہ ناظرین اس مختفر کرآ بلکہ تجربہ کی بناء پر ہیں۔ کیونکہ رقم ا قادیانی نہیں بلکہ آنریری (بلا تخواہ مگر خداوند کریم کے فضل واحسان اندرونی حالات نے مجھے اس نتیج لحاظ ہے مجھے بیتل پنچتا ہے کہ میر کہ دہ میرے تجربہ سے فائدہ اٹھا

اور صرف اس لئے اپنے معتقدا کر ہے۔ قادیانی کمپنی کوخوب مع ہمار نے زمانہ کے چندئی روشی کے میں قادیانی کمپنی نے اپنا ندہب لئے حدسے زیادہ زور دیا تا کہ ہ قادیانیوں کا اختلاف ایک مذہبر گردہ کوئی تجارتی گروہ ہے۔ قادیانی کو حالت کا مطالعہ کم

وہ ایک اشتہاری عامل کے گرو

مباہلہ یا کٹ بک قادیانیت کی تر دید کے لئے صبی حربہ

( مولاناعبدالكريم صاحب مولوى فاضلآف مبليله )

ك بك كے مطالعہ سے آپ پر بخو بی واضح ہو جائے گا كہ ہمارا مقصد اس كی ي ہے كه برمسلمان تھوڑ ، وفت ميں نه صرف قاديانيت كى حقيقت ہے جواب دینے کے قابل ہوکرایک کامیاب بہلغ بن جائے اس مقصد کے لئے ے زیادہ معلومات بم پہنچا کر بفضلہ تعالیٰ دریا کوکوزہ میں بند کیا گیا ہے۔ آپ کوبے شار کتابول کے مطالعہ سے بے نیاز کردے گی مبابلہ بک ڈیوکی لُولَى تجارتی صیخهٔ نبیس بلکه اس کی کتابوں کی تمام آمدنی دینی مقاصد پر ہی بالئے ہماری کتب کی اشاعت اسلام کی حقیق خدمت ہے۔

(منیجرمبابله بک ژپوامرت سر)

بسم الله الرحمن الرحيم!

مبلله "عرصه پانچ سال سے قادیا نیت کی تر دیداور حفاظت دین کافرض جاس عرصد میں بدروان ملت کی طرف سے بمیشہ بیمطالبہ کیا گیا کہ ہم ا کٹ بک تیار کریں جس کےمطالعہ کے بعدا یک معمولی اردوویڑ ھالکھا جواب کر سکے اوراس یا کٹ بک کی موجودگی اسے مختلف بے تارکتابوں إذكردے۔ ہمدردان قوم كى اس ضرورى فرمائش كے يوراكرنے كالهميں مرهون باوقاته مركام كے لئے ايك وقت مقرر ہوتا ہے۔ آج ي مرہ برآ نہ ہو سکے جس کی وجہ وہ واقعات ہیں۔ جوہمیں قادیانی خلیفہ کے بهقادیان میں رہے ہرروز ایک ننگ مسلبت کا یامنا ہوتا تھا بالآخر خلیفہ ہے نکال دیا۔ صرف قادیان سے ہمیں نکالنے پراکتفاء نہ کی گئی بلکہ اس

نے ہمیں نیست و نابود کرنے کے لئے اپنی تمام توت صرف کر دی چنانچہ بٹالہ کا حادثہ لُن قادیان میں ہمارے مکانات کا نذرآ تش کیا جانا اور مقدمہ مبابلہ وغیرہ جملہ واقعات سے تمام اسلامی دنیا واقف ہے۔ بہر کیف ہم اپنی مجبور یول کی وجہ سے احباب کرام کے مطالبہ کو پورانہ کرسکے۔

خداوند ذوالجلال والاكرام كالاكه لا كه الكه كشكر ہے كداس نے اپنے فضل وكرم ہے وشمن كے بدارادوں ہے ہم کومحفوظ رکھااور آج ہم اس کے فضل واحسان ہے برادران اسلام کی خدمت میں ہتخہ پیش کرنے کی توقیق یارہے ہیں۔

یا کٹ بک کے ہدیہ ناظرین کرنے سے پہلے اپنے چندا کیک خیالات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں تا کہ ناظرین اس مختصر کتاب ہے کما حقہ فائدہ اٹھا تکیں میرے خیالات قیاس پرہنی نہیں بلكة تجربه كى بناءير ہيں۔ كيونكه رقم الحروف خودعرصه ١١ ١٤ برس قاديانيت كاشكار ره چكاہے معمولي قادیانی نہیں بلکہ آ نریری (بلا تخواہ) مبلغ ہوتے ہوئے میں قادیا نیت کی تبلیغ کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا مگر خداوند کریم کے نضل واحسان نے قادیا نیت کی حقیقت کو مجھ پر آشکارا کر دیا اوراس گروہ کے اندرونی حالات نے مجھے اس متیحہ پر پہنچایا کہ ریکوئی مذہبی جماعت نہیں بلکہ تجارتی کمپنی ہے۔اس لحاظ ہے مجھے ریت پنچاہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور ناظرین ہے درخواست کروں کہوہ میرے تجربہ سے فائدہ اٹھا کیں۔

قادیانی سمپنی نے وفات سیح علیہ السلام اور امکان نبوت کے مسئلہ کو صرف اورصرف اس لئے اینے معتقدات میں شامل کر رکھا ہے تاکہ دنیا انہیں ایک مذہبی گروہ خیال کرے۔ قادیانی عمیتی کوخوب معلوم ہے کہ اس اختلاف کے موجدوہ خورنہیں بلکہ بہاءاللہ ایرانی یا ہمارے زمانہ کے چندئی روشنی کے پروردہ لوگ ہیں۔ یہی وہ اشخاص ہیں جن کے خیالات کی روشنی میں قادیانی کمپنی نے اپنا نہ ہب یا بالفاظ دیگر کاروبار شروع کیا۔ان مسائل پر قادیانی کمپنی نے اس لئے حدے زیادہ زور دیاتا کہ دنیا یمی سمجھے کہ ان خیالات کی موجد یمی کمپنی ہے اور اہل اسلام اور قادیانیوں کا اختلاف ایک مذہبی اختلاف ہے۔ نتیجہ میہوگا کہ پبلک بیاندازہ ہی نہ کر سکے گی کہ میہ گروہ کوئی تجارتی گروہ ہے۔

قادیانی کمپنی کواپنا کاروبارشروع کرنے کی جرأت اس بات سے ہوئی کدانہول نے ہندوستان کی حالت کا مطالعہ کیا۔انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے باشندوں کی بیز ہنیت ہے کہ وہ ایک اشتباری عامل کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور متعدد جھوٹے پیران کے مال ومتاع پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو کیا بیکوئی مشکل کام ہے کہ ایک دوبا توں کو بناء اختلاف قرار قرار دے کر مذہب کے پروہ میں کاروبار شروع کر دیاجائے۔

قادیانی کمپنی نے اپی جگہ یہ ہمچھ لیا کہ جھگڑے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے ان مسائل پر کھی تا ہے ان مسائل پر کھڑت دلیلیں ہم دیں گے۔مقابل اہل اسلام کے علماء ان کاردکریں گے عوام الناس میں سے بعض ہماری بات کوشلیم کرلیں گے بعض عماء اہل اسلام کی اس طریق سے آ ہستہ آ ہستہ ہماری پیری مریدی بھی جل نکھے گی۔

اسس قادیانی کمپنی نے ایک یہ چیز بھی اپنے گئے مفید خیال کی کہ ان ہر دومسائل پر جب بھی گفتگو ہوگی تو اس میں صرفی نحوی لغوی منطقیا نہ فلسفیانہ غرضیکہ ہرقتم کی علمی بحث ہوگی عوام الناس جواس بحث کوسنیں گے وہ ان علوم سے بے بہرہ ہول گے وہ کیا اندازہ کریں گے کہ درست بات کون کہدر ہا ہے بس جھگڑا ہوگا جو تیز وطرار چالاک و ہوشیار ہوگا پبلک اس سے متأثر ہوگی ببلک کیا سمجھے کہ ازرو نے علوم اسلامیکون سمجھ بات کہدر ہا ہے۔ اس جھڑڑ ہے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حاضرین میں سے کوئی ایک آ دھ ہماری طرف ہو جائے گا اور باقی ہمارے خالف رہیں گے بہر کیف سودام ہنگانہ ہوگا گراس زمانہ میں دہریت بھیل عتی ہے اور لوگ خدا کے بھی منکر ہو سکتے ہیں تو کیا تا دیا نہیت کا پر چار نہیں ہوسکتا۔

ساسس ندکورہ بالا امرکی وضاحت اس مثال ہے ہوسکتی ہے کہ وفات مسے علیہ السلام یا امرکان نبوت پر ایک قادیا فی اور مسلمان عالم میں مناظرہ ہو۔ مناظرہ میں قران کریم اور احادیث کی رو تنے بحث ہوگ ۔ صرفی نحوی باتیں بھی ہوں گی۔ دونوں طرف کے مناظر اپنے الکل پیش کریں گے۔ سامعین کون ہوں گے وہ لوگ جوعر بی علوم ہے ہی وست ہیں۔ اب معزز ناظرین خیال فرمائیں کہ مناظرہ اس لئے کیاجا تا ہے لوگ فیصلہ کرکئیں کہ چق وصداقت کس طرف ہے۔ کیکن غور فرمایئے کہ دونوں مناظرہ وں کا مباحثہ وہ لوگ من رہے ہیں۔ جوخودان علوم کے ناموں ہے بھی نا آشنا ہیں۔ جن کی روسے بحث کی جارہی ہے۔ چاہئے تو یہ کہ مناظرہ سننے والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ دے تکیں کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ دے تکیں کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ دے تکیں کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ دے تکیں کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ دے تکیں کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ دے تکیں کہ وہ نواز قرب ہے۔ گر تبجب سے کہ مناظرہ کی منصف وہ پلیک بن جاتی ہے جوخودان علوم کے قطعی نا واقف ہے۔

، کیااس امرے انکار کیا جاسکتا ہے کہ مروجہ سکولوں کی دسویں جماعت کا امتحان وہی سو

لے سکتا ہے ۔ جوخودائرنس باس: ہو، بی اے کا متحان وہ لے سکتا۔ ہو کیا دجہ ہے کہ ہم دین معاملا، فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔

مناظر ہ کر وا کرخودمنصف بن جا داؤ چلا نا حیا ہا۔ مگر وہاں کےلوگول

س... میراییما

ان علوم کو حاصل کریں جن کی رو شخص علوم دیدیہ ہے وا تفیت حاص ٹالث مقرر کرو۔ جو غیر جانبدار

صادرکر سکے۔ چنانچاس جواب اگریہ ہوتو وہ فورا ثالث مان لیا ک

نہ ہانیں گے بلکہوہ تو جھگزا جا۔ ۵۔۔۔۔۔ اگرکسح

کے مناظر نقدس آمیز لہجہ میں ضرورت ہے۔ تومعاذ اللہ بیا' مشکل میں کہتم لوگ ان کو تجھا کریم نے قرآن کریم کو نہاء ضرورت نہیں۔ اگرتم ٹالٹ ک

عرورے ہیں۔ اس کا ت ایس کتاب ہے کہا سے سمجھا آ اس سوال کا جوار

ا..... جثار

کہ دس سال کے لیے عرصہ صرف کرتے آخرآپ اٹ تشریف لائے ہیں۔تو کیا۔

تے ہیں تو کیا بیکوئی مشکل کام ہے کہ ایک دوبا توں کو بناء اختلاف فرار ہیں کاروبار شروع کردیا جائے۔

نے اپنی جگہ یہ بمجھ کیا کہ جھگڑے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے ان مسائل پر ساگے۔مقابل اہل اسلام کے علاءان کار دکریں گے عوام الناس میں رلیس گے بعض علاءاہل اسلام کی اس طریق ہے آ ہستہ آ ہستہ ہماری

نی سمپنی نے ایک یہ چزبھی اپنے لئے مفید خیال کی کہ ان ہر دومسائل بیں صرفی نحوی لغوی منطقیا نہ فلسفیا نہ فرضیکہ برقتم کی علمی بحث ہوگی اس عوم ان علوم سے بہرہ ہوں گے وہ کیا اندازہ کریں گے کہ بھٹر اہوگا جو تیز وطرار چالاک و ہوشیار ہوگا پلک اس سے متاثر ہو وم اسلامیہ کون تیجہ یہ ہوگا کہ وم اسلامیہ کون تیجہ یہ ہوگا کہ ہم ادی طرف ہو جائے گا اور باقی بماری طرف ہو جائے گا اور باقی بمارے مخالف رہیں گے بہر انہ میں دہریت کیسل سکتی ہے اور لوگ خدا کے بھی مشکر ہو سکتے ہیں تو

لل امر کی وضاحت اس مثال سے ہو سمق ہے کہ وفات مسے علیہ یانی اور مسلمان عالم میں مناظرہ ہو۔ مناظرہ میں قران کریم اور صرفی نحوی با تیں بھی ہوں گی۔ دونوں طرف کے مناظر اپنے بین کون ہوں گے دہ لوگ جوع بی علوم سے تہی دست ہیں۔ اب اظرہ اس کئے کیا جاتا ہے لوگ فیصلہ کرسکیں کہ حق وصدافت کس افرہ اس کئے کیا جاتا ہے لوگ فیصلہ کرسکیں کہ حق وحددان علوم مناظر دول کا مباحثہ وہ لوگ من رہے ہیں۔ جو خود ان علوم من کی روسے بحث کی جارہی ہے۔ چاہئے تو یہ کہ مناظرہ سننے طروں سے بھی زیادہ علم رکھتے ہوں۔ جو یہ فیصلہ دے سکیں کہ سے کہ مناظرہ کی منصف وہ پلک بن جاتی ہے جوخود ان علوم سے کہ مناظرہ کی منصف وہ پلک بن جاتی ہے جوخود ان علوم

ا جاسکتا ہے کہ مروجہ سکولول کی دسویں جماعت کا امتحان وہی مع

لے سکتا ہے ۔ جوخود انٹرنس پاس ہو۔ اس طرح الف۔ اے کا امتحان وہ لے سکتا ہے جوخود نیا اے ہو، بی اے کا امتحان وہ لے سکتا ہے جوخود ایم اے ہو، جب دنیاوی معاملات میں دنیا کا طرغمل سیہ ہو، بی احت کی اوجہ ہے کہ ہم دنی معاملات میں خود مضف بن میٹھیں اور یہ خیال کرلیں کہ دنی مباحث کی فیصلہ ہم کر کتے ہیں۔ فیصلہ ہم کر کتے ہیں۔

سم سیرا بیہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ کے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اور مناظرہ کرواکر خود منصف بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے مقامات ہیں بنہاں قادیا نیوں نے اپنا داؤ چلا ناچا با۔ مگروہاں کے لوگوں نے بیکہا کہ ہم مناظرہ کا فیصلنہیں کر کتے بیہ شکل ہے کہ ہم پہلے ان علوم کو حاصل کریں جن کی روسے مناظرہ ہوگا اور پھر تمہارا مناظرہ سنیں ۔ بیدہ وہ زمانہیں کہ ہر شخص علوم دینیہ سے واقفیت حاصل کرنا ضروری خیال کرتا ہے اس لئے بہتر صورت بیہ ہے کہ ایک فخص علوم دینیہ سے واقفیت حاصل کرنا ضروری خیال کرتا ہے اس لئے بہتر صورت بیہ ہے کہ ایک فالث مقرر کرو۔ جوغیر جانبدار ہواور اس قابل ہو کہ تم دونوں کے بیانات کا موازنہ کرکے فیصلہ حالات مقارد کرتے ہے ان کیونکہ ان کا مقصود طلب حق تو ہوتا نہیں ۔ اگر یہ ہوتو ہو فورا فالث مان لیا کریں۔ مگر ان کو اپنے دلائل کی حقیقت معلوم ہے اس لئے فالث بھی نہ مانیں گے بلکہ وہ تو جھٹر اچا جی ہیں۔ ساکہ میں اپنے فائدہ کی کوئی راہ اختیار کر سکیں۔

۵ ...... اگر کسی جگد ٹالث مقرر کرنے کے لئے قادیانیوں سے کہا جائے۔ تو ان کے مناظر نقتری آمیز لہج میں نہا کہ کرتے ہیں کہ اگر ان مسائل میں کسی عالم کو ٹالث بنانے کی ضرورت ہے۔ تو معاذ اللہ بیاسلام پرایک خطرناک جملہ ہے۔ گویا قرآن وحدیث کے علوم اس قدر مشکل ہیں کہتم لوگ ان کو بہجھ بھی نہیں سکتے اور دومناظروں کی گفتگوی کر فیصل نہیں کر سکتے ۔ خداوند کریم نے قرآن کریم کو نبایت آسان بنایا ہے تا کہ ہر مخص باسانی سمجھ سکے پس کسی ٹالث کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ٹالٹ کا مطالبہ کرو گے تو بالفاظ دیگر قرآن پاک پرایک جملہ کرو گے۔ گویا بیا ایک کتاب ہے کہ اسے سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔

اس سوال كاجواب اس مناظر كوييدينا جائية : ـ

ا جناب من ! اگر آپ کا قول درست تسلیم کیا جائے تو آپ کو کیا ضرورت تھی کے دو تین سال کے لیے عرصہ میں مولوی فاضل بنتے ۔ مناظرہ کرنے کی مشق کے لئے دو تین سال صرف کرتے آخر آپ استے سال قادیان میں ٹریڈنگ حاصل کرنے کے بعد مناظرہ کے لئے تشریف لائے ہیں۔ تو کیا بی قرآن پاک یا اسلام پر خطرناک حملہ نہیں کہ آپ نے اپنے عمل سے بیہ میں

ثابت کیا کہ ان علوم کو بیجھنے یا ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے اپنی زندگی کا بیشتر حصد آپ کو تیاری میں گزار نا پڑا۔ لطف تب تھا جب آں جناب بھی ہماری طرح ان باتوں سے بے بہرہ ہوتے اور پھر گفتگو کرتے ۔ آپ بے عمل نے ہی ثابت کردیا کہ ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے قابلیت کی ضروت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان علوم کی ضروت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان علوم کی ضروت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت کیوں نہیں۔

السبب آپ کے نقات آمیز وعظ کے چکہ میں ہم نہیں آسکتے۔ اگر کسی مریض کے علاج کے لئے ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے اور با قاعدہ تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے۔ اگر مصنف بننے کے لئے علم ادب کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو اپنی روزی پیدا کرنے کے لئے کسی صنعت و حرفت کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ علوم دینیہ میں دخل دینے کے لئے کسی علم کی احتیاج کا اظہار کیا جائے۔ اگر ہم ان علوم سے ناواقف ہیں تو فیصلہ کا آسان طریقہ یہ ہے ایک ثالث کا تقرر ہو جو خود عالم ہواور بہترین فیصلہ دے سکے۔

سسس اگرتم بغیر ثالث گفتگو کرنا چاہتے ہوتو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں۔
بشرطیکہ تم ایسے موضوع پر بحث کروجس میں کسی علم کی ضرورت لاحق نہ ہواور صرف اردو کا جاننا کا فی
ہو ۔ مثلا مسئلہ صدافت مرزا کا موضوع ہے۔ مرزا قادیانی کی اکثر کتب اردو میں ہیں ہم میں سے
ہر مخف اس زبان کو سمجھتا ہے۔ اس موضوع پر مناظرہ کرواور فیصلہ بالکل آسان ہوگا۔ آخرتم خود بھی
تو یکی کہتے ہو کہ وفات مسیح علیہ السلام اورام کان نبوت کے مسائل مرزا قادیانی نے پیش کر کے اہل
اسلام کو ایک خطرناک جہالت سے نکالنا چاہا ہے پس مرزا کی صدافت پر بحث کراو۔ اگر وہ سچا
نابت ہوگیا تو اس میں یہ بات بھی آگئی کہ وہ ان مسائل میں بھی سچاہے یا نبیں آپ کے پغیر یعنی
مرزا قادیانی کا پیفتوی موجود ہے۔

ا ن نظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ٹابت ہو جائے تو پھر دوسری اتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا'' (چشہ معرفت ص۲۳۳، خزائن ج۳۳ س۳۳۱)

اس فتو ہے کی رو سے ہماری بات تم کوشلیم کرنی پڑے گی کہ صدافت مرز اپر بحث کافی ہے۔

مہسس وفات مسے علیہ السلام یا امکان نبوت کے مسائل پرتم کو بحث کرنے کی ضرورت صرف اس وجہ ہے کہ تم مرز اکی صدافت کو واضح کرو۔ وفات مسے علیہ السلام ثابت کرتے ہواس گئے کہ مرز امثیل مسے علیہ السلام بن سکے۔ امکان نبوت ٹابت کرتے ہوااس گئے کہ مرز امثیل مسے علیہ السلام بن سکے۔ امکان نبوت ٹابت کرتے ہوااس گئے

کہ مرزا بی یا پیغیر بن سکے۔آخر میساد کی چیزتم نے ان مسائل کے بعد پیش کرتی . اصل مقصود ہے۔ناک کو ہاتھ لگانا ہے تو ۔ صدافت مرزا ثابت کرنے میں کامیاب هیں پھرعلوم کی واقفیت ضروری ہوگی۔ تو آ

ہوں گے۔اگر کوئی مرزا کی عربی عبارت الفاظ ہے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ہمارا مقصودتو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔اردوعبارت میں کا اور ہمیں کسی ثالث کی ضرورت نہ ہوگی او پس یہ وہ طریق ہے جس۔

کے کہ قادیانی اس بات سے کیونگر بھاگ ۲ ..... اس پاکٹ بکہ باتیں درج ہوں جو عام نہم اِہوں۔ حقم اس تجارتی شمپنی کے جال سے مسلمانوا

اس تجارتی کمپنی کے جال ہے مسلمانو! پاکٹ بک ہروقت موجودر ہےاور جب بک مسلمانوں کے لئے ایک مفدحر ہے: کے سیسی اس پاکٹ بک

ہیں جس مدعائے لئے کوئی حوالہ درج کے ۸..... حوالہ جات پو ہو کیونکہ میں اس مشکل سے واقف ہو

اوقات وہ حوالہ اس جگہ نہیں ملتا جہال میں نے اس بارہ میں پوری احتیاط کر ہوں کہ میری یا کا تب کی غلطی ہے آگر

لِ اگر سی جگہ ضرورۂ مرزاً کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے یا ترجمہ ایسا۔ کہ مرزابی یا پیغیر بن سکے۔ آخریہ ساری تکلیف صدافت مرزاکومنوانے کے لئے توہے۔ پس جو چیزتم نے ان مسائل کے بعد پیش کرنی ہے کیوں پہلے ہی اس امر پر بحث نہیں کرتے۔ جو تمہارا اصل مقصود ہے۔ ناک کو ہاتھ لگانا ہے تو سید ھے لگاؤ۔ چکرڈال کر ہاتھ لگائے ہے کیا فائدہ؟اگرتم صدافت مرزا ٹابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری ہر بات کچی۔ورنہ سب جھوٹ۔

۵ سسس اگرتم یہ کہوکہ صدافت مرزا کے سلسلہ ہیں بھی بعض معیار پیش ہوں گے جن میں پھر علوم کی واقفیت ضروری ہوگی۔ تو ہم بیا قرار کرتے ہیں کہ مناظرہ ہیں صرف اردواقوال پیش ہوں گے۔ اگر کوئی مرزا کی عربی عبارت ہوگی تو خود مرزا کا اردوتر جمہ پیش کریں گے ہمیں عربی الفاظ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ہمارامقصود تو صرف بیہ ہے کہ ایسے طریق سے بحث ہوکہ حاضرین اس سے فاکدہ اٹھا سکی کی تعلق سے اردوعبارت میں کیا جھٹڑا۔ ہر خض اردوعبارت کودیکے کر فیصلہ صادر کرسکے گا اور ہمیں کی ختیاج۔

۔ پس میدہ طریق ہے جس سے ہر خص قادیا نیوں سے گفتگو کرسکے گار گر آپ دیکھیں گے کہ قادیانی اس بات سے کیونکر بھا گتے ہیں۔

۔ یہ دویاں میں ہے سے یہ میں اس امر کو محوظ رکھا گیا ہے کہ اس میں وہی ہاتیں درج ہوں جو عام فہم اِبول حقیقت ہے ہے کہ کتب مرزا تر دیدمرزا کے لئے کافی ہیں ۔ پس اس تجارتی سمپنی کے جال ہے مسلمانوں کو بچانے کے لئے بیضر دری ہے کہ ان کی جیب میں بیا گئے بیٹر وقت موجودر ہے اور جب کھی کوئی قادیانی اپناجال بچھانے کا اراوہ کرے تو یہ یا کث

. بب مسلمانوں کے لئے ایک مفید حربہ ثابت ہو۔

ے ۔۔۔۔۔ اس پاکٹ بک میں مضمون نولی کو دخل نہیں دیا گیا۔ صرف حوالہ جات ہیں جس مدعا کے لئے کوئی حوالہ درج کیا گیاہے۔ اس کا اختصاراً ذکر کر دیا گیاہے۔ یہ

یں سیدہ کے سے دو الدجات پوری احتیاط ہے درج کئے گئے ہیں۔ تا کہ نمی قتم کی وقت نہ ہو کیونکہ میں اس مشکل ہے والدجات پوری احتیاط ہے درج کئے گئے ہیں۔ تا کہ نمی قتم کی وقت نہ ہو کیونکہ میں اس مشکل ہے واقف ہوں کہ پبلک ایک مصنف کے حوالہ پراعتاد کرتی ہے اور بعض اوقات وہ حوالہ اس جائے میامر باعث دفت ہوتا ہے۔ اس لئے میں نے اس بارہ میں پوری احتیاط کی ہے اور ہر حوالہ خود دکھے لیا ہے۔ گرتا ہم احتیاط کو سرخ کرتا ہم احتیاط کی ہے اور ہر حوالہ خود دکھے لیا ہے۔ گرتا ہم احتیاط کو سرخ کرتا ہم احتیاط کا مرض کرتا ہم احتیاط کی ہے اگر کسی وقت کسی ووست کو کوئی حوالہ نہ مطیقو وہ ما ہوس نہ ہوں۔

لے اگر کسی جگہ ضرورۃ مرزا کی کوئی عربی عبارت نقل کی گئی ہے تو اس صورت میں یا تو اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے یا ترجمہ ایسا ہے کہ اس میس کوئی اختلاف نہیں۔ الم فی این زندگی کا بیشتر حصه آپ کو تیاری ماری طرح ان با تول نے بہرہ ہوتے اور کمان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے قابلیت کی معلوم کی ضردت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے ا

کے چکمہ میں ہم نہیں آسکتے ۔ اگر کسی مریض کے مدہ نعلیم حاصل کرنی ضروری ہے ۔ اگر مصنف کواپنی روزی ہیں اگر کسی صنعت و ایک حض دینے کے لئے کسی علم کی احتیاج لیتے میں دخل دینے کے لئے کسی علم کی احتیاج باقد فیصلہ کا آسان طریقہ یہ ہے ایک ٹالٹ کا

ھاہتے ہوتو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں۔ مردرت لاحق ندہواورصرف اردوکا جاننا کافی دیانی کی اکثر کتب اردو میں ہیں ہم میں سے رواور فیصلہ بالکل آسان ہوگا۔ آخرتم خود بھی ، کے مسائل مرزا قادیانی نے پیش کر کے اہل ی مرزا کی صدافت پر بحث کرلو۔ اگر وہ سچا مل میں بھی سچاہے یانہیں آپ کے پیغیم یعنی

پیں کوئی جھوٹا ٹابت ہوجائے تو پھر دوسری (چشم معرفت ص ۲۲۲ ہزائن جسم ساس ۲۳۱) اپڑے گی کہ صداقت مرزا پر بحث کافی ہے۔ انوت کے مسائل پرتم کو بحث کرنے کی کو داضح کرو۔ وفات مسے علیہ السلام ٹابت ہے۔ امکان نبوت ٹابت کرتے ہوااس لئے بلکہ پہلے دیکھیں کہ اس کتاب کا پہلااڈیش ہے یا دوسرابعض اوقات صرف ایڈیشنوں کی وجہ سے حوالہ نہیں ملتا۔ ایسی صورت میں دونوں ایڈیشنوں کے صفحات دیکھنے چائیں۔ دوسری صورت میں ہے کہ مثلاً ص ۱۳۱۲ دیا گیا ہے۔ پرلیس یا کتابت کی وجہ سے بجائے سے کتابن جائے اور ۲۱۲ پڑھا جائے تو ایسی صورت میں ۱۳۱۲ سے اس صفحہ کے نمبر کی طرز کے صفحات دیکھنے چائیس اس سلسلہ میں ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی دوست کوکوئی ایسی غلطی نظر آئے تو مجھے ضرور مطلع کریں تا کہ تیسر کے ایڈیشن میں و غلطی ندر ہے۔

9 قادیانیوں سے گفتگو کرتے وقت بمیشہ بیدخیال رہے کہ قادیانی بھی ایک بات پر نہ تھم رہے گا۔ اور بحث کواس جگہ لے بات کو جھوڑ کر دوسری طرف رخ کرے گا اور بحث کواس جگہ لے جائے گا جہاں جھڑ امو، اور گفتگو بغیر نتیجہ رہ جائے۔ پس بمیشہ گفتگو کرتے وقت بید نظر رکھئے کہ جو چیز آپ پیش کریں آخر وقت تک اس بات کو دہراتے جائیں۔ اس سے جواب کا مطالبہ سیجئے اور ہروقت یہ بیش کریں آخر وقت تک اس بات کو دہراتے جائیں۔ اس سے جواب کا مطالبہ سیجئے اور ہروقت یہ بیش کریں اس ہو۔

ادر میری وعاہے کہ مسلمان میری اس حقیر خدمت سے فائدہ اٹھا کیں اور خاکسار کے حق میں وعافر مائے کہ خاکسار کے حق میں وعافر مائے کہ خاکسار کے حق میں وعافر مائے کہ میں مسلمانوں کو قادیانی کمپنی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتار ہوں کہ یہی چیز میر ہے گناہ کی تلائی ہو جائے۔ ناظرین سے میری یہ استدعاہے کہ وہ اس پاکٹ بک سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ میری معروضات کو اگر چیش نظر رکھا گیا تو انشاء اللہ العزیز ہر مسلمان قادیا نیوں پر غالب رہے گا۔

جہاں مجھے بیامید ہے کہ یہ پاکٹ بک میرے بھائیوں کے لئے نہایت مفید ہوگ وہاں یہ بھی خیال ہے کہ قادیانی ہوشیار و چالاک پارٹی ہے موقعہ کے مناسب حال چل چاناان کا دستور العمل ہے جونمی ان کومعلوم ہوگا کہ ہمارا مد مقابل ملمان ہمیں دندان شکن جواب دے گا وہاں فورا بحث سے گریز کریں گے اور یہ تقریر شروع کر دیں گے کہ اسلام مصائب میں گھرا ہوا ہے۔مناظروں کو چھوڑ دوآ پس میں متحد ہوکر اسلام کی ترتی کی کوشش سکر و ہمارے خلیفہ نے اسلام کے دروسے متاثر ہوکر ہے کم دے رکھا ہے۔

۲.....۳ ''میں ان کونفیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کداب تک ہماری جماعت ہے ایک غلطی ہوئی ہے۔ میں نے جواخلاص میں بےنظیر غلطی ہوئی ہے۔ میں نے بار ہااس سے روکا بھی ہے مگر اس جماعت نے جواخلاص میں بےنظیر سے

ہے۔ تا حال اس پھل نہیں کیا اور وہ بہ بہتر ہے جولوگوں کے لئے ہدایت کام پہتر ہے دفعہ پھر جب کہ ہمارے ملف کس ایک دفعہ پھر جب کہ ہمارے ملف کرتا ہوں کہ مباحثات کوچھوڑ دیں اور اور خدا تعالی ہے خشیت طا ہر ہو۔''

رہے ہیں بلکہ مدبر کی حیثیت سے تبلیغ کرنی جائے۔'' اگر اسلام کا درد ہے تو

یا کتاب کا پہلااڈیشن ہے یا دوسرابعض اوقات صرف ایڈیشنوں کی وجہ سے ورت میں دونوں ایڈیشنوں کی وجہ سے ورت میں دونوں ایڈیشنوں کے صفحات دیکھنے چائیس ۔ دوسری صورت میں گیا ہے۔ پرلیس یا کتابت کی وجہ سے بجائے سے کتابن جائے اور ۲۱۲ پڑھا گیل ہے۔ پرلیس یا کتابت کی وجہ سے بجائے سے کتابن جائیس اس مسلم کا گزادش میرے کہ اگر کسی دوست کو کوئی ایسی غلطی نظر آئے تو مجھے ضرور مطلع پیشن میں وہ غلطی خدرے۔

قادیانیوں سے گفتگو کرتے وقت ہمیشہ میہ خیال رہے کہ قادیانی بھی ایک شہایک بات کوچھوڑ کر دوسری طرف رخ کرے گا اور بحث کواس جگہ لے ورگفتگو بغیر متیجہ رہ جائے ۔ پس ہمیشہ گفتگو کرتے وقت میہ مدنظر رکھئے کہ جو وقت تک اس بات کو دہراتے جا کمیں ۔ اس سے جواب کا مطالبہ سیجئے اور ہے کہ گفتگو مختصر ہواورایک وقت میں ایک ہی بات ہو۔

یری دعاہے کہ مسلمان میری اس حقیر خدمت سے فائدہ اٹھا ئیں اور مائیں کہ میرا مولا مجھے اہل اسلام کی اس خدمت کی تو فیق عطافر مائے کہ فی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتار ہوں کہ یہی چیز میرے گناہ کی تلافی ہو مائیں ساتند عاہے کہ وہ اس پاکٹ بک سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی کوشش مول کہ میری معروضات کو اگر چیش نظر رکھا گیا تو انشاء اللہ العزیز ہر مائی۔

مید ہے کہ یہ پاکٹ بک میرے بھائیوں کے لئے نہایت مفید ہوگی یافی ہوشیار و چالاک پارٹی ہے موقعہ کے مناسب حال چل چلنا ان کا ومعلوم ہوگا کہ ہمارا مدمقابل مسلمان ہمیں دندان شکن جواب دے گا میں گھرا ہوا میں گھرا ہوا ہیں گھرا ہوا ہیں متحد ہوکراسلام کی ترقی کی کوشش سکرو ہمارے خلیفہ نے اسلام ہے رکھاہے۔

ں ان کونفیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہاب تک ہماری جماعت ہے ایک بااس سے روکا بھی ہے گر اس جماعت نے جو اخلاص میں بے نظیر

ہے۔ تا حال اس پر عمل نہیں کیا اور وہ یہ کہ مباحث کوترک کرو۔ میرے نزدیک وہ شکست ہزار درجہ بہتر ہے جولوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہوبنست اس فتح کے جولوگوں کوتن ہے دور کرے۔ پس ایک دفعہ پھر جب کہ ہمارے مبلغ تبلیغ کے لئے جارہے ہیں۔ انہیں اور دوسروں کو بھی تھیجت کرتا ہوں کہ مباحثات کوچھوڑ دیں اور ایسا طرز اختیار کریں۔ جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالیٰ سے خثیت ظاہر ہو۔'' (الفضل ااجر لائی ۱۹۲۵ میں)

اس کم کی روسے ہم مناظرہ یا بحث نہیں چاہتے ہیں قادیا نیوں کے ہر ہتھکنڈ اکو یحفے اور
اسے کہتے کہ اگر اسلام کافی الواقعہ درد ہے تو دیہات میں تبہارے آدمی روزانہ بحث و مناظرہ کیوں
کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں لاعلمی ہے اور وہاں کے لوگ تہمیں اپنا شکار نظر آتے ہیں تبہاری سے
پال صرف ' صدافت مرزا'' کی بحث سے فرارافتیار کرنے کے لئے ہے۔ رہا تبہارے فلیفد کا تھم
سوتہاری دورنگیاں ہم خوب جانے ہیں فلیفہ قادیان کا فہ کورہ بالا تھم تم نے پیش کیا گراسی اخبار کے
ص میں ہراس کا یہ قول بھی موجود ہے جس سے صاف عیاں ہے کہ اس کا اصل مقصود کیا ہے؟

سیس ، گرساتھ ہی بی خیال رکھنا چاہئے کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں ان کا کام بید یکھنا ہے کہ اس ملک میں کس طرح مین بلک میں کس طرح مین بلنے کرنی چاہئے۔''

اگراسلام کادرد ہوت و آؤسید عی طرح مسلمانوں کودائرہ اسلام ہے فاری قراردیے ہے تحریری تو بہتا مدلکو دو۔ بہرکیف میں برادران اسلام ہے بہروں گا کہ وہ بھی کسی امر پر بحث کرنے ہے جہران کی جائے ہی ہی ہوں گا کہ وہ بھی کسی امر پر بحث کرنے ہے جہرانے و بہرکیف میں اگر قادیانی خود مناظرہ کا میدان گرم کرنے کی کوش کر ہے تو آپ ہی حوالہ چش کر کے دیارفت کیا کریں کہ جہرا مد مقابل دندان شکن جواب دے گا مناظرہ سے فرار افتیار کرے اور اسلام کے درد کا اظہار کرنا شروع کرے۔ تو آپ ان کے ساتھیوں کا حال بیان کریں جو جموا قادیائی اخبار میں درج ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوا فلال جگہ بحث ہوئی اور دریافت کریں کہ وہاں مناظرہ کے دول ہوتے ہیں صاف بات کیون ہی کہتے مناظرہ کی ڈیم مرزا کی کتابوں کے حوالہ جات سے گھراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ال جائے تو مناظرہ کی ڈیم مرزا کی کتابوں کے حوالہ جات سے گھراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ال جائے تو مناظرہ کی ڈیم مرزا کی کتابوں کے حوالہ جات سے گھراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ال جائے تو مناظرہ کی ڈیم مرزا کی کتابوں کے حوالہ جات سے گھراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ال جائے تو مناظرہ کی ڈیم مرزا کی کتابوں کے حوالہ جات ہے گھراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ال جائے تو مناظرہ کی ڈیم مرزا کی حوالہ جات ہے گھراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ال جائے تو مناظرہ کی ڈیم میں دوئے جو اس موضوع پر گفتگو ہوا کرے کہ حضرت ہم آپ کی جوالوں سے واقف ہیں۔ وقت وقت کی چال چانا آپ کاشیوہ ہے۔

بھر رنگے کہ خواھی جامہ مے پوش من انداز قدت رامیے شنساسم

تم كوئى تفتگوروتهارا آخرى نظامرزاكى بلغ ہوگى۔ پس آ داى موضوع پر تفتگوكر كے تفسختم كريں۔ بعض اوقات قاديانى مناظرہ سے افکاركيا كرتے ہيں۔ تموزى دير كے بعد پھران كى رك جوش مارا كرتى ہو اور مناظرہ كے لئے تفتگوشر دع كردية ہيں۔ ايسے موقع پر جب سوال كيا جائے كداب كول بحث كرتے ہوتو كہد يا كرتے ہيں كہ يہ بحث نہيں جاولہ خيالات ہے۔ غرضيكہ يوگ منٹ منٹ كے بعد اپنا رتك بدلاكرتے ہيں۔ پس پورى ہوشيارى سے پہلے ان كى جال و يكھاكريں اور پھر تفتگوشر دع كيا كريں۔ مناظرہ سے روكنے كا جوجوالداد پر درج كيا كيا ہے۔ اس ميں بھى ايك واؤ موجود ہے مناظرہ سے روكا ہے تو ساتھ ہى ايساطرز اختياركر نے كے الفاظ كہدكر اصل معالم تم مجواديا ہے۔

بالآخر ہرمسلمان سے میری درخواست ہے کدراقم الحروف کے حق میں بارگاہ این دی میں دعافر مائے کدوہ ذات باک میری اس تاجیز خدمت کومیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے اورمسلمانوں کے لئے اس تخدکومفید بنائے۔

اورمسلمانوں کے لئے اس تخدکومفید بنائے۔

ضروری نوٹ

سا ..... جو كتب مرز المحود خليفة قاديان كى بين وبال علامت خ دى مى بي ب

سم..... ''الحکم'' قادیانیوں کا اخبار ہے۔ جومرز اغلام احمد کے وقت شاکع ہوتا تھا۔ اس مین مرزا کے اعلانات وتقاریر شاکع ہوا کرتی تھیں۔

مسس الفعنل فليفة قاديان نے جارى كرركما ہے جس ميں اس كے خطبات تقارير اورد يكرمضامين شائع موتے ہيں۔

۲..... ہم نے تمامتر حوالہ جات مرزا قادیانی یا خلیفہ کی کتب واخبارات سے لئے ہیں تا کہ ہر حوالہ قادیانیوں پر جمت ہو۔اگر شاذ و تا در کوئی حوالہ مرزا کے کسی مرید کی کتاب یا اخبار کے ایڈیٹر یا مضمون نگار کا ہوتو یا در کھنا جا ہے کہ کسی مرید کا قول بھی خود مرزا قادیانی یا خلیفہ کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ مرید ،ان کو واجب الا طاعت امام مانتے ہیں جب مرید کے مضمون کی مرزایا

۸۔۔۔۔۔۸ تصنیف کر دہ تونہیں ہیں گران ہے کے نیچےعلامت داس صورت ممر ظیفہ قادیان -

نہ ہب کے پر دہ میں تجارت میرے ذاتی تجربادہ

ان کے کلام دوعظ اور تحریروں۔ لہجہ میں پیش کرنے کے عادی ایر **کا**ہر کریں تکرا کیے محقق بنظر نحور

ہکدایک تجارتی سمپنی ہے جس <u>ن</u>

جائے گا کہ اس کمپنی نے نہ ہم رکھا ہے۔ پلک پر اپنا اثر ڈا۔ تاویلات سے اپنے پیٹیسر کم

سرورکا نئات کی کی سیرت دیداری کی پوری نمائش ہوتی سین نظر آتا ہے۔اس یا کٹ

میر دوایک مقدس جماعت میں ان کے عقائد کا ذکر ہوگا کی رے لگانی شروع کرے

نے ان عقا کدکو پیش کر کے محض گر گھٹ کی طرح ریگ

ای طرح تم اپنے عقا کد کے کوشش مرف کرنے پر ز

ظیفہ (جس کے دقت کامضمون ہو) تر دیدنہ کرے تو وہ مضمون مصدقہ سمجما جائے گا۔ بر

ے..... ہرحوالہ پر ترتیب وار نمبر دیا گیا ہے تا کہ اگر اس حوالہ کی دوسری جگہ ۔ ضرورت ہوتو ساراحوالفقل نہ کرنا پڑے بلکہ صرف نمبردینا کافی ہو۔

المُسَسَبُ بِعَمْ کَتُ بِا اخبارات ایس جُن جُومِ زا قادیانی یا خلیفه قادیانی کی است بعض کتب یا اخبارات کے نامول تعنیف کردہ تو نہیں ہیں مگران میں اقوال ان کے درج ہیں ایس کتب یا خبارات کے نامول کے نیچے علامت واس صورت میں دی مئی جب کہ وہ قول مرزا کا ہواور علامت ن بصورت قول خلیفہ قادیان۔

ندہب کے بردہ میں تجارت

میرے ذاتی تجربه اور تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی کروہ کوئی ندہبی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی سمپنی ہے جس نے ندہب اور روحانیت کو اپناسر مایہ تجارت بنار کھا ہے۔ بعض لوگ ان کے کلام ودعظ اور تحریروں ہے یہ چیز باآ سانی معلوم کرسکتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو تقدس آ میز لہدیں پیش کرنے کے عادی ہیں اور اس امر کی بوری کوشش کی جاتی ہے کدوہ خود کو ایک با خدا گروہ فابركري مرايك محقق بنظر غور مالات وواقعات برغوركر يركا تواس براس حقيقت كالمشاف مو جائے گا کہ اس کمپنی نے ندہب کی اوڑھنی اوڑ ھاکر تقدس وروحانیت کے بردہ میں ایک جال بچھا رکھا ہے۔ پبلک پرانبااٹر ڈالنے کے لئے قرآن کریم کا درس بھی ہے (جس کا مقعود من محرت اویلات سے اینے پینمبر کی صدافت بیان کرنا ہوتی ہے) بعض اوقات بوقت ضرورت سرور کا نتات ملطقہ کی سیرت بھی بیان کی جاتی ہے تقدی سے بھر پور وعظ بھی ہوتے ہیں غرضیکہ دینداری کی پوری نمائش ہوتی ہے لیکن اندرونی حالات وخیالات کی پڑتال کی جائے تو ایک اور بی سین نظر آتا ہے۔اس پاکٹ بک کے جملہ مضامین وحوالہ جات آپ اس نقط نگاہ ہے و کیمئے کہ کیا يركروه ايك مقدس جماعت ہے۔ يا يدتمام كاروبار تجارتى اغراض بربنى ہے۔مثلاً اس ياكث بك میں ان کے عقائد کا ذکر ہوگا ان عقائد کی موجودگی میں اگر کوئی قادیائی آپ کے سامنے اتحاد اتحاد کی رٹ نگانی شروع کرے اور در دمندانہ الفاظ ہے آپ کومتا ٹر کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے ان عقائد کو پیش کر کے مطالبہ کرنا ہوگا کہ تہبار سے فتنہ انگیز عقائد کی موجود گی میں تمہارا میدوعظ محض گرکٹ کی طرح رنگ بدلنا ہے جس طرح دوکا ندار برگا کب کے مناسب حال مفتلو کرتا ہے ای طرح تم اینے عقائد کی رو ہے اپن جماعت کوتو مسلمانوں کو تباہ دبرباد کرنے کے لئے انتہائی کوشش صرف کرنے پر زور دیتے ہو اور دن رات انہیں تلقین کرتے ہو کہ جارا فرض ہے کہ

بھر رنگے که خواهی جامه مے پوش
من انسداز قسدت رامی شنساسم
کفتگوکروتمبارا آخری نظر مرزای ترفع ہوگ ۔ پس آ دائی موضوع پر گفتگوکر کے اوقات قادیائی مزائل میں ایک کار سے مدین کے مدین کار سے کار

سفو ترومهارا الحری نقط مرزا کی بیتی ہوئی۔ پس آواس موضوع پر گفتگو کرکے اوقات قادیانی مناظرہ سے انکار کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھران کی ہے اور مناظرہ کے لئے گفتگو شروع کردیتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر جب سوال کیا بحث کرتے ہوتو کہدیا کرتے ہیں کہ یہ بحث نہیں تبادلہ خیالات ہے۔ غرضیکہ کے بعد اپنا رنگ بدلا کرتے ہیں۔ پس پوری ہوشیاری سے پہلے ان کی چال محکوم مردی کیا گیا ہے۔ اس کھو شروع کیا کریں۔ مناظرہ سے روکنے کا جو حوالہ او پر درج کیا گیا ہے۔ اس ودہ ہمناظرہ سے روکنے کا جو حوالہ او پر درج کیا گیا ہے۔ اس

سلمان سے میری درخواست ہے کہ راقم الحروف کے حق میں بارگاہ این دی ات پاک میری اس تا چیز خدمت کو میرے گنا ہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے اس تخد کو منید بنائے۔ فادم اسلام! .....عبد الكريم آف مبللہ

اں پاکٹ بک میں جن کتب کے حوالہ جات ہیں وہ تمام قادیانی کمپنی کی ہیں۔ جو کتب مرز اغلام احمد کی تصنیف کردہ ہیں وہاں کتاب کے بینچے علامت

جوکتب مرز امحود خلیفہ قادیان کی ہیں وہاں علامت نے دی گئی ہے۔ ''الحکم'' قادیا نیوں کا اخبار ہے۔ جومرز اغلام احمد کے وقت شاکع ہوتا تھا۔ پوفقار میشائع ہوا کرتی تفیس ۔

نعنل خلیفہ قادیان نے جاری کرر کھا ہے جس میں اس کے خطبات تقاریر تے ہیں۔

م نے تمامتر حوالہ جات مرزا قادیانی یا خلیفہ کی کتب واخبارات سے لئے پر جمت ہو۔اگر شاذ و نادر کوئی حوالہ مرزا کے کسی مرید کی کتاب یا اخبار وقویادر کھنا چاہئے کہ کسی مرید کا قول بھی خود مرزا قادیانی یا خلیفہ کی طرف ن کو واجب الاطاعت امام مانتے ہیں جب مرید کے مضمون کی مرزایا مسلمانوں کوموت کے گھاٹ اتاریں اور بیٹا بت کردیں کہ پہلا سے تو خودسولی پر چڑ سف کے لئے آیا تھا مگر میسے خالفین کوسولی پر چڑ سائے کیلئے آیا ہے مگرمسلمانوں سے جب کلام کرتے ہوتو اتحاد اتحاد کی رائ کا ناشروع کردیتے ہو۔ اگریدد کا ندارانداصول نہیں تو اور کیا ہے؟

ای طرح مثل اس پاکٹ بک میں وہ تمام گالیاں درج کی گئی ہیں۔ جومرزا قادیانی نے حضرت میں علیدالسلام کے تن میں دیں قادیانی کہیں گے کہ بیعسائیوں کے بیوع میں ہے معلق ہیں اس کے جواب میں آپ مرزا قادیانی کا وہ قول پیش کریں گے جس میں وہ ملکہ معظمہ کو ایک درخواست بھیجتا ہوا خودکو بیوع کی روح بتا تا ہے۔ ہردوامور کامقابلہ کر کے آپ ٹابت کریں گے کہ قادیانیوں کا مقصود صرف مطلب براری ہے مسلمانوں کو خوش کرنا ہوا تو کہد دیا کہ ہم عیسائیوں کے خالف ہیں۔ ان کو سراکت کرنے کے لئے اور اسلام کی حفاظت کے لئے ان کے میسائیوں کے خالف ہیں۔ ان کو سراکت کرنے کے لئے اور اسلام کی حفاظت کے لئے ان کے بیروع میں کو گالیاں دی گئی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ دیا گئی سے باکی سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کا علاج بی ہی ہے۔ اگر عیسائیوں سے واسطہ پڑے ان سے کوئی مطلب ہوتو مرزا قادیانی بیوع میں موجود ہے اور میں بیوع کے تام پر دنیا میں آیا ہوں اگر ہے وقت وقت وقت کی بیوع کی دور بھی میں موجود ہے اور میں بیوع کے تام پر دنیا میں آیا ہوں اگر ہے وقت وقت کی بیروغ کی دور بھی میں موجود ہے اور میں بیوع کے تام پر دنیا میں آیا ہوں اگر ہے وقت وقت وقت کی بیروغ کی روز بھی اور دیا ہیں آیا ہوں اگر ہے وقت وقت کی بیروغ کی روز بھی تیں تو اور کی ہیں جو تا در میں بیوع کے تام پر دنیا میں آیا ہوں اگر ہے وقت وقت وقت کی بیروغ کی روز بھی تارہ کی تیں ہیں جو د ہے اور میں بیوع کے تام پر دنیا میں آیا ہوں اگر ہے وقت وقت کی بیروغ کی روز بھی تارہ کی تام پر دنیا میں آیا ہوں اگر ہے وقت وقت وقت کی بیروغ کی ہوں بھی تارہ کی بیروغ کی ہوں ہوں گا

غرضیکداس یاکٹ بک کے ہر حصد کو مطالعہ فرمانے کے بعد آپ بیر ثابت کرنے کے قابل ہوں گے کہ قادیاتی کمیٹن کوئی فدہمی جماعت نہیں۔ ان کے کوئی خاص عقا کہ نہیں بکہ مقصد تجارت ہے۔ اپنے فائدہ کے لئے جس چیز کو مفید سمجھا جاتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے خواہ وہ کہلی باتوں کے صرتی مخالف و متاتف ہی کیوں نہ ہو۔ قادیاتی کمپنی کے اس طرز عمل کی تا ئیدخودان کے الفاظ میں سنے۔

خلیفہ قادیان 'نصائے مبلغین' کے س ۲۰ پراپے مبلغوں کو ہدایات و تاہوالکھتا ہے۔

مرسین مسلخ کا فرض ہے کہ اساطریق اختیار نہ کرے کہ کوئی قوم اسے اپنادشن سمجھے۔ اگریکی ہندوؤں کے شہر میں جاتا ہے قویہ نہ ہوکہ وہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی دشن آیا ہے بلکہ وہ سیجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس سیجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس سیجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس اسملغ کے جانے پر ناراض نہ ہوں بلکہ خوش ہوں اگریہ اپنے اندرایہارنگ پیدا کر ہے قو پھر غیر احمدی بھی تمہارے شہر میں جانے پر کسی مولوی کونہ بلائیس کے نہ ہندوکی پنڈت کو اور نہ عیسائی کسی پادری کو۔ بلکہ وہ تہمارے ساتھ محبت سے پیش آئیس کے۔'' (نعمائے مبلغین ص ۲۰)

ان الا وفت كى را منى الا تعليم اور دوسرى ط سے مقصود مسلمانو

ے مقصود مسلمانو ند بب 'بامسلہ مجی اقرار کیاہے۔

ہوتے ہیں طعے ج ہے کہ اسلام چار ہے۔ان حالات جانی دشمن ہیں آ جھڑانہ کیاجائے سے تعلق رکھتا ہو کردیا جائے اور سلمانوں

ے عقائد کا اختیار کرنے اصحاب کومن یمی "مولوک

يافتة لوگ نم

ان الفاظ سے قادیانی خلیف کا مطلب صاف اور واضح ہے۔ صریح الفاظ میں وقت وقت کی راگنی الا پنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عجیب تربی کہ ایک طرف اس درجہ نرمی اور ملاطفت کی تعلیم اور دوسری طرف بندواور عیسائیوں کو بنقط گالیاں دی گئی ہیں وجہ صرف بید کہ ان گالیوں سے مقصود مسلمانوں کو اپنی کارگز اری دکھا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا ہے۔ غرضیکہ اس کمپنی کا خبہ بند مسلمان الله الله، بابر همن رام رام "کامصدات ہے۔ جس کا انہوں نے خود مجمی اقراد کیا ہے۔

# باباق

## قادياني عقائد ....اتحادوا تفاق كاوعظ

قادیانی جب بھی نوتعلیم یافتہ یاان اشخاص ہے جوقادیا نیوں کے عقا کد سے ناواقف ہوتے ہیں ملتے ہیں توانمی کے نداق کے مطابق گفتگوشر وع کرتے ہیں ان کے وعظا کافخص بیہ وتا ہے کہ اسلام چاروں طرف سے مصائب ہیں گھر اہوا ہے۔ مسلمانوں پر تنزل واد بار کا دور دور ہ ہے۔ ان حالات میں جولوگ باہمی تکفیر بازی کا مضغلہ اختیار کرتے ہیں۔ دراصل وہی اسلام کے جان والات میں جولوگ باہمی تکفیر بازی کا مضغلہ اختیار کرتے ہیں۔ دراصل وہی اسلام کے جمگر اند کیا جائے۔ آپس میں کوئی جمگر اند کیا جائے۔ ہر محض جو لا الله الا الله محمد رسول الله کا قائل ہے۔خواہ وہ کی فرقہ سے تعلق رکھتا ہوا ہے۔ ہر حواہ دو کی خواہ دو کی فرقہ سے تعلق رکھتا ہوا ہے۔ وہر ہے۔ متحد ہو کر غیروں کے مقابلہ میں سید ہیں ہوجائے تنگ خیالی کو دور کر دیا جائے خواہ کی تنگ خیالی کو دور کر دیا جائے خواہ کی تنگ خیالی اسلام اور مسلمانوں کے مصابب سے پوری پوری ہوری ہدر دی رکھتے ہیں اور انہیں ان کی تکالیف کا اس قدر احساس ہے کہ شاید رات کی نیند بھی ان پر حرام ہو چکی ہے۔

اسان سے درمایدرات ی سیدی ان پر را م اولان ہے۔
چونکہ قادیا نبوں کا یہ جھکنڈ آتی کل عام ہے کیونکہ ان کے خیال میں کالجوں کے تعلیم
یافتہ لوگ فد بہب سے ٹا واقف ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہی فد بہب سے واقف نہیں تو ان کوقا ویا نیوں
کے عقائد کا کیاعلم ہوگا۔ اس لئے قادیا نی ان کی مجانس میں اور مسائل کو چھوڑتے ہوئے بہی حربہ
افتیار کرتے ہیں جس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمان طالب علموں یا دوسرے تا واقف حال
امتحاب کومتا اگر کر کے علا ہا سلام سے متنظر کیا جائے اور ان کے ذہن شین کیا جائے کہ فساد کے بانی
یہی ''مولوی'' ہیں جن کا مشغلہ با جمی تکفیر بازی ہے جب اس نفرت دلانے میں کا میا بی ہوگی اور بی

ماث اتاریں اور بیٹا بت کر دیں کہ پہلاسے تو خودسولی پر چڑھد نے لئے بعولی پر چڑھانے کیلئے آیا ہے مگر مسلمانوں سے جب کلام کرتے ہوتو اتحاد کردیتے ہو۔ اگر بیدد وکا ندارانہ اصول نہیں تو اور کیا ہے؟

لگا اس پاکٹ بک بیس وہ تمام گالیاں درج کی گئی ہیں۔ جومرزا قادیانی مے سے حق بیس میں دیں قادیانی کہیں گے کہ بیعیسائیوں کے بیسوع میے ہے بیس آپ مرزا قادیانی کا وہ قول پیش کریں گے جس میں وہ ملکہ معظمہ کو فوکو یہوئی کی روح بتا تا ہے۔ ہر دوامور کا مقابلہ کرئے آپ ٹابت کریں دمرف مطلب براری ہے مسلمانوں کو خوش کرنا ہوا تو کہد دیا کہ ہم ان کوسرا کت کرنے کے اور اسلام کی حفاظت کے لئے ان کے ۔ ان کوسرا کت کرنے ہوگئی سے اسلام پراعتراض کرتے ۔ ان بیس ہوتو مرزا قادیانی ایس میسائیوں سے واسطہ پڑے ان سے کوئی مطلب ہوتو مرزا قادیانی مطلب اللمان نظر آتے ہیں تھی کہ اپنی نسبت بیدار شاد فرماتے ہیں کہ روفیت وقت کی دوست وقت کی دوست وقت کو دوست کی دوست وقت کی دوست کو دوست کی دوست وقت کی دوست وقت کی دوست کو دوست کی دوست وقت کی دوست وقت کی دوست وقت کی دوست کو دوست کی دوست وقت کی دوست وقت کی دوست کو دوست کو دوست کی دوست کی دوست وقت کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کو دوست کی دو

ٹ بک کے ہر حصہ کو مطالعہ فریانے کے بعد آپ یہ فابت کرنے کے پیٹی کوئی خاص عقا کدنیں بکہ مقصد کے لئے جس چیز کو مفید سمجھا جاتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے خواہ وہ ومتاقض بی کیوں نہ ہو۔قادیانی کمپنی کے اس طرز عمل کی تائید خودان

ان مبلغین 'کص ۲۰ پراپ مبلغول کو ہدایات دیتا ہوالکھتا ہے۔
ان کا فرض ہے کہ ایساطریق اختیار نہ کرے کہ کوئی قوم اسے اپنادشن بشمریمی جاتا ہے بلکہ وہ بشمریمی جاتا ہے بلکہ وہ اس ایک ہوا یا دری ہے وہ اس اگر میسائیوں کے ہاں جائے تو سمجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس مول بلکہ خوش ہوں آگر ریا ہے اندر ایسارنگ پیدا کر ہے تو پھر غیر مول بلکہ خوش ہوں آگر ریا ہے اندر ایسارنگ پیدا کر ہے تو پھر غیر نے رکسی مولوی کونہ بلائیں گے نہ ہندو کسی پنڈت کو اور نہ عیسائی کی بحت سے پیش آئیں گے۔'' (نعمائے مبلغین ص ۲۰)

لوگ اپنے علماء کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہی نہ ہوں گے تو ان کو آ ہستہ آ ہستہ اپنے رنگ پر لایا جائے گااور قادیا نیت کے پرچار میں بہت زیادہ آ سانیاں ہوجا کیں گی۔

چونکہ قادیاتی آج کل زیادہ تراس حربہ کواستعال کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کے عقا کہ کونش کر کے دکھایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے گئیر بازی کس کا مشغلہ ہے۔ لا الله الله محمد رسول الله پڑھنے والوں کوکون دائر واسلام سے قارح بناتا ہے۔ مسلمانوں کے پیچے نماز پڑھنا کون حرام سجھتا ہے۔ مسلمانوں سے رشتہ و ناطہ ناجائز اور ان کے معصوم بچوں کا جناز و تک پڑھنا کون حرام بتاتا ہے۔ ان کے ان عقا کہ کی روشی میں برخض سجھ سے گا کہ ان کا اتحاد کا وعظ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ان کا ہمدردانہ لیکچر دراصل شاطرانہ چال ہوتی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج اتحاد کا کوئی دشمن ہے تو قادیانی مسلمانوں کی مصائب پرخوشی منانے والا کوئی جہت تو تادیانی مسلمانوں کے خلاف آگرا کی کینے تو تادیانی مسلمانوں کے خلاف آگرا کی کینے تو ز جاعت پیدا کر دہا ہے تو قادیانی۔

ان عقائد کوقادیا نیول کے سامنے رکھیئے اور مطالبہ سیجئے کہ کیا یہی آپ کے عقائد ہیں؟
بغیر کی ایچا پہتی اوراگر مگر کے صاف الفاظ میں بتاؤ کیا بیتمہارے عقائد نہیں؟ اور کیا تم اس وقت
تک ان پر قائم نہیں اگر یہی درست ہے تو تنہیں مسلمانوں سے کیا ہمدردی ہوسکتی ہے اور تم اتحاد
کے حالی کیونکر ہو کتے ہوتمہاری لفظی ہمدردی اگر محض مکر وفریب نہیں تو اور کیا ہے؟
مسلمانوں سے قطع تعلق

۵.....۵ د متهمیں دوسر بے فرقوں کو جودعویٰ اسلام کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے کے گار '' (عاشیہ اربعین ۲۸ نمبر ۳، نزدائن ج ۱۵ میں ۱۸ نمبر ۳، نزدائن ج ۱۵ میں ۱۸ میں اسلام کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے ک

۲ ..... ''غیراحمد یول سے دین اموریس الگ رہو۔'' (نج السلی ص۳۸۳) تمام اہل اسلام کا فراور دائر ہ اسلام سے جارج

کسست "دسوم به که کل مسلمان جو حضرت سیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت سیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ بید میرے عقائد ہیں۔' کرتا ہوں کہ بیرمیرے عقائد ہیں۔' مسلمانوں کی اقتد اء میں نماز حرام

۸.....۸ ''خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے پھر جان ہو جھ کر ان لوگوں میں گھسنا جس سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے مثناء اللی کی مخالفت ہے۔ میں تم کو بتا کیدمنع کرنا سور

ہوں کہ غیراحمدی کے پیچلانے او ......

ہے کہ سی مکفر و مکذب یا متر

نمازنه پڑھیں کیونکہ وہ خد ہےاس میں کسی کا ابنااختیا جا ئزنہیں! جا ئرنہیں .

ھے۔اتی دفعہ میں یہی جوا نہیں۔''

مسلمانوں سے رشتہ خلیفہ قادیان *آ* 

......**!٢** 

نے اس کو یہی فر مایا کہ لاک نے غیر احمد یوں کولا کی د جمناعت سے خارج کرد، بارتو بہ کرنارہا۔''

مسلمانوں سےرشتہ س<sub>ا۔۔۔۔۔</sub> وہ نکاح جائز ہی نہیں ل<sup>و</sup>

اس کے خیالات واعت**قا**د

.....,1

(الحكم عفر دري ١٩٠٣ء ملفوظات ج٥ص ٣٩،٢٨) ہوں کہ غیراحمدی کے پیچلے نماز نہ پڑھو۔'' ۹..... "نیادر کھو کہ جیسا خدانے مجھے اطلاع دی ہے تہارے پرحرام اور طعی حرام ہے کہ سی مکفر ومکذب یا متردد کے پیھیے نماز پڑھو۔''

( حاشيه اربعين نمبر ٢٥ من ٢٨ فز ائن ج ١٨ م

مسیمسلمان کے پیھیے نماز جائز نہیں

• ا ..... " نمارا به فرض ہے کہ ہم غیراحمد یوں کومسلمان نہ مجھیں اوران کے پیچیے نمازند پڑھیں کیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کے ایک نبی (مرزاغلام احمد) کے منکر ہیں بیردین کا معاملہ ہاں میں کسی کا بناا ختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔'' (انوارخلافت ص٩٠) جائز نہیں!جائز نہیں!!جائز نہیں!!!

اا ...... " " باہر سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں میں کہنا ہوں کہتم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے۔اتن دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں! جائز نہیں! جائز (انوارخلافتص۸۹)

مسلمانول سے رشتہ و ناطہ حرام

خلیفہ قادیان لکھتاہے کہ میرے باپ ہے۔

۱۲..... ''ایک مخص نے بار بار بوچھا اور کی شم کی مجبور یوں کو پیش کیا کیکن آپ 🕝 نے اس کو یہی فرمایا کہاڑی بٹھائے رکھو نیکن غیراحمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے غیراحدیوں کولڑی دیدی۔ تو حضرت خلیفداؤل نے اس کواحدیوں کی امامت سعے مثادیا اور جماً عت سے خارج کردیا اورائی خلافت کے چھسالوں میں اس کی توبہ قبول ندکی باوجود مکدوہ بار (الوارخلافت م ۹۳) بارتوبه كرناريا-''

مسلمانول ہے رشتہ وناطہ جائز نہیں

وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعاً کمزور ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں۔ اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیں اوراس اپنے دین کوتباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات خلافت ص ۲۷)

" حضرت مسيح موعود كا تقلم اور زبردست تقلم ہے كدكوئي احمدى غير احمدى كو

كم مواعظ حسنه على مستفيدى نه مول كي توان كوآ مستدآ مستدايي رنگ پر لايا یت کے پرچار میں بہت زیادہ آسانیاں ہوجا کیں گی۔

ادیانی آج کل زیادہ تر اس حربہ کواستعال کرتے ہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ کے عقا کد کونقل کر کے دکھایا ج**ائ**ئے کہ اصل حقیقت کیا ہے ت<sup>ین</sup>یر بازی کس کا مشغلہ له محمد رسول الله يرصف والول كوكون دائر واسلام عقارح بناتا بــ ہ نماز پڑھنا کون حرام سمجھتا ہے۔مسلمانوں سے رشتہ و ناطرنا جائز اور ان کے ہ تک پڑھنا کون حرام بتا تا ہے۔ان کےان عقا ئد کی روثنی میں ہر مخص سمجھ سکے عظ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ان کا ہمدر دانہ لیکچر دراصل شاطر انہ چال ہوتی ہے۔ آ ج اتحاد کا کوئی دشمن ہے تو قادیانی ،مسلمانوں کی مصائب پرخوشی منانے والا سلمانوں کو آپس میں الزائی کرانے کی کوشش کرنے والا اگرکوئی ہے تو قادیانی اگرایک کینة وزجماعت پیدا کرر ہاہے تو قادیانی۔

ركوقاد يا نيول كرسامن ركھيئ اور مطالبه كيجئ كه كيا يمي آپ كے عقائد بين؟ لرنگر کے صاف الفاظ میں بتاؤ کیا یہ تبہار ے عقا کہ نبیں؟ اور کیا تم اس وقت کریمی درست ہے تو تمہیں مسلمانوں سے کیا ہمدردی ہو یکتی ہے اورتم اتحاد ہوتمہاری لفظی ہمدردی اگر محض عمر وفریب نہیں تو اور کیا ہے؟

· و تمهیں دوسر نے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے

( حاشيدار بعين ص ١٨ نمبر٣ بخزائن ج ١٥ص ١٨٧) "فیراحدیول سے دینی امور میں الگ رہو۔" (نج الصلی ص ۲۸۲)

راوردائر واسلام سے خارج "سوم پی که کل مسلمان جو حضرت سیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے

تے موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں نشلیم قائد ہیں۔" (آئينهمداقت باباة ل ص٣٥) ومين نمازحرام

مخدا تعالی چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے پھر جان بوجھ کر ان وہ الگ کرنا چاہتا ہے منشاء الہی کی مخالفت ہے۔ میں تم کو بتا کیدمنع کرتا بیان بینی طور پرای کبال ہے) گھر غیراحما شعائر الله کی جنگ مخص جرائت نہیں کرسکا ان مقامات کی عزت و سیوحال ہے کدا طراف شعائر اسلامی کی زیارت آیک صاحب تو فیق پرف قادیانی کمپنی کا سرگروہ ا

نہیں رکھے گاوہ کا ٹاجا گائے خرماؤں کا دودہ نہیں۔'' سالا نہ جلسہ دراصل ظیفہ قادیا

اب حج کا مقام ۱۱.... کے لئے مقرر کیاہے۔ مخالفین کوموت کے بعد ر برکات فلانت م ۵۰ (برکات فلانت م ۱۵ (برکات کا در برکات کار

السبب آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ جو آپ کی زبانی طور پر تقیدی کرتا تھا جب وہ مراتو جھے یادہ آپ ٹیلے جاتے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا فرمانبردار ہی رہا۔ ایک دفعہ میں بیار ہوا اور شدت مرض میں جھے ش آ گیا جب جھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت ورد سے رور ہا ہے اور یہ بھی فرماتے کہ یہ میری بری میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت ورد سے رور ہا ہے اور یہ بھی اجمدی بھی عرت کرتا تھا لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا ہواتو اس کی بیوی اور اس کے رشتہ وار بھی ان کے متعمل میں بھی میں ہوگڑا ہواتو اس کی بیوی اور اس کے رشتہ وار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت صاحب نے ان کوفر مایا کہتم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں ہا وجود اس فطلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں ہا وجود اس فی جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔''

فرمانبردار بیٹے سے جس گروہ کے بائی کا پیسلوک ہو۔ایے گروہ کی مسلمانوں سے جیسی ہمدردی ہوسکتی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے بہی خلیفہ قادیان ازخود ایک سوال پیدا کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔

سی مسلمان کا جناز ومت بروهو معلوم ہوتا ہے کہ ایسافخص جو بظاہر اسلام لے آیا اسلام کے آیا اسلام کے آیا ا

ہے لیکن یقینی طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہوگیا ہے تو اس کا بھی جناز ہ جائز نہیں ( ند معلوم بیکم کہاں ہے) پھر غیراحمدی کا جنازہ پڑھناکس طرح جائز ہوسکتا ہے۔'' (انوار فلافت ص۹۲) شعائر اللہ کی جنگ

تیرہ سوسال گزر بھے مراس قدر عرصہ میں شعائر اسلامی کی ہتک اورانہائی تو ہین کی کوئی شخص ہراًت نہیں کرسکا۔ مدو مدینہ کی فضیات مسلمہ چیز ہے۔ قر آب پاک نے صاف الفاظ میں ان مقامات کی عزت وحرمت بیان فر مائی۔ مسلمانوں کی ان مقامات سے انہائی محبت کا آج بھی میں حال ہے کہ اطراف واکناف عالم سے بینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں فرزندان تو حید، ان شعائر اسلامی کی زیارت اور فریضہ جج کی اوائیگی کے لئے جاتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم نے جج کو ایک صاحب تو فیل پرفرض قرار دیا ہے اور صاف ارشاو فر مایا ہے کہ جج میں بے شار برکتیں ہیں۔ مگر قادیانی کمپنی کا سرگروہ اپنے خیالات کا ان الفاظ میں اظہار کرتا ہے۔

السس و قادیان سے تعلق میں ام (ماں) ہے ہی جو قادیان سے تعلق میں رکھے گاوہ کا نا جائے گاتم ڈروکہ تم میں سے نہوئی کا نا جائے گھر بیتازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیدودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔''

سالانه جلسه دراصل قادیا نیون کا حج ہے ظیفہ قادیان کھتا ہے کہ

میساری مناہدہ ۲۰ ..... "ماراسالانہ جلسایک قسم کاظلی حج ہے۔"

(الفضل قاديان ج٠٠ نبر٢٢ص ٥ كيم ديمبر١٩٣٩،)

اب مج کامقام صرف قادیان ہے

مسلمانوں سے انتہائی دنتنی کے ثبوت میں حسب ذیل حوالہ جات ملاحظہ فر مائے۔

مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارنا

۲۲ ..... ''انقام لینے کا زمانہ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ ویکھو پہلے جوسے آیا تھا اسے وثمنوں نے صلیب پر چڑھایا' مگراب سے اس لئے آیا کہ اسے خالفین کوموت کے گھا نہ

(برکات خلافت م 20) اه یقینا کسی موعود کونبیں سمجھتا اور نہ بیہ بدین ہے۔ جو کسی ہندویا عیسائی کو ہے کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فر کولڑ کی نہیں (طالکة اللہ ۲۳) اجیٹے سے سلوک خلیفہ قادیان اپنے

پ کی زبانی طور پر تصدیق کرتا تھا نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا نیم ش آگیا جب مجھے ہوش آیا تو اور یہ بھی فرماتے کہ میہ میری بوی نافر مانبردار تھا کہ بعض احمدی بھی نافراس کے رشتہ دار بھی ان کے نیدی کو طلاق دے دو۔ اس نے اسباک طرح کریں باوجوداس اسباک طرح کریں باوجوداس الیے گروہ کی مسلمانوں سے جیسی

م (مرزا) کے منگر ہوئے اس رجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ ال بیسوال کرنے والے سے پچل کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا (انوار ظلافت ص۹۳)

خودایک سوال پیدا کر کے اس کا

المخض جو بظاہرا سلام لے آیا

کا ڈھونگ رجا کر اپنی مخصہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے گ تادیان کے دواقوال نقل کر ۲۲ ..... '' یہ چھوڈ کرصلح کے لئے آ گے ہو

ہودے دیا جائے۔ کونکہ زہر جو پھیلایا گیا ہواس کا ان ہردوحوالہ جات

کا بہترین اصول کیا ہے۔ کے بیہ اصول خلیفہ قادیا (پارٹیاں تو بہت ہیں اور قادیانی ایک لا ہوری ل

جماعت مرزا کی تمام کمتر اور مهدی موعود قرار د: أ جماعت کا متحد ہوناصلح

لوگوں کی صلح کو خوالف کر لینا ہو لے لیاجائے اور پھر کیا ہیامرموجب جیر

کے لئے اس وقت تک مسلمان ہی ایسے ساد

مىلمان ہى ايسے ساد. صورت بين ممکن ہے طرف تم مسلمانوں ۔ اتارے .... حضرت میں موجود نے جھے یوسف قرار دیا ہے۔ بیں کہتا ہوں جھے بینام دینے کی کیا صرورت تھی بھی کہ پہلے یوسف کی جو ہتک کی ٹی ہے اس کا میر ے ذریعہ از الدکر دیا جائے۔ پس وہ توالیا یوسف تھا جے بھائیوں نے گھر سے نکالاتھا۔ گراس یوسف نے اپنے دشمن بھائیوں کو گھر سے نکال دے گا ..... پس میر امقابلہ آسان نہیں۔'' (عرفان الہی ص ۹۴،۹۳) مخالفین کوسولی پر لئکا نا

۲۳ ..... '' خدا تعالی نے آپ (مرزا غلام احمد) کا نام عیسی رکھاہے۔تاکہ پہلے عیسی کوتو بہود یوں نے سولی پراٹکا یا تھا مگرآپ زمانہ کے بہودی صفت لوگوں کوسولی پراٹکا کیں۔'' میسی کوتو بہود یوں نے سولی پراٹکا یا تھا مگرآپ زمانہ کے بہودی صفت لوگوں کوسولی پراٹکا کیں۔'' (تقدیرالی ص ۲۹)

وہ نوتعلیم یافتہ اور قادیا نیت کی حقیقت سے ناوا قف مسلمان جوقادیا نیول کے پراپیگنڈا سے متاثر ہوکران کے مصنوعی کارناموں کو بنظر استحسان دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا وہ مسلمان اخبارات جواپی مخصوص اغراض کے لئے قادیا نیول کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان کے متعلق خلیفہ قادیان کا حسب ذیل ارشاد سفئے اور اندازہ کیجئے کہ جس گروہ کا بید خیال ہو کہ جب تک ایک شخص بھی قادیانی نہ ہوجائے اس کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ساری دنیا کو اپنا دشمن یقین کرنے کی تاکید کرے۔ ایک گروق تع کی جاسکتی ہے۔

۲۲ ساری د نیا ہماری د قیا ہماری د خمن ہے بعض لوگ (مسلمان) جب ان کوہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں جس سے بعض احمدی بید خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں حالا نکہ جب تک ایک محف خواہ وہ ہم سے کتی ہمدردی کرنے والا ہو پورے طور پر احمدی نہیں ہوجا تا وہ ہماراد شمن ہے ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ بید کہ تمام د نیا کو اپنا و شمن سمجھیں۔ تاکہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ شکاری (قادیانی) کو بھی غافل نہ ہوتا چاہئے اوراس امر کا برابر خیال رکھنا چاہئے کہ شکار (مسلمان) بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کر دے۔'' (تقریر ظیفہ قادیان مندرجہ الفضل ۲۵ مارپریل ۱۹۳۰ء)

۲۵ ..... " نم اس وقت تک امن میں نبیر او موسکتے ۔ جب تک تمہاری اپنی بادشاہت نہ ہو۔ ہمارے لئے امن کی ایک ہی صورت ہے دنیا پر غالب آجا کیں۔ " بادشاہت نہ ہو۔ ہمارے لئے امن کی ایک ہی صورت ہے دنیا پر غالب آجا کیں۔ " (خطبہ ظیف قادیان مندرجہ الفضل ۲۵ رابر بل ۱۹۳۰ء)

ان عقائد کی موجود گی میں قاربانیوں کو کیا حق ہے کہ وہ اتحادہ اتفاق ۔

﴾ موثود نے مجھے پوسف قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے بیتام دینے کی کیا ، پوسف کی جوہتک کی گئی ہے اس کامیر سے ذریعہ از الدکر دیا جائے۔ پس دہ نیول نے گھرسے نکالاتھا۔ گراس پوسف نے اپنے دشمن بھائیوں کو گھر سے 1.21 میں ریند ۔ ، ،

رامقابلية سان نبيس ـ '' (عرفان الجي من ١٠٠٩٠)

''خدا تعالی نے آپ (مرزا غلام احمد) کا نام عیسی رکھا ہے۔ تاکہ پہلے لی پر لٹکا یا تھا محرآپ زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسوئی پر لٹکا کیں۔'' (تقتریر الجماس ۲۹)

اورقادیانیت کی حقیقت سے نا داقف مسلمان جوقادیا نیوں کے پراپیگنڈا نوعی کارناموں کو بنظراستحسان دیکھنا شروع کر دیتے جیں۔ یا وہ مسلمان کراض کے لئے قادیا نیوں کا پروپیگنڈا کرتے جیں۔ ان کے متعلق خلیفہ ادسنئے اوراندازہ کینچئے کہ جس گروہ کا بیر خیال ہوکہ جب تک ایک شخص کا دسنئے اوراندازہ کیا جائے بلکہ ساری دنیا کو اپنا وشن یقین کرنے کی تاکید ان سے ہدردی کی کو کر تو قع کی جا سکتی ہے۔

ان سے، مردوں یو حروں ن جا نہے۔
ساری دنیا ہماری دغمن ہے بعض لوگ (مسلمان) جب ان کو ہم سے
باش کہتے ہیں جس سے بعض احمدی سے خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے
ایک مخض خواہ وہ ہم سے کتنی ہمرددی کرنے والا ہو پورے طور پر
ایک محفی خواہ وہ ہم سے کتنی ہمرددی کرنے والا ہو پورے طور پر
ایک محفی خواہ کی کوشش کریں۔ شکاری (قادیانی) کو بھی عافل نہ ہونا
ال رکھنا چاہئے کہ شکار (مسلمان) بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کر

(تقریر فلیفه قادیان مندرجه الفضل ۲۵ را پریل ۱۹۳۰) این وقت تک امن میں نہیں اوسکتے ۔ جب تک تمہاری اپنی امن کی ایک بی صورت ہے دنیا پر قالب آجا کیں۔''

(خطبہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل ۲۵ را پریل ۱۹۳۰ء) وجود گل میں قادیا نیوں کو کیا حق ہے کہ وہ اتحادہ اتفاق 14

کا ڈھونگ۔رچاکر اپنی مخصوص اغراض اور اپنی تبلیغ کاراستہ صاف کرنے کی کوشش کرکے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سعی کریں۔اس چیز کو اور زیادہ صاف واضح کرنے کے لئے ہم خلیفہ تادیان کے دواقو ال نقل کرتے ہیں۔

ہور کو سے ایس سے دیارہ اس کی مسلم ہر کر پیند نہیں کرتا۔ ہاں جو صاف دل ہوکر اور اپنی غلطی جو در کر صلح کے لئے آگے ہوجے ہیں اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھو نگا''

(بركات فلافت ٢٤)

۲۷ ...... ' دصلح اس دفت ہو عتی ہے جب کہ یا تو جو لیمنا ہو لے لیا جائے اور جو دینا مود ہے دیا جائے کے کوئکہ بینخالف کی مخالف سے صلح ہے۔ بھائی کی صلح نہیں۔ اور یا پھروہ زہر جو پھیلایا گیا ہواس کا از الدکردیا جائے۔'' (عرفان الٰہ ۸۴)

ہردوحوالہ جات اس امر کے ثبوت کے لئے کافی میں کہ خود خلیفہ قادیان کے نزد یک سلح کا بہترین اصول کیا ہے۔ان اقوال کی وضاحت کے لئے اس بات کا ذکر کرناضروری ہے کھلے کے بداصول خلیفہ قادیان نے کیوں بیان کے رمرزائی جماعت دویار ٹیوں میں منقسم ہے (پارٹیاں تو بہت ہیں اور ان میں کی انبیاء بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ مگر قابل ذکر یمی دوہیں) ایک قادیانی ایک لا ہوری \_ لا ہوری جماعت نے ایک مرتباس خواہش کا اظہار کیا کمعمولی اختلاف ے قطم نظر کرتے ہوئے ہمیں آپس میں متحد ہونا جائے۔ یہ بات تھی بھی معقول کے وکلہ لا ہوری جماعت مرزاکی تمام کتب پرایمان رکھتی ہے۔اس کے تمام دعاوی کوشلیم کرتی ہےاہے تی مروعود اورمبدی موعود قراردیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف مسکد نبوت کوچھوڑ کر باقی تمام امور میں ایک جماعت كامتحد موناصلح كے راستہ كوكس قد رقريب كرنے كاسوجب موسكتا بي كر خليف قاديان ان لوگوں کی ملم کو مخالف سے ملم بتاتا ہوا بیشرط عائد کرتا ہے کے ملم بھی ہو عتی ہے۔جبکہ جو لینا ہو لے لیا جائے اور جودینا ہودے دیا جائے۔ بینی وہ زہر جو پھیلایا گیا ہوا مے دور کیا جائے۔ پھر کیا بیامرمو جب جیرت نہیں کہ جب قادیانی اس جماعت سے جومرز اکوسیح موعود مانتی ہے سلح کے لئے اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک کدوہ اپنے چھیلائے ہوئے زہر کودور نہ کرے۔ تو کیا مسلمان بی ایسے سادے رہ گئے ہیں جو المان اکمینی سے بیمطالبہ ندکریں کہ ہماری تم سے سلم اس صورت میں ممکن ہے جب کہ تم اس زہر کو دور تھر وجوتم اپنے اقوال واعمال نے پھیلا ہے ہو۔ ایک طرفتم مسلمانوں سے بائیکاٹ کی تلقین کرتے جاؤ۔ اُنہیں دائرہ اسلام سے خارج ہتاؤان کا یاان

کے معصوم بچہ تک کا جنازہ حرام مجھولیکن ساتھ ساتھ اتحاد کی بھی دعوت دیے جاؤ۔ ہم تہارے ہی اقوال کو دہراتے ہوئے تہیں سے جواب دینے کاحق رکھتے ہیں کہ ہمارا تہارا اتحاد خواہ وہ کسی محاملہ میں ہواس وقت تک ناممکن ہے۔ جب تک تم علانیہ ابنے ان شائع کر دہ اعتقادات کو دالیس لینے کا اعلان نہ کردہ و درنہ ہمیں رہے کہنے کاحق ہے کہا تحاد وا تھی کا وعظ محض ایک جال ہے جو مسلمانوں کو وھو کہ: سینے کے لئے چلی جارہی ہے۔

أيك شبهاوراس كاازاله

و بکھتے! خلیفہ قادیان کس صفائی ہے اس امر کا اظہار کرنگا ہے کہ نماز جیسے نیک کام کے لئے شیطان کا حضرت معاویہ کو دگانا نیک عمل شارنہیں ہوسکتا۔

14

منافقانه دعوت اتحاد کا بیقطعی جوا شمرکت کی دعوت اپنی اغراض مخف نہیں ۔اور نہ ہو یکتی ہے۔ کیونک رکھو۔اگر تمہارے قلب میں صفا انگیز اوراتحادثمکن عقائدے بیزا

اس حواله کی موجودگه

چونکہ فادیانی سمپنی برداشت نہیں کر سکتے ۔ اوران نہ دلا ئیں کہ انہیں سردار دو جم سے مسلمانوں پر بیدائر ڈالے ہے۔ اس مقصد کے لئے انہ بھی حقیقت الا مرسے دائف میں اس امر کو باور کرنے کی کا میں اس امر کو باور کرنے کی کا ایمان ہے۔ ہمارا بید دعو ۔ کہ مسلمانوں سے اپنے نے مرزا کی نبوت کا پر چار کرنا رسول ہے منہ موڈ کر قاد یا ڈ

اس کے کہ ہم قادیان تمپنی

وحرام مجھولیکن ساتھ ساتھ اتحاد کی بھی دعوت دیے جاؤ۔ ہم تمہارے ہی المسلم میں ساتھ ساتھ اتحاد کی بھی دعوت دیے جاؤ۔ ہم تمہارے ہی معاملہ المبی بیدجواب دینے کا حق میں کہ جاراتم ہارااتحاد اللہ کا ساتھ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دعظ محض ایک چال ہے جومسلمانوں کو ۔ بیاری ہے۔ جاراتھ کا دوا تھ کی کا دعظ محض ایک چال ہے جومسلمانوں کو ۔ بیاری ہے۔

اوگ کہا کرتے ہیں کہ جمیں قادیانیوں کے عقائد سے کوئی واسط ہے جمیں کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا میا خلاقی فرض ہے کہ ہم اچھی بات کوا تھی اگر وہ ایک نیک کام کی دعوت ہما کہ ایک کرتے ہیں تو ہمیں ہونا چاہئے۔ مثلاً قادیانی سیرۃ النجی تعلقہ کا جلسہ کرتے ہیں تو ہمیں اچاہئے۔ اس خیال کی تروید میں ہما بی طرف سے نہیں بلکہ خود خلیفہ نے ہیں۔ جواس خیال کی تروید میں ہما بی طرف سے نہیں بلکہ خود خلیفہ تے ہیں۔ جواس خیال کی تروید میں ہما ہی طرف سے نہیں کے سامنے لا ہوری باس کے ایک مرید کے ای قسم کے شبہ کے جواب میں دیا۔ اور سے لئے اس قدر کانی ووانی ہے کہ اس کی موجود گی ہیں کی اور جواب کی بان ارشاد فرماتے ہیں۔

ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حفرت معاویہ کی ضبح کی نماز رہ گئی۔
کہروتے روتے شام ہوگئی۔ اور اس کرید وزاری کی حالت میں سو
وئی تھی کہ انہوں نے روئیا میں ویکھا ایک آ دی کہدرہا ہے اٹھو نماز
تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ آپ نے کہا تم اور نماز کے
دیا۔ کل مجھ سے غلطی ہوگئی۔ جو میں نے تم کوسلائے رکھا۔ جس پرتم
دیا۔ کل مجھ سے غلطی ہوگئی۔ جو میں نے تم کوسلائے رکھا۔ جس پرتم
ساسے ستر نماز دن کا اتواب دوآئی میں ای لئے جگانے آیا ہوں کہ
ساسے ستر نماز دن کا اتواب دوآئی میں ای لئے جگانے آیا ہوں کہ
ستر کانہ طب تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز اچھی نظر آتی ہے۔ وہ
ستر کانہ طب تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز اچھی نظر آتی ہے۔ وہ
سنر کانہ طب تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز اچھی نظر آتی ہے۔ وہ
سنر کانہ طب تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز اچھی نظر آتی ہے۔ وہ

جگانا نیک عمل شارنبیس ہوسکتا۔ ۱۵

اس حوالہ کی موجودگی میں ہرمسلمان کو بیدت حاصل ہے کہ وہ قادیا نیوں سے ان کی منافقا نہ دعوت اتحاد کا بیقطعی جواب دے سکے کہ تمہارا بیا تحاد کا دعظ اور سیرت جلسوں وغیر میں شرکت کی دعوت اپنی اغراض مخصوصہ کے لئے ہے۔ در نہ سلمانوں سے تمہیں قطعنا کوئی ہمدردی نہیں۔ اور نہ ہوسکتی ہے۔ کیونکہ تمہارے عقائد تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے دشمنی رکھو۔اگر تمہارے قلب میں صغائی ہے تو آؤاپنی نیک نیک نیتی کا ثبوت یوں دو کہ اپنے ان تمام تفرقہ انگیز اورا تحادث کن عقائد سے بیزاری کا اعلان کردو۔

بابدوم

أتخضرت فليسله كي توبين

چونکہ قادیانی کمپنی کو معلوم ہے کہ مسلمان اپنے پیارے رسول اکر مہتا ہے کہ تو ہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اوران کی کوئی تہنے قطعا موڑ نہیں ہو گئی۔ جب تک وہ سلمانوں کو یہ یقین نہ دلا کیں کہ انہیں سردار دو جہال باللے تھا ہیں ہوگئی۔ جاس لئے قادیانی کمپنی اپنی غیر معمولی لفا تھی ہے۔ انہیں کہی سرورکا نکات مالے برایمان ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے سرت النبی کے جلسوں کا بھی ڈھونگ رچایا تھا۔ گرمسلمان بھی حقیقت الا مرسے واقف ہیں۔ قادیانی کمپنی کی تحریرات ان کے سامنے ہیں۔ بین کی موجودگ میں اس امرکو باورکر نے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی کہ قادیانی کمپنی کو آقائے دو جہال پرذترہ بحر بھی سی اس امرکو باورکر نے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی کہ قادیانی کمپنی کو آقائے دو جہال پرذترہ بحر بھی اس امرکو باورکر نے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی کہ قادیانی کمپنی کو آقائے دو جہال پرذترہ بحر بھی ہیں اس امرکو باورکر نے کی کوئی وجہ باتی نہیں کہ مقدد غیرب کے پر دہ میں تجارت کرتا ہے۔ جس کے صول کے لئے دہ ایک سے خوالہ واس اس بات کا تین ہوت ہوں کہ مسلمانوں سے اپنے نئے معتقدات کا محمد منوانا مشکل ہے ۔۔۔۔۔ وہ نہایت گھری چالوں سے کے کہ قادیانی کمپنی کا مقصد و حید مسلمانوں کے دلوں سے آقائی نامداری عزت کو کم کرنا اوران پی دلی خواہش ہے کہ (معاذاللہ) مسلمان اپنے پیارے مرزا کی نبوت کا پر چار کرنا ہے۔ اوران کی دلی خواہش ہے کہ (معاذاللہ ) مسلمان اپنے پیارے مرزا کی نبوت کا پر خوار کی نبوت کا ٹرنی نبوت کا ٹرنی نبوت کا ٹرنی نبوت کا ٹرنی خودان کے الفاظ میں نقل کریں ہم ایک شبرکا از الد رسول سے منہ موز کر قادیانی نبوت کا ٹرنی خودان کے الفاظ میں نقل کریں ہم ایک شبرکا از الد اس کے کہ ہم قادیان کمپنی کے دل معتقدات کوخودان کے الفاظ میں نقل کریں ہم ایک شبرکا از الد

ان خيالات كااظهار نبيس كرسكتا-: اینے مرعا کوثابت کر بیٹا ہے) کے اقوال درج کرنے ہے۔ کیونکہ باپ تواپی تبلغ کے خلیفه کے نز دیک اب وہ کام ہو قابل توجه چیز ہے۔ رُسول عربي الله كيالي كي ( نعوذ ٢٩..... "ونياتاً نہیں تھی۔ دنیا میں زکو ہتھی مگرزا اسلام تفاتمراسلام کی روح نتھی م الله بحي موجود من محرص الله مرزا قادیانی(معاذالله) اس زمانه میں ترنی ترتی زیا آنخضرت النه پر حاصل ہے۔ تشريح وتوضيح كيمتاج نهين فغيلت كااظهاركيا كياوه آپ بیان کر کے جس تو بین کاار تکار اب ذیل کے دوح آ نحضو والفيطة كى كس درجه محبث ۳۱.... " آر

كبولت من متعدد شاديال كبر

م می میراس ہے بھی بڑھ کرج

كيونكه جش كےول ميں سرداردو

بھی ضروری سجھتے ہیں۔ قادیانی اپنے مرزا کے بعض ان اقوال کو پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیے کی کوشش کیا کرتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے آخضرت اللہ سے مبت کا اظہار کیا ہے۔ ب درست ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی بعض کتب میں سردار دو جہال مالی کے این سے عشق ومبت کا اظہار کیا ہے۔ حراس کی جدینیس کراسے فی اواقعہ کوئی عبت ہے کوئی ور وجر بھی تعلق ہے۔ بلکہ اس كاسبب صرف اور صرف بيرب كدنا واقف حال مسلمانول كواسيخ وام تزوير على لان كاذرايد ى يدمجما كياب كرا تحضور عليه العسلؤة والسلام يصفحن كااظهاركيا جاست معاب كرام كوجميشه یادر کمنا جائے کہ جب می قادیانی مرزا کا کوئی قول ایا پیش کریں۔جس میں آخضو مالیہ سے عبت كا اظهاركيا ميا موتو فورا ذيل كاقوال بيش كرم يدمطالبه كرنا ما بي كدان اقوال كي كيا تشري بجن من آخضرت الله كاتوبين كاتي بدائر بم يتنكيم بحي كرليس كدوا قوال مرزاتم پین کررے ہوان میں فی الواقع آخضو ملے ہے میت کا اظہار ہے تب بھی اس کے بالقابل حسب ذیل اقوال کی موجود کی میں تنہیں اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا کداور پھی نیس تو دور تگی ضرور ب\_ بیانات میں تعناد بے پھرتم ہی بتاؤ کہ ہم اس مخص کے کسی تول کوقابل استنا کیوں سمجیں جس کے بیانات میں زمین وآسان کا فرق موجود ہو۔ یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ ہم مرزاکان اقوال کوچے فرض کرلیں جن میں آ قائے نامدار سے مجت کا اظہار کیا گیا ہے۔ورنہ جارا اصل متعودية ابت كرنا موكا كدمرزا قادياني كامقعدوديدة بستدة ستدتر سيب وارايي منف ندبب کی اشاعت کے لئے اینے معتقدات کی اشاعت ہے۔مرزانے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان برزندوتلیم کیا۔اور اسال حک ای عقید و پر قائم رہا۔ جب اس نے مریدوں کی ایک معمولی تعداد پیدا کرلی۔ تو وفات مسیح کا پر چار شروع کر دیا۔ مگراس خوف سے کہ مسلمان بدک نہ جائي آنخضرت الله عنهائي عشق كا اظهار شروع كردياً ( قادياني جو اقوال مردا، ت تخضرت الله كالمنافظة ك عشق ومحبت ك ثبوت من بيش كياكرتے بين وه عموماً اى زماند كے بين ) اور صاف الفاظ میں کہا گیا کہ آخضرت اللہ کے بعد برقتم کی نبوت بند ہے۔نبوت کا دمویٰ آخضرت الله عديد على المترادف ب-آخضور كے بعد مدى نبوت كافر ب- چندسال اى چيز كا اعلان موتار بالاورآخر كارا • ١٩ مثن نبوت كادعوى كرديال مضمون برايك عليحد وباب يل آ سنده مستقل بحث موگ غرضيك حسب ذيل اقوال يه بم واقعات كى روشى مين سيابت كريك ہیں کہ مرزا کے وہ اقوال جن ہیں آنخضرت کا فیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا وقعت نہیں رکھتے

کیونکہ جس کے دل میں سردار دو جہاں اللہ کی ذرہ بحر بھی محبت موجود ہو۔ دہ اپنی زبان یا قلم سے ان خیالات کا اظہار نہیں کرسکتا۔ جو ہمارے پیش کردہ حوالہ جات میں بیان کئے گئے ہیں۔

اپ ما کو نابت کرنے کے لئے ہم پہلے موجودہ قادیانی خلیفہ (جومرزا قادیانی کا بیٹا ہے) کے اقوال درج کرتے ہیں۔ جواپ باپ کے دلی خیالات کی ترجمانی کما حقد کررہا ہے۔ کیونکہ باپ تواٹی تبلغ کے لئے زمین کو ہموار کرنے کا بی فرض سرانجام دیتا رہا۔ قادیانی خلیفہ کے زدیک اب وہ کام ہو چکا ہے اس لئے وہ جن خیالات کی اشاعت کررہا ہے وہی اب قابل توجہ چیز ہے۔

رُسول عربي ليك كي (نعوذ بالله)روح موجوز بيس

۲۹..... '' دنیایش نمازشی گرنماز کی روح نهشی دنیایش روزه تما گرروزه کی روح نهیس تنمی دنیایش ز کو قانتی گرز کو قاکی روح نهتمی دنیایش خی تحدا گر حج کی روح نهتمی دنیایش اسلام تما گراسلام کی روح نهتی دونیایش قران تما گرقران کی روح نهتمی اورا گرحقیقت پرغور کرو محمقالیة بھی موجود تقدیم محمقالیة کی روح موجود نهتی ''

( خطبه خليفة قاديان مندرجه الغضل ج مانمبره عص ٩ كالم ١٠١١رمارج ١٩٣٠ء)

مرزا قادیانی (معاذ الله) سرداردوجهال سے افضل ہے

اب ذیل کے دوحوالہ جات ملاحظہ فرمائے اور اندازہ کیجئے کہ اس کمپنی کے دلوں میں آنحضو و اللہ کی کس درجہ محبت موجود ہے۔

۳۱ ..... "آپ کی طافت کا بیرحال تھا کہ آپ نے باوجود عمر کے انحطاط کے من کہولت میں متعدد شادیاں کیس حتی کہ آپ کے از داج مطہرات کی تعداد نو تک پہنچ کے گئے۔ مگراس سے بھی بڑھ کر حیران کن یہ بات ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے بعض مرتبہ آپ ایک ہی کہوں کہ ساتھ کے دحدیثوں میں آتا ہے بعض مرتبہ آپ ایک ہی

زیاتی اپنے مرزا کے بعض ان اقوال کو پیش کر کے مسلمانوں کو دعو کہ دیے نن میں مرزا قادیانی نے آنخفرت مالکہ سے مجت کا اظہار کیا ہے۔ یہ ) نے اپنی بعض کتب میں سردار دو جہال مالی کا انتہا ہے عشق وعمیت کا ندینیں کداسے فی اواقعہ کوئی محبت ہے کوئی ذر ہ مجر بھی تعلق ہے۔ بلکہ ب بيه كه اواقف حال مسلمانون كواسينه وام تزوير يس لان كاز ربيه رعليه العلوة والسلام سيمنعن كالظهاركيا جاسي عنباب كرام كوجميشه ) قادیانی مرزا کا کوئی قول ایبا پیش کریں۔جس میں آنحصور اللہ ہے : رأ ذیل کے اقوال پیش کر کے میدمطالبہ کرنا جائے کہ ان اقوال کی کیا ع كاتو بين كي كل ب- اكر بم يسلم بهي كرليل كمة واقوال مرزائم. الواقعة تخصوط الله عصرت كالظهارب تبجى اسك بالقابل دگی میں تنہیں اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اور پچھنہیں تو دور تھی ادہے پھرتم ہی بتاؤ کہ ہم اس مخص کے سی قول کو قابل اعتنا کیوں سمجھیں ن وآسان کا فرق موجودہو۔ یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ ہم بكرليس جن ميس آقائ نامدارك محبت كااظهاركيا كياب ورندجارا اكمرزاقادياني كامقعدوحيدة ستدآستدترتيب واراي يندب ہ معتقدات کی اشاعت ہے۔ مرزا نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسال کا ای عقیدہ پر قائم رہا۔ جب اس نے مریدوں کی آیک وفات میج کار چار شروع کردیا مگراس خوف سے کدمسلمان بدک ند ، انتهائي عَشَقَ كا اظهار شروع كردياً ـَ (قادياني جو اقوال مرزا، بت کے ثبوت میں چیش کیا کرتے ہیں وہ عموماً اسی زمانہ کے ہیں )اور لد آخفرت الله علی بعد برقتم کی نبوت بند ہے۔ نبوت کا دعویٰ امترادف ہے۔ آخضور کے بعد مدعی نبوت کا فریب ۔ چندسال اس کار ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس مضمون پر ایک علیحد وباب میں ر منيكه حسب ذيل اقوال سے ہم واقعات كى روشى ميں بياثابت كريكتے ن على آتخفرت الله سعبت كالظهاركياميا كووقعت نبيل ركع رات میں اپنی ساری بیوبوں کے پاس سے موآتے تھے چربہ بات بھی یادر کھنی جا ہے کہ آپ مشك وعنبر يامقويات ومحركات كااستعال نبيس كرتے تھے."

(الفضل خاتم النبيين نمبرج ٨٨نمبر ٥٥ ص٣٦مور خد٢٥ را كتوبر ١٩٣٠ ء) ال حواله كالفاظ برغور فرمائي- آوا قادياني كميني اين اخبار كاخاتم النبيين نمبر شاكع كرتى باورملمانون كويدهوكدين كاكوشش كرتى بكرانيس أتخضرت اللغ سعبت ب اس نمبر کا نام ایسار کھاجاتا ہے جوملمان بآسانی دھوکہ کھاسکیں۔ مگر اس میں آنحضور مثلاث کے فضائل بیان کرنے کے بہانہ وہ تا پاک حملہ کیا جاتا ہے۔جوایک ہندویا عیسائی بھی نہیں کرسکتا۔ آ تحضورعليدالسلام كى جسمانى قوت بيان كرنے كے بهاندكيابات كي گئى ہے۔اس يرغور فرمائے۔ ووی کے بردہ میں انتہائی وشنی ای چیز کا نام ہے مسلمان تو اس بات پر ایمان رکھتے

میں کہ آپ کا ہرلمحہ حیات مخلوق خدا کے لئے اسوہ حسنہ ہے اور آپ نے مخلوق خدا کے سب حقوق باحسن وجوہ توسے کئے۔آپ نے اپن از داج کے حقوق ادا کئے مگر قادیانی کمپنی اس کی پورے زور سے تردید کرتی موئی سی کہ آنج صور سیالیہ نے (معاذ اللہ) بیفلط فر مایا ہے کہ انہوں نے ا بنی از داج کے حقوق برابرادا کئے اور حضور کاسلوک اپنی ہر بیوی سے یکسال تھااور حضور باری باری ہر بیوی کے ہاں رہتے تھے۔

ان واقعات كوبيان كرف كااصل منشاءكيا باورقادياني كميني كن ممراه كن خيالات كو پھیلانا جا ہتی ہے اور اسینے کن نایاک افعال پر بردہ ڈالنے کے لئے ان باتوں کی اشاعت کرتی ہے۔ یداکی علیحدہ طویل باب ہے جس کی بہال مخبائش نہیں۔ ببر کیف اس قول میں جس تو بین کا ارتكاب كيا كياب-اسه لما حظ فرمائي- دوسرا حواله لما حظ فرمائي:

٢٣ .... "يه بالكل صحيح بات ب كم بر مخص رقى كرسكتا ب اور بوت سے بواورجه يا سكتاب حتى كرمينية سيجى بزه سكتاب.

( دْائرَى خليفة قاديان مطبوعها خبار الفصل قاديان ج • انمبر۵ص۵ كالم ٣ ، بمار جولا كي ١٩٢٢ ۽ ) اس حوالہ میں جس خیال کا اظہار کیا گیا ہے وہ بالکل عیاں ہے۔مقصد صرف یہ ہے کہ یہ خیال پیدا کیا جائے کہ آنخضرت ملک ہے جس کوئی فخص بڑھ سکتا ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا۔توبیعقیدہ با آسانی منوایا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی (معاذ اللہ) آنخضرت ہے بڑھ کر ہاوراس کا درجہ ومرتبہ تخضور سے زیادہ ہاورسنے کہ کن الفاظ میں مرزا کو آنخضرت مالیت کے برابر بتایا گیاہے۔

و د ظلی نبوت \_ اس قدرآ کے بڑھایا کہ نی کریم کے پہل

كيا ان حواله جات كي موج ۳ تخضرت الله کی ذرہ بھربھی محبت موج

ھلے کہ وہی ہو گئے لیکن کیا شا گر دا دراس برابر بھی ہو جائے ..... ہاں بیبھی کہتے موعود نے بھی دکھایا۔اس کحاظ سے برا

همهراایمان .

ہ ہےنے دیکھا کہ س طر اظہارے لئے''شاگردی'' کالفظاسن دعویٰ بھی موجود ہے۔'' شاگردی'' کا

ملاحظ فرمائيے۔ ۳۵..... "آنخضرت

ایک نے نبوت کا درجہ پایااور نہصرفہ بعض الوالعزم نبیول سے بھی آ گے ن**کا** و تکھئے!'' شاگردی'' کے

خيال كوكس رنك مين بيان كيا كيا. انبیا علیم السلام کی توبین کی گئ ہے کیاان حوالہ جات کی<sup>م</sup>

ولوں میں آنخضرت الله کی محبت ا كوسيرت فبلسون مين شموليت كي دع قادياني خليفه كے اقواا

کرتے ہیں جس کا ایک ایک لفظ <sup>ب</sup>

بحضورنواب ليفشينن گورنر '' پیمیوریل ا*سغرخ* 

ا بیولیل کے پاس سے ہوآتے تھے پھریہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ آپ ومرکات کا استعمال نہیں کرتے تھے۔''

(الفعنل خاتم النبین نبرج ۱۸ نبر ۵۵ ۲ ۲ مرود ۱۹۳۵) کو بر ۱۹۳۰) کو پر ۱۹۳۰ کا خاتم النبین نبرشالک کو پر ۱۹۳۰ کو

کو بیان کرنے کا اصل منشاء کیا ہے اور قادیانی کمپنی کن گمراہ کن خیالات کو بے کن ناپاک افعال پر پردہ ڈالنے کے لئے ان باتوں کی اشاعت کرتی باب ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔بہر کیف اس قول میں جس تو ہین کا احظہ فر مائے۔دوسراحوالہ ملاحظہ فرمائے:

یہ بالکل میج بات ہے کہ ہر تخص رتی کر سکتا ہے اور بڑے سے بردا درجہ پا سے بردا درجہ پا

لیفدة دیان مطبوعا خبارالفضل قادیان ج انمبره می ۵ کالم ۳، ۱۷، جولائی ۱۹۲۲ء) س خیال کا اظہار کیا گیا ہے وہ بالکل عیاں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مخضرت میں ہے جس کوئی فخض بڑھ سکتا ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو موایا جا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی (معاذ اللہ) آئخضرت سے بڑھ کر مفود سے زیادہ ہے اور سینے کہ کن الفاظ میں مرزا کوآ مخضرت میں ہے۔

اس قدرآ کے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔'' (کلمہ الفسل ص۱۱۳) ) موجود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدرآ کے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔'' (کلمہ الفسل ص۱۱۳)

کیا ان حوالہ جات کی موجودگی میں کوئی قادیانی میہ کہ سکتا ہے کدان کے دلول میں آنخضرت اللیائی کی ذرہ مجربھی محبت موجود ہے،اور سنیئے۔

سہ سہ سہ سیس ''میراایمان ہے کہ حضرت سیح موعود اس قدررسول کریم کے نقش قدم پر چلے کہ وہ بی ہو گئے لیکن کیا شاگر داوراستاد کا ایک مرتبہ ہوسکتا ہے گوشا گردعلم کے لحاظ سے استاد کے برابر بھی ہوجائے ۔۔۔۔۔ ہاں میر بھی کہتے ہیں کہ جو پچھ رسول کریم کے ذریعہ سے ظاہر ہوا وہی سیح موعود نے بھی دکھایا۔ اس لحاظ ہے برابر بھی کہا جاسکتا ہے۔'' (ذکراللی ص1)

آپ نے دیکھا کہ س طریق ہے برابری کا دعویٰ کیا جارہا ہے اوراپی جھوٹی محبت کے اظہار کے لئے '' شاگر دی'' کا لفظ استعال کر کے ایک گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ مگر معابعد برابری کا دعویٰ بھی موجود ہے۔'' شاگر دی'' کا لفظ استعال کر کے مگراہ کن خیالات کی اشاعت کی ایک مثال ملاحظہ فرمائے۔

اک سے علاوہ بہت سے محدثوں کے شاگردوں میں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا درجہ پایا اور نہ صرف مید کہ نبی بنا بلکہ مطاع کے کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے بعض الوالعزم نبیوں سے بھی آ کے نکل گیا۔'' (حقیقت اللہ قص ۲۵۷)

دیکھئے!'' شاگردی''کے لفظ ہے'' بعض الوالعزم نبیوں'' سے بھی آگے نکل جانے کے خیال کوکس رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ آنخضرت اللہ ہے میت کے اظہار کے پردہ میں کیونکر انہیا علیہم السلام کی تو ہین کی گئے ہے۔

کیان حوالہ جات کی موجودگی میں کوئی عقل مندید باور کرسکتا ہے کہ قادیانی گروہ کے دلوں میں آنخضرت مطابق کی محبت کا کوئی ذرہ موجود ہے۔کیاس کمپنی کویدش پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کوسیرت جلسوں میں شمولیت کی دعوت دیں اور اپنے اخبار کا خاتم انعمیین نمبرشائع کریں۔

قادیانی خلیفہ کے اقوال کے بعداب ہم ذیل میں مرزا قادیانی کا ایک میموریل درج کرتے ہیں جس کا ایک ایک لفظ بغور ملاحظ فرمائے۔

بحضورنواب ليفشينك كورنرصاحب بهادر بالقابه

'' پیمیوریل اس غرض سے بھیجا ہے کہ ایک کتاب امہات المومنین نام ڈاکٹر احمہ ۲۴

شائع ہوگا تو خود وہ کتاب اپنی قبر جائے گی۔اس لئے ہم باادب ملتم

محور نمنث عاليه ہے بيرفا كدہ اٹھا

ساته ایک نقصان مجی جمیس انهانا

دین قرار دیں گے کہ جومعقولیت

نقصان ہوگا کہ اکثر لوگوں کے نز

ذربيه ہےائے انصاف کو جا

جواب کے اس کے نضول اعترا

خیال کیا جائے گا کہ جماری طاقہ

ہے بھی زیادہ ضرر پہنچتا ہے جومخا

نے عمد اُ تلف کرایا یا کیا پھرای

معقول اور بے ہودہ طریق ہو

ان تمام گندے اور سخت الفاظ

، ہم اس مولف اور اس کے گروہ

سے بہت ہی بعید ہے کہ جو

میں..... پیطریق کہ ہم گورنمنہ

مقصد کومفیز نبیں ہے۔ بید نیاد

عارف ہرگز اس کو پیندنہیں کم

نېي<u>ں ہو سکتے</u> .....اور دوسر\_ احمه والمنطع مورداسبورمور

شائع ہوئی یہ کتاب کیسی تھی

صحيح انداز وتوانبيس اصحاب

اندازہ کرنے کے لئے صرف

اس میمور م<u>ل</u> کا

ص ۱۳۳۰ ۱۳۳۳)

شاہ صاحب عیسائی کی طرف ہے مطبع آ ریی مثن پریس گوجرانوالہ میں جیپ کر ماہ اپریل ۱۸۹۸ء میں شائع ہوئی تھی ..... چونکداس کتاب میں ہارے نبی کر مم اللے کی نسبت خت الفاظ استعال کتے ہیں جن کوکوئی مسلمان سن کررنج سے رکنہیں سکتا اس لئے لا ہور کی المجمن حمایت اسلام نے اس باره مین حضور گورنمنٹ میں میموریل روانه کیا۔ تا گورنمنٹ ایسی تحریر کی نسبت جس طرح مناسب چاہے کارروائی کرلے یا اورجس طرح چاہے کوئی تدبیرامن عمل میں لاسئے گرمیں بمعہ ا بنی جماعت کثیراورمعہ دیگرمعز زمسلمانوں کے اس میموریل کاسخت مخالف ہوں۔اورہم سب لوگ اس بات کا افسوں کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے مبروں نے محض شتاب کاری سے بیہ كارروائى كى -اگر چديدى به ب كدكتاب المهات المونين كيمؤلف في نهايت ول دكھانے والے الفاظ سے کام لیا ہے اور زیادہ تر افسوں یہ ہے کہ باوجودایی تخی اور بدگوئی کے اینے اعتراضات میں اسلام کی معتبر کتابوں کا حوالہ بھی نہیں دے سکا۔ گرجمیں ہرگزنہیں جائے کہ بجائے اس کے کہ ایک خطا کارکونری اور آ مشکی ہے سمجھادیں اور معقولیت کے ساتھ اس کتاب کا جواب کھیں یہ حیلیہ سوچیں کہ گورنمنٹ اس کتاب کوشائع ہونے سے روک لے۔ تااس طرح پر ہم فتح یالیں۔ کیونکہ پیر فتح واقعی فتح نہیں ہے بلکہا یسے حیلوں کی طرف دوڑ نا ہمارے بجز و در ماندگی کی نشانی ہوگی اور ایک طورے ہم جرسے مند بند کرنے والے تلم یں گے اور گو گورنمنٹ اس کماب کوجلا وے تلف کرے کچھ کرے گربم ہمیشہ کے لئے اس الزام کے نیج آ جا کیں گے کہ عاجز آ کر گورنمنٹ کی حکومت سے جارہ جوئی جابی اور وہ کام لیا جومغلوب الغضب اور جواب سے عاجز آ جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں ..... نہ ہی آ زادی کا دروازہ کسی حد تک کھلار ہنا ضروری ہے تا نہ ہی علوم اور معارف میں لوگ ترقی کریں اور چونکداس عالم کے بعدایک اور عالم بھی ہے جس کے لئے ابھی سے سامان عاہے ہرایک حق رکھتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہرایک ندہب پر بحث کرے اور اس طرح این تین اور نیز بی نوع کونجات اخروی کے متعلق جہاں تک سمجھ سکتا ہے اپنی عقل کے مطابق فائدہ يبنيائ البذا كورنمنث عاليديس اس وقت جارى سيالتماس بكرجوا نجمن حمايت اسلام لا مورن میموریل گورنمنٹ میں اس بارہ میں روانہ کیا ہے وہ ہمارےمشورہ اورا جازت سے نہیں لکھا گیا۔ بلکہ چندشتاب کاروں نے جلدی سے بیجرأت کی ہے۔ جودر حقیقت قابل اعتراض ہے۔ ہم ہرگز نہیں جا ہے کہ ہم تو جواب نددیں اور گورنمنٹ ہمارے لئے عیسائی صاحبوں سے کوئی باز میں کرے یاان کتابوں کوتلف کرے جب ہماری طرف ہے آ ہستگی اور نری کے ساتھ اس کتاب کارد

شائع ہوگا تو خود وہ کتاب اپنی قبولیت اور وقعت ہے گر جائے گی اور اس طرح پروہ خود تلف ہو جائے گی۔اس لئے ہم باادب ملتمس میں کہاس میموریل کی طرف کوئی توجہ نفر مائے۔ کیونکہ اگرہم مگورنمنٹ عالیہ سے بیوفائدہ اٹھا ویں کہ وہ کتابیں تلف کی جائیں یا اور کوئی انتظام ہو۔ تو اس کے ساتھ ایک نقصان بھی ہمیں اٹھا تا پڑتا ہے کہ ہم اس صورت میں دین اسلام کوایک عاجز اور فرو ماندہ دین قرار دیں گے کہ جومعقولیت ہے تملہ کرنے والوں کا جواب نہیں دے سکتا اور نیز بیا یک بروا نقصان ہوگا کہ اکثر لوگوں کے نز دیک بیام مکروہ اور نا مناسب سمجھا جائے گا کہ ہم گورنمنٹ کے ذرىعه سے اسے انصاف كو بہنج كر پھر بھى اس كتاب كاردلكھنا بھى شروع كرديں اور درحالت نہ لكھنے جواب کے اس کے فضول اعتراض نا واقفوں کی نظر میں فیصلہ ناطق کی طرح سمجھے جا ئیں گے اور خیال کیا جائے گا کہ جاری طاقت میں یہی تھا جوہم نے کرلیا سواس سے جاری دین عزت کواس ہے بھی زیادہ ضرر پنچتاہے جو نخالف نے گالیوں سے پہنچانا حیابا ہے اور طاہر ہے کہ جس کتاب کوہم نے عمد اُ تلف کرایا یا کیا پھراس کو خاطب تھبرا کراٹی کتاب کے ذریعہ سے پھرشائع کرنا نہایت نا معقول اور بے ہودہ طریق ہوگا اور ہم گورنمنٹ عالیہ کویقین دلاتے ہیں کہ ہم درد ناک دل ہے ان تمام گندے اور سخت الفاظ برصر كرتے ہيں جومصنف امبات المونين نے استعال كئے ہيں اور ہم اس مولف اوراس کے گروہ کو ہر گز کسی قانونی مواخذہ کا نشانہ بنا نانہیں چاہتے کہ بیامران لوگوں سے بہت ہی بعید ہے کہ جو واقعی نوع انسان کی مدردی اور اصلاح کے جوش کا وعویٰ رکھتے ہیں ..... بیطریق کہ ہم گورنمنٹ کی مدد سے یا نعوذ باللہ خوداشتعال ظاہر کریں۔ ہرگز ہمارے اصل مقصد کومفیز نہیں ہے۔ بید نیاوی جنگ وجدل کے نمونے ہیں اور سے مسلمان اسلامی طریقوں کے عارف ہرگز اس کو بسندنہیں کرتے کیونکہ ان سے وہ نتائج جو ہدایت بنی نوع کے لئے مفید ہیں پیدا نہیں ہوسکتے .....اور دوسرے پیرابیدیں اینے ند ہب کی کمزوری کا اعتراف ہے۔' (الراقم مرزاغلام احمر قاديان ضلع مورداسيور مورند ممرمي ١٨٩٨ء، تبلغ رسالت ص٣٦ ،٣٩١٣٨ مجموعه اشتهارات ج٣

اس میموریل کا مخص یہ ہے کہ عیسائیوں کی طرف سے ایک کتاب امہات المومنین شائع ہوئی یہ کتاب امہات المومنین شائع ہوئی یہ کتاب کیسی تھی اس میں آنخضرت تیافیہ کی از واج مطہرات پر کیسے حملے تھے۔ اس کا صحیح انداز ہ تو آئیں اصحاب کو ہوسکتا ہے جن کواس کتاب کے مطالعہ کا موقعہ ملا ہے مگراس کا کسی قدر انداز ہ کرنے کے لئے صرف اس کا نام ہی کافی ہے۔ بہر کیف اس کتاب کومسلمانوں نے اس درجہ

وجرانواله میں حبیب کر ماہ اپریل ۱۸۹۸ء اكريم الفاف كي نسبت مخت الفاظ استعال ل لئے لا ہور کی انجمن حمایت اسلام نے لورنمنث اليي تحريركي نسبت جس طرح الدبيرامن عمل مين لاسئ \_ مگر مين بمعه مل کاسخت مخالف ہوں۔ اور ہم سب اعمبرول نے محض شتاب کاری ہے یہ ہمؤلف نے نہایت دل دکھانے والے ی تخی اور بدگوئی کے اسپنے اعتر اضات مرگزنبیں جائے کہ بجائے اس کے کہ ساتھاں کتاب کا جواب لکھیں پیچیلہ - تااس طرح پرجم فتح پالیس \_ کیونکه پیه بجزودر ماندگی کی نشانی ہوگی اور ایک نث اس كتاب كوجلاد يتلف كري کے کہ عاجز آ کر گورنمنٹ کی حکومت ب سے عاجز آجانے والے لوگ کیا نمروری ہے تا **ن**رہبی علوم اور معارف اہے جس کے لئے ابھی سے سامان ب پر بحث کرے اور اس طرح اینے مکتا ہے اپنی عقل کے مطابق فائدہ كه جوانجمن حمايت اسلام لا مورنے ورہ اور اجازت سے نہیں لکھا گیا۔ یقت قابل اعتراض ہے۔ہم ہرگز

میسائی صاحبوں سے کوئی بازیرس

ااورزی کے ساتھاس کتاب کارد

قابل اعتراص سمجھا کہ انہوں نے حکومت سے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا مسلمانوں کے اس فیصلہ کے خلاف مرزا قادیانی پروشٹ کرتا ہے اور یہی نہیں کہ اس احتجاج کو اپنے تک محدود رکھتا ہے۔ بلکہ گورنر پنجاب کو میموریل بھیجتا ہے اور مسلمانوں کے اس مطالبہ کو شتاب کاری قرار دیتا ہے۔ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کے منشاء کو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آنخضرت علیقہ اور آنخصو حلیقہ کی از واج مطہرات پر انتہائی ناپاک حملوں سے بھر پور کتاب کی صنطی کی بجائے اس کی اشاعت پر مصریے۔

اندازہ فرمائے کہ آئ تک کسی ندہب کے پیرو نے اپنے رہنما مقتداء اور رہبری محبت کا یہ جبوت دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف گندی گالیوں کی اس طریق سے تائید کرے اور اپنے پیار سے رہنما کونا پاک گالیوں سے بچانے کیلئے جائزہ رائع اختیار نہ کر سے ہم اس جگہ اس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ قادیا نی کمپنی کا اصل کا مہی غیر مسلموں کو گالیاں دیکر اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دلا نا اور پھر مسلمانوں کو اشتعال دلا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا ہے کیونکہ اس بحث کا تعلق ہمارے اس موضوع سے نہیں۔ ہمار امنٹا تو اس جگہ آنخضرت ملک ہے تا دیائی کمپنی کے دعوی عشق کو پر کھنا ہے۔ کتاب امہات الموشین کی ضبطی کے میموریل کے خلاف مرز اقادیائی کا میموریل آپ نے ملاحظ فرمائیا اب جینے کا وعظ سنے خلیفہ قادیان قبل راجپال کے واقعہ پر اظہار خیال فرماتے ہوئے ارشاوفرمائیا ہے۔

۳۳ ..... دقتل راجپال محض ندہبی دیوائی کا نتیجہ ہے۔ جولوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور جوان کی پیٹے ٹھونکتا ہے وہ بھی قانون کا دشن ہے۔ جولیڈران کی پیٹے ٹھو نکتے ہیں وہ خود مجرم ہیں۔ قاتل وڈ اکو ہیں جولوگ تو بین انبیاء کی وجہ سے قبل کریں ایسے لوگوں سے برأت کا اظہار کرنا چاہئے اوران کو دبانا چاہئے یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ کی عزت کے لئے قبل کرنا جائز ہے۔ نا دانی ہے انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شحنی سے نہیں ہو کتی۔''

( خطبہ جمعہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل قادیان ج۲ انمبر۸۴ میں ۱۹۲۸ر پل ۱۹۲۹ء ) اس پر چه میں آپ اینے انتہا کی تقدس کا اظہار کرتے ہوئے علم الدین کو دوزخی تباتے

عائبے خدا ہے کے کرلو .....تو کے اندر پیدا ہوجائے تووہ خدا

ہماری اس وقت : عبگہ میہ وعظ میہ تقدس گراس حفاظت کے لئے کیا کرتا ہے میموریل کی مخالفت کی اوراک سے متعلق جن خیالات کا اظہر رخیلا حظ فرمائے۔

خلیفه قادیان اور ...... اخبار ''مباہلہ'' دَ اندرونی رازوں کوطشت ازبا

ایدروی در دول و سط میا کے حضور دوفریقوں کا بالمقا کے بیان کر دہ حقائق درسہ لئے خداوند کریم سے فیصلہ اُ

پر چہرشائع ہواتو قادیائی خلا کروایا۔اس کے بعد جس سے قادیان میں تھانہ قائم گیا۔ دن دہاڑی انہیں ن بروقت اطلاع ہونے پران نے دھوکہ دیا کہ پرنٹنڈ ا

نہیں لے سکتی۔ جب قادیانی مباہلہ کے مکانات نذرآ چاہئے خدا سے صلح کرلو ..... تو بہ کروگر بیزاری کروخدا کے حضور گڑ او بیاحساس ہے جواگراس کے اندر پیدا ہوجائے تو وہ خدا کی سزا سے نج سکتا ہے اوراصل سزاو ہی ہے۔''

(الفعنل قاديان ج٢ انمبر٦٨ص ٨ كالم ١٩٠٣ را يريل ١٩٢٩ ،)

ہماری اس وقت بحث نفس فعل پرنہیں ، بلکہ ہمیں قادیانی کمپنی کی دورنگی بتانا ہے۔ اس جگہ یہ وعظ یہ نقدی ، مگر اس کے بعد کے حوالہ جات بتا کیں گے کہ خلیفہ قادیان اپنی عزت کی حفاظت کے لئے کیا کرتا ہے اور ایک قاتل کو بہتی بناتا ہے بہر کیف باپ نے مسلمانوں کے میمور میل کی مخالفت کی اور اس کتاب کی ضبطی کے مطالبہ کوشتاب کاری بتایا بیٹے نے میاں علم الدین کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔

خلیفه قادیان اور ..... مباہله

آخبار''مباہلہ''وسمبر ۱۹۲۸ء میں قادیان سے شائع ہوا۔ قادیانی سمپنی اوراسکے لیڈر کے اندرونی رازوں کوطشت از ہام کرنا شروع کیا اور قادیا نیوں کے مسلمہ اصول''مباہلہ'' (خداوند کریم کے حضور دوفریقوں کا ہالمقابل بدوعا کرنا) کے مطابق خلیفہ قادیان سے بیمطالبہ کیا کہ اگر مباہلہ کے بیان کردو تھائق درست نہیں تو آؤمیدان مباہلہ میں نکلواور اپنی روحانیت کا شہوت دینے کے بیان کردو تھائق درست فیصلہ کی دعا کرو۔

تادیانی سیخی نے مباہلہ کے مضامین کو خلیفہ قادیانی کی تو ہین بتایا جب ماہ جون ۱۹۲۹ء کا پرچہ شائع ہوا تو قادیانی خلیفہ اوراس کے حواریوں نے اہتعال ظاہر کر کے مباہلہ پر دفعہ ۱۹۳۳ء کا کر فائن کے ہواتو قادیانی خلیفہ اوراس کے حواریوں نے اہتعال ظاہر کر کے مباہلہ پر دفعہ ۱۹۳۳ء کا کر وایا۔ اس کے بعد جب جنوری فروری ۱۹۳۰ء کا پرچہ شائع ہوا۔ تو خلیفہ قادیان کی خوش قسمی سے قادیان میں تھانہ قائم ہو چکا تھا اور خلیفہ قادیان کوا ہے دلی ارمان پورے کرنے کا موقعہ ل گیا۔ دن دہاڑی انہیں نہایت بدوردی سے بیٹا گیا کارکنان مباہلہ کے قل کی سازش ہوئی بروقت اطلاع ہونے پر انہوں نے اپنامکان چھوڑ دیا۔ گرقادیان سے نہ نظر آخر کارانسیکٹر پولیس بروقت اطلاع ہونے پر انہوں نے انہیں گورداسپور بلایا ہے جب بیلوگ گورداسپور گئے تو انہیں بتایا گیا کہ اب تم قادیان نہیں جا سے آگرتم جاؤ گے تو پولیس تمہاری جانوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتی۔

جب قادیانیوں کو بیعلم ہوا کہ اب بیلوگ قادیان نہیں آ سکتے تو انہوں نے کارکنان مبللہ کے مکانات نذراآتش کردیئے۔ پولیس نے کارکنان مبللہ پرمقدمہ دائر کردیا جودوسال زیر مہل ا کہ انہوں نے حکومت سے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا مسلمانوں کے اس زا قادیانی پروشٹ کرتا ہے اور یہی نہیں کہ اس احتجاج کو اپنے تک محد ودر کھتا ب کو میموریل جیجتا ہے اور مسلمانوں کے اس مطالبہ کو شتاب کاری قرار دیتا نے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کے منثاء کو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اُن محضو مطابقہ کی از واج مطہرات پر انتہائی نا پاک حملوں سے بھر پور کتاب کی کی اشاعت پر مصر ہے۔

رمائے کہ آج تک کی ندہب کے پیرو نے اپنے رہنما مقداء اور رہبر کی محبت ۔ وہ اس کے خلاف گندی گالیوں کی اس طریق سے تائید کرے اور اپنے ۔ گالیوں سے بچانے کیلئے جائز ذرائع اختیار نہ کرے۔ ہم اس جگداس بحث کو فی کہنی کا اصل کا م ہی غیر مسلموں کو گالیاں دیکر اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں لیکر اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں لیکر اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں کی جیبوں کو خالی کرنا ہے کیونکہ اس بحث کا تعلق ہمارے ۔ ہمار امنٹا تو اس جگہ آئخضرت کو لیکھنا کے معاد این کم پینی کے دعویٰ عشق کو پر کھنا مومنین کی ضبطی کے میموریل کے خلاف مرز اقادیانی کا میموریل آپ نے کا وعظ سنتے خلیفہ قادیان قبل را جیال کے واقعہ پر اظہار خیال فرماتے ہوئے کا وعظ سنتے خلیفہ قادیان قبل را جیال کے واقعہ پر اظہار خیال فرماتے ہوئے

''قل را جہال محض مذہبی دیوائی کا نتیجہ ہے۔ جولوگ قانون کو ہاتھ میں اور جوان کی پیٹے اور جوان کی پیٹے اور جوان کی پیٹے اور جوان کی پیٹے اور جوان کی چیٹے اور جوان کی چیٹے اور جوان کو دڑا کو ہیں جولوگ تو ہین انبیاء کی مجہ سے قمل کریں ایسے لوگوں ایسے اور ان کود بانا چاہئے میہ کہنا کہ محمد رسول اللہ کی عزت کے لئے قمل کرنا ایک عزت کی دفاظت قانون شکنی سے نہیں ہو کتی۔''

بہ جمعہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل قادیان ج۲ انمبر۸۴س ۱۹۲۸ء را پر پل ۱۹۲۹ء) آپ ایپ انتہائی تقدّس کا اظہار کرتے ہوئے علم الدین کو دوزخی بتاتے آئندہ حوالہ جات سے مقابلہ میں کام آئے گی)

اس (علم الدین) کاسب سے بڑا خیرخواہ دبی ہوسکتا ہے جواس کے نے کد دنیاوی سزا تو تہمیں ملے گی ہی لیکن قبل اس کے کہوہ ملے تمہیں ۲۷ ''جماعت احمد سے کا برفر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرےگا۔ وہاا جان بھی وینا پڑے گی تو در لیخ نہیر طاقت بھی اس کے عہد کا امتحان لیا موڑے گا اور مردانہ وارخوف وخطر جانا پڑے خواہ غازی بن کرسلامتی وہ مادہ موجود ہے جوذلت کے مقاء گزشت والا ہوگیا۔''

په..... ''احمدی و مددار حکومت هوگی-هما پی حفاظ

'' ہم ایسے قانون کرتا (ایضاً)۔'' ''ہم ناپاک اورگندا گے۔ جو مخص اپنی تفاظت آپ خوف دور کر واورا گرقانون ہمار ویں گے۔جو ہماری عزت پرحما ایم..... ''جوقو

سمبھی اپنی بےعز تی برداشت: نہ کریے گی اور جان و مال تک ٹاگوار حادثہ رونما ہوا۔ اس کی ف

ان تحریوں میں کچھ کہا گیا ہے۔اس کے ثبو اس سے بحث نہیں کہاس اث ساعت رہا۔ انہی دنوں قبل کی واردات بھی ہوئی ایک کراید دار قاتل مہیا کر کے حاجی محمد حسین صاحب شہید کو آل کروایا گیا۔ مجھ پر قاتلانہ وار ہوا۔ قصہ مختصریہ کہ قادیانی کمپنی نے مباہلہ کے مضامین کو خلیفہ قادیان کی جنگ اور تو بین قرار دیا۔ ویکھنا یہ ہے کہ کیا اس تو بین پر قادیانی خلیفہ نے خاموثی اختیار کی؟ اس کے لئے ہم ذیل میں خلیفہ قادیان کے دہ اقوال جو اس نے خودا پی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔ یا اپنے آرگن الفضل سے اکھوائے درج کرتے ہیں۔ ان اقوال کو مراب کہ نے اور اندازہ سے کہ کہ قادیان کو کے لئے کہی چیز کافی ہوگی۔ قادیان کا حقیقت ظاہر کرنے کے لئے کہی چیز کافی ہوگی۔ قادیان کا مرتبہ زیادہ ہے یا خلیفہ قادیان کا عشق رسول کے دعول کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے کہی چیز کافی ہوگی۔

۳۵ .... "پیسوال (مبابلہ والوں) کا خاتمہ۔ تاقل ) ایک فرد ( خلیفہ ) کا سوال نہیں بلکہ جماعت کی عزت اور خلافت کے درجے کے وقار کا سوال ہے۔ پس یا تو جماعت اپنے اس حق کو جھوڑ کر بمیشہ کے لئے اس تذکیل پرخوش ہوجائے۔ یا پھر تیار ہوجائے کہ خواہ کوئی قربانی ( قتل وغیرہ ) کرنی پڑے۔ اس حق کو لے کررہے گی۔ اگر گور نمنٹ اس موقعہ پر خاموش رہے گی۔ تو ہم مجدورہوں کے کہ سیمچھ لیس کہ چونکہ ایسے موقعہ پر لوگ تلوار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آ عا خانیوں سے بعض لوگ باغیوں کو جان سے مار دیا جا تا اور ہرم نے والے کے سینے سے ایک خط ملتا جس میں کھا ہوتا کہ بیہ بعناوت کا نتیجہ ای طرح ہو ہروں میں بھی فسادات ہوئے۔ "پیالفاط فلیف قادیان کے ہیں۔ (الفصل جے کا نمبرہ یص کالم ا، ادار پریل ۱۹۵۰ء) ہوئے۔ "پیالفاط فلیف قادیان کے ہیں۔ (الفصل جے کا نمبرہ کورت جو کر سکیس گے اس سے در اپنے نہ اگر ضرورت جسوس کی تو ہمارا چھوٹا ہڑا جوان مردورت جو کر سکیس گے اس سے در اپنے نہ

المسار صوروت حسوس في الو جهارا بيهو نابزاجوان مرد فورت جو لريس كے است در بيانه كريں گے۔ اگر جماعت سوسائی ميں باد قارر بهنا جا ہتی ہے تو اس سوال (مبابلہ كى سركو بى ناقل) كو ہر ايك جماعت كو خود اپنے ہاتھ ميں لينا جا ہے۔ جمارى جماعت ہر قربانى كركے اپناحق (عزت خليف ناقل) كے كررہے كى۔ ميرى ہتك جماعت كى ہتك ہے۔ اس كے اس كاحق تھا كہ وہ ليتى ايك مرتبہ جو شياح مربول نے ايك كانسيبل كا بتقابلہ كيا ميں نے اس وقت كہا كہ بہت تھيك كيا۔ بلكه اس كو اتفار انا چا ہے تھا كہ وہ معانى مانگان ''

(مخص الفضل قادیان ج ۱۵ نیم ۱۳۸۵ می ۱۹۰۱)

"د نیا میں ایس کوئی مثال نہیں ملتی کہ خدا اوراس کے فرستادوں پرصدق ول سے ایمان اللہ اللہ والوں نے ان کے اور ان کے جانثینوں اور متعلقین کے پسیند کی جگہ خون بہانا اور ان کی عزت وحرمت کی خاطر اپناسب کچھ قربان کردینا سعاوت وارین نہ سمجھا ہو۔''

(الفضل قاديان ج ٤ انمبر ٠ هم ٣ كالم ١٥٠٢ ارابر مل ١٩٣٠.) هند "جاعت احمد سیکا ہر فرد جہال سیاقر ارکرتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے مقابلہ میں ساری دنیا کی کوئی پر داہ نہیں کرے گا۔ وہال سی بھی عہد کرتا ہے کہ آپ کی حرمت اور تقدی کے لئے اپنی جان بھی وینا پڑے گا نور ریغ نہیں کرے گا۔ اس اگر دنیا کی کوئی بڑی ہے بڑی فالم اور جھا جو طاقت بھی اس کے عہد کا امتحان لینا چاہے گی تو احمدی کہلانے والا کوئی انسان بھی اس سے مندنہ موڑے گا اور مردانہ وارخوف و خطر کے سمندر کو عبور کرجائے گا خواہ اسے اپنے خون میں سے تیر کر جائے گا خواہ اسے اپنے خون میں سے تیر کر جائے پانپڑے خواہ غازی بن کرسلامتی کے کنار سے پہنچنے کی سعاوت حاصل ہو۔ ہمارے اندر غیرت کا وہ ماد وہ موجود ہے جو ذکت کے مقابلہ میں موت کوتر جیجے دیتا ہے۔ اب معاملہ (مبابلہ ) آب از سر گرشت والا ہوگیا۔ " (انفسل قادیان جے انبر ۱۹۳۰ء) میں ۱۹۳۰ء کی سے سے سند کوری پوری پوری غیرت رکھتی ہے۔ اب نتائج کی سے سے سے اندر پوری پوری غیرت رکھتی ہے۔ اب نتائج کی

فرمددار حکومت ہوگی۔ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ہم ہرقر بانی کے لئے تیار ہیں۔' (الفضل قادیان ج ۱۵ش۰۸،مورخد۱۵مار بیل ۱۹۳۰م میں

'' ہم ایسے قانون کی روح کو کچل دیں گے جو ہماری عزت کی حفاظت نہیں کرتا(ایصاً)۔''

" به م ناپاک اورگندی آ وازین زیاده دیر تک نبیس سکتے به ماپی حفاظت آپ کریں گے۔ جو مخص اپنی حفاظت آپ کریں کے۔ جو مخص اپنی حفاظت آپ نبیس کرسکتا۔ وہ زیادہ دیر تک زندہ نبیس رہ سکتا۔ تم اپنے دلول سے خوف دور کر واورا گرقانون ہماری حفاظت نگر سکا تو ہم خود کریں گے اور اس ہاتھ اور زبان کوروک دیں گے۔ جو ہماری عزت پر حملہ کرتا ہے۔ ' (افعنل جے انبر ۲۵ می ۱۹۳۳ مامور در ۱۹۳۳ می میں اس سے جو قوم سید عبد اللطیف نعت اللہ خال جیسے بہادر شہید پیدا کرسکتی ہے۔ وہ کسی اپنی بعد تی برداشت نہ کرے گی اور جان و مال تک قربان کردے گی اور اپنی مقدس امام کی خفیف سے خفیف ہے کرواشت نہ کرے گی اور جان و مال تک قربان کردے گی۔ برامنی خوزین کی ذمد دار حکومت ہوگی۔ اگر کوئی ناگوار حادث دونم ہوا۔ اس کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہوگی۔''

(الفضل ج انجر ۵۵ مورده ۸ مار بل ۱۹۳۰) ان تحریرول میں کس درجہ اشتعال ہے اور اپنے مریدوں کوغیرت دلانے کے لئے کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اس کے ثبوت میں بغیر کسی حاشیہ آرائی کے ان کی میتحریریں ہی کافی ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس اشتعال انگیزی کا کیا متیجہ ہوااور اس اشتعال انگیزی پر حکومت نے خلیفہ • ۲ بھی ہوئی ایک کرایہ دار قاتل مہیا کر کے حابق محمر حسین طانہ دار ہوا۔ قصہ مختر یہ کہ قادیائی کمپنی نے مبابلہ کے قرار دیا۔ دیکھنایہ ہے کہ کیا اس تو بین پر قادیائی خلیفہ نے میں فلیفہ قادیان کے وہ اقوال جواس نے خودا پی زبان میں فلیفہ ان الفضل سے کھوائے درج کرتے ہیں۔ ان اقوال کو ساکھنا کہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا خلیفہ ساکھنز یک آنحضرت کیا تھے کا مرتبہ زیادہ ہے یا خلیفہ فلا ہر کرنے کے لئے کہی چیز کافی ہوگ۔ والوں کا خاتمہ۔ ناقل ) ایک فرد ( خلیفہ ) کا سوال نہیں والوں کا خاتمہ۔ ناقل ) ایک فرد ( خلیفہ ) کا سوال نہیں

ہے کے وقار کا سوال ہے۔ پس یا تو جماعت اپنے اس جق ام وجائے۔ یا پھر تیار ہو جائے کہ خواہ کوئی قربانی (قتل گی۔ اگر گورنمنٹ اس موقعہ پر خاموش رہے گی۔ تو ہم نہ پرلوگ تلوار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آغا خانیوں سے بعض نیوں کو جان سے مار دیا جاتا اور ہر مرنے والے کے بیادت کا نتیجہ اس طرح بوہروں میں بھی فسادات (افضل ج کا نمبرہ عص کے لام ا، اار اپریل ۱۹۳۰ء) نابرا جوان مردعورت جو کر سکیں گے اس سے در اپنے نہ

نابراجوان مردمورت جو ترسیس کے اس سے در کیے نہ بہنا چاہتی ہے وہ اس موال (مبابلہ کی سرکو بی ناقل) چاہئے ۔ ماری جماعت ہر قربانی کرکے اپنا حق ۔ ماعت کی ہنگ ہے۔ اس لئے اس کاحق تھا کہ بہت تھیک بل کامقابلہ کیا میں نے اس وقت کہا کہ بہت تھیک لنگار''

نفل قادیان ن کانمبر ۹ مص۳ ک ۱۱،۸۷ بریل ۱۹۳۰.) خدااوراس کے فرستادوں پرصدق دل ہے ایمان اور متعلقین کے پسینہ کی جگہ خون بہانا 'دران کی سعادت دارین نہ سمجھا ہو۔''

ل قاديان ج ماتمبره ٨ص كالم١٥،٢ ارار بل ١٩٣٠)

قادیان سے کوئی نوٹس نہ لیا۔ ہمارامقصود صرف یہ ہے کہ آنخضرت علیقے اور حضور کی از واج مطہرات پر ناپاک جملوں سے بھر پور کتاب شائع ہوتی ہے تو مسلمانوں کے میموریل کی بھی مخالفت ہوتی ہے تو مسلمانوں کے میموریل کی بھی مخالفت ہوتی ہے تو خونریزی کا حکم اور قتل کی وار دات بھی کر دائی جاتی ہے۔

دوسری چیز قابل غوریہ ہے کہ قبل راجپال پرمیاں علم الدین کوصلوا تیں سنائی جاتی ہیں۔ گر جب قادیانی قاتل مجھے قبل کرنے کیلئے آتا ہے اور دھو کہ دیکر قاتلانہ وار کرتا ہے اور حاتی محمد حسین شہید کو خبر سے شہید کر دیتا ہے تو خلیفہ قادیان کیا کرتا ہے۔ اس کے لئے حسب ذیل قول ملاحظ فرمائے۔

۲۲ ..... "برایک احمدی جےموجود ، فتن (مبابلہ) کا احساس ہو ۲۸ اپریل ہے ہر پیر کے دن چالیس روز تک روز ہ رکھے اس سار عرصہ میں خصوصیت سے دعا کیں کی جا کیں اور خدائے قادر کے حضورا لیے خضوع وخشوع سے ناصیہ فرسائی کرنی چاہیے کہ اس کا فضل وکرم جوش میں آ جائے روحانی جماعتوں کی کامیابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ ہے۔"

(افضل ۲۵ مرابریل ۱۹۳۰ء)

نیز قاتل کا فوٹو شائع کرکے بعد ادکیٹر مریدوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ حتی کہ خلیفہ قادیان کے آرگن الفضل ۵ جولائی ۱۹۳۰ء میں بطور ضمیم بھی شائع ہوا قاتل کو مجاہد کا خطاب دیا جاتا ہوار سکے جیل ہے آئے ہوئے پیغام شائع ہوتے ہیں۔ (الفضل ۱۹۳۹ء)

دعاؤں کی تاکید آپ نے ملاحظہ فرمالی۔قادیانی قاتل کو بچانے کیلئے ہزار ہارہ پیٹر چ کرنے کے باوجود جب اسے بھائی ہوئی تو اس کی لاش کو بہشتی مقبرہ میں ذنن کر کے اسے بہشتی ثابت کیا گیا۔اس کے جنازہ کا اہتمام ہوا ہرزن ومردکواس کے چہرہ کی زیارت کروائی گئی۔خلیفہ قادیان نے اسے کندھادیا ہمیں اس سے بحث نہیں کہ بہشتی مقبرہ میں فن ہونااس کے بہشتی ہونے کا شہوت ہے یا نہیں یا ہی کہ بہتی مقبرہ کیا بلا ہے اور قاتل کا بھائی چڑھنا خلیفہ قادیان کی دعاؤں مریدوں کے روزوں قادیانی خلیفہ کی روحانیت اور قبولیت دعا کا ورخشاں شبوت ہیں۔ہمارامقصود صرف یہ ہے کہ ہم یہ بتا کیں کہ قاویانی کمپنی مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لانے کے لئے عشق رسول کا دعویٰ کیا کرتی ہے۔ اپنے اخبار کے خاتم انہیں نمبرشائع کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیے ک کوشش کرتی ہے اس لئے ہم نے مسلمانوں کو ان کے فریب سے بچانے کے لئے اور اپنے دین کی

حفاظت کے لئے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ گاہ م متضاد ہے آپ نے دیکھ لیا کہ قادیا فی خلیا پر مقد مہ چلانا ۔ گر آنخضرت آلیا ہے کی تو ہیا مطالبہ کرنے والے شتاب کار ہیں۔ میال کاار تکاب کرتا ہے تو اسے گالیاں دکی جا ہے تو اس کے لئے دعا ئیں روز سے اور باا اس قدر حوالہ جات اس ام جہال آلیا ہے سے کس قدر محبت ہے۔ اب

اس نے آنخضرت اللہ کی برابری با ارتکاب کیا ہے۔ سام

منع مد

۳۳.... آدمه نی در برم آنچه

ترجہ..... میں آ دم ہو نے جو پیا لے ہر بی کود یے ہیں۔اا

سے انبیاء من ب

۲۳..... زنـــده

حفاظت کے لئے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پہنی دعوئ عشق رسول تو اللہ میں جھوٹی ہے۔ان کا قول وفعل متفاد ہے آپ نے و کیولیا کہ قادیانی خلیفہ کی جنگ پر قواس درجہ اشتعال انگیزی پولیس سے اخبار پر مقد مہ چلانا۔ گر آنخضر ت اللہ کی تو بین ہوتو کہا جا تا ہے کہ یہ کتاب ضبط نہ ہونی چا ہے اور ایسا مطالبہ کرنے والے شتاب کار بیں۔میاں غازی علم الدین اپنے جذبات پر قابونہ پاتا ہواا کی فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے گالیاں دی جاتی ہیں گر اپنی عزت کے لئے ایک کرایہ دار قاتل مل جاتا ہواس کے لئے دعا کیں روزے اور بالآخر بہتی مقبرہ میں فن کیا جاتا ہے۔

اس قدر حوالہ جات اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ قادیانی سمپنی کوسر دار دو جہاں میلائی سی کہ تادیانی سمپنی کوسر دار دو جہاں میلائی سے سس قدر محبت ہے۔ اب ہم مرزا قادیانی کے وہ اقوال درج کرتے ہیں جن میں اس نے آنحضرت میلائی کی برابری یا اپنی شان کی بلندی ظاہر کر کے حضور میلائی کی تو ہین کا ارتکاب کیا ہے۔ ارتکاب کیا ہے۔

سهم..... منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمدو احمد که مجتبی باشد (زیاق القوس ۱۳، بزران ج۱۵ ۱۳۰۰)

۳۳ آدمه نیسز احسد مختسار در بسرم جسامسه هسسه ابسرار آنچه داد است هر نبی راجهم داد آن جسسام رامسرا بتسمسام

(در تثین فاری ص ایمار بزول است ص ۹۹ بزائن ج ۱۸ ص ۷۷٪) ترجمه سنه مین آدم جون نیز احمد مختار جول مین تمام نبیوں کے لباس میں جول۔خدا

نے جو پیالے ہر نبی کودیئے ہیں۔ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے دیدیا ہے۔ ۔

۳۵ سن بعرفسان نه کمترم زکسے من بعرفسان نه کمترم زکسے (ورثین قاری ۱۸ میرول آئے ص ۹۹ فزائن ج۸۱ ص ۱۸ میر)

47

ئی نہ لیا۔ ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ آنخضرت علیہ اور حضور کی از واج لوں سے بھر پور کتاب شائع ہوتی ہے تو مسلمانوں کے میموریل کی بھی مخالفت مان کی بقول قادیانی سمپنی ہتک ہوتی ہے تو خوزیزی کا حکم اور قتل کی واردات

پر قابل غور بیہ ہے کہ قبل را جپال پر میاں علم الدین کوصلوا نیں سنائی جاتی ہیں۔ ں مجھے قبل کرنے کیلئے آتا ہے اور دھو کہ دیکر قاتلانہ وار کرتا ہے اور حاجی محمر شہید کر دیتا ہے تو خلیفہ قادیان کیا کرتا ہے۔ اس کے لئے حسب ذیل قول

فوٹو شائع کرکے بعداد کثیر مریدوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ حتی کہ خلیفہ میں جولائی ۱۹۳۰ء میں بطور ضمیمہ بھی شائع ہوا قاتل کومجاہد کا خطاب دیا جاتا کے ہوئے تاک ہوئے بیا مشائع ہوتے ہیں۔

کے ہوئے پیغام شائع ہوتے ہیں۔

(افعنل و مری ۱۹۳۰ء)

کے ہوئے پیغام شامع ہوتے ہیں۔

کیدآ پ نے ملاحظ فر مالی۔ قادیا نی قاتل کو بچانے کیلئے ہزار ہارہ پیرخرچ

اسے بھائی ہوئی تو اس کی لاش کو بہتی مقبرہ میں وفن کر کے اسے بہتی

اذہ کا اہتمام ہوا ہرزن ومرد کو اس کے چہرہ کی زیارت کروائی گئی۔ خلیفہ

ہمیں اس سے بحث نہیں کہ بہتی مقبرہ میں وفن ہونا اس کے بہتی ہونے

ہمیں اس سے بحث نہیں کہ بہتی مقبرہ میں وفن ہونا اس کے بہتی ہونے

ہمین اس سے بحث نہیں کہ بہتی مقبرہ میں وفن ہونا اس کے بہتی ہونے

نی خلیفہ کی روحانیت اور قبولیت دعا کا درخشاں ثبوت ہیں۔ ہمارا مقصود

نی خلیفہ کی روحانیت اور قبولیت دعا کا درخشاں ثبوت ہیں۔ ہمارا مقصود

نی خلیفہ کی اور اپنے دام فریب میں لانے کے لئے عشق

اپنے اخبار کے خاتم النہین نمبرشا کع کر کے مسلمانوں کو دھو کہ دینے کی

زیمسلمانوں کوان کے فریب سے بچانے کے لئے اور اسپے دین کی

.....۵۵

ترجمه..... تائیداور مددل ربی ہے ۵۲.....

ترجمہ.... ظاہر ہے۔ ۵۷۔.... پنج کہتا ہوں کرآج

فاری<sup>ش</sup> ہیں کہ گویا وہ حسین<sup>ٹ</sup> سے اسس روضہ آ دم کہ تھا وہ ناکلس اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ وبار (درختین اردوس ۸۸ براہن اجمد یہ حصہ پنجم س ۱۱۱ بنزا

( در تثین اردوص ۸۸ ، برا بین احمد به جسم شا ۱۱۴، خز ائن ج۲۱ ص ۱۳۳)

٢٨ خسف القمر المنيروان لي غساالقسران المشرقان انتكر

(اعبازاحدی میں اے بخرائی ۱۹ میں ۱۸۳) اس (آنخضرت علیقہ) کے لئے جاند کا خسوف ظاہر ہوااور میرے لئے جانداور سورج دونوں کا۔اب کیا توانکار کرےگا۔

۲۹ ..... تمام دنیار کی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے او نچا بچھا یا گیا۔ (هیقت الوی ۸۹ بزرائن ج۲۲ م۹۰)

۵۰..... "ان قدمی هذه علی منارة ختم علیهاکل رفعة" (خطیالبامیص۵۰٪زاتن ۱۲ص۵۰)

ترجمه ..... میراقدم اس منارے پر ہے جہال تمام بلندیال ختم ہیں۔
۵۱ ..... "لولاك لما خلقت الا فلاك"

(حقیقت الوحی م ۹۹ بخز ائن ج ۲۲ ص ۱۰۱) .

ترجمد..... اگرتو (مرزا) نه وتا توزین و آسان کوپیداند کرتا ..... "وما ارسلناك الارحمة للعالمین"

(انجام آتھم ص۸۵ بزائن جااص ۵۵)

(انجام آتھم ص۸۵ بزائن جااص ۵۵)

(ارحرزا) ہم نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ مجھے تمام انبیاء کے لئے رحمت بنا کیں۔

۵۳ ۔۔۔۔۔۔ '' دنیا میں کوئی نی نہیں گزراجس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ سوجیسا کہ براہیں احمد یہ میں خدانے فرمایا ہے میں آ دم ہوں میں نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں لیقوب ہوں میں اساعیل ہوں میں موی ہوں داؤد ہوں میں عیسی ابن مریم ہوں میں محمصلی اللہ علیہ وسلم ہوں یعنی بروذی طور پرجیسا کہ خدانے اس تیاب میں سب نام مجھے دیتے اور میری نسبت جری اللہ فی صلل الانبیاء فرمایا۔ یعنی خداکارسول نبیوں کے بیرایوں میں۔''

(حقیقت الوحیٰص۸۵،۸۴ نز ائن ج۲۲ص ۵۲۱) مد

۳۲

۵۳ .... مرزا کاالہام ہے۔''محمقلح''جس کی تشریح ان الفاظ میں گُنی ہے۔ حضرت میج موعود (مرزا) نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میراایک اور نام رہا ہے جو يهليكه سنابهي نبين تفوزي سي غنودگي موني اوريدالهام موان (البشري جهص ۹۹، تذكره مي دد حضرت امام حسين گي تو بين

اب ذیل کے حوالہ جات ملاحظ فرمائے اور اندازہ کیجے کہ جے آنخضرت مالی کے محبت ہووہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کی تو ہین کاار تکاب کرسکتا ہے۔؟

۵۵..... شتان مابینی و بین حسینکم فانسى اؤ يدكل آن وانتصر وماحسين فاذكرو ادشت كربلا البي هذه الايسام تبكون فانظروا

(اعجازاحدي ص٢٩ بخزائن ج١٩ ص١٨١)

ترجمه مجه میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے ہروتت خداکی تائيداور مددل رہى ہے۔ مرحسين تم دشت كر بلايا دكراو۔اب تك روتے ہو۔ پس سوچ لو۔

۵۲ .... انى قتيـل الحب لكن حسينكم قتيل العدي فسالفرق اجلى واظهر

(اعجازاحمدي من ۱۸ نززائن جواص ۹۳)

ترجمه سيس ميس محبت كاكشة مول مرهمهاراحسين وشمنول كاكشة بياس فرق بين اور

۵۷ ..... "اے قوم شیعدال پراصرارمت کروکہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں سیج مج كہتا ہوں كمآئ تم ميں سے ايك ہے كداس حسين سے بر هر ہے۔" (دافع البلاء ص١٦ خزائنج ١٨ص ٢٣٣)

۵۸..... کسربلائے است سیسر هرآنم صد حسین است در گریبانم ( در تثین فاری ص ۱۷۱، نزول آسیح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ص ۳۷۷ )

فاری شعری تاویل قادیانی بیکیا کرتے ہیں کدمرذاکی مرادیہ ہے کہا سے اتی تکالیف بیں کہ گویا وہ حسین کی تکالیف کے برابر ہیں۔اس سے مقصور تو بین نہیں۔ مگر اس تادیل کی کوئی

و روضه آوم که تفا وه نامکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کال بجلد برگ وبار (در شین اردوص ۸۴، براین احدید حدیثم ص ۱۱۱، خزائن ج۱۲ص ۱۳۲۰)

.خسف القمر المنيروان لي غسا

القمران المشرقان انتكر

(اعجازاحمدي ص المه بخزائن ۱۹ ص ۱۸۳)

نفرت الله الله الله الماخوف ظاہر ہوا اور میرے لئے جا نداور سورج يكادكر\_\_گا\_

تمام دنیار کی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے او نچا بچھا یا گیا۔ (حقیقت الوحی ص ۸۹ نزائن ج ۲۲ص ۹۲)

"أن قدمى هذه على منارة ختم عليها كل رفعة"

(خطبدالهاميص ٤٠ بخزائن ج٢١ص ٤٠) میراقدم اس منارے پرہے جہاں تمام بلندیاں ختم ہیں۔

" **لولاك لما خلقت الا فلاك**"

(حقیقت الوحی ص ۹۹ خزائن ج ۲۲ص ۱۰۲)

اگرتو (مرزا) نه موتاتو زمین و آسان کو بیدانه کرتابه "وما ارسلناك الارحمة للعالمين"

(انجام آئتم ص ۷۸، خزائن ج ااص ۷۸) ) ہم نے مخصے اس لئے بھیجا ہے کہ مخصے تمام انبیاء کے لئے رحمت بنا کیں۔ " د نیامین کوئی نی نہیں گز راجس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ سوجیسا کہ براہین ہے میں آ دم ہوں میں نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں

ل ہوں میں موی ہوں داؤ د ہوں میں عیسی ِ ابن مریم ہوں میں محرصلی اللہ اطور يرجيها كه خدان أس كتاب ميس سب نام مجصد يخاور ميرى نسبت ر مایا۔ یعنی خدا کارسول نبیوں کے پیرایوں میں۔''

( حقیقت الوحی م ۸۵،۸۴ مزائن ج۲۲ص ۵۲۱)

حقیقت نہیں رہتی جب اس سے پہلے حوالہ جات کو پیش کیا جائے۔ اگر ان حوالہ جات سے صرح بن عابت ہے۔ اگر ان حوالہ جات سے صرح بن عابت ہے تواس حوالہ ہے بھی مرزا کا یہی مقصود ہے۔ کیونکہ ان تمام اقوال کا وہی قائل ہے۔ باتکالیف کا معاملہ سووہ ہمیشہ حکومت کوظل اللہ بھتا ہوااس امر کا اقراری رہا کہ حکومت برطانیہ کے زیر ساید اسے کوئی تکلیف نہیں ملاحظہ ہو حوالہ نمبر ۱۰۰ (ہمیں اس وقت اس امر پر بحث نہیں کہ حکومت کے متعلق یہ باتیں محض منافقانہ تھیں اور مقصود اپنا کام نکالنا تھا یہ ایک الگ باب ہے جس کی یہاں گئے کئش نہیں)

حضرت ابوبکر گی تو بین کے لئے بھی ایک حوالہ درج کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوکہ جو محض آنخضرت میں کیا گئے کے صحابہ کرام کی اس درجہ تو بین کا اراف کا ب کرے اسے آنخصور میں گئے سے کیا محبت ہو کتی ہے۔

> باب سوم حضرت مسيح کي تو ہن

بقول مرزاکسی نبی کی تو ہین کفر ہے۔

۱۰ ..... ''اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب پر ایمان لا نا فرض (چشم معرفت م ۸ اخزائن ج۲۳ م ۳۹۰)

تو ہین حضرت میں علیہ السلام کے ثبوت میں باجب بھی مرزا قادیانی کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں تو قادیانی اس بات کی آڑلیا کرتے ہیں کہ لیمنام گالیاں یسوع کودی گئی ہیں جس کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں مرزانے بھی اس اعتراض پر کہ اس نے حضرت عیسی کی تو ہین کی ہے میغذر کیا ہے۔

۲ ..... "خداتعالی نے بیوع کی قرآن کریم میں کچھ خبرنبیں دی کدوہ کون تھا۔" (ضمیمانجام آتھم ص ۹ بخزائن جااص ۲۹۳)

مشہور ہیں۔'' ''آج تک انمی خیا کو جو یسوع ہے یسو بولتے ہیں ادب ہے دور ہے (کیا کہنے ا

ارب سے در رہ ہے ہے۔ نے جو حضرت کی علیہ السلام کا نے بگاڑ دیا تھا۔''

اس کے جواب میں م

۲۲ ..... " جن نبر

۳۲ ..... " خشر ر

محض مسلمانوں کےاعتراض سے

جيمس بوزآ سف اورحضرت عيسيء

دو نبی ہیں۔ایک بوحنا جس کا نا<sup>ہ</sup>

يبوع بھی کہتے ہیں۔''

۱۳ ..... "اليكن قوم كے بزرگوں نے مريم كا أثا

ایک دوماہ کے بعد مریم کو بیٹائید

1۵ ...... "یدا" میں یـوع کہتے ہیں تیس برس<sup>5</sup>

۲۲ ..... ''اب ہےاپنے خدا کوجس کا نام انہ عیسائیوں کے خدا کا حلیہ میہ :

" ·····. ∀∠

اس کے جواب میں مندرجہ ذیل حوالہ جات اس امر کا کافی دوافی ثبوت ہیں کہ بیعذر محض مسلمانوں کے اعتراض سے بیخ کے لئے ہے در ندور حقیقت مرزا قادیانی کے نزدیک بیوع جیس بیز آسف اور حضرت عیسی علیه السلام ایک ہی وجود کے مختلف نام ہیں۔

۱۲ ...... '' جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیں بھی ہے۔ دوسرے سے ابن مریم جن کوعیسی اور یوع بھی کہتے ہیں۔'' (توضیح مرام م) ہزائن جسم ۵۲) یوع بھی کہتے ہیں۔'' دعضرے عیسی علیہ السلام پیوع اور جیزس یا یوز آسف کے نام ہے بھی

مشہور ہیں۔''

(راز حقیقت ص ۱۹ افزائن ج ۱۳ ص المام کے نام

(راز حقیقت ص ۱۹ افزائن ج ۱۳ ص المام کے نام

(راز حقیقت ص ۱۹ المام کے نام

کو جو یسوع ہے یہو ہولتے ہیں۔ یعنی بغیر عین کے اور بیا یک ایسا گندہ لفظ ہے جس کا ترجمہ کرنا

ادب سے دور ہے (کیا کہنے آپ کے ادب کے ) اور میرے دل میں گزرتا ہے کہ قران شریف

ن جدند میں کے ارال اور کیا دیا ہے کہ معدد اور میں مصلی ہے ۔ اس ع کی نام کم معدد اور میں مصلی ہے۔

نے جو حضرت میں علیہ السلام کا نام عیسیٰ رکھا وہ ای مسلحت سے ہے کہ یسوع کے نام کو یہودیوں نے بگاڑ دیا تھا۔'' (اخبارالحکمج ۲ نبر۲۲ص ۲۱ کالم ۲۳،۳۳ رجولائی ۱۹۰۳ء)

۱۳ ..... ''لیکن جب چیسات مهینه کاحمل نمایاں ہوگیا۔ تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا نکاح بوسف نام ایک نجار سے نکاح کردیا اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیُماہواوہی عیسی یا بیوع کے نام سے موسوم ہوا۔''

(چشمه سیحی ص ۲۶ نزائن ج ۴۰ ص ۳۵۶،۳۵۵)

۱۵ ...... "پیاعتقادر کھنا پڑتا ہے کہ جیسا کہ ایک بندہ خدا کاعیسیٰ نام جس کوعبرانی میں یسوع کہتے ہیں تمیں برس تک موی رسول اللّٰہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا۔" (چشمسی ص۵۰،۵۹ بخزائن ج۲۰ ص ۲۸۲،۳۸۱)

۱۲ ...... ''اب دوسرا ند ہب یعنی عیسائی باتی ہے جس کے حامی نہایت زور وشور سے اپنے خدا کو جس کا نام انہوں نے یسوع مسے رکھا ہوا ہے بڑے مبالغہ سے پیا خدا سی خطے ہیں اور عیسائیوں کے خدا کا حلیہ یہ ہے کہ وہ ایک اسرائیلی آ دمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے۔'' عیسائیوں کے خدا کا حلیہ یہ ہے کہ وہ ایک اسرائیلی آ دمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے۔'' اس ۲۸۳)

۷۷..... '' بزرگوں نے بہت اصرار کر کے بسرعت تمام مریم کا اس ( بوسف نجار ) ۱۹۷۹ ہ سے پہلے حوالہ جات کو پیش کیا جائے۔ اگر اِن حوالہ جات سے صریح رسے بھی مرزا کا یہی مقصود ہے۔ کیونکہ ان تمام اقوال کا وہی قائل ہے۔ شد حکومت کوظل اللہ مجھتا ہوااس امر کا اقر اری رہا کہ حکومت برطانیہ کے بس ملاحظہ ہوحوالہ نمبر ۲۰۰ (ہمیں اس وقت اس امر پر بحث نہیں کہ نفس منافقانہ تھیں اور مقصود اپنا کام زکالنا تھا بیا یک الگ باب ہے جس

اقو بین کے لئے بھی ایک حوالہ درج کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوکہ چوشخص م کی اس درجہ تو بین کا ارف کا ب کرے اسے آنحضوں اللہ سے کیا محبت

و وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا رحبہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا وہ تو بعض انبیاء سے رحبہ پر ہے۔ تو انہوں معیارالاخیار ساا، مجموعہ اشتہارات ج سم ۲۷۸)

باب سوم حضرت مسيح کی تو ہن

) کی تو بین کفر ہے۔ لمام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب پر ایمان لا نا فرض

الما المل من بن من من مرز رہ سرہ اور سب پر ایمان کا اسر رہ سرہ اور سب پر ایمان کا اسر کر استان کے استان کی کہر کی کہر کی کہر کی کہر کے استان کی کہر کی

ا علیه السلام کے جوت میں جب بھی مرزا قادیاتی کے اقوال ملک کئے ۔ یک آڑلیا کرتے ہیں کہ بیتمام گالیاں یسوع کودی گئی ہیں جس کا مرزانے بھی اس اعتراض پر کہاس نے حضرت عیسی کی تو ہین کی ہے۔

اتعالیٰ نے یبوع کی قرآن کریم میں کچھ فرنہیں دی کہ وہ کون تھا۔'' (ضمیرانجام آتھم صوب فزائن جاام ۲۹۳)

10

سے نکاح کرادیااورمریم کوہیکل سے رخصت کر دیا تا خدا کے مقدس گھر پرنکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پچھے تھوڑ بے دنوں کے بعد ہی وہاڑ کا پیدا ہو گیا۔ جس کا نام بیوع رکھا گیا۔''

(اخبارالحكم ج ٢ نمبر ٢ ٢ص ١ ا كالم ٢٠٠٣ رجولا في ١٩٠٠ ء)

ن المسلم المسلم المسلم على المسلم ال

( کشتی نوح ص ۱۸ نزائن ج۱۹ص ۱۸ کا حاشیه )

اس جگہ ناظرین کے تفنی طبع کے لئے جناب مرزا کے خود بیوع بننے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اگریہ مان بھی لیا جائے کہ بیوع کوئی گالیاں دی ہیں اور بیوع سے مراد حضرت عیسی نہیں۔ تب بھی حسب ذیل حوالہ جات کی موجودگی میں ماننا پڑے گا کہ خود مرزا بیوع بنا اب قادیانی بتا کیں گے کہ اگر گالیاں بیوع کودی گئی ہیں تو ان کا مصداتی بقول مرزا کون ہوا مرزا کی کتاب تحفہ قیصریکی عبارتیں ملاحظ فرمائے۔

19 "" " بی عریضہ مبار کبادی اس خفس کی طرف ہے ہے جو یہوع میے کے نام پر طرح طرح کی بدعتوں ہے دنیا کوچھڑانے کے لئے آیا ہے۔ " (تحقیقہ بیص انہزائن ج ۱۳ اس ۲۵۳)

" چونکداس نے مجھے یہوع کے رنگ پیلی پیدا کیا تھا اور تو ارد طبع کے لحاظ ہے یہوع کی روح میرے اندر رکھی تھی اس لئے ضرور تھا کہ گم گشتہ ریاست میں بھی مجھے یہوع میے کے ساتھ مشابہت ہوتی۔ " (تحقیدیں ۴۰ بزائن ج ۱۳۵۲)

"اس نے مجھے اس بات بر بھی اطلاع دی ہے کہ درحقیقت یہ وع مسے خدا کے نہایت پیارے ادر نیک بندوں میں سے ہیں۔ " (تخد قیمریس ۲۰ نزائن ج۱۳ س۲۷) "د حضرت یہ وع مسے ان چندعقا کد سے جو کفار اور تثلیث اور ابنیت ہے ایسے متنفر پائے جاتے ہیں کہ گویا ایک بھاری افتر اء جوان پر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ "

(تخد قیصریص ۱۲ نزائنج ۱۳ سر ۱۳ در اس ۱۳ نزائنج ۱۳ سر ۱۳ میل میل میل میل میل میل میل میل ۱۳ م

"-4

آپ نے ملاحظ فر مالیا کہ ملکہ معظم مجھے اور یہ قطعاً بھول گئے کہ میں مسلمانوں سے ذکر نہیں کو یااس کوگالیاں دینے میں کوئی حربی نبی سے زیادہ پرلطف حوالہ سنئے۔

۰ کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ۔ کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ۔ میں افسوس اگر پا دری صاحبان تہذیب اور خدا دیں ۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف ۔

‹‹جس قدرعيسائيوں كوحفرت <sup>ي</sup>

مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا آنجناب کا وجود عیسائر

' (مقدمہ چشمہ سیکی میں نئی کا عاشیہ بخزائن ہے ۳۳۹۲ عیسلی علیہ السلام کو ہی دی گئی جیں گمروہ جیں الزا کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ۱ے…… ''مسلمان سے سیہ آ

و بے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضر م عالیہ میں ایک عاجز اند درخواست تریاق القلوب مر نیکی و یارسائی کا اظہار ہے آپ فرمار ہے ؟

تو بین جائز نہیں۔اباگر ہم خود مرزا کے اق مرزا کے اپنے قول (مسلمنان سے سے ہرگر نہیں اب وہ حوالہ جات ملاحظ فرما ہے

شرابی ہونے کا الزام

اکسست ''بورپ کے لوگول بیقھا کیسی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے (مشتی نوح ص ۲۲ ہزائن ج ۱۹ص الحطا<sup>و</sup>

کم

" بجس قدر عیسائیوں کو حضرت بیوع مسے سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے وہی دعوٰل مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی طرح مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی طرح ہے۔'' ایک جائید ہوں ہے۔''

آپ نے ملاحظہ فر مالیا کہ ملکہ معظمہ کی منافقانہ خوشامہ میں آنجناب کیونکر خود یہوع بن گئے اور بیقطعاً بھول گئے کہ میں مسلمانوں سے بیا کہ چکا ہوں کہ یبوع کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں گویااس کوگالیاں دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔اب اس سے زیادہ پرلطف حوالہ سنئے۔

\* کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہود یول کے الفاظ ہم نے نقل کئے کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہود یول کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں افسوس اگر پادری صاحبان تہذیب اور خداتر ہی سے کام لیس اور ہمارے نجی الفاظ ہو کو گالیاں نہ دیں ۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے ہیں حصے زیادہ ادب کا خیال رہے۔'' (مقدمہ چشم سے میں ج کا حاشہ ہزائن ج ۳۳۷۲) آپ اس جگہ تسلیم کرتے ہیں کہ تمام گالیاں حضرت عسلی علیہ السلام کو ہی وی گئی ہیں گر وہ ہیں الزامی رنگ میں لیکن آپ کو ہنی آئے گئی جب آپ ذیل کا حوالہ ملاحظ فرما کمیں گے۔

اکسس '' مسلمان سے میہ برگز نہیں ہوسکتا۔ اگر کوئی پادری ہمارے نج میں اللہ کوگا کی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگا کی دے ''۔ (رسالہ حضور گور نمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست تریاق القلوب ص ۴۰ ہزائن ج ۱۵ ص ۳۹) آپ نے ویکھا کہ کس درجہ نیکی و پارسائی کا اظہار ہے آپ فرمار ہے ہیں کہ الزامی رنگ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہیں جا ترنہیں۔ اب اگر ہم خود مرز اکے اقوال سے حضرت علیہ السلام کی تو ہیں ثابت کردیں۔ تو مرز اکے ایپ تو ایک علیہ السلام کی تو ہیں ثابت کردیں۔ تو مرز اکے ایپ تول (مسلمان ثابت ہوگا یا کیا؟۔

اب وہ حوالہ جات ملاحظہ فر ماہیئے جن میں حضرت سیح علیہ السلام کی تو ہین کی گئی ہے۔ .

شرابی ہونے کا الزام

۲ کسس " " نورپ کے لوگول کوجس قد رشراب نے نقصان پینچایا ہے اس کا سبب تو میتی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیاری کی وجہ سے ۔ میتی کا کئیسی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیاری کی وجہ سے باپر انی عادت کی وجہ سے ۔ ( کشتی نوح ص ۲۲ بخزائن ج۱۹ ص اے حاشیہ داخبار الحکم ج۲ نمبر ۲۵ مورد دے اراکتو بر۱۹۰۲ میس ماشیہ ک بیکل سے دخصت کردیا تا خدا کے مقد س گھر پرنکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پچھے وہ لڑکا پیدا ہوگیا۔ جس کا نام بیوع رکھا گیا۔''

(اخبارافکم ج۲ نمبر۲۲ص۱۷کالم۳۲رجولائی ۱۹۰۳ه) کی سمنت تقد کی سرحة ت

بیوع مسیح کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں بیسب بیوع کے حقیقی بھائی ب یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔''

(کشی نوح ص ۱۵ بخزائن ۱۹۵ م ۱۵ کا حاشیه)
ن کے تفن طبع کے لئے جناب مرزا کے خود بسوع بننے کا ذکر بھی ضروری کے کہ یہ بیاں دی ہیں اور بسوع سے مراد حضرت عیسی نہیں۔
جات کی موجودگی میں ماننا پڑے گا کہ خود مرزا بسوع بنا اب قادیانی وع کودی گئی ہیں توان کا مصداتی بقول مرزا کون ہوا مرزا کی کتاب تحفیہ

یہ کریفد مبار کبادی اس شخص کی طرف سے ہے جو یسوع مسیح کے نام پر مدنیا کوچھڑانے کے لئے آیا ہے۔'' (تخد قیصریص ا، فزائن ج ۱۳ ص ۲۵۳) میں جھے یسوع کے دیگ بیٹل پیدا کیا تھا اور تو ارد طبع کے لحاظ سے یسوع کی س لئے ضرور تھا کہ گم گشتہ ریاست میں بھی جھے یسوع مسیح کے ساتھ (تخد قیصر مرص جبرائن ج ۲۵ ص ۲۷)

اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ درحقیقت یسوع مسے خدا کے نہایت سے جیں۔'' (تخد قیصرییں ۲۰ نزائن ج ۱۲ س ۲۵۲)

میں ان چندعقا ئدہے جو کفاراور نثلیث اور ابنیت ہے ایسے منفر پائے ان افتر اوجوان پر کیا گیا ہے وہ یمی ہے۔''

(تخد قیصریش ۲۱ بزرائن ج۱اص ۴۷٪) ول جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسے کی روح سکونت رکھتی (تخد قیصر میں ۲۱ بزرائن ج۱۲ ص ۴۷٪)

ئمیح کی طرف سے ایک سیچسفیر کی حیثیت میں کھڑا ہوں۔'' (تحذیصربیص، نزائنج ۱۳ میں ۲۷۴)

کاس

۳۵۔۔۔۔۔ ''اگر میں ذیا بیطیس کے لئے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہلوگ ٹھٹھا کر کے بیرنہ کہیں کہ پہلاستے علیہ السلام تو شرابی تقااور دوسراافیونی۔'' (نیم دعوے ص ۲۹ ہزائن ج ۱۹ص ۳۳۵)

ری<sub>ا</sub>دوی ۱۹۰۰ براق ۱۹۰۰ م بدزبانی و بداخلاقی کاالزام

كيركثر يرخطرناك حمله

دی ( یعنی حفرت عیسی علیہ السلام ) شراب کا مرتکب ہوا پھران ہے جا حرکات میں اوروں کا کیا وہ کل ( یعنی حفرت عیسی علیہ السلام ) شراب کا مرتکب ہوا پھران ہے جا حرکات میں اوروں کا کیا گناہ ہے اور جس حالت میں سیحی لوگ یقینا جانتے ہیں کہ ہمارار ہبراور ہادی شراب پینے کا شائل تھا۔ بلکہ عشاءر بانی سے اس ( مسیح ) نے شراب خواری کو دین کی جز تفہرادیا۔ تو اس صورت میں کسی دوسرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔' ( افکام جا نمبر ۲۱ میں ۱۹۲۱ رجولائی ۱۹۰۱ء) کہ دوسرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔' ( افکام جا نمبر ۲۲ میں ۱۹۲۱ رجولائی ۱۹۰۱ء) کہ جو شہوتوں کو ایمارتی اور جوش دیتی ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی جو کی نیون سے جن سے وہ ان متحرک شدہ شہوتوں کوئل پر استعمال کر ہیں۔'

(الحكم ج ٢ نمبر ٢ ٢ص١١،٣١ كالم٣٠١/٢٢رجولا كي ١٩٠١ء)

(چشمیسی می ۱۱ نزائن ج۱۲ ص ۱۳۴۷)

معصوم کامل ماننے سےا نکار

''میں نے خوب خور کر کے دیکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کر سکتی ہے خوب سوچا ہے میر نے نزد کیے جبکہ میں شراب سے پر ہیزر کھنے والانہیں تھا اور کوئی اس کی ہوی بھی نہیں تھی تو گو میں جانتا ہوں کہ خدانے اس کو بھی بری کام سے بچایا لیکن میں کیا کروں میرا تجرباس بات کو نہیں مانتا کہ وہ (حضرت عیسی علیہ السلام) عصمت میں ایسا کامل ہو سکے جیسا کہ وہ دوسرا شخص کہ جونہ کہ وہ سکے حسیسا کہ وہ دوسرا شخص کہ جونہ کہ وہ کہ سکت میں ایسا کامل ہو سکے جیسا کہ وہ دوسرا شخص کہ جونہ کہ دوسرا شخص کہ جونہ کہ دوسرا شخص کہ جونہ کہ دوسرا شخص کے دوسرا شخص کے دوسرا شخص کے دوسرا شخص کا دوسرا شخص کے دوسرا سے دوسرا سے دوسرا شخص کے دوسرا شخص کے دوسرا سے دوسرا کے دوس

شراب پیتا ہے یا در نہ حلال وجہ کی ع

۷۷..... "جسن

عیسائی ندہب کی ایک بڑی اصل والے کہاں اجتناب کر سکتے ہیں صورت ہے کہ جیل خانوں کے ذ کیچیٰ شراب نہیں بیتاتھا پھرانہوں

عیسائیوں کی بدکاریوں کا ۱۰ ۸۵ ---- ۱۳۰۰ خرابیاں پیدا کی ہیں اور بڑی بڑ

مبداء کی تعلیم اوراس کے اب اب (ضیمانجام آتھ شرارت مکاری اور جھوں

29 میں ''پی ا کا پیش گوئی کیوں نام رکھا مجھ صاحب فرماتے ہیں کے حرام کار

جائے گا۔ دیکھویسوع کوکیسی سو

معجزہ مائگے۔ بیتو وہی بات ہو لوگوں میں بیشہور کیا کہ میں آب آ جائے گا۔ بشرطیکہ پڑھنے وال وظیفہ پڑھنے سے خدانظر نہیں آ بیسوع کی بندشوں اور تدبیروں

آ پ کا طریق تھاایک مرتبہ کو اےاستاد قیصر کوخراج دیناروا کہلا کریکڑانہ حاوک'' شراب پیتا ہے یا در نہ حلال وجہ کی عورتوں سے اس کو پچھ کی ہے۔''

(الحكم ج1 نمبر٢٢ ٣ س١١ كالم١٣٢١ رجولا أي ١٩٠٢ء)

 ۲۵ سند جب کی بناء شراب پر ہواس میں تقویل کیونکر ہو؟ عشاء ربانی جو عیسائی ندہب کی ایک بڑی اصل ہے۔اس میں شراب کا ہونا لازمی امرہے پھراس کے جاننے والے کہاں اجتناب کر سکتے ہیں پھر جبکہ خداوندیسوع کا نمونہ یہی ہوشراب حچھوڑنے کی ایک صورت ہے کہ جیل خانوں کے ذریعہ اصلاح کی جائے ایک اور تعجب کی بات ہے کہ سیح کا مرشد یجیٰ شراب نہیں پتیا تھا پھرانہوں نے (حضرت مسیح) نے کیوں شروع کی۔''

(الحكم ج٢ نمبر ٩٣٥ص١٤ كالم٢،٣،١٣ را كتوبر٢٠١٩ ء)

عیسائیوں کی بدکار یوں کامنبع حضرت سیح ہیں<sup>۔</sup>

۸ ..... "اباس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ عیسائی قوم میں شراب نے بدی بدی خرابیاں پیدا کی ہیں اور بڑی بڑی مجر مانہ حرکات ظہور میں آئی ہیں کیکن ان تمام گناہوں کامنبع اور مبداء مسيح كي تعليم اوراس كےاسينے حالات ہيں۔'' (الحكمج ٢ نمبر ٢٥ص١١ كالم٣٠ ، ١١رجولا في١٩٠٢ ء) اب (شميمه انجام آئقم ص ۲۰۵۴ نزائن جااص ۱۸۸ تا ۲۹۱ ) کی عبارتیں ملاحظه بول\_

شرارت مكارى اورجھوٹ كالزام

29 ..... " " بيس اس نادان اسرائيلي ( يعني حضرت بيوع مسيح ) نے ان معمولي باتوں کا چیش گوئی کیوں نام رکھا محض یہودیوں کے تنگ کرنے سے اور جب معجزہ مانگا گیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کاراور بد کارلوگ مجھنے معجز ہ مانگتے ہیں۔ان کوکوئی معجز ہ دکھایانہیں جائے گا۔ دیکھویسوع کوکیسی سوجھی اورکیسی پیش بندی کی اب کوئی حرام کاراور بدکار بنے تواس سے معجزہ مائے۔ بیتو وہی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شریر مکارنے جس میں سراسریسوع کی روح تھی لوگوں میں بیمشہور کیا کہ میں ایک ایساور دبتا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی رات میں خدانظر آ جائے گا۔ بشرطیکہ پڑھنے والاحرام کی اولا دنیے ہواب بھلاکون حرام کی اولا دینے اور کیے کہ مجھے و کھیفہ پڑھنے سے خدانظر نہیں آیا۔ آخر ہرایک ویکجی کویہی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب نظر آ گیا سو یبوع کی بندشوں اور تدبیروں پر قربان ہی جائیں اپنا پیچیا چھوڑ انے کے لئے کیسا داؤ کھیلا۔ یہی آپ کا طریق تھاا یک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آ زمانے کے لئے سوال کیا کہ اے استاد قیصر کوخراج دیناروا ہے یانہیں؟ آپ کو بیسوال سنتے ہی اپنی جان کی پڑ گئ کہ کہیں باغی كہلاكر پكڑانہ جاؤں۔'' ( حاشية ميمه انجام آتھم ص٥،٣ ، خزائن ج ااص ٢٨٩،٢٨٨)

اِ با بیطیس کے لئے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو میں ڈرتا بهلامسي عليهالسلام توشرا بي تفااور دوسراا فيوني ''

(نشيم دعوت ص ٦٩ ، فرزائن ج١٩ص ٣٣٥)

ر خت کوبغیر پھل کے دیکھ کراس پر بددعا کی اور دوسروں کو دعا ادیا کهتم کسی کوامق مت کهو مگرخوداس قدر بدزبانی میں برھ تک کهه دیااور هرایک وعظ میں یہودی علاء کوسخت سخت گالیاں ن معلم كافرض بيد ب كديبل آپ اخلاق كريمه و كھانے يس كيا بہ بھی ممل نہ کیا خدا تعالی کی طرف سے ہو عتی ہے؟ ۔'' (چشمه میحی ص ۱۱ فزائن ج۲۱ص ۳۳۲)

ئے نمونہ کودیکھ کر پر ہیز گاری میں لوگوں نے ترقی کرنا تھا جبکہ شراب کا مرتکب ہوا پھران بے جاحر کات میں اور وں کا کیا بيقيناً جانتے ہيں كەجمارار ہبراور بادى شراب يبنے كا شاكق نے شراب خواری کودین کی جز تھہرادیا۔ تواس صورت میں کسی مَّاہے۔ " (الکم ج ۲ نبر ۲۹ص ۱۲ کالم ۱۹۰۱ جولائی ۱۹۰۱) یک اس مخص سے بڑھ کر کوئی خطرناک حالت میں نہیں ہے ل کوابھارتی اور جوش دیت ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی مده شہوتوں کول پراستعال کر سکے۔''

(الحكم ج٧ نمبر٧٢ ٢٥ ١١،١١١ كالم٣،١،٢٢، جولا في١٩٠١)

ا کے دیکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کر سکتی ہے خوب سوجا ہے يزر كھنے والانہيں تھاا در كوئى اس كى بيوى بھى نہيں تھى تو گوميں اسے بیایالیکن میں کیا کروں میرا تجربداس بات کوئیس مانتا مت میں ایسا کامل ہو سکے جیسا کہ وہ دوسرا شخص کہ جو نہ 49

ای کتاب میں چندسطروں کے بعد مرزا قادیانی کس شان معصومیت سے لکھتے ہیں۔
• ۸ ۔۔۔۔۔۔ '' ہاں آپ کو گالیاں دینی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ادنیٰ ادنیٰ بات میں غصہ آجاتا تھا اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ گرمیر سے نزدیک آپ کی سے حرکات جائے افسوں نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ تھی یا درہے کہ آپ کو کس فقد رجھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔''

(ضميمه انجام آلقم ص٥ فرزائن ج ١١ص ٢٨٩)

چوری اور د ماغی خلل کا الزام

۱۸ ..... ۱۰ نهایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغر کہ لاتی ہے بہود یوں کی کتاب طالمود ہے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا میری تعلیم ہے کہاں جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں آپ نے پیر کت اس لئے کی ہوگی کہ کی عمر نعلیم کا نموند دکھالکر رسوخ حاصل کریں کئین آپ کی اس بے جا حرکت سے عیسائیوں کی شخت روسیاہی ہوئی اور پھر افسوں یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی بچھ عمر نہیں مقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے مذہ بین مقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے مذہ پر طما نے مارر ہے ہیں۔ آپ کا ایک بہودی استاد تھا جس سے آپ نے تو ریت کو سبقا سبقا مشرارت ہے کہ اس نے آپ کو تھل اور یا استاد کی بڑھا تھا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیر کی سے پچھ بہت حصر نہیں دیا تھا اور یا استاد کی شرارت ہے کہ اس نے آپ کو تشیل بہت ہے کہ اس نے آپ کو تشیل کے تھے جس کو آپ کی انہیں حرکات ہے آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے حقیق بھائی آپ سے تو نہیں شفاء بخشے اور وہ ہمیشہ چا ہے رہے کہ کسی شفاخانہ میں آپ کا با قاعدہ علاج ہو۔ شاید خدا تعالیٰ شفاء بخشے عیسائیوں نے آپ کے بہت سے مجزات لکھے ہیں۔ گرح تر بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجرد نہیں عیسائیوں نے آپ کے بہت سے مجزات لکھے ہیں۔ گرح تر بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجرد نہیں ہوا۔ ''

اس (كتاب م عاشيه فزائن ج اام ٢٩١) بر لكهة بير

۸۳ .... ۱۳ پ کے ہاتھ ہیں سوائے کر وفریب کے اور پچھنہیں تھا پھرافسوں کہ نالائق عیسائی ایسے مخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کبی عور تیں تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر یہوا مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا تنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے ورنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان تنجری کو یہ موقع نہیں

اس میں کیاراز ہے اور میہ جو آنخضر ہے ایک کی شان بزرگ

(دریں چہشک؟)ہم تواسلا

وے سکتا کہ وہ اس کے سر پرا۔ ملے اور اپنے بالوں کو اس کے

السلام کے مقابلہ کے بہاندگا مسیح علیہ السلام کو'' نامر

اب چندحواله جا،

'کا ہے۔''

اور بی(مرزا) حفرت محمدر اورایک محدودوقت کے لئے

اليكم جميعا كامصدا گيا\_اس لئے ان كوماننا پڑ

حضرت مسيح گونا كام ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

بالکل ناکامیاب مانناپڑتا کونہیں ملاہے اور سیان کہنہیں سکتے انسان کے مصائب کا تختہ مثل ہوا'

اور تچی وفاداری کے سانا کی حمد وستائش کرتا ہے. فروغ ملے کیاس اقتدا، کوئی قابل اعتراض تبد

کوئی قابل اعترانس تبد کرتا ہے اور اپنے دشما

ای کتاب میں چندسطروں کے بعد مرزا قادیانی کس شان معصومیت سے لکھتے ہیں۔ وے سکتا کہ وہ اس کے سر پراینے نایاک ہاتھ لگا دے یاز ناء کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر ۸۰..... ''ہاں آپ کوگالیاں دینی اور بدرّ بانی کی اکثر عادت تھی۔ادنیٰ ادنیٰ بات ملے اور اپنے بالوں کواس کے بیروں پر ملے سمجھنے دالے سمجھ لیں کہ ایساانسان کس چان کا آ دمی ہو تا تھااپنے نفس کو جذبات ہے روک نہیں سکتے تھے۔مگر میرے نز دیک آپ کی ہیہ سکتاہے۔'' (حاشيه ميمدانجام ص ٤ نزائن ج ااص ٢٩١) ة افسول نبيل كونكداً بي تو گاليال دية تصاور يبودي باتھ سے كسر نكال ليا كرتے اب چند حواله جات وه بھی ملاحظہ ہول جن میں آنخضرت علیہ اور حضرت سے علیہ

السلام کے مقابلہ کے بہانہ گالیاں دی گئی ہیں۔

مسيح عليهالسلام كو'' نامراد'' قرار دينا

٨٠ .... " بم جو يح كرر بين أخضر ت الله كرر بين -(دریں چہ شک ؟) ہم تو اسلام کے مزدور ہیں میرانام جوغلام احمد رکھامیر ہے والدین کو کیا خبرتھی کہ اس میں کیاراز ہےاور یہ جوخداتعالی فرمایا کمتے ابن مریم سے بردھ کر ہے۔اس میں یہی سرتھا کہ آ تخضرت علی الله کا کی شان بزرگ دکھائی جائے وہ میچ مویٰ کا میچ مطرت مویٰ علیه السلام کا میچ تھا اور بد (مرزا)حضرت محدرسول التعلیف کامیح و عیسی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیروں کے لئے اورایک محدودوقت کے لئے میسے (مرزا) استظیم الثان نجی کیائے کا ہے۔ جوانسی رسول الله الدكم جميعا كامصداق ب- ببلاميح واقعات اورعيسائيول كمسلمات كالخاظ سنامراد گیا۔اس لیئے ان کو ما نناپڑا کہ سے کا دوسرانز ول جلالی ہوگا۔''

(اخبارالكم ج ٢ نمبر ١١ص ٨ كالم٢،٥٠٠ راير يل ١٩٠١ء)

حضرت مسيح كونا كام بدقسمت اورا خلاق سے عارى قرار دينا

٨٨ ..... 'انصاف اورايمان كالقاضا تويب كه نبي كريم النفية كے مقابله ميں مسيح كو بالكل ناكامياب ماننايرتا ب\_ كيونكه اصل بات بيب كه ني كريم اللية كوجس فتم كاموقعه ملاب ت کنبیں ملا ہے اور بیان (حضرت مسے علیہ السلام) کی بدسمتی ہے یہی وجہ ہے کہ سے کو کامل نمونہ ہم کہنیں سکتے انسان کے ایمان کی محیل کے دو پہلو ہوتے ہیں اوّل بید مکھنا جاہئے کہ جب وہ مصائب کا تخته مثق ہواس وقت خدا تعالی ہے وہ کیساتعلق رکھتا ہے کیاوہ صدق اخلاص استقلال اور سچی وفاداری کے ساتھ ان مصائب پر بھی انشراح صدر سے اللہ تعالیٰ کی رضا کوشکیم کرتا اور اس کی حدوستائش کرتا ہے یا شکوہ و شکایت کرتا ہے اور دوسرے جب اس کوعروج حاصل ہواورا قبال و فروغ ملے کیاس اقتد اراورا قبال کی حالت میں وہ خدا تعالی کو بھول جاتا ہے اوراس کی حالت میں کوئی قابل اعتراض تبدیلی بیدا موجاتی ہے یا ای طرح خدات تعلق رکھتا ہے اور اس کی حمد وستائش کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کوعفو کرتا ہے اور ان پر احسان کر کے اپنی عالی ظر فی اور بلند حوصلگی کا معمد

ارہے کہ آپ کوکس فقد رجھوٹ یو لئے کی بھی عادت تھی۔'' (ضميمهانجام ٱلحقم ص۵ نزائن ج ۱۱ص ۲۸۹) ماغى خلل كاالزام

"نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ) كتاب طالمود سے چرا كر لكھا ہے اور پھرايسا ظاہر كيا ہے كہ گويا ميرى تعليم ہے ليكن ری پکڑی گئی میسائی بہت شرمندہ ہیں آپ نے بیر کت اس لئے کی ہوگی کہ کسی دکھلا کررسوخ حاصل کریں لیکن آپ کی اس بے جاحرکت سے عیسائیوں کی سخت ر پر افسوس میہ ہے کہ وہ تعلیم بھی بچھ عمدہ نہیں عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے رہے ہیں۔ آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس ہے آپ نے توریت کوسبقا سبقا ناہے کہ یاتو قدرت نے آپ کوزیر کی سے بچھ بہت حصنتیں دیا تھااوریااستاد کی ل نے آپ کومفن سادہ لوح رکھا۔ بہر حال آپ علمی وعملی قویٰ میں بہت کیے آپایک مرتبہ شیطان کے پیچے چلے گئے آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے سے بخت ناراض رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دیاغ میں ضرور خلل ہے ، رہے کہ کی شفاخانہ میں آپ کا با قاعدہ علاج ہو۔ شاید خدا تعالی شفاء بخشے ، کے بہت سے مجزات لکھے ہیں۔ گرحق بات بیہ ہے کہ آپ سے کوئی مجز ہنیں

مَّابِمُ عَاشِيهُ فَرُائُنَ جَااصُ ٢٩١) پِر لَكِصَةِ بِينِ \_ . ''آپ کے ہاتھ میں سوائے مگر وفریب کے اور پھینییں تھا پھر افسوس کہ نفی کوخدا بنارے ہیں۔آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اورمطہر ہے تین پ کی زنا کاراورکسبی عورتیں تھیں ۔جن کےخون سے آپ کا وجودظہور پذیر ہوا کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا تنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای سبت درمیان ہے درنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نہیں

( حاشية ضميمه انجام آنهم ص٦ بخزائن ج ١١ص٠٢٩)

مریدوں کے دستخط موجود ہیر ∠۸..... "او بزار آ دمی اہل علم اور عقل آ

عبارتیںغور سے دیکھئے۔9۵

ماحب ہے شم دلا دیں گ ان کا پندره کا دعویٰ باطل جا۔ اب سننے ۔ ۱۹۲

ٔ مریدوں کااضافہ ہوتا ہے۔ ;;; .....ΛΛ

مباہلہ کے بعد دنیا میں کھل اُ ہزار ہے کچھزیادہ وہ لوگ ا از جلدنشو ونما پکڑتی ہے او

آپ نے ملاخ جاتی ہے۔اب خدا کی قدر، انکم ٹیکس معاف کرانے کی فک کی فہرست بھی پیش کرنی پڑ كرتاب\_ فيل كاحوالهاي

فابت ہوتی ہے۔

چنانچهاسکل فهرست بحروف انگریزی نه ًا قائم ہو گیا ہے اس فرقہ میر جن کی تعداد زیاده نہیں معز

أابي كتب فتح اسلام توطيح م

یکی درخواست کی اوران! فلام احمد براس کے مریدوا ثبوت دیتا ہے مثلاً ایک شخص کوکس نے سخت مارا ہے۔اگر وہ اس پر قادر ہی نہیں ہوا کہ اس کوسزا دے سکے اور اپناانقام لے پھر بھی وہ کہے کہ میں نے اس کو کچے بھی نہیں کہا تو یہ بات اخلاق میں داخل نہیں ہوسکتی اوراس کا نام برد باری اور خل نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ اسے قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ ایس حالت ہے کہ گالی کے صدمہ ہے بھی رویڑے۔ بیتوستر بی بی از بے حاری کا معاملہ ہے اس کوا خلاق اور برد ہاری سے کیا تعلق ہے۔ مسیح کے اخلاق کا نمونداس قتم کا ہے اگر انہیں کوئی افتداری قوت ملتی اوراپنے دُشمنوں سے انتقام لینے کی تو فیق نہیں ہوئی (ھکذا فی الاصل ) پھر اگروہ اپنے و ثمنوں سے بیار کرتے اور ان کی خطائیں بخش دیتے تو بے شک ہم تسلیم کر لیتے کہ ہاں انہوں نے اخلاق فاضلہ کانمونہ دکھایالیکن جب بیموقع ہی ان کونہیں ملاتو پھر انہیں اخلاق کا نمونه گھہرا ناصر تح بے حیائی ہے۔'' (الحكم ج٢ مورخه ١٩٠١ ير بل١٩٠١ ع ٢٠٠٠)

حضرت عيسلى عدييه السلام كي توبين مين مرزا كے حسب ذيل اشعار بھي ملاحظ فرما ہے۔ ٨٥ ..... ابن مريم كے ذكر كوچھوڑ و ....اس ہے بہتر غلام احمد

(دافغ ابلاءص ۲۰ بخزائن ج۸اص ۲۴۰۰)

٨٢ .... اينك منم كه حسب بشارات آمدم عيسى كجاست تابه نهد پابمنبرم

(ازالهاوبام ص ۱۵۸ بخزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

## باب چہارم

## كذبات مرزا

ہم لکھ کیے ہیں کہ قادیانی کمپنی ایک تجارتی کمپنی ہے۔جس کا سرمایہ پروپیگنڈا ہے ابتداء سے قادیانی ممینی اپنی تعداد کے متعلق بالکل غلط پرا پیگنٹر امیں منہمک رہی ہے۔ان دنوں بھی ان کا بھی پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہماری تعداد لاکھوں کی ہے لیکن اگر سوال کیا جائے کہ لاکھوں مرید کہاں آباد ہیں؟ تو حقیقت صرف بینظر آئے گی کہ ممبئی و مدراس کے علاقہ میں کہا جائے گا کہ لاکھوں کی تعداد پنجاب میں ہےاور پنجاب میں کہا جائے گا کہ لاکھوں کی تعداد بمبی و مدراس میں ہے۔امرواقعہ بیہ ہے کہ بیتمام پروپیگنڈا فرضی ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پررعب ڈالنا ہے۔ اپنی جماعت کی تعداد کے متعلق مرزا قادیانی کا پروپیگنڈا ملاحظہ فریاہیۓ۔ ذیل کی عبارتیںغور سے دیکھئے۔ ۱۸۹۵ء میں مریدوں کی تعداد ہم ہزار کھی جاتی ہےاوروہ بھی ایس پختہ کہ مریدوں کے دسخط موجود ہیں۔

۸۸ ...... " تیسراوہ امر جو مباہلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہواوہ قبولیت ہے جو مباہلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہواوہ قبولیت ہے جو مباہلہ کے بعد دنیا میں کھل گئی۔ مبابلہ سے پہلے میر ہاتھ تیں جارات کھی زمین کی کھیتی جلد ہزار سے پچھز یاوہ وہ لوگ ہیں جواس راہ میں جال فشال ہیں اور جس طرح اچھی زمین کی کھیتی جلد از جلد نشو و نما کیٹر تی ہو رہی از جلد نشو و نما کیٹر تی ہو رہی ہو رہی ہور ہی ہور ہی ۔ "

آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ ۱۸۹۵ء میں ۴ ہزار اور ۱۸۹۹ء میں ۸ ہزار کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اب خدا کی قدرت دیکھئے کہ ۱۸۹۵ء میں اکم ٹیکس کا معاملہ پیش آگیا یعنی مرزا قادیانی کو انگر ہوئی چنانچے معاملہ کی تفتیش کرنے والے تحصیلدار کے سامنے مریدوں کی فہرست بھی پیش کرنی پڑی اس سارے قصہ کا ذکر مرزا قادیانی اپنی کتاب ضرورت الا مام میں کرتا ہے۔ ذیل کا حوالہ اس کتاب کا ہے۔ ملاحظہ فرما کے کہ ۱۹۹۸ء میں مریدوں کی کل تعداد ۲۱۸ فارت ہوتی ہے۔

چنانچہ اس کل کارروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ پچھ عرصہ ہے ایک متعدد اشخاص کا گروہ جن کی فہرست بحروف اگر یزی نسلک بندا ہے اس کو اپنا سرگروہ مانے لگ گیا ہے اور بطور ایک فرقد کے قائم ہوگیا ہے اس فرقد میں حسب فہرست منسلکہ بندا ۱۳۸۸ وی میں جس میں بلا شبہ بعض اشخاص میں کی تعداد زیادہ نہیں معزز اور صاحب علم ہیں مرز اغلام احمد کا گروہ جب پچھ بردھ تکلا تو اس نے بن کی تعداد زیادہ نہیں معزز اور صاحب علم ہیں مرز اغلام احمد کا گروہ جب پچھ بردھ تکا تو اس نے چندہ کئی درخواست کی اور ان میں پانچ مدات کا ذکر کیا جن کے لئے چندہ کی ضرورت ہے چونکہ مرز افلام احمد پراس کے مریدوں کا اعتقاد ہوگیار فقہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا اور اپنے خطوں میں میں اس کی مریدوں کا اعتقاد ہوگیار فقہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا اور اپنے خطوں

عسلی علیهانسلام کی تو بین میں مرز اکے حسب ذیل اشعار بھی ملاحظ فر مائیے۔ ··· ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و.. ..اس سے بہتر غلام احمہ

( دا فغ البلاء ص ۲۰ بخز ائن ج ۱۸ص ۴۴۰)

اینك منم که حسب بشارات آمدم عیسی کجاست تابه نهد پابمنبرم

(ازانداوہام ص ۱۵۸ نیز ائن ج سوص ۱۸۰)

## باب چهارم

ِ كذبات مرزا

لے ہیں کہ قادیانی کمپنی ایک تجارتی کمپنی ہے۔ جس کا سرمایہ پروپیگنڈا ہے اپنی تعداد کے متعلق بالکل غلط پرا پیگنڈا میں منہمک رہی ہے۔ ان دنوں بھی ناہے کہ ہماری تعداد لاکھوں کی ہے لیکن اگر سوال کیا جائے کہ لاکھوں مرید نیقت صرف مید نظر آئے گی کہ جمبئی و مدراس کے علاقہ میں کہا جائے گا کہ میں ہا جائے گا کہ میں ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پر رعب میں کہ ویڈا میں ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پر رعب کی تعداد کے متعلق مرز اقادیانی کا پروپیگنڈا ملاحظہ فرمائے دنیل کی تعداد کے متعلق مرز اقادیانی کا پروپیگنڈا ملاحظہ فرمائے دنیل کی

میں بعض دفعہ تو شخصیص کردی کہ ان کا چندہ ان پانچ مدوں میں سے فلاں مدیر لگایا جائے اور بعض دفعہ مرزا غلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مدمیں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنا نچے حسب بیان مرزا غلام احمد عذر دار اور بردئے شہادت گوہ ہان چندہ کے روپیدیکا حال اس طرح ہوتا ہے۔'' (ضرورت امامی ۴۳۲،۸۳۸ رتبر ۱۸۹۸ء، خزائن جی امامی ۴۳۲،۸۳۸ رتبر ۱۸۹۸ء، خزائن جی ۱۵۱۵،۵۱۳ کی کے لئے اب فیصلہ ناظرین پر ہے کہ ۱۳۱۸ اور ۸ ہزار میں کچھفرق ہے یا نہیں ایک نبی کے لئے

ہیں جواس درولیش خانہ۔

رويبه كےقريب فتوح غيم

ہووہ ڈاک نھانہ کی کتابول

فدرمجمع بزه گيا كه بجائے

خرچه جھی یانچ سوجھی چھسو

يا ۲۰۰ رويه کا ماهوارخرچ: حائے تو سالان نخرچ صرفہ

تو ۱۸۹۸ء میں تو یقیباً ۱۲

زیادہ ہوجاتے ہیں جب

بھی نظر انداز کر دی<mark>ا</mark> جا۔

سوال ہیہ ہے کہ مرزا قادیا

ڪرسکتا۔ وہاں کل آ مدنی

کتابت کی مرجمی ہے جس

يبى تھاباقى مدات مەرسە

خرچ حیه ہزار کم از کم ہو:

باقی مدات کا خرچ کس م

میں مرزاا بی کل آیدنی

مان لوتونشليم كروكه خودم

ر وپیپه ہوا اور پھروہی سوا

مصارف كاذكركيا جا\_

كے لئے يہ حلے كئے گئے

یرا پیگنڈےای تتم کے

تبسراحھوٹ

آ یپ نے تن

اب بیماله ناخرین پر ہے کہ ۱۳۱۸ اور ۸ ہزار میں پھھر آ ہے یا ہیں ایک ہی کے لئے تو بینادر موقعہ تھا کہ سرکاری افسر تحقیقات کے لئے آتا ہے۔ ۸ ہزار کی فیرست پیش کر کے اس سے تصدیق کروا تا تا کہ اس کو پرو پیگنڈا کا موقعہ ماتا کہ ویکھومیرے مرید ۸ ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔ کیونکہ ۸ ہزار تو ۱۸۹۱ء میں تھے اور ۱۸۹۸ء میں ۱۲ ہزار کی تعداد ہونی چاہئے تھی۔ مگر متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ تعداد صرف ۱۸۹۸ء کی بات ہوتا ہے کہ تعداد دس لا کھ بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ تعداد دس لا کھ بلکہ اس سے ہوتا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک لا کھ ہی ٹابت کردیں مگر ہمیشہ ہی صدائے برغواست والا معاملہ ہوا ہے۔

كذب نمبرا

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس کو ۵ ہدات میں خرچ کرنے کے لئے سالانداوسطاً ۳ جرار روپیر مریدوں سے وصول ہوتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ مرزا نے یہ بات ۱۸۹۸ء میں ارشاد فرمائی شہے۔

پیقصہ تو ۱۸۹۸ء کا ہوا۔ مگر آپ ۱۸۹۲ء میں کیاار شاد فرمائے ہیں وہ بھی سنئے۔ مہم

چندہ ان پانچ مدوں میں ہے فلال مدیر لگایا جائے اور بعض له جس مدمیں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنانچیہ وئے شہادت گواہان چندہ کے روپیہ کا حال اس طرح ہوتا ردرت امام ص ۲۳، ۲۳۸ رتبر ۱۸۹۸ء نز ائن ج ۵۱۵،۵۱۳،۵۱۳ ) ۱۳۱۸ در ۸ ہزار میں کچے فرق ہے یانہیں ایک نبی کے لئے کے لئے آتا ہے۔ ۸ ہزار کی فہرست پیش کر کے اس ہے وقعه ملتا كه ديكھوميرے مريد ٨ ہزار سے بھي زيادہ ہيں۔ ۱۸۹ء میں ۱۷ ہزار کی تعداد ہونی جا ہے تھی۔ مگر نتیجہ ہیہ ہے۔ یہ ہے قادیانی پراپیگنڈا کانمونہ ریتو ۱۸۹۸ء کی بات چکے ہیں کہ قادیانی تمپنی اپنی تعداد دس لا کھ بلکہ اس ہے اصرف ایک لا کھ ہی ثابت کر دیں مگر ہمیشہ ہی صدائے

کوہ مدات میں خرج کرنے کے لئے سالا نداوسطاً م ہ۔ بیرخیال رہے کہ مرزانے بیربات ۱۸۹۸ء میں

اپے طلقی بیان میں تکھاہے کہ''اس کو تعلقہ داری زمین و یای روپ دس آنے زمین کی تخیینا تین سوروپیر سالانه مدروپیدگی آمدنی ہوتی ہے۔اس کےعلاوہ اس کو کسی قتم مير بعي ميان كيا كهاس كوتخيينا يانچ بزار دوسورو پييسالانه لاآ مدنی قریباً چار ہزاررو پیدکی ہوتی ہے وہ پانچ مدوں اوراس كيذاتى خرچه من نبيس آتى فرچه اور آمدنى (ضرورت امام ص ۴۵م، خز ائن ج ۱۳ م ۲۵۱) . دوم مسافر \_ پنتيم \_ بيوه \_سوم مدرسه چېارم سرالا نه اور ( ضرورت الامام ص ٢٨٨ ،خزائن ج١٣٥ ص ٥١٥ )

۱۸۹ء میں کیاار شاد فرماتے ہیں وہ بھی سنئے۔

۹۲..... "اورجسمانی نعتیں جومبابلہ کے بعدمیرے پروار دہوئیں وہ مالی فتوحات میں جواس درولیش خانہ کے لئے خدا تعالیٰ نے کھول دیں مبابلہ کے روز سے آج تک 18 ہزار روپید کے قریب فتوح غیب کاروپیآیا۔ جواس سلسلہ کے ربانی مصارف میں خرج ہواجس کوشک مووہ ڈاک تھانہ کی کتابوں کود کھے لے اور دوسرے ثبوت ہم سے لے لے اور رجوع خلائق کا اس قدرجمع بڑھ گیا کہ بجائے اس کے کہ ہمار لے نگر میں ساٹھ یاسترروپیہ ماہوار کاخرچہ ہوتا اب اوسط خرچه بھی پانچ سوتھی چیسورو پید ماہوارتک ہوگیا۔'' (ضمیمانجام آتھم ص ۲۸ خزائن جرااس ۳۱۲). آب نے سن لیا کہ صرف کنگر خانہ جو یا کچ مدوں میں سے صرف ایک مر ہاں پر٥٠٠ یا ۱۰۰ روید کا ما ہوار خرج بتاتے ہیں۔ اگر ۵۰۰ روپید ہی مانا جائے اور ۲۰۰ کے الفاظ کونظر انداز کردیا جائے توسالانہ خرج صرف ككر خانه كا ٢ بزارروبيه بوااگر ١٨٩٦ء يس ٢ بزارسالانه كاخر ج بوتا ہے تو ۱۸۹۸ء میں تو یقینا ۱۲ ہزار کا خرچ ہوگیا ہوگا کیونکہ نہ کورہ بالاحوالہ جات کی روسے ہرسال مہزار زیادہ ہوجاتے ہیں جب مریدوں کی تعداد بڑھی تو کنگر خانہ کا خرج لاز مازیادہ ہوا۔اگراس بات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو سبر کیف بقول مرز ۲۱ ہزار سالانہ کا خرج ہے۔اب قادیا نیوں سے سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی تحصیلدار کے سامنے جہاں مریدوں کی تعداد ۱۸سے زیادہ پیش نہیں کرسکتا۔ وہاں کل آمدنی سالانہ ہم ہزار بتاتا ہے جو ۵ مدات پرخرچ ہوتی ہے جن مدات میں خط و کتابت کی مرجعی ہے جس میں سب سے زیادہ روپیر صرف ہوتا تھا کیونکہ مرز اکاون رات کا کام ہی يهى تعاباتى مدات مدرسه وغيره مين بهى ضرور يجهي نه يجهزج موتا موگا نتيجه بيد لكا كه صرف كنگر خانه كا خرچ چھ ہزار کم از کم ہوتا ہے آ مدنی جار بزارسالانہ کی ہے باتی خرچ لنگر خانہ کا کہاں سے آیااور باتی مدات کاخرچ کس جگدے۔ اگر کہوکہ مرزا قادیانی اپنی آمدنی سے خرچ کرتا تھا تو حوال نمبر ۹۰ میں مرزاا پی کل آمدنی زیادہ سے زیادہ ۸ سوروپییسالانہ بتا تا ہے۔اگر ۸ سوبھی کنگر خانہ میں جانا مان لوتونشليم كروكه خودمرز ااوراس كاخاندان بجوكار بتاقها بهرحال اس صورت ميس بحي مهم بزار ٨صد روپیہ ہوا اور پھروہی سوال پیدا ہوا کو تنگر خانہ کا ۲ ہزار پورانہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ باقی مدات کے مصارف کا ذکر کیا جائے قادیا نیوں کے لئے دوہی رامیں ہیں یا تو یہ کہدویں کدا کم ٹیکس سے بیجنے کے لئے یہ صلے کئے گئے تھے ورندآ مدنی بہت زیادہ تھی یا ہہ کہددیں کہ یہ سفید جھوٹ ہیں اور قادیانی را پیگنڈے اس قسم کے ہوتے ہیں۔

مرزا قادیانی حواله نمبر ۹۰ میں جو تمبر ۱۸۹۸ء کا بے بیشلیم کرتا ہے کداس کی زیادہ سے

تيسراحهوث

زیادہ آمدنی ۸سورو پیسالانہ ہے مگر ذیل کی رجسڑی جو جون ۱۸۹۸ء میں کروائی گئی اور اپنی تمام زمین اپنی زوجہ کے پاس ربمن رکھ کرم ہزار رو پیدکا زیوراور ایک ہزار نفقہ وصول کیا اور معیاور بمن ۳۰ سال رکھی تھی اور صاف الفاظ میں لکھا گیا کہ اب تمام آمدنی میری زوجہ کی ہوگی اگر پیر جسڑی کوئی حلید نہ تھا تو بتایا جائے کہ اس رجسڑی کے بعد مرز اکو کیا حق تھا کہ وہ اپنی اس ربمن کردہ زمینوں کی آمدنی کو اپنی آمدنی بتائے۔

رجٹری ملاحظہ فرمانے سے پہلے اس تحصیلدار کی گواہی کا مطالعہ ضروری ہے جو مرزا کے آنگم ٹیکس کے معاملہ کی تفتیش کے لئے قادیان گیا۔اس پر اس نبی کے بیانات کا جواثر پڑاوہ خود مرزا کے الفاظ میں سنیئے اور دیکھئے کہ ایک سرکاری افسر مرزا قادیانی کی ان حرکات (جائیداد وغیرہ رئن رکھوانے) کوکس نظر ہے دیکھتا ہے۔

سام ..... ۱۰ کمترین کی رائے ناقص میں اگر مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی صرف تعلقہ داری باغ کی قرار دی جائے جیسا کہ شہادت سے عیاں ہوا ہے اور جس قدر آمدنی مرزا قادیانی کومریدوں سے ہوتی ہے اس کو خبرات کا روپیہ قرار دیا جائے جیسا کہ گواہان نے بالعموم بیان کیا ہے قو مرزا غلام احمد پرموجودہ ائم میکس بحال نہیں رہ سکتا لیکن جب دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک معزز اور بھاری خاندان سے ہے اور اس کے آباؤ اجداد رئیس بیں اور ان کی آمدنی معقول رہی ہے اور مرزا غلام احمد ایک مالدار خص ہے اور قابل کی سے مرزا قادیانی کے تو ضرور گمان گزرتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک بالدار خص ہے اور قابل کی سے مرزا قادیانی کے اپنی کے دروائی کے درائی میں اس نے اپنا باغ اپنی زوجہ کے پاس گروی رکھ کر اس سے مہزار اپنے بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپنا باغ اپنی زوجہ کے پاس گروی رکھ کر اس سے مہزار ایک برار دو پی نقر وصول پایا ہے۔''

اراضی زرعی ونصف حصه کھورل و سکدرائجہ نصف جن کے ۲۵۰۰ ہو دی ہے اور روپیدیس بتفصیل ذ

قیمتی ۵۵۰روپیه کڑے خورد طلا تھنگر ووالی طلائی ۲عدد کل قیت طلائی قیتی ۲۱۵ روپیه جہلیاں ج

علان شن شار روبیه بهیون. رو پیه جوجساور موتلکه چارعدو! ۵۰ رو پیه بالیان جزاؤ دارسات

قیمتی ۲۵ روپیه یو نجیان خوردطلا نوٹ نمبری ۱۵۹۰ یا ۲۷ لاہوراً الرئن مرہونہ نبیل کراؤں گا بعد

قک الربن کرالوں ورنہ بعدا نہ بالوفا ہو جائے گا اور مجھے دعویٰ مکا دوں گا اور منافع مرہونہ بالا کی

مرتہد ویگی اور پیداوارلیگی جوثم ظہور تنازیہ کے میں ذمہ دار ہو

کرے ۰۰ ۵ لکھا ہے جو تھی ہے ا خشک شدہ کو واسطے ہر ضرورت ہے کہ سندر ہے۔المرقوم ۲۵ جو

مقبلا ولد تكيم كرم الدين صاحه حسب درخواست جناب مرزا!

شنبه وقت ۷ بج بمقام قادیار بغرض رجسری پیش کی۔العبد

احمد بخش رجشرار جناب مرزا ، گوردا سپورجس کومیں بذات رویے کے منجملہ • • • اردیبید کا نو

ظہ فرمانے سے پہلے اس تحصیلدار کی گواہی کا مطالعہ ضروری ہے جومرزا افتیش کے لئے قادیان گیا۔اس پراس نبی کے بیانات کا جواثر پڑاوہ خود وردیکھئے کہ ایک سرکاری افسر مرزا قادیانی کی ان حرکات (جائیداد وغیرہ سے دیکھئے ہے۔

مرزا غلام احمد کی دائی آمدنی صرف اور جائے آمدنی صرف دی جائے جیسا کہ شہادت سے عیال ہوا ہے اور جس قدر آمدنی سے ہوتی ہا کے جیسا کہ شہادت سے عیال ہوا ہے اور جس قدر آمدنی کا موجودہ انگم نیکس بحال نہیں رہ سکتالیکن جب دوسری طرف یہ ملام احمد ایک معزز اور بھاری خاندان سے ہوادراس کے آباؤ اجداد معقول رہی ہوادرا کی خاندان ہا ہے معقول رہی ہوادر الله احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل نیکس ہے مرزا قادیانی کے مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل نیکس ہے مرزا قادیانی کے میں اس نے اپناباغ اپنی زوجہ کے پاس گروی رکھ کراس سے مہزار مندوصول پایا ہے۔'' (ضرورة الم منزائن جسام مالا)

نکه مرزاغلام احمد خلف غلام مرتضی مرحوم قوم مخل ساکن رئیس قادیان ۱۳۱۴ کنال اراضی نمبری خسره ۳۰ کا ۱۳۲۴ ۱۳ ۱۳ قصبه کا کھاتہ نمبر ۱۳۴۴ کنال اراضی نمبری خسره ۳۰ کا کورموجود ہے۔ ۱۳۳۷ کنال منظوره میس اضی نمبری خسره نمبری ۳۰ کا ۱۳۷۱ ندکوره میس باغ لگایا ہوا ہے اور بخت و غیرہ اس میں گئے ہوئے بھلے ہوئے بیں اورموازی ۱۲ کنال بلا شراکت الغیر مالک و قابض ہوں سواب مظہر نے برضاء رغبت للموازی ۲۲ کنال اراضی فدکورہ کومعددر ختان شمرہ و غیرہ موجودہ باغ کے اموازی ۲۳ کنال اراضی فدکورہ کومعددر ختان شمرہ و غیرہ موجودہ باغ

اراضی زرعی ونصف حصہ کھورل و دیگرحقوق واخلی و خارجی متعلقہ اس کے بعوض مبلغ یا نچ ہزارر و پہیر سکدرائجہ نصف جن کے • ۲۵ ہوتے ہیں برست مسات نصرت جہاں بیگم زوجہ خودر ہن وگروی کر دی ہے اور روپیدییں بتفصیل ذیل زیورات ونوٹ کرنی نقد مرحهند سے لیا ہے کڑے کلال طلائی فیتی ۵ کروپیر کرے خورد طلائی فیتی ۲۵۰ و نثریان ۱۳ عدد بالیان ۲ عدد نسبی بل طلائی ۲ عدد بالی تحَفَّكُر دوالي طلا في ٢ عددكل قيمت ٢٠٠ رويه نگن طلا ئي فيتي ٢٢٠ روپيه بندطلا ئي فيتي ٥٠٠ روپيه كنشھ طلائي فيتى ٢١٥ رويد جبليال جور طلائي فيتى ٢٠٠٠ رويد يونيال طلائي برى فيتى حار عدد ١٥٠ روپیه چوجس اورمو نگلے چارعد دقیمتی • ۵اروپیه چنا کلان۳ عدد طلائی قیمتی مال روپیه چاند طلائی قیمتی ۵۰ روپیه بالیان جزاوُ دارسات مین قیت ۵۰ انته طلائی فیتی ۴۰ ککه طلائی خور دقیمی ۲۰ رویه جماکل فيتى ٢٥ روپيه يونچيان خور د طلا كى ٢٢ روپيه بزى طلاقيتى ٢٠٠ ثيپ جزاؤ طلائى فيتى ٠ ٧ روپيركنى نوٹ نمبری ۱۵۹۰ی۲۹ ال مورکلکتی فیتی ۱۹۰۰ قراریه که عرصه ۳۰ سال (میعاد ملاحظه مو ) تک فک الرمن مرہونہ نبیں کراؤں گابعد ۳۰ سال مذکور کے ایک سال میں جب جا ہوں زررہن دوں تب فک الرہن کرالوں ورنہ بعد انقضائے معیاد بالا یعنی ۳۱ سال میں مرہونہ بالا ان ہی رویوں پر تیج بالوفاموجائے گااور مجھے دعویٰ ملکیت نہیں رہے گا قبضہ اس کا آج ہے کرادیا ہے۔ داخل خارج کرا دوں گا اور منافع مرہونہ بالا کی قائمی رہن تک مرتہنہ مستحق ہے اور معاملہ قصل خریف ۱۹۵۵ء ہے۔ مرتهند دیگی اور پیداوارلیگی جوشره اس وقت باغ میں ہے۔اس کی بھی مرتهند مستحق ہے اور بصورت ظہور تنازعہ کے میں ذمددار ہوں اورسطر ۴ میں نصف وسلغ ورقم ۲۰۰ کے آ گے رقم ۲۰۰ کوقلم زن کرے \* \* ۵ لکھا ہے جو سیح ہے اور جو درخت خشک ہوں وہ بھی مرتہند کا حق ہوگا اور درختان غیر ثمرہ خشک شدہ کو واسطے ہرضرورت آلات کشاورزی کے استعمال کرسکتی ہے۔ بنابراں رہن نامہ لکھودیا ہے کہ سندر ہے۔المرقوم ۲۵ جون ۱۸۹۸ء بقلم قاضی فیض احمد ۹۳۹ العبد: مرز اغلام احمر بقلم خود مقبلا ولد تحكيم كرم الدين صاحب بقلم خود \_ گواه شدنبي بخش نمبر دار بقلم خود بثاله حال قاديان \_ حسب درخواست جناب مرزا غلام احمه خلف مرزا غلام مرتفعي مرحوم آج واقعه ۲۵ جون ۱۸۹۸ و پوم شنبه وقت کے بجے بمقام قادیان تحصیل بٹالہ شلع گورداسپورآیااور بیدستاویز صاحب موصوف نے بغرض رجسری پیش کی۔العبد مرزاغلام احمدِ را بن ۔مرزاغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمه بخش رجسرار جناب مرزاغلام احمد خلف مرزا غلام مرتضى رئيس ساكن قاديان بخصيل بثاله ضلع گوردا سپورجس كويس بذات خور جانها مول يحيل دستاويز كا اقبال كيا وصول يائي مبلغ ٥٠٠٠ رویے کے منجملہ • • • اروپید کا نوٹ اور زیورات مندرجہ ہذارو برومعرفت میر ناصر نواب والدمرجہ نہ ایا۔سطر ۹ میں بہنا ۲۵۰ کی قلم ذن کر کے بجائے اس کے پانچ صد لکھا ہے از جانب مرتبہ ناصر نواب حاضر ہے۔ العبد مرزا غلام احمد را بان مرزا غلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بخش سب رجشر اردستا ویز نمبر ۱۲۷۸ میں نمبرایک بعد ۳۱ میغه نمبر ۲۲ و ۲۲ آج تاریخ ۲۷ جون ۱۸۹۸ بوئی ۔ دستخط احمد بخش سب رجشر ار کلمہ (نفل رحمانی تاریخ ۲۷ جون ۱۸۹۸ بوئی و دشنبہ رجشری بوئی ۔ دستخط احمد بخش سب رجشر ار کلمہ (نفل رحمانی اس کے علاوہ بھی رجشری کو اس جگہ جس مقصد کے لئے درج کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی اس رجشری کو اس جگہ جس مقصد کے لئے درج کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی اس رجشری میں لا انتہاء معارف و حقائق ہیں جو بعد میں کی جگہ درج ہوں گے۔ ایک لطیفہ قابل غور رہے ہوئی خاندان میں بیوز تا ہوں کی اعتبار کرنے اپنی نجات کا انحصار اس پر جھسے نہیں مرف ۵ ہزار رو بید کے لئے اعتبار نہیں کرتی اور با قاعدہ رجشری کرواتی ہے۔ فیا للعب ان مریدوں پر جو بلا وجہ اپنیانوں کو ضائع کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی ارشادفر ماتے ہیں:

90 '' خدا تعالی نے ہزاروں آ دمیوں کواس طرف رجوع دے دیا چنانچہ وہ لوگ ہزار ہاروپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اگر بچاس ہزار روپیدی بھی ضرورت ہوتو بلاتو قف حاضر ہوجا میں مالوں اور جانوں کوفدا کررہے ہیں صد ہالوگ آتے جاتے اورا یک جماعت کثیر جمع رہتی ہے۔ چنانچیاحض وقت سوے زیادہ آ دمی بعض اوقات دود دسوجمع ہوتے ہیں'۔

(انوارالاسلامص ١٩٠٠ نزائن جهص ١٩٠٠)

س قدرصاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵ ہزار کی ضرورت پڑے تو فرائل سکتا ہے۔ گرد ہزاررو پی تمام جائیدا درہن رکھ کروصول کیا اور سنیئے رہن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ بیدو پیدایک دینی ضرورت کے لئے لیا تھا۔

فوری ضرورت پڑجاتی ہے تو پھر سوال ہے۔
کیا شان نبوت ہے طرفہ تو یہ ہے کہ آب
۱۸ ۹۸ء میں اگر ۱۸ ۹۳ء میں فتوحات مالی
میں تو مریدوں کی تعداد اتنی ہوگئ ہوگہ
موجودگی میں کوئی عظمنہ شلیم کرسکتا ہے کہ
قادیا نیوں سے سوال کروکہ

بعينعاد يزغورفر ماشيئه ربامرزا

ے ثابت نہیں۔ بلکہ نی بخش صاحب کو قانونی رسم ادا کرنے کے بعد خود انہوں

كه أكره ۵ بزار فوراً مل سكنا تصانو ۵ بزآرقر

سلطان القلم ارشاد فر ماتے ہیں کہ ۵۰ ہ سکتا جب تک کرساری جائیدادر ہن نہ یا نچوال جھوٹ

مرزا قادياني حوالهنمبر•٩\*

آمدنی ہے اول تو وہ آمدنی جون ۱۹۸ ایک حیار تسلیم کرلیا جائے جس کی تشر رہ سومیں ہے ایک پائی بھی کسی دین کام کہنا ہے کہ مریدوں کے روپیہ ہے منداندازہ کرے کداس قدر ماہوار قم تھی تو یا در کھا جائے کہ طلاق کا واقعہ! بعد دی جانی تھی تبھی تو رجٹری کروا

گزاره کیونگر ہوسکتا ہے اگر میبھی مان درج ہیں ان کوزیر نظرر کھتے ہوئے کیا مشک وغیرہ اورریشی پار چات اورا کیا

المریض ہونے کا قرار ملاحظ فرمائے ۹۲ ..... ہمیشہ سرورد

کی قلم زن کر کے بجائے اس کے پانچ صدلکھا ہے از جانب مرتنہہ ناصر مرزُ اغلام احمد را بمن مرز اغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بخش ر ۱۳۷۸ میں نمبرایک بعد ۳۹ میغه نمبر ۲۷۸ و ۲۷۸\_آج تاریخ ۴۷ جون ) ہوئی ۔ دشخط احمر بخش سب رجسرار ۔ کلمہ (نصل رحمانی ۱۳۳۲ ۱۳۳) اس فعد کے لئے درج کیا گیاہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی معارف وهائق ہیں جو بعد میں کسی جگہ درج ہوں گے۔ایک لطیفہ قابل الوگوں پر جومرزا قادیانی کاامتبار کرکے اپنی نجات کا انحصار اس پر سجھتے ن میں میر ات ہے کہ اس کی بیوی (جس سے بڑھ کرونیا میں کوئی رشتہ روپیے کے لئے اعتبار نہیں کرتی اور با قاعدہ رجشری کرواتی ہے۔ فیا لا وجداین ایمانوں کوضائع کرتے ہیں۔

شاوفر<sub>ه</sub>اتے ہیں:

**فدا تعالیٰ نے ہزاروں آ دمیوں کواس طرف رجوع دے دیا چنانچہ وہ** ه مدد کرتے ہیں۔ اگر بچاس ہزار روبید کی بھی ضرورت ہوتو بلاتو قف نول کوفدا کررہے ہیں صد ہالوگ آتے جاتے اور ایک جماعت کیر جمع سوسے زیادہ آ دمی بعض اوقات دود دسوجمع ہوتے ہیں'۔

(انوارالاسلامص مهم بخزائن جوص ۴۸)

الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵۰ ہزار کی ضرورت پرے تو فورا مل م جائیدا در بمن رکھ کروصول کیا اور سنیئے ربمن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ننرورت کے لئے لیا تھا۔

الف) حفرت والده صاحبہ نے خاکسارے بیان کیا کہ اس تقتیم کے ب کودین غرض کے لئے کھر دوپے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے یوردے دومیں تم کواپنا باغ رہن دیدیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے سب با قاعده ربن نامه میرے نام کرادیا اور پھراندر آ کر مجھے نے مایا میں م میعادلکھ دی ہے کہ اس عرصہ کے اندر بیر بن فک نہ کر وایا جائیگا۔'' (سيرت المهدى حصداة ل ص ۲۸۱، روايت نمبر ۲۹۳) **٢٧٠**م

. معینعاد نرغور فرمانیے رہام رزا کا زیور فروخت کرکے اپنی ضرورت پوری کرنا ہے کتی تحریر ے ثابت نہیں۔ بلکہ نی بخش صاحب گواہ رجسری اب تک زندہ ہیں ان کابیان ہے کہ رجسری کی قانونی رسم اداکرنے کے بعدخود انہوں نے سارازیور مرزاکی اہلیہ کو دالیں دے دیا۔سوال بیہ كدا گره ٥ ہزار فوراً مل سكتا تھا تو ٥ ہزار قرض لينے كى كيا ضرورت تھى \_اگر كہا جائے كہ بعض اوقات فوری ضرورت پڑ جاتی ہے تو بھرسوال ہیہ ہے کہ ۳۰ سال کی میعادر کھنے کی کیا ضرورت تھی۔اللہ اللہ کیا شان نبوت ہے طرفہ تو یہ ہے کہ آپ کا بدارشاد ۱۸۹۳ء کا ہے اور آپ زمین رہن رکھتے ہیں ۱۸۹۸ء میں اگر ۹۳ ۱۸ و میں فتو حات مالی کی بیرحالت تھی کہ بیچاہی ہزار فی الفورل سکتا تھا تو ۱۸۹۸ء میں تو مریدوں کی تعداد اتنی ہوگئی ہوگی کہ ایک لا کھروپیدنی الفورال سکے بتائے ان تحریات کی موجودگی میں کوئی تنقلمند تسلیم کرسکتا ہے کہ مرزا کو ۵ ہزار کے لئے ساری زمین رہن رکھنی پڑی \_

قادیانیوں سے سوال کرو کہ کیا تمہارے پراپیگنڈے کی یہی حقیقت ہے کہ تمہارے سلطان القلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵۰ ہزار فورامل سکتا ہے مگر در پردہ حالت یہ ہے کہ ۵ ہزار نہیں مل سكتاجب تك كيمارى جائيدادر بن شركهدى جائ - فاعتبر وايا اولى الابصارا

مرزا قادیانی حواله نمبر ۹۰ مین تنلیم کرتا ہے کداس کوزیادہ سے زیادہ ۸سور و پیسالاندی آ مدنی ہےاق ل تو وہ آمدنی جون ۱۸۹۸ء میں اس کی زوجہ کی ہوگئی۔ کیکن اگر اس رجٹری کوصر ف ا يك حياد تسليم كرايا جائے جس كى تشريح آئندہ كسى جگه آئے گى اور يہ بھى مان ليا جائے كه اس آملي سويس سے ايك يائى بھى سى دين كام يىن نه جاتى تھى تو بھى ما موار آمدنى ٢٦ رويد ٨ موئى \_مرزا کہتا ہے کہ مریدوں کے روپیہ سے ایک پائی وہ اپنی ذات پر صرف نہیں کرتا۔ اب ہر عقل منداندازه کرے، که اس قدر ماهوار رقم میں دو ہویوں والے مخف (اگر کہا جائے کہ ایک کوطلاق دی تھی تو یا در کھا جائے کہ طلاق کا واقعہ بعد کا ہے اس وقت طلاق نتھی کیونکہ طلاق اس رجسری کے بعددی جانی تھی تیجمی تو رجسٹری کروائی تھی جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا) اور کی بال بچوں کے والد کا كزاره كيونكر بوسكتا بالربيهي مان لياجائ كركزراه موسكتا بيتو آئنده باب مين جوحواله جات ورج میں ان کوز رینظرر کھتے ہوئے کیونکہ شکیم کیا جاسکتا ہے کہ اس قدرر و پیدما ہواری اخراجات اور مشك وغيره اورريتي پارچات اورايك دائم المريض كے علاج معالجه كے لئے كافى موسكتا ہے۔ دائم المريض مونے كا اقرار ملاحظة فرمايتے:

۹۲ ..... ہمیشه سر درد دوران سر کمی خواب تشنج ۔ دل کی بیاری دور ہے کے ساتھ آتی

ہے اور بسا اوقات سوسو دفعہ پیشاب آتا ہے اور اس کثرت سے پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ (ضیمہ اربعین ص۸، نزائن ج۷، ص۰ ۳۷۱،۳۷) اب قادیا نیول سے سوال کیا جائے کہ خدالگتی کہنا ۲۷ روپید ۸ ماہوار میں اس قدر اخراجات پورے ہوسکتے ہیں؟ اگریہ نہ مانو تو تسلیم کروکہ مرزانے پی غلط کہا کہ مریدوں کاروپیداس کے معرف میں نہیں آیا۔

جھٹاحھوٹ

ذیل کے ہر دوحوالہ جات ملاحظہ فرما کریہ جھوٹ معلوم کیجئے کہ مرزا قادیانی ایک طرف تو مانتا ہے کہ اس نے قرآن شریف ونحو دغیر ہعلوم استاد سے سیکھے مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ سب علوم خداکی طرف سے ہیں۔

92 ..... بچین کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسال کا تھا۔ تو ایک فاری معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قر آن شریف اور چند فاری کتابیں مجھے پڑھائیں اوراس بزرگ کا نام فضل البی تھا اور جب میری عمر قریبا دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے ۔جن کا نام فضل احمد تھا۔مولوی صاحب موصوف جوایک دیندار اور بزرگوار آ دی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحوان سے پڑھے اور بعدان کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہواان کا نام گل علی شاہ تھا ان کوبھی میرے والدصاحب نے نوکرر کھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھااور ان آخر الذكر مؤلوى صاحب سے میں نے نحواور منطق اور حكمت وغیر وعلوم مروجه كو جہال تك خدا تعالى نے حا ہا حاصل کیا اور بعض طباعت کی کتابیں میں نے اپنے والدصاحب سے پڑ ہیں''۔ (حاشیہ کتاب ہ۔ ابر بیص ۱۲۱ تا ۱۲۳ خزائن ج ۱۳ ص ۱۸۱ ا ۱۸۱۲) علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حضرت عیسی اور حفرت موی مکتبول میں بیٹے تھ اور حفرت عیسی نے ایک یہودی سے تمام توریت برحی تھی۔ غرض اس لحاظ سے کہ ہمارے نی میں نے کس استاد سے نہیں پڑھا خدا آپ ہی استاد ہوااور پہلے پہل خدانے ہی آپ کوا قراء کہا یعنی پڑھاور کسی نے نہیں کہااس لئے آپ نے خاص خدا کے ذیر تربیت تمام دینی مدایت یائی اور دوسرے نبیول کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی حاصل ہوئے سوآنے والے کا نام جومبدی رکھا گیا سواس میں پیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خدا ہے ہی حاصل کریگا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر دنییں ہوگا۔ سومیں حلفا کہ سکتا

ہوں کہ میرا حال یہی ہے. تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا۔ کثریت مطالعہ 99.....

اورشنل دیا ہواتھا کہ مطالعہ ہی تھی کہا کٹر مطالعہ کہا کر کر تصدب دنب کر باقی زمین۔ اب فیصلہ کیجئے

ب یہ سہب کرے گھرمطالعہ کا بیعالم ہم' ••ا..... "'' اور مرشد صرف خدا ہو۔''

ا ۱۰ أ...... ''م بكلى بگز گئى ہواور نوع انسار ليافت كا آ دى كوئى موجود ہى ۱۰۲ ...... ''م

شاگردیامریدند ہو۔'' ۱۰۳۰ سند'' ج الزمان آئے وہ خداسے مہا علوم ومعارف خداسے پانے

ساتوال جھوٹ مرزا قادیانی حکو ۱۰۴۰..... ''م

ہےاور میں نے ممانعت جہا شائع کئے ہیں کدا گروہ رساکل ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کالیک سبق بھی پڑھاہے۔'' (ایام السلح ص ۱۳۵، فزائن ج ۱۳ ص ۱۳۹،۳۹۳) کثریت مطالعہ کے متعلق ذیل کا حوالہ ملاحظہ فرما ہے۔

99 ..... "آپ(مرزاقادیانی) کوخداتعالی نے کتابوں کے دیکھنے کااس قدرشوق اور شخل دیا ہواتھا کہ مطالعہ کے دفت کو یاد نیا ہیں ہی نہ ہوتے تھے۔آپ کی عادت شروع ہے ایسی ہی تھی کہ اکثر مطالعہ نہل کر کرتے تھے۔ اورا یسے محو ہو کر کثرت سے شہلتے تھے کہ جس زمین پر شہلنے تھے دب دب کر باتی زمین ہے تھے۔ اورا یسے محو ہو کر کثرت سے شہلتے تھے کہ جو شخص نصل الی 'فضل احمد ،گل علی شاہ تین اسا تذہ سے تعلیم عاصل اب فیصلہ کیجئے کہ جو شخص فضل الی 'فضل احمد ،گل علی شاہ تین اسا تذہ سے تعلیم عاصل کرے پھر مطالعہ کا بیاعالم ہو کہ زمین شہلتے دب جائے پھر دعوی یہ کیا جائے۔

پیٹاب آتا ہے اور اس کثرت سے پیٹاب سے جس قدر عوارض سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ (ضمیم اربعین ص ، خزائن ج ۱۵ سے سوال کیا جائے کہ خدالگتی کہنا ۲۸ روپید ۸ ماہوار میں اس قدر اگر بینہ مانو تو تسلیم کروکہ مرزانے بیغلط کہا کہ مریدوں کاروپیداس

جات ملاحظ فرما کریہ جھوٹ معلوم کیجئے کہ مرزا قادیانی ایک طرف یف ونحو وغیرہ علوم استاد سے سیکھے مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ سب

کے زماعنے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چیرسال کا لئے نو کرر کھا گیا۔ جنہوں نے قر آن شریف اور چند فاری کتابیں نام فضل اللی تھا اور جب میری عمر قریبا دس برس کی ہوئی تو ایک ربیت کے لئے مقرر کئے گئے ۔جن کا نام فضل احمد تھا۔مولوی اور بزرگوارآ دمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور کچھ قواعد نحوان سے پڑھے اور بعداس کے جب میں سترہ یا اصاحب سے چندسال پڑھنے کا اتفاق ہواان کا نام گل علی شاہ تھا ہ نو کرد کھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھااوران آخر منحاور منطق اور حكمت وغيره علوم مروجه كوجهال تك خدا تعالى نے كالمين من في الي والدصاحب بي يرمين " ( ماشيد كاب الا المار)علم کسی استاد ہے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حصرت عیسی اور ہ اور حضرت عیسی نے ایک یہودی سے تمام توریت بڑھی تھی۔ الله نے کس استاد سے نہیں پڑھا خدا آپ ہی استاد ہوااور پہلے فی مدادر کی فرنیس کمااس کے آپ نے خاص خدا کے زیر ومرے نبیول کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ ہے بھی · جومبدی رکھا گیا سواس میں بیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین ورحديث مين كمي استادكاشا گرزنبين بهوگايسو مين حلفا كهيسكتا اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا مقصد سے ہے کہ جس قدر کتب اور اشتہارات شائع کئے ہیں ان کی ایک ایک کا پی جمع کی جائے تو بچاس الماریاں بھر جا کیں کوئکہ الفاظ سے ہیں اس قدر کھی ہیں کتابیں کھنے کا مفہوم ہیں ہوسکتا ہے کہ جس قدر کتابیں تعنیف کی ہیں بہیں کہ جس قدر مطبع سے تیار ہو کرآئی ہوں لیکن اگر یہی خیال کیا جائے کہ مقصد سے ہے کہ وہ تمام تعداد جمع کی جائے جوساری کتابیں تیار ہونے کے بعد ہوتی ہے تب بھی سے غلط ہے کہ ساری کتابو لی مجموعہ ۵ الماریاں ہو گئی ہے جن کا جم ہالکل تھوڑا ہے جو صرف تعداد بڑھانے ہوئی ہے جن کی جن میں ہے کثیر حصہ ان کتابوں کا ہے جن کا جم ہالکل تھوڑا ہے جو صرف تعداد بڑھانے کیا شائع کی گئیں۔ بقول قادیا نیوں کے مرزا کی کل تعنیفات ۸۰ کے قریب ہیں ظاہر ہے کہ اگر تمام تصانیف جم اگر تمام تھوٹا ہے جا کیں تب بھی بچپاس الماریاں تو کجا دی الماریاں ہو کجا دی الماریاں ہو کہا دی الماریاں ہو کہا دی تھول ال جھوٹ

مرزا قادیانی این دعوی مسجت کے لئے راسته ساف کرنے کی غرض سے حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر تلاش کرنے میں بہت مصروف ہے۔ ذیل کا حوالہ ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدرزور سے کھاجا تا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔

۱۰۵ (۱۰۰۰ اورلطف توبیہ کے حضرت عیمی کی بھی بلادشام میں قبر موجود ہے اور ہم نے زیادہ صفائی کے لئے اس جگہ حاشیہ میں اخو بے جسی فی اللہ سید مولوی السید طرابلس کی شہادت درج کرتے ہیں اور وہ طرابلس بلادشام کے رہنے والے ہیں اور انہی کی حدود میں حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر ہے۔ آگر کہوکہ وہ قبر جعلی ہے تو اس جعل کا ثبوت دینا چاہئے اور ثابت کرنا چاہئے کہ کس وقت یہ چعل بنایا گیا اور اس صورت میں دوسرے انہیاء کی قبروں کی نسبت بھی تملی ندر ہے گی اور امان اٹھ جاؤں گا اور کہنا پڑے گا کہ وہ تمام قبرین جعلی ہوں گی۔''

(اتام الجيس ١٨،١٩، فزائن ج ٨ص٢٩٦، ٢٩٧)

یقوشام میں قبری موجودگی کا دعوی ہوااب دوسراحوالہ سننے۔ ۱۰۶ سند ''آپ نے سرینگر میں وفات پائی اور آپ کا مزار مقدس سری گرمحلّه خان یار میں موجود ہے۔'' (کشف الغطاص ۱۲ فرائن جسماص ۱۹۵) اختلاف بیان کی دادد بیجئے۔ نو ال جھوٹ

مرزا قادیانی نے اپنے کاروبار کی بنیاد برا بین احمد یہ سے اٹھائی کیبلی جلدانعا می اشتہار معلقہ

ہے۔ دوسری جلدیں اس کے فو

ص۱۲۹)غرض ضروری بحالت ہےاس میں مصنف کا میمقولیہ ۱۸۰۰ سسس '' جہم تھااور کتاب موصوف میں تین

تالیف کیا ہے اور اس کتاب ہمیشہ کے مجادلات کا عاتمہ فرخ کھستے کہ جو کتاب کا حجم بڑھ ج

بد حواله جات بی تیار ہو گیا تھاا گر نسر تھی تو نو ہزا ۱۱۰.....

شايد کوئی ڪھے که الاسسسسسٽٽسسٽسٽس

ايك قليل بلكهاقل مدت مين

اب کوئی وجنہیں کرتا ہے کہاس کوا یسے مرید توفی الفور مہیا ہوجاتے۔ملا ہے۔ دوسری جلدیں اس کے فوائد کا ذکر ہے چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔

20 اسلام پر اسلام پر کتاب تین سومحکم اور قوئی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے۔ دیکھنے سے صدافت اس دین مثین کی ہرایک طالب حق پر ظاہر ہوگا۔ بجز اس خض کے کہ بالکل اندھا اور تعصب کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو۔' (براہین احمد بیہ مقدمہ ۱۳۵، خزائن جا میں ۱۳۹) غرض ضروری بحالت مجبوری کے عنوان سے جو پچھ جلد دوم کے اوّل دوور قول میں لکھا گیا ہے۔ ہے اس میں مصنف کا بیم قولد درج ہے کہ۔

۱۰۸ ..... " جم نے صد ہاطرح کا فقر را در نساد دیکھ کر کتاب برا بین احمہ یہ کو تالیف کیا تھا اور کتاب موصوف میں تین مضبوط اور علی عقلی دلیل سے صدافت اسلام کو فی الحقیقت آفتاب سے بھی زیادہ تر روشن دکھلایا گیا۔ " (برا بین احمہ یہ جلدوم ص بہ خزائن جام ۱۲)

حوالہ مٰد کورصفحہ دمیں لکھاہے کہ: مصد میں مہلا کرماط ما

۱۰۹ ای مطلب کوکامل طور پر پورا کرنے کے لئے پہلے کتاب برائین احمد بیکو تالیف کیا ہے اور اس کتاب برائین احمد بیکو تالیف کیا ہے اور اس کتاب میں ایک دھوم دھام سے حقانیت اسلام کا ثبوت دیا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے مجادلات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہوجائے گا اسساگر ہم ان صد ہا دقائق اور حقائق کو نہ کھتے کہ جو کتاب کا حجم بڑھ جانے کا موجب ہیں ۔ تو پھر خود کتاب کی تالیف غیر مفید ہوتی ۔

(برابین ص اص د ،خزائن یج اص ۲۹،۰۷)

یہ حوالہ جات ہی اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ کتاب براہیں احمد یہ کا مسودہ تیار ہو گیا تھا اگر کسر تھی تو نو ہزار رو پیدی جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔

۱۱۰۰۰۰۰۰ کتاب براین احمد بیکی تیاری پرنو بزار روپیزی آتا ہے۔

(برامین احمدید ۲۴ س نه فزائن جام ۲۳)

شایدکوئی کے کہ مسودہ تیار کرنے کا ارادہ تھا، تیار نہ تھا۔ تو ذیل کا حوالہ ملاحظہ فر مائیے۔ ااا۔۔۔۔۔۔ '' مسودہ اس کتاب کا خدا کے فعنل اور کرم سے تھوڑ ہے ہی ونوں میں اور ایکے قلیل بلکہ اقل مدت میں جوعادت سے باہرتھی تیار ہوگیا۔''

(جعاص ٩٣ براين احمد فزائن جاص ٨٣)

اب کوئی وجنہیں کہ بیکہا جاسکے کہ مسودہ تیار نہ تھا۔ اب سوال بیہ ہے کہ مرزا قادیائی تسلیم کرتا ہے کہ اس کوالیے مرید ہاتھ لگ گئے جودینی اغراض کے لئے اگر ۵۰ ہزار کی ضرورت پڑے توفی الفور مہیا ہو جاتے۔ ملاحظہ ہوحوالہ نمبر ۹۵ 'روپیے بھی موجود ہے مسودہ بھی تیار ہے اور ہے بھی ' ۵۲ ے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا مقصد ہے ہے کہ جس قدر کتب اور یکی ایک ایک ایک کانی جمع کی جائے تو بچاس الماریاں بھر جائیں کیونکہ کتابیں لکھنے کامفہوم یہی ہوسکتا ہے کہ جس قدر کتابیں تھنیف کی ہیں ارہو کر آئی ہوں لیکن اگر یہی خیال کیا جائے کہ مقصد ہے ہے کہ وہ تمام کتابیں تیار ہونے کے بعد ہوتی ہے تب بھی پیغلط ہے کہ ساری کتابو فی ہے جن فی ہے جن کا جم بالکل تھوڑا ہے جو صرف تعداد بڑھانے کی کا جم بالکل تھوڑا ہے جو صرف تعداد بڑھانے کے کہ اگر تمام کے مرزا کی کل تھنیفات ۸۰ کے قریب ہیں ظاہر ہے کہ اگر تمام کی مجموعی رنگ میں جمع کے جائیں تب بھی بچاس الماریاں تو کجا دس مجموعی رنگ میں جمع کے جائیں تب بھی بچاس الماریاں تو کجا دس

بند و کامسیحت کے لئے راستہ صاف کرنے کی غرض سے حضرت عیسی میں بہت مصروف ہے۔ ذیل کا حوالہ ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدر زور میں بہت مصروف ہے۔ ذیل کا حوالہ ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدر زور می علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔

رلطف تویہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلادشام میں قبر موجود ہے اور ہم مجکہ حاشیہ میں اخو یم جسمی فی اللہ سید مولوی السید طرابلسی کی شہادت س بلادشام کے رہنے والے ہیں اور انہی کی حدود میں حضرت عیسیٰ کہ وہ قبر جعلی ہے تو اس جعل کا ثبوت دینا چاہئے اور ثابت کرنا چاہئے اور اس صورت میں دوسرے انہیاء کی قبروں کی نسبت بھی تسلی نہ رہے ہنا پڑے گا کہ وہ تمام قبریں جعلی ہوں گی۔''

(اتمام الجيوس ١٨،١٩، فزائن جهم ٢٩٧،٢٩٦)

ہ موجودگی کا دعویٰ ہوااب دوسراحوالہ سنئے۔ پ نے سرینگر میں وفات پائی اور آپ کا مزار مقدس سری گرمحلّہ خان الفطاص ۱۲، نزائن ج ۱۲ ص ۱۹۵) اختلاف بیان کی واد دیجئے۔

،اپے کاروبار کی بنیاد براہین احمد بیہ ہے اٹھائی' بہلی جلد انعامی اشتہار معمد ایسے دلائل پر مشمل کہ ہمیشہ کے جنگ دجدال کا خاتمہ ہوجائے پھر وہ مسودہ کیوں شائع نہ ہوا؟اور براہین کی ۲۵ جلدیں ان لوگوں کو کیوں نہ دی گئیں جن سے اس کی چیشگی قیمت وصول کر لی گئی تھی۔ ہمارا سوال صرف میہ ہے کہ میر جھوٹ ہے کہ تین سود لائل پر مشمل مسودہ تیار تھا اگر میر سیح ہے کہ مسودہ موجود تھا تو آج بھی اس کی گدی کے دار ثوں کو میر تی پہنچتا ہے کہ دہ کسی مقام کے دس یا میں انصاف پہندلوگوں کے سامنے وہ غیر مطبوعہ مسودہ جو تین سود لائل پر مشتمل ہے جس سے ہمیشہ

میں انصاف پندلولوں کے سامنے وہ غیر مطبوعہ مسودہ جو مین سودلاس پر ممل ہے ہی سے ہمیشہ کے جھٹر وں کا خاتمہ ہو جانا تھا پیش کر کے اعلان کروادیں کہ مسودہ فی الواقعہ تیار تھا۔ صرف روپینہ ہونے سے شائع نہ ہوایا کوئی اور وجہ لاحق ہوگئ مگر شرط ہیہ ہے کہ مسودہ مرزا قادیانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوا گراییا کوئی غیر مطبوعہ مسودہ چیش نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ آج تک نہیں کیا جاسکا۔ تو بتاؤ کہ یہ جھوٹ اور غلط بیانی نہیں کہ یہ مسودہ تیار ہو چکا ہے کہا انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے؟

جھوٹ اور غلط بیانی نیس کہ پیکسودہ تیار ہو چکا ہے کیا اسبیاءی -بی شان ہوں ہے بیرین حجمہ بیا

دسوال حجفوث

مرزا قادیانی نے ایک اقرار نامہ ڈپئی کمشنر ضلع گورداسپور کی عدالت میں لکھا۔ جس کی روسے اسے عذا بی پیشگوئیوں کے شائع کرنے سے روکا گیا۔ جب پبلک نے اس قادیانی نبی کی اس حرکت پر بیاعتراض کیا کہ اچھانبی ہے جو خدا کے الہام کوایک ڈپٹی کمشنر کے تھم پر مقدم نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے فور اارشاد فرمایا۔

۱۱۳ .... د بعض ہمارے خالف جن کو افتراء اور جھوٹ ہولئے کی عادت ہے۔
لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ تعلیب فی پی کمشنر نے آئندہ پیشین گوئیاں کرنے سے منع کر دیا ہے۔
خاص کر ڈرانے والی پیشین گوئیوں سے خت ممانعت کی ہے سو واضح رہے کہ یہ با تیں سراسر جھوٹی
ہیں ۔ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور عذا بی پیشین گوئیوں میں جس طریق کو ہم نے اختیار کیا ہے
یعنی رضا مندی لینے کے بعد پیشینگوئی کرنا اس طریق پرعدالت اور قانون کا کوئی اعتراض نہیں'۔
لیمنی رضا مندی لینے کے بعد پیشینگوئی کرنا اس طریق پرعدالت اور قانون کا کوئی اعتراض نہیں'۔
( کتاب البریس ۱۰ عاشیہ خزائن ج ۱۳ ص ۱۰) کس قدرصاف الفاظ میں فر ماتے ہیں ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور یہ با تیں سراسر جھوٹی ہیں۔ گراھتل مقدمہ زیر دفعہ ملے فیصلہ کو ملاحظ فر ما ہے:

( لمزم الزام زیرد فعد ۲۰۱۰ ضابط فوجد اری تاریخ مرجوعه ۱۸۹۹ بر میر ۱۸۹۹ ب

ہم نے دواقر ارنامہ جا احمہ قادیانی اور مولوی ابوسعیہ محمد حسیر سے بیمناسب ہے کہ کارروائی حال ہیں ( قادیانی اپنی خوش فہمی سے م ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ رہائی کی مبارک بادہے) کہ مولوی ابوسعیہ

ج ایم ڈوئی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نقل اقرار نامہ مرزا صاحب بہادر ڈیٹی کمشنرو ڈسٹر ک

فروری ۱۸۹۹ نمبر بسة قادیان مخصیل بٹالہ شلع مورداسپور ملزم۔

اقرارنامه میںمرزانلام احدقابا

ا استان میں ایک

ہوں۔ یاایسے معنی خیال کئے جا ذلت پہنچے گی۔ یاوہ مورد عمّاب

۴ ..... میں فر اجتناب کروں گا کہوہ کسی فخع

ے یا ایسے نشان ظاہر کرنے کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ سو ..... میں کم

ابیانشان رکھنے کی معقول دجہ اُٹھائے گایا موردعماب البی ہو

س.... مِنَ

دوست یا پیرو کے ساتھ مباح

احمد قادیانی اورمولوی ابوسعید محمد سین بٹالوی نے خوشی سے منظور کرلیا ہے۔ان اقرار نامات کی نظر

ہم نے دواقرار نامہ جات کامسودہ مشتل ہر چھ دفعات تیار کیا ہے۔جس کومرز اغلام

پیشہ کے جنگ وجدال کا خاتمہ ہوجائے پھر وہ مسودہ کیوں شائع نہ ہوا؟ اور الوگول کو کیول نیددی کئیں جن ہے اس کی پیشگی قیت وصول کر لی گئی تھی۔ مرف بیہ ہے کہ بیچھوٹ ہے کہ تین سود لائل پرمشتل مسودہ تیار تھاا گر بیٹیجے آج بھی اس کی گدی کے دار توں کو بیتن پہنچتا ہے کہ وہ کسی مقام کے دس یا کے سامنے وہ غیرمطبوعہ مسودہ جو تین سود لائل پرمشتل ہے جس سے ہمیشہ ہانا تھا پیش کر کے اعلان کروادیں کہ صودہ فی الواقعہ تیارتھا۔صرف روپیپینہ کوئی اور دجہ لاحق ہوگئ مگر شرط یہ ہے کہ مسودہ مرزا قادیانی کے ہاتھ کا لکھا وعدموده پیشنمیں کیا جاسکتا جیسا که آج تک نہیں کیا جاسکا۔تو ہتاؤ کہ ہیہ کہ بیمسودہ تیار ہو چکا ہے کیاا نبیاء کی یہی شان ہوتی ہے؟

نے ایک اقرار نامہ ڈپٹی تمشز ضلع گور داسپور کی عدالت میں لکھا۔جس کی ئيول كے شائع كرنے سے روكا كيا۔ جب پلك نے اس قادياني نبي كي اکیا کداچھانی ہے جوخدا کے الہام کوایک ڈپٹی کمشز کے علم پر مقدم نہیں رشادفر مایاب

، ابعض ہمارے نخالف جن کو افتر اء اور حجوث بولنے کی عادت ہے۔ اکہ صلیب ڈپٹی کمشنر نے آئندہ پیشین گوئیاں کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ن گوئیوں سے تخت ممانعت کی ہے سوواضح رہے کہ یہ باتیں سراسر جھونی یں ہوئی اور عذابی پیشین گوئیوں میں جس طریق کوہم نے اختیار کیا ہے بعد پیشینگوئی کرنااس طریق پرعدالت اور قانون کا کوئی اعتراض نہیں''۔ ائن جہاص ۱۰) کس قدر صاف الفاظ میں فرماتے ہیں ہم کوکوئی ممانعت اسرجمونی بین بر مشرافتش مقدمه زیر دفعه ملیکے فیصله کوملاحظ فر مایتے: نقل فيعلد منرج ايم ووئى صاحب بهادر آئى سى ايس وسركت بمقدمه غلام احمد ساكن قاديان \_نمبر مقدمه ا\٣ سركار قيصر مندمستغيث ديان تخصيل بناله ملع كورداسيور ........ ملزم!

( ملزم الزام زیرد فعه ۱۰۷ ، ضابطه نو جداری تاریخ مرجوعه ۱۸۹۵ ، مبر ۱۸۹۹ » )

ہے بیمناسب ہے کہ کارروائی حال مسدودی جائے۔لہذا ہم مرزاغلام احمد قادیانی کور ہا کرتے ہیں ( قادیانی اپنی خوش فہی سے مرزا قادیانی کی اس رہائی کو بھی معجزہ قرار دیا کرتے ہیں ۔گمر ناظرین ملاحظه فرمائیس که رمائی کی شرائط سزایا بی سے بھی بدتر ہیں جس کیلئے قادیانی نبوت مستحق مبارک باد ہے ) کہ مولوی ابوسعیہ محمد سین بٹالوی کے برخلاف کوئی کارروائی ندکی جائے۔ دستخط ہے ایم ڈون ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ۲۴ فروری ۱۸۹۹ء۔ نقل اقرار نامه مرزا غلام احمد قادياني بمقدمه فوجداري - اجلاس مسرع ايم ووكي صاحب بهادر وی کمشنر و دُسٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گوردا سپور مرجوعہ ۵ جنوری ۹۹ ۱۸ء فیصلہ ۲۵

فروري ١٨٩٩ منبر بسة قاديان نمبر مقدمه ٣/١١ سركار دولت مندينام مرزا غلام احمد ساكن قاديان تخصيل بثاله ضلع مورداسپور ملزم \_الزام زيرد فعه ٤٠ المجموعه ضابط فوجداري -

اقرارنامه

مين مرز اغلام احمد قاياني بحضور خداوند تعالى باقر ارصالح اقر اركرتا مول كه آئنده: میں ایسی پیشین کوئی شائع کرنے سے پر بیز کروں گا جس کے بیامعنے ہوں۔ یا ایسے معنی خیال کئے جانکیں کہ سی مخص کو ( بعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہو یا عیسائی وغیرہ ) ذلت پنچے گی۔ یاوہ موردعمّاب الٰہی ہوگا۔

اسس میں خدا کے پاس ایس ایل (فریاد درخواست ) کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی مخص کو ( یعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویا عیسائی وغیرہ ) ذلیل کرنے ہے یا ایسے نثان ظاہر کرنے ہے کہ وہ مورد عماب اللی ہے میہ ظاہر کرے کہ نہ ہی مباحثہ میں کون سیااورکون جموٹا ہے۔

میں کسی چیز کوالہام بتا کرشائع کرنے ہے مجتنب رہونگا جس کا پینشاء ہویا ابیانثان رکنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلاں ہخص (لیعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویا عیسائی ) ذلت أفهائ كايامورد عماب البي موكا-

س بین اس امر سے بھی باز رہوں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یاان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز فقرہ یا دلآزار لفظ استعال کروں یا کوئی الی تحریر یا تصور برشائع کروں جس ہے ان کو درد پہنچ۔ میں اقرار کرتا ہوں۔ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کسی دوست اور پیرد کسی نسبت کوئی لفظ مثل د جال۔ کافڑ کاذب به بطالوی نہیں کسوں گا (بطالوی کے جج بٹالوی کئے جانے چاہئیں جب پیلفظ بطالوی کر کے کلھا جاتا ہے تواس کا اطلاق باطل پر ہوتا ہے ) میں ان کی پرائیویٹ زندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت کچھ شائع نہیں کروں گا۔ جس سے ان کو نکلیف کہنچنے کا عقلاً احتال ہو۔

۵.....۵ میں اس بات ہے بھی پر ہیز کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا ان کے کسی دوست یا پیرہ کو اس امر کے مقابلہ کے لئے بلاؤں کہ وہ خدا کے پاس مبابلہ کی درخواست کریں۔ تا کہ وہ ظاہر کرے کہ فلاں مباحثہ میں کون سچاور کون جموٹا ہے۔ نہ میں ۔ ان کو یا ان کے کسی دوست یا پیروکوکس محض کی نسبت کوئی پیشین گوئی کرنے کے لئے بلاؤں گا۔

۲ ..... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے۔ میں تمام اشخاص کوجن پرمیرا کھواڑیا اختیار ہے۔ تر تمام اشخاص کوجن پرمیرا کھواڑیا اختیار ہے۔ ترغیب دونگا کہ وہ بھی بجائے خودای طریق پر کمل کریں جس طریق پر کاربند ہونے کا میں نے دفعہ نمبراونمبرا ونمبرا ونمبرا ونمبرا ونمبرا ونمبرا ونمبرا ونمبرا

العبسد گواہ شسد! مرزاغلام احمد بقلم خودخواجہ كمال الدين في اے الل الل في دستخط ہے ايم ڈوئی ڈسٹر كث مجسٹریٹ ٢٣٠ رفر ور ١٨٩٥ء يہ ہے عدالت كافيصلہ اور مرزا قادیانی كا اپناا قرار نامہ جس پردہ عدالت میں دستخط كرتا ہے۔ اس فيصلہ اور بيان كی موجودگی میں بیاعلان كرنا كہ اسے كوئی ممانعت نہيں ہوئی \_ كيا يہ خالفين كا افتر اء اور جھوٹ ہے؟ اس پر لطف يہ ہے كہ خود مرزا قادیانی لكھتا ہے۔

۱۱۳ ..... "اور ہر ایک پیشین گوئی ہے اجتناب ہوگا۔ جو امن عامد اور اغراض گورنمنٹ کے خالف ہو۔ یا کسی مخض کی ذلت یا موت پر مشتل ہو'۔ (اربعین نبراس احاشیہ، فزائن جدام ۳۳۳) اب ملاحظ فرمائے کہ ڈپٹی کمشنر کا فیصلہ خود مرز ایوں درج کرتا ہے۔

۱۱۵.... "دلین بم اس موقع پر مرزاغلام احمد کو بذریت خریری نوش کے جس کوانہوں نے خود پر ھالیا ہے ادراس پر دشخط کر دے ہیں۔ باضابطہ طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ ان مطبوعہ دستاہ پر ات سے جو شہادت پیش ہوئی ہے۔ یہ طاہر ہوتا ہے کہ اس نے اشتعال اور عمد دلانے والے رسالے شاکع کئے ہیں۔ جن سے ان لوگوں کی ایذ امتصور ہے جن کی فدہی خیالات اس کے فدہی خیالات سے مختلف ہیں۔ "( کتاب البریم ۱۲۵ نزدائن ج ۱۳۵ مصرا ۳۰) اور سنتے ای کتاب ہیں فدہی خیالات سے مختلف ہیں۔ "( کتاب البریم ۱۲۵ نزدائن ج ۱۵ مصرا ۳۰) اور سنتے ای کتاب ہیں

جس میں ممانعت سے انکار ہے۔ مرز الکھ ۱۱۲۔۔۔۔۔ ''اور جیسا کہ

کی ہے کہ آئندہ اشتعال کو روکنے کے جائے۔ میں اس پر کار بندر ہنا چاہتا ہوا . اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر سکون

مباحثات میں اس طرز کے کاربندر ہیر کہ میں نے پہلے اس سے شرائط بیعت اور بنی نوع انسان کی تچی ہمدردی کر ہے پر ہیز گاراورصالح اور بے شررانسان ہم وصیتوں پر کار بندنہ ہو۔ یا بے جاجو ثر

جاہے کہ وہ ان صورتوں میں ہاری تعلق باتی ندرہےگا۔'' یہ فیصلہ ناظرین کریں ک

یہ سے ان حوالہ جات کے مطالعہ۔ ہیں یا تھی با تیں۔ سے ہیں بطور نمونہ م کئے ہیں میہ ضمون تو اس قدر طویل کیونکہ حقیقت ہے کے مرزا قادیا فی کی رہبری کے لئے کافی ہوگی کہ اس

کیا۔ وہ آپ ملاحظہ فرما چکے ٹیا موجب ہوگا۔ مرزا قادیانی نے ا ثبوت ہوگا کہ مرزا قادیانی کا اے جس میں ممانعت سے انکار ہے۔ مرز الکھتا ہے۔

١١٢ .... "اورجيها كرصاحب أي كمشر بهادر في مقدمه ك فيل برجم عم مرايت کی ہے کہ آئدہ اشتعال کو رو کئے کے لئے مباحثات میں نرم اور مناسب الفاظ کو استعال کیا جائے۔ میں اس پر کار بندر ہنا جا ہتا ہوں اور اس اشتہار کے ذریعیہ سے اپنے مریدوں کو جو پنجاب . اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر سکونت رکھتے ہول نہایت تاکید سے سمجھا تا ہول کہ وہ بھی اینے مباحثات میں اس طرز کے کاربندر ہیں اور ہرایک تخت اور فتند انگیز لفظ سے پر ہیز کریں اور جیسا کہ یں نے پہلے اس سے شرائط بیعت کی دفعہ چہارم میں بتایا ہے کہ سرکارا گریزی کی تھی خیرخواہی اور بنی نوع انسان کی تھی ہمدردی کریں اور اشتعال دینے والے طریقوں سے اجتناب رکھیں اور یر بیز گاراورصالح اور بےشررانسان بن کریا ک زندگی کانموند دکھا نیں اورا گرکوئی ان میں سے ان وصيتوں يركار بندنه مو۔ يا بے جاجوش اور وحشاندحركت اور بدزبانى سے كام ليتواس كويادر كھنا جاہے کہ وہ ان صورتوں میں جاری جماعت کےسلسلہ سے باہر متصور ہوگا اور مجھ سے اس کا کوئی ( كمّاب البرييس ١١٠ فرزائن ج١١٥ ١١٠)

یہ فیصلہ ناظرین کریں کہ ڈرانے والی پیش گوئیوں کے شائع کرنے کی ممانعت ہو گی تھی یانہیں۔ان حوالہ جات کے مطالعہ کے بعد ناظرین بآسانی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ بیسراسر جموثی باتیں ایں یا تھی باتیں۔ یہ ہیں بطور نمونہ مرزا قادیانی کے دس جھوٹ جوہم نے اس یا کٹ بک میں درج کئے ہیں مضمون تو اس قدرطویل ہے کہ اس کے لئے اس کتاب کے صفحات کافی نہیں ہو سکتے كونكه حقيقت بيه بي كمرزا قادياني كى كى تصنيف كالبحى مطالعه كياجائ \_تووى تصنيف اسبات کی رہبری کے لئے کافی ہوگی کہاس میں ضرورت سے زیادہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ اب ان دس جھوٹوں کے بعد مرزاجی کا فیصلہ ین کیجئے

(چشمەمرنت مىرىن جى ۲۲ مىزدائن جە۲۳ مىراس) باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔'' قادياني نبي كي درويشانه زندگي

مرزا قادیانی نے جس طریق اورجس ترتیب سے اپنے دعاوی کودنیا کے سامنے پیش كيا- وه آب ملاحظه فرما يحكم بين -اب اس باب كامطالعة آب كى معلومات مين مزيداضافه كا موجب موگا۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو کام سرانجام دیاوہ اس امر کامین ثبوت ہوگا كەمرزا قاديانى كااسى تمام كاروبارے اصل مقصد كياتھا۔ ٹائع کروں جس ہے ان کو درد پنچے۔ میں اقرار کرتا ہوں۔ ان کی ذات کی ووست اور پیرد کسی نسبت کوئی لفظ مثل د جال - کافر کاذب - بطالوی نبیس ك بهج بٹالوى كئے جانے جائيس جب بيلفظ بطالوى كر كے لكھا جاتا ہے تواس ا ہے) میں ان کی پرائیویٹ زندگی یاان کے خاندانی تعلقات کی نبہت کچھ أسسان كوتكليف ينجن كاعقلا احمال مو

میں اس بات سے بھی پر ہیز کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا ان کے ک امر کے مقابلہ کے لئے بلاؤں کدوہ خدا کے پاس مبابلہ کی درخواست رے کہ فلال مباحثہ میں کون سچااور کون جمونا ہے۔ نہیں۔ان کو یاان کے افض کی نبت کوئی پیشین کوئی کرنے کے لئے بلاؤں گا۔

جہال تک میرے احاطہ طاقت میں ہے۔ میں تمام اشخاص کوجن پر میرا غیب دونگا که ده بھی بجائے خودای طریق پرعمل کریں جس طریق پر کاربند راونمبرا ونبرا ونبراه ونبره ونبرا بين اقر اركياب\_

العبـــدگواه شـــد! تم بقلم خودخواجه كمال الدين في الاامل ايل في دستخط ہے ايم ڈوئي ر فروری ۱۸۹۹ء یہ ہے عدالت کا فیصلہ اور مرز اقادیانی کا اپناا قرار نامہ تخط کرتا ہے۔اس فیصلہ اور بیان کی موجودگی میں بیاعلان کرنا کہ اسے - کیا برخالفین کا افتراء اور جموث ہے؟ اس پر لطف یہ ہے کہ خود مرزا

اور برایک پیشین گوئی سے اجتناب ہوگا۔ جو امن عامہ اور اغراض ياكى فخف كى ذلت ياموت يرمشمل مؤار (اربعين مبراص اعاشيه فزائن ر مائے کہ ڈپٹی کمشنر کا فیصلہ خود مرز ابوں درج کرتا ہے۔ تیکن ہم اس موقع پر مرز اغلام احد کو بذریتح بری نوٹس کے جس کو انہوں پردستخط کردئے ہیں۔ باضابطہ طور سے متنبہ کرتے ہیں کدان مطبوعہ بیش مولی ہے۔ بیظ مرموتا ہے کہ اس نے اشتعال اور خصہ دلانے ا بن سے ان لوگوں کی ایذ امتصور ہے جن کی مذہبی خیالات اس کے ا - " ( كتاب البرييم ٢١١، فزائن ج١٥٥ (٣٠) اور سفية اى كتاب يل

مرزانے اپنی وفات سے اڑھ اُئی سال قبل ۲۰ دسمبر ۱۹۰۵ء کوایکٹریکٹ'' الوصیة''نامی شائع کیا جس میں بہتنی مقبرہ کی بنیادر کھی اور مریدوں کے ڈرانے اور خوف دلانے والے بہت ے البامات ورج كرد ئے بطور نموندا يك البام ملاحظ فرما ہے: ـ

۱۱۸ ..... "اورآ ئنده زلزله كي نسبت جوايك خت زلزله بوگا مجھے خبر دى اور فر مايا پھر بہارآئی۔خداکی بات پھر پوری ہوئی۔اس لئے ایک شدیدزلزلد کا آنا ضروری ہے۔لیکن راست بازاس سے امن میں ہیں۔ سوراستباز بنو! اور تقوی اختیار کروآج غداسے ڈروتا کہ اس دن کے ڈر ے امن میں رہو۔ ضرور ہے کہ آسان کچے دکھادے اور زمین کچے طاہر کرے۔ کیکن خداہے ڈرنے والي بيائ فائيس محـ" (الوميت ص م فزائن ج ٢٠ص ٣٠٣)

ہمیں اس وفت اس سے تو بحث نہیں کہ ہمیں نبی بھی وہ ملا جو بجائے خوشخری دینے کے ساری عمر آفتوں اور مصیتوں کی خبر دیتارہا۔ کیونکداس باب میں ایک دوسری بحث مطلوب ہے چونکه مرزا کا ہرکام الہام پر ہنی ہوتا تھا۔اس لئے بہشتی مقبرہ کی بنیاد بھی الہام پر ہونی ضروری تھی ۔ چنانچآب ارشادفرماتے ہیں۔

السن " "ايك فرشته ميس نے ديكھا كدوه زمين كوناپ رہا ہے تب ايك مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے چر مجھے ایک جگدا یک قبر دکھلا لی گئی کہ وہ جا ندی ہے زیادہ چیکی تھی اوراس کی تمام ٹی جاندی کی تھی تب جھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے اور ایک جگہ جھے د کھلا کی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں ہیں جو (الوصيت ص ١٤، خزائن ج ٢٠٩٥ ٣١٧)

مرزا قادیانی کی بدرؤیا بھی نہایت عمدہ ہے غور فرمائیں کہ پہلی قبر کی جگداور ہے اور چاندی کی قبراور ہاور ہاتی مقبرہ ایک تیسری جگہ ہے۔ اگر فرشتہ کے کہتا ہوتو پہلی قبر کو بھی مرزا کی بتأتا باورجلدى بى دوسرى قبركواورمعا بعدبهثى مقبره كى جكددكها تاب غرضيك متيول جكهيس مختلف ہیں چونکہ ہمیں رؤیا پر بحث نہیں کر نااس ملئے ہم اس چیز کو بھی چھوڑ تے ہیں کہ مرزا قادیانی کورؤیا میں بھی چاندی ہی دکھائی دی۔ جو ظاہر کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ذہن میں بہثتی مقبرہ بناتے وقت کیا چیز تھی۔ بہر کیف آب بہتی مقبرہ کی بنیادر کھتے ہیں اور مریدوں کومزید اطمینان کے لئے فرماتے ہیں:۔

·۱۲ ..... "اور چونکداس قبرستان کے لئے بردی بھاری بشارتیں مجھے کی ہیں اور نہ صرف خدانے بیفر مایا کدیہ بہتی مقبرہ ہے بلکہ یہ می فرمایا کہ انزل فیھا کل رحمة یعنی برایک

فشم کی رحمت اس قبرستان میں اتار بہثتی مقبرہ کے متعلق

۱۲۱..... ''اس <u>ا</u> جس کی قیمت ہزاررو پیدے مہم کہا

ہے۔لیکن اس احاطہ کی بھیل کے ہزار رویبیہ ہوگا ادراس کے خوشنما جائیگااوراس قبرستان کے شالی طر تياركيا جائرگا اوران متفرق مصار اس تمام کام کی تکیل کے لئے ذ **مرفون ہونا حاستاہے وہ اپنی حثیب** 

۲۲ا..... "اس قبر

اس حوالہ ہے جارا

قادیانی نے ایک ہزارروپیددیا جس کی میعاد ۳۰ سال تھی۔جوم معنے رکھتا ہے نہ ہی ہمیں اس مج طرف جانے کے لئے بل کی کهاس کارو بارمیں ایک ہزارر ۱۲۳.... "روم ہوگا جواپی جائیداد کے دسویں

ابتدائى تنبن ہزار، سریں۔اب مندرجہ ذیل حوا زندگی بھی ذہن میں رکھئے۔ قتم کی رحت اس قبرستان میں اتاری گئ ہے۔'' (الومیت م ۱۱ بُرُنائن ج ۲۰م ۱۳۱۸) بہثتی مقبرہ کے متعلق آپ نے الہامات من لئے۔ اب اس کام کی ابتداء ملاحظہ فرای

(الوصيت ص ١٦ بخزائن ج ٢٠ص ٣١٦)

۱۲۱ ..... "اس قبرستان کی زمین موجود بطرز چندہ میں نے اپی طرف ہے دی ہے۔ لیکن اس احاطہ کی تحمیل کے لئے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی۔ جس کی قیمت انداز أ بزار دو پید ہوگا اور اس کے خوشما کرنے کے لئے کچھ درخت لگائے جا کیں گیاور ایک نوال لگایا جائے گا اور اس قبرستان کے شالی طرف بہت پانی خمیرار بہتا ہے جوگز رگاہ ہے اس لے وہال ایک پل تیار کیا جائے گا اور ان متفرق مصارف کے لئے دو ہزار دو پیدور کار ہوگا سوکل بیتین ہزار دو پیدواجو اس تمام کام کی تحکیل کے لئے خرج ہوگا۔ سو پہلی شرط بیہ ہے کہ ہراکی شخص جو اس قبرستان میں مرفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لئاظ سے ان مصارف کے لئے چندہ داخل کرے۔

(الوصيت ص ١٥،٨١، خزائن ج ٢٠ص ٣١٨)

اس حوالہ سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بہتی مقبرہ کے کاروبار میں بطور مر مایہ مرزا قادیاتی نے ایک ہزاررو پیددیا۔ یہ بحث ہم نہیں کرتے کہ یہز مین تو یوی کے پاس رہن کردی تھی جس کی میعاد ۲۰۰۰ سال تھی۔ جومرزا کی وفات تک فتم نہ ہوئی اس لئے اپنی ملکیت سے زمین دینا کیا معنے رکھتا ہے نہ ہی ہمیں اس بحث کی ضرورت ہے کہ مرزا قادیانی کواپنے یا پتی بیوی کے باغ کی طرف جانے کے لئے پلی کی ضرورت تھی۔ اس حوالہ کو تو ہم نے اس جگہ صرف اس لئے چیش کیا ہے کہ اس کاروبار میں ایک ہزاررو پیدکی زئین دی اب دوسری شرط کا خلاصہ سنئے۔

۱۲۳..... '' دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی بدفون ہوگا جواپنی جائیداو کے دسویں حصہ یا اس سے زیادہ کی وصیت کردے۔''

(الوصيت ص ١٨، خزائن ج٢٠ ص ٣١٩)

ابتدائی تین ہزار روپیہ کے مصارف بھی بہتی ادا کریں اور دسویں حصہ کی وصیت بھی کریں۔اب مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظہ فر ماتے جاسیئے اور آخری نتیجہ قادیانی نبی کی درویشانہ زندگی بھی ذہن میں رکھئے۔ ل ۲۰ د مبر ۱۹۰۵ و ایک ثریکث "الوصیة" نامی ل کے ڈرانے اور خوف دلانے والے بہت مفر مائے: ر

ہوا یک خت زلزلہ ہوگا مجھے خردی اور فر مایا پھر ، شدید زلزلہ کا آنا ضروری ہے۔ لیکن راست تیار کردآج خداسے ڈروتا کہ اس دن کے ڈر رزمین پچے ظاہر کرے۔ لیکن خداسے ڈریے

(الوميت صمى بزائن ج ، مص ٣٠٠) ل ني بھي وه ملا جو بجائے خوشخبري دينے كے ما باب ميں ايك دوسرى بحث مطلوب ہے قبره كى بنياد بھى الهام پر ہونى ضرورى تقى۔

روه زمین کو ناپ رہا ہے تب ایک مقام پر

یک جگدا یک قبر دکھانی گئی کہ وہ چاندی سے
کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے اور ایک جگہ بچھے
اکہ دہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں ہیں جو
فور فرما ئیں کہ پہلی قبر کی جگد اور ہے اور
گرفرشتہ بچ کہتا ہے تو پہلی قبر کو بھی مرزا ک
اجگہ دکھا تا ہے فرضیکہ تینوں جگہیں مختلف
وجھی چھوڑتے ہیں کہ مرزا قادیانی کورؤیا
قادیانی کے ذہن میں بہتی مقبرہ بناتے
لیا اور مریدوں کو مزید اطمینان کے لئے

بری بماری بشارتیں جھے ملی بیں اور نہ مرافزل فیھا کل رحمة یعنی ہرایک ۱۲۳ .... " تیسری شرط بیہ کداس قبرستان میں وفن ہونے والامتی ہوااور محرمات کے پر ہیز کرتااور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو۔' (الوصیت میں ۱۹، نزائن ج ۲۰می ۲۰۰)

اس کتاب کے (ص ۲۰ بزائن ج ۲۰می ۲۰۰) پر زیرعنوان ہدایت بیددرج ہے کہ "وصیت موت سے پہلے لکھ کرقادیان ہجی جائے۔اگر کوئی شخص دور دراز جگہ فوت ہوجائے۔تواس کی میت صندوق میں رکھ کرقادیان پنچائی جائے۔'' اس ہدایت کے بیمعنی ہیں کہ بیہشتی مقبرہ کا کام قادیان میں محدود ندر ہے۔ بلکہ تمام علاقوں میں شروع ہوجائے اس کتاب کے صفح زیرعنوان ضمیمہ متعلقہ رسالہ الوصیة میں مختلف شرطیں درج ہیں جن کا خلاصہ بیہے:۔

الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ طاعون سے خوف اور غرق ہونے والے کاروپیہ ہاتھ سے نہ جائے۔ بلکہ قادیان ہی آئے اور سنئے:۔

۱۲۲ ..... "دیو فروری موگا که مقام اس انجمن کا بمیشه قادیان رہے۔" (الوصیت مسلم ۲۸ بزدائن ۲۰مس ۳۲ ایک اورلطیف بات سنتے:

اس قبرستان میں دفن نہ دو الامجدوم ہوتو اید انتخص اس قبرستان میں دفن نہ ہوگا۔لیکن آگر وہ وصیت پر قائم ہے لیعنی رو پیدادا کرتا ہے تو اس کو وہی درجہ ملے گاجو دفن ہونے والے کو۔'' (الوصیت ص ۲۸ خزائن ج ۲۰ ص ۳۲۸)

معزز ناظرین! دیکھا کیاعمدہ شرط ہے خدا کے نزدیک تو مجذوم ہویا طاعون زدہ سب ایک درجدر کھتے ہیں بشرطیکہ وہ نیک ہول لیکن سے بہتی مقبرہ مجذوموں سے نفرت کرتا ہے گر باوجود اس کے روپسے کے بھی وصول کرنے کی کوشش قابل دید ہے۔

میثمرا لطاتو آپ نے س لیس خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ جود سویں حصہ سے کم نہ ہونیادہ بیٹک ہوقادیان کی نذر کیا جائے وصیت کرنے والا نیک متی پر ہیز گار ہومرز اقادیا نی نے اس کاروبار پرایک ہزارروپیہ کی زمین بھی دیدی جس کی قیمت مرزانے ہزارروپیہ بتائی جونہیں

معلوم تھی کتنے کی مرزانے کتاب میں درج شدہ آخرکا ۱۲۸۔۔۔۔۔ "(

اشتناءر کھاہے باقی ہرایک والامنافق ہوگا۔''

ا/۱۰ حصد کی بھی وصیت کرتا وعیال کا استثناء رکھ لیار ہے اور اس خاندان کے تمام اف ان کی ساری جائیداد قاد با مچھوڑے اور بعد الموت بھے

اشتنا ومرف ال شرط ف آچکا ہے جن میں ایک شر نیک ہونا کیوں شرط نہیں \* کیوں نہیں؟ کیا خدا کے ہ ' کے لئے دنیا کی سب براء'

دئے گئے کیا کئی نی نے سمسس شرط نیکی رکھی گئی ہے۔ کج ووانسان کی نیت کاعلم ر

ہےاب بہثق مقبرہ کواور رہےگااس امر کی کیا گار

معلوم تھی کتنے کی مرزانے بیسر مابید گایا اور اس سے فائدہ کیا تھا۔ ہمار لفظوں میں نہیں اس کتاب میں درج شدہ آخری شرط ملاحظ فرمائیں جو ہمیشہ یا در کھنے کے قابل رہے۔

۱۲۸ ...... "(بیسویں شرط) میری نسبت اور میرے اہل وعیال کی نسبت خدانے استثناء رکھا ہے باقی ہرا کی مرد ہویا عورت ان کوان شرا لکا کی پابندی لازمی ہوگی اور شکایت کرنے والامنافق ہوگا۔"
(الومیت م ۲۷ بٹزائن ج ۲۰ م ۳۲۷)

اس بیسویں شرط میں ان شراط کے الفاظ ہیں یعنی اپنا اور اہل وعیال کا استناء صرف اس شرط نے بیل کہ وہ مال وجائیدا و ند یں بلکہ ان تمام شرا کط ہے ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے جن میں ایک شرط ہے کہ متوفی متقی پر ہیزگار ہو۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اولا د کے لئے نیک ہوتا کیوں شرط نہیں مریدوں کے لئے تو نیکی شرط ہے گرم زا اور اس کی اولا د کے لئے بیشرط کیوں نہیں؟ کیا خدا کے ہاں صرف اس کی یہی نیکی کافی ہے کہ وہ مرز اے خاندان سے ہاور اس کے لئے دنیا کی سب برائیاں سب گراہ معاف ہیں۔

سسس مرزا کا دعوی ہے کہ وہ تمام نبیوں کا مظہر ہے اور تمام انبیاء کے نام اسے وی کیا کہ وہ تمام نبیوں کا مظہر ہے اور تمام انبیاء کے نام اسے وی کیا کہ وہ اس میں کہا ہم تی مقبرہ کے لئے مسلس بہتی مقبرہ کے لئے مشرط نیکی رکھی گئی ہے۔کیا ثبوت ہے اس امر کا کہ مرز ایا اس کے کارکنوں کو اس درجیعلم غیب ہے کہ

ہوچی مقرر کی تھی وہ توختم ہو چی مقرر کے لئے مقرر کی تھی وہ توختم ہو چی ہو۔ ہو جی مقرر کی تھی وہ توختم ہو چی ہے اب بہتی مقبرہ کو اور وسیع کیا گیا ہے اور آئندہ بھی اور ملحقہ زمین خرید کر بہتی مقبرہ وسیع کیا جاتا رہے گااس امر کی کیا گارٹی ہے کداب جوز میں خریدی جارہ ہی بعد جولوگ جنت کے سر شیفکیٹ جاری کا سے معربی کیا گارٹی ہے کہ سروا ہے بعد جولوگ جنت کے سر شیفکیٹ جاری

"تیسری شرط بیہ کداس قبرستان میں دفن ہونے والامتی ہوااور محربات رک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو۔ " (الومیت م ۱۹، فزائن ج ۲۰ م ۲۰۰۰)

کے (م ۲۰ فزائن ج ۲۰ م ۲۰۰۰) پر زیم خوان ہدایت بید درج ہے کہ "وصیت بیان ہیجی جائے۔ آگر کوئی شخص دور در از جگہ فوت ہوجائے۔ تو اس کی میت بیان ہینچائی جائے۔ "اس ہدایت کے بیہ معنی ہیں کہ بیہ بہتی مقبرہ کا کام ہے۔ بلکہ تمام علاقوں میں شروع ہوجائے اس کتاب کے صفحہ زیم عنوان ضمیمہ لنظف شرطیں درج ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے۔ ۔

"وصیت کے اقرار نامہ پردوگواہوں کے دسخط ہوں دواخبار میں اس کا کی لحاظ سے وصیت درست ہو۔ بچے اس میں دفن نہ ہوں گے۔اگر کوئی پختو دو برس تک میت امانت رہے اور ۳ برس کے بعد ایسے موسم میں میت اس جگہ اور قادیان میں بھی طاعون نہ ہو۔اگر کوئی مرید سمندر میں غرق ہو س کے نام کا کتبہ لگا دیا جائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا کہ گویا سے جیں۔ " (الوصیت س ۲۹،۲۸،۲۵ بنزائن جام ۱۳۲۲،۳۲۳)

بیضروری ہوگا کہ مقام اس المجمن کا ہمیشہ قادیان رہے۔' (الوصیت الیکاورلطیف بات سننے:

ئے اور سنتے : ۔

ار وہیت کرنے والا مجذوم ہوتو ایسا شخص اس قبرستان میں دفن نہ قائم ہے یعنی دو پیدادا کرتا ہے تو اس کو وہی درجہ ملے گا جو دفن ہونے (الومیت ۲۰ نزائن ج ۲۰ س۳۲۹)

دیکھا کیاعمدہ شرط ہے خدا کے نزدیک تو مجذوم ہویا طاعون زدہ سب ونیک ہول لیکن میبنتی مقبرہ مجذوموں سے نفرت کرتا ہے گر باد جود رنے کی کوشش قابل دیدے۔

نے ن لیں خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ جود سویں حصہ سے اکی نذر کیا جائے وصیت کرنے والا نیک متی پر ہیز گار ہومرز اقادیا نی دہید کی زمین بھی دیدی جس کی قیمت مرز انے ہزار روپیہ بتائی جونہیں کریں گے۔ان کو بھی علم غیب کا وہ درجہ حاصل ہے جو مرزا کو حاصل تھااس امر کی کوئی حد بندی تو ہے نہیں کہاتنے سالوں تک اس کمپنی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو جنت کا سر فیقلیٹ جاری کر سکتے ہیں۔

کے دہن تھی کے دہن تھی مقبرہ سے متصل ایک مسلمان (جومرزا کا مخالف تھا) کی زہمن تھی اس نے اپنے وارثوں کو کہدویا کہ وہ اس کی قبراس زبین میں عین اس جگہ بنائیس جہاں بہتی مقبرہ کی حد ملتی ہے جب وہ فوت ہوا تو اس کی ہدایت کے مطابق قبر وہاں بنائی گئی کچھ عرصہ بعداس کی خدمتی مقبرہ کو وسیح کرنے کے لئے فرید لی گئی اور اس کی قبر بھی بہتی مقبرہ میں آگئی کیا قادیا نی بنا سکتے ہیں کہ وہ تحض جنتی ہے یا دوزخی کے ونکہ وہ تو مرزائی نہ تھا گرمد نون ہے بہتی مقبرہ میں ؟۔

۸..... راقم الحروف بھی ۱۸سال قادیانی رہااور بہتی مقبرہ کا شیفکیٹ (جومقد مد مبللہ بیں شامل کردیا گیا تھا) حاصل کیا تھااب جھے قادیانی جنت میں جگہ تو نہ سلے گی مگریہ بتاؤ کہ تمہارے علم غیب کا بھی حال ہے کہ تمہیں سر ٹیفکیٹ جاری کرتے وفت اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ میں قادیا نیت کوچھوڑ کرمسلمان ہوجاؤں گا۔اگر علم غیب کا یہی حال ہے تو تمہارے سرٹیفکیٹوں پر کیا اعتبار ہوسکتا ہے؟

ه ...... اگر بہتی مقبرہ جنتیوں کا مجموعہ ہے۔ تو بچوں کوشامل کیوں نہیں کیا جاتا۔ کیا اس کا باعث صرف نہیں کہ تم بچھتے ہے ہو کہ چندگر زیمن بچوں کو بلا قیمت و یہے ہے ضارہ پڑتا ہے۔

• ا۔۔۔۔۔ اگر یہ بہتی مقبرہ محض تجارتی کاروبار نہیں ۔ تو کیا وجہ ہے کہ مریدوں کے لئے تو یہاں تک تحق ہے کہ ایک مرید کاروپیدا گرقادیان والوں کو وصول ہو چکا ہے اوروہ سمندر میں غرق ہوجاتا ہے تو اس روپید میں اس کا بھائی بہتی مقبرہ میں دفن نہیں ہوسکتا۔ لیکن اپ گھر کے لئے یہ حال ہے کہ مرز اا نیاا کی ہزارد ہے کرتو بہشت کا وارث ہوگیا اگر اس کی اولاد کے لئے بھی کی روپید کفارہ ہوگیا کیا کوئی مثال ایک ملتی ہے کہ گزشتہ انہیا علیہ مالسلام نے اپنی امت کو وہ تھم دیا ہوجس کے لئے وہ خود یا ان کا خاندان تیار نہ ہو حصر سے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی عذاب سے بہت کی شراکط ہے متنتے نہ رہ سکا تو مرز ایس کوئی تھی صوصیت تھی کہ اس کی اولاد مستنی رکھی گئی ؟۔

صاحبان! آپ نے ویکھاایک ہزار کے سرمایہ سے کیسا کام اسجاد کیا کہ اولا د مالا مال ہوگئ اب لوگوں کی جائیداد دیں ہیں اور مرزا کی اولا د، مرزا کی جائیداد کا اندازہ تو حوالہ نمبر 9 سے ہو چکا ہے ماہوار آمدنی کا ذکر بھی ای حوالہ میں آچکا ہے اگر اس بات کوچھوڑ بھی دیا جائے کہ مرزانے میساری جائیدادگروی رکھوی تھی جو فک نہیں کروائی گئ اگریہ مان لیا جائے کہ یہ سارہ کی چیزیں اکم

فیس نے بینے کے لئے قیس تر نکین موجودہ جائیداد کتی ہے۔ا مرزا کے لڑکوں کے ۱۹۲۰ء میں خر نقل نوٹس

۱۹۲۰ء مرزاا کرم بیک دلد مرز قادیان تصیل بٹالہ ضلع گوردا مرتم اندرون و بیرون سرخ کر متعلقہ جائیداد نمکورآپ کے اورزر قیت مبلغ ایک لاکھاڑتا اورزر قیت مبلغ ایک لاکھاڑتا

۱۹۲۰ و کونابالغ تھا۔اوروہ کم اینے ماموں مرزاعبدالعزیزہ سسسسس سردار بیگم صاحبہ کوکوئی حق نسبہ

حق هامسل ندتھا۔ ۵.....

حاصل نہیں ہوا۔ 2..... م سے لئے آپ کونوٹس دیا جا نیس ہے بیخے کے لئے تھیں تب بھی پیٹا ہت ہے کہ کل جائیداد کتنی تھی اور ماہوارا آمدنی کس قدر لیکن موجودہ جائیداد کتنی ہے۔اس کے لئے ذیل کا ایک نوٹس شاہر ہے کدا-اس لا کھ کی زمین مرزا کے لڑکوں ہے نے ۱۹۲۰ء میں فرید کی (۱۹۲۰ء کے بعد کی پیدا کردہ جائیداددیں علیحدہ ہیں) نقل نوٹس

۱۲۹ ...... " " مورند ۱۱۳ تو بر ۱۹۲۹ بخدمت جناب مرزامحود احمد صاحب قادیان تخصیل بناله ضلع گوردا سپور به جناب من ! بمقد مه مرزااعظم بیک بنام مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ومرزا بشیر احمد صاحب ومرزا شریف احمد صاحب حسب بدایت مرزااعظم بیک ولد مرزا اکرم بیک معرفت مرزاعبدالعزیز کوچه حسین شاه لا بوریس آپ کومفصله ذیل نونس دیتا بهول -

ا بینامه مئورند ۲۱رجون ۱۹۲۰ و رجمزی شده مو رخه ۵ رجولائی ا ۱۹۲۰ و رجمزی شده مو رخه ۵ رجولائی ۱۹۲۰ مرزا اکرم بیک ولد مرزا افضل بیک وخاتون سردار بیگم صاحبه بیوه مرزا فضل بیک ساکنان قادیان تصیل بثاله ضلع گورداسپور نے کل جائیداد غیر منقوله از تسم سکنی واراضیات زرگ وغیر زرگ برتم اندرون و بیرون سرخ لیکر واقعه موضع قادیان معد هشه شاملات و بهه وحقوق وافحلی وخار جی متعلقه جائیداد فدکورا پ کے وجناب مرزا بشیراحمد ومرزا شریف احمد صاحبان کے حق میں تیج کردی اورزر قیست مبلغ ایک لاکھاڑتالیس ہزار رو بید بیعنامه میں درج کیا گیا ہے۔

۲ ......۲ کدمرز ااعظم بیک پسر مرز ۱۱ کرم بیک ہے۔ اور بوتت بیج یعنی ۲۱ رجون ۱۹۲۰ء کو نابالغ تھا۔ اور 19۲۰ء کو نابالغ تھا۔ اور ایخ موا تھا۔ اور ایخ اموں مرز اعبد العزیز صاحب کے ہاں پرورش اور تعلیم یا تارہا۔

سسس کہ جائیداد معید مندرجہ فقرہ (نمبرا) جدی جائیداد مذکور ہے اور خاتون سروار بیگم صاحبہ کوکوئی حق نسبت جائیداد مذکور حاصل ندھا۔ جوقابل بیج ہوتا۔

یم ...... اور مرزاا کرم بیگ کو بلاضرورت جائز جائیداد مبعیه مذکوره کو بیچ کرنے کا حق حاصل ندتھا۔

۵..... جائداد ندکوره بلاضرورت جائز فروخت مولی ـ

۲ ..... کہ ادائیگی زربدل کے بارہ میں سردست مرز اعظم بیک کوکوئی شوت ماصل نہیں ہوا۔

ے سے اوراس عرض میں جائیدادم جیہ ندکورہ واپس لینے کامستی ہے۔اوراس عرض کے لئے آپ کونوٹس دیاجا تا ہے کہ آپ جائیدادم جیہ ندکور مرز اعظم بیگ کوواپس کر دیں۔ سال میں ہونوٹس دیاجا تا ہے کہ آپ جائیدادم جیہ ندکور مرز اعظم بیگ کوواپس کر دیں۔ سال میں ہونوٹس دیاجا تا ہے کہ آپ جائیدادم جیہ ندکور مرز اعظم بیگ کوواپس کر دیں۔ ہومرزا کوحاصل تھا اس امر کی کوئی حد بندی تو پیدا ہوتے رہیں گے جو جنت کا سر ٹیفکیٹ

سلمان (جومرزا کا مخالف تھا) کی زمین تھی ن میں عین اس جگہ بنا ئیں جہاں بہنتی مقبرہ مطابق قبرہ ہاں بنائی گئی کچھ عرصہ بعد اس کی س کی قبر بھی بہنتی مقبرہ میں آگئی کیا قادیانی ان تھا مگر مدفون ہے بہنتی مقبرہ میں؟۔ انی رہااور بہنتی مقبرہ کا شریفکیٹ (جومقد مہ کے قادیانی جنت میں جگہ تو نہ سلے گی مگریہ بتاؤ ہاری کرتے وقت اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ کا یہی حال ہے تو تمہارے سرشیفکیٹوں پر کیا

ہے۔ تو بچوں کوشامل کیوں نہیں کیا جاتا۔ کیا بوں کو بلا قیت و ہے سے خسارہ پڑتا ہے۔ روبار نہیں ۔ تو کیا وجہ ہے کہ مریدوں کے والوں کو وصول ہو چکا ہے اور وہ سمندر میں وہ میں فرن نہیں ہوسکتا۔ لیکن اپنے گھر کے وارث ہوگیا اگر اس کی اولا د کے لئے بھی انہیا علیم السلام کا بیٹا بھی عذا ب سے بچنے الرق علیہ السلام کا بیٹا بھی عذا ب سے بچنے کہ اس کی اولا د مستنی رکھی گئی ؟۔ کہ اس کی اولا د مالا مال الحال جا د کیا کہ اولا د مالا مال الحق جا د کیا جا د کیا جا کہ اولا د مالا مال الحق جا د کیا جا د کے الحق کے مرز انے اللی جا کے کہ مرز انے کی بات کو چھوڑ بھی دیا جائے کہ مرز انے کی بات کو چھوڑ بھی دیا جائے کہ مرز انے

لربيه مان لياجائ كدييه مارى چيزين أنكم

۸ ..... اگرآپ نے جائداد فدکورہ والس ندی تو بعد از انتشاع ایک ماہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اورآپ ترچہ تقدم کے دمدار ہوں گے۔

. ۹ ۔۔۔۔۔ عمل نے نوٹش خواکی ایک ایک نقل جناب مرز ابشیر وٹٹریف صاحبان کو جررمیے رجسوی بھیجے دی ہے۔

۱۰ سید میان کرنا ضروری ہے کہ آیندہ تغیرات وانقالات نبست جائداد خورہ بند کردیئے جائیں۔ چنانچ نوٹس وہندہ کی طرف سے ضلع گورداسپور کی ایک عدالت میں مقدمہ بھی دائز ہوا۔

مینوش آپ نے دیکھااب سنے اس جا کداد کے علاوہ قادیان میں مرزا کا ہرا کے لڑکا جو
جا کیداد متار ہاہے۔ جتنی کو ٹھیاں بنار ہاہے وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ رہانقد روبیاس ہے ہمیں بحث
نہیں۔ ہم صرف موجودہ جا کیداد کو لیتے ہیں۔ قو صاف نظر آتا ہے کدا کیک ہزار کے سرمایہ سے
لاکھوں بدا کرنے والی تجارت صرف بحی بہتی مقبرہ ہے۔ بتائے کہ قادیانی نبی کی درویشانہ زندگی
آب نے کسی طاحظ فرمائی۔

دومرانمونه

مرزا کی ایک ثادی بین میں ہوئی۔

۱۳۰ "بسم الله الرحمن الرحيم! فاكسادعوش كرتاب كريزى يوى سے معرت مح مودد كالاك يدابوك \_ان من مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزافش احمد معرت صاحب ابح كويا يجى تے كرمرزا سلطان احمد موكة تھے۔''

(میرت المهدی ص۵۳ دهدا)

اس بیلی یوی کے بعدا آپ نے دومری شادی کی اور پہلی یوی سے بوسلوک کیادہ سنے۔

الا اسس "بسم المله الرحمن الرحیم ایمان کیا جھے حضرت والدہ صاحب فی موجود کی اوائل سے بی مرز افغل احمد کی والدہ سے جن کو عام طور پرلوگ بیکے دی مال کہا کرتے سے (شابی فاندانوں ش ایسے بی نام ہوا کرتے ہیں) بے تعلقی کی جس کی وجہ بی کی محضرت ما حب کے دشتہ واروں کو دین سے خت بے دینی تھی اور اس کا ان کی طرف میان تھا اور وہ ای دیگر میں ریکھر تھی (خداکی قدرت بنجا بی نی بیوی کو بھی ایپ دیگر سی میان تھی نے دیکھیں میان تھا ور وہ ای دیگر میں ریکھر تھی (خداکی قدرت بنجا بی نی بی بیوی کو بھی ایپ دیگر سی میان ترک کردی تھی۔ ہاں آپ میان نے دعرت کی موجود نے ان سے مباشرت ترک کردی تھی۔ ہاں آپ اخراجات با قاعدہ دیا کرتے تھے (ایک سی نیسر ۱۵ روبی تواہ سے ) والدہ صاحب (مرزاکی دومری اخراجات با قاعدہ دیا کرتے تھے (ایک سی نیسر ۱۵ روبی تی فواہ سے ) والدہ صاحب (مرزاکی دومری

76

میری شادی \_ میری شادی \_ ملغے میں رکاوٹ نہ ہواب دیکھئے کیا مرآج تك توجس طرح بوتار ما شادی کرلی ہے اس لئے اب دونوا خیال آهمیا ماشاءالله )اس میں اب **حیوژ** دو میں حمہیں خرچ دئے جاؤل ہے) انہوں نے کہلا بھیجا (کرتی اينے باقی حقوق جيمور تی ہوں ( بيجا کے بہانے کی تلاش ہوگی اور بہانہ که پھرابیا ہی ہوتار ہاحتیٰ که پ*ھرف*م (رشتہ دارتو نبی کی نبوت سے واقع سرادیا اورفضل احمد کی والدہ نے ا اس ہے قطع تعلق کر چکا تھا مباشر یہ ان كوطلاق ديدي - خاكسارعرض ہے) کہ حفزت صاحب کا بیطا ١٩٨١ء كوشائع كيااورجس كي سرقي

آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اگرم

میں ایک نه شد دوشد نه صرف بو

الله بني کي شان ہوتو اليي ہو۔ بيڻا

آپ کی طرف ہے مرزا سلطان

ے طلاق ہوگی والدہ صاحب فر

بیالیا (مرہ کیا نہ کرہ نبی کے عا

**بالآخروه بھی ماق کرویا گیا تھا)**ا

اورنتيجه نكالئے كه جائيداد كا مروز

کیاا نبیاءانہیں اخلاق کے مالکِ

ہوی) نے فر مایا کہ میری شادی کے بعد (پہلے اس لئے کچھٹری تھی کہ بدنا می نہ ہواور ووسرا رشتہ طنے میں رکاوٹ نہ ہواب و کیھئے کیا ہوتا ہے )حضرت صاحب (مرزا قادیانی ) نے انہیں کہلا بھیجا كرآج تك توجس طرح ہوتار ہا سو ہوتار ہا (ماہوار تخواہ بخشی جاتی رہی ) اب میں نے دوسری شادی کرلی ہے اس لئے اب دونوں ہو یوں میں برابرنہیں رکھوں گا۔ تو گناہ گار ہو تکا ( اب گناہ کا خیال آگیا ماشاء الله )اس میں اب دو باتیں ہیں۔ یا تو تم مجھ سے طلاق لے لویا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دومیں مہیں خرچ دے جاؤں گا۔ (خرج کون دیگا۔ بیتوالیہ جال ہے۔ آ گے دیکھتے کیا ہوتا ہے) انہوں نے کہلا بھیجا (کرتی بھی بیچاری کیا دو بچوں کی ماں اب طلاق کیکر کیا کرے گی) میں ا بینے باقی حقوق جھوڑتی ہوں ( پیچاری کی شرافت ملاحظہ ہو یگر نبی کا حال دیکھیئے اب طلاق دیئے کے بہانے کی تلاش ہوگی اور بہانہ بھی وہی ہوگا جس کو نہ ہی رنگ دیا جائیگا ) والدہ صاحبے فرماتی ہیں ا کہ پھراییا ہی ہوتار ہاحتی کہ پھرمحمدی بیگم کا سوال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے (رشتہ دارتو نبی کی نبوت سے واقف تھے ورند خالفت کیوں کرتے ) محمدی بیم کا نکاح دوسری جگه کرادیااورفضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع نہ کیا بلکدان کے ساتھ رہی (اس کا قصور کیا جب مرزا اس سے قطع تعلق کر چکا تھا مباشرت ترک کر چکا تھاا باس پرشکوہ کیما) تب حضرت صاحب نے ان کوطلاق دیدی ۔ خاکسار عرض زرتا ہے (اب بیٹا اپناحق اوا کرتا ہے اوراس دھبہ کو بول دور کرتا ہے) کد حضرت صاحب کا بیطان دینا آپ کاس اشتہار کے مطابق تھا۔ جوآپ نے ۲مکی ۱۹۸۱ ء کوشا نُع کیااور جس کی سرخی تھی اشتہار نصرت دین قطع تعلق از اقارب مخالف دیں۔اس میں آب نے بیان فرمایا تھا کدا کرمرزا ساطان احداوران کی والدہ اس امر میں (محدی بیگم کے تکاح میں ایک نه شد دوشد نه صرف بیوی اس معامله میں مخالف تھی۔ بلکه بیٹا بھی باپ کامخالف تھا۔الله الله بني كي شان موتواليي مو- بياجي باب كامعتقد شيس عالفاند كوشش سالگ نه مو كفتو پر آپ كى طرف عيد مرزا سلطان احمد عاق اورمحردم الارث مو كيااوران ك والده كوآپ كى طرف سے طلاق ہوگی والدہ صاحب فر ماتی تھیں کے نصل احمد نے اس وقت اینے آپ کو عاق ہونے سے بچالیا (مرتاکیا ناکرتانی کے مذاب سے نیخ کے لئے بچارے نے کوئی ہٹھکنڈ اکھیا ہوگا مگر بالآخروه بهي عاق كرديا كياتها ) (سيات أمهيدي ص٣٣٠٣٠ بدواله نبه ٩٥ ونبه ٩٣ ) يجربلا حظه فرما ييم اور متیجہ نکا لئے کہ جائیداد کا گروی ترہائی بہلی ہوئی کو جائندادے محروم کرے کے لئے تھا یا نہیں۔ کیاانبیاءانبیں اخلاق کے مالک ہوئے ہیں ٪

از انتشائے ایک ماہ قانونی

ذا بشروثریف میاحبان کو

وانقالات نبعت جائداد امپورکی ایک عدالت میں

نایش مرزا کا ہرایک اڑکا جو روپیداس ہے ہمیں بحث یک ہزار کے سرمانیہ سے یانی ٹی کی درویشاند زندگی

لرتاہے کہ بڑی بیوی سے ر صاحب اور مرز افضل \_"

برت المهدئ ص ۵۳ صدا)

ع جوسلوک کیا وہ سنے ۔
اے حضرت والدہ صاحبہ عام طور پر لوگ یکھے دی
پی تعلق ی تنی جس کی وجہ
پی تعلق ی تنی جس کی وجہ
اور اس کا ان کی طرف
دی کو جمی اپنے رنگ میں
دی کو جمی اپنے رنگ میں
دی کردی تھی۔ اس آپ

تيسرانمونه

حواله نمبر۹۴ پھر ملاحظ فرما ہے اور د کھئے کہ آئم نیکس سے بیخے کے لئے جائیداد کو گروی وكھانا قادياني نبي كاكيسا كمال ہاكي تيرے دوشكار اس كے ساتھ بى زيل كے دوحوال جات بھى و کھنے کہ آب مرید کیونکراس نبی کی سادگی کا ظہار کرتے ہیں۔

۱۳۲ ..... "ایک دفعہ کوئی تخص آپ (مرزا) کے لئے گرگابی لے آیا آپ نے پہن لى مراس ك ألف سيد هے ياؤں كا آپ كو پية نبيس لكتا تعاكسى دفعه اللي مين ليتر تيم اور پھر تكليف ہوتی تھی بعض دفعہ آپ کا الٹایاؤں پڑ جاتا تو شک ہوکر فرماتے۔ان (انگریزوں) کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں (گر دوسری طرف دعوے ہے کہ میں نے بچاس الماریاں ان کی تعریف میں بھردی ہیں اوران کے احسانات بے شار ہیں دورگی ہوتو اٹی ہو ) والدہ صاحبہ نے فر مایا کہ میں نے آپ كى سبولت كى لئے النے سيد مع ياؤل كى شاخت كے لئے نشان لگادئے تقے مكر باوجوداس كے آب الثاسيدا كين ليت تقي" (روايت مرزايشرفرزندمرزامندرجييرت المبدى م ١٤ حصدادل)

١٣٣ .... "بسم الله الرحمن الرحيم إيان كيا محصميال عبدالله صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ کی شخص نے حضرت صاحب (مرزا) کو ایک حببی گھڑی تخفہ دیا۔ حضرت صاحب اس کورومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے زنجیرنہیں لگاتے تھے اور جب وقت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کرایک کے ہند ہے یعنی عدد ہے گن کروفت کا پنہ لگاتے تھے اور انگی ر کھر کھ ہندے گنتے جاتے تھے۔ (تا كر مول نہ جائي ) گھڑى د كھتے ہى وقت نديجيان كتے تھے ميال عبدالله صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کراس طرح شارکرنا مجھے بہت ہی (سيرت المهدى حصه اقال ص ١٨٠)

ان حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ جوتی پہنی نہیں آتی گھڑی دیکھنی نہیں آتی مقصود اظہار کمال سادگی ہے مگر دوسری طرف انکم ٹیکس سے بیچنے اور پہلی بیوی اور اس کے بچوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لئے جائداد ۳۰ سال کے لئے گروی رکھی جاتی ہے اور ظاہر بیاکیا جاتا ہے کہ ایک دین ضرورت سے بیز مین رہن رکھی گئ ملاحظہ ہوحوالہ نمبر ۹۹ نیز ایک طرف کہا جاتا ہے ا پے مرید ہاتھ لگ گئے ہیں کہ ۵۰ ہزار کی ضرورت ہوتو فورا بوری ہوجائے کیا بیکام ہوشیار آوی کے ہیں یااس شخص کے کہ جے گھڑی بھی دیجھنی نہ آتی ہو۔

جوتھانمونہ

گھڑی دیکھنی نہیں آتی جوتا بہنیانہیں آتا گرد عا کروانے کوئی آ گے توایک لا کھ کا مطالبہ

كياجاتاب-ملاحظة فرمائي-

١٣٣.... "بيان کيا مجھ حسين صاحب وزيريثياله كےمصاحبا . یخےان کا ایک دوست تھا۔ بؤبزاامیر

کے کوئی لڑ کا نہ تھا۔ جواس کا وارث ہو: میرے لئے دعا کراؤ کہ میرے لڑکا تحتهمیں کرایہ دیتے ہیںتم قادیان جاؤ کہو۔ چنانچہ میں قادیان آیااور حضرما نے اس کے جواب میں ایک تقر برفر ما

دعاء کے لئے ہاتھ اٹھادینے سے دعا منروری ہوتا ہے جب آ دمی کی کے۔

رابطه ہوکہاں کی خاطر دل میں ایک : مخص نے کوئی ایسی وینی خدمت کی<sup>.</sup> ال مخص کو جانتے ہیں اور نہاس نے

آپ جا کراہے بیکہیں وہ اسلام کی ف ہم اس کے لئے دعاء کریں مے اور آ

کہتے ہیں میں نے جاکر یمی جواب

جائداداس كےدورنزد يك رشتددارد

جوتا يبننانبيسآ تأكفزي ١٣٥..... "بسم ال

سنوری نے کہ مدت کی بات ہے جہ ان كودوسرى بيوى كى تلاش موكى \_ تو رمتی بیں ان کومیں لاتا ہوں آ بالز كردى جائے چناني دهرت صاحد پیمراندر آ کرکہا کہ وہ باہر کھڑی 🕆

کیاجا تاہ۔ملاحظہ فرمائے۔

۱۳۴ ..... " بیان کیا مجھ ہے میال عبدالله صاحب سنوری نے کہ پٹیالہ می خلیفہ محمد حسین صاحب وزیر بٹمالہ کے مصاحبوں اور ملاقاتیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تصان كاايك دوست تفار بنو بزاامير كبيراورصاحب جائيداداورلا كهول روييدكا مالك تفامكراس کے کوئی لڑکا نہ تھا۔ جواس کا وارث ہوتا اس نے مولوی عبداللہ صاحب سے کہا کہ مرز ا تا دیائی سے میرے لئے دعا کراؤ کہ میرے اڑکا ہوجائے مولوی عبدالعزیز صاحب نے مجھے بلا کرکہا کہ ہم تہمیں کراپیدو پیتے ہیںتم قادیان جاؤ اور مرزا قادیانی سے اس بارہ میں خاص طور پر دعا کے لئے ً کہو۔ چنانچہ میں قادیان آیا اور حضرت صاحب سے سارا ماجراعرض کرے دعا کے لے کہا۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک تقریر فر مائی جس میں دعاء کا فلسفہ بیان فر ما یا اور فر ما یا کہ محض رحی طور پر دعاء کے لئے ہاتھ اٹھادیے سے دعا نہیں ہوتی بلکداس کے لئے ایک خاص قلبی کیفیت کا پیدا ہوتا ضروری ہوتا ہے جب آ ومی کسی کے لئے وعاء کرتا ہے ۔ تو اس مخص کے ساتھ کوئی ایسا مجراتعلق اور رابط ہوکداس کی خاطرول میں ایک خاص درو پیدا ہوجائے۔جودعا کے لئے ضروری ہے اور یااس فض نے کوئی ایس دین خدمت کی ہو کہ جس بردل سے اس کے لئے دعاء فظے گر یہاں نہوہ اس محض کو جانتے ہیں اور نداس نے کوئی وین خدمت کی ہے کداس کے لئے جارا ول سی کھلے ہیں آپ جا کراہے سیکہیں وہ اسلام کی ضدمت کے لئے ایک لا کھر و پیدد سے یا دینے کا وعدہ کرے پھر ہماس کے لئے دعاء کریں گے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پھر اللہ اے ضرور لڑکا دیگا۔میال عبداللہ کہتے ہیں میں نے جاکر یمی جواب دیدیا مگروہ خاموش ہو گئے اور آخروہ لالدہی مرکبا اوراس کی جائیداداس کے دورنز دیک رشتہ داروں میں کئی جھگڑ وں اور مقدموں کے بعثقتیم ہوئی۔''

(سیرت المهدی ص ۲۳۹،۲۳۸ جلدمصنفه بشیراحمه پسرمرزا قادیانی)

جوتا بېننانېيس آتا گھڑى دىكھنىنېيى \_مگر ذيل كاپرلطف حوالدملاحظەفر مايئے۔

۱۳۵ سنوری نے کہ مدت کی بات ہے جب میاں ظفر احمد مال حید ایمان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ مدت کی بات ہے جب میاں ظفر احمد صاحب کپور تعلوی کی پہلی ہوی فوت ہوگئی اور ان کو دوسری ہیوی کی تلاش ہوئی ۔ تو ایک دفعہ حضرت نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں دولا کیاں رہتی ہیں ان کو جس لا تا ہوں آپ ان کو دکھ لیس پھر ان سے جو آپ کو پسند ہواس سے آپ کی شادی کردی جائے چنا نچے حضرت صاحب گئے اور دونوں لڑکیوں کو بلاکر کمرے کے باہر کھڑا کردیا اور پھر اندر آکر کہا کہ وہ باہر کھڑی ہیں۔ آپ چک کے اندر سے دیکھ کیس۔ چنا نچے میاں ظفر احمد

پھر ملاحظہ فر مایئے اور دیکھئے کہ انکم ٹیکس سے بیچنے کے لئے جائیداد کو گروی کمال ہےا کی تیرے دوشکار اس کے ساتھ ہی ذمل کے دوحوالہ جات بھی اس نبی کی سادگی کا اظہار کرتے ہیں۔

''ایک دفعہ کوئی شخص آپ (مرزا) کے لئے گرگابی نے آیا آپ نے پہن

ھے پاؤل کا آپ کو پہ نہیں مگا تھا کی دفعہ الئی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف
کا الٹاپاؤل پر جاتا تو تنگ ہو کر فرماتے۔ ان (انگریزوں) کی کوئی چیز بھی مطرف دعوے ہے کہ میں نے بچاس الماریاں ان کی تعریف میں بھردی کے بشار ہیں دور گئی ہوتو ایس ہو) والدہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ لئے سیدھے پاؤل کی شاخت کے لئے نشان لگاد کے تھے گر باو چوداس کے لئے نشان لگاد کے تھے گر باو چوداس کے مسیدھے پاؤل کی شاخت کے لئے نشان لگاد کے تھے گر باو چوداس کے مسید ہے۔'' (دوایت مرزا انٹیر فرزندمرزا مندرجہ سرت المہدی صاحب (مرزا) کو ایک صبی گھڑی تھے دیا۔ حصرات کی بیسم اللہ الدحمن الدحمن الدحمن الدحمن الدحمن الوحمن الدحمن کو ایک صبی گھڑی تھے اور جب وقت دیکھنا کی باندھ کر جیب میں رکھتے تھے زنجیر نہیں لگاتے تھے اور جب وقت دیکھنا کے ہندے بین عدد سے گئی کر وقت کا پیتہ لگاتے تھے اور انگلی رکھرکھ کے۔ کہندے بیجان سکتے تھے میاں نے کیا کہ جول نہ جا تھی ) گھڑی دکھرئی میں المرح شار کرنا مجھے بہت ہی ن کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کر اس طرح شار کرنا مجھے بہت ہی ن کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کر اس طرح شار کرنا مجھے بہت ہی

ت کا خلاصہ یہ ہے کہ جوتی پہنی نہیں آتی گھڑی دیکھنی نہیں آتی مقعود دوسری طرف انگر نیکس سے بیخے اور پہلی ہوی اور اس کے بچوں کو جائیداد نہ جائیداد ۳۰ سال کے لئے گروی رکھی جاتی ہے اور ظاہر بید کیا جاتا ہے کہ بیز مین رہان رکھی گئی ملاحظہ ہو حوالہ نمبر ۹۲ نیز ایک طرف کہا جاتا ہے بین کہ ۵۰ ہزار کی ضرورت ہوتو فورا پوری ہو جائے کیا بیکام ہوشیار آ دمی بیس کہ ۵۰ ہزار کی ضرورت ہوتو فورا پوری ہو جائے کیا بیکام ہوشیار آ دمی بیسے گھڑی بھی دیکھنی نہ آتی ہو۔

نہیں آتی جوتا پبننانہیں آتا مگرد عاکر وانے کوئی آ گے تو ایک لا کھ کا مطالبہ . . . صاحب نے ان کود کیے لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کور خصت کردیا اور اس کے بعد میال ظفر
احمد صاحب ہے پوچھنے گے کہ اب بتاؤ تہمیں کنی لڑی پند ہے وہ نام تو کسی کا جانے نہ ہے اس
لئے انہوں نے کہا کہ جس کا منہ لمبا ہے وہ اچھی ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے میری
رائے لی میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو دیکھائیس پھر آپ خود فرمانے گے کہ میرے خیال
میں تو دوسری لڑی بہتر ہے جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرمایا جس شخص کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ بیاری
میں تو دوسری لڑی بہتر ہے جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرمایا جس شخص کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ بیاری
وغیرہ کے بعد عمو ما بدنما ہوجا تا ہے لیکن گول چہرہ کی خوبصورتی قائم رہتی ہے میاں عبد الشصاحب
نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میاں ظفر احمد صاحب اور میر سے سوا اور کوئی شخص
وہاں نہ تھا اور نیز بیدکہ حضرت صاحب ان لڑکوں کو کسی احسن طریق سے وہاں لائے تھے اور پھر
ان کومنا سب طریق پر دخصت کر دیا جس سے ان کو پچھ معلوم نہ ہوا مگر ان میں کسی کے ساتھ میاں
ظفر احمد کا دشتہ نہ ہوا۔ بیدت کی بات ہے۔ "

کیاان حوالہ جات سے بیٹا بت نہیں کہ سادگ کے قصے جعلی ہیں ور نہ مرزا کی ہوشیاری سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ابی جو شخص بہتی مقبرہ کا کام چلا جائے۔ اس کی ہوشیاری سے کون انکاری ہوسکتا ہے۔

يانجوال نمونه

یوں تو مرزا کوانبیاء سے افضل بتایا جاتا ہے آنخضرت اللہ سے برابری کا دعوی ہے مروا قعات کی روشی میں حقیقت کو معلوم سیجے۔ مرزا کی جائیداداورسالاند آمدنی کا حال تو آپ حوالہ نمبر ۹۰ میں معلوم کر چکے ہیں۔ مگر اب آپ کے اخراجات کا حال سنئے مرزا کے ایک مرید نے ایک ٹریٹ بعنوان' خطوط امام بنام غلام' شائع کیا۔ اس میں مرزا کے چند خطوط اس نے درج کئے ہیں تا کہ مریدوں کو معلوم ہوکہ مشک وغیرہ اشیاء کے لئے مرزا قادیانی صرف ای پراغتبار کرتے تھے۔ اس قادیانی کامقصود تو اپنی تجارت ہے۔ مگر آپ حضرات ان حوالہ جات کو اس نظر سے دیکھے کہ کہاں وہ سالاند آمدنی جو آپ نے حوالہ نمبر ۹۰ میں ملاحظہ فرمائی اور کہاں یہ اخراجات کو ماہواری آمدنی پورا کر سکتی ہے۔ اس کے فرمائی اور کہاں یہ افغالا کہ مریدوں کا روپیاس کے ذاتی معرف میں نہیں آتا یا در کھئے اگریدورست ہے تو روپیا تا کہاں سے تھا؟

تولةولدارسال فرما كير. ب..... آپ دين خرور مجيح دير. ني.... ايك

سيد شرطی ہوتو بہتر ور ندا پی ذمدوا ح..... آپ

ندہوں الدتازہ دخوشبودارہو مجلی ہے۔ خصہ مما

ی ایک توله مثک خالص جمر به جل کرا کر جمیح دیں \_جس قد جموعی چمزانه ہواور جمیسا که عمد ا د..... مشک

ساتحدلائیں۔ مغررے عبری اورینئے! جس اب

موجب بجمتا ہوں کے حضور ( فرماتے تھے۔ شاندار خیمے

''وی الی کی بنا پر کے لئے بھیجتا ہوں۔ جا ہے' کا عمدہ خیمہ معد قنا توں اور دوسر

ے بیخیال پیداندہوکہ کی اوا چھمول لیتے ہیں۔ بیے قادیانی نی

کی زندگی کا درخشاں پہلوء

توليولدارسال فرمائيس. (خطوط امام ينام غلام ١٥٠٥) آپ بیٹک ایک ولد مثل بقیمت ۳۱رویے خرید کرکے بذریعہ وی بی جیج ا يك توله مثك عمره جس مين چيج مزانه بوادراة ل درجه كي خوشبو دار بواگر شرطی بوتو بهتر در نهای ذمه داری پر میجیج دی\_ ن ..... آپ براه مهر بانی ایک توله مثک خالص جس میں ریشراور جملی اور صوف ند بول الدتاز و وخوشبود ار بوبذر لعه ويلوپ ايل پارس ارسال فرما ئيس كونكه پېلى مشك قتم بو ('ひr) ن ..... بیلی مثل جولا ہورے آپ نے بیجی تھی۔ وہ اب بین ری آپ جاتے ى ايك تولد متك خالص جس مل چېچمرانه بواور بخو بي جيسا كه چاہيخ خوشبودار بوضرور ويلوپ ا بهل کرا کر بھیج دیں۔ جس قدر قبت ہومضا نقہ نیس (مال مفت دل بے رحم) مگر مشک اعلی درجہ کی موجه مرانه بواور جبيا كه عمده اور تازه مشك من تيز خوشبو بوتى بوه اس من بور مثك خالص عمده جس مل چېچىراند بوايك تولە ياروپ كى ..... آپ ساتھ لائیں۔ (ツ) مغرح عنري

اور سننے ! بیل اپنے مولا کریم کے ضل ہے اس کو بھی اپنے لئے بانداز وفخر و پر کت کا موجب بچمتا ہوں کہ حضور (مرزا آنجمانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مغرح عزبی کا بھی استعال فرماتے ہیں۔ فرمان خیر

ثاندار خيم

''دقی الجی کی بنا پر مکان ہمارا خطر ناک ہے۔ اس لئے آج ۲۹۰رو پے خیمہ ترید نے
کے لئے بھیجنا ہوں۔ چاہئے کہ آپ اور دوسرے چنو دوستداروں کے ساتھ جو تجر بدکار ہوں بہت
عمدہ خیمہ معد قاتوں اور دوسرے سامانوں کے بہت جلدروانہ فرما کیں اور کی کو بیچنے والوں میں
سے یہ خیال پیدا نہ ہو کہ کی نواب معا حب نے یہ خیمہ فرید ناہے کیونکہ یہ نوگ نوابوں سے دو چنوسہ چنومول لیتے ہیں۔
چنومول لیتے ہیں۔
(خلولالام میم)

یہ ہے قادیانی نی کی درویٹانے زندگی کے چنونمونے جودرج کئے گئے ہیں ہی اس نی کی زندگی کا درختاں پیلوعیاں کرنے کے لئے کافی ہیں۔ اب غور فرمائے کہ بھی شخص لیااور پھر حضرت صاحب نے ان کورخصت کردیااوراس کے بعد میاں ظفر کے گئے کہ اب بتاؤ تمہیں کونی لڑی پند ہے وہ نام تو کی کا جانتے نہ تھاس جس کا منہ لمبا ہے وہ اچھی ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے میری اکیا کہ حضور میں نے تو دیکھا نہیں پھر آپ خود فر مانے گئے کہ میرے خیال ہے جس کا منہ گول ہے۔ پھر فر مایا جس شخص کا چرہ لمبا ہوتا ہے وہ بھاری ہوجاتا ہے لیکن گول چرہ کی خوبصورتی قائم رہتی ہے میاں عبدالند صاحب ہوجاتا ہے لیکن گول چرہ کی خوبصورتی قائم رہتی ہے میاں عبدالند صاحب میں منہ سے اور میرے سوا اور کوئی شخص منہ سے میاں لائے تھے اور پھر منہ سے میان لائے تھے اور پھر منہ سے میان میں کسی کے ساتھ میاں میں میں میں میں ہوتے ہوئی ہوتھاری میں ہوتے ہوئی ہوتیاری سے کون

کوانبیاء سے افضل بتایا جاتا ہے آنخضرت بھاتھ سے برابری کا دعوی ہے احتقات کو معلوم سیجئے۔ مرزا کی جائیداداور سالاند آیدنی کا حال تو آپ کر چکے ہیں۔ مگر اب آپ کے اخراجات کا حال سننے مرزا کے ایک نوال ''خطوط امام بنام غلام' 'شائع کیا۔ اس میں مرزا کے چند خطوط اس ۔ مریدوں کو معلوم ہو کہ مشک وغیر و فیرہ اشیاء کے لئے مرزا قادیانی تے ہے۔ اس قادیانی کا مقصود تو اپنی سجارت ہے۔ مگر آپ حضرات ان سے دیکھئے کہ کہاں وہ سالاند آیدنی جو آپ نے حوالہ نمبر ۹۰ میں ملاحظہ جات کیا ان اخراجات کو ماہواری آیدنی پورا کر سکتی ہے۔ اس کے بیا ان اخراجات کو ماہواری آیدنی پورا کر سکتی ہے۔ اس کے بیا افغ کہ مریدوں کا روپیاس کے ذاتی مصرف میں نہیں آتا یا ہوروپیآتا کہاں سے تھا؟

لف سیم پہلی مشک ختم ہو چک ہے اس لئے پچاس روپے بذریعہ می ارسال ہیں۔ آپ دوتو لہ مشک خالص دوشیشیوں میں علیحد و علیحد و بعنی ارسال ہیں۔ آپ دوتو لہ مشک خالص دوشیشیوں میں علیحد و بعنی ا

آنخفرت کے کی برابری میں کھڑا کیا جاتا ہے آنخفرت اللہ کی زندگی ہم پیش کریں تو شائد قادیا و این اعتبار ندگر ہی اس کے ان کے بی الفاظ درج کرتا ہوں جوانہوں نے سلمانوں کو یہ بتانے کے لئے کھ دیئے کہ مسلمان یہ خیال کریں کہ انہیں بھی آنخفرت اللہ کے کوئی تعلق ہے۔ گواپی سیاسی اغراض کو پورا کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیئے کے لئے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ گر ہم الزامی رنگ میں قادیا نیوں کے بہی الفاظ تقل کرے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آنخفرت اللہ کی کہ بی کر المحال کے بیاں کہ آخفرت اللہ کی کہ بی کر نے والو ہارے بی جوالے اور اینے نبی کا مقابلہ کر کے جرت بکڑ و۔

ساا الله عندآئے آپ ایک مرتبہ حضرت علی اللہ عندآئے آپ ایک مرتبہ حضرت عمرض اللہ عندآئے آپ جمرے میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عمرا جازت لے کراندر گئے۔ تو دیکھا کہ ایک مجود کی چٹائی بچمی ہوئی ہے جس پر لیٹنے سے پہلوؤں مبارک پران چوں کے نشان ہو گئے ہیں حضرت عمر نے محمر کی جائیداد کی طرف نگاہ کی تو صرف ایک گوار ایک گوشہ میں لگتی ہوئی نظر آئی بیدد کھے کران کے آنو جاری ہوگئے۔ آنخضرت مجالئے نے رونے کی وجہ پوچھی توعرض کیا کہ خیال آیا ہے تیمروکسری جو کا فر ہیں ان کے لئے کس قدرت میں جاور آپ کے لئے کھے ہمی نہیں فر مایا میرے لئے دنیا کا ای قدر حدیکا تی ہے کہ جس سے میں ترکت وسکون کرسکوں۔

(منقول ازاخبارالفعنل قاديان خاتم النبيين نبسرمور حد٦ رنومبر١٩٣٣ م ٢ كالم٣)

حضور علیدالسلام کے اہل بیت کی حالت

یوں تو مرزا قادیانی کی کوئی تصنیف بھی آپ ئے لیں۔اس میں اخلاق فاصلہ کے وہ ای

نمونے آپ کوملیں گے۔ جو کہ آنجناب کے مقدس کلام ت (مرزا قادیانی) کے اخلاق فام

قادیانیوں کو بیشوا کریں یمگراس طرف بھی تود کیدہ ہتمام انبیاء کامظہرہے؟۔ کیااس فخش کلائی

جاسکتا ہے۔ اگر نہیں تو مرزا ا علیہ السلام کی تو ہین کے باب ہم اس کا اعادہ نہ کریں گے ہیں۔ ملاحظہ فر ماسیے اورخوش 189۔۔۔۔۔ ''ک

لینی" تمام سلم لوگ مجھ کوما۔

میں جھوٹا۔ اور سننے! مرزا زادے قرار دیے ہوئے کا

יי איזו..... יי

ت الله کی زندگی ہم چیش کریں تو شائد ناہوں جوانہوں نے مسلمانوں کو یہ بتانے مخضرت الله سے کوئی تعلق ہے۔ محواجی

> دینے کے لئے بیالفاظ کھے گئے ہیں گر مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آخضرت اللہ ک

،مطالبه کرسکتے ہیں کہ آخضرت میں کا کرے عبرت پکڑو۔

مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عند آئے آپ اندر گئے۔ تو دیکھا کدایک مجور کی چٹائی یں کے نشان ہو گئے ہیں حضرت عمر نے شدیش گلتی ہوئی نظر آئی سید کھی کران کے می توعرض کیا کہ خیال آیا ہے قیصر و کسر ٹی کچے ہمی نہیں فر مایا میرے لئے دنیا کا اس

النيين ببرمور فدا رنومر ١٩٣٧ م كالم

دیان کوسونے چاندی کے زیورات سے
دیان کی طرح) بنوالیتے ۔اپنے گھروں
مطاعت اور باوجود حرب کے سب سے
مان کا مال ودولت جمع کرنا اوراپنے
(اخبار فرکورس میم کالم ۱۰۱ رنوبر ۱۹۳۳ء)
کی جمعاف (یعنی رسول کریم کی بیویوں
سے انتقال فرمایا کسی نے متواتر تین دن
(اخبار فرکورس میم کالم ۲۰ رنوبر ۱۹۳۳ء)

لے لیں۔اس میں اخلاق فاضلہ کے وہ

نمونے آپ کوملیں گے۔ جوکسی اور شخف کی تصنیف میں آپ کو ملنے مشکل ہوئے تا ہم بطور نمونہ آنجناب کے مقدس کلام سے چند حوالہ جات نقل کرنے ضروری ہیں۔ تا کہ ناظرین اس نبی (مرزا قادیانی) کے اخلاق فاضلہ کا انداز وفر ماکیس۔

قادیانیوں کو بیشوق تو ہرودت دامنگیر رہتا ہے کہ دوا پنے نبی کوتمام انبیاء کامظہر ثابت کریں۔گراس طرف مجمعی توجہ نہیں دیتے کہ مرزا کے اخلاق بھی اس امر کا ثیوت بہم پہنچاتے ہیں کہ دو نتمام انبیاء کامظہر ہے؟۔

کیااس فخش کلامی کاار تکاب دنیا کے سی معمولی سے معمولی ربفار مرکی طرف منسوب کیا ہواسکتا ہے۔ آکرنہیں تو مرزا کوانبیاء کا مظہر بتانا قادیا نیوں کی خوش فہنی نہیں تو کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی توجین کے باب میں مرزا کی جوخوش بیانی ناظرین ملاحظ فرما چکے ہیں اس باب میں ہم اس کا اعادہ نہ کریں محے بلکہ اس کے علاوہ بطور نمونہ آنجناب کے ارشادات عالیہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظ فرما ہے اورخوش کلامی کی دادد ہے ہے۔

لدھیانہ کے ایک واجب العزت بزرگ موحدد بندار پر بیزگار مولوی سعد اللہ نومسلم جو اسلام کی خاطر اپنی قوم اور قومی تعلقات سب چھوڑ کر اسلام میں آئے۔ اتفاق حسنہ یا شومکی قسست سے مرزا کے مصدق نہ تھے اینے جرم پر مرزانے ان کونا طب کر کے یوں تکھا۔

الماسس "اذیتنی خبثا فلست بصادق آن لم تمت بالخزی یا ابن بغاء "تون (اے سعداللہ) محص تکلیف دی ہا انہ کے انہ کرتو ڈلت سے ندم سے تو میں جمونا۔

(تیر حقیقت الوی م ۱۵ مزائن ۲۲۵ م ۱۳۲۸)

اور سنے امرزاا بی پیش کوئی پرایمان ندلانے والے تمام مسلمانوں کوولد الحرام اور حرام زادے قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

۔ ۔۔۔ ۱۳۲۔۔۔۔۔ ''اب بوقحض اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے ۷۷ اس ارشادعا کی کوذراحوالیمبر ۱۵۰..... کس کوگالی مت

و١١٠٠٠ لعنت بازي صد

ا ۱۵ ...... چونکد امامول کو واسط پڑتا ہے اس کئے ان میں اعلی در اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہوا در لوگ ان ایک مختص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلا موسکے۔''

الهامات اورخوابيس

ذیل میں مرزا قادیائی۔ اورمعارف وتھائق کے لحاظ سے اپنا جیں۔اس لئے بیذ کرکر ناضروری ہے مرزا قادیائی اپنی آمد کے مقاصد مید ہے۔ معرف میں۔

طهارت پر قائم ہوجا ئیں .....ادرعیر نہ آ وے دنیااس کو بالکل بھول جا۔

سوال بیہ ہے کہ اس قسم بتاؤ کہ فدکورہ بالا دومقاصد کو کیا فائ ۱۹۵۰ سام دے گران بڑھے کھوں میں سے

کتنے ہندو ہیں جنہوا آگر کوئی فائدہ نہیں ہواتو بیشلیم کر بواس کر یگا اورا پی شرارت بے بار بار کے گا (کہ پاوری آتھ کے زندہ رہنے ہے مرزا قادیانی)
پیش گوئی غلط اور عیمائیوں کی فتح ہوئی اور پیچیشرم اور حیا کو کام میں نہیں لائیگا اور بغیراس کے کہ
ہمارے اس فیملہ کا انصافت کی روسے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی ہے باز نہیں آئیگا اور
ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہا اور حلال زادہ
نہیں ۔ پس حلال زادہ بننے کے لئے واجب بیتھا کہ آگر وہ مجھے جھوٹا جا نتا ہے اور عیسائیوں کو غالب
اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس جمت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے پیش کی ہے ورنہ
حرام زادہ کی بی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔''

(انوارالاسلام مسم فرائن جهم اسه ۲۲)

۱۳۳۳ ..... "اے بدذات فرقد مولویان تم کب تک حق کو چھپاؤ کے کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیا نہ خصلت کو چھوڑ و گے اے فالم مولویوتم پرافسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیاوی عوام کالانعام کو بھی بلادیا۔ " (انجام آئقم ص ۱۲، فرائن ج ۱۱ص ۱۲)

١٨٧٨ ..... بعض جالل جاد فشين اور فقيرى اور مولويت ك شتر مرغ -

۱٬۵۰۰ نالف مولویوں کا منہ کال کیا۔'' (ضیر انجام آتھ کوں شرم اور حیا ہے کام نہیں ا۔'' نخالف مولویوں کا منہ کالاکیا۔'' (ضیر انجام آتھ ۸۸ نزائن جااس ۳۳۲) آپ نے مرزا کے اخلاق کا نمونہ تو ملاحظ فر مالیا۔اب تصویر کا دوسرارخ بھی و کیھئے کرآپ اس امر کی تقید این کرسکیں کہ یہ فرقہ کوئی نہ ہی گروہ نہیں بلکہ تجارتی کمپنی ہے جس کا کام نت وقت کاراگ الا پنا ہے ہمرز الکھتا ہے۔

4

۱۳۹ ..... لعنت بازی صدیقون کا کامنہیں مومن لعّان نہیں ہوتا۔

(ازالداد بام م ١٢٠ بزائن ج م ٢٥١)

اس ارشادعالی کوذراحواله نمبر ۱۲۰ کے مقابلہ میں رکھ کرد کھیئے ادر سنئے :۔

۱۵۰..... کس کوگالی مت دو گوده گالیان دیتا ہول۔

( نشتی نوح ص ۱۱ خز ائن ج۱۹ ص ۱۱)

ا ۱۵ ...... چونکه امامول کوطرح طرح کے اوباشوں سفلوں اور بدزبان لوگول سے واسط پڑتا ہے اس لئے ان میں اعلی درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا کہ ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں بینہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک مختص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رؤیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہوسکے۔''

الهامات اورخوابين

ذیل میں مرزا قادیانی کے چندالہامات بطورنموند درج کرتے ہیں۔ جواپی خوبیوں اور معارف وحقائق کے لحاظ ہے اپنی نظیر آپ ہیں قادیانی ان خوابوں کی تاویلات بیان کیا کرتے ہیں۔اس لئے بیذ کر کرنا ضروری ہے کہ ان تمام الہامات رؤیا اورخوابوں پر ہمارااعتراض سے سے کہ مرزا قادیانی آپی آمدے مقاصد بیربیان کرتے ہیں۔

101 ...... میرے آنے کے دومقصد ہیں ۔مسلمانوں کے لئے بیکہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہوجا کیں .....اور عیسائیوں کے لئے کسرصلیب ہواوران کامصنوعی خدا (مسیح) نظر نہ آوے دنیااس کو ہالکل بھول جائے۔خدائے واحد کی عبادت ہو۔

(ملفوطات ج ٨ص ١٥٨م الحكم ١١رجولا في ١٩٠٥ء)

سوال بیہ کہ اس میں کے الہامات رؤیا اورخوابوں سے مرزا کی تصانیف بھر پوریس سے بتاؤ کہ ذکورہ بالا دومقاصد کو کیا فائدہ ہوا اور نیز مرز الکھتا ہے۔

ساٰ ۱۵ ا۔۔۔۔۔ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ٹم نظراٹھا کردیکھو سے کہ کوئی ہندود کھائی دیے گران پڑھے لکھوں میں سے ایک ہندو بھی تمہیں دکھائی نیدےگا۔

(ازالهاو بام ص ۱۳ فزائن ج ۱۱۹)

کتنے ہندو ہیں جنہوں نے ان الہامات دغیرہ سے فائدہ اٹھا کرقادیا نیت کوقبول کیا اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میشلیم کر و کہ تمہارے نبی نے جس قدر صفحات اس کام کے لئے صرف کئے مہاہے کہ پاوری آتھم کے زندہ رہنے سے مرزا قادیائی) شرم اور حیا کوکام بی نہیں لائیگا اور بغیراس کے کہ سے سکے افکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئیگا اور کا کہاس کوولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ ماکہا گروہ جھے جموٹا جاتا ہے اور عیسائیوں کو عالب فی طور پر رفع کرے جو بیس نے بیش کی ہے ور نہ لرے۔''

(انوارالاسلام ص ۱۹۰۰ خزائن ج۹ ص ۳۲،۳۱) لویان تم کب تک حق کو چھپاؤ گے کب وہ وقت طالم مولو یوتم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا (انجام آتقم ص ۲۱، خزائن ج۱اص ۱۱)

رفقیری اورمولویت کے شتر مرغ۔

(خمیرانجام آئیم م ۱۸ بخزائن جااص ۲۰۱ ماشیہ)

عیج برگرنہیں کیونکہ بیجھوٹے ہیں اور کوں کی

(خمیرانجام آئیم م ۲۵ بخزائن ااص ۳۰)

واوراس کا تمام گروہ (عملیہ م نصال لعن

(مغیرانجام آئیم م ۲۰ بخزائن جااص ۳۳۳)

الوی اور بامان سے مراونو مسلم سعداللہ ہے۔

(خمیرانجام آئیم م ۲۵ بخزائن جااص ۳۳۳)

فرقہ اب تک کیول شرم اور حیا سے کام نہیں

(ضیرانجام آئیم م ۲۵ بخزائن جااص ۳۳۳)

فرقہ اب تک کیول شرم اور حیا سے کام نہیں

(ضیرانجام آئیم م ۲۵ بخزائن جااص ۳۳۳)

خفر فرقہ الب اب تصویر کا دوسرا رخ بھی و کیکھئے۔

حظر فرالیا۔اب تصویر کا دوسرا رخ بھی و کیکھئے۔

حظر فرالیا۔اب تصویر کا دوسرا رخ بھی و کیکھئے۔

حچوژ د ی<u>ا</u>اوردعاما تکی کهمیری عمر<sup>و</sup>

. کالی کالی چیز

۱۵۵..... '' فرما افاقہ ہے میں نماز پڑھ رہاتھا آسان تک چلی کی پھر میں جیخ

خدابنا

۸۵۱.... (۲۶

میں نے یقین کرلیا کہ میں وہ میں بعید خداتھا) میں نے کہا آسان اور زمین اجمال شکل! س وقت الیا پاتا تھا کہ میں ایر زینا السماہ الدنیا بعص کے پس میں نے آ دم کو بنایا! خالق ہوگیا۔

خدات دستخط كروانا

۱۵۹..... ایک ہیش گوئیاں ککھیں جن دستخط کرانے کے لئے خدا تا

ےاں پردسخط کئے اور دسخ تو ای طرح برجھاڑ دیتے ؟

وا ک سرر کر جا کررتے ! اس خیال ہے کہ س قدر خا

تعالی نے اس پردشخط کرد۔ کے جمرے میں میرے ہیرد اس کی ٹو بی پر بھی گرے اور وه ایک فضول کام تھا کیا نیوں کی شان یہی ہے کہ اپناونت یوں ضائع کریں۔ دلچیسپے خوا بیس ..... ٹیپی ٹیپی کا ورود

۱۹۰۷ نیک دفعہ مارچ ۱۹۰۵ء کے مہینے میں بوجہ قلت آ مدنی لنگر خانہ کے مصارف میں بہت دقت ہوئی لنگر خانہ کے مصارف میں بہت دقت ہوئی۔ کیونکہ کثرت سے مہمانوں کی آ متی ادراس کے مقابلہ پر روپیدی آمدنی کم اس لئے دعا کی گئی ۵ بارچ ۱۹۰۵ء کومیں نے خواب میں دیکھا کہ آیک خض جوفرشتہ معلوم ہوتا تھا میر ہے سامنے آیا اوراس نے بہت ساروپیہ میرے دامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا نام پچھ بینیں میں نے کہا آخر پچھا اس نے کہا میرا نام پیچی بیجا بی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت کام آنے والا۔"

(حقيقت الوحي ص ٣٣٦، خزائن ج٢٢ص ٢٨٥٥،٣٢٩)

الفاظ قابل غور ہیں کہ مرزا ہا وجود ہرروز الہام ہونے کے فرشتہ بھی نہیں پہچان سکتا اور فرشتہ نے جھوٹ بھی بولا۔ • ۵مر دول کی طاقت

100 اور و ماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت می امراض کا نشاندرہ چکا تھا اس لئے میری حالت مردی ول اور و ماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت می امراض کا نشاندرہ چکا تھا اس لئے میری حالت مردی بالعدم تھی اور پیراندسالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔اس لئے میری اس شادی (مرزاا پی نئی شادی کا ذکر کرر ہا ہے) پر میر بیعض دوستوں نے افسوس کیا غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب البی میں دعا کی اور مجھے اس نے رفع مرض کے لئے اپنے البہام کے ذریعہ دوائیں بتلائیس اور میں نظاکر رہا ہے کہ دو اور میں نظاکر اس نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دائیس میر سے منہ میں ڈال رہا ہے (خیال رہے کہ دو افر شتہ نے کشف میں ہی کھلادی) چنانچہ وہ دوا میں نے تیاری میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور پھر اپنے تیش (بعد کھانے دوا کے) خداداد طاقت میں بچاس مرد وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور پھر اپنے تیش (بعد کھانے دوا کے) خداداد طاقت میں بچاس مرد وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور پھر اپنے تیش (بعد کھانے دوا کے) خداداد طاقت میں بچاس مرد عمل مقام دیکھائے کشتی

۱۵۱ میں دورکھنی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعا ما تگ رہا تھا وہ بزرگ میں ایک دعا ما تگ رہا تھا وہ بزرگ ہرا تک دعا پر آمین کہتے جاتے تھا س وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بڑھا اوں تب میں نے دعا کی کہ میری عمر ۱۵ سال اور بڑھ جائے اس پر بزرگ نے آمین نہ کہی تب اس صاحب بزرگ ہے کشتم کشتا ہوا تب اس مروے نے کہا کہ جھے چھوڑ دو میں آمین کہتا ہوں اس پر میں نے اس کو

وں ضائع کریں۔

ہنے میں بوجہ قلت آمدنی کنگر خانہ کے کی آرتمی اوراس کے مقابلہ پرروپیدی بيس ديكها كه أيك فخص جوفرشته معلوم وامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام وگاس نے کہامیرا نام ٹیجی کیجی پنجابی ئەكام آنے والا ـ''

بي سر ۲۲۰ برائن ج۲۲ س ۲۳۵،۲۳۳) ونے کے فرشتہ بھی نہیں پہچان سکتا اور

ن بدیبی آیا که بباعث اس کے کہ میرا رہ چکا تھااس لئے میری حالت مردمی ں لئے میری اس شادی (مرزااین نئ ) کیا غرض اس اہتلا کے وقت میں نے اینے الہام کے ذریعہ دوائیں بتلائیں ىنەمىن ڈال رہاہے (خیال رہے كەدو رکی میں اس ز مانہ میں اپنی کمزوری کی واکے ) خدا داد طاقت میں بچاس مرد بس ١٥٠،٢٠ مرزائن ج ١٥ص ٢٠،٣٥)

- صاحب کی قبر پردعا مانگ ر ما تھاوہ اکدانی عربھی بر حالوں تب میں نے ، آمین نه کهی تب اس صاحب بزرگ ) آمین کہنا ہوں اس پر میں نے اس کو

چھوڑ دیااوردعاما تکی کمیری عراسال اور بڑھ جائے تب اس بزرگ نے آمین کی -(تذكروص ١٩٥٤، الحكم ج ١٤، نمبر ٢٨، ١٩٥٤ ص١٥، ١١ ٢٣ رغبر١٩٠١)

. کالی کالی چیز

ے ا · · · نرمایا (مرزانے ) کہ میری طبیعت بہت خراب ہوگئ تھی ۔ لیکن اب افاقہ ہے میں نماز یڑھ رہاتھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی اور آ سان تک چلی گئی پھر میں چنج مار کرز مین پر گر گیا اور غشی کی ہی حالت ہوگئی۔

(سيرت المهدى حصداة لص عاءروايت تمبر١٩)

خدابننا

۱۵۸ ..... (ترجمه عربی عبارت) میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بعینه الله جول ، میں نے یقین کرایا کہ میں وہی ہوں اور نہ میراارادہ باقی ڑیااور نہ خیال .....ای حال میں (جبکہ میں بعینہ خداتھا) میں نے کہا کہ ایک نیانظام نیا آسان اورنی زمین چاہتے ہیں پس میں نے پہلے آسان اورز مین اجمالی شکل میں بنائے جن میں کوئی تفریق اور ترتیب نتھی اور میں اپنے آپ کوا س وقت اليايا تا تھا كمين الياكرنے برقادر موں پھر مين نے آسان دنياكو پيداكيا اوركها" انسا رينا السماء الدنيا بمصابيح " پهريس نے كهااب بم انسان كومٹى كے خلاصه سے پيداكري مے پس میں نے آ دم کو بنایا اور ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا اور اس طرح سے میں ( آئينه كمالات اسلام ص٦٢٥،٥٦٥ ، فزائن ج٥ص اليناً ) خالق ہو گیا۔

109..... ایک دفعه تمثیل طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ ہے کئی پیٹر گوئیاں کھیں جن کا بدمطلب تھا کہا سے واقعات ہونے جائمیں تب میں نے وہ کاغذ وستخط كرانے كے لئے خدا تعالى كے سامنے پیش كيا اور الله تعالى نے بغير كى تامل كے سرفى كى قلم ے اس پر دسخط کئے اور دسخط کرنے کے وقت قلم کوچھڑ کا حبیبا کہ جب قلم پرزیادہ سیا ہی آ جاتی ہے توای طرح پر جهاڑ دیتے ہیں اور پھر دستخط کردیئے اور میرے پراس وقت نہایت رفت کا عالم تھا اس خیال ہے کہ س قدر خدا تعالی کامیرے برفضل اور کرم ہے کہ جو بچھ میں نے جا ہا بلاتو قف الله تعالی نے اس پردستخط کردیئے اور ای وقت میری آ کھ کھل کی اور اس وقت میال عبدالله سنوری معجد کے حجرے میں میرے پیرد بار ہاتھا کہاس کے روبروغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹونی پر بھی گرے اور عجیب بات سے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا

ایک ہی وقت تھا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک آ دی اس راز کوئیں سمجھے گا اور شک کر بیگا کیونکہ
اس کو صرف ایک خواب کا معاملہ محسوں ہوگا گرجس کو روحانی امور کاعلم ہو دہ اس میں شک نہیں
کرسکتا اس طرح خدا نیست سے ہست کرسکتا ہے غرض میں نے بیسارا قصہ میاں عبداللہ کوسنایا اور
اس وقت میری آ تھوں سے آنسو جاری تھے عبداللہ جوایک روایت کا گواہ ہے اس پر بہت اثر ہوا
اور اس نے میرا کر تہ بطور تیمرک اپنے پاس رکھ لیا جواب تک اس کے پاس موجود ہے۔''
اور اس نے میرا کر تہ بطور تیمرک اپنے پاس رکھ لیا جواب تک اس کے پاس موجود ہے۔''

خدا كى عدالت ميں پيشي

(تذكره ص ١٢٩،١١ البدرج المنبر ١٩٠٣، مكاشفات ص ٢٩٠٢٨)

خدا كابيثا هونا .

(البشريٰ ج ٢ص ٦٥، تذكره ص ٣٩٩)

بمرتنباتو حيد

۱۲۲ سند "انت منی منزلة توحیدی و تفریدی "میرے زو کیک بمزله میری توحیدی و تفریدی "میرے زو کیک بمزله میری توحید و تفرید کار تائن ۲۲۵ میری توحید و تفرید کار تائن ۲۲۵ میری توحید و تفرید کار تاکم الم امات مشتبه اور نامکمل الها مات

۱۲۳ .... "ایلی ایلی لما سبقتانی ایلی اوس" (تشری ازمردا) آخری

44

فقره اس الهام كاليمنى المي اوس به جير ـ "والله اعلم بالصواب ۲ ..... " پدري آخرى لفظ براطوس سے يا پلاطوس براطوس اور بريشن سے معنی درياف

متیجه خلاف مراد هوایا نگلا ۳..... حضرت

۔۔۔۔۔۔ پختہ پیٹیس کہ بیالہام کس کے? سم۔۔۔۔۔۔ "پیف

کے ساتھ ایک اور عجیب اور مہش ہ....۔ ویب

(مرزا) نے فرمایا کہ ۱۸فرورا ہو مجھے اس حالت میں ایک ال جیسے بجل کوندتی ہے اس لے با

۲ ..... بیا با جب میں نماز کے بعد ذرالیہ حربی کا فقرہ تھا اور اس کے ا

ے مثابہ تھات عہد و تسمک ئے الٰہی ہوتا ہے۔

**بلانازل یا حادث** ''فرمایا که می<sup>ال</sup>

کہ یا کے آگے کیا تھا۔ ۸..... اس الہام کا یاذبیس رہا۔

.....9

(تذكره ص ٩١، البشري ج اص ٣٦)

(تذكره ص ١٥١٥ البشري خ اص ١٥)

ں راز کونیں سمجھے گا اور شک کریگا کیونکہ فقرہ اس الہام کا یعنی ایلی اوس بباعث سرعت ورود ( نزول ) مشتبر مها اور نداس کے پچھمعنی کھلے عانی امور کاعلم ہو دہ اس میں شک نہیں إلى-"والله اعلم بالصواب" مانے سیمارا قصدمیاں عبداللد کوسنایا اور ۲ ..... " پریشن عمر براطوس یا پلا طوس " ( ترت ازمرزا) ر دوایت کا گواه ہے اس پر بہت اثر ہوا آخرى لفظ براطوس ہے يا بلاطوس بباعث سرعت الهام دريافت تبيس اور عمرء لي لفظ ہے اس جگه اس کے پاس موجود ہے۔" براطوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے بیلفظ ہیں۔ نیقت الوحی ۲۵۵، فزائن ج ۲۲ص ۲۹۷)

> را تعالی کی عدالت میں ہوں میں منتظر فوغ لا يا موزا "كدا\_مرزامبر ہوں کہ میں کچبری میں گیا ہوں تو اللہ الك مرشة دار بكه باته من ايك مرزا حاضر ہے تو میں نے باریک نظر علوم ہوئی اس نے مجھے کہا گہاس پر

ج نوخبر ۱۹۰۳۹ ، م کاشفات ص ۲۹،۲۸)

م زاتو میرے نزدیک بمز لدمیرے نت الوتي ١٨، خزائن ج٢٢ ص ٨٩) ممری اولاد کے ہے۔ (البشري ج ٢ص ٦٥، تذكره ص ٣٩٩)

نفریدی "میرےزدیک بمزله الوقي ٨٨ فزائن ج٢٢ص ٨٩)

اوس "(تشريح ازمرزا) آخري

نتيجه خلاف مراد هوايا نكلا س..... حضرت صاحب خود فرماتے ہیں کہ آخر کا لفظ ٹھیک یادنہیں رہا اور بیکھی پنتہ پینبیں کریالہام کس کے حق میں ہے۔ (تذکرہ ص ۲۳۷،البشریٰج ۲۳ می ۷۵،۷۸) س.... "ينادى منادمن السماء" حضرت اقدى (مرزا) نفرماياكداس کے ساتھ ایک اور عجیب اور مبشر فقرہ تھاوہ یا دنہیں رہا۔ 💎 (تذکرہ ص۲۳۷، البشریٰ ۲۳۰س۲۷) -۵ ..... ويبيقيك (ترجمه الهامي) تابدير تخوابدداشت حضرت اقدس مرزا (مرزا) نے فرمایا که ۱۸ فروری ۱۹۰۳ء کو یکا کیا ایک مرض کا دورہ ہوگیا اور ہاتھ یا وُل شعندے ہوگئے اس حالت میں ایک الہام ہواجس کاصرف ایک حصد یادر ہاچونکہ بہت تیزی کے ساتھ ہوا جین بھی کوندتی ہے اس لے باتی حصر محفوظ ندر ہا۔ (تذکرہ ص ۱۳ سالبشریٰ جس ۸۰) ٢ ..... يبات آسان پر قرار پاچكى ہے تبديل ہونے والى نبيس (فرمايا كدآج منح جب میں نماز کے بعد ذرالیٹ گیا تو الہام ہوا مگر افسوس ہے کدایک حصداس کا یاد ندر ہاایک پہلے عربی کا فقرہ تھا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اردو میں تھا وہ اردو فقرہ یاد ہے اور عربی فقرہ کچھا کے

ع مشابر تفات عهد و تمكن في السماء كروه اصل فقره بعول كيا اوراس نسيان مين بهي يجهن ا ئے الٰہی ہوتا ہے۔ (تذكره ص ٢٩٩ ١٠ البشري ج ٢ص ٨١) بلانازل ياحادث

'' فرمایا که بیالفاظ الہام ہوئے ہیں گرمعلوم نہیں کس کی طرف اشارہ ہے یا دنہیں رہا كه ياكآ كي تفار (تذكره ص ۲۷۱۱، البشري ج ۲ ص ۸۲) سليم حامدامستبشرأ سلامتي والاحدكرن الابشارت ديا كيابة تشريح فيجه حصه .....٨ اس الهام كايا ذبيس رما\_ (تذكره ص ١٤٠٩، البشري ج ٢ص٨١) ٩..... ايك عربي البام تعاالفاظ مجصه يادنبيس يتصحاصل مطلب ببي كه مكذبون كو

قل ما لك حيا مصرصحت....

۲۱..... دوشهتر نوث ۲۲..... ربا گوسفندال ۲۳ .... آب زندگی ۲۳..... زندگیول کا ٢٥..... لاكف (تاييج ۲۷..... ۲۵ فروری ۲۷..... بشيرالدوله ۲۸ ..... ایک دانه کر ۲۹..... ووجارماه... ۳۰..... خير..... ۳۱..... مبارک.... ٣٢.... بادشاهآيا.. ۳۳..... روشنشان ۳۳..... أيك أورخو ٣٥ .... ايك بفتة ٣٧ .... تخة الملوك

٢٧ ..... لا بورش

١٦٥ سين نے.

خلیفه قادیان کی دلچیپ خوا مرزا قادیان کی خوا؛

اسے کہتا ہوں اگرتم سیچے اعتراخ ہوگی اورتم تباہ ہوجہ ؤ گے ( ارشاا سورہ نورص ۲۳ کے )اس خواب کی

ملاحظة فرماية:

......**r**•

| ( تذکره ص ۱۵۳۰ البشري ج ۲ ص ۹۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نشان دلھایا جائے گا۔           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ايك وم يس دم رخصت موافر مايا آج رات مجها يك مندرجه بالاالهام موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | !+                             |
| ا ذہیں رہے اور جس قد ریادر ہاوہ بھنی ہے مرمعلوم نہیں کہ کس کے حق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس کے بورے الفاظ               |
| لہام ایک موز وں عبارت میں ہے گرا یک لفظ درمیان میں بھول گیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہے کیکن خطرناک ہےا             |
| (تذكروص ۲۲۲ ،البشر كل ج ۲ص ۱۱۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| لئے جانبیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تین بکرے ذکے کے                |
| فرمایا کہ ہم نے ظاہر پڑمل کر کے آج تین بکرے ذیج کرادیے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | !                              |
| a land a Cons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| ر نداره ۱۰۵۸ البشري جه ۱۰۵۸ ( نداره ۱۰۸ ( نداره ۱۰۸۸ ( نداره | fr                             |
| سے چھپا کرکوئی مرکزے مربیصرف اجتہادی رائے ہے اللہ تعالی بہتر جانتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كەكوڭى خىف ز نانەطور ـ         |
| المرى جهم ١٠٤٥، البشري جهم ١٠٤٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| " انا نبشرك بغلام حليم نافلة لك " تجيايك لا كى بثارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| ئے نافلہ ہوگا فرمایا کہ چندروز ہوئے بدالہام ہوامکن ہے کداس کی بیتجبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دیتے ہیں جو تیرے <u>ا</u>      |
| کیونکہ نا فلہ پوتے کو پھی کہتے ہیں یا بشارت کسی اور وفت تک موقوف ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہو کہ محمود کے ہاں لڑ کا ہو    |
| (تذكرهم عدد ،البشرى ج ٢٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | راز کھل گیا                    |
| "الندين اعتد وانكم في السبت "نوث ازمرز اساته كافقره محول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كياب-والله اعلم                |
| الهام كالفاظ يادنيس رجاور معنى يبيس كدفلان كو پكرااورفلان كو تيور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دے <b>بیفرشتوں کو تکم ال</b> ج |
| آ فارصحت (تذكره ص ۲۷۱، البشري ج ٢٥ ، ١٨) تشريح ازمرزا _تصريح بالكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I <b>Y</b> ,                   |
| متعلق ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نہیں کہ بیالہام کس <u>ک</u>    |
| ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تحول مول البهامات              |
| "فرمین" معقول آدی ۔ (تذکره ص ۲۸۳، البشریٰج ۲۲ص۸۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| جاری قسمتایت وار (تذکره ص ۵۲۰، البشری ج ۲ ص ۹۴)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| ١٠٠٠ من المالي المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                             |
| چودهری رستم علی (تذکره ص ۵۳۲، البشر ی ج م ۹۳ م ۹۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |

| (تذكره م ۵۳۳، البشري ج ۲م (۹۲)        | قل ما لك حيلة                    | 9                               |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| (تذكره م ۵۵، البشري ج م ۹۹)           | مفرصخت                           | <b>r•</b>                       |
| ( تذکره ص ۲۶ ۵، البشري ج ۲ص ۱۰۰)      | دوشهتر نوث محت                   | ٢1                              |
| ( تذکروص ۵۷،البشری ج ۲م ۱۰۱)          | ر با گوسفندان عالی جناب          | <b>rr</b>                       |
| (تذکره ص ۵۷۳،البشریٰ ج ۲ ص ۱۰۲)       | آب زندگی                         | •                               |
| (تذكره ص ۷۷۵، البشري جهم ۱۰۳)         | زندگیون کاخاتمه                  | <b>۲</b> ۲                      |
| ( تذکره ص ۵۹۳،البشری ج ۲ ص ۱۰۹)       | لائف (تروجمه )زندگی              | r۵                              |
| ( تذکره م ۵۹۳،البشری ج ۲ م ۱۰۷)       | ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا        | <b>r</b> Y                      |
| ( تذکره ص ۵۹۸،البشری ج ۲ص ۱۰۰)        | بشيرالدوله                       | 12                              |
| ( تذكره ص ۵۹۵،البشر يل جهم ۱۰۷) .     | ایک داندکس کے کھاٹا              | rx                              |
| ( تذكره ص ٦١٩ ،البشريٰ ج ٢ص ١١٥)      | دوچار ماه                        | ٢٩                              |
| ( تذکره ص ۲۷۳،البشر کی ج۴م ۱۱۹)       | <i>ż</i>                         | <b>/*</b> •                     |
| ( تذکره م ۱۸۳،البشریٰ ج ۲ص۱۲۲)        | مبارک                            | <b>t</b>                        |
| (تذكروم ١٩١، البشري ج٢ص١٢١)           | بادشاه آيا                       | <b>r</b> r                      |
| ( تذکروم ۱۹۲۰ البشری جهم ۱۲۳)         | روشن نشان                        | ٣٣                              |
| ( تذکروس ۲۹۵ ،البشریٰ ج ۲مس۱۲۳)       | ایک اور خوشخمری                  | <b>rr</b>                       |
| ،گا(تذكره ص ۲۹۲،البشرى جهاص ۱۲۳)      | ایک ہفتہ تک ایک بھی باتی ندر ہے  | ra                              |
| (تذكره ص ۲۹۹، البشر ي ج ۲ص ۱۲۵)       | تخفة الملوك                      | <b>۳</b>                        |
| ( تذکره ص ۲۰۷، البشریٰ ج۲ص ۱۳۷)       | لا مورمیں ایک بے شرم ہے          | ۲۷                              |
| •                                     | ييب خوابين                       | خلیفه قادیان کی د <sup>ار</sup> |
| فن لئے اب بیٹے کی خوامیں بھی          | اِن کی خواجیں اور الہا مات تو آپ | مرزا قادر                       |
| <b></b>                               | •                                | للاحظه فرمائية :                |
| ۔<br>محض خلافت پراعتراض کرتا ہے میں   | میں نے خواب میں دیکھا کہایک      | ۵۲۱                             |
| ی ذات پر کرو نھے تو خدا کی تم پر لعنت |                                  |                                 |
| خبارالفضل مورخه ٢٩مئي ١٩٢٨ء وتفسير    |                                  |                                 |

سوره نورص ٢٣ )اس خواب كى تائيد ميس حسب ذيل حواله بهى يادر كهنا حاج جم يعيس آپ

(تذكروم، ۵۳، البشريٰج ٢ص٩٩). ایک دم میں دم رخصت ہوا فر مایا آج رات مجھے ایک مندرجہ بالا الہام ہوا فاظ یا ذمیں رہے اور جس قدر یا در ہاوہ تقنی ہے مرمعلوم نہیں کہ س کے حق میں ہالہام ایک موز وں عبارت میں ہے مگر ایک لفظ درمیان میں بھول گیا ہے۔ (تذكره ص ٢٦٦، البشري ج ٢ص ١١٤) کے کئے جا کیں گے فرمایا کہ ہم نے ظاہر پر عمل کر کے آج تین بکرے ذیح کرادئے ہیں۔ ( تذكرهم ٥٨٩، البشريٰ ج٧ص١٠٥) عورت کی عِال 'ایلی ایلی لما سبقتانی بریت ''یخیال ارتاب ورے چھپا کرکوئی مرکزے مگر بیصرف اجتہادی رائے ہاللہ تعالی بہتر جانا (تذكره ص ٥٩٤، البشري ج ٢ص ١٠٠) ئى بىر " انا نبشرك بغلام حليم نافلة لك " تجم ايك الركى بثارت ولئے نافلہ ہوگا فرمایا کہ چندروز ہوئے بدالہام ہواممکن ہے کہ اس کی بتعبیر ما ہو کیونکہ نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں یابشارت کی اور وقت تک مو**تو** ف ہو۔ (تذكره ص ٢٠٤، البشري ج٢ص١١) "الذين اعتد وانكم في السبت" وثوث ازمرزاساته كافقره بمول ( تذكره ص ١١٧، البشري ج ٢ على ١٢٩) الهام كالفاظ يادنبين رب اورمعنى يهبين كه فلان كو پكر ااور فلان كو تجوز البی ہے۔ (تذكره ص١٢٥، البشري جهم ١٢٩) آثار صحت (تذكره ص ۲۱، البشري ج ۲ م ۸۲ ) تشریخ از مرزا \_ تصریح بالكل "فرمين" معقول آدي\_ ( تذكره ص ۴۸۴، البشريٰ ج ٢ص ۸۴) هاری قسمت....ایت دار..... (تذكره ص٥٢٠ ،البشري ج٧ص٩٢) چودهری رستم علی ..... (تذكره ص٥٣٢، البشري ج٢ص٩٩)

49

نهبيں جاڑھکرسورہو یانماز پڑھ م

قادیانی ندہب کی تعمیر
الہی ندہب اور مصل الہی ندہب اور مصل الہی ندہب اور مصل الہی ندہب اور مصل الہی ندہ ہوتے ہیں۔ چرچنو الہی اللہ مصل اللہ میں خالفین کو شاد کے اللہ اللہ میں خالفین کو شاد کی اللہ میں خالفین کو شاد کی آخو اللہ کے خاللہ معبود نہیں اور میں اللہ کے حاللہ میں خالفین کو شاد کے حاللہ میں خالفین کو شاد کے حاللہ میں خالفین کو شاد کے حاللہ کے حاللہ میں خالفین کو شاد کے حاللہ میں خالفین کو شاد کے حاللہ کی حاللہ کی حاللہ کے حاللہ کی حا

بلکہ آپ نے خداوند کریم کی مصنوعی ندہب حالات کےمطابق کام کیا کرنی پڑتی ہیں۔اب ذیل کیجئے کہ یوانسانی کاروبار۔ سرکاری ملازمت مرکاری ملازمت

فراتے ہیں کفطی کفلطی کہنا بھی جرم ہے۔

رست ہوسکتا ہے تو میرے لئے ہزار میں سوکا غلط ہوتا ممکن ہے کین بارجوداس کے اگر کوئی سیکہتا درست ہوسکتا ہے تو میرے لئے ہزار میں سوکا غلط ہوتا ممکن ہے کین بارجوداس کے اگر کوئی سیکہتا میرے کراس نے (خلیفہ قادیان) فلاں فیصلہ غلط کیا یا فلاں فیصلہ غلط کی میا ہے و خلطی ہو پھر بھی است خداتعالی پکڑیگا۔ (خطبہ جعد فرمودہ خلیفہ قادیان منقول از انفضل ج ۱۹۲۵می ۲،موردی ہروگا) یہ ذکر کردینا فیصلہ کی غلطی تو ہوئی محر غلطی کو غلطی قرار دینے پرموا خذہ کی کوئر ہوگا) یہ ذکر کردینا ضروری ہے کہ خلیفہ قادیان نے بید وعظ اس وقت کیا جب خلیفہ کی ذات پر بھیا تک الزامات عائد کئے گئے۔

كمانذرانجيف بننا

قریبا تین سال کا عرصہ ہوا۔ جو میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں اور حافظ روش علی صاحب ایک جگد بیٹے ہیں اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے گورشنٹ برطانیہ نے افواج کا کمانڈر انچیف مقرر فر مایا ہے اور میں سراومور کرے سابق کمانڈرانچیف افواج ہند کے بعد مقرر ہوا ہوں اوران کی طرف سے حافظ صاحب مجھے عہد ہ کا چارج دے رہے ہیں۔ (برکات خلافت ص ۲۵) خداعورت کی شکل میں

نهیں جا ڈھکرسور ہو یا نماز پڑھ میں اسی وقت کود کر چار پائی پر چلا گیا اور جا کرسور ہا۔'' ( ملائکۃ النّھص ۶۹ ،۰ ۷،مصنفہ ظیفہ قادیان )

قاديانى مذهب كالغمير

الهی خرجب الله پاک کی طرف سے

ہوتا ہے اس میں کی دنیاوی چال کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر آنخضرت الله پاک کی طرف سے

ہوتا ہے اس میں کی دنیاوی چال کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر آنخضرت الله دنیا میں تشریف لائے تو

آپ نے مشرکین سے بینیں کہا کہ ہم تمہارے بنوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی پوجا میں

شریک ہوتے ہیں۔ پھر چندسال بعد بینیں فر مایا کہ اب میں تمہارے بڑے بتوں کوتو پوجونگا مگر

ہاتی سب بتوں کو چھوتا ہوں اور بالا آخر فر مایا ہو کہ سب بتوں کوترک کرواور صرف ایک خدا کی

عبادت کروغضیکہ آنخضو مالی ہے نے مشرکین سے کی قتم کے تصنع سے کا منہیں لیا۔ نہ بی ان کوساتھ

ملانے کے لئے ان کے خیالات سے اتفاق کا اظہار فر مایا بلکہ جوخدا کا تھم تھا صاف صاف الفاظ

میں خالفین کو ساویا آپ نے فر مایا: 'لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ ''کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور جمھیا تھے۔ اللہ نکہ دخوالات کی تروید کرنی چاہئے۔

معبود نہیں اور جمھیا تھے۔ اللہ کی رسول ہیں بینیں کہ آپ نے خیال فر مایا ہو کہ مشرکین اس اعلان اور صداحت سے یکدم بدک جا تیں گے اس لئے آہتہ آہتہ استدان کے خیالات کی تروید کرنی چاہئے۔

معدود نہیں اور خماد ندکر یم کی امداد پر بھروسد کھتے ہوئے جو مولا یاک کا تھم تھا من وی ساویا۔

مُصنوی فرہب کا بیخاصہ ہوتا ہے کہ اس میں پبلک کے جذبات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ حالات کے مطابق کام کیا جاتا ہے لوگوں کواپی طرف متوجہ کرنے کے لئے قتم قسم کی چالیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔اب ذیل میں قادیانی فرہب کی تقمیر کا جال خود قادیانی الفاظ میں سنئے اور فیصلے کیجئے کہ یوانسانی کاروبارہے یا خداتعالی کی طرف ہے۔

سركاري ملازمت

مرزا قادیانی نے شہرسیالکوٹ کی کھبری میں ایک قلیل تنخواہ پر ملازمت کی۔

۱۸۸ بست جسم الله الرحمن الرحيم إيبان كيا مجھ عندت والده صاحب في كدا يك دفعه جوانى كة الده صاحب كدا يك دفعه جوانى كة رائد من حضرت مع موجود عليه السلام تمهار عدادا كى پنشن وصول كرنے أو كي يتحقي مرز العام الدين بھي چلا كيا جب آپ نے پنشن وصول كر لى تو وہ آپ كو پھالا كراور دھوك ديكر بجائے قاديان لانے كئے باہر الے كيا اور ادھر ادھر پھراتار ہا۔ پھر جب اس نے سال روپيداڑا كرختم كرديا تو آپ كوچور كركمين اور چلا كيا حضرت سے موجوداس شرم سے كھر والپس نہيں روپيداڑا كرختم كرديا تو آپ كوچور كركمين اور چلا كيا حضرت سے موجوداس شرم سے كمروالي نہيں ملازم ہوجا كيں اس سے آپ سالكوث شهر

ر ہزار فیعلول میں سے ایک فیعلد اس کا نا مکن ہے لیکن بار جوداس کے اگر کوئی میر کہتا لال غلطی کی ، چاہوہ فلطی ہو پھر بھی اسے مثل ن ۱۹۲۵ میر کتام مرددی رنوم ر ۱۹۲۷ میں دینے پرموافذہ کیونکر ہوگا) بیدذ کر کردینا جب خلیفہ کی ذات پر بھیا تک الزامات

دُیا میں دیکھا کہ میں اور حافظ روش علی کے گورنمنٹ برطانیہ نے افواج کا کمانڈر انچیف افواج ہند کے بعد مقرر ہوا ہوں مدہے ہیں۔ (برکات خلافت ص۳۵)

اِت پیش آئی که جس کا کوئی علاج میری
داتعالی بی ہات سے اسکاعلاج پوچسنا
سیم نفل پڑھ کے زمین پر لیٹ گیا اور
کے خدا میں چار پائی پرنہیں زمین پر بی
نے جھے کہا ہوا ہے کہ تمہار امعدہ خراب
لیکن میں ہے کہا آج تو میں زمین پر بی
لیکن میں ہے کوئی چیسات دن بی کی
درمدد کی صفت جوش میں آئی اور کہا ہے ماراور کہوکہ
اس نے سوئی خود پکڑئی ۔ گرجب اس

میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پرملازم ہو گئے اور پچھ عرصہ تک دہاں ملازمت پر رہے۔ (سیرت المہدی حصداؤل ص ۳۳ ردایت نمبر ۴۹)

اس حوالہ سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قاد پانی نے کچبری میں ملازمت کی اور یہ بات فلامر ہے کہ مرزا کے والدین بیخواہش رکھتے تھے کہ ال کا فرزند ملازمت کرے ان دنوں اس عہدہ کی (جومرزا قادیانی کو ملا) تنخواہ بھی پندرہ روپے ہوتی تھی۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جس گھر میں کام ہو۔ جوخود رکیس ہوا ہے پندرہ ہیں روپیہ کی ملازمت کی کیا ضرورت ہوتی ہے بہر کیف مرزانے ملازمت کی اور وہاں مختاری کا امتحان دیا مگرفیل ہوگئے اس طرف سے بددل ہو کرآ ہے نے کیا کیا براہین احمد یہ کی تصنیف کا خیال پیدا ہوا چنا نجیم زالکھتا ہے۔

الا المستقب المستقبل ال

میں خطاب کیا۔

اس سے بیدار ہوتے ہیں اور الفاظ استعال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفہ دل اس سے بیدار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے جو مداہند کو پند کرتے ہیں ایک تحریک ہوجاتی ہے مثلاً ہندوؤں کی قوم ایک ایک قوم ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی عادت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی طرف سے چھیڑا نہ جائے تو وہ مداہند کے طور پر تمام عمر دوست بن کرد نی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی کریم الله کے کا تعریف دتو صیف اور اس دین کے اولیاء کی مدح ثنا کرنے گئے ہیں کیکن دل ان کے نہایت درجہ کے سیاہ اور سچائی سے دور ہوتے ہیں اور ان کی بوری حرارت اور تکی کے ساتھ ظاہر کرنا اس نتیجہ خیر کا نتیج ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا مداہند دور ہوجا تا ہے اور بالجمر یعنی واشگاف اور اعلانیا سے کفر اور کینہ کو بیان کرنا شروع کرد ہے ہیں کو یا ان کی دق کی بیاری محرف انقال کر جاتی ہے سویت حرکہ بور کے طبیعتوں میں سخت جوش بیدا کرد یتی ہے ۔ اگر چہ ایک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق طبیعتوں میں سخت جوش بیدا کرد یتی ہے ۔ اگر چہ ایک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق صور بیا کہ ہے۔ ''

جب خود تحت کامی کی تو لامحالہ بالمقابل بھی بی طرز کاام اختیار کر گیا۔اس حوالہ سے سے بات صاف طور پر ثابت ہوئی ہیں ان کامحرک بات صاف طور پر ثابت ہوئی ہیں ان کامحرک بیم مسیح موجود (مرزا قادیانی) تھا جب خالفین گالیاں دیتے تو آپ انہی گالیوں کونقل کر کے بیم مسیح موجود (مرزا قادیانی) تھا جب خالفین گالیاں دیتے تو آپ انہی گالیوں کونقل کر کے بیم مسیح موجود (مرزا قادیانی)

قر آن کریم کےمعارف بیان کر. کس قدر دسترس ہوگی؟ مرزاکے: الحاسسہ ''ان سے

مسلمانو ں کواشتعال دلا کرچندہ طل

کتاب کے مجیب کوجلی حروف میر

رائے ظاہر کردیں کدایفائے ش عذرے وحیلتے اپنی جائیداد قیتی دی

یہ حوالداس امرے م شرط لگا تا ہے قرآنی معارف کے ۱۷ اسسی '' مجھے:

کے لئے وہ فہم عطا کیا ہے کہ میر (کشف الغطاء ص۳۳، فزائن ج۳۱، چیلنج والی کتاب شائع ہی نہیں، اصل چیز شائع ہی نہ کرسکا بہر؟

بتانامقصود ہےاب سنئے قرآن اس کتاب میں حضرت عیسی علیہ ۳کاسسی ''جس

, کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع ا

سم کا..... ''حط

خس وخاشاک سے صاف کرا چہارم می ۵۰۲،۵۰۵ حاشیہ نز السلام کے متعلق مرزا قادیا نی ۱۷۵۔۔۔۔۔ ''پھ

اورغافل ربإ ( ياعمراغافل ربا

فرصہ تک وہاں ملازمت پررہے۔ رت المہدی حصداق لص۳۳ روایت نبر۳۹) نے کچبری میں ملازمت کی اور بیہ بات رزند ملازمت کرےان دنو ل اس عہدہ

> ۔اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ جس ل ملازمت کی کیا ضرورت ہوتی ہے کرفیل ہوگئے اس طرف سے بددل ہو

نانچەمرزالكھتاہے۔ میرے دل میں نصرت اسلام کی محبت

آئینه کمالات ص ۵۴۷ منزائن ج۵ صابیغاً) کا کام شروع جواا در خالفین کوسخت الفاظ

میں ایک سیکھی حکمت ہے کہ ذہۃ دل کو پہند کرتے ہیں ایک تحریک ہو جاتی سے ایسی عادت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو روست بن کردینی امور میں ہاں سے ایکھیٹے کی تعریف وتو صیف اور اس دین ہورجہ کے سیاہ اور سچائی ہے دور ہوتے ساتھ طاہر کرنا اس بیجہ خیر کا ثنتے ہوتا ہے طاف اور اعلانیا ہے کفر اور کینہ کو بیان برف انقال کر جاتی ہے سویہ تحریک جو وہام میں بخت اعتراض کے لائق وہام میں محری کا کر تھیا رکر گیا۔ اس حوالہ سے سے

ندى كما بين شائع موئى بين ان كامحرك

یے تو آپ انہی گالیوں کونقل کر کے

مسلمانوں کواشتعال دلا کر چندہ طلب فرماتے۔ براہین احمد پیکھی تواس میں ابتدائی صفحات براس کتاب کے مجیب کو جلی حروف میں دس ہزار روپیہ کے انعام دینے کا وعدہ دیا ظاہر ہے کہ جو شخص قرآن کریم کے معارف بیان کرنے کا وعدہ دیکر دس ہزار کا چیلنج دیتا ہے اس کوقر آئی معارف میں کس قدر دسترس ہوگی؟ مرزاکے زور دارالفاظ سنئے۔

اے اسس ''ان سب صورتوں میں بشرطیکہ تین منصف مقبولہ فریقین بالا تفاق سے رائے ظاہر کردیں کہ ایفائے شرط جیسا کہ جائے تھا ظہور میں آگیا میں مشتہرا سے مجیب کو بلا عذرے وجیلتے اپنی جائیدادقیتی دس ہزارروپیر پرقبض ورض ویدوں گا۔''

﴿ ﴿ رَبِيا بِينَ مِ حصداةِ لِ ص ٢٥٠٢٥، ٢١، تراسُ ٢٨٠٢٤)

بی حواله اس امر ک شود التی بعی یا در کھئے کہ مناظرہ یا مقابلہ میں مرز امنصف کی شرط لگا تا ہے قرآنی معارف کے دعوے کالنیک اور حوالہ سننے۔

اندانسست '' مجھے خدائے قرآن کا علم دیا ہے اور زبان عرب کے محاورات کے سیجھنے کے لئے وہ نہم عطا کیا ہے کہ میں بلا ہو گابتا ہوں کہ اس ملک میں کی دوسرے کو وہ نہم عطا نہیں ہوا (کشف الغطاء ص۲۰ ہزائن ج۲۰ اص ۲۰۸) یہ بحث کسی دوسری جگر آ چکی ہے کہ مرزانے میدس بزاری چیلنے والی کتاب شائع ہی نہیں کی اور ابتدائی امور پر ہی چار جلد یں لکھ کر اس کھیل کو ختم کر دیا اور اس کی کو ختم کر دیا اور ابتدائی امور پر ہی جار جلد یں لکھ کر اس کھیل کو ختم کر دیا اور بنام مقصود ہے اب سنے قرآنی بیان کرنے کا دعوی اس بیان مقصود ہے اب سنے قرآن کر کیم کی تغییر اور حقا نمیت اسلام کے پرز وردعا وی کرنے والا محض اپنی اس کتاب میں حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان پرزندہ تسلیم کرتا ہوالکھتا ہے۔

ساكا الله مجمع اقطاراورآ فاق مين عليه السلام دوباره اس دنيا مين تشريف لا كي علية السلام دوباره اس دنيا مين تشريف لا كي عليه السلام جميع اقطاراورآ فاق مين بهيل جائ گا- "

(حاشيه براين احديي ۴۹۹، ۴۹۸، نزائن جاص ۵۹۳)

۱۵۵ میں میں میں قریبابارہ برس تک جوایک زمانددراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا (یا عمداغافل رہا) کہ ضدانے مجھے بری ہذ ومدسے براین میں سے موعود قرار دیا ہے ۸۳۷

۱۸۱..... " وین مصطفے کی تجدید کروں ا

''هست او ذ

بطورتموندان

مرزانے اپنا بچاؤای میں اسلیلہ میں آنخفرت اللہ کی وفات کے عقیدہ لے اللہ اللہ اللہ کا ایک اور اللہ کا ایک اور اللہ کا ایک اور اللہ کی کہوہ جانا تھا کہ جوسلم کی کہوہ جانا تھا کہ جوسلم کی عبت نکالنا آسان نہیں رہا آخرا ۱۹۰ میں نبوت

معنوں سے کیا ہے کہ میر معنوں سے کیا ہے کہ میر ہوں گران معنوں ہے کا اس کانام پاکراس کے و جدیدشر بعت کے اس طور مجھے نبی اور رسول کہکر پکا کرتا۔''

قابل دیدہے سنئے۔

بيتو جميں بر بالكل صاف بيں اور كم اور میں حضرت عیسی کی آمد فانی کے رحی عقیدہ پرقائم رہا۔'
فرمیں حضرت عیسی کی آمد فانی کے رحی عقیدہ پرقائم رہا۔'
فرضیکہ مرزااس امر کا قائل تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار مسلمانوں کو تنظر کیے ؟ صرف اس لئے کہ ابتداء میں ہی حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار مسلمانوں کو تنظر کردے گا دس بارہ سال کے عرصہ میں اشتہاری پراپیگٹراسے جب چندلوگ مرزا کے ہم خیال ہوگئے تو فورا اپناراستہ صاف و کیے کر حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا وعظ شروع ہوگیا گرساتھ ہی خیال ہوا کہ جولوگ اس کی خدمت اسلامی کے قائل ہوگئے ہیں وہ یہ تبدیلی و کیے کر بدک نہ جا کمیں اس لئے ایک طرف اگر حضرت علیہ السلام کی وفات کا اظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے والے کی حبت کا ظہار شروع ہوگیا اور صاف الفاظ میں کہا گیا کہ آتخضرت علیہ کے بعد مرقم کی نبوت بند ہے آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر بے خاتم والا کا فر ہے خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے خاتم والے خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے خاتم والے خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے خاتم والے خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے خاتم والے خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے خاتم والی خاتم الدی خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے خاتم والے کیا ہو کہا۔

میں نہ نبوت کا مرقی ہوں اور نہ مجوات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہاں سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی رو ہے سلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت محمصطفے احم مجتبی ختم الرسلین منطقے کے بعد کی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کو کا فروکا ذب جانتا ہوں۔ (مجموعا شتہارات جام، ۲۳، اشتہار مور دی ارتو راد ۱۸۹۱ء) مالنبیاء کی عظمت دکھانے کے لئے آگر کوئی نبی آتا تو خاتم الانبیاء کی

نان عظیم میں رخنہ پڑتا۔'' بوری کے اللہ اوبام میں ۲۳۸، ۱۳۸۷ بخرائن جس ۳۵۰، ۳۵۹)

۱۸۰ میں الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریعی جائز نہیں دوسری جائز کے اللہ سے کم میر البنا مید نہ ہے۔ ہے کہ ہوتم کی نبوت کا دوروازہ بنتہ ہے۔

(الحكم بدارار بل ١٩٠١ء، ملفوظات ج٥ حاشيه ص١٩٥٠)

"هست اوخیرالر سل خیار الانام" "هر نبوت رابر وشداختتام" (براج میرس ۹۳ براش جهس ۹۳ میره)

۱۸۱ ..... ' ' بین نی نبیس مول بلکه الله کی طرف سے محدث اور الله کا کلیم مول تاکه م دین مصطفے کی تجدید کروں اور اس نے مجھے صدی کے سر پر بھیجا۔''

( آئينه كمالات اسلام ٣٨٣ فزائن ج دم ٣٨٣)

۱۸۲ .....۱۸۲ د جس جس جگد میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنول سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگران معنوں سے کہ میں سنقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ماصل کر سے اور اپنے لئے اس کانام پاکراس کے واسطہ خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں یکر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے بھی انکار نہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدا نے جمعے نبی اور رسول ہونے سے انکار نبیں میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نبیں کہ بیشتر ازیں کن معنوں میں انکار تھا کیونکہ گزشتہ حوالہ جات یہ انکار تھا کیونکہ گزشتہ حوالہ جات ہے۔ انکار تھا کیونکہ گزشتہ حوالہ جات ہوں کہ کہ نہیں کہ بیشتر ازیں کن معنوں میں انکار تھا کیونکہ گزشتہ حوالہ جات

بیلو ہمیں بحث بیس کہ چیستر ازیں کن معنوں میں انکار تھا کیونکہ کزشتہ حوالہ جات بالکل صاف ہیں اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں ۔گر دیکھنا یہ ہے کہ کس عجیب وغریب طریق ۸۹ تقیدہ پر قائم رہا۔' (اعزاجہ کی سے بنزائن جوام ۱۱۳)

قاکہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں کس حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار مسلمانوں کو تنفر اشتہاری پراپیگنڈ اسے جب چندلوگ مرزا کے ہم خیال رت عیسی علیہ السلام کی وفات کا وعظ شروع ہوگیا گرساتھ اسلامی کے قائل ہوگئے ہیں وہ یہ تبدیلی دیکھ کر بدک نہ بسی علیہ السلام کی وفات کا ظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے بسی علیہ السلام کی وفات کا ظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے بشروع ہوگیا اور صاف الفاظ میں کہا گیا کہ آنخضرت میں اللہ بیا ہی آئی کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے اللہ بیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے

مدى نيس بلكداي مدى كودائره اسلام سے خارج سجمتا (آسانی فيصله ابزائن مهم ساس)

لے خاتم النبین ہونے کا قائل اور یفین کامل سے جانتا ہوں ارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور آبخناب کے بعداس امت '' (نثان آسانی ص ۳۰ بزرائن ج ۴س ۳۹۰) کی ہوں اور نہ مجزات اور ملائک اور لیلة القدر وغیرہ سے

ی جواسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت نتا ہوں جوقر آن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں فی ختم الرسلین اللہ ہے کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور (مجموعا اشتہار اسور حدیم را کو برام ۱۹۹۱ء) منظمت دکھانے کے لئے اگر کوئی نبی آتا تو خاتم الانبیاء کی معلان الداد ہم میں ۱۳۸۰ ہزائن جسم ۱۳۵۰ میں اور بی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریعی جائز نہیں دوسری جائز کی دورواز و بند ہے۔

(الحكم كارار بل ١٩٠٣ و، ملفوظات ج٥ حاشيص ٣٥٢،٣٥١) ٨٥ سے نبوت کے دعویٰ کی ابتداء کی گئی ہے۔ مگرامجی ساتھ ساتھ آنخضرت علقے سے باطنی فیوض کا ذکر موجود ہے۔

پیشتراس کے کہ ہم دعوی نبوت کے ادر حوالہ جات پیش کریں اس حوالہ ندکور کے متعلق ایک اور حوالہ درج کرتے ہیں۔ جس میں مرز اقراری ہے کہ پہلے نبوت کا انکار تھا۔ اور واقعی عقیدۂ انکار تھا۔ گر خدا کی وجی نے اس عقیدہ سے ہٹایا۔ گر خدا کی وجی نے اس عقیدہ سے ہٹایا۔ گر خدا کی وجی نے اس عقیدہ نہیں ہوئی۔ فلال معنی سے انکار تھا اور ان معنول سے اقرار تھا کو ہاتید ملی عقیدہ نہیں ہوئی۔

۱۸۳ ..... "ای طرح اوائل میں میرایمی عقیدہ تھا کہ مجھ کو سے این مریم ہے کیا نسبت ہوہ ہو تھی ہے۔ اگر کوئی امر میری نسبت ہوں نسبت ہوں نی ہاور خدا کے بزرگ مقربین میں ہے۔ اگر کوئی امر میری نسبت کی نسبت فلا ہر ہوتا تو میں اس کو جزئی نسبیات قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں خدا تعالیٰ کی وی بارش کی طرح میرے برنازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا گر اس طرح کدا کی پہلو سے ان اوراکی پہلو سے اس کی ۔ "

(حقيقت الوحي ص ١٥٠،١٥٠، جز ائن ج٢٢م ١٥٠،١٥١)

میرحوالداس امر کا جموت ہے کہ عقیدہ میں تبدیلی ہوئی۔ گرسابقہ حوالہ میں مرزانے یہ فاہر کیا ہے کہ نبوت کا انکار فلال معنی سے تھا۔اوراقرار فلال معنی سے کویا تبدیلی عقیدہ ہوئی ہی نہیں۔اب دعویٰ نبوت کے حوالہ جات ملاحظہ فرما ہے۔

۱۸۲ ..... "میں اس خداکی تتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے۔''

۱۸۵ ..... ''سیا خداوی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا''

(دافع البلاوس المنزائن ج١٨ص ٢٣١)

دیکھئے!اب آہتہ آہتہ آخضرت اللہ ہے فیض کے الفاظ کا استعال بھی کم ہوتا جائے گا۔ کیونکہ یہ با تیں تو صرف مریدوں کو قابو میں رکھنے کے بلئے ہیں ورنداصل مقصود تو یہی ہے کہ کچھ عرصہ بعد برابری اور پھر برتری کا دعویٰ ہوگا، سنئے۔

۱۸۴ سست میں سے میں ہی البی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص موں اور جس قدر جھے سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے میں کے ۸۸

گزر چکے ہیں۔ان کو یہ حصہ کثیراس نعت کا تج بیں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ امور غیبیاس میں شرط ہے اور دو شرط الناش

١٨٨.... " جاراد كوئى ہے ك

۱۸۸..... "میں اس خدا کی شم اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی

۱۸۹..... ''اگرغیب کی خبریں پکارا جائے ۔اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا ہ اظہار غیب کے نہیں ہیں۔''

اس حوالہ کے مقابلہ میں حوالہ نمبر ۱۹۰ ..... "ناسوااس کے رہے

ذر بعدے چندامردنی بیان کے اورا پی ام ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے بھی ہمار۔ نبی بھی اوراگر بیکہو کہ شریعت سے دوشریع اللہ تعالی فرما تا ہے کہ: 'ان هذالفی الص قرآنی تعلیم تو ریت میں بھی موجود ہے او شریعت کا ذکر ہوتو بی بھی باطل ہے کیونکہ آگ ذکر ہوتا تو پھراجہتا دکی تنجائش نہیں رہتی۔''

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ باش اسکیم کے مطابق مرید پیدا کئے گئے یا یہ بوھاتے گئے بیتمام کام ایک اسکیم کے مطا نہایت لطیف پیراییس یوں کرتا ہے۔ 19ا۔۔۔۔۔۔ ''اگرآپ کو یک گزر بھیے ہیں۔ان کو بیدهد کثیراس نعت کانہیں دیا گیا لیس اس دجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکد کثرت وحی اور کثرت امورغیبیاس میں شرط ہے اور دوشرط ان میں پائی نہیں جاتی۔''

( حقیقت الومی ص ۱۹۳۱، فزائن ج۲۲ ص ۲ ۲۰۵۰، ۲۰۰۱)

١٨٧ .... و " ماراد عولى بيك بم رسول اور في ميل "

(بدر ۵۷ مارچ ۱۹۰۸م، ملفوظات ج ۱۴س ۱۲۷)

۱۸۸ ..... "میں اس خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ .

ال نے مجمع بھیجا ہے اوراس نے میرانام نبی رکھا ہے۔''

( تمه حقیقت الوحی ص ۶۸ فزائن ج۲۲ص ۵۰۲)

۱۸۹ ...... "الرغیب کی خریں پانے والا نبی کانا منہیں رکھتا تو بتاؤ کس نام سے اسے ایک راجائے۔ اگر کہوکہ اس کانام محدث رکھنا چاہئے توش کہتا ہول کہ تحدیث کے معنی کسی لغت میں اظہار غیب کے نہیں ہیں۔'' (ایکے علمی کانزالم ۵، نزائن ج۸ام ۲۰۹)

اس حواله كے مقابلہ میں حوالہ نمبر ۱۸ انجرد كھے

آپ نے ملاحظ فرمایا کہ باشریعت نبی ہونے کا بھی دعوی ہے۔ غرضیکدایک مجوزہ اسکیم کے مطابق مرید پیدا کئے گئے یا یہ کہ جوں جوں کام ترتی کرتا گیا آپ جناب بھی قدم برماتے گئے یہ تمام کام ایک اسکیم کے مطابق کیا گیا۔اس کا قرار مرزا قادیان کا بیٹا خلیفہ قادیان نمایت لطیف پیرایہ میں یوں کرتا ہے۔

اوا ..... '' آگر آپ کو یک گخت میچ کی وفات اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا تھم

رت علیہ سے باطنی فیوض

پ اس حوالہ ندکور کے متعلق ` نبوت کا انکار تھا۔ اور واقعی حوالہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ

ہوئی۔ محصوصی ابن مریم سے کیا امریری فضیلت کی نسبت وی بارش کی طرح میرے وی کا خطاب مجھے دیا گیا کمر

، جزائن ج۲۲م ۱۵۴،۱۵۳) مابقه حواله میں مرزانے میہ گویا تبدیلی عقیدہ ہوئی ہی

تھ میں میری جان ہے کہ موعود کے نام سے پکارا ۱۸۸ بزائن ج۲۲م ۵۰۳) بھیجا''

می ۱۱ نزائن ج۱۵ می ۱۳۳) استعال بھی تم ہوتا جائے اصل مقصود تو بھی ہے کہ

ر امت میں سے میں ہی اب اس امت میں سے ہوتا تو آپ کی جماعت کیلے سخت مشکلات کا سامنا ہوتا، پس اللہ تعالی نے پہلے آپ سے براہین احمد یہ یکھوائی اور گوااس میں آپ گوشی قرار دیالیکن انکشاف تا مدنہ کیا تا کہ آپ کوظیم الشان کا م کے لئے تیار فرمائے جس پرآپ کومقرر فرمانا تھا اور سی (ایک نبی کا احر ام ملاحظہ ہو) کی وفات پر پر دو اس لئے ڈالے رکھا کہ اگر حضرت سے موجود کواس وقت اعلان کر دیتے لیکن اللہ تعالی اپی سنت قدیم کے ماتحت چاہتا تھا کہ سب کا مرتب وار یول (اللہ تعالی چاہتا تھا یا مرزا) لیس ایک می موجود کو بھی اصلی بات سے ناواقف رکھا۔ اس طرح آپ کو براہین کے مانہ میں نبی تبی قرار دیالیکن اس پر بھی ایک پر دہ نفا ڈالے رکھا دونوں با قبل براہین احمد سے کے مانہ میں خاہر تو اس لئے کس تا پوجھ نہ پڑ جائے پھر دس سال بعد وفات میں کے مسئلہ پر سے پر دہ اٹھا دیالیکن مسئلہ نبوت پر ایک پر دہ پڑار ہاتا کہ جماعت اسے اندرا یک مضوطی پیدا کر لئے کہ کہ اور میں اس پر دہ کو بھی اٹھا دیا دوصد اقت خاہر ہوگی ۔ پیامنہ و بطا ہر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں گے۔ اور حقیقت کھل گی اور صد اقت خاہر ہوگی۔ ' یا منصوب ظاہر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں گے۔ اور حقیقت کھل گی اور صد اقت خاہر ہوگی۔ ' یا منصوب ظاہر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں گے۔ اور حقیقت کھل گی اور صد اقت خاہر ہوگی۔ ' یا منصوب ظاہر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں گے۔ (حقیقت المدی قص ۱۳۵۰) اور حقیقت المدی قرار ہائی کی دور اس کی دور کیا ہے فیصلہ ناظرین کریں گے۔ (حقیقت المدی قرار ہائی کہ میا کہ دور کو کھی ان کو دور کو تھیا کہ دور کیا کہ دور کھی ان کا دور کھیا کہ کو کھی ان کا دور کھی اس کا دور کھی ان کو دور کھی ان کو دور کھی ان کو دور کھی ان کی دور کھی ان کو دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی ان کی دور کھی ان کو دور کو کھی ان کو دور کھی دور کھی دور کھی دور کھی ان کھی دور کھی دور کو کھی دور کھی دور

ظیف قادیان ان چیز وں کو خدا کی حکمت بتا تا ہے کونکہ خوداس کے ول جس بہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالات پر غور وفکر کرنے والا انسان اس نتیجہ پر پنچ گا کہ بیتمام کاروبار ایک اسیم کے مطابق چلایا گیا ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ قر آن کریم کے معارف کا حال تھا نیت اسلام پردس بزار چیلنے ویے والا انسان حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ نہ بجو سکا حالا تکہ بقول قادیا نی سمینی قر آن کریم کی نیس آیات سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات گابت ہے قر آن کریم کے معارف سمجھ والا مساسل کے بعد صرف ایک خص بیدا ہونے والاقر آن کریم سے بینہ بجو سکا کہ نبوت جاری ہے اوراس کا درواز و بند کرنا السلام کی ہنگ ہے غر نمارے نز دیک وہ اس اسیم کی تا کید کرتا ہے۔ جاری ہے اوراس کا درواز و بند کرنا السلام کی ہنگ ہے غر نمارے نز دیک وہ اس اسیم کی تا کید کرتا ہے۔ جوہم نے واقعات سے اخذ کی ہے۔ ببر کیف یہ بات خدا تعالی کی حکمت تھی یا ایک مجوز ہ اسیم دونوں باتوں کا فیصلہ واقعات سے ہوسکتا ہے ، واقعات بم نے صاف الفاظ میں بیان کردئے ہیں جونوں باتوں کا فیصلہ واقعات سے ہوسکتا ہے ، واقعات بم نے صاف الفاظ میں بیان کردئے ہیں جس سے نتیجا خذکر نا ہر عقل مند کے لئے نہا یہ آسان ہے۔

اس اسکیم کی تا ئیداس امر ہے بھی ہو عتی ہے کہ اس اسکیم پرکار بند ہونے کے بعد اور یہ محسوس کرنے کے بعد کو اسلام اور مسلمانوں سے دور ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں مرز ا کی محبت پیدا ہوگئی ہے۔ ان عقائد کا اظہار کیا گیا جو ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں یعنی

اس سوال کا جو مریدوں کو سیاست میں دخل میں میں میں میں میں

المخضرت للله سي انفليت يا

مسلمانوں سے رشتے ناطے ناجا

چيئماز ناجائز دغيره ذالك-

**بمام** نہیں کتے ۔اب ان واق

حکومت کی نظروں سے بیخے ۔

جارامقصوداس جگداس مینی کی

اس ممپنی کی دور گی اس امر کی آ

جس کا کام ونت ونت کاراگ

سیاست سے علیحدہ رہنے گی ت

خلیفہ قادیان اپنی جماعت \_

**جاتے ہیں پھریہ بھی ہے ک** 

جماعت احمر بدكوسياست -

انسانی کاروبار۔

ساسي جاليس

بهعقا كداس وقت

قاد مانی تمپنی نے

ذيل كے حوالہ جا،

وعوی کے شوت میں پیش کر میں وخل ایک زہر ہے اور ا ناجائز بتایا ہے فدکورہ بالا کر

" ......ap"

د هیت این میساند. (هیت الله و می ۱۳۵،۱۳۳) ست بتا تا ہے کیونکہ خوداس کےول جس بہی سوال الن اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ بیتمام کاروبارا کیک اسکیم

ریم کے معارف کا حال حقائیت اسلام پردس ہزار وفات کا مسئلہ نہ بچھ سکا حالا نکہ بقول قادیانی کمپنی سلام کی وفات تابت ہے قرآن کریم کے معارف راہونے والاقرآن کریم سے بید نہ بچھ سکا کہ ثبوت سے غرضیکہ ان حقائق کوزیر نظرر کھتے ہوئے خلیفہ

ار ہمارے نزدیک دواں اسلیم کی تائید کرتا ہے۔ یہ بات خدا تعالی کی حکمت تھی یا ایک مجوز واسلیم نعات ہم نے صاف الفاظ میں بیان کردئے ہیں

سان ہے۔ تی ہے کہ اس اسکیم پر کار بند ہونے کے بعد اور پیہ نول سے دور ہو چکے ہیں ان کے دلوں ہیں مرز ا گیا جو ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں یعنی گھا

آخضرت الله سے افغلیت یا برابری کا دعوی مسلمانوں کو کافر دائر ہ اسلام سے خارج قرار دینا مسلمانوں سے رشتے ناطے ناجائز مسلمانوں اور ان کے معصوم بچوں کا جناز ہ حرام مسلمانوں کے پیچے نماز ناجائز وغیرہ ذالک۔

یے عقا کداس وقت پھیلائے گئے جب دیکھا کہ مریداس درجہ قابوآ گئے ہیں کہ وہ اب بھاگ نہیں سکتے۔اب ان دافعات سے فیصلہ سیجئے کہ یہ ند ہب خدا کی طرف سے ہے یا ایک انسانی کاروبار۔

ساس جاليس

قادیانی کمپنی نے اپنے ابتدائی ایا میں خصوصاً خود کو خالص فرہبی گروہ ظاہر کیا۔ یہ حکومت کی نظروں سے بیخنے کے لئے تھایا دنیا پر تقترس کے اظہار کے لئے ہمیں اس سے بحث نہیں ہمارا مقصوداس جگداس کمپنی کی دور تگی بتانا ہے اس باب کے مطالعہ سے یہ چیز عیاں ہوجائے گی کہ اس کمپنی کی دور تگی اس امر کی بین دلیل ہے کہ یہ کوئی فرہبی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی سمپنی ہے جس کا کام وقت وقت کاراگ الا بنا ہے۔

ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ مرمائے اور دیکھنے کہ قادیانی جماعت کالیڈراپی جماعت کو سیاست سے علیحدہ رہنے گاری کا اظہار کرتا ہے سیاست سے علیحدہ رہنے گاری کا اظہار کرتا ہے خلیفہ قادیان اپنی جماعت کے ایک اعتراض کو یوں بیان کرتا ہے۔

یں میں پی میں ہوتا ہے اور حقوق مل میں ہوتا ہے اور حقوق مل اور اسے نقع حاصل ہوتا ہے اور حقوق مل جاتے ہیں کہ سرا جاتے ہیں پھر میر بھی ہے کہ جائز ایجی نمیش کو گور نمنٹ بھی نا پند نہیں کرتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت احمد میکوسیاست ہے روکا جاتا ہے اور حضرت میچ موعود نے کیوں روکا ہے۔''

(بركات خلافتِ ص٥٣)

اس سوال کا جواب خلیفہ قادیان نے ۱۸صفحات پر دیا ہے اور پورے زور ہے اپنے مریدوں کوسیاست میں دخل دینے سے روکا ہے ہم اس طویل جواب کے چندا قتباسات اپنے دعوی کے جوت میں پیش کرتے ہیں۔ جن سے ریفا ہر ہوگا کہ قادیائی خلیفہ کے نزد یک سیاست میں دخل ایک زہرہ اوراس میں قادیائی جماعت کی ہلاکت ہے حتی کہ جائز حقوق کے مطالبہ کو بھی ناجائز بتایا ہے میکورہ بالاکتاب برکات خلافت کے حسب ذیل اقتباسات ملاحظہ فر اسے۔

۱۹۳۰ .... '' حضرت سے موعود (مرادمرزا قادیانی) فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک عد ۹۰ .... برتا ہے ہم تحصیلدار فی اور دیم محور نے سے خدالما ہے اور ندم و ۲۰۳ ....۲۰۳ ماری و کے پہنچا تا ہے تو ہم کو کورنمنٹ کے قوم کامیاب ہوتی ہے جس کا جمعا: دف خيالات كالجمي ا اور شنئے۔ ''اگر ہم پیٹموڑے۔'' خدمت کرے گا ان لوگوں کو جا۔ کے رجو۔'' "اسلام کی موجوده <del>ض</del> الگ رہے کہ جس حد تک گورنمنہ ويق ہوہ سياست ميں اس قدراً بخفرات! آپ\_ فلیغہ (جس نے اپنے باپ کے مشم کا دخل دینے سے منع کیا۔ ر کھنے کہ ہمیں اس سے بحث ہ بر بادی ہے یا فائدہ بخش بلکہ n نہیں ا*س گر*وہ کی بنیاد تجارتی ا<sup>ا</sup> کی دورنگی اس امر کے ثبوت ۔ جس کتاب ہے ہے تھی کہ اس تشم کا وعظ کر کے ا۔ ال کا ندازه واقعات سے فرما۔

ونيا كإكوني معامله

۲۰۲ .... "اگرکونی

تكسياى امور كى طرف توجدر كفنى اجازت ديتي كيكن يس ديكما بول كداس كام كا انجام خراب ہوگااس کئے میں اپنی جماعت کواس کی اجازت نہیں ویتا۔" (برکات خلافت ص ۵۹) ١٩٨ ..... " فضيك كوصوبه كايك بزاء اور ذمد دارجاكم في اس بات برزور بمي دیا کرمسلم نیگ سے نقصان نیں ہوگالیکن حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے یکی جواب دیا کہ اس كانتيجه أحيمانبيس موكار" (برکات خلافت ص ۵۷) ۱۹۵ ..... "ای طرح سیاست کا خون جس کسی کے منہ کولگ جاتا ہے چروہ اسے نہیں چھوڑسکتااوروہ اس کےاندر ہی گھستاجا تاہے۔'' (بركات خلافت ص ٥٩) ١٩٢ ..... " آج كل اسلام يرجونازك وقت آيا مواج اس سے يبلغ اس يرجمي نيس آیاس لئے اس وقت اسلام کو جینے بھی ہاتھ کام کے لئے ال جا کیں اور جس قدر بھی سیابی اسلام کی حفاظت کے لئے مل جائیں استے ہی کم جیں اس لئے آج مسلمانوں کے لئے سیاست کی طرف متوجه بوناایک زہر ہے جے کھا کران کا بچنا محال بلکہ ناممکن ہے۔'' (برکات فلافت ص ٥٩) ے ا ا ا است '' حضرت مسیح موعود نے بید پہند نہ کیا کہ جو تھوڑے سے آ دمی ان کے ساتھ شامل ہیںان کوبھی آپ سیاست میں دخل دینے کی اجازت دے کراپنے ہاتھ سے کھودیں۔'' (بركات خلافت مرا٢) ١٩٨..... "سياست مين پز كرچموفى قوم بزى مين جذب موجاتى بين-" (بركات خلافت من ٢٦٤) 1**99**..... ''سياست كاكوئي مذہب نہيں۔'' (بركات خلافت ص ٢٢) خليفة قاديان سياست سي عليحده رب كل أيك وجديه محى فرمات ين: ۲۰۰ ..... ''احسان کا بدلہ ہونا جا ہے ۔احسان بھی تو دنیا میں کوئی چیز ہے۔مفرت مسيح موعود نے لکھا ہے کہ کئی اور مرارت جوسکھوں کے عبد اس بم نے اٹھائی تھی گورنمنٹ برطانیہ كذريهاية كرجمس بعول مكفيك (بركات خلافت ص ٢٢) مویااصل دجہ کا یوں اظہار کیا ہے کہ حکومت نے ہم کوآرام پنجایا ہے اس لئے ہم خوش بين ادرائي حقوق طلب كرنامجي كناه سيحية بين يايون سيحة كه حكومت كي ذره بجرنارا ملكي ليكرا بي سمینی کا خاتمہ ہونے کا خوف دامنگیر ہے بہر حال سیاست سے بیچنے کا وعظ سنتے جائے۔ ۲۰۱ ..... "" نادان بوه انسان جواس وقت سیاست کی کش کش کود می کراور پھر اسلام کی حالت کومعلوم کر کے سیاست کی المرف متوجہ ہوتا ہے۔" (برکات ظافت من ۱۱،۲۰)

۲۰۲ ..... " أكركوئي مير كم كم بميس سياست كے چھوڑنے كى وجد سے نقصان اٹھانا بڑتا ہے ہم تحصیلدار ڈپٹی اور دیگر سرکاری عبدے حاصل نبیں کرسکے تو وہ سجھ لے کہ اس کہ مچوڑنے سے خداملا ہے اور نہ مچوڑنے سے دنیا ہی اگر تہیں خدا بیارا ہے توسیاست کوچھوڑ دو۔'' (بركات خلافت ص١٢)

٢٠٣ ..... " مارى الى تويد حالت ب كدكو في وشن ميس عك كرتا ي تكيفس ويتاب دکھ بنچاتا ہے تو ہم کو گورنمنٹ کے سابق بی اس سے بچاتے ہیں تو سیاست کی وجہ سے ہمیشہوا ی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کا جمعا ہو۔" ربرکات طافت مرا۲) (برکات طافت مرا۲) در دو در دور دمن بهاند ہے اصل چیز یک ہے در دور دمن بهاند ہے اصل چیز یک ہے (بركات خلافت ص ٢١)

"اكريم يتموز \_ \_ آدى بمى سياست ين لگ جائين تو اوركون موكا جواسلام كى خدمت كرے كان لوكوں كو جانے دو جوسياست ميں پڑتے ہيں اورتم وين اسلام كى خدمت ميں (بركات خلافت ص ٢٩) کےرہو۔''

"اسلام کی موجود وضروریات ما بتی بین که ماری جماعت سیاس معاملات سے ایک الگ رہے کہ جس حد تک گورنمنٹ اپنی رعایا کوسیای معاملات میں دلچینی رکھنے کی اجازت بھی دیتے ہے وہ سیاست میں اس قدر بھی وظل ندرے۔" (بركات خلافت ص ۷۱)

بتعرات! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام کی خدمت کا روتاروتے ہوئے قادیانی ظیفہ (جس نے اپنے باپ کے اقوال بھی نقل کئے ہیں ) نے کیونکہ جماعت کوسیاست میں کسی فتم كا دخل دينے ہے منع كيا ہے اب تصوير كا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائے اور بير بات ذہن ميں ر کھئے کہ ہمیں اس سے بحث نہیں کر سیاست اچھی چیز ہے یا بڑی اس میں دخل وینا تباہی و بربادی ہے یا فائدہ بخش بلکہ جارا مقصد صرف بیتانا ہے کہ بیر جماعت قطعاً قطعاً فرہی جماعت نہیں اس کروہ کی بنیاد تجارتی اغراض پر ہےجن کے حصول کے لئے ندہب کوآثر بنایا گیا ہے ان کی دور گلی اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔

جس كتاب سے بيا قتباسات سات نقل كئے بين وو١٩١٨ء كى ہاس وقت ضرورت تھی کہ اس قتم کا وعظ کر کے اپنے نقذس کا اظہار کیا جائے مگر اس کے چند ہی سال بعد کیا ہوتا ہے اس کاانداز ہ داقعات ہے فرمایئے۔

دنیا کا کوئی معاملہ ہو جاپان ہے متعلق ہو یا چین سے امریکہ کا معاملہ ہو یا افریقہ کا

نی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہاس کام کا انجام زت نبیں دیتا۔'' (بركات خلافت ص ٥٦) برے اور ذمددار حاکم نے اس بات برز ور بھی ماحب (مرزا قادیانی) نے یمی جواب دیا کہ (برکات خلافت ص ۵۷)

ون جس کس کے مندکولگ جاتا ہے پھر وہ اسے (بركات خلافت ص ٥٩) ک دنت آیا مواہاس سے پہلے اس پر بھی نہیں

ك لئے ل جائيں اورجس قدر بھي سيابي اسلام كى لئے آج مسلمانوں کے لئے سیاست کی طرف منامکن ہے۔'' (بركات خلافت ص ۵۹) بيندندكيا كه جوتعوزے سے آدمی ان كے ساتھ

ااجازت دے کراپنے ہاتھ سے کھودیں۔''

(برکات خلافت ص ۲۱) قوم برئ میں جذب ہوجاتی ہیں۔''

(بركات خلافت مي ٢٢)

(برکات خلافت مس۲۳)

كاك وجديمى فرمات بن ا احمال مجي تو د نيايس كوكي چيز ہے ۔ حضرت ك عبد من يم في الحالي تلى كورنمنث برطانيه (بركات خلافت ص ٢٣)

مت نے ہم کوآرام پہنچایا ہے اس لئے ہم خوش یوں سیجھتے کہ حکومت کی ذرہ بحر نارامنگی کیکرا بی إست سے بیخ كا دعظ سنتے جائے۔

ای وقت سیاست کی مش کمش کو دیکو کر اور پھر بربوتاہے۔" (بركات خلافت ص ۲۰۱۶)

افغانستان کامویا تر کستان کاکیگروه اس میں دخل دیناضروری سمجھتاہے۔

ہماراسوال صرف میہ ہے کہ کیااب اسلام کو سپاہیوں کی ضرورت نہیں رہی کیا اسلام کی خدمت کا کام ختم ہوگیا آخر آج کو نسے وجوہ ہیں جن کی بنا پرتم سیاسیات میں دخل و سے رہے ہو کیا ہا اس کا باعث صرف یہ نہیں کہتم ہر جگہ تفرقہ انگیزی کے ذریعہ اپنا فرض سرانجام دے رہے ہومثلاً افغانستان کا معاملہ لیجئے امان اللہ خال سابق شاہ افغانستان کے خلاف اس کے ملک میں بغاوت ہوئی بغاوت کرانے میں قادیا نیوں کا دخل تھا یا نہیں اے رہنے دیجئے صرف میڈو کیھئے کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔

جب شاه کابل برسرافتدار تھے

۲۰۲ ..... دوجس بات کا خطرہ تعاوہ ہوکرری تعنی کا بل کے طال فتندونساد پھیلانے سے بازندآئے اور انہوں نے ایک حصہ ملک میں بدائنی و بغاوت کرائی دی ..... مجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جو دینی علوم کے باہر اور مسلمانوں کے ندہجی رہنما ہونے کے مدی بغتے ہیں وہ اپنی ملکی عکومت کے خلاف بغاوت پھیلا تا کیونکر جائز قراروے لیتے ہیں .....ان کی بیر کت کمی بھی تعملند آدی کے زدیمے قابل معانی نہیں ہوسکتی اور حکومت کا بل نے ان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے اس میں گوئی انہیں قابل معادی نہیں قرار دے سکتا۔ "

(الفعنل ج١٤ انمبر٢٧م ٢٥ كالم ٢٠١١،١٠،١٠ ريمبر ١٩٢٨م)

ا است جرمیجیٹی شاہ کا بل کو اپنے ملک میں اصلاحات جاری کرنے پر سب سے بڑی مشکلات اور رکاوٹیں ان لوگوں کی طرف سے بیش آرہی ہیں جو پیرو ملاں کہلاتے اور بلاً وجہ وبلا استحقاق عوام کو اپنے پھندے میں پھنسائے ہوئے ہیں ......خدا تعالی شاہ کا بل کو جمو فے ہور بناوٹی ہیروں کے رسوخ کو پورے طور پر مٹانے کی توفیق دے .....ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے علاء کا وہ طبقہ جن کے د ماغوں میں بوسیدہ خیالات بحرے ہوئے ہیں شاہ کا بھی اصلی تجاویز کو نبایت تقارت کی نظر سے دیکھا تا ہے۔

(الفصل ج١٦ نمبر٢٥م م،٢ رنومبر١٩٢٨ء)

آپ نے امان اللہ خان کی تا ئیدیٹس زور دار الفاظ من لئے اب بچے سقہ کی تعریف بھی ' سنتے جؤمیس اس گرونے و یکھا کہ بچے سقہ غالب رہتا نظر آتا ہے تو بیار شاد ہوا :۔ جب باغی کا میا ب ہوتے نظر آئے

ِ ۲۰۸ ..... ''سابق شاہ کابل امان اللہ خال بورپ کی سیاحت سے پچھوا یسے متاثر ۔ ۹۳

ہوئے کہ انہوں نے ند صرف خود ا ملکہ کو بھی مغربی رنگ میں رنگ دیا پہنچ کر وہاں ایسے ایسے زنانہ فیشن پند کرتی ہوں آخرا مان اللہ خال تبدن سے اس درجہ سحور ہو تھے ہے لئے جبر سے کام لینا شروع کردیا۔ کئے جبر سے کام لینا شروع کردیا۔ کئی وہ مغربی تہذیب

كوكوس رباتها

ے۔'' اب" .....۲۱۰

مناسب یمی ہے کدان کا ذکراً حالت کےمطابق ہوں ورندا کی عازی کہاجائے تو بیاس کی تو تیا

بیٹھے بٹھائے غازی بن جاتے غازی امان اللہ فا

ا تناہی نقصان رساں اور تباہی ہر دوشم کے اقوال

ضرورت ختم ہوگئ تھی جوانہوا اس حکومت کےخلاف جس ارشاد فرماتے ہیں۔

'' حضرت مرزا' آنے والے کے لئے کوئی او

یہ بات بالکل عقل کےخلافہ

ہوئے کہ انہوں نے ند صرف خود یورپ کی ہر بات میں تقلید کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھا بلکہ اپنی ملکہ کو بھی مغربی رنگ میں رنگ دیا ملکہ نے نقاب تو جہاز پر سوار ہوتے ہی اتار دیا تھا۔ لیکن یورپ پنچ کر وہاں ایسے ایسے زنانہ فیشن اختیار کئے جو مغربی شرفا ، کی خواتین میں سے بھی شاید ہی کوئی پند کرتی ہوں آخرا مان اللہ خال جب سیاحت ختم کر کے اپنے ملک میں پہنچے تو مغربی تہذیب و تمدن سے اس درجہ سمور ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے ملک میں مغربی معاشرت جاری کرنے کے لئے جرے کام لیمنا شروع کردیا۔'' (افضل ۲۵۵رجولائی ۱۹۳۰ء)

یمی وه مغربی تهذیب تقی جس کو چندروز پہلے آسانی گزٹ اصلی تجاویز قرار دے کرعلاء اقدا

كوكوس ربانتعاب

۱۱۰ .... "اب جبکه دست قدرت نے امان الله خان کو ہر لحاظ سے تہی دست کر دیا مناسب یہی ہے کہ ان کا ذکر اگر عبرت کے طور پر کرنا پڑے تو انہی الفاظ میں کیا جائے جوان کی حالت کے مطابق ہوں درندا یک بچر سقہ کے خوف سے بھاگ آنے دالے کو اگر غازی ادرشہر یار غازی کہا جائے تو یہ اس کی تو قیز میں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ مشخر ہو گا کے نیکن سرز مین ہند جہاں لوگ میٹھے بٹھائے غازی بن جاتے ہیں وہاں جنگ سے بھاگا ہوا کیوں خازی ندکہلائے۔

عازی امان الله خان کا وجود جس قدرافغانستان کے لئے مفید سمجھا گیا تھا۔خدا کی شان اتنا ہی نقصان رساں اور تباہی خیز ثابت ہواہے۔'' (الفعنل ۵؍جولائی ۱۹۲۹ء)

ہردوشم کے اقوال آپ نے ملاحظہ فرمائے اب غور فرمائے کہ اسلام کی خدمت کی اب ضرورت ختم ہوگئ تھی جوانہوں نے سیاست میں دخل دیا اور سننے کا نگرس کا زور ہوا تو خلیفہ قادیان اس حکومت کے خلاف جس کے بے شاراحسانات بقول خلیفہ قادیان مرز اکے خاندان پر جیں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

 بھاہے۔ ان کی ضرورت نہیں رہی کیا اسلام کی اسیاسیات میں دخل وے رہے ہو کیا اپنا فرض سرانجام دے رہے ہو مثلاً کے خلاف اس کے ملک میں بغاوت ہے دہے صرف میڈ کھھنے کہ آپ کیا

> اکابل کے ملال فتندوفساد پھیلانے ت کراہی دی ..... مجھ میں نہیں آتا نے کے مدمی بنتے ہیں وہ اپنی مکلی اسسان کی میر کرت کمی بھی تنظرند ان کے ماتھ جوسلوک کیا ہے اس

المهم المام المراه الرومبر 19۲۸ م) المردمبر 19۲۸ م) مامت جاری کرنے پر سب سے مامت جوبیر و ملال کہلاتے اور بلاً وجہ فدار مامی کا بل کوجھوٹے ہور میس کے ساتھ میس کے ساتھ کے اور سے موسے کا ایسیدہ خیالات مجرب ہوئے

ج۱۵ نبر۲۴ م ۱۰،۴ رنومبر ۱۹۲۸ء) کئے آب بچدسقہ کی تعریف بھی ا رشاد ہوا:۔

ا ساحت ہے کھالیے متاثر

آکرکر جائے عیسائیت میں بھی تنزل کے آٹارشروع ہو بھی ہیں اورعیسائیوں کا غلبہ مث رہا ہے آئے سے بچاس سال قبل کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ انگریز بھی ہندوستان کو حقوق دیں گے کین اب وہ آہتہ آہتہ دے رہے ہیں۔ بھران کی تجارتی طاقت بھی ٹوٹ رہی ہے کوئی زمانہ تھا کہ انگریز کہتے تھے ہم یورپ کی دو ہوی ہے ہوی طاقتوں سے دو گنا بحری بیز ارکھیں گے۔اس زمانہ میں حضرت مرزا قادیانی نے بیش کوئی فرمائی۔

سلطنت برطانی تا بشت سال به بعدازان آثار صنعت وانتلال

اس کے پھوعرمہ بعد ملکہ وکوریہ فوت ہوئیں تو اس سلطنت میں آ فارضعف شروع ہوگئے ہندوستان میں جوروآ ج نظرآ رہی ہے بیددراصل جنگ ٹرانسوال کے زمانہ میں ہی شروع ہوگئے تھی اس ہوئت ہندوستان میں جوروآ ج نظرآ رہی ہے بیدراصل جنگ ٹرانسوال کے زمانہ میں ہی شروع ہوگئی تھی اس ہوئت ہندوستانیوں نے خیال کیا کہ آگریتمیں لاکھانسان انگریز ول کو تک کر سکتے ہیں تو چھم کیوں نہیں کر سکتے چنا نچائی وقت سے یہ کمش پشروع ہوئی اور پھردوز پروزضعف زیادہ بی ہوتا چلا گیا اب عیسائیت کھڑی رہ نہیں سکتی ۔ حضرت مرزا قادیاتی نے سے کو ماردیا اوراس طرح اسلام کو عیسائیت کے غلبہ سے بچالیا بلکہ انا جیل سے دفات میں فابت کر کے باتی دنیا کو بھی عیسائیت کے غلبہ سے محفوظ کرویا ہے۔'' (الفسل جے ۱۹۳۱ء مرمارچ ۱۹۳۰ء میں)

اور سنتے:

بندوستان خاموشنبین بین میشند نیز محدود زمانه تک غیر مکی حکومت محوارانبین کرسکتا اب بهندوستان خاموشنبین بین مسکتا و بهندوستان خاموشنبین بین مسکتا و بهندوستان خاموشنبین بین مسکتا و بین مس

''سائمن کمیشن اس غرض کے لئے مقرر کیا گیا تھا کہ دیکھا جائے مزید اختیارات کس حد تک دیے جاسکتے ہیں ادھر ہندوستان میں اس حد تک بیداری تعلیم آزادی کا احساس پیدا ہو چکا '
ہاور دوسرے ممالک اس طرح آزاد ہورہ ہیں کہ اب ہندوستانی خاموش نہیں بیٹھ سکتے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا گی آبادی کا الم حصہ غیر محدود اور غیر معین عرصہ تک ایک غیر مکی حکومت کی ممکن ہی نہیں کہ دنیا گی آبادی کا الم حصہ غیر محدود اور غیر معین عرصہ تک ایک غیر ملکی حکومت کی اطاعت گوارا کر سکے آگر یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ملک عقلمندی مصلحت اور۔ دراندیش کے تمام تو ایس کے لئے کھڑا ہو جائیگا ورخواہ اسے خودشی کہا جائے اور خواہ اس خودشی کہا جائے اور خواہ اس خودشی کہا جائے اور خواہ اس کے لئے آبادہ ہوجائیگا۔''

(الفضل ٥ رُئَى١٩٣٠ء)

90

کاسوال پیدا ہوا ہے حکومت ہمیشہ زبردسنا دیانت دار ہواگر اس میں دیا نتداری اور د زیادہ پر داہ نہیں کرتا جس کے اخلاق کیے ؟ دیگا اس لئے میں نے پہلے بھی کی بار کہا حکومت خود اختیاری کا سوال زور پکڑتا م سمجھتے ہیں زبردست کی حمایت کے بغیر ہم نے اپنی جانوں کو نظرہ میں ڈال کر حکومہ

۱۱۲ .... دمی نے سلے ع

نے اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈال کر حکومہ بڑھ تی ہے تو اس نے ان جانبازوں کا س بہادروں نے اپنی جی تلفی سمجھا وہ لوگ ان ہوتے ہوئے جب زبر دست کے مقابا کے ہم ند ہب ہیں اور نہ ہم قوم ساتھ چھو

م ندکوره بالا اقوال تواس وقت کانگرس قادیانیوں کے خیال میں ناکام ۲۱۵ ...... '' ہندوستان لاکھوں آ دمیوں کوقوت لا بموت مہیا کم

عتی ہیں وہ ظاہر ہے اور حالات جس نہیں لیکن باوجوداس کے وہ اصلاح ہ ضرورآئے گا جب کہ کا تکرسیوں کوانی نے کے لئے مجبور ہوں سے لیکن آگر ہے کہ قدم روک لئے جائیں اور وہ ر

اور یفنے کا گمرس پڑکاتہ جیلی ۱۹۷۹۔۔۔۔ ''لیس میں

کاسوال بیدا مواہے حکومت بمیشہ زبروست کا ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ کوئی خواہ کتنا بھی

دیانت دار ہواگراس میں دیانتداری اور روحانیت نہیں تو وہ تو می مفاد کے مقابلہ میں دیانت کی کوئی

۲۱۴ ..... ادمی نے بہلے بی تکھا تھا کہ جس وقت سے ملک بی حکومت خودا فقیاری

بهادرول نے اپنی حق تلی سجماوہ لوگ ان کے ہم محبب ہم قوم اوروفادار تھے کیکن ان تعلقات کے

ہوتے ہوئے جب زہروست کے مقابلہ میں ان کی مرواہ ند کی می قو صرف وفاداروں کو جوندان

خد کورہ بالا اقوال تواس وقت کے ہیں جب کا تکرس زوروں پر تھی مگر جو ٹھی چندون یا بعد

٢١٥ ..... " "بندوستان كے سے غريب ملك ميں بداوراى فتم كى دوسرى تحريكين جو

لا کھول آ دمیوں کوقوت لا يموت مهيا كرنے سے بازر كھ دى بيں جس قدر تابى اور بدائنى بيدا كر سکتی ہیں وہ طاہر ہے اور حالات جس صد تک نازک ہو سکتے ہیں وہ خود کا تحرسیوں ہے بھی پوشیدہ نہیں کیکن باوجوداس کے وہ اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوتے نظر نہیں آتے غرض وہ وقت آیکا اور

ضر درآئے گا جب کہ کا تکرسیوں کواٹی غلط ردی کا احساس پورے طور پر ہوگا اور وہ اینے کیئے پر پچتا نے کے لئے مجبور ہول مے لیکن اگر سوائے نقصان کے اور پھے نظر ندآتا تو ہو شمندی کا نقاضا بھی ے كەقدم روك لئے جائيں اوروہ روش افقيار كى جائے جس پر چلنے سے منزل مقصود پہنچے كى تو قع

اور سفنے کا نگرس پرنکتہ چینی کرتے ہوئ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔

''پی میں جماعت کو پورے زورے نصیحت'' : ج

كي بم فد به بين اورنه بم قوم ساته حيواد دينا كوني احينه كي بات بـــ " (خطبه ميان محمود )

كانكرس قاديانيوں كے خيال ميں ناكام دكھائى دى تو خليفەقاديان ارشاد فرماتے مين \_

کی جائے۔''

دیگا ای لئے میں نے پہلے بھی کی بار کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ جوں جوں ہندوستان میں مصحت میں زبروست کی حایت کے بغیرہم بہائیں روسکتے۔ آئر لینڈیش دیکے لوکیا ہواجن لوگوں

زیادہ پرداہ نہیں کرتاجس کے اخلاق کیے بھی ہول دو جہال بھی تو می سوال پیدا ہوگا انہیں خیر باد كم

حکومت خود اختیاری کا سوال زور پکڑنا جائیگا انگریز زبر دست کی طرف جھکتے جا کیں ہے کیونگ دو

نے اپی جانوں کو خطرہ میں ڈال کر حکومت کا ساتھ دیا حکومت نے جب دیکھا کہ ملک میں مخالفت بزھ گئ ہے تو اس نے ان جانباز وں کا ساتھ مجموڑ دیا ادرا لیے ایسے تو انین یاس کرو ہے جنہیں ال

(الفضل ع عانمبر سهم ٢ ، ١١ م اكتوبر ١٩٢٩ م)

(الفضل عن ٢٠٣ رحمبر ١٩٣٠)

تح یکات کی خبر گیری کریں اور وقیا فو قبا مجھے اطلاعات بھیجے (ہیں (تا کہ یکی اطلاعات حکومت کو بھیج کرا پناا حسان جنایا جائے کہ دیکھوہم می آئی ڈئی کا کام سرانجام دیتے ہیں )۔'' بھیج کرا پناا حسان جنایا جائے کہ دیکھوہم می آئی ڈئی کا کام سرانجام دیتے ہیں )۔'' (النصل سرجولائی ۱۹۳۳م)

آ کے لکھتے ہیں کہ:

۳۱۷ - ۲۱۷ - ۲۰۰۰ میں نے ایک اسکیم میں نجوین کی ہے جس کے ماتحت بچیس سال تک کے تمام نو جوانوں کو منظم کیا جائے گالیکن علاوہ اس نظیم کے ہماری جماعت کے ہرفرد کو حکومت کی اس معاملہ میں مدد کرنی چاہئے ۔ اگر حکومت کی مدد کرو گے تو حکومت مضبوط ہوگی ( مگریہ بتاؤ کہ تمہارے مرزا کی پیش گوئی جو حکومت کی بتابی کے لئے گائی ہے کیونکر پوری ہوگی کیا یہ با تیس تم ول ( خطبہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل مرجولائی ۱۹۳۳م)

سوال یہ ہے کہ اب بی جماعت کے نوبو انوں کو حکومت کی امداد کے لئے تیار کرنا کیا معنی رکھتا ہے کیا ہندوسکا میں باقی نہیں معنی رکھتا ہے کیا ہندوسکا میں ہندوسکا کی باقی نہیں رہے کیا اسلام کو وور دوجو ۱۹۲۹ء میں پیدا ہوا تھا کہاں گیا رہے کیا اسلام کی خدمت کا کام نم میرو چکا جواب اس سے فارغ ہو کر خدا کو طفے کی بجائے اب ونیالینی سیاست کے پیچھے بڑے ہو ۔ دو۔

ہمیں اس وقت اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ قادیانی فوج تیار ہوکرکیا کرے گی جولوگ قادیان فوج تیار ہوکرکیا کرے گی جولوگ قادیان میں مذرخ کونہ بچا سکے وہ کیا کریں گے۔ بیصرف نفظی طور پر حکومت کو الداد کی ضرورت تو ہوگی نہیں خوش کرنے کے لئے فوج کی تیاری کا اعلان کیا ہے سمجھا یہ کہ حکومت کوا مداد کی ضرورت تو ہوگی نہیں لفظی ہمدردی میں کیا حرج ہے کیونکہ ہمارا مقصود تو اس وقت خود قادیانی خلیفہ کے اقوال سے ان کی ورزگی ظاہر کرنے سے بیثابت کرنا ہے کہ یہ کپنی کوئی فدہی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی کمپنی ہے جس نے ذہب کی اور هن اور حدکی ہے۔

قادیانی کمپنی کا موجود طرز عمل طاحظ فرمایئے کشمیر میں فتد آگیزی معاطلات کشمیر میں ور ان کمپنی کا موجود طرز عمل طاحظ فرمایئے کشمیر میں در معقولات کشمیر کمپنی کا ڈھونگ مسلم لیگ کی صدارت ایک قادیانی کا گول میز کانفرنس میں جائے نے انتہائی کوشش کر کے کونسلوں میں جاتا ۔ قادیانی ان معاطلات میں کیوں منہمک میں یا مسلمانوں کے معاطلات میں دخل وے کرقادیانیوں کا کیا حشر ہوتا ہے اس وقت اس چنز پر ہماری بحث نہیں ہمارا سوال تو صرف میہ کہ کیا اسلام کی خدمت کا کام سرانجام یا چکا جواب ساسات میں دخل دے رہے ہمواور تمہارا میا طال کہاں گیا۔

94

''اگرہم تعوث۔ کرےگا۔اگر تمہیں خدا بیارا۔ پس یا تو مانو کدار صحوتی ندہب نہیں ہوتاتم درام ا دعوت مبلیلہ

الغاظ الكاركرديا-

کمتعلق مبلله کا مطالبه کریم، فق پس الفاظ قرآن کریم، فق طریق اختیار کرتا ہے اس سکلی''۔ ( کمتوب طلیفہ قادیا غلام احمد قادیائی کا فتوب عاکد ہوتا ہے اور الفاظ قر مرز اغلام احمد؟۔

کافر کے ساتھ جو بددگو نسبت خدائی کی مفتیں! فلالم کے ساتھ جوایک کوکہتا ہے کہ میں یقیناً

.....119

طلاعات بھیجة (بیں (تا کہ یہی اطلاعات حکومت کو )ڈئی کا کام سرانجام دیتے ہیں )''

(الفعنل عرجولائي ١٩٣٣ء)

میں تجویز کی ہے جس کے ماتحت بچیس سال تک اس تظیم کے ہماری جماعت کے ہر فرد دو حکومت کی امد کرو گے تو حکومت مضبوط ہوگی ( مگریہ بتاؤ کہ کے لئے گ کی ہے کیونکر پوری ہوگی کیا یہ با تنہی تم دل ( خطبہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل سرجولا فی ۱۹۳۳ء) کے نوجو انوں کو حکومت کی امداد کے لئے تیار کرنا کیا میں قادیان کی کہو کہ وہاں ہند و سکھ عیسائی باتی نہیں میں اسلام کا وہ در دجو ۱۹۱۷ء میں پیدا ہوا تھا کہاں گیا

نے کی ضرورت نہیں کہ قادیانی فوج تیار ہو کر کیا وہ کیا کریں گے۔ بیصرف نفظی طور پر حکومت کے ہے مجھا بیکہ حکومت کو امداد کی ضرورت تو ہوگی نہیں تواس وقت خودقادیانی خلیفہ کے اقوال سے ان کی کوئی ذہبی جماعت نہیں بلکہ ایک تجاثرتی کمپنی ہے

لدفر مائيے تشمير ميں فتندانگيزي معاملات تشمير ميں الم مدارت ايک قاديانی كا گول ميز كانفرنس ميں اس جانا \_قاديانی ان معاملات ميں كيوں منهمك قاديانيوں كا كيا حشر ہوتا ہے اس وقت اس چيز پر ليا اسلام كی خدمت كا كام سرانجام یا چكا جواب الهاں گيا۔

''اگر ہم تعوڑ ہے ہے آ دی بھی سیاست میں لگ جا ئیں تو کون ہوگا جواسلام کی خدمت کرےگا۔اگر تنہیں خدا بیاراہے تو سیاست کوچھوڑ دو۔''

ریسی میں میں میں ہوئیں میں ہوئیں۔ پس یا تو مانو کہ اہلے ملہ ہیں خدا پیارانہیں یا اس بات کا اقرار کرو کہ بقول خود سیاست کا محموئی نہ ہب نہیں ہوتاتم دراصل ہوئی سیاسی گروہ جس کا کوئی نمہ ہبنیں۔

دعوت مبابكه

فلفہ قادیانی خود کو خدا کا مقرب ظاہر کرتا ہوا پبک کو اپنی مریدی کی دعوت دیتارہتا '
ہے۔جس کی بناء پر ہر خص کوچن پہنچتا ہے کہ وہ اس کی لائف، اخلاق چال چلن کو پر کھے بدیں وجہ
میں نے اور ان تمام اشخاص نے جن پر خلیفہ قادیان کے اندرونی حالات کا راز طشت ازبام ہوگیا۔
خلیفہ فہ کور کو ماہ اکتو پر ۱۹۲۷ء میں چیلنے دیا کہ وہ اپنی ذات پر عاکد ہونے والے الزامات کے خلاف
میدان مبلہہ میں آئے۔ (مبلہہ ظام ہے دوافراد یا جماعتوں کا لیک دوسرے کے خلاف سے بدوعا
کرنا کہ جمو نے پر خداکی لعنت ہو ) آب بھی سے چینج برستور قائم ہے (اسی چیز کی یاد مطار کے طور راس
پاکٹ بک کا نام مبلہہ پاکٹ بک رکھا گیا ہے ) خلیفہ قادیان نے اس دعوت مبلہہ سے بدیں
الفاظ انکار کردیا۔

۳۱۸ ..... "بجھے کامل یقین ہے اور ایک اور ایک دو کی طرح یقین ہے کہ ایسے امور
کے متعلق مبللہ کا مطالبہ کرنا یا ایسے مطالبہ کو منظور کرنا ہر گز درست نہیں بلکہ شریعت کی جگ ہے۔
پس الفاظ قرآن کریم، فتو کی رسول، عمل خلفائے رسول، اجماع امت کے بعد جو مخص ایک نیا "ر طریق اختیار کرتا ہے اس کی نفسانیت اور شریعت کی بے حرمتی کی وجہ سے میں اس کا تابع نہیں ہو سکنا" ۔ ( کمتوب خلیفہ قادیان مندرجہ جواب مبلہ نمراص ۲) خلیفہ قادیان کے ارشاد کرائی کے بعد مرز ا غلام احمد قادیانی کافتو سے شئے اور خیال فرما ہے کہ نفسانیت اور شریعت کی بے حرمتی کا الزام کس پر عائد ہوتا ہے اور الفاظ قرآن کریم، فتو کی رسول، اجماع امت سے خلیفہ قایان زیادہ واقف ہے یا مرز اغلام احمد؟۔

۲۱۹ ..... دوواضح رہے کہ صرف دوصورت میں مہابلہ جائز ہے۔ اسساقل اس کافر کے ساتھ جو یہ دعوی رکھتا ہو جو جھے یقینا معلوم ہے کہ اسلام حق پر نہیں اور جو پچھے غیراللّٰد کی نسبت خدائی کی صفتیں میں مانتا ہوں وہ بقینی امر ہے یہ تمام خبر تحقیقات طلب ہے۔ ۲۔ .... دوم اس خالم کے ساتھ جوایک بیجا تہمت کسی پرلگا کراس کو ذکیل کرنا چا ہتا ہے مثلاً ایک مستورہ (عورت) کو کہتا ہے کہ میں یقینا جانتا ہوں کہ یہ عورت زاینہ ہے کیونکہ بچشم خود اس کو زنا کرتے ویکھا ہے یا

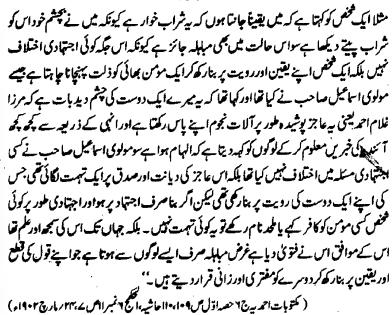

( کتوبات احدید ۲۵ حداول ۱۰۱۰ ۱۱ ماشد، الحلی ۱۳۰۲ در ۱۹۰۲ ماری ۱۹۰۲ ماری ۱۹۰۲ ماری ۱۹۰۲ ماری ۱۹۰۲ ماری مرز اغلام احد نے ایک دوسری جگدای عبارت کی ان الفاظ میں توضیح کی ہے اور اس جگدات دال بھی قرآن کریم کی آیت مبلیلہ ہے کیا ہے۔

۱۳۰۰ اس عاجز کو یہ کھتے ہیں کہ اگر مبلہ مسلمانوں سے بوجہ اختا فات جزویہ جائز نہیں تو پھرتم نے مولوی اسامیل سے فع اسلام میں کیوں مبللہ کی درخواست کی سو انہیں سجھنا چاہئے کہ وہ درخواست کی سو انہیں سجھنا چاہئے کہ وہ درخواست کی جو انہوں نے محم آکیا اور کہا درخواست کی جزئی اختلاف کی بنا پڑییں بلکہ اس افتر اء کا جواب ہے جو انہوں نے محم آکیا اور کہا کہ میراایک دوست جس کی بات پر جھے بلکی اعتاد ہے۔ دو مہینے تک قادیان میں مرزا فلام احمد کے مکان پر رہ کرچشم خود دیکھ آیا ہے کہ ان کے پاس آلات نجم ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے وہ آئی میں اور انہیں کے ذریعہ سے وہ بڑی اختلاف سے کیا تعلق ہے۔ بلکہ بیتو اس تم کی بات ہے جسے کوئی کسی کی نسبت سے کہ کہ میں اور کہا کہ خیراں سے بنیاد خورز نا کرتے دیکھا ہے یا بچشم خود شراب چیتے دیکھا ہے۔ آگر میں اس بے بنیاد اختراع کیلئے مبللہ کی درخواست نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔"

(تبلغ رسالت ج ٢٥ ٣٣٠، مجموعه اشتبارات ج ١٥ ٣١٠) الله تعالى جميس سيد هراسة پر چلنے كي توفيق عطا فرمائے \_ ( آمين )



بخوارہ کیونکہ یں نے پہنم خوداس کو بہنے کو داس کو کہ کوئکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف واس کو بھیے کہ دوست کی چشم دید بات ہے کہ مرزا کھنا ہے اور انہی کے ذریعہ سے کہ مرزا اسے مومولوی اساجیل صاحب نے کسی اس کے جمال کی جست لگائی تھی جس رف اجتہادی طور پرکوئی اس کے جماور کھی تھا کہ کوئی سے بوا ہے تول کی قطع مقال کے قطع کوئی کے اس کی سجماور کھی تھا کہ کوئی سے ہوتا ہے جوا ہے تول کی قطع

)۔ ماشیدہ الحکی ہنبراہس۔۱۹۰۲ربارچ ۱۹۰۲ء) کی ان الفاظ میں توضیع کی ہے اور اس

ن صاحب اپند دوسرے اشتہار میں اللہ قات جزویہ جائز نہیں تو پھرتم نے ست کی سو انہیں مجھنا چاہئے کہ وہ واب ہے جوانہوں نے عمراً کیا اور کہا و مینے تک قادیان میں مرزا غلام احمد بیم میں اور انہیں کے ذریعہ سے وہ اب و کھنا چاہئے کہ اس صورت کی جسے کوئی کی کی نسبت یہ کے کہ میں اس بے بنیاد

ج مع ۳۳ ، مجموعه اشتبارات ج اص ۲۱۳) فرمائے۔ (آمین) بسم الله الرحمن الرحيم!

خود کاشته بودا

مولاناعبدالكريم مبلبله

ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ سرداردو عالم اللہ کی بعث مبارکہ ہے قبل برقوم اور ہر علاقہ کے لئے علیحدہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ تا آ نکداللہ مز وجل نے مخلوق کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لئے آخری کتاب اور آخری نبی کا ظہور فرمایا۔ کتاب وہ نازل فرمائی جس کے بعد تا قیامت کی قانون کی ہدایت کی ضرورت ندر ہے۔ نبی وہ مبعوث فرمایا۔ جس کا نور ہمیشدانسانی قلوب کومنور کرتا رہے۔

خداوند کریم کی اس نعت کی بدولت فرہب اسلام کومرکزیت جیسی دولت نعیب ہوئی جواور کہیں موجود نیس ۔ اسلام کی اس مرکزیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہرکلمہ کومسلمان فرانسٹی ایک خطہ میں آباد ہو۔ایک مرکز پرجع ہے۔

دشمنان اسلام وقافو قااسلام کی اس مرکزیت کوتو ژنے کی موہوم کوشش کرتے رہے۔
مراسلام جیسی پاک رحمت کو سیجنے والے مولانے جمیشہ اسلام کی حفاظت فر مائی۔ اس کانہ یس بھی
اسلام کے شیرازہ کو بھیرنے اور مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور کا فرقر ار دینے والا ایک
مروہ پیدا ہوا ہے۔ جو دراصل خرجب کے پردہ میں ایک تجارتی کمپنی ہے۔ بیگروہ بھی بیموہوم
امید رکھتا ہے کہ خدانخوات اسلام کی مرکزیت کو برباد کردے اور مرز اغلام احمد قادیانی یا دوسرے
قادیانی انہیاء کی نبوت کا برجار کر کے مسلمانوں کے شیرازہ کو بھیردے۔

لاکھ لاکھ درودوسلام ہو۔ دیج سے اس محن اعظم پرجس نے تیرہ سوسال قبل ہی اس فتم کے فتوں کی خبردے دی تھی۔ تاکہ است اس فتم کے دجالوں کا شکار نہ ہو۔

فی زمانہ حضور سرکار دوعالم اللہ کی نیرت بیان کرنے حضوطی کا یوم میلا دمنانے کا حقیق مقصد بیرے کہ جم حضوطی کی کونت ونامتوں کی حفاظت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اس فتند کا انسداد کر کے خداوند کریم کی رضاء کے طالب ہوں۔ ہمیں تو تعجب ہے کہ قادیانی کس منہ سے

دنیا کے سامنے قادیانی نبوت کو پیش کر سکتے ہیں۔ پرشاہد ہیں۔اس سارے جھٹڑے کے فیصلہ کے کا تیار کردہ یا پیدا کردہ ہے اور اس بودا کا کاشکا منبیں۔ بلکہ خود مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریرات. مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کا خانا

ولاتا رہا۔ اس وفاداری کا یقین دلانے کے لے رہیں۔ جن کے جواب میں حکام وفت نے جم کتابوں میں درج کئے ہیں۔ اس جگہ ہم بطور نم محط درج ذیل کرتے ہیں۔

خد مات فراموش نه ہوں گی ،مناسب ''آپ بہر نبج تبلی رکھیں کہ سر کارا جم کو ہر گز فراموش نہیں کرے گی اور مناسب موق

جائے گی۔'' مرزا قادیانی اوراس کا خاندان ہمینا

ہے۔سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی اوراس کے اور یہ نو ظاہر ہے کہ کوئی ریاست علاقہ یا جا مرزا قادیانی کی وفاداری بغیر ایفائے وعدہ قام مال خوداس کی زبانی سنیئے ۔

راز كامشوره بولليكل خيرخوابي

''چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکا، کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں قرار دیتے ہیں۔اس لئے ہم نے اٹی محن کو

بسم الله الرحمن الرحيم!

خود **کا شنه پودا** مولاناعبدالکریم مبلله

اسلام کا ایک بنیادی مسلم ہے۔ سردار دوعالم اللہ کی بعث مبارکہ سے قبل کے علیحدہ علیحدہ انبیا و مبعوث ہوتے رہے۔ تا آ نکہ اللہ عز وجل نے مخلوق کو کے علیحدہ انبیا و مبعوث ہوتے رہے۔ تا آ نکہ اللہ عز وجل نے مخلوق کو کہ کے لئے آخری کتاب اور آخری نبی کا ظہور فرمایا۔ کتاب وہ نازل فرمائی کمی قانون کی ہدایت کی ضرورت ندر ہے۔ نبی وہ مبعوث فرمایا۔ جس کا نور رکرتارہے۔

م کی اس نعمت کی بدولت مذہب اسلام کوم کزیت جیسی دولت نصیب ہوئی اسلام کی اس نعمت کی بدولت نصیب ہوئی اسلام کی اس مرکزیت کا میڈیسٹر کی خطہ کر جمع کے اس خطہ کی خطب کی خطب کی خطب کے ساتھ کی خطب کے ساتھ کی خطب کے ساتھ کی خطب کے ساتھ کی خطب کی خطب کی خطب کی خطب کے ساتھ کی خطب کی کی خطب کی

لام وقافی قااسلام کی اس مرکزیت کوتو رئے کی موہوم کوشش کرتے رہے۔
است کو بھینے والے مولانے ہمیشہ اسلام کی حفاظت فر مائی۔ اس کند میں بھی
برنے اور سلمانوں کو دائر واسلام سے خارج اور کا فرقر ار دینے والا ایک
درامیل فدہب کے پردہ میں ایک تجارتی کمپنی ہے۔ بیگروہ بھی بیموہوم
ستہ اسلام کی مرکزیت کو برباد کردے اور مرز اغلام احمد قادیانی یا دوسرے
پرجاد کرے مسلمانوں کے شیراز وکو بھیردے۔

روسلام ہو۔ دیک<u>ا سکوا</u>ں محن اعظم پرجس نے تیرہ سوسال قبل ہی اس قسم قمی۔ تاکہ امت اس قتم کے دجالوں کاشکار نہ ہو۔

رسر کاردوعالم النظیم کی نیرت بیان کرنے حضو تعلیم کا یوم میلا دمنانے کا صفوتات کی کا دوم میلا دمنانے کا صفوتات کی لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اس صفوتات کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کریم کی رضاء کے طالب ہوں۔ ہمیں تو تعجب ہے کہ قادیانی کس مندسے

دنیا کے سامنے قادیانی نبوت کو پیش کر سکتے ہیں۔ جبکہ خود قادیانی نبوت کی تحریرات اس کے بطلان پرشاہد ہیں۔ اس سارے جھڑ ہے کے فیصلہ کے لئے صرف بید کھنا کافی ہے کہ قادیانی مذہب س کا تیار کردہ یا پیدا کردہ ہے اور اس پودا کا کاشتکار کون ہے؟۔ اس بات کا فیصلہ ہمارے قلم سے نہیں۔ بلکہ خود مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریرات سے بیجے۔

مرزاغلام احمر قادیانی اوراس کا خاندان ہمیشہ حکومت برطانیہ کواپی وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس وفاداری کا یقین دلانے کے لئے ذمہدار حکام کو وقنا فوقنا فوقنا چھیاں بھی لکھی جاتی رہیں۔ جن کے جواب میں حکام وقت نے جس قدرخطوط لکھے۔ وہ مرزا قادیانی نے اپنی مختلف کتابوں میں درج کئے ہیں۔ اس جگہ ہم بطور نمونہ صوبہ پنچاب کے ایک حاکم اعلیٰ مسٹرولسن کا ایک خطور جن لیک کرتے ہیں۔

خد مات فراموش نه ہول گی ،مناسب موقعوں پرغور ہوگا

''آپبېرنج تىلى ركىيىل كەسركاراڭىرىزى آپ كے حقوق اور آپ كى خاندانى خدمات كو ہر گز فراموش نېيىس كرے گى اور مناسب موقعول پر آپ كے حقوق اور خدمات پرغور اور توجه كى جائے گى۔'' (تبليخ رسالت ج مے ۹، مجوعة شتہارات ج سام ۱۰)

مرزا قادیانی اوراس کا خاندان بمیشدا پی خاندانی خد المصوری یادد بانی میس مصروف رہتا ہے۔ سوال مدہ کے کد مرزا قادیانی اوراس کے خاندان سے ایک سرکاری حاکم اعلیٰ کا وعدہ کیسے بورا ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی ریاست علاقہ یا جا گیر بخش گئی؟۔ آخر وعدہ بورا ہوا تو کیوکر؟۔ کیوکر مرزا قادیانی کی وفا داری بغیر ایفائے وعدہ قائم نہ رہ سکتی تھی۔ اس کی وفا داری اور اسلام دشمنی کا حال خوداس کی زبانی سنیے۔

راز کامشوره پوٹیکل خیرخواہی

"چونکہ قرین مسلحت ہے کہ سرکار اگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم سلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں۔ جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔اس لئے ہم نے اپنی محن گورنمنٹ کی پولٹیکل خیرخواہی کی نیت سے اس مبارک ا

کے لئے کافی ہیں۔

وگوں کے نام ضبط (محفوظ) کئے جا کیں اور ہم امید ن نشوں کو ایک ملکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں (تبلغ رسالت ج۵ص ۱۱، مجموعا شتبارات ج مص ۲۲۷) بوں قائم رہا۔ وعدہ کا ایفاء کیونکر ہوا؟۔اس کا فیصلہ

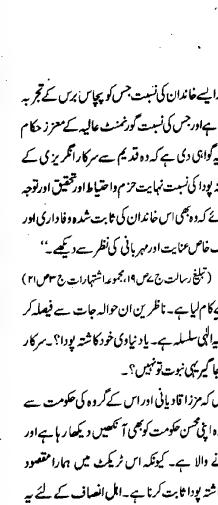



بسم الله الرحمن الرحيم!

## حقيقت مرزائيت

مولا ناعبدالكريم مبابله

عام فهم لنريجر

دوستوں کے مشورہ سے بیضرورت محسوں کی گئی ہے کہ تر دید مرزائیت کے لئے عام فہم لڑیچر در کا رہے۔جس میں کسی عملی بحث کی البحصن نہ ہو، تا کہ نوتعلیم یافتہ اور معمولی پڑھے لکھے دوست بھی ہماری کتب سے کماحقہ' فائدہ اٹھا سکیس۔

ہمارے زمانہ میں مذہبی واقفیت بہت کم ہے۔ای بل بوتے پربعض اشخاص کو دنیا کی اصلاح کا جمعوٹا دعویٰ کرنے کی جراک پیدا ہوجاتی ہے۔اندریں حالات ضروری ہے کہاس زمانہ کے خطرناک فتنہ کے حالات خودان کےلٹریچرسے پبلک تک پہنچائے جائیں۔

میری دلی دعاہے اور برادران اسلام ہے بھی دعائی درخواست ہے کہ اللہ کریم اس کتاب کومفید ثابت فرمائے۔اس کتاب کا خودمطالعہ فرمائے اور دوسروں تک پہنچاہئے۔اللہ کریم اس کا اجرعظیم عطافر مائیں گے۔(مصنف)

تتمهيا

برادران اسلام سے بیامر پوشیدہ نہیں کہ پچھ عرصہ سے ہمارے صوبہ پنجاب میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو نہ ہمی رنگ میں رنگین ہوکر پلک کوا پنے بلند آ ہنگ دعادی سے مرعوب کرتا ہوا اپنی مریدی کی دعوت دے رہا ہے۔ جس کوعرف عام میں'' قادیانی'' کے نام نے موسوم کیا جاتا ہے۔

اسلام میں یہ کوئی نیافتنہیں بلکہ تاریخ اسلام اس امر پر شاہد ہے کہ اس قتم کے فتنے وقا فو قا پیدا ہوتے رہے۔ مگر ہمیشہ ہی اسلام تمام فتنوں پر غالب رہا۔ زمانہ فدہمی آزادی کا ہے قوانین مرجبہ چوری ڈاک فقل وغیرہ جرائم پر تو گرفت کرتے ہیں۔ مگر ایسا کوئی قانون نہیں جس کی پڑا۔ ئے کراس قتم کے مدعیان نبوت سے پبلک اپنی اخروی دولت (ایمان) کے ساتھ ساتھ اپنے گڑا ہے۔ گڑا ہے سینہ کی کمائی کوچھی محفوظ رکھ سکے۔

ایک بیسہ کی شیشی چرانے والا مجرم عدالت سے سزایا سکتا ہے ایک حقیر چیز کی چوری پر پولیس مجرم کا جالان کرسکتی ہے مگر اس چیز کی کھی اجازت ہے کہ کوئی شخص" نہ ہی لباس" پہن کرنہ

سادہ لوح غلطی سے یا کوئی مغلوب الغضہ
لے رعایا کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے او
فرض جن افراد کے سپردکیا جاتا ہے ان کے
ہے حکومت اس معاملہ میں اس قدر مختاط
اس کے لئے '' خاص لیافت'' کا معیار پیش
بعض آپریشن تو نہایت خطرناک ہوتے ' کومت کا قانون یقینا اس شخص ہر گرفت موت کا باعث بن جائے۔میڈیکل سکو
ڈاکٹروں کی موجود گی میں وہ آپریشن کر

صرف پبلک کے متاع ایمان کوچھین لے بگ

فرض ہے کہ ڈرائیوروں پراپنا کنٹرول رے نقصان کا باعث ہو،مبادا کوئی اناڑی موڑ

قسموں کی زہروں کالائسنس ضروری ہے

ایک تا نگه ڈرائیور ٔ موٹر ڈرائیور

کی اجازت دی جاتی ہے۔ وکلاء کے لئے بھی ایک امبر وائسنس دیا جاتا ہے تا کہ ہر مخض عدالنہ رعایا کی جان و مال کی حفاظت کے ل

اگر لائسنس نہیں اگر کوئی رکاوٹ نہیں آ پردہ میں تجارت' کرنا چاہے ہڑخف ۔ کرے، خدا سے ملاقات کے قصے ؛ کرے، طاعون کے لئے دن رات د بہثتی مقبرہ میں جگہ دے، خالفین کے

ٔ دشنام دہی غرضیکہ ہرسم کی ایذ ارسانی کی بادشاہت کے وعدے دلا دلاکرا پر دہ میں مریدوں کے علاوہ مسلمانول

امرزائيت

مولا ناعبدالكريم مبابله

سوں کی گئے ہے کہ تر دید مرزائیت کے لئے عام فہم من نہ ہو، تا کہ نوتعلیم یافتہ اور معمولی پڑھے لکھے

ہ۔ یہ کم ہے۔ای بل بوتے پر بعض اشخاص کو دنیا کی تی ہے۔اندریں حالات ضروری ہے کہ اس زمانہ پر پلک تک پہنچائے جائیں۔

م سے بھی دعائی درخواست ہے کہ اللہ کریم اس لالعہ فرمائے اور دوسرول تک پہنچاہئے۔اللہ کریم

کہ کچھ طرصہ سے ہمارے صوبہ پنجاب میں ایک ال کواین بلند آ ہنگ دعادی سے مرعوب کرتا ہوا ب عام میں'' قادیانی'' کے نام نے موسوم کیا

اسلام اس امر پرشاہ ہے کہ اس قتم کے فتنے وقا نول پر غالب رہا۔ زمانہ مذہبی آ زادی کا ہے۔ ت کرتے ہیں۔ مگر ایسا کوئی قانون نہیں جس کی ماخروی دولت (ایمان) کے ساتھ ساتھ اپنے

ت سے سزا پاسکتا ہے ایک حقیر چیز کی چوری پر ازت ہے کہ کوئی مخف '' ندہجی لباس'' پہن کر نہ

صرف پلک کے متاع ایمان کوچھین لے بلکہ مخلوق خدا کی دولت بھی سمیٹ لے۔

ایک تا نگد ڈرائیور موٹر ڈرائیور کے لئے السنس حاصل کرنا ضروری ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ ڈرائیوروں پر اپنا کنٹرول رکھے۔ کیونکہ اس طرف سے خفلت ممکن ہے کہ پبلک کے نقصان کا باعث ہو، مبادا کوئی انا ٹری موٹر چلاتا ہوا کسی غریب کی جان لے لے ۔ شکھیا اور تمام قسموں کی زہروں کا السنس ضروری ہے تا کہ ان زہر یلی اشیاء کا استعال غیر محل پر نہ ہواور کوئی مادہ لوح غلطی ہے یا کوئی مغلوب الغضب اپنے جوش غضب میں اپنی خودشی کا سامان ہم نہ پنچ لے دعایا کے جھڑ دوں کا فیصلہ کرنے اور پولیس کے چالانوں پر قانونی کارروائی کرنے کا اہم فرض جن افراد کے سرد کیا جاتا ہے ان کے لئے ایک ''متحان'' مقرر ہے جس کا پاس کرنا ضروری میں خوش جن افراد کے سرد کیا جاتا ہے ان کے لئے ایک '' امتحان'' مقرر ہے جس کا پاس کرنا ضروری ہوئیں وہ بی بلکہ خوست اس معاملہ میں اس قدر خوال ہے کہ تخت سر اور کا اختیار ہر کس ونا کس کوئیں وہ بی بلکہ بعض آ پریشن آئی۔ نازک کا م ہے بعض آ پریشن آئی۔ نازک کا م ہے بعض آ پریشن تو نہا یت خطرنا ک ہوتے ہیں گویا ایک مریض کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ کومت کا قانون یقینا اس محض پر گرفت کرتا ہے جواس کا م سے قطعی ناواقف ہواور کسی مریض کی موت کا باعث بن جائے۔ میڈ یکل سکولوں میں طلباء کوعلاوہ تعلیم کے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لائق موت کا باعث بن جائے۔ میڈ یکل سکولوں میں طلباء کوعلاوہ تعلیم کے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لائق وُاکٹروں کی موجودگی میں وہ آ پریشن کرتے ہیں اور ایک موزہ کورس کے ختم کرنے پر ان کوآ پریشن کرتے ہیں اور ایک موزہ کورس کے ختم کرنے پر ان کوآ پریشن کرتے ہیں اور ایک موزہ کورس کے ختم کرنے پر ان کوآ پریشن کرتے ہیں اور ایک موزہ کورس کے ختم کرنے پر ان کوآ پریشن کر ہے جات کی اجازت دی جاتی ہے۔

وکلاء کے لئے بھی ایک امتحان مقرر ہے جس میں کامیاب ہونے کے بعد وکالت کا لئسنس دیا جاتا ہے تاکہ برخص عدالت کا وقت ضائع نہ کر ۔ غرضیکہ حکومت کے ہرشعبہ میں رعایا کی جان و مال کی حفاظت کے لئے ایک قانون موجود ہے جس پر نظام حکومت قائم ہے البت اگر لائسنس نہیں اگر کوئی رکا وٹ نہیں اگر کوئی قانون نہیں تو اس مخص کے لئے نہیں جو' نہ بہ کے پر وہ میں تجارت' کرنا چاہے ہر خص کے لئے آزادی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر ۔، البام کا دعویٰ کر ۔، مدا ہے ملاقات کے قصے بیان کر ۔، تمام خالفین کی ہلاکت اور موت کی بیشگو ئیاں کر ۔، منام دنیا کوئی کر تا ہوا قاتل مہیا کر ۔، ان کو بہتی مقبرہ میں جگہ د ۔، مخالفین کے مکانات مسار کر ۔، تمام دنیا کوئلکار ۔۔ اشتعال انگیزی بہتی مقبرہ میں جگہ د ۔، مخالفین کے مکانات مسار کر ۔، تمام دنیا کوئلکار ۔۔ اشتعال انگیزی وشنام دنیا کی بادشاہت کے وعد ے دلا ولا کر مریدوں کی جیبوں کو خالی کر د ۔۔ غیر ممالک میں تبلیغ کے پردہ میں مریدوں کے علاوہ مسلمانوں کے مال ودولت ہے اپنے خزانہ کو بھرنے کی فکرا ہے دامنگیر

ہو۔ مریدوں کو تکم دے کہا یک وقت کا کھا نانہ کھا ؤ بجائے گوشت کے دال کھا وُاعلٰی لباس مت پہنو لیکناس کے اپنیعم اور اسراف کی نظیر پیرس بھی پیش کرنے سے قاصر ہو۔ اس شم کے فتنوں کے مقابلہ میں اگر رعایا اور پبلک کے لئے کوئی حق ہے قو صرف میا کہ

ان کی تروید کر کے تلوق خدا کوان کے دام تزویر سے بچایا جائے۔

یدامرواقعہ ہے کہ' قادیانی فتنہ' نے تدریجا اپنے عقائد کی اشاعت کی ہے۔ابتداء حضرت مسيح عليه السلام كوآسان پرزنده تسليم كيا كيا اور مدى نبوت كوكا فروكا ذب بتايا كيا- چندسال کے بعد اجراء نبوت کے دلائل پیش ہونے لگے۔ اور نبوت کا دعویٰ ہوگیالیکن احتیاطا کہا یہ گیا کہ غیرتشریعی نبوت جاری ہے گراہمی زیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ شریعت کا بیمفہوم بیان ہونے لگا کہ شریعت نام ہے چنداوامر ونواہی کا جوقادیانی نبی کے الہامات میں موجود ہیں۔ ابتدا کہا گیا کہ بد گروہ حکومت کا سچا وفا دار ہے۔ سیاسیات سے اسے کوئی تعلق سے بلکہ اس گروہ کے نزدیک سیاست ایک زهر به میمگرابهی زیاده عرصهٔ بین گزرا کداب به گروه خالص سیای گروه بنمآ دکھائی دیتا ہے۔ غرضیکہ ۵ سال کے اندراندراس فرقہ نے گرگٹ کی طرح مختلف رنگ تبدیل کئے ہیں۔ چونکہ بیر گروہ اپنی کامیابی مذہبی لباس میں سمجھتا ہے اور اس کو برقر ارر کھنا جا ہتا ہے اس لئے اس يراييكندُ ايرانتها كي زورديا جاتا بحديدٌ آساني سلسله 'ب-جوآساني بادشابت ليكرآيا باس کا مقصدروجانیت اور تقدس ، تقوی اورطہارت پیدا کرنا ہے۔اس کئے ضروری ہے کہ واقعات کی روشی میں اس حقیقت کا انکشاف کیا جائے کہ بیگروہ ایک تجارتی عمینی ہے۔جس نے مذہب کی اوڑھنی اوڑھ کر تقدس آمیز تحریر ولقر بر کواپنی د کان کاسر ماید بنار کھاہے۔

چونکہ فی زمانہ نوتعلیم یافتہ اصحاب دین تعلیم کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ادران کو این مذہب سے واقفیت نہیں ہوتی اس لئے قادیائی کمپنی نے اپنازیادہ تر زُخ اس طبقہ کی طرف رکھا ہے۔ اور مختلف طریقوں سے اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے کوشال ہے۔

يبلا قدم: ان كاپيلا قدم يه وتا يكهاس طبقه مين تبليغ كرتے وقت بيروه اين و رونی صورت بنا کراتجاد ،اتحاد کی رٹ لگانی شروع کردیتا ہے۔اسلام اورمسلمانوں کی حالت پر آنسو بهائيگا۔ جونبی اےمعلوم ہوگا کہ بیراحربہ کارگر ہور ہاہے تو فوراا پنے درد واضطراب کا حال یوں بیان کریگا کہ گویا اے اسلام کی مصیبت میں رات کی نیند بھی حرام ہو چکی ہے قادیا نیوں کا سہ وعظ سننے سے تعلق رکھا کرتا ہے۔ ایک ناواقف حال پرتو یبی اثر پر تا ہے کہ یبی سیح مسلمان ہیں جودین کی حفاظت کے لئے کمربستہ ہیں۔

دوسرا قدم:ان قدر نہایت خشہ مور ہی ہے۔ مرفر قد دوس پیدا کر کے اسلام کو کمز ورکیا جاتا ہے ان مولو یوں کو مجھے جنہوں نے باہمی تىسراقىدم: يەھگا لٹر بیر پیش کر ہے اپنی اسلام دوش کا

چوتھا قدم:یہ ہوگا ک سامنے پیش کیاجائے گا تا کہ دہ بدک اسلام دوستی کا شکار

وه بیجاراا*س چیز میل* ا مہر تصدیق ثابت کردے۔ کیونک پيدا ہو ڪي ٻي جن کواپنا اپنا وعوى انو كھانېيى يېھى گذشتەاوليا يانجوان قدم:علا بعديه وتام كهنبوت مسحيت. ایسےزم طریق سے بیان کیاجاتا

بیعت ایک عہد ہے جو خدمت ہوتی ہے وہ غریب بیت میں لئے بھی تیار کر لیا جا تا ہے۔

حيطا قدم :بيبة

ساتوال قدم: شپر کے وہ تمام افراد جومرزائین کوئی ہدردی سے کوئی طبعی جذ کی جماعتوں کے لئے مخالفت نفرت داائی جاتی ہے کہوہ پخن آٹھوال قدم

دوسرا قدم: اس قدراثر ڈالنے کے بعد دوسرا قدم یہ ہوگا کہ سلمانوں کی حالت نہایت خستہ ہورہ ہی ہے۔ ہر فرقہ دوسرے پر گفر کافتوی لگار ہاہا اوراس طریق سے افتراق وتشتت ہیدا کر کے اسلام کو کمزور کیا جاتا ہے یہ تو وقت ہے کہ تمام تو تیں جمع کرکے گفر کا مقابلہ کیا جائے خدا ان مولویوں کو سمجھے جنہوں نے ہا ہمی تکفیر بازی سے اسلام کو تباہ کردیا ہے۔

تیسرا قدم: بیہ ہوگا کہ عیسائیوں اور آریوں کے خلاف مرزا غلام احمد کا شائع کروہ لٹر پچرپیش کر کے اپنی اسلام دوئتی کا ثبوت بہم پہنچایا جائے گا۔

چوتھا فقرم: یہ ہوگا کہ مرزا کے تمام دعاوی کونہایت بزم لباس میں ایک ناواقف کے سامنے پیش کیا جائے گاتا کہ وہ بدک نہ جائے۔

اسلام دوستی کاشکار

وہ بیچارااس چیز میں کچھڑج نہیں سمجھتا کہ اسلام کے ایک سیچے خادم کے زم دعاوی پر مہر قصدیق خارم کے زم دعاوی پر مہر قصدیق خارت کردے۔ کیونکہ اس سے کہا بیہ جاتا ہے کہ مرزا جیسے ہزاروں اشخاص اسلام میں بیدا ہو چکے ہیں جن کو اینے اپنے وقت کا مجدد کہا جاسکتا ہے۔وہ شکار خیال کرتا ہے کہ مرزا کا کوئی دعوی انوکھا نہیں بیجی گذشتہ اولیاء کی طرح ایک ولی ہے۔

یا نیجواں قدم: علاء کرام اور مسلمانوں کے خلاف پوری طرح نفرت بٹھانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نبوت، مسیحیت مہدویت کے دعاوی کو بھی ایچا پیجی اور مختلف تا ویلوں کے ساتھ ایسے نرم طریق سے بیان کیا جاتا ہے کہ نیاشکاراس پر بھی چنداں اظہار تعجب نہیں کرتا۔

چھٹا قدم: بیعت کا ہوتا ہے اور اس چیز کو اس رنگ بیں پیش کیا جاتا ہے کہ بیہ بیعت ایک عہد ہے جو خدمت اسلام کے لئے کیا جاتا ہے۔ خدا کی مدد'' جماعت'' کے ساتھ ہوتی ہے وہ غریب بیعت میں بھی کچھ ترج نہیں سجھتا۔ اور چند ہی دن میں اس کو اس چیز کے لئے بھی تیار کرلیا جاتا ہے۔

ساتواں قدم جونہی قادیانی گزئ میں اس غریب کا اعلان شائع ہوتا ہے اس کے شہر کے وہ تمام افراد جومرز ائیت کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں قادیانیت کی مخالفت کرتے ہیں کوئی ہمدردی سے کوئی طبعی جذبہ سے قادیانی اپنے شکار کہ یہ کہہ کرتسلی دیتے ہیں کہ انبیا علیم السلام کی جماعتوں کے لئے مخالفت کے سمندر کوعبور کرنامقدر ہے۔ غرضیکہ اس کومسلمانوں سے اتنی نفرت دلائی جاتی ہے کہ وہ پختہ قادیانی بن جاتا ہے۔

آ گھواں قدم: جب اس کے اندرضد پیدا ہوجاتی ہے تو اس کو قادیانی دلاک م بجائے گوشت کے دال کھاؤاعلیٰ لباس مت پہنو یش کرنے سے قاصر ہو۔

یا در پبک کے لئے کوئی حق ہے تو صرف یہ کہ بچایا جائے۔

رد بجا اپنے عقا کد کی اشاعت کی ہے۔ ابتداء رمد کی نبوت کو کا فر و کا ذب بتایا گیا۔ چندسال نبوت کا دعویٰ ہوگیا لیکن احتیاطاً کہا ہے گیا کہ را تھا کہ شریعت کا میہ مغہوم بیان ہونے لگا کہ مالہامات میں موجود ہیں۔ ابتدا کہا گیا کہ بیہ ہے کوئی تعلق ہے بلکہ اس گروہ نے نزدیک کہ اب میگروہ خالص سیاس گروہ بنیآ و کھائی گراب موجود مختلف رنگ تبدیل کے ہیں۔ راس کو برقر ار رکھنا جا ہتا ہے اس لئے اس میں ہے۔ جوآ سانی بادشاہت لے کرآیا ہے اس ایک تجارتی کمپنی ہے۔ جس نے ند ہب کی

کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں۔اوران کو ننی نے اپنازیادہ تر زُخ اس طبقہ کی طرف نے کے لئے کوشاں ہے۔

یہ بنار کھاہے۔

س طبقہ میں تبلیغ کرتے وقت بیرگروہ اپنی یتا ہے۔اسلام اور مسلمانوں کی حالت پر رہا ہے تو فوراا پنے درد واضطراب کا حال کی نیند بھی حرام ہو چکی ہے قادیا نیوں کا پیہ لیکی اثر پڑتا ہے کہ یمی سیچے مسلمان ہیں سکھائے جاتے ہیں۔اب وہ نیاشکارخود کوایک نبی کا روحانی فرزند سجھتا ہوا ہرایک ہے جھگڑا کرتا

نوال قدم: جھڑا کرتے کرتے اس کی طبیعت میں ضدپیدا ہوجاتی ہے۔اگر مجھ اس کومرزائیت میں کچھ خامیاں نظر بھی آتی ہیں تو اس کی تاویل سوچتا ہے ادھر قادیانی اس کو روحانیت کاسبق دیتے ہوئے اس کواس وہم میں مبتلا کردیتے ہیں کہ وہ عنقریب ملہم بن جائے گانیزاس کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے قادیانی گزٹ میں ای تعریف کے بلی باندھ دیے جاتے ہیں اور وہ غریب اسلام دوسی کے عقیدہ میں سینے والا ہمیشہ کے لئے قادیا نیوں کے ہاتھ

دسوال قدم: اس عرصه میں اس کی طبیعت میں کافی ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ حسن ا تفاق ہے بھی اس کے رشتہ داروں میں کسی کی وفات بھی ہوجاتی ہے بس قادیانی اسے اس وقت بتائیں گے کہ ان کا فرمسلمانوں کا جنازہ حرام ہے۔ بیدہ دفت ہوگا جبکہ اس کے تمام رشتے منقطع موجا كي كے اور وہ اين باب بيول كوبھى (اگر وہ مسلمان بيس) وائرہ اسلام سے خارج کافرگردانے گا۔اگراس کی طبیعت میں کسی دفت کچھ پشیمانی محسوس بھی ہوتو وہ صرف اس شرم سے خاموش رہے گا کہ میں پڑھالکھا شخص مرزائیت کا شکار ہوا۔اب میں دوبارہ تزبہ کا اعلان کروں تو بعلم طبقه مجھ پرہنٹی اڑائیگا بہتر ہے جہاں ہوں وہیں رہوںغرضیکہ وہ بالآ خراس روحانی جماعت کا ممبر بنے رہنے میں ہی سعادت دارین سمحقاہے۔

اس کتاب کی ضرورت

اس قتم کا شکار ہونے والے اصحاب میں ہے بعض خداتر س اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں بھی کوئی مضا نقنہبیں سمجھتے بلکہ وہ تو بہ کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے تائب ہونے پرجمیں بار ہاان بیاریوں کاعلم ہوا ہے جن کا شکار ہو کرنوتعلیم یافتہ طبقہ قادیا نیت کا شکار ہوجا تا ہے پس میرے دل میں بیجذب پیدا ہوا کہ میں قادیانی فتنہ کے ہتھکنڈوں سے بلک کو آگاه کروں اور بتاؤں کہ اسلام اور مرزائیت دومتضاد چیزیں ہیں اور کہ تکفیر بازی کا الزام مسلمانوں پرنہیں بلکہ خود قادیانی جماعت اس کی بانی مبانی ہے اور میجی بتاؤں کہ بیتجارتی سمینی اسلام کی خدمت نبیں بلکہ ایک نے مذہب کی بنیاد کھڑی کر کے ایک جتھد پیدا کررہی ہے اور بادشاہت کے خواب دیکھتی ہوئی۔ ہندو'مسلمان'عیسائیوں کے لئے وبال جان بن کر ہرقوم خصوصاً مسلمانوں کو كمزوركرنے يرتلي ہوئي ہے۔

بإرگاه رب العزت مير جہاں مسلمانوں کے لئے مفید بنا۔ سامان پیدا کرے کہ مدایت ویٹا ا

قاد مانی حکمت عملی کے نمو پیر حقیقت ہے کہ قاد موسكتا - كيونكه اس لشريجر ميس ترد <u>؛</u>

ان تحریروں میں صرت کا ختلاف ہوسکتا۔ہم تمہیدایہ ذکر کر بھے ج رہتی ہے جس ہے مقصودعوا م الن سرتے ہیں تو قادیانی ازم میں پیش کرتے دیکھا ہوگا کہ ا ائے گریجویٹوں نے قادیانیے روشن د ماغ اوراعلی ڈگری یافت ند بب سيا ہے۔

اس دلیل کی حقیقت قاد مانیوں کی ال

اشتہارات میں لی اے اور آ جا ہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میر كالقين دلاتا بسار ميفيك ہوتی ہے۔ وہ ہر تھیم ڈاکٹر ۔ چنددن بعد تيسري جگه غرضيا وه دوائی کاوی۔ یی طلب کر کر چکی ہوتی ہے اور وہ مر یقین کرتا ہے کہ اشتہاری

بارگاہ رب العزت میں میری بیدوعا ہے کہ وہ ذات پاک میری اس ناچیز تصنیف کو جہاں مسلمانوں کے لئے مفید بنائے وہاں قادیا نبیت کا شکار ہوجانے والے بھائیوں کی رہبری کا سامان پیدا کرے کہ ہدایت دینااس ذات قد وس کے قضہ میں ہے۔

اسلام کا اونی خادم! عبدالکریم مبابله

قادیانی حکمت عملی کے نمونے اور اسکے تبلیغی طریقے

یہ حقیقت ہے کہ قادیانی لٹریچر کا کما حقہ مطالعہ کرنے والا بھی قادیا نیت کا شکار نہیں ہوسکا۔ کیونکہ اس لٹریچر میں تر دیدقادیا نیت کے لئے کافی ووافی موادموجود ہے اور کوئی تقلندانسان ان تحریروں میں صرح اختلاف و تصناد دیکھنے کے بعد قادیانی ند ہب قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔ ہم تمہیدا نید ذکر کر چکے ہیں کہ قادیانی کمپنی نوتعلیم یا فتہ طبقہ کو عمو ما اپنا شکار بنانے میں کوشاں رہتی ہے جس سے مقصود عوام الناس پر بیاثر ڈالنا ہوتا ہے کہ تعلیم یا فتہ اشخاص اگر قادیا نیت کو قبول کرتے ہیں تو قادیانی ازم میں ضرور پھر بچائی ہوگی چنا نچہ ناظرین نے بار ہا قادیا نیول کو بیدلیل کرتے ہیں تو قادیانی ازم میں ضرور پھر بچائی ہوگی چنا نچہ ناظرین نے بار ہا قادیا نیول کو بیدلیل پیش کرتے دیکھا ہوگا کہ اگر قادیا نیت ایک باطل چیز ہے تو کیا جن بی اے اور ایم اے گریجو یوں نے قادیا نیت کو قبول کیا ہو ہتام کے تمام بوقوف ہیں جنہیں نہیں موہ نہایت روثن د ماغ اور اعلی ڈگری یا فتہ ہیں۔ ان کا '' قادیا نی ''ہوجانا اس امر کی زبر وست دلیل ہے کہ بیر

اس دلیل کی حقیقت

وسن کی اس دلیل کی مثال اس اشتباری کیم کی ہوئے کہے چوڑے اشتبارات میں بی اے اورائیم اس دلیل کی مثال اس اشتبارات میں کی ہے جو اپنے لیے چوڑے اشتبارات میں بی اے اورائیم اے یا عہد بداراں کے سارٹیفلیٹ پیش کر کے اپنی دوائی کی شہرت چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری دوائی مفید نہیں گروہ پر پیکنڈا کے زور سے اس کے زوداثر ہونے کا یقین دلاتا ہے سارٹیفیک اس کو کیوں میسر آجاتے ہیں۔ سنتے امریض کی حالت ایک مجنون کی ہوتی ہے۔ وہ ہر تکیم ڈاکٹر کے دروازہ پر سرگردان پھرتا ہے چنددن کسی کا علاج کیا پھر دوسری جگہ جیدون بعد تیسری جگہ خرضیکہ ہرروز وہ دوائی تبدیل کرتا ہے اتفاقا اس کی نظر اشتبار پر پڑجاتی ہے وہ دوائی کا وی۔ پی طلب کرتا ہے۔ بسااوقات ایا ہوتا ہے کہ گذشتہ دوائی اپنااثر کر کے مرض کو دور کر چکی ہوتی ہے اور وہ مریض اشتباری دوا کو استعال کرنے کے بعد صحت کو محسوں کرتا ہوا ہی یعین کرتا ہے کہ اشتباری دوانے ہی اثر کیا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرض اپنی مدت

د کوایک نبی کاروحانی فرزند سمجھتا ہوا ہرایک ہے جھگڑا کرتا

، کرتے اس کی طبیعت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی ، آتی ہیں تو اس کی تاویل سو چتا ہے ادھر قادیانی اس کو . ں دہم میں مبتلا کردیتے ہیں کہ وہ عنقریب ملہم بن جائے کے قادیانی گزیٹ میں اس تعریف کے پل باندھ دیتے یعقیدہ میں سچننے والا ہمیشہ کے لئے قادیانیوں کے ہاتھ

ل اس کی طبیعت میں کافی ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ حسن کی کی وفات بھی ہو جاتی ہے بس قادیا فی اسے اس وقت مرام ہے۔ سوائی ہے۔ سال وقت رام ہے۔ یہ وہ دفتہ ہوگا جبکہ اس کے تمام رشتے منقطع و بھی (اگر وہ مسلمان ہیں) دائرہ اسلام سے خارج یا وقت کچھ بشمانی محسوس بھی ہوتو وہ صرف اس شرم سے اکیت کا شکار ہوا۔ اب میں دوبارہ تو بہ کا اعلان کروں تو ہوں وہاں د ہیں رہوں غرضیکہ وہ بالآ خراس روحانی جماعت کا اسے۔

بیں سے بعض خدار س اپی غلطی کا اعتراف کرنے ہیں اپنی نجات کا ذریعہ تجھتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے ہوا ہی نجات کا محال کا شکار ہو کر نوتعلیم یا فقہ طبقہ قادیا نیت کا پیدا ہوا کہ میں قادیا فی فقہ کے ہتھکنڈوں سے پبلک کو دومتفاد چیزیں ہیں اور کہ تکفیر بازی کا الزام مسلمانوں بانی ہے اور بید بھی بتاوں کہ بیہ تجارتی کمپنی اسلام کی کرکے ایک جتھہ پیدا کر رہی ہے اور بادشا ہے کے لئے وبال جان بن کر ہرقوم خصوصاً مسلمانوں کو کے لئے وبال جان بن کر ہرقوم خصوصاً مسلمانوں کو

پوری کرچکی ہوتی ہے لیکن مریض یہی سمجھتا ہے کہ اشتہاری دوانے فوراً اثر دکھایا ہے۔ وہ اس خوثی میں ایک سارٹیفکیٹ ارسال کر دیا جاتا ہے اور اشہاری حکیم صاحب ایک دن میں ' مرض عائب' کا عنوان دے کر اشتہار شائع کر دیتے ہیں۔

بعینہ یکی حال بعض تعلیم یافتہ اصحاب کا ہوتا ہے۔ان کی نیک بیتی حق جوئی میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا مگر اسلام کی خدمت کی تجی تڑپ کے راستہ میں ایک غلط طریق پر گامزن ہو جاتے ہیں اور بیرتجر بہشدہ بات ہے کہ ٹھوکر کھانے والا انسان شاذ ونا در ہی اپنی غلطی کومحسوس کرنے کی توفیق یا یا کرتا ہے۔

میں میں ابتداء صرف اس امرے ہوتی ہے کہ نوتعلیم یافتہ دوست بینہیں سوچتے کہ وہ مذہبی تحقیقات میں ندہبی معلومات کے یقیناً یقیناً نقیناً تقیناً تحقیقات میں ندہبی معلومات کے یقیناً یقیناً نقیناً تحصہ صرف کرنا پڑتا ہے تو کیا ندہب ہی وہ چیز ہے دورعبدہ حاصل کرنے کے لئے اپنی عمر کا بیشتر حصہ صرف کرنا پڑتا ہے تو کیا ندہب ہی وہ چیز ہے جس پر چند منٹول میں عبور کیا جاسکے۔

تعلیم یافتہ اصحاب کی کالج لائف نے اس قدر فرصت نہیں دی ہوتی جو وہ ندہبی معلومات حاصل کریں گرچونکہ فطر تا اسلام کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے وہ خواہش بیر کھتے ہیں کہ چنددن کے مطالعہ ہے ہی وہ فیصلہ کرسکیں کہ انہیں کیاراہ اختیار کرنی چاہئے۔ علماء کرام کی دور ایٹنانہ زندگی

ندہی معلومات کا ایک ذریعہ علاء کرام کی مجالس میں شرکت ہوسکتا ہے۔ گر ہمارے تعلیم یا فقہ دوست اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ کیونکدان کی خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے لباس۔ رہائش تعلیم میں ترتی کی ہے و سے ہی علاء کرام کا بھی فرش ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، ہیٹ پہنیں، انگریز کی تہذیب سیکھیں، انگریز کی میں گفتگو کرسکیں۔ ان کے دفاتر ہوں جو میز کرسیوں سے ہے ہوئے ہوں۔ ہمارے دوستوں کو یہ بھول گیا ہے کہ اسلام اسی قتم کے درویشوں نے ہی ہم تک پہنچا یا اور بیضروری نہیں کہ وہ بھی نی تہذیب کی ہی تقلید کریں اور ایک وقت آنے والا ہے کہ خود ہمارے نو تعلیم یا فقہ دوست سادگی میں ہی راحت سمجھیں گے ہمیں ہی ہی وقت آنے والا ہے کہ خود ہمارے نو تعلیم یا فقہ دوست سادگی میں ہی راحت سمجھیں گے ہمیں ہی ہی اور ایک کی خود ہمارے نو تعلیم یا فقہ دوست سادگی میں ہی سام کی ہی طرز دقیا نوی ہے اور کہنیں سے پیند نہیں تو کیا اسلام نام ہے ان علاء کا ؟ اسلام تو نام ہے اس دین کا جو حضرت محمد مصطف ایک ہی شکل میں محفوظ ہے جس کا می عظیم مصطف ایک بی شکل میں محفوظ ہے جس کا می عظیم مصطف ایک میں دنیا تک عقل مندوں کوشعل ہما ہی کا مورے کا کہ اس کی ایک کی شکل میں محفوظ ہے جس کا می عظیم الشان مجز و رہتی دنیا تک عقل میں دنیا تک عقل مندوں کوشعل ہما ہیا ہے کا کام دے گا کہ اس کی ایک ایک ایک کی شکل میں محفوظ ہے جس کا می عظیم الشان مجز و رہتی دنیا تک عقل میں دنیا تک عقل میں مندوں کوشعل ہما ہوں ہی دنیا تک عقل میں دنیا تک علی میں دنیا تک عقل میں دنیا تک عقل میں دنیا تک عقل میں دنیا تک علی در اس میں دنیا تک اسلام کیا تک علی اس میں دنیا تک میں دنیا تک علی دو اس میں دنیا تک میں دنیا تک علی میں دنیا تک میں دونیا تک علی میں دنیا تک میں دور کی دور میں دنیا تک میں دیں تک میں دور کی دور میں دور کی دور م

پرستی کی نذر کردے۔ادر آہتہ مزید برال دیکھنایہ ہے کہا کیگ ہندہ ادر عیسائی اقوام میں گریج منور ہوتے ہوئے ہندہ یا عیہ مقابلہ اسلام سے ہیں۔ کیونک یہاں تک تو ہم۔ میر بھی قطعا غلط ہے کہ گریجو یٹ

زبر کی خداوند قد دس نے حفاظت

منتمی\_اگر ہمارے دلوں میں اسا

بھٹکتے بھریں ادر کسی کے جال :

خدمت کریں اور قرآن یاک۔

کے لئے کافی سمجھیں۔ می*ں عرف* 

ہاتھوں ہوتا ہے گرفلطی سے بمج

طرح ایک ناواقف حال مرزا:

فطرتی ہوتاہے گروہ سجھتا ہے۔

۔ میہ ہوتا ہے کہ اس کی اسلامی خد

یرو پیگنڈا کے زور سے بیار ا کرر ہے ہیں۔ جس طرح وہ ا شائع کر کے بیٹا بت کرنے کا ہو چکے ہیں بعیندای طرح قا لیتے ہیں۔ امر واقعہ بیہ ہے(م جو خلطی سے قادیا نیت کا شکا ناوا تقیت کے باد جود قادیا فی موجودات سیدالا ولین والآ خ اور رہتی دنیا تک کرے گ۔ گزشتہ ۱۳۰۰ سال میں مختلف

' اشتهاری دوانے فوراً اثر دکھایا ہے۔ وہ اس خوشی ری حکیم صاحب ایک دن میں''مرض غائب'' کا

کا ہوتا ہے۔ان کی نیک نیتی حق جو ئی میں کوئی پ کے راستہ میں ایک غلط طریق پر گا مزن ہو اللا انسان شاذ و نا در ہی اپنی غلطی کومحسوس کرنے

ہے کہ نوتعلیم یافتہ دوست بینبیں سوچتے کہ وہ رج ہیں۔اگر انہیں کالج کا پروفیسر بننے یا کوئی مرف کرنا پڑتا ہے تو کیا نہ جب ہی وہ چیز ہے

اس قدر فرصت نہیں دی ہوتی جو وہ مذہبی نکا جذبہ ہوتا ہےاس لئے وہ خواہش پیر کھتے میں کیاراہ اختیار کرنی چاہئے۔

ی بجائس میں شرکت ہوسکتا ہے۔ گر ہمارے انہوں کی خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں اور کرام کا بھی فرض ہے کہ دہ اپنے اندر تبدیلی این کی میں گفتگو کرسکیں۔ ان کے دفاتر ہوں کو یہ بھول گیا ہے کہ اسلام ای فتم کے مادگی میں ہی راحت سمجھیں گے ہمیں یہ بھی مادگی میں ہی راحت سمجھیں گے ہمیں یہ بھی سام تو نام ہے اس دین کا جو حفرت محمد سام تو نام ہے اس دین کا جو حفرت محمد سام تو نام ہے اس دین کا جو حفرت محمد سام کی گام دے گام کے شکل میں محفوظ ہے جس کا بی ظلیم کا می عظیم کا می دور کے کہ اس کے ایک ایک جو نے زیرو

زبر کی خداوند قد وس نے حفاظت کی ہے کیونکہ بیکائل واکمل کتاب آخری کتاب اور آخری ہدایت تھی۔اگر ہمارے دلول میں اسلام کی خدمت کی تجی تڑپ ہے تواس کے بیم عنی تو نہیں کہ ادھرادھر بھتلتے بھریں اور کسی کے جال میں پھنس جا کیں بلکہ ہم پر بیزض عائد ہوتا ہے کہ ہم خود اسلام کی خدمت کریں اور قر آن پاک کے کائل واکمل ہونے پردلی یقین رکھتے ہوئے اس کوا پنی ہدایت کے لئے کائی سمجھیں۔ میں عرض یہ کرر ہا تھا کہ جس طرح ایک مریض شفایاب تو قدرت کے ہاتھوں ہوتا ہے گر غلطی ہے ہم جھتا یہ ہے کہ اشتہاری حکیم کی زود اثر دوائی نے صحت بخشی ہاتھ ول ہوتا ہے گر غلطی ہے ہم جھتا یہ ہے کہ اشتہاری حکیم کی زود اثر دوائی نے صحت بخشی ہاتھ فطرح ایک ناواقف حال مرزائیت کا شکار ہونیوالے کے دل میں اسلام کی خدمت کا سچا جذبہ تو فطرتی ہوتا ہے گر روہ ہم جھتا یہ ہے کہ قادیائی غذہ ہب نے اس کے دل میں سیجذ بہ پیدا کیا ہے آخر نتیجہ بیوتا کیا ہے کہ اسلام کی خدمت صرف بیرہ جاتی ہے کہ دوہ اپنی جان وہ ان پیر پرتی اور انسان میں گر یہ بیدا کیا ہے۔ کہ اسلام کی جگد اسلام ہے متصاد غذہ ہب کا بیرو ہوجا تا ہے۔ مزید براں دیکھنا ہے کہ ایک گر بجو بیٹ موجوز ہیں؟۔اگر وہ گر بجو بیٹ اعلی ڈگری یا فتہ نئی روشن سے ہندو ادر عیسائی اقوام میں گر بجو بیٹ موجوز ہیں؟۔اگر وہ گر بجو بیٹ اعلی ڈگری یا فتہ نئی روشن سے ہندو اور عیسائی مور ہوتے ہوئے ہیں۔ کیونکہ فیصلہ جو اب ہم نے نئی روشن کے اختیار میں مجھلیا۔

یبال تک توجم نے اس معاملہ میں اصولی رنگ میں بحث کی ہے ور نہ حقیقت ہے ہے کہ یہ بھی قطعا غلط ہے کہ گر بجو یہ قادیا نہت کو بکثر ت قبول کررہے ہیں۔ ہاں بید درست ہے کہ تادیا نہ پروپیگنڈا کے زور سے بیاثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ہزاروں نوجوان قادیا نہت کو قبول کررہے ہیں۔ جس طرح وہ اشتہاری حکیم ایک بی اے کے سرٹیفلیٹ کو تمام دنیا کے اخباروں میں شائع کرکے بی قابت کرنے کہ فائی کو ہزاروں گر بجو پیوں کے سرٹیفلیٹ موصول شائع کرکے بی قاب کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہزاروں گر بجو پیوں کے سرٹیفلیٹ موصول بو چھے ہیں بعیندای طرح قادیا نی کسی ایک آدھ کے قادیا نہت کا شکار ہوجانے پر آسان کو سرپر اٹھا کہتے ہیں۔ اور بفضل خدا تعالی ہمارا گر بجوایٹ طبقہ بھی نہ ہی جو خططی سے قادیا نہت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور بفضل خدا تعالی ہمارا گر بجوایٹ طبقہ بھی نہ ہی ناواقفیت کے بوجود قادیا نی کمینی کے جال سے محفوظ رَبا ہے اور یہ کرشمہ ہے۔ سرور کو نین فخر موجود دات سیدالا والبن والآ خرین کی روحانی طاقت کا جو آج تک بندگان خدا کی رہبری کر رہی ہے اور بہتی نات کرے گی۔ اس میں ہماری کسی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور بہتی دنیا تک کرے گی۔ اس میں ہماری کسی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور بہتی دنیا تک کرے گی۔ اس میں ہماری کسی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور بہتی دنیا تک کرے گی۔ اسلام کے نونہالوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے کر شتہ ۱۳۰۰ سال میں مختلف فتنوں نے اسلام کے نونہالوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے

قتم قتم کے جال تھنگے اور صلالت و گراہی کے گڑھے کھود ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہماری حقیقی رہنماوہ ذات پاک ہے جس نے ہماری ہدایت کے لئے حضرت محمد صطفیٰ علیقے کو خاتم النہین کر کے بھیجا جن کی قوت قدی ہے ہرسچا طالب حق مستفید ہور ہاہے اور ہوتا رہے گا جس سورج کی کرنوں ہے ہم روشنی پارہے ہیں اور پائیس گے۔

ختم نبوت

یدوہ اسلام کا مایہ نازمسکہ ہے جس پر اسلام اور مسلمانوں کا انحصار ہے۔ ابتداء آفرینش سے ہرقوم اور ہرز مانہ کے لئے علیحدہ علیحدہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ مختلف اوقات میں مختلف صحائف نازل ہوئے۔ تا آئد خالق حقیق نے دنیا کوایک مرکز پر جمع کرنے کیلئے حضور خاتم انبہین کومبعوث فر مایا اور کتاب وہ نازل کی جور ہتی دنیا تک کامل واکمل قرار دی۔ ایسی کامل کہ اس کے بعد تاقیامت کسی کتاب کی ضرورت نہ ہوگ۔ یہ مالک حقیق کی اپی مخلوق پر انتہائی شفقت ورحمت محقی جوانہیں آئندہ مزید پر بیثانی سے بعد کسی اور نور کی خوانہیں آئندہ مزید پر بیثانی سے نجات دلائی اور انہیں وہ روشیٰ عطائی جس کے بعد کسی اور نور کی خویقات سے خلصی نصیب ہوئی۔

تاریخ اس امر پرشاہد ہے کہ قرآن پاک کے نزول مبارک کے بعد دنیا کی تمام ملطنتیں تمام ملطنتیں اس الٰہی قانون کے جھکنے پر مجبور ہوئیں۔ اگر کمی حکومت نے اس الٰہی قانون کو پس پشت ڈالتے ہوئے نہایت محنت و کاوش سے اپنی سلطنت کے لئے قوانین مرتب کئے قو حالات اور تجربہ نے جلد ہی ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس قانون الٰہی کی پناہ لیس خدا و ند قد وس کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس ذات رحیم و کر یم نے ہم پر رحم و کرم فر ماتے ہوئے ایس کامل و اکمل کتاب عطافر مائی جس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔

اس عظیم الشان کتاب کے نزول کے لئے ذات باری نے سردار دو جہان اللہ کی ذات مبارک کو چنا ادرائی وحی برخق کے ذریعے اپنے مخلوق کو یہ پیغام دیا کہ میرایہ نبی ، آخری نبی ہے جس کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہ ہوگی اور ایسا ہونا ضروری تھا کیونکہ جب ذات باری نے اپنی کامل واکمل کتاب اس لئے عطافر مائی کہ اس کے بندوں کو آئندہ اللی راستہ کی تلاش میں سرگردان نہ پھر تا پڑے۔ ای طرح ہماری ہدایت اور رہبری کے لئے نبی بھی وہ مبعوث فر مایا جو تھتی معنوں میں آخری نبی ہواگر میصورت نہ ہوتی اور مخلوق خدا کے لئے قران پاک کامل واکمل کتاب معنوں میں آخری نبی ہواگر میصورت نہ ہوتی اور مخلوق خدا کے لئے قران پاک کامل واکمل کتاب ثابت نہ ہوتی اور نبوت کا دروازہ بھی کھلار ہتا تو ہر نبی گوتر ان کر یم میں لفظی تغیر و تبدل کی جرائت تو کرتا مگرا پی نبوت کے بل ہوتے پر اپنی من گھڑت تاویلات کا جال ضرور بچھا سکتا اور اس کے جو

9

نتائج ممکن ہو سکتے ہیں قادیانی نبوت ہے۔ہ سبھھنے کے لئے ذرا•• قادیانی ندہب نے اج

کاشکار بنادیاہےان میں ( کیونکہ مرزانے

آج قادیانیوں میں م بیرونجات کی تعدادتو؛ شہروں میں ایک ایک

اختلاف دافتراق کا ا تصور کرنا بھی امت ۔ آخری نبی کا یکی مقصو

بزاروی نی پیداموتاً اِدّیان پر کیا ہوئی که

ہم علمی مر

یہ کہیں کہ اجراء نبوت کریم الطبیقة کی غلامی بھی ضروری سیجھتے ہیر کی گارٹی کون و ہے۔

نتجه ند ہوگا کہ کچھوم آمدنِ با جازت

جب نبو

آ ئنده كا حال تو حجه النبيين عليه كى غلام اظهارشروع ہوگيا ? يُحرشمه دكھايا تو آئن

پراسلام اورمسلمانوں کا انحصار ہے۔ ابتداء آفرینش بیاء مبعوث ہوتے رہے۔ مختلف اوقات میں مختلف دنیا کوایک مرکز پرجمع کرنے کیلئے حضور خاتم النہیین نیا تک کامل واکمل قرار دی۔ ایسی کامل کہ اس کے بیما لک حقیقی کی اپنی مخلوق پر انتہائی شفقت ورحمت ائی اور انہیں ووروثنی عطاکی جس کے بعد کسی اور نور رہ کی تحقیقات سے مخلصی نصیب ہوئی۔

پاک کے نزول مبارک کے بعد دنیا کی تمام سلطنتیں مجور ہوئیں۔اگر کسی حکومت نے اس البی قانون کو کے پی سلطنت کے لئے قوانین مرتب کے تو حالات انون البی کی پناہ لیس خداوند قد دس کا لاکھ لاکھ شکر فرمائے ہوئے الی کامل واکمل کتاب عطافر مائی

کے لئے ذات باری نے سردار دو جہان قلط کی کے اسے خان کی بیاری نے سردار دو جہان قلط کی خان کی کامل کا خان کی خرات تو خان کیا کامل اوا کمل کتاب بی کی کامل کی خرات تو خان کیا خال خان کی خرات تو خان کیا خال خان کی خرات تو خان کیا کامل اور اس کے جو سے تا ویلات کا جال ضرور بچھا سکتا اور اس کے جو

نتائج ممکن ہو سکتے ہیں وہ مختاج ہیان نہیں اختلاف کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس کی نظیر فی زمانہ قادیا فی نبوت ہے۔ حالانکہ آسانی رحمت کا منشاء تو مسلمانوں کوایک مرکز پرجمع کرتا ہے اس نکتہ کو سمجھنے کے لئے ذرا ۱۳۰۰ سال کے بعد ہمارے زمانہ میں بیدا ہونے والی نبوت پر غور فرما ہے۔ قادیا فی فدہب نے اجراء نبوت کو جائز قرار دیا دن رات کے پرو پگنڈ انے جن چندا فراد کواس جال کا شکار بنا دیا ہے ان کا حال ملاحظہ ہوا بھی اس نبوت کو جاری ہوئے صرف پیغس ۱۳۵ ہرس ہوئے ہیں (کیونکہ مرزانے دعویٰ نبوت ۱۹۹ء میں کیا تھا) مگر اس مہر نبوت کے تو ڈنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہیں (کیونکہ مرزانے دعویٰ نبوت ا ۱۹۹ء میں کیا تھا) مگر اس مہر نبوت کے تو ڈنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیرونجات کی تعداد تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ قادیا فی نبوت کا جوش فیضان مختلف شہروں میں ایک ایک نبی بیدا کرے گا اور ہر نبی کچھ نہ پچھ نے اختیادات لیکر آئے گا۔ لاز ما شہروں میں ایک ایک ایک وہ منظر جواجراء نبوت مانے کے نتیجہ میں ضروری ہے سامنے آئے گا جس کا اختلاف وافتر ات کا وہ منظر جواجراء نبوت مانے کے نتیجہ میں ضروری ہے سامنے آئے گا جس کا تصور کرنا بھی امت کے لئے وبال ہوگا۔ اس صورت میں کیا یہ سوال نہ ہوگا کہ کیا آخری کتاب اور تری بھی امت کے لئے وبال ہوگا۔ اس صورت میں کیا یہ سوال نہ ہوگا کہ کیا آخری کتاب اور تری بی کا بہی مقصود تھا کہ امت کو براروں فرقوں میں منظمے کرے تباہ وبر باد کردیا جائے؟

ہم علمی مباحث میں کیوں جائیں جبہادنی غوروقکر ہے ہم ہم محصے ہیں کہ اگراب بھی ہزارون نی پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگراب بھی ہزارون نی پیدا ہو سکتے ہیں اورامت نے ای طریق پر منقسم ہوجانا ہے تو پھر اسلام کی نصیلت باقی الایان پر کیا ہوئی کہ بیسلملہ تو پہلے بھی قائم تھا یمکن ہے قادیانی دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہ اجراء نبوت سے افتر اق وتشت لازم نہیں آئے گا کیونکہ امت کے تمام انہیاء حضرت نبی کر ہم اللہ تھا کی غلامی میں رہتے ہوئے ایک ہی مرکز پر مجتمع رہیں گے۔ اس لئے ہم بیواضح کر دینا بھی ضروری ہم جھتے ہیں کہ نبوت کا اجراء مانے ہوئے جب ہم نے اس دروازہ کو کھول دیا تو اس امر کی گارٹی کون دے سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضو مقالے کی غلامی کا دم بھر تار ہے گا کیا اس سیلاب کا یہ نتیجہ نہ ہوگا کہ پچھ عرصہ بیدا ہونے والے نبی اس غلامی سے بھی آزاد ہوجا کیں گے۔

آمدن ِبأجازت رفتن بارادت

مبنوت کی اجازت لگی تو انبیاء مخار ہوں گے کہ جوراہ جاہیں اختیار کریں۔ آئندہ کا حال تو جھوڑ ئے ہم اپنے زمانہ کی اس قادیانی نبوت کو دیکھتے ہیں کہ ابتداء حضور خاتم انبیین علیق کی غلامی کا بھونڈ را پیٹتے پٹتے چندہی سال بعد حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام پراپی فضیلت کا اظہار شروع ہوگیا جس کا مفصل ذکر آئندہ سی باب میں آئے گا۔ اگر ہمارے زمانہ کی نبوت نے نبکوشمہد کھایا تو آئندہ نبوق ہے خدائی بناہ۔

ایک شبهاوراس کاازاله

قادیانی کہا کرتے ہیں کہ اجراء نبوت کا نہ ماننا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تو ہین ہے۔ وہ لیا سے باایم اے بھی لائق کہا جاسکتا ہے؟۔جس کی شاگر دی سے اور کوئی بی اے باایم اے نہ بن سکے۔اس دلیل کو وہ مختلف طریقوں ہے حضور عبیہ الصلوٰۃ والسلام سے انتہائی محبت کا اظہار كرتے ہوئے بيان كيا كرتے مگريددليل ايك ملمع سازي سے زيادہ حقيقت نہيں رکھتی۔حضور سے ان کی محبت کی حقیقت تو آئندہ کی بآب میں واضح ہوجائے گی مگراس جگہ صرف بیجواب دینا کافی ے کہ اگر نصلیت کا یہی معیار ہے تو تم یہ بتاؤ کہ کیا قران کریم کی نصلیت اس دلیل می مخصر نہیں وہ کتاب کامل واکمل کیسے ہوسکتی ہے جس کی پیروی جس کی اتباع سے انسان اس درجہ کو حاصل نہ کر سكے كداس جيسى اور كتاب اس ير نازل موكيا اس صورت تم قران كريم كى المليت سے بھى انكارى ہو جاؤ گے۔ ہمارا خیال ہے کہ قادیانی تمینی ابھی خودکواتن کامیاب خیال نہیں کرتی کہ بیمسئلہ بھی ا بیجاد کردے کہ قران کریم کی فضیلت کا معیار بھی یہی ہے کہ اس کی پیروی سے اور قرآن نازل ہو سکیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہاس عقیدہ کی اشاعت تمام مسلمانوں کو یکدم متنفر کردے گی اوران کے مرید بھی ابھی اس درجہ راسخ نہیں ہوئے کہ قرآن کریم سے انحرف کا مسلمان سے منوایا جاسکے قادياني تميني توتدر يجااي عقائد كالظهار كرربي باورحقيقي منشاءيه بح كها بنانيا ندهب قائم كيا جائے اگر قادیانی دلیل کو مانا جائے تو لاز مانیے معاذ اللہ تسلیم کرنایزے گا کہ خدا کی خدائی اس میں ہے کہ اس کے احکام کی بجا آوری ہے ایک انسان خدابن جائے ورندوہ خدابی کیالائق تھبراجس کی انتاع سے انسان خداہمی بن سکے۔

مجھے ناظرین کرام کو بتانا ہے ہے کہ مسئلہ تم نبوت سے انکار حقیقنا اسلام سے انکار ہے اور ذات باری کی اس نعمت کی ناشکری ہے جو اس نے حضور علیقے کی بعثت کے ساتھ اپنی مخلوق پر فرمائی۔ جج بیت اللہ، نماز باجماعت کے احکام اس نعمت کی تشریح بیں کہ حضور کی بعثت کا مقصد امت کوایک مرکز پرجمع کرنا ہے واللہ اگر نبوت کا اجراء جائز ہوتا تو آج قادیانی نبوت کی مثال سے ہی و کمھے لیا جا نے کہ اس ایک نبوت نے ہی جن افراد پر اپنا جادو چلایا وہ مسلمانوں سے س تقدر دور جا پر ہے؟۔ مرکز اسلام سے ان کی دوری ملاحظہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے کسی کام میں شریک ہو ہی خارج سجھے ہوئے ان پر کفر کا فتو کی لگاتے ہیں اس فتو کی میں سیاں تک ترق کر گئے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس نے مرز اکا نام بھی نہیں سناوہ بھی دائرہ میں بیاں تک ترق کر گئے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس نے مرز اکا نام بھی نہیں سناوہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ،مسلمان بچ کا جنازہ حرام ،مسلمان امام کی اقتداء میں نماز حرام ۔ بتا ہے یہ افتر اق

مما لک میں اسلام مشن کے قیام کا پرو، جو حضور اللہ کے غلام موجود ہیں ان کو ہو کی نظر میں ذکیل کرنے کی ناپاک کوشش اس فضیلت کا ذکر کریں کداس کے کالل ورواز ہ کھول دیا کہ غیروں کو اس فدجس

اسلام سے خارج قرار دیاجا تا ہے۔ میرے پیارے نوتعلیم یا

پاک ایک کے طفیل ہمیں اس قتم کے فقا جانے کا امکان ہے اس کئے مجھے میہ خ کرتا ہوا حقیقت کو آشکارا کروں۔ال سرتا ہے کہ بہنچا کر خدمت اسلام میں حق قو ہمیں سچائی کی اشاعت میں خفلت کے

ہارا فرض ہے جن قادیا نیوں کے متعلق لانے کی کوشش کرنا بھی کارثواب ہے

قادیانی تمپنی کامقصدتو • ہے کہ وہ مسلمانوں سے کمل بائیکاٹ

ہے کہ وہ منہا وں سے مطالعہ کی م کر خالفین کی کتابوں کے مطالعہ کی م متاثر ہوکر مریدی سے بھاگ نہ جا

'' برخض اس بات کاالل کوئی شخص اپنی کتب سے واقف نہیر

"<u>-</u>\_'

. اب قادیانی سمپنی کے ا عقا ئد کا مطالعہ فرمانے کے بعد نتیج یشت کس چیز کا نتیجہ ہے؟۔اللہ اللہ دعوی نبوت کا، دعوی اسلام سے ہمدردی کا، دعوی اشاعت اسلام کا، دعوی آسانی سلسلہ ہونے کا، دعوی حضور کی غلامی کا اور فتو کی کفرلگا یا جائے۔اس امت پر جوا پی نجات کا انحصار لا المه الا الله محمد رسول الله پرر کھے غیروں میں تبلیغ اسلام غیر ممالک میں اسلام مشن کے قیام کا پرو پیگنڈ ہیکن حال سیہ کہ غیروں کو اسلام میں داخل کر نا تو کجا؟ جو حضو میں اسلام موجود ہیں ان کوبی کا فر دائر ہ اسلام سے خارج قر ارد ہے کر اسلام کو غیروں کی نظر میں ذکیل کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔کیاان حالات میں ہم غیروں پر اسلام کی نظر میں ذکیل کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔کیاان حالات میں ہم غیروں پر اسلام کی نفوری کا میشوت ہے کہ اس نے نبوت کا ایسا وروازہ کھول دیا کہ غیروں کو اس نہ ہم بیں شامل کرنا تو در کنار خود اسلام کے عاشقوں کو دائرہ اسلام سے خارج قر اردیا جاتا ہے۔

میرے پیارے نوتعلیم یافتہ بھائیو! بے شک بیفنل ایزدی ہے کہ اس نے حبیب پاکھیٹی کے طفیل ہمیں اس فتم کے فتنوں سے محفوظ رکھا ہے گر چونکہ کسی بھائی کے فلطی کا شکار ہو جانے کا امکان ہے اس لئے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس قادیا نی فتنہ کے بلیغی طریقوں کا ذکر کرتا ہوا حقیقت کو آشکار اکروں۔ ان ہتھکنڈوں سے خود واقفیت پیدا کریں اور دوسروں تک اس کتاب کو پہنچا کر خدمت اسلام میں حصہ لیں اگر قادیا نی باطل کی اشاعت کو تو اب خیال کرتے ہیں تو ہمیں سچائی کی اشاعت میں عفلت کا ارتکاب نہ کرنا چاہئے فیلطی خوردہ قادیا نیوں کو بھی تبلیغ کرنا ہمارافرض ہے جن قادیا نیوں کے متعلق آپ کو علم ہو کہ ان میں ضد و تعصب نہیں ان کوراہ راست پر لانے کی کوشش کرنا بھی کارثو اب ہے۔

قادیانی تمپنی کا مقصدتو مریدول کواپنے قابومیں رکھنے سے جلب زرہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے مکمل بائیکاٹ کرنے والے عقائد کو مریدوں کے ذہن نشین کراتے ہیں حتی کہ مخالفین کی کتابوں کے مطالعہ کی ممانعت کر رکھی ہے کہ مبادا مرید مسلمانوں کے پختہ دلائل سے متاثر ہو کر مریدی سے بھاگ نہ جائیں۔ متاثر ہو کر مریدی سے بھاگ نہ جائیں۔ ملاحظہ ہومرز احمود کا حسب ذیل اعلان۔

" برشخص اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ مخالف کی کتب کا مطالعہ کرے کیونکہ جب تک کوئی شہر جب تک کوئی شہری اگر مخالف کی کتب کا مطالعہ کرے گا تو خطرہ ہے کہ ابتلاء میں پڑے۔''

(هیقة الامرص ۵)

نظم نہ سے سے متاب سے متاب

اب قادیانی سمینی کے ایجاد کردہ تبلیغی طریقے اوراس کی حکمت عملیاں سنیے پھران کے عقائد کا مطالعہ فرمانے کے بعد نتیجہ معلوم سیجئے کہ قادیانی فتنہ نے مس مقصد کے لئے جنم لیا ہے اور اللہ

الصلاة والسلام كى توبين ہے۔
اوركوئى بى اے ياائم اے نہ
سلام ہے انتہائى محبت كا اظہار
وحقیقت نہیں رکھتی حضور ہے
مہر مرف ہے جواب دینا كافی
مہلت اس دلیل پر مخصر نہیں وہ
انسان اس درجہ كو حاصل نہ كر
مے كى الحملیت ہے بھی انكارى
میروی ہے اور قرآن نازل ہو
بیروی ہے اور قرآن نازل ہو
بیروی ہے اور قرآن نازل ہو
مہر انسان اس ہے منوایا جا سكے
ماک رخداكى خدائى اس میں
ماک کہ خداكى خدائى اس میں
ماک کہ خداكى خدائى اس میں
ماک کہ خداكى خدائى اس میں
ماک کہ خدائى کیالائق تضمرا جس

رحقیقا اسلام سے انکار ہے اور
بعث کے ساتھ اپنی مخلوق پر
ہیں کہ حضور کی بعث کا مقصد
ج قادیانی نبوت کی مثال سے
اوہ مسلمانوں سے س قدر دور
کے کئی کام میں شریک ہوہی
مفرکا فتو کی لگاتے ہیں اس فتو کی
اکانام بھی نہیں ساوہ بھی دائرہ
سنمازح ام ۔ تائیے میافتر اللہ

کہ قادیا نیت اور اسلام دومتضاد چیزیں ہیں جوایک دل میں جمع نہیں ہو تکتیں اور کہ یہ کہنی محض ایک تجارتی سمپنی سے تجارتی سمپنی ہے جس نے اپنا کاروبار غربہی لباس میں شروع کر رکھا ہے۔

باباقال

الزام تكفير بازي

قادیائی کمپنی جب نوتعلیم یا فتہ طقہ یا دوسر ہے نا واقف حال اشخاص کو اپنا شکار بنانے کا ارادہ کرتی ہے تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار الزام کفیز بازی ہوتا ہے رونی صورت بنا کر در دکھری آ واز میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا جائے گا۔ اور اس تمام تر حالت کا ذمہ دار علماء کی کنفیر بازی قرار دی جائے گی۔ نا واقف حال یہ بجھتا ہے کہ فی الواقعہ اسلام کے سچے ہمدرد یہی ہیں۔ جومسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور کسی پر گفر کا فتو کی لگا کر اسلام کو نقصان چہنچا نا نہیں چاہتے۔ حالانکہ صورت حال بالکل الٹ ہے۔ ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے نہیں چاہتے۔ حالانکہ صورت حال بالکل الٹ ہے۔ ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے اس باب کا بغور مطالعہ فر مائے اور کچرا ندازہ سے بحکے کہ تکفیر بازی مسلمانوں کا استخفاف، مسلمانوں سے قطع تعلق ،شعائر اسلامی کی ہتک کا مرتکب کون ہے؟۔ اس باب کے مطالعہ ہے آ پ کو معلوم ہو گا کہ آج اتحاد کا کوئی دیشن ہے تو قادیانی مسلمانوں کو غیروں کی نظروں جی ذلیل کرانے کی موہوم کوشش کرنے والا ہے تو قادیانی مسلمانوں کے خلاف آگر کوئی کینے تو زیماعت ہے تو قادیانی۔ مسلمانوں کے خلاف آگر کوئی کینے تو زیماعت ہے تو قادیانی۔ مسلمانوں کے خلاف آگر کوئی کینے تو زیماعت ہے تو قادیانی۔ مسلمانوں کے خلاف آگر کوئی کینے تو زیماعت ہے تو قادیانی۔ مسلمانوں کے خلاف آگر کوئی کینے تو زیماعت ہے تو قادیانی۔

کیاان عقائدگی موجودگی میں قادیائی تکفیر بازی کا الزام سلمانوں کودے سکتے ہیں؟ کیاان عقائدگی روثن میں بیشلیم کیا جاسکتا ہے کہ قادیانی کسی معاملہ میں بھی مسلمانوں سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ قبل اس کے ہم ان عقائد کو کفٹل کریں ہم قادیانی کمپنی کا اصل الاصول پیش کرتے ہیں۔ جس سے قادیانی فرہنیت کا با سانی اندازہ کیا جاسکے گا۔

ہمیں تمام دنیا کواپنادشمن سمجھنا چاہئے

''ساری دنیا ہماری دنیا ہماری دشمن ہے۔ بعض لوگ (مسلمان) جب ان کوہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں۔ جس سے بعض احمدی بید خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالانکہ جب تک ایک مخص خواہ وہ ہم سے تنتی ہمدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہو جاتا وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہ تمام دنیا کو اپنا

مسلمانوں ہے طع تعلق

وممن مجھیں تا کہان پر غالب آنے کی کوش

اوراس امر کا برابر خیال رکھنا جاہے کہ ا

ہارے لئے امن کی ایک بی صورت ہے

'' تم اس وفت تک امن میر

''یہ جوہم نے دوسرے مدعیا تھانہ اپنی طرف ہے اور دوسرے وہ لوگ جیں اوران لوگوں کوان کی الیم حالت کے بی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں ج گئے جیں'' ( قول سرزاغلا'

بعض قادیانی بیمعلوم کرک

اختیارکیا کرتے ہیں کداگر وطنی معاملا،
سے اتحادیمیں ہوسکتا جبکہ ہمارا آپ کا ا تو ہم متحد ہو سکتے ہیں زمانہ متقاضی ہے اول تو مذکورہ بالاحوالہ جات کی روثن ہا کواپناد میں بھتے ہیں اور جب تک کوئی نہیں ہو سکتے اور اصل مقصدا پی بادش اس معاملہ پرمزیدروشی ڈالنے کے ا علی گڑھ ہے بیورشی کیلئے مرزا کو

''کیاغیراحدیوں کے سا پرخفی ہے۔آپ اپنی ساری زندگی میر کواپنی المجمن کامبر بنایا اور نہ بھی ان کریں گے کہ مسلمانوں سے ایک لا مجھی کسی کوایک کوڑی نہیں)حتی کہ

ل میں جمع نہیں ہوسکتیں اور کہ سیمپنی محض ایک اشروع کررکھا ہے۔

رے نا واقف حال اشخاص کو اپنا شکار بنانے کا جربی بربازی ہوتا ہے رونی صورت بنا کر در دبھری مینچا جائے گا۔ اور اس تمام تر حالت کا ذمہ دار سیمجھتا ہے کہ فی الواقعہ اسلام کو نقصان چہنچا تا ۔ ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے گئیر بازی مسلمانوں کا استخفاف بمسلمانوں کے ۔ اس باب کے مطالعہ ہے آپ کو معلوم ہو کی موہوم کوشش کرنے والا ہے تو قادیانی کی موہوم کوشش کرنے والا ہے تو قادیانی بی کی موہوم کوشش کرنے والا ہے تو قادیانی نادیانی۔

فیر بازی کا الزام مسلمانوں کودے سکتے ہیں؟ بیانی کسی معاملہ میں بھی مسلمانوں سے اتحاد کر ادیانی سمپنی کا اصل الاصول پیش کرتے ہیں۔

(مسلمان) جب ان کوہم سے مطلب ہوتا کی بی خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پر احمدی فِ ایک صورت ہے۔ وہ بیکہ تمام دنیا کواپنا

دخمن مجھیں تا کہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔شکاری (قادیانی) کوبھی غافل نہ ہونا چاہئے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا چاہئے کہ شکار (مسلمان) بھاگ نہ جائے۔ یا ہم پر ہی حملہ نہ کر دے۔'' (تقریر ظیفہ قادیان مندرجہ الفضل ۲۵ پر پل ۱۹۳۰ء)

سطان ہے۔ ''تم اس وقت تک امن میں نہیں ہو سکتے۔ جب تک تمہاری اپنی بادشاہت نہ ہو۔ ہمارے لئے امن کی ایک ہی صورت ہے کہ دنیا پر غالب آجا کیں۔'

(خطبه خليفة قاديان مندرجه الفضل ١٦٥ پريل ١٩١٠)

مىلمانون سے طع تعلق

بعض قادیانی یه معلوم کرے ہمارا مخاطب ہمارے عقائد سے خوب واقف ہے یہ چال افتیار کیا کرتے ہیں کہ اگر وطنی معاملات میں ہندؤں اور عیسائیوں سے اتحاد ہوسکتا ہے تو کیا ہم سے اتحاد ہوسکتا جبکہ ہمارا آپ کا اختلاف بالکل معمولی ہے کم از کم سیاسی یا تعلیمی معاملات میں تو ہم متحد ہوسکتے ہیں زماند متقاضی ہے کہ ہمیں اسلام کی خدمت کے لئے ضرور متحد ہوجانا چا ہے۔ اقل تو ذکورہ بالاحوالہ جات کی دوشی میں ہماری طرف سے یہ جواب کافی ہے کہ جب آپ تمام دنیا کو اپناد ٹمن سیحتے ہیں اور جب تک کوئی شخص پورے طور پر قادیا نی نہیں ہوجا تا آپ اس سے غافل مہیں ہو سکتے اور اصل مقصدا پی بادشا ہت قائم کرنا ہے تو پھر دعوت اتحاد صرف نماکش ہے لیکن ہم اس معاملہ پر مزیدروشنی ڈالنے کے لئے ایک پر لطف حوالہ پیش کرتے ہیں۔

علی گڑھ نیونیورٹی کیلئے مرزا کا ایک روپیددیے ہے انکار

''کیا غیراحمدیوں کے ساتھ سیدنا حضرت میج موجود علیہ الصلاۃ والسلام کاممل درآ مدکسی رخی نے ہے۔ آپ اپنی ساری زندگی میں نہ غیروں کی کسی البجمن کے ممبر ہو سکے اور ندان میں سے کسی کواپنی المجمن کا ممبر بنایا اور نہ کسی ان کو چندہ دیا اور نہ کسی ان سے چندہ مانگا۔ (چندہ لینا تو ہم ثابت کریں گے کہ مسلمانوں سے ایک لاکھرو بیہ چندہ لینے کی اسکیم تیار ہوئی ہاں بید درست ہے کہ دیا مجمی کسی کوایک کوڑی نہیں ) حتی کہ ایک دفعہ علی گڑھ میں قران مجید کی اشاعت کی غرض سے ایک مجمی کسی کوایک کوڑی نہیں ) حتی کہ ایک دفعہ علی گڑھ میں قران مجید کی اشاعت کی غرض سے ایک

انجمن بنائی گی اور وہاں کے جناب سیرٹری صاحب نے ایک خاص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ خادم اور ماہر قر آن مجید ہیں لبغدا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس انجمن میں آپ صاحبان میں سے بھی شریک ہوں گر آ ن مجید جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی کوشش کے حضور (مرزا) نے انکار ہی فر مایا۔ پھر سرسید صاحب کے چندہ مدرسہ ما تکنے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے یہاں تک کہوہ ایک روید پھی ما تکتے رہے لیکن حضور نے شرکت سے انکار ہی فر مایا حالانکہ خود مدرسہ انگریزی جاری کیا ہوا تھا۔ "

معزز ناظرین! آپ نے قادیانی '' دعوت اتحاد'' کامنظر ملاحظہ فرمالیا۔ قادیا ثیوں کے مخالف نہیں بلکہ ان کو خادم دین خادم قرآن کریم خیال کرنے والے مسلمان سیکرٹری کی التماس پر مرز اغلام احمد نے قران مجید کی خدمت کرنے والی انجمن کی ممبری سے انکار کردیا۔

سرسیدمرحوم جنہوں نے کوئی تبلیغی مدرسة ائم کرنے کے لئے نہیں مسلمانوں کے مناظر یامبلغ تیار کرنے کیلئے نہیں بلکہ ایک تعلیمی درسگاہ کیلئے صرف ایک روپیدی حقیر رقم مرز اسے طلب کی لطف بید کہ مدرسہ بھی انگریزی تعلیم کا ،کون انگریز جس کی تائید میں بچیاس الماریاں لکھنے کا ڈ نکا بجایا جاتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ انگریزی جاری کردہ تعلیم کورائج کرنے والے مدرسہ کے لئے ایک روپینہیں دیا جاتا۔

اس حوالہ کا آخری فقرہ مکرر ملاحظہ فرمائے۔'' حالانکہ خود مدرسہ انگریزی جاری کیا ہوا تھا'' یعنی اس روایت کا راوی مرید ثابت بیکر رہاہے کہ انگریزی مدرسہ کے آپ مخالف نہ تھے کیونکہ خود بھی انگریزی مدرسہ جاری کیا ہوا تھا۔لیکن اس کے باوجود جوایک روپیہ چندہ دینے سے انکار کیا تھا تو اس کے نیم عنی ہیں کہ وہ کی مسلمان یا کسی اسلامی انسٹیٹیوٹ ہے کسی قسم کا اتحاد تی کہ ایک روپیہی امداد دینا گوارانہ کرتے تھے۔

مسلم لیگ جیسی جماعت میں شمولیت سے انکار

''ایک دفعہ صوبہ کے ایک بڑے افسرے حضرت صاحب (مرزاغلام احمد) ملنے کے تشریف لے گئے ان دنوں گورنمنٹ کا بید خیال تھا کہ مسلم لیگ سے گورنمنٹ کو فائدہ پنچے گا۔ صاحب بہادر نے کہامرزاصاحب!مسلم لیگ کوئی بری چیز نہیں بلکہ بہت مفید ہے۔ آپ نے فرمایا بری کیوں نہیں ایک دن یہ بھی بڑھتے بڑھ جائے گی۔صاحب بہادر نے کہامرزاصاحب شاید آپ نے کا تگریس کی طرح نہیں کیونکہ کسی کام کی جیسی بیادر کھی جاتی ہے ویسا اس کا نتیجہ نکاتا ہے کا تگریس کی طرح نہیں کیونکہ کسی کام کی جیسی بیادر کھی گئی تھی اس لئے وہ معز

ٹاہت ہوئی کیکن سلم لیگ کے تو ایسے قواعد سکتا۔۔۔۔۔( اس کے بعد مرز امحمود کہتا ہے) سیلف گورنمنٹ کے حصول کی طرف جھکہ ہے نے خرضیکہ گوصوبہ کے ایک بڑے اور ذہ نقصان نہیں ہوگالیکن حضرت صاحب (م

نوازی نے تمام مسلمانوں کے دلول کو مجر ہے جتی کہ کسی مرید کواس کا ممبر بننے کی اجاء کہ مسلم لیگ تو قادیانیوں یا قادیا نیت نو معنی؟ سوواضح رہے کہ بیقصہ قادیا نی فمزم کا ہے۔ان دنوں اس ممپنی کی حکست عملی۔ جس طرح انہوں نے اپنے ا

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سلم

عیسائیوں کی تر دید میں لٹریجر شائع کیا جہ بعد وعویٰ محد ہیت ذرا اور کامیا بی ہوئی آ سیاسی معاملات میں بیا یک چال تھی حکو رٹ لگائی' سیاست سے کلیۂ علیحد گی اختہ میں بھی وخل ہے۔ حکومت کو بھی آئیھیے لیگ میں شمولیت کا شوق چونکہ میں شمولا کرتے ہیں اس جگوسرف ایک شبہ کا از ا

حتی کہ ان کی ایک درس گاہ کے لئے آبا امجمن میں شرکت سے انکار اور آئے ہیڈ خشک ہورہے ہیں آخر اس کا سب کیا۔ مریدوں کے دلوں میں مسلمانوں کے ا سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے الیے

اس جگها تنااورذ کر کردیناخا

ا نابت ہوئی لیکن مسلم لیگ کے توالیے تواعد بنائے گئے میں کہ اس میں باغیانہ عضر پیدائی نہیں ہو سکتے سے سکتا۔۔۔۔ (اس کے بعد مرزامحود کہتا ہے) چنانچہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ اب مسلم لیگ بھی سیلف گور نمنٹ کے حصول کی طرف جھک رہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گود کھاوے کے لئے لفظوں میں کچھ فرق ہے۔ غرضیکہ گوصو بہ کے ایک بزے اور ذمہ وارحا کم نے اس بات پرزور بھی دیا کہ سلم لیگ ہے نقصان نہیں ہوگا گئین حضرت صاحب (مرزا) نے یہی جواب دیا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔'' فقصان نہیں ہوگا گئین حضرت صاحب (مرزا) نے یہی جواب دیا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔'' ورکات خلاف معنف مرزامحود صفحہ ۵ و دے ۵)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلم لیگ جیسی جماعت (دور حاضرہ میں جس کی قادیا نیت نوازی نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رکھاہے) میں شمولیت سے مرزا قادیانی انکاری ہے تی کہ کسی مریدگواس کاممبر بننے کی اجازت دینالپند نہیں۔اس جگہ شاید کسی دوست کو بید خیال ہو کہ مسلم لیگ تو قادیانیوں یا قادیا نیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت ہے ممانعت کیا معنی؟ سوواضح رہے کہ بیقصہ قادیانی فرہ ہے کے ابتدائی ایام کا ہے اور مرزامحود کا بیوعظ بھی ہما 19 امرید کیا ہے۔ان دنوں اس ممپنی کی حکمت عملی سیاست سے علیحدگی کا اعلان تھی۔

جس طرح انہوں نے اپنے اعتقادات کا اظہار تدریجا کیا ہے ابتدا صرف آریوں اور عیسائیوں کی تر دید میں لٹریچر شائع کیا جب کچھ لوگ قابو میں آگئے تو پھر دعویٰ مجد دیت، چند دن بعد دعویٰ محد شیت ذرا اور کا میا بی ہوئی تو دعویٰ مسیحیت انہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس طرح سائل معاملات میں بدائی چال تھی حکومت کی نظروں ہے بیخے کے لئے وفا داری وفا داری کی رٹ لگائی کیاست سے کلیڈ علیحدگی اختیار کی۔ خالص فد ہبی جماعت بن کر دکھایا اور آج سیاست میں بھی دخل ہے۔ حکومت کو بھی آ تکھیں دکھائی جارہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم میں شمولیت کا شوق چونکہ یہ ضمون ایک مستقل مضمون ہے اس لئے ہم اس قصہ کو بہیں ختم کرتے ہیں اس جگہ صرف ایک شبہ کا از الد کرنا تھا جو ندگور بالاحوالہ کے مطالبہ کے بعد بیدا ہوتا تھا۔

اس جگدا تنااور ذکرکردینا خالی از فاکدہ نہ ہوگا کدابتدا مسلمانوں سے اس قدر بائیکا ف حتی کدان کی ایک درس گاہ کے لئے ایک روپیہ چندہ نہ دینا۔ قر آن کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن میں شرکت سے انکار اور آج بیقصہ کہ اتحاد اتحاد کی رٹ لگاتے ہوئے قادیانیوں کے گلے خلک ہورہے ہیں آخراس کا سبب کیاہے؟ سنئے! قادیانی کمپنی کو بیہ خیال تھا کہ ابتدا ضروری ہے کہ مریدوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت و کینہ پیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں یہ چیز

نے ایک خاص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ ری اس الجمن میں آپ صاحبان میں ہے بھی ماحب مرحوم کی کوشش کے حضور (مرزا) یہ مانگنے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے یہاں تک کہوہ سے انکار ہی فر مایا حالانکہ خود مدرسہ انگریزی نف الاخلاف مصنفہ شہور قادیانی سرورشاہ ص۳۶) نے اتحاد' کا منظر ملاحظہ فرمالیا۔ قادیانیوں کے ل کرنے والے مسلمان سیکرٹری کی التماس پر کی کم ممری سے انکار کردیا۔

نائم کرنے کے لئے نہیں مسلمانوں کے مناظر مرف ایک روپیہ کی حقیر رقم مرز اسے طلب کی اک تائید میں پچپاس الماریاں لکھنے کا ڈٹکا بجایا میم کورائج کرنے والے مدرسہ کے لئے ایک

ہ۔'' حال انکہ خود مدرسہ انگریزی جاری کیا ہوا کہ انگریزی مدرسہ کے آپ مخالف نہ تھے ان کے باوجود جوایک روپیہ چندہ دینے سے اسلامی انسٹیٹیوٹ سے کسی قسم کا اتحاد حتی کہ

> **نگار** دیوی ا

حفزت صاحب(مرزاغلام احمر) ملنے کے ۔ ۔مسلم لیگ سے گورنمنٹ کو فائدہ پنچے گا۔ اچیز نہیں بلکہ بہت مفید ہے۔ آپ نے فرمایا نے گی۔صاحب بہادر نے کہامرز اصاحب انگریس کی طرح نہیں کیونکہ سی کام کی جیسی بیاد چونکہ خراب رکھی گئے تھی اس لئے وہ مضر

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلم لیگ جیسی جماعت (دور حاضرہ میں جس کی قادیا نیت نوازی نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کررکھا ہے) میں شمولیت سے مرزا قادیانی انکاری ہے تی کہ کسی مرید کواس کا ممبر بننے کی اجازت وینالین نہیں۔اس جگہ شاید کسی دوست کو بی خیال ہو کہ مسلم لیگ تو قادیانیوں یا قادیا نیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت سے ممانعت کیا معنی؟ سوداضح رہے کہ یہ قصہ قادیانی فر مہب کے ابتدائی ایام کا ہے اور مرزامحود کا یہ وعظ بھی ۱۹۱۳ء کا ہے۔ان دنوں اس ممبنی کی حکمت عملی سیاست سے علیحدگی کا اعلان تھی۔

جس طرح انبول نے اپنے اعتقادات کا اظہار تدریجا کیا ہے ابتدا صرف آریوں اور عیسائیوں کی تردید میں لٹریچر شائع کیا جب کھولوگ قابو میں آگئو پھر دعوی مجددیت، چنددن بعد دعویٰ محد شیت ذرا اور کا میا بی ہوئی تو دعویٰ مسجیت انتہا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس طرح سائل معاملات میں یہ ایک جال تھی حکومت کی نظروں سے بیخ کے لئے دفا داری دفا داری کی رب لگائی سیاست سے کلیڈ علیحدگی اختیار کی۔ خالص مذہبی جماعت بن کر دکھایا اور آج سیاست میں بھی وخل ہے۔ حکومت کو بھی آئے میں دکھائی جارہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم میں بھی وخل ہے۔ حکومت کو بھی آئے میں دکھائی جارہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم لیگ میں شمولیت کا شوق چونکہ یہ مضمون ایک مستقل مضمون ہے اس لئے ہم اس قصہ کو بہیں ختم کرتے ہیں اس جگہ صرف ایک شبہ کا از الدکر نا تھا جو نہ کور بالاحوالہ کے بعد بیدا ہوتا تھا۔

اس جگہ اتنا اور ذکر کر دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ ابتداً مسلمانوں ہے اس قدر بایکا ث حتی کہ ان کی ایک درس گاہ کے لئے ایک روپیے چندہ نہ دینا۔ قر آن کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن میں شرکت ہے انکار اور آج بیقصہ کہ اتحاد اتحاد کی رٹ لگاتے ہوئے قادیا نیوں کے گلے خٹک ہور ہے ہیں آخراس کا سبب کیا ہے؟ سنئے! قادیا نی کمپنی کو بی خیال تھا کہ ابتدا ضروری ہے کہ مریدوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت وکینہ بیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں بید چیز ب نے ایک فاص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ ماری اس انجمن میں آپ صاحبان میں ہے بھی رئیم صاحب مرحوم کی کوشش کے حضور (مرزا) مسہ ما تلکے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے یہاں تک کہوہ سے انکار ہی فرمایا حالانکہ خود مدرسہ انگریزی کے تحف الاختلاف مصنفہ مشہور قادیا نی سرورشاہ ص۳۳) سے انحاد' کا منظر ملاحظ فرمالیا۔ قادیا نیوں کے تاتحاد' کا منظر ملاحظ فرمالیا۔ قادیا نیوں کے بیال کرنے والے مسلمان سیکرٹری کی التماس پر بیمن کی ممبری ہے انکار کردیا۔

۔ مام کرنے کے لئے نہیں مسلمانوں کے مناظر عصرف ایک روپید کی حقیر رقم مرز اسے طلب کی ب کی تائیدیٹس بچاس الماریاں لکھنے کا ڈٹکا بجایا علیم کورائج کرنے والے مدرسہ کے لئے ایک

ئے۔'' حالانکہ خود مدرسہ انگریزی جاری کیا ہوا ہے کہ انگریزی مدرسہ کے آپ خالف نہ تھے پاس کے باوجود جوایک روپیہ چندہ دینے سے کی اسلامی انسٹیٹیوٹ ہے کی قتم کا اتحاد حتی کہ

ءا نكار

ے حضرت صاحب (مرزاغلام احمد) ملنے کے کہ مسلم لیگ ہے گورنمنٹ کو فائدہ پنچے گا۔ ی چیز نہیں بلکہ بہت مفید ہے۔ آپ نے فرمایا اے گی۔صاحب بہادر نے کہا مرزاصاحب کا نگریس کی طرح نہیں کیونکہ کسی کام کی جیسی بنیاد چونکہ خراب رکھی گئی تھی اس لئے وہ مصر رایخ ہوجائے کہ سلمانوں ہے کسی بھی معاملہ میں موالات ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وجصرف پیھی کہ قادیانی ممپنی نے سیمجھا کواگریہ چندایک مرید بھی دوسرے مسلمانوں سے اتحاد کریں گےان کے نیک کاموں میں دلچیں لیں گے تو ضروری ہے کہ خیرات و چندہ کی کوئی یائی مسلمانوں کی کسی انجمن میں بھی جلی جائے اور اس طرح قادیانی بیت المال کو خسارہ ہو گا بدیں وجہ قادیانی سمپنی نے م بدوں کومسلمانوں ہے متنفر کیا۔

اب ایک عرصہ دراز کے بعد قادیانی کمپنی سیجھتی ہے کہ ہمارے مرید پختہ ہو چکے ہیں۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت دلانے والے عقا کدرائنج ہو چکے ہیں۔ان کے دلوں میں مسلمانوں کےخلاف کافی کینہ پیدا ہو چکاہےاب اگران کو سیمجھا کر کےمسلمانوں سے محبت کر کے رویبیوصول کرلا وُمسلمانوں سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔تو کوئی خسارہ نہیں ، ہمارا کوئی ہیسہ مسلمانوں کی کسی انجمن کونہیں جائے گا۔ بلکہ ان کی جیسیں ہی خالی کی جا کیں گی۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ ہے کسی انجمن کو یا کسی شخص کومرز امحود کوئی رقم دے گا بھی تو اس ہے بینکڑ وں گنا زیادہ رقم وصول کرنے کی اسکیم تیار کرنے کے بعد اوراس عطیہ کا مقصد صرف ایک مثال قائم کرے مسلمانوں کا دل بھانا ہوتا ہے وبس ۔ ورنہ کہاں کی ہمدر دی کہاں کی اسلام دوی ۔ چنانچہ شمیر کمیٹل کے سلسلہ میں یہی ہوا کہ قادیان سے چند وظائف بعض کشمیریوں کے لئے مقرر ہوئے ادھران کشمیر بوں کو دخیفیہ کے احسان ہے قا دیا نیت کا شکار کیا گیا ادھرمسلمانوں ہے یہ کہد کر کہ قا دیانی جماعت نے چندہ مانگنا شروع کیا کہ ہم غریب تشمیر یوں کی امداد کررہے ہیں۔ آخر چندہی دنوں میں حقیقت کا انکشاف ہوا تو قادیا نیت نواز لوگوں نے بھی کا نوں پر ہاتھ دھرے اور مرز امحمود کو صدارت سے علیحدہ کردیا۔ آنجناب کی جگہ علامہ سرمحمدا قبال صدر تجویز ہوئے تو فورا قادیا نیوں نے کام ہے ہی انکارکر دیا اور اس طرح ان کی اسلام دوتی کاراز طشت از بام ہوگیا۔ میں ذکر بیکررہا تھا کہ جب قادیا نیوں کو بیغلم ہو کہ ہمارا مخاطب ہمارےعقا ندسے واقف ہے تو وہ بہرنگ اختیار کیا ۔ كرتے ہيں كدا كربعض معاملات ميں ہندوعيسائيوں سے تعاون ہوسكتا ہے تو مسلمانوں كافرض ہے کہ ہمارے نیک کاموں میں ہماراساتھودیں۔

ند کوره بالاحواله جات کی روشنی میں آپ ک<sup>ونل</sup>م ہو گیا ہوگا کہ قادیانی مسلمانوں کی خالص علیمی درسگاہ کے لئے ایک روپیہ چندہ دینا بھی گوارانہیں کرتے۔قران کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن کی ممبری قبول نہیں کرتے۔ باو جود انگریز افسر کی ہدایت کے مسلم لیگ کی شرکت ہے نکار ہے۔ افتحاد کی دعوت دینے والے قاد پانیوں سے کہنا یہ حاہے کہ ندکورہ بالا امور میں عدم

شرکت کی جو وجہ تمہارے دلوں میں ہے ايك اور دلجسب قصه سنئے مرزائي جماعت دوحصول

لا مور دوسري كا قاديان بردونول بي مشوره دیا که نمیس آپس میں اشاعیة ملمانوں کےاختلاف کی نسبت ہے مگرمرز المحمود کے ساتھ پرلطف جواب

· ' به ایک مشهور دا قعه ہے کا کراً تناروئے کہ شام تک روتے ر۔ ہوئی تھی کہ انہوں نے رویا میں دیکھا ہے۔اس نے کہامیں ابلیس ہوں۔ان غلظی ہوگئی۔سلائے رکھاجس برتم ا آج میں اس لئے جگانے آیا ہوں ہوتا ہے کہ جو چیز اچھی نظر آتی ہے وا

''میں نفاق کی *سکے ہرگز* کے لئے آ گے بڑھے اس سے زیاد , وصلح اس وقت ہو<sup>سک</sup>خ ھائے کیونکہ بیخالف کی مخالف۔ اس كاازاله كردياجائے-" اب ہمارا سوال قاد

اس کے بعد کے <u>ل</u>

مرزائوں ہے کہ نہیں کر سکتے ،ا دیتے ، ہوتو کیامسلمان ہی اتنے پیسوال ندکریں کہ بھئی تنہارے

مرزائی جماعت دوحصوں میں منقسم نے دونوں میں معمولی اختلاف ہے ایک کا مرکز المجود کو اور دوسری کا قادیان ہے دونوں ہی مرزا کو سے موقود مانتی ہیں لا ہوری جماعت نے مرزامحود کو مشورہ دیا کہ ہمیں آپس میں اشاعت مرزائیت کے لئے ایک دوسرے سے اتحاد کرنا چاہئے۔ مسلمانوں کے اختلاف کی نسبت سے ہمارا تمہارا اختلاف بالکل معمولی ہے۔ بات بھی معقول تھی مرمزامحمود کے ساتھ پرلطف جواب دیتا ہے۔

" یا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک و فعہ حضرت معاویا گی صبح کی نمازرہ گئی۔ اس پروہ اٹھ کر اتناروۓ کہ شام تک روتے رہے اور اس حالت میں رات کوسو گئے۔ صبح ابھی اذان بھی نہ ہوئی تھی کہ انہوں نے رویا میں ویکھا کہ ایک آ دمی کہ رہا ہے اٹھ نماز پڑھا نہوں نے بوچھا تو کون ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا میں المبیس ہوں۔ انہوں نے کہا تو کوں جگانے آیا ہے۔ اس نے کہا کل جھ سے فلطی ہوگی۔ سلائے رکھا جس پرتم اس قدرروۓ کہ خدانے کہا کہ اسے ستر نماز وں کا ثواب دو۔ آئی میں اس لئے جگانے آیا ہوں کہ تمہیں ایک ہی نماز کا ثواب ملے ستر کا نہ ملے تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز اچھی نظر آتی ہے وہ وہ در حقیقت اپنے اندر برائی کا نے رکھتی ہے۔"

(عرفان البي ص ۸۳)

اس کے بعد مسلم کے لئے شرط کیا چیش کرتا ہے۔ وہ بھی سنٹے۔
"" میں نفاق کی صلح ہرگز پسندنہیں کرتا۔ ہاں جوصاف دل ہوکر اور اپنی غلطی چھوڑ کرصلے
کے لئے آگے بڑھے اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھوں گا۔"
"" صلح اس وقت ہو عتی ہے جب کہ یا تو جو لینا ہو لے لیا جائے اور جود نیا ہودے دیا

جائے کیونکہ بیخالف کی مخالف سے ملح ہے بھائی بھائی کی ملم نہیں اور یا پھر وہ زہر جو پھیلا یا گیا ہو اس کا از الدکر دیا جائے۔'' اب ہمارا سوال قادیا نیوں سے بیہ ہے کہ اگر تم اپنے بھائیوں سے یعنی لا ہوری مرزائوں سے ملح نہیں کر سکتے ، اتحادثیں کر سکتے ، ان کے افعال کو شیطان کے افعال سے نسبت

مرزائیوں سے ملح نہیں کر سکتے ، اتحادثیں کر سکتے ، ان کے افعال کو شیطان کے افعال سے نسبت دیتے ، ہوتو کیا مسلمان ہی استے سادہ لوح رہ گئے ہیں کہ وہ تمہار سے جال میں آ جا کمیں ؟ اور تم سے میسوال نہ کریں کہ بھی تمہار ہے بعض کام اپنی ظاہری شکل میں اچھے تو نظر آتے ہیں مگر تم خود ہو ،

تعاملہ میں موالات ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وجہ صرف پیھی کی مرید بھی دوسرے مسلمانوں سے اتحاد کریں گےان کے کا ہے کہ خیرات و چندہ کی کوئی پائی مسلمانوں کی کسی المجمن نی بیت المال کو خسارہ ہوگا ہدیں وجہ قادیانی کمپنی نے

ادمانی ممپنی سیجھتی ہے کہ ہمارے مرید پختہ ہو چکے ہیں۔ انے والے عقائد رائخ ہو چکے ہیں۔ان کے دلوں میں ہےاب اگران کو یہ مجھا کر کہ مسلمانوں سے محبت کر کے جازت دی جائے گی تو کوئی خسارہ نہیں، ہماراکوئی پیسہ کمهان کی جیبیں ہی خالی کی جائیں گی۔اگر کسی ضرورت مُود کوئی رقم دے گا بھی تو اس ہے سینکٹروں گنا زیادہ رقم ر ادراس عطیه کا مقصد صرف ایک مثال قائم کر کے کہاں کی ہدردی کہاں کی اسلام دوستی ۔ چنانچے تشمیر میٹی وظائف بعض تقميريوں كے لئے مقرر ہوئے ادھران ت كاشكاركيا كيا ادهرملمانون سے يدكه كركة قادياني ب کشمیریول کی امداد کررہے ہیں۔ آخر چند ہی دنوں زلوگول نے بھی کانول پر ہاتھ دھرے اور مرزامحمود کو لامدىر محمدا قبال صدر تجويز ہوئے تو فورا قاديانيوں نے سلام دوی کاراز طشت از بام ہوگیا۔ میں ذکریہ کررہا ، ہمارے عقائد سے واقف ہے تو وہ بیرنگ اختیار کیا مسائیوں سے تعاون ہوسکتا ہے تو مسلمانوں کا فرض

آپ کوعلم ہو گیا ہوگا کہ قادیانی مسلمانوں کی خالص کی گوارانہیں کرتے۔قران کریم کی اشاعت کرنے انگریز افسر کی ہدایت کے مسلم لیگ کی شرکت سے نعول سے کہنا میہ چاہئے کہ مذکورہ بالا امور میں عدم تشليم كرتے موكد فدكوره بالاحوالد ميں جناب مرزامحمود كاارشاد بيہ كد حضرت معاوية كونماز كے لئے جگانے والا ابلیس تھا۔ نماز ایک نیک کام ہے اس کی تحریک کرنا بھی کار ثواب ہے مگرتم کہتے ہو كه بيشيطاني فعل تفاكيا بم تمهار م مشوره پر بھي عمل ندكريں ۔

قادیانی اتحاد کا امتحان لینے کا آسان طریقہ بیہے کہ ناظرین قادیانیوں سے بیمطالبہ کریں کداگرتہہاری دعوت اتحاد سچائی پر بنی ہے تو کیاتم اتن جرائت اور اسلام دوتی کا ثبوت دے كتے ہوكدايے تفرقد انگيز عقائدے توبكا اعلان كردو۔اب قادياني عقائدكا مطالعہ يجيح اوراندازه فر مائے کہ کیاان عقائد کی معتقد جماعت اتحاد کی دعوت دینے میں تی ہوسکتی ہے؟ مسلمانوں سے قطع تعلق

" د تههیں دوسر نے فرقوں کوجودعویٰ اسلام کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے گا۔ " (اربعین نمبرس س ۲۸ حاشیه خزائن ج ۱۷ص ۱۳۱۷)

( نبج المصلى ص ٣٨٣)

''غیراحمد یوں سے دین امور میں الگ رہو۔''

تمام ابل اسلام كافراور دائره اسلام سے خارج ''سوم نید کهکل مسلمان جوحضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں

نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں تشکیم کرتا ہوں کہ ميرے پيعقا ئد ہيں۔'' (آ ئىنەصداتتىس ٣٥)

مسلمانون كي اقتداء مين نمازحرام

'' خدا تعالیٰ حابتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے پھر جان بو جھ کر ان لوگوں میں گھنا جس ہے وہ الگ کرنا جا ہتا ہے۔ منشاء البی کی مخالفت ہے میں تم کو بتا کیدمنع کرتا ہوں کہ غیر احمدی (الحكم فروري ١٩٠٣، ملفوظات ج٥ص ٣٨ ٣٨) کے پیچیے نماز نہ پڑھو۔'' " یادر کھو کہ جیسا خدانے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کی

( حاشيه اربعين نمبر ٢٦ ص ٢٨ حاشية خزائن ج ١٥ص ٢١٥) مِكفر ومكذب يامتر دوكے بيچھے نماز پڑھو'' کسی مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں

" مارا يفرض بے كه بم غيراحمد يول كومسلمان تسمجھيں اوران كے بيچھے نماز ند برهيں لیونکدوہ خدائے تعالی کے ایک بی (مرزاغلام احمد ) کے محر ہیں بید بین کامعاملہ ہے اس میں کسی ا پنااختیار نہیں کہ چھ کرنسکے۔'' (انوارخلافت ص٩٠)

در حضرت سيح موعود كأحكم اور

''غیر احمد ہوں کولڑ کی دینے

جائز نہیں! جائز نہیں!! جائز نہیں!

وفعه میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے

مسلمانون سے رشتہ وناطرحرام

مجور یوں کو پیش کیالیکن آپ نے اس کو ک

آپ کی وفات کے بعداس نے غیراحمہ یو

کی امامت سے ہٹا دیا۔ اور جماعت ہے

توبيقبول ندى \_ باوجود يكه وه بار بارتوبه كز

مسلمانون ہےرشتہ وناطہ جائز نہا

جائز ہی نہیں لڑ کیاں چونکہ طبعاً کمزور ہو

خيالات واعتقادات كواختيار كركيتي بيسا

''باہر سے لوگ بار بار پوچھتے <sup>ہ</sup>

خلیفہ قادیان لکھتا ہے کہ میر۔

‹‹ جۇخص غيراحمدى كورشتە

احمدیت کیا چیز ہے؟ کوئی غیراحمدیول رے۔ان لوگوں کوتم کا فرکہتے ہو ۔مگر او ی نہیں دیتے گرتم احدی کہلا کر کافڑ

مسلمانو سيكنماز جنازه ناجائر مرزابشيرقاد يانى ايخ بإس

جوآب کی زبانی طور پرتضدیق کرتاتھ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ م

''باہر سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے۔اتن دفعہ میں بہی ہواب دوں گا کہ غیراحمہ می کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں' جائز نہیں۔'' (انوارخلافت ص ۸۹)

متلمانول سےرشتہ وناطہ حرام

خلیفہ قادیان لکھتا ہے کہ میرے باپ ہے۔'' ایک شخص نے بار بار پوچھااور کئی شم کی مجوریوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ اُڑ کی بٹھائے رکھولیکن غیراحمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے غیراحمدیوں کولڑ کی دیدی۔ تو حضرت خلیفہ اق ل نے اس کواحمدیوں کی امامت سے ہٹادیا۔ اور جماعت سے خارج کردیا اور اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی۔ باد جود یکہ دوبار بارتو برکتا ہا۔'' (انوارخلافت میں ۹۳)

مىلمانول سے رشتہ وناطہ جائز تہیں

''غیر احمد یول کولؤ کی دینے سے بڑا نقصان پنچتا ہے۔اور علاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعاً کمزور ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کو تباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات خلافت ص۲۲)

"حضرت میں موعود کا تھم اور زبر دست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیراحمدی کولڑکی ندد ۔۔"
(برکات خلافت ص ۵۵)

مسلمانوں کی نماز جنازہ ناجائز

مرزابشیر قادیانی اپنے ہاپ کے متعلق روایت کرتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا فوت ہوگیا۔ جوآپ کی زبانی طور پرتضد لق کرتا تھا۔ جب وہ مراتو مجھے یاد ہے آپ ٹہلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا فرمانبر دار ہی رہا۔ ایک دفعہ میں سخت بیار ہوا۔ اور شدت المحود کا ارشاد رہے کہ حفزت معاویی کونماز کے اس کی تحریک کرنا بھی کارثو اب ہے مگرتم کہتے ہو مانہ کریں۔

لمریقہ میہ ہے کہ ناظرین قادیا نیوں سے میہ مطالبہ کیاتم اتن جرائت اور اسلام دوئتی کا ثبوت دے ردو۔اب قادیانی عقائد کا مطالعہ سیجیجے اور انداز ہ وت دینے میں کچی ہو کتی ہے؟

م کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے گا۔'' (اربعین نمبر ۳س ۲۸ عاشینز ائن ج کاص ۲۸س) رہو۔'' (نیج المصلی ص ۲۸۲) غارج

مود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں ۔ داسلام سے خارج ہیں میں شلیم کرتا ہوں کہ ( آئینے صداقت ص۳۵)

بارکرے پھر جان بو جھ کر ان لوگوں میں گھسنا بہ میں تم کو بتا کیدمنع کرتا ہوں کہ غیر احمد ی (افکم فروری۱۹۰۳، ملفوظات ج۵س۳۵، ۳۸) ہے تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی پیدر بعین نمبر۳ص ۲۸ حاشیہ خزائن ج۲اص ۱۵)

ان نہ جھیں اور ان کے پیچیے نماز نہ پڑھیں کے منکر ہیں بید بن کا معاملہ ہے اس میں کسی (انوار خلافت ص ۹۰) مخالفین کوموت کے گھاٹ اتار،

"انقام لینے کا زانہ اب ز

سلیب پر چڑھایا۔ گراب سے اس لئے

میں موجود نے مجھے یوسف قرار دیا ہے

پہلے یوسف کی جو جنگ کی گئی ہے۔ الر

جیے بھائیوں نے گھرے نکالا تھا۔ گر

مخالفین کوسولی پر لٹکا نا

مخالفین کوسولی پر لٹکا نا

میرود یوں نے سولی پر لٹکا یا تھا گر آب

اسلامی خدمات -

نوتعلیم یافتہ اور نا واقع اسلامی خد مات کی فہرست بھی پیڑ ہوتا ہے۔اس سلسلہ میں قادیا نے عنقریب ساراانگلشتان مسلمان مسلمانوں میں بیٹھ کرمسلمان مسلمان اس اسلامی خدمت -

کی سچی خادم ہے تو بیاللہ اللہ لند سپچیر ہی ہوان کواس کا میں مد

و هول سہانے جس طرح قادیا رہے ہوں تو پہلا کھوں کی تعدا

رہے،دی چینہ یو پی اور سی پی میں بتا کی جاتی۔ مرض میں جھے خش آگیا جب جھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے رور ہاہے اور یہ بھی فرماتے کہ یہ میری بڑی عزت کیا کرتا تھا لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا حالانکہ وہ اتنافر ما نبروارتھا کہ بعض احمدی بھی استے نہ ہوں گرحمہ ی بیگم ہے متعلق جب جھڑا ہوا تو اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئے حضرت صاحب نے ان کوفر ما یا کہ م اپنی بیوی کو طلاق وے دو۔ اس نے طلاق کھی کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس کا جنازہ نہ بڑھا۔ (انوار مرضی ہے اس طرح کریں باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ بڑھا۔ (انوار خلافت میں او) ''غیر احمدی تو حضرت سے موجود علیہ السلام کے منکر ہوئے اس کے ان کا جنازہ نہیں بڑھنا جائے۔ وہ تو بڑھنا جائے گئے اس کا جنازہ کیوں نہ بڑھا جائے۔ وہ تو بھر موجود علیہ السلام کا مکفر نہیں ۔ میں بیسوال کرنے والے سے بو چھتا ہوں کہ آگر بیدرست ہے تو کھر ہندووں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔'' (حوالہ فدکور)

'' قرآن شریف سے قرمعلوم ہوتا ہے کہ ایسافخض جو بظاہراسلام لے آیا ہے کیکن بیتی طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جائز نہیں (نہ معلوم میسی کم کہاں ہے) پھر غیراحمدی کا جنازہ پڑھناکس طرح جائز ہوسکتا ہے۔''

(انوار خلافت ص۱۹)

شعائراللد کی ہتک

"قادیان تمام دنیا کی بستیول کی ام (مال) قرار دیا پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹا جائے گائم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھریہ تازہ دودھ کی سے تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بید دودھ سو کھ گیا کہ نہیں۔''
ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بید دودھ سو کھ گیا کہ نہیں۔''

سالا نہ جلسہ دراصل قادیا نیوں کا حج ہے

ظیفہ قادیان لکھتا ہے۔''جہاراسالا نہ جلسہ ایک شم کاظلی حج ہے۔''

(الفضل قاديان ج ٢٠ نمبر٢٧ ص ٥، يم ردمبر١٩٣٠ء)

اب حج كامقام صرف قاديان ب

''ہمارا طلبہ بھی مج کی طرح ہے۔خدا تعالی نے قادیان کواس کام ( مج ) کے لئے مقرر ہے۔''

مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارنا

مخالفين كوسولى برلطكانا

''خدا تعالیٰ نے آپ ( مرزا غلام احمہ ) کا نام عیسیٰ رکھا ہے تا کہ پہلے عیسیٰ کو تو یہود یوں نے سولی پرلٹکا یا تھا گرآ پاس ز مانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پرلٹکا تیں۔'' (تقدیرالہی ص۲۹)

بابدوم

اسلامی خدمات

نوتعلیم یافتہ اور نا واقف حال احباب کواپی طرف ماکی کرنے کے لئے قادیاتی اپنی اسلامی خدمات کی فہرست بھی پیش کرتے ہیں جن میں اقل نمبر غیرممالک میں بلیغی مشن کے قیام کا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں قادیا نیوں کا لیکچر نہایت عجیب ہوتا ہے جی ایسا نقشہ تھینچتے ہیں کہ گویا عنقریب ساراانگلتان مسلمان ہوجائے گا۔ (مریدوں میں یہ بیان ہوگا کہ قادیاتی ہوجائے گا) مسلمانوں میں بیٹھ کرمسلمان ہوجائے گا کے الفاظ ہی استعال کیا کرتے ہیں ایک نا واقف حال مسلمانوں میں بیٹھ کرمسلمان ہوجائے گا کے الفاظ ہی استعال کیا کرتے ہیں ایک نا واقف حال مسلمان اس اسلامی خدمت سے بے حدمتا اثر ہوتا ہوا خیال کرتا ہے کہ بھی اگر کوئی جماعت اسلام کی بھی خادم ہے تو یہ اللہ اللہ لند لندن میں مجد تعمیر کردی وہاں انگریز وں کومسلمان کیا جارہا ہے۔ خواہ کی بھی خادم ہے تو یہ اللہ اللہ لندن میں مجد تعمیر کردی وہاں انگریز وں کومسلمان کیا جارہا ہے۔ خواہ کی جو لئی ہوان کواس کام میں مدود یا کار تو اب ہے لیکن حقیقت کیا ہے مختصر الناظ میں یہ کہ دور کے کہوں تو یہ الکھوں کی بتایا کرتے ہیں اورا گر مدارس میں لیک رہے دیں تو یہ تعداد رہے ہوں تو یہ تو اورا گر بخاب میں بیان کی جاتی ہے اورا گر بخاب میں لیکچرو ہی تو یہ تعداد میں بیان کی جاتی ہے اس قائم کرر کے ہیں۔ غیر ممالک یہ بیں بیان کی جاتی ہے میشن قائم کرر کے ہیں۔ غیر ممالک یہ بیں بیان کی جاتی ہے میشن قائم کرر کے ہیں۔ غیر ممالک یہ بی بیان کی جاتی ہے میشن قائم کرر کے ہیں۔ غیر ممالک یہ بیں بیان کی جاتی ہے میشن قائم کرر کے ہیں۔ غیر ممالک یہ بیل بیل ہوں کی میں بتائی جاتی طرح جاب زر کے لئے یہ میں قائم کرر کے ہیں۔ غیر ممالک

نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے
لیا کرتا تھالیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا
مہوں گے تھری بیگم کے متعلق جب جھڑا ہوا تو
مل ہو گئے حفرت صاحب نے ان کوفر مایا کہتم
رت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح
را تو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ (انوار
ملام کے مشکر ہوئے اس کئے ان کا جنازہ نہیں
کے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے۔ وہ تو
الے سے یو چھتا ہوں کہا گرید درست ہے تو
پڑھاجا تا۔'(حوالہ نہ کور)

ماشخص جو بظاہراسلام کے آیا ہے لیکن یقنی و جائز نہیں (ندمعلوم پیر تشکم کہاں ہے) پھر (انوار خلافت ص۹۲)

رار دیا پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے پھر میتازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ل سے میدودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔'' (حقیقت الرؤیاص ۲۳ ایڈیشن اوّل)

م کاظلی حج ہے۔'' دیان ج ۲۰ نبر۲۲ ص ۵، کیم رد تمبر۳۳۴ء)

ا دیان کواس کام (جج) کے لئے مقرر (مخص ازبر کات خلافت ص۵) میں ہوتا کیا ہے ہماری زبان سے نہیں خود قادیا نیوں کی زبان سنتے لندن میں پچیس سال ہے مشن قائم ہے اور پچیس سال کے بعد کام کی جور پورت پیش کی گئی ہے خواہ وہ چندہ کی اپیل کی ضرورت کی بناء پر ہی کی گئی ہے۔ مگر مسلمانوں کی آئکھیں کھولنے کے لئے ہی کافی ہے۔ ہارا کام کم وہیش سطحی ہے

میری ناقص رائے میں مغرب میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے لٹریری پہلو پر زور دینا اشد ضروری ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں برطانوی پریس نہ صرف دنیا میں سب ہے زیادہ بااثر بلکہ سب سے زیادہ ترتی یافتہ پریس ہے۔اس کا معیار غیر معمولی طور پر بلند ہے اور برطانوی لوگوں کوالی سہولتیں میسر ہیں جن کا ہم خیال تک نہیں کر سکتے ..... یہاں ہر مضمون کے ماہرین موجود ہیں جنہوں نے کسی خاص مسلد کی حیصان بین میں اپنی عمریں صرف کر دی ہیں اور یہاں پبلک میں جومسائل زیر بحث ہول ان کے متعلق تمام ماہرین کے علم اور تجربہ کی روسے ان پر فوراً روشی پڑ علی ہے۔ اس کے برعس مارے لئے بیقریباً ناممکن ہے کہ تحریراً یا تقریراً یہاں کے لوگوں کے لئے کوئی قابل غور چیز پیش کر سکیں ہماری بیال کوئی لائبر بری نہیں ہے اور کسی لائبر بری میں کسی بات کی تحقیق کے لئے جانے پر دو تین گھنٹے کا سفر کر ناپڑ تا ہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی چیز شائع کرنے کے لئے قطعاً کوئی فنڈنہیں مناسب اورموز وں لٹریچر پیدا کیئر بغیراورعصر حاضرہ کے اہم مسائل کا گہرا مطالعہ کئے بغیر میری ناقص رائے میں اس جگہ ہمارا کام کم وبیش سطی ہے لیکن مشکل میہ ہے کہ دوسری مصروفتیں جو وقتی ضروریات کے لحاظ سے کم اہمیت نہیں رکھتیں کسی لٹریری کام کرنے یا مطالعہ کرنے کے لئے فرصت نہیں ہونے دیتیں چہ جائیکہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو مغربی دنیا کواپیل کر سکے۔رپورٹ لندن مثن الفضل ...

( قاديان ج٢٦ص ١٤ نبر١٨ كالم نبر١٠ ١٣٨م كي ١٩٣٨ء)

ووسرى مفروفيات كے الفاظ خاص طور پر قابل غور بیں۔ بيا ہم مفروفتيں كيا بيں؟ قادیانی خلیفه مرز المحمود کی مدایات کے مطابق ارکان حکومت سے ملاقاتیں۔عرضداشتیں اپنی منافقانه خدمات کارونامقصود کیا؟ صرف بیر که ہندوستان میں مسلمانوں کوقادیا نیت کے مقابلہ میں نیچا دکھایا جائے کسی سرکاری دفتر سے کسی چٹھی کا رسی جواب آ گیا بس پھر کیا ہے پانچوں تھی میں قادیانی مبلغ مقیم لندن کا یمی سب سے بڑا کارنامہ ہوگا کہ دز ہر ہند کے دفتر سے چٹھی کا جواب آگیا ہے تا کہ اس پروپیگنڈا سے کی لوگوں کومرعوب کریں۔قادیانی فورأ پیشور ڈالتے نظر آئیں گے کہ وزیر ہند ہمارامداح ہے۔ وزیرِ مندنے ہمیں خطالکھا وزیر ہند ہمیں خندہ پیشانی سے ملے۔ حالانکیہ

د نیاجانتی ہے کہ انگریز کی كرسكنائ يمرية قادياني وو کنگ مشن کی حقیقا ?' <u>مجھ</u>معلوم<sup>ا</sup>

میں احمد یوں کی تعمیر کرد ر ہائشی مکان سرسالار جگ

ہوئی تھی ڈاکٹر لائٹزایک ول <u>ہے</u>مسلمان <u>تھے</u> ہند میچھ عرصہ کے لئے پنج

مندوستان كاليك نشان ركھی۔ایک طرف مسجد تھ

وفات کے بعدان کے طفيل محفوظ ره گياا درسب

خان صاحب درانی بی ا۔ جنوري۱۹۲۴ء)

اخلاقي موت ُخلاأ , ' انبی<u>ں ایا</u>

گئے۔وہ قریبأ حالیس۔ طریق ہے نا واقف ۔ حالين سال يحسلماا

ایک لار ڈمسلمان ہوگ طرف ہے ان کی خدما

سال سے سلمان ہے بينه بي مرخواجه صاح اييخ مثن كوكامياب يز

خووقادیا نیول کی زبان سنئے لندن میں پھیس سال مے مشن ل جور پورت پیش کی گئی ہے خواہ وہ چندہ کی اپیل کی ضرورت کی آئکھیں کھو لنے کے لئے ہی کافی ہے۔

ی میں بور۔
( قادیان ج۱۲ ص هنبر ۱۳ اکالم نبر ۱۴ یا۲ می ۱۹۳۳) اظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ یہ اہم مصر وفتیں کیا ہیں؟
مطابق ارکان حکومت سے ملاقا تیں۔ عرضداشتیں اپنی اسیکہ ہندوستان ہیں سلمانوں کوقادیا نیت کے مقابلہ میں اچھنی کا رکی جواب آگیا بس پھر کیا ہے پانچوں تھی میں داکارنامہ ہوگا کہ وزیر ہند کے دفتر سے چھنی کا جواب آگیا کی موب کریں۔ قادیانی فورأیہ شور ڈالنے نظر آگیں گے کہ میں خط لکھا وزیر ہندہ بیشانی سے طے۔ حالا نکہ میں خط لکھا وزیر ہندہ بیشانی سے طے۔ حالا نکہ

دنیاجائی ہے کہ انگریزی حکومت میں ہر مخص ہرافسر کو بے تکلف درخواست بھیج سکتا ہے۔ ملاقات کرسکتا ہے مگریہ قادیانی ہیں کہ آسان سر پراٹھا کیں گے،اور سننے۔ وو کنگ مشن کی حقیقت

'' بجھے معلوم نہیں پیغلط خیال ہندوستان میں کس طرح پھیل گیا کہ دو کنگ کی معجد لا ہور میں احمد یوں کی تغییر ہوئی تھی اور مجد کے ساتھ رہائتی مکان سرسالار جنگ (حیدرآباد) کی یادگار ہا اور دونوں کی تغییر ہوئی تھی اور مجد کے ساتھ ہوئی تھی ڈاکٹر لائٹر ایک جرشن عالم ہتے۔ جن کو اسلام ہے بہت انس تھا اور بعض کا خیال ہے کہ وہ دل سے مسلمان سے ہندوستان علی سرر شتہ تعلیم میں کا م کرتے ہے۔ پہلے انسپیٹر آف اسکوٹر اور پھر کچھ عرصہ کے لئے بخاب یو نیورٹی کے رجش ارر ہے سے ان کی خواہش تھی کہ دلایت میں ہندوستان کا ایک نشان بھی قائم کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے ایک اور نمیل انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد مخدوستان کا ایک نشان بھی قائم کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے ایک اور نمیل انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد رکھی ۔ ایک طرف مجد تھی اور اس کے ساتھ ہندو دوئ کے لئے ایک مندر بنوا دیا گیا ڈاکٹر صاحب کی طفیل محفوظ رہ گیا اور سیدامیر علی مزوم کے مفدل محفوظ رہ گیا اور سیدامیر علی مندر کا حصہ سیدامیر علی مرحوم کے طفیل محفوظ رہ گیا اور سیدامیر علی نے بی خواجہ کمال الدین صاحب کو مجد میں آباد کیا۔' (فضل کریم طفیل محفوظ رہ گیا اور سیدامیر علی نے بی خواجہ کمال الدین صاحب کو مجد میں آباد کیا۔' (فضل کریم طفیل محفوظ رہ گیا اور سیدامیر علی کا مفہون مغرب میں تبلیغ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام بابت خان صاحب درانی بی اے لاہوری مشتری کا مفہون مغرب میں تبلیغ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام بابت خوری ۱۹۲۳ء)

اخلاقی موت ٔ خلاف بیانی اور جالا کی

"انبیں ایام میں خواجہ (کمانی الدین) صاحب کوایک پرانے مسلمان لارد ہیڈ لے ملک کے۔ وہ قریباً چالیس سال سے مسلمان منے گر ہوجہ مسلمانوں کی مجلس نہ ملنے کے اظہار اسلام کے ملم یق سے نا واقف تھے۔ خواجہ صاحب کے ملنے پر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ چالیس سال سے مسلمان ہیں۔ خواجہ صاحب نے فوراً تمام دنیا ہیں شور مجادیا کہ ان کی کوششوں سے ایک لارڈ مسلمان ہوگیا ہے۔ اس خبر کا شائع ہونا تھا کہ خواجہ صاحب ایک بت بن گئے اور چاروں طرف سے ان کی خدمات کا اعتراف ہونے لگا۔ گروہ لوگ جن کومعلوم تھا کہ لارڈ ہیڈ لے چالیس مال سے مسلمان ہے اس خبر پر نہایت حبران تھے کہ خواجہ صاحب صدافت کواس حدتک کیوں جھوڑ میں میں میں گروہ لوگ جن کو کامیا بی تھی جی گرخواجہ صاحب کے منظر صرف اپنے مشن کی کامیا بی تھی۔ جائم یا نا جائز ذرائع سے وہ اپنے مشن کو کامیا بیوں کوہ کھی کریقین اپنے مشن کو کامیا بیوں کوہ کھی کریقین اپنے مشن کو کامیا بیوں کوہ کھی کریقین ایک میا بیوں کوہ کھی کریقین

كرنے كك من كريالي تائيد بنارى ب كەخواجەصا دب حق پر بين حالانكە بيتائيدالى نىقى بلكە خواجه صاحب کی اخلاقی موت تھی اور جب تک سلسلہ احمدید باقی رہے گا .....خواجہ صاحب کی بید خلاف بیانی اور جالا کی بھی و نیا کو یا در ہے گی اور وہ اے د کھ د کھے کر انگشت بدنداں ہوتے رہیں (آئینه صداقت ص ۵۸ مصنفه مرزامحود)

ادّل الذكر حوالہ خود لا ہوری جماعت کے مشنری كا ہے دوسری گواہی مرز المحود خلیفہ قادیان کی ہے۔خواجہ کمال الدین خاص قادیان ہے بھیجے گئے ۔ مرز اغلام احمد قادیانی کے جانشین اوّل کے زمانہ میں گئے۔ان کے لندن جانے پر قادیان سے بھی آ واز آ رہی تھی کہ خواجہ صاحب خاص تبلیغ اسلام کے لئے گئے ہیں بن کے کارنامے بھی بیان کئے جاتے تھے۔ چندسال بعدمرزا محود اورخواجه كمال الدين كااختلاف موگيا۔اس اختلاف كے نتيجه ميں مسلمانوں كوييفائدہ مواكه غيرمما لك من تبليغي مشول كي حقيقت طشت ازبام هو گئ - بالفرض اگريداختلاف رونمانه هوتا تويبي ظیفہ قادیان خواجہ کمال الدین کی تعریف وتوصیف میں رطب اللسان نظر آتے اور اسلام کی عظیم الشان فتح كے عنوان سے قادياني اخبارات كے كالم سياه نظر آتے بہر كيف بهارا ما ثابت بـ مرزائیمشن کی حقیقت خود مرزامحمود نے بیان کروی۔

لاکھ یہ بھاری ہے گوائی تیری

لندن مشن کے سربسة راز

حقیقت یہ ہے کہ دو کنگ مین میں سوائے کھانے پینے اور کھیلنے کودنے کے کام بی چھے نہ تھا بڑے اہم افکار تصحب ابات کے دو پونڈ تفریح پرخرچ کرآئے ہیں۔ان کو کس مدیش ڈالیس جلو ڈ ال دو ڈ اک کے خرج میں بارہ یونڈ کا سوٹ بنوالیا ہے اس کو کس مدمیں ڈ الیس چلو ڈ ال دو ضاطر تواضع میں بیمباحث روزمرہ کےمعمول تھے۔

''ٹرینڈاڈ کا ایک مسلمان سوداگر سیر کے لئے انگلتان گیا اور ووکنگ معجد میں قیام كيا-كوئى دو ہفتے وہال تھہرے ہول كے واپسى يزميں نے ان سے حالات يو چھے - كہنے لكے، وو کنگ مشن بے حد دولت مند معلوم ہوتا ہے کھانا بے حد ضائع ہوتا ہے جو کھانا میرے کنبے کے کئے (بہت دولت مندتا جرتھے اور کنبہ بڑا تھا) دوونت کے لئے کافی ہو۔ وہ ایک ونت زائد بچتا ہاور پھینک دیا جاتا ہے۔ میں آیک اتوار کے دن وہاں(ووکٹگ) بھی جا نکلاتا کہ دیکھوں کہا ہ مشن کی کیا حالت ہے وو کنگ مشن ۱۹۲۵ء ہے مسٹر عبدالمجید کے چارج میں ہے۔اور وہ اب بھی مبجد کے امام ہیں۔ میں پہنچا تو مسرعبد المجید کا لیکچر جاری تھا پہلے تو ان کی صورت دیکھ کر تعجب ہوا۔

مجھ ہے کوئی تین چار برس چھوٹے

نقاہت کے باعث جھکے جاتے <del>ت</del>ھ

ہرے ہوجاتے ہیںان کو کیا بی۔آ

ہو گی کیکن شادی ابھی تک نہیں کی

واعظ اورمير ہے سميت سوله آ دمی .

ہندوستانی یا ہندوستان ہے تھئے ہ

طبقہ کے تھے۔ان میں سے ایک ال

تھیں اور لیکچر کے دوران میں بڑ

دوست کے ساتھ اخبار بنی میں مع

۔ منبٹ کے بعدایک ایک لفظ ان کے

ہے۔'' (فضل کریم خان صاحب درانی

جرمن قادیانی اداروں کی حا

ہوگا گران کے جرمن مثن کے متعا

المجمن ہے جواینے خاص سای و

نصيب نبيس مواكه وهمعمولي تعداد

يے او پرمسلمان ہو چکے ہیں ۔

ُوشی ہوتی ہےاوردل گی **نداق برخا** 

مشن کی کامیابی کو بہت بڑھا چڑھ

· عشرت گاہ کی طرح سجا ہے مسجد بھ

۲ (آنه) فی کس دیکرد کھ سکتاہے ا

معزز ناظرین! پیہے

جرمینا: جماعت اسلام

ۇرئاك: **بر( قاديا<b>ز** 

سشرالسنڈ رکمیکبلاٹ

بابت جنوري ۱۹۳۴ء)

کی جا کیں۔

مجھ سے کوئی تین عیار برس چھوٹے ہیں اب جود یکھا تو ایک معمر بزرگ نظر آئے۔ ایسے نجف کہ نقاہت کے باعث جھکے جاتے تھے۔ میں جیران تھا کہ انگلتان کی آب وہوا میں جہاں سو کھے بھی ' ہرے ہوجاتے ہیں ان کو کیا بن ۔ آپ مجرد ہیں اس وقت ان کی عمر جالیس برس کے قریب پہنچ رہی ہوگی لیکن شادی ابھی تک نہیں کی ۔ میں بھی ان کا لیکچر ننے بیٹھ گیا۔ حاضرین کا شار کیا۔ حضرت واعظ اور میرے سمیت سولی آ دمی تھے۔ دوانگریز مرداور دوانگریز عورتیں تھیں۔ باقی سب ہمارے ہندوستانی یا ہندوستان سے گئے ہوئے جنوبی افریقعہ کے رہنے والے تھے۔ انگریز نہایت رذیل طبقہ کے تھے۔ان میں سے ایک ان کا نو کر تھا عور تیں کمترین طبقہ کی معلوم ہوئی تھیں۔ بہت بوڑھی تھیں اور لیکچر کے دوران میں بڑے آ رام ہے سور ہی تھیں۔ چوتھا انگریز اینے ایک ہندوستانی دوست کے ساتھ اخبار بنی میں مصروف تھا امام صاحب کیج تھے ہولنے والے آدی ہیں۔ ایک ایک منی کے بعد ایک ایک لفظ ان کے منہ سے نکاتا تھا اور آ واز ایک تھی گویا کسی عمیق لحد ہے آ رہی ہے۔'' (فضل کریم خان صاحب درانی لی۔اے کامضمون مغرب میں بلیغ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام لا ہور بابت جنوری ۱۹۳۳ء)

جرمن قادیانی اداروں کی حالت

معزز ناظرين إبيه بي غيرمما لك مين تبليغ إسلام كي حقيقت اس سلسله مين نامناسب ند ہوگا اگران کے جرمن مثن کے متعلق وہاں کے اخبارات کی چندایک آراء بطور نمونہ بدیہ ناظرین کی جائیں۔

جر مینا جماعت اسلامیہ برگن کےعلاوہ برگن میں مسلمانوں ( قادیانیوں ) کی ایک اور الجمن ہے جوابیخ خاص سیای وجوہ ہے آج تک یہاں قطعی ترتی نہیں کرسکی۔اس کو اتناعمی نصیب نہیں ہوا کہ وہ معمولی تعداد بھی جرمنوں کی مسلمان کرسکے۔ حالانکہ پروپیگنڈہ ہوتا ہے کہ سو سے او پرمسلمان ہونے ہیں۔

ڈرٹا ک: ہر( قادیانی)مبحد کوئیگھر کے بعد مشرقی قہوہ خانہ بنا دیا جاتا ہے۔ جائے نوشى ، وتى إورول كلي نداق برخاتمه بس يه يتبليغ اسلام .

سٹرالسنڈ رٹیکبلا ٹسٹرالسنڈ عبداللہ (قادیانی)انتہائی مبالغہ ہے کام لیتے ہیں اور مثن کی کامیانی کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔البتہ معجد کا مکان ضرورایک ہرجائی کی عشرت گاہ کی طرح سجا ہے مسجد بھی ایک نمائش گاہ یا عجائب گھر ہے جس کو ہر آ دی ، ساخش تقریباً ۲(أُنه) في تس ديكرو كيوسكنا ہے اور بس\_ ۲۹

ما دب ق پر ہیں حالانکہ بیتائیدالہی نتھیٰ بلکہ لىلداحدىد باقى رىے گا .....خواجەصاحب كى يە ہ اے دیکھ دیکھ کر انگشت بدنداں ہوتے رہیں (آئینه صداقت ص ۱۵۸ مصنفه مرزامحود)

کے مشنری کا ہے دوسری گواہی مرز المحمود خلیفہ ے بھیج گئے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کے جانشین ادیان سے بھی آ واز آ رہی تھی کہ خواجہ صاحب م بھی بیان کئے جاتے تھے۔ چندسال بعد مرزا تلاف کے متیجہ میں مسلمانوں کو بیافا کدہ ہوا کہ م**و**كنى - بالفرض اگريداختلا ف رونمانه ہوتا تويہي میں رطب اللمان نظر آتے اور اسلام کی عظیم اسیاہ نظرآتے بہر کیف ہمارا مدعا ٹابت ہے۔

ہے گوائی تیری

ئے کھانے پینے اور کھیلنے کود نے کے کام ہی کچھ خرج کرآئے ہیں۔ان کو*کس مد*میں ڈالیں چلو ہےاں کوئس مدہیں ڈالیں چلوڈال دو خاطر

کے لئے انگلتان گیا اور وو کنگ مجد میں قیام من نے ان سے حالات یو جھے۔ کہنے لگے بے حد ضائع ہوتا ہے جو کھانا میرے کنبے کے ت کے لئے کافی ہو۔ وہ ایک وقت زا کد بچت إن (وو كنُّك ) بهي جا نكلا تا كه ديمحول كهاب ببدالمجید کے حارج میں ہے۔اور وہ اب بھی ارى تما يهلي توان كى صورت دىكى كر تعجب موار لیپر گراینڈ پوسٹ لیزگ: احمریہ جماعت سے تعلق رکھنے والے گنتی کے وہی لوگ ہیں جواس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور چنداس کے علاوہ بھی ہیں جو چائے پانی کی کشش سے پہنچ جاتے ہیں نہ کہ سونومسلم' صرف چندمسلمان ہوئے ہیں۔ جن میں خاص طور پرعور تیں ہیں۔ مارکیشر ایڈلر برلن: معجد قہوہ خانہ بنی ہوئی ہے۔ ایک بڑاسیاون کا کام دیتی ہے جس

میں قبوہ اڑتا ہے۔ اور ہندوستان کے متعلق گفتگو کا موقعہ ملتا ہے۔

برسیشے مارکیشے زیٹنگ ایلم فیلڈے: عبداللہ دستار نہیں باندھتے اکثر اعلیٰ درجہ
کے ایوننگ ڈرس میں تشریف لاتے ہیں۔سال نورو پر دل خوش کرتے ہیں ادرا پنے ساتھ ایک
عجیب وغریب بلکہ بجو بدروزگار دم چلالگار کھا ہے جو اکثر فد بہت تبدیل کرتا رہتا ہے۔ میصاحب
ڈاکٹر حمید مارکرس ہیں بچھ کمیونٹ ہندوستانیوں کی بھی در پردہ آمدورفت ہے۔ای وجہ سے ساری
کشش فوت ہوجاتی ہے۔ برلن کی مجداورمشن بہلنج کا مرکز نہیں بلکہ ہندوستانی سر مایہ سے ایک پر
منفعت تجارت ہے؟

ایک پرمنفعت تجارت

ندکورہ بالا آ راءیس ہے آخری ائے میں آپ نے ملاحظ فر مایا کہ وہاں کے اخبارات بھی اس نتیجہ تک پینے بچکے ہیں کہ یہ غیرمما لک کے مشن کی پرمنفعت تجارت ہے۔

کیا ہندوستان میں اگریز ول کو تبلیخ نہیں ہو عتی؟ یہ آیک سوال ہے جو غیر ممالک میں قاد یائی مثن کے راز کو آشکارا کرنے کے لئے کافی ہے کسی دور دراز سفر کی ضرورت نہیں خوداگریز ہندوستان میں موجود ہیں سارے شہوں کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ایام گرما میں سردمقامات پر قاد یائی اپنے بہلغ بھی میں میں میں گے کہ کتنے قاد یائی اپنی اپنے بہوسکتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے ان کی تبلیغ ہوسکتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے ان کی تبلیغ ہوسکتی ہے بھر ورت اختیار ہی نہ کر تاریا نی ہیں کہ یہ صورت اختیار ہی نہ کریں گے کہوں؟ صرف اس لئے کہ وہ اپنی تبلیغ کی حقیقت اور اس کے نتیجہ سے واقف ہیں۔

غیرممالک کی تبلیغ میں تو بیراز پوشیدہ رکھا جاسکتا ہے کہ وہاں کیا کامیابی ہورہی ہے جو جھوٹی تچی رپورٹ ول میں آئی شائع کر دی کون صورت حالات کی تحقیقات کے لئے دور دراز کا سفر کر کے جائے ادھر ہندوستان میں ان رپورٹوں کی اشاعت کے ساتھ ہی چندہ کی اپیل ہو جاتی ہے جو سادہ لوح قابو آ جاتے ہیں وہ بیچارے سیجھ کرا پنے گاڑھے پسینہ کی کمائی ان کے سپر دکر دیتے ہیں کہ غیرممالک میں تبلیغ کے اخراجات بہت ہیں۔ آ

14

کام ختم ہو گیا۔ کیااس زو ہو گئے۔ کیا تمام قومیں آ مرزا کا دعویٰ ہے کہ تمام ق ص ۹۰م۸)عینی پرتی

د وسراسوال ق

۱۹۰۶ء کتوبات احمدید ۲۶ هندؤ عیسائیٔ سکوهمسلمان انتهائی تشد د کیا جا تا ہے مگم کا ہارنہیں بنایا۔

سچی اورمصنوعی نبو**ت** معزز ناظری<sub>ا</sub>

نبوت کی اشاعت کے لئے سفر کی اور کے اور بیگانے سے لئے سفر کی اور سے محروم رہیں بلکہ حقیقی اس کی گھند لیں کر اور کے اور کی اس کی گھند لیں کر وال والے میں محرورت ہوتی ہے کہ دور کی کے کہ دور کی کی کہ دور کی کہ

اں میں میں کر دوسری جگدا پی پریش اس شہر کے باشند ہے جھ فور أاس کے در دولت پر دوسر ہے شہروں میں جا کر کے اپنی حکمت کا چر

عت سے تعلق رکھنے والے گنتی کے وہی لوگ علاوہ بھی ہیں جو چائے پانی کی کشش سے پہنچ ا۔ جن میں خاص طور پر عور تیں ہیں۔ دئی ہے۔ ایک برداسیلون کا کام دیتی ہے جس قدملتا ہے۔

ے: عبداللہ وستار نہیں باندھتے اکثر اعلیٰ درجہ و پر دل خوش کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک اکثر ندہب تبدیل کرتا رہتا ہے۔ میصاحب می در پروہ آمدورفت ہے۔ای وجہ سے ساری کام کر نہیں بلکہ ہندوستانی سر مایہ سے ایک پر

)آپ نے ملاحظہ فر مایا کدوہاں کے اخبارات ایک پرمنفعت تجارت ہے۔

ہوسکتی؟ بیایک سوال ہے جوغیر ممالک میں اے کی دوردراز سفر کی ضرورت نہیں خوداگریز کی ضرورت نہیں خوداگریز کی ضرورت نہیں ایا م گر مامیں سردمقامات پر ان تہین ہوسکتی ہے گرقادیانی ہیں کہ بیصورت اختیار ہی نہ بھت اوراس کے تیجہ سے واقف ہیں۔ باسکتا ہے کہ دہاں کیا کا میابی ہور ہی ہے جو حالات کی تحقیقات کے لئے دور دراز کا صالات کی تحقیقات کے لئے دور دراز کا

ت حالات کی تحقیقات کے لئے دور دراز کا شاعت کے ساتھ ہی چندہ کی ایکل ہو جاتی اینے گاڑھے پسینہ کی کمائی ان کے سپر دکر

دوسراسوال قادیانیوں سے بیہونا چاہئے کہ کیا ہندوستان میں ہندوستانیوں کو تبلیغ کا مختم ہو گیا۔ کیا س زمانہ کے قادیانی ریفارم کے تمام فرائض جواس ملک سے متعلق تھے ختم ہو گئے۔ کیا تمام قومیں ایک مرکز پرجمع ہو گئیں۔ کیاعیسی پرتی کے ستون ٹوٹ گئے (قادیانی مرزا کا دعویٰ ہے کہ تمام قومیں اس کے ہاتھ پرجمع ہوں گی ملاحظہ ہو۔ (چشم معرفت نزائن جسم مرزا کا دعویٰ ہے کہ تمام قومیں اس کے ہاتھ پرجمع ہوں گی ملاحظہ ہو۔ (چشم معرفت نزائن جسم موموں میں کیا ہوں کی ہو وہاں کے میدو عیسائی سکے ستون کو گرانا آپ کا فرض منصی ہوگا۔ (ملاحظہ ہو،اخباراتی مرجود ہاں کے ہندو عیسائی سکے سکے سائی سکے سے زیز ہیں ہوسکے۔ باوجود کیدان پرتمہاری طرف سے انتہائی تشدد کیا جاتا ہے گر باوجود اس مظالم کے ابھی تک انہوں نے تمہاری مربیدی کو اپنے گلے کا ہار نہیں بنایا۔

سيحى اورمصنوعي نبوت ميس فرق

معزز ناظرین! حقیقت یہ ہے کہ تجی اور مصنوی نبوت میں یہی فرق ہے کہ مصنوی نبوت کی اشاعت کے لئے حیلوں ہے کام ایاجا تا ہے اور تجی نبوت کو دبخو دبخو دبخو دہ خور کئے جا تا ہے۔ اپنے کھیلانے کے لئے سفر کی ضرورت نہیں پزتی وہ ایک نور ہوتا ہے جوخود بخو دمنور کئے جا تا ہے۔ اپنے اور بریگانے بھی اس نور سے روشنی پاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس نبی کے قصبہ یا شہر کے لوگ اس سے محروم رہیں بلکہ حقیق نبوت کی سچائی کی یہی بڑی دلیل ہوتی ہے کہ خود اس سے جانے بہچانے والے اس کی تقد این کرتے ہیں اور اس نبی کہ جائے ہوں تا ہوتا کہ وہ اس کی گواہی و جو ارکوم تا تر نہیں کر سکتی اس کی گواہی و جو ارکوم تا تر نہیں کر سکتی وہ اس لئے وہ اس پنے عزیز ول رشتہ واروں اور اپنے شہر کے باشندوں میں نہیں پھیلائی جا سکتی۔ اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ دور دور جگہوں پر اس نبوت کے قصے بیان کر کے لوگوں کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کی جائے۔

اس کی مثال یوں بیجھے کہ لائق اور تجر بہ کار علیم کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگدا پی پر یکٹس کرے وہ اپنے شہر میں ہی معزز ہوتا ہے اس کا خاندان اس کے رشتہ دار اس شہر کے باشند ہے بھی اس کی لیافت کے قائل ہوتے ہیں ۔ ضرورت مند دور دراز کا سفر کر کے فوراً اس کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں گرنا تجربہ کار حکیموں کا حال آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ دوسرے شہروں میں جاکر ہوے ہوئے سائن بورڈ لگا کر اشتہار بازی کر کے غرضیکہ ہزاروں جتن کرے اپنی حکمت کا چر جاکر تے ہیں اور اپنے کا روبار کے لئے وہ جگہ تجویز کرتے ہیں جہاں اس

کے اپنے شہر کے لوگوں کی آ مدورفت ہی نہ ہو، تا کہ کوئی واقف حال ان کی حکمت کے راز کو طشت ازبام نہ کردے۔

غیرممالک میں قادیانی مشن کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کامقصود سوائے جلب زرکے اور پی خورو اور کے جلب زرکے اور پی کھنی نے برے فورو خوش کے بعد تجویز کیا ہے۔ ان تبلیغی مشوں کا ایک اور راز بھی معلوم سیجئے۔

قادیانی نبوت کے خاندان اور قادیانی کمپنی کے حصد داروں نے سوچا یہ کہ انہیں آئندہ اسين بچول كوتعليم دي هي كي لئے غير ممالك ميں جيجنے كى بھى ضرورت ہوگا۔ وہاں كے موشلوں کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں بہتر ہے ہے کدوہاں مذہب کے نام پر اپنا ہی گوارٹر ہواس طریق ہے خرچ میں بے حد کفایت ہوگی اور اس سلسلہ میں پیجھی ٹنجائش ہوگی کہ بعض قادیا نیوں کو جنہوں نے اپنی ضرورت کے لئے ان ممالک میں پینچناہی ہے وہ قوم کے سر برسوار ہو کر کیوں نہ جا کیں۔ وہاں وہ اپنی تعلیم حاصل کریں یا کاروبار کریں۔اخراجات قومی چندہ سے وصول کریں اور تكليف صرف يدكري كدايك پندره روزه يامامواري رپورث ارسال كرديس جس كا آسان طريق بيے كدوبان ايك في (وعوت جائے) بار في دے كرچندلوگوں كوجمع كياجائے خوب خاطر مدارت کی جائے ادراس اجتماع کا فوٹو لے کر قادیان جھیج دیا جائے۔قادیانی خلیفہ فوراُ اس کا بلاک تیار کر کے شاکع کر دے اور پہ کہتے ہوئے چندہ کی اپیل بھی کر دے کہ امریکہ میں ہارے مشن کی کامیانی کا منظر ملاحظہ ہو کتنے لوگ ہیں جو اماری تبلغ سننے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ وہاں کے ایک اجماع کا فوٹو ملاحظہ ہو۔اب اس شم کی رپورٹ مسلمانوں میں پہنچتی ہے اوّل تو کہاں امریکہ کہاں ہندوستان واقعات کی تحقیق ہی نہیں ہو سکتی خصوصاً جبکہ اس معاملہ میں خصوصاً جب کہ اس معامله میں احتیاط بیہ ہے کہ ہدوستان میں شائع کردہ البلیں رپورٹیں دوسرےمما لک میں نہ پنجیں کیکن اگر بھی حسن اتفاق ہے واقف حال مسلمان امریکہ میں رہتا ہوا قادیا نیوں کے ہندوستان میں جاری کردہ پرو بیگنٹرہ کوئ پائے تو وہ اس وجہ سے خاموش رہتا ہے کہ ان کا راز طشت از بام كرنے ميں اسلام كى ہتك ہے۔ دنيا يدخيال كرے كى كداسلام كى تبليغ كرنے والے اس فتم كے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بچارا میرخیال ہی نہیں کرتا کہ اس کی اس خاموثی سے ہندوستان میں کتنے مسلمانوں کی جیبیں خالی ہور ہی ہیں۔

غیرممالک میں قادیانی تبلیغی جلسوں کی رپورٹ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے قادیانیوں سے میسوال کرنا جا ہے کہ جلس میں شرکت کرنے والے کون لوگ تھے؟ ان کی پوزیش اور کا بیٹوں کے لئے کہ جلس میں شرکت کرنے والے کون لوگ تھے؟ ان کی پوزیش

معلوم ہوتے ہی آپ کوجلہ میں اس کے لئے لا ہوری: تبعرہ کرتے ہوئے لا ہور کے

''یوتو مجھے تسلیم ہے کہ (قا میں ضلیفۃ اسلام کی اطلاع کچھ تو حق نمک ادا کرنا چا بات کا اظہار نہ ہوسکے .... انتہانہیں رہتی ادراییا محسوآ

خود صدافت و دیانت ک دیتے ہیں تو بری بری باتو

یں بھا ہور حقیقت آشکارا کرنے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آخر جن کی کیاحقیقت ہے؟ اس نے اسلامی لٹریچر کامطالہ ہندوستان میں بیشور برپا ناظرین کو یہ

میں روز مرہ نہیں ہوتے اپنے پروپیگنڈاک لئے قلایانیوں سے دریافت عرصہ دراز میں جس قدر پیتہ پیش کرو۔اس کا جوج اس سلسلہ گفتگو میں اس

ہےجس کا طرز سیہوتا۔

می بہی ہے۔اِس کا مقصود سوائے جلب زر کے ا مجرب نسخہ ہے جو قادیانی سمینی نے بڑے غور و ورراز بھی معلوم سیجئے۔

پنی کے حصہ داروں نے سوچا بید کہ انہیں آئندہ مجنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ وہاں کے **ہو**شلوں روبال مذہب کے نام پر اپنا بھیڈ کوارٹر ہواس ملەمىں يەبھى كنجائش ہوگى كەبعض قاديانيوں كو بنچنا ہی ہے وہ قوم کے سر پر سوار ہوکر کیوں نہ ب-اخراجات قومی چندہ سے وصول کریں اور ر پورٹ ارسال کرویں جس کا آسان طریق چندلوگول کوجع کیا جائے خوب خاطر مدارت یا جائے۔ قادیانی خلیفہ فورا اس کا بلاک تیار م بھی کروے کہ امریکہ میں ہارے مشن کی سننے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ وہاں کے سلمانوں میں پہنچتی ہےاوّل تو کہاں امریکہ وصأجبكه اس معامله مين خصوصاً جب كداس پلیں ر پورٹیں دوسرےمما لک میں نہ پہنچیں مریکہ میں رہتا ہوا قادیا نیوں کے ہندوستان ع خاموش رہتا ہے کہ ان کا راز طشت از بام گی کہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے اسی قسم کے

ر بورٹ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے كرنے والے كون لوگ تھے؟ ان كى بوزيش

س کی اس عاموثی ہے ہندوستان میں کتنے

معلوم ہوتے ہی آ پ کوجلہ کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔قادیانی کارکنوں کی ربور میں کیسی ہوتی میں اس کے لئے لا ہوری جماعت کی گواہی ملاحظ فرمایے۔ جوایک قادیانی مبلغ کی غلط رپورٹ پر تبرہ کرتے ہوئے لا ہوری جماعت کے اخبار پیغا صلح نے حسب ذیل الفاظ میں وی ہے۔ "دیة مجهسلیم بے که ( قادیانی مبلغ) مولوی صاحب کوحل ہے کہ جواناپ شناپ جا ہیں الفضل میں ضلیفۃ اسیح کی اطلاع کے لئے بطور رپورٹ درج کراتے رہیں آخر سرکار سے تحواہ پاتے ہیں کچھتو حق نمک ادا کرنا چاہے لیکن اس قدر بھی غمیر کومردہ نہیں کرز بنا چاہئے جس ہے بھی بھی حق بات كا اظهار ندموسك جب مين مولوي صاحب كابيربان يرهتا مون توميري حيرت كي كوئي انتہانبیں رہتی اور ایسامحسوس کرتا ہول کرصداقت ودیانت کا وجود دنیا ہے اٹھ گیا ہے جب میربرعم خودصداتت ودیانت کے علمبردار اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے صدافت ودیانت کا خول کر

(پیغام سلح ج۲۲ نبروس کالم نبر۳\_۱۵منی ۱۹۳۳ء)

میں سجھتا ہوں کہ ندکورہ بالاسطور قادیا نیوں کے لندن مشن جرمن مشن امریکہ مشن کی حقیقت آشکارا کرنے کے لئے کافی ہوں گی۔البنداس سلسلہ میں اس سوال کا جواب دیناضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخر جن لوگوں کے مرزائیت قبول کرنے کا اعلان قادیانی اخبار کیا کرتے ہیں ان کی کیاحقیقت ہے؟ اس سوال کاکسی قدر جواب تو مٰدکورہ بالاحوالہ جات میں ہو چکاہے کہ کسی انگر بز نے اسلامی لٹریج کامطالعہ کر کے اسلام قبول کیا۔ ادھرقادیا نیوں نے ان سے راہ ربط پیدا کر لیا اور ہندوستان میں بیشور بریا ہوگیا کہ ہماری تبلیغ ہے ایک انگریز مسلمان ہوگیا ہے۔

دیتے میں تو بزی بزی باتوں کے لئے پچھ بھی کر گزریں تھوڑاہے۔''

ناظرين كوبيمعلوم موناحاب كسك معزز فخض تحقبول اسلام كمواقع بهى كسي ملك میں روز مرہ نہیں ہوتے بلکہ شاذ نادر کیکن قادیانی اس قتم کے ایک واقعہ .....کوبھی دس سال تک این بروپیگنڈا کے لئے کافی سمجھتے ہیں ہماری بیان کردہ حقیقت کی صداقت معلوم کرنے کے لئے تلایانیوں سے دریافت کرنا جا ہے کہ عرصہ تحییں سال سے تبہار امثن انگستان میں قائم ہے۔اس عرصه درازين جس قدرا گريزون نے تهاري مريدي من آنا قبول کيا ہان کي فهرست معمفصل پتہ پیش کرو۔اس کا جو جواب آپ کو ملے گاوہ حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ اس سلسله گفتگو مین اس بات پرزورد یجئے کہ ہم فہرست مع کھل پند چاہتے ہیں اس قتم کی فہرست نہیں جیسی الفضل نومبایعین ( قادیانی گدی کے نے مریدین) کا عنوان دے کرشائع کیا کرتا ہےجس کا طرزیہ ہوتا ہے۔

غلام محمر صاحب صلع سيالكوث نواب دين صاحب صلع سيالكوث غلام قادر صاحب صلع سيالكوث رحمت بي بي صلع لا مور كرم بي بي

کیونکہ اس قتم کی فہرست کا کیا ہے ہر ماہ سینکلؤوں اشخاص پر شمتل فہرست شاکع کی جا علق ہے۔ مثلاً ضلع سیالکوٹ ایک وسیع علاقہ ہے کیا معلوم کس گاؤں کس قصبہ اس کے کس محلّہ کا میہ شخص باشندہ ہے۔ کیا عمر ہے کیا پیشیغرضیکہ سچھ معلوم نہیں کون ہے کون نہیں۔

پس آپ فہرست کا مطالبہ کریں گے اور ساتھ ہی پچیس سال کے اخراجات کی میزان دریافت کریں گے توغیر ممالک میں قادیانی مشن کی اصلیت واضح ہوجائے گی کہ کتنے خرچ سے کیا محلیم ہوا ہے اور آئندہ کس قدر کام کی توقع ہے۔

ايك دلچيپ حقيقت

دراصل قصہ یہ ہے کہ خواہ کوئی ملک کتناہی امیر کیوں نہ ہواس میں مفلس و نادار ضرور ہوتے ہیں۔ انگلستان ہو یا امریکہ وہاں ہمارے ملک کی نسبت بہت زیادہ خوشحالی ہے۔ گداگری قانو نا ممنوع ہے گراس کے یہ معنی نہیں کہ وہاں کوئی بھی مفلس نہیں کیا وہاں چوری اور ڈاکہ کی واردا تیں نہیں ہوتیں؟۔ ہاں پیسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جرائم کا ارتکاب اعلی طریق اور اعلی جانہ پر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوشیاری ہے کام کیا جاتا ہے۔ اگران مما لک میں مختی اور باکارلوگوں کی کشرت ہوتا ہے بہت زیادہ ہوشیاری ہے کام کیا جاتا ہے۔ اگران مما لک میں مختی اور باکارلوگوں کی کشرت ہوتی ہے اور وہ اس قدر منبیر ہیں آئی ہیں آئی کہ ہو جہد کے پور نہیں کر سکتے جہاں کے اخراجات ہی اس قدر زیادہ ہیں جو وہ بغیر انتہائی جدو جہد کے پور نہیں کر سکتے جہاں کے اظلاق سے ہیں کہ بغیر منزو ہاں بدوسری شم کا گروہ موجود ہے لیس یہوہ طبقہ ہو ہوں سے کامل مفلس موجود نہیں۔ یہوں تا ہات ہوں اور بازاروں کا چکر کی سے داخر اس کے اداروں کی تلاش میں اور ڈریکھا اور مہذ بانہ انداز میں قادیانی دفتر میں تشریف ادھرار سرات شم کے اداروں کی تلاش میں کھرتا رہتا ہے۔ اندن کی گلیوں اور بازاروں کا چکر کی گیوں اور بازاروں کا چکر کی سے داخر کی گیوں اور بازاروں کا چکر کی ہو گئی ہوں نے قادیانی مشن کا بور ڈ دیکھا اور مہذ بانہ انداز میں قادیانی دفتر میں تشریف کی ہیں۔ ہرماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔ چور کی خردے ہیں کہ حضرت! ہم تو ایک جماعت کے مبلغ ہیں۔ ہرماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔ دید جیں کہ حضرت! ہم تو ایک جماعت کے مبلغ ہیں۔ ہرماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔ دید جیں کہ حضرت! ہم تو ایک جماعت کے مبلغ ہیں۔ ہرماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔

تا کہ ناظرین کومعلوم ہو کہ ریمکینی ا مرانجام دےرہی ہے۔ اسلامی حکومتوں اورامت مسا قادیا نیوں کی سب سے اورمسلمانوں کی تحقیر ادرا تحقاف۔

إَكْمِراً بِ كُوعُكُم نه بهوتو بيه بيعت كا فارم \_

**وہ معزز مہمان ا**س درخواست کے قبوا

**الم تھ کا کرتب ہے کہ وہ ہر ہفتہ اپنا نام** 

مبلغ اس کا نام درج رجشر کر لیتا۔

ا بربورث بنی جاتی ہے کہ فلاں معزز ا

**آمون جانے کہ کون انگریز مسلمان ہوا** 

کهاس تشم کے لوگوں کوجع کرلیاجا تا

کتے خوشامہ کی جاتی ہے۔ چند غیر مما

۔ پوے کرتشریف لانے کی استدعا کی م

ا ہے جو ہندوستان میں حا

کاپروپیگنڈا کیاجا تاہمعزز ناظریر

المملام قبول کیا ہے تو اینے مطالعہ اور

۔ وادیا نیوں کی تبلیغ اور نموندان کے۔

مے جس سے بسا اوقات بعض نا وا

نا قلرین کواس امر سے بھی ہوگی کہ<sup>ا</sup>

ان کے مرید میں اگر انہیں بھی ہند

ا**نہوں** نے اعلان کر دیا کہانہیں مرزا

**ٔ قادیانیوں کی اسلامی خدمات** 

. معلوم کر لی اس همن میں جارابھی فرخ

قادياني اين جن اسلامي.

ضلع سیالکوٹ ضلع سیالکوٹ ضلع سیالکوٹ ضلع لا ہور ضلع لا ہور امینئٹڑ وں اشخاص پرمشمثل فہرست شاکع کی جا یامعلوم کس گا دُل کس قصبہ اس کے کس محلّہ کا بیہ منہیں کون ہے کوننہیں۔

مہیں کون ہے کون نہیں۔ رساتھ ہی چیس سال کے اخراجات کی میزان اصلیت داضح ہوجائے گی کہ کتنے خرچ سے کیا

ہی امیر کیوں نہ ہواس میں مفلس و نادار ضرور

کی نسبت بہت زیادہ خوشحالی ہے۔گداگری

نی بھی مفلس نہیں کیا وہاں چوری اور ڈاکہ کی

کہ وہاں جرائم کا ارتکاب اعلیٰ طریق اور اعلیٰ
ہے۔اگران مما لک میں مختی اور باکارلوگوں
ہے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں چہ جائیکہ
مدوجہد کے پور نہیں کر سکتے جہاں کے
مجہد کے پور نہیں کر سکتے جہاں کے
ہے تواس کے میمنی ہرگز نہیں کہ دہاں کوئی
مضم کا گروہ موجود ہے پس سیدہ طبقہ ہے جو
اہے۔لندن کی گلیوں اور بازاروں کا چکر
مہذ باندانداز میں قادیانی دفتر میں تشریف
قادیانی مبلغ صاحب بہا معاری جی عرض کر
جرماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔

اگرآپ کوعلم ند ہوتو یہ بیعت کا فارم ہےآپ اس پر دستخط کرد ہے۔ یہ ہماری کارگز اری شار ہوگی ومعززمہان اس درخواست کے قبول کرنے میں کچھرج نہیں سمحتا جبکہاس کے لئے بیددا کیں ہاتھ کا کرتب ہے کہ وہ ہر ہفتہ اپنا نام تبدیل کر لے وہ بیعت کے فارم پر دستخط کرتا ہے۔قاویانی ملغ اس کا نام درج رجر کر لیتاہے اور ہندوستان میں لندن سے آنے والی ڈاک میں سید ربورٹ بھنے جاتی ہے کہ فلاں معزز اگریز سلسلہ عالیہ میں وافل ہوگیا ہے۔اب ہندوستان میں کون جانے کہکون انگریز مسلمان ہواہے اور کون نہیں؟ سال بھر میں بھی فی یار فی کی دعوت دے کہ اس تتم کے لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ کسی ایک آ دھ معزز دخض کی بھی دعوت میں شرکت کے لئے خوشامد کی جاتی ہے۔ چندغیرمما لک میں رہنے والے ہندوستانیوں سے وطنی محبت کا واسطہ وے کرتشریف لانے کی استدعا کی جاتی ہے اور اس طرح پندرہ ہیں اشخاص کا اجتاع ہوجا تاہے فوٹولیاجاتا ہے جو ہندوستان میں حاشیہ آرائی اور مبالغة میزی کے ساتھ شائع کرے اپنی کا میابی كابرو بيكند اكياجا تا بمعزز ناظرين إحقيقت بيب كركز شة عرصه بين اگركسي معزز يور پين نے املام قبول کیا ہے تواپیے مطالعہ اور فطرتی جذبہ سے جوخدائے تعالی نے ان کو ودیعت کیا ورنہ قادیانیوں کی تبلیغ اورنموندان کے لئے ہرگز جاذب نہ ہوا نہ ہوگا۔ ہاں پر وپیگنڈا ضرورا کی چیز ہے جس سے بسا اوقات بعض نا واقف حال متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اس بیان کی تائید ناظرین کواس امر ہے بھی ہوگی کہ جن انگریزوں کے متعلق قادیانی پیمشہور کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے مرید ہیں اگر انہیں مبھی ہندوستان آنے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں کے استفسار پر فورا انہوں نے اعلان کرویا کہ انہیں مرز ائیت ہے کوئی تعلق نہیں۔

قادیانیوں کی اسلامی خدمات کی حقیقت

قادیانی این جن اسلامی خدمات کا پروپیگند و کیا کرتے ہیں ان کی اصلیت تو آپ نے معلوم کر لی اس شمن میں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی بعض اسلامی خدمات کی فہرست پیش کریں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو کہ یہ کمپنی اسلام کے پردہ میں اپنے مقاصد کے پیش نظر کن خدمات کو مرانجام دے دہی ہے۔

اسلامي حكومتول اورامت مسلمه كالسخفاف

قادیانیوں کی سب سے بڑی خدمت اسلامی حکومتوں کےخلاف زہریلا پروپیگنٹرا کرتا اورمسلمانوں کی تحقیر اور استحقاف ہے۔جس کا مقصد سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اسلام اور ۲ ساب قید خانوں میں نظر آتے ہیں۔ان کے گنا سے بدا عمال کے بدلہ وہ سزائیں بھگت فداری خیانت مجر ماند، دھوکہ دی بھگی اسخ مرتکب نہیں۔(الندالند کس قدر جہارت و ا ری ہے لیکن اگر کوئی مسلمان قاویان کے ج مونے شروع ہوجا ئیں اور حکومت سے یہ وفعہ ۱۵۱ عاکہ ہوئی ہے) اور بیتو وہ جرائم مسلمان ان کے مرتکب ہور ہے ہیں جی مسلمان ان کے مرتکب ہور ہے ہیں جی مہیں رکھا جاتا (سجان اللہ مسلمانوں پر ، پروائی ہے کہ جس کی کوئی حدثییں امراء عج موفیا مگانے اور قوالی سننے میں مصروف ہیا موفیا مگانے اور قوالی سننے میں مصروف ہیا مرد کیک بیالفاظ تو ملک معظم کی رعایا کی دو

''جس قدر فاحشة ورتي مسا قوموں ميں اس كى نظير نہيں ملتی۔ (نظير نہ فريل ريمارک ديتے ہيں۔''گندى سياد پاركوں ميں ہزاروں ہزار كاروشى ميں كتو ہے۔ ( كتوبات احمد يبطد علم ۱۸) (اور آ ميں ملاحظ فرما ہے ہم تو نقل ہمى نہيں كرءً ہے۔ ) ليس مير حالت اليي نہيں جے دكھ ره ميميا ہے ورنہ كام كے لحاظ ہے تو اسلا امريكہ ميں ہوري ہے۔ بيارى ہنجاب ميلوں پر پيدا ہور ہاہے۔ حالا نكد و مراً

مسلمانوں کوغیروں کی نظروں میں ذلیل کیا جائے۔ یوں توان کا تمام لٹریچراس فتم کی تحریروں ہے بجر پور بےلیکن اس جگہ ہم بطور نمونہ مرز امحمود کی تخفۃ الملوک سے چند سطور نقل کرتے ہیں۔ " مراس کے مقابلہ میں آج اسلام کی کیا حالت ہے ملک پر ملک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا جارہا ہے نہیں بلکہ سب ملک وہ اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہیں اور ایک ایک كرك سب ممالك ان كے ہاتھ سے چھينے جا يكے ہيں۔ ' (سند ۱۰) اگر پچھلی صدى كى اسلامى جنگوں کاغور سے مطالعہ کیا جائے تو بجائے ظاہری بواعث کے زیادہ تر پوشیدہ بواعث ہی نگلیں گے ( کہیں وہ پوشیدہ باعث آ ب ہی کا وجود تو نہیں؟ ) کہ جواسلامی حکومتوں کی شکستوں کا باعث ہوئے بہت کثرت سے ایسے معر کے ہوئے ہیں کہ ہرطرح اسلامی لشکر کامیاب ومظفر رہالیکن انجام کارکوئی ایس بات پیش آئٹی (آپ کی دعایا حکمت عملی یا اسلامی حکومتوں ہے آپ کی غداری کے سوااور کیا چیز پیش آ سکتی ہے؟) که آخری میدان دشمن کے ہاتھ رہا .....اس وقت اوّل تو کو لُ اليي اسلامي سلطنت ربي بي نبيس (ربتي كيونكر قادياني نبي كاظهور جو بو چكاہے جس كي آ مدسے ساتھ اسلام کی شوکت وابستہ تھی ) کہ جے حقیقی معنوں میں سلطنت کہا جا سکے۔اگلاکوئی ہے تو وہ بجائے مسلمانوں کے سکھ کے باعث ہونے کے ان کے لئے دکھ کا باعث ہورہی ہے عام طور پر حکومتیں لوگوں کے سکھ کا باعث ہوتی ہیں اور بادشاہ کے ہم نہ ہب اس حکومت کواینے نہ سب کے لئے ایک پشت بناہ بمجھتے ہیں نیکن اسلامی حکومتیں بجائے مسلمانوں کے آ رام کا ذریعہ ہونے کے ان کے لئے د کھ کا باعث ہوگئی ہیں اور آئے دن ایسے مصائب میں مبتلا رہتی ہیں کدان کے ساتھ کل دنیائے مسلمان بھی انگاروں پرلوشتے ہیں۔ پس (اسلامی) حکومتیں سکھوتو کیا پہنچاسکتی ہیں ان کے ذریعہ (تخغة الملوك ص١٤٥٨) مسلمانوں کا ہمیشہ کے لئے عم والم سے بالا پر گیا ہے۔''

''وہ (مسلمان) روز بروزگرتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس بات کے ثبوت کے لئے حکومت کے جیل خانے کافی شہادت دیتے ہیں (بے شک آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاتل بھی جیل خانوں کی زینت بن چکے ہیں بلکہ بھانی پاچکے ہیں) س قدر دل کو دکھ پہنچانے والا بلکہ دل کوخون کر دینے والا وہ نظارہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان جیل خانوں کی سیر کرتا ہے (بھانی چڑھنے والے مرزائی نے تو دل کوخون نہ کیا ہوگا کیونکہ وہ بیچارا آپ کے خاندان سے نہ تھا بھانی لئا تو وہ غریب آپ کا کیا گیا ) کیونکہ سب جیل خانے مسلمانوں سے بھرے پڑے ہیں (ان میں تبلیغ کا کوئی انتظام نہیں اور تبلیغ ہور ہی ہے لندن وامریکہ میں) اور ان کی اخلاقی حالت بجائے درسری قوموں سے اعلیٰ ہونے کے بہت اونی ہے اور وہ اسلامی آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ معاس

قد فانول میں نظرا آتے ہیں۔ان کے گناہ بھی کوئی معمول نہیں ہوتے گندے سے گندے اور بد

سے بدا عمال کے بدلہ وہ سزائیں بھٹ رہے ہیں۔ چوریاں، ڈاک زناء بالجر، آوارگی بھل،
فداری خیات بحر ماند، دھوکہ دی بھگی استصال بالجر، جعلمازی وہ کونسا گناہ ہے جس کے مسلمان
مرکمب نہیں۔ (اللہ اللہ کس قدر جسارت و جرائم کی بچی فہرست سائے تو الفعنل کے کالم سیاہ
مرکمب نہیں اگرکوئی مسلمان قادیان کے جرائم کی بچی فہرست سائے تو الفعنل کے کالم سیاہ
ہونے شروع ہوجا ئیں اور حکومت سے بیمطالہ کیا جائے کہ اس فیض پر مقدمہ چانا چاہئے۔اس پر
دفعہ 10 ہا کہ بوت ہے گاہ بھی کہ جن کے ذکر سے بھی بدن کے رونکھے کھڑے ہوجاتے ہیں لیکن اور ایس بہت سے گناہ بھی کہ جن کے ذکر سے بھی بدن کے رونکھے کھڑے ہوجاتے ہیں لیکن اور ایس بہت سے گناہ بھی کہ جن کے ذکر سے بھی بدن کے رونکھے کھڑے ہوجاتے ہیں لیکن مسلمان ان کے مرتک ہورہ ہو جاتے ہیں لیکن میں مرتک ہو جاتے ہیں لیکن میں مرتک ہو جاتے ہیں لیکن موائی ہورہ ہو باتا (سجان اللہ مسلمانوں کے مشک وغیرہ کے ذیادہ استعال بھی مردی کی کوئی حدنہیں امراء عیاثی (غالبًا مسلمانوں کے مشک وغیرہ کے ذیادہ استعال سے بیالزام دیا گیا ہے) اور دنیا طبی (جس کا قادیان میں نام ونشان نہیں) میں مشغول ہیں۔
صوفیا وگانے اور تو الی سننے میں مصروف ہیں علی وجوٹے فتوے دیتے ہیں۔' (غالبًا قادیانوں کے مشکہ وغیرہ کے ذیادہ استعال موفیا وگائے اور تو الی سننے میں مصروف ہیں علی جھوٹے فتوے دیتے ہیں۔' (غالبًا قادیانوں کے دیک بیالفاظ کو ملک معظم کی رعایا کی دو جماعتوں میں فرت پیدائیں کرتے)

(تعة الملوك م عاو ١٨)

" جس قدر فاحشور تیں مسلمانوں سے ہیں جوعصت فروثی پر فخرمحسوں کرتی ہیں فیر قوموں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ (نظیر نہیں ملتی؟ آپ کے نبی صاحب عیسائیوں کے متعلق حسب فیل ریمارک دیتے ہیں۔ "کندی سیاہ بدکاری اور ملک کا ملک رنڈیوں کا چکلہ بن جاتاء ہائیڈ پارکوں میں ہزاروں ہزار کا روثنی میں کتوں اور کتیوں کی طرح اوپر سلے ہونا ۔۔۔۔۔ یہ بیات کا متیجہ ہے۔ (کمتوبات احمد یہ جلاس میں کا اور آریوں کے متعلق جو کچھ کھتا ہے وہ ان کی کتاب آرید دھرم میں ملاحظ فرمائے ہم تو نقل بھی نہیں کر سکتے۔ باری باری سب قوموں کے متعلق قادیان کا بہی فتو کی ہے۔ اپنی بیر مالت ایسی نہیں جے دکھ کو کرایک در دمندول بے اختیار نہ ہوجائے۔ تام می اسلام کا میکھ باتی نہیں رہا۔ (بیسب قادیانی جماعت کی برکت ہے۔ اس مقدس نہ جب کو آئے ہوئے۔ ۵۔ سال ہو گئے مگر حالت وہ بی ہے۔ ربی تہلیج ہووہ امر ملک ہورہ اسے درد کا متیجہ ہزاروں میں ہورہا ہے درد کا متیجہ ہزاروں میلوں پر پیدا ہورہا ہے۔ دار کا ختیجہ ہزاروں میں بقول مرزامحود یہ بیاریاں کم ہیں۔ فاعتہر وایا

ذلیل کیا جائے۔ یوں وان کا تمام لٹریچراس مسم کی تحریروں سے يمرز المحود كي تخفة الملوك سے چندسطور نقل كرتے ہيں۔ میں آج اسلام کی کیا حالت ہے ملک بر ملک مسلمانوں کے مب ملک وہ این ہاتھوں سے دے کیے ہیں اور ایک ایک است چھنے جا کے ہیں۔' (مقدا) اگر پھلی صدی کی اسلامی بجائے ظاہری بواعث کے زیادہ تر پوشیدہ بواعث ہی تکلیں کے کا وجود تونہیں؟) کہ جواسلامی حکومتوں کی شکستوں کا باعث کے ہوئے ہیں کہ برطرح اسلامی الشکر کامیاب ومظفرر ہالیکن آپ کی دعایا حکمت عملی یا اسلامی حکومتوں سے آپ کی غداری اکرآ خری میدان دشن کے ہاتھ رہا ....اس وقت اوّل تو کوئی رہتی کیونکر قادیانی نبی کاظہور جوہو چکا ہے جس کی آ مدکے ساتھ د حقیقی معنول میں سلطنت کہا جا سکے۔اگلاکوئی ہے تو وہ بجائے نے کے ان کے لئے دکھ کا باعث ہور ہی ہے عام طور پر حکومتیں بادشاه كيم فرب ال حكومت كواي فرب كے لئے ايك ال بجائے مسلمانوں کے آرام کا ذریعہ ہونے کے ان کے لئے اليےمصائب ميں بتلارہتی ہيں كدان كے ساتھ كل دنيا كے ۔ پس (اسلامی) حکومتیں سکھ تو کیا پہنچا سکتی ہیں ان کے ذریعہ (تخذة الملوك ص١٩١٥) ے پالا پڑ گیاہے۔"

وذگرتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس بات کے جوت کے لئے دیتے ہیں (ب شک آپ کی طرف سے بھیج ہوئے قاتل ہیں بلکہ پھانی پاچکے ہیں) کس قدر دل کو دکھ پہنچانے والا بلکہ بنائی پاچکے ہیں) کس قدر دل کو دکھ پہنچانے والا بلکہ بنائے ہوگی مسلمان جیل خانوں کی سیر کرتا ہے (پھانی ن نہ کیا ہوگا کیونکہ وہ بیچارا آپ کے خاندان سے نہ تھا پھانی سب جیل خانے مسلمانوں سے بھرے پڑے ہیں (ان میل بی ہے لندن وامر یکہ میں) اور ان کی اخلاقی حالت بجائے ہے اندن ہاور وہ اسلامی آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ سام

کاروبار چلانا ہے اس مضمون پرآپ ہماری کسی دور است کیا جائے گا کہ بیگروہ جہاں تمام دنیا کاوٹمن نظر شفقت سے محفوظ نہیں رہی اس حکومت کے خوات ہوئے ہوئے حکومت سے بدلہ لینے کے لئے ندہ اس گروہ کی حکومت سے بدلہ لینے کے لئے ندہ اس گروہ کی حکومت ہرطانیہ سے لفظی وفا داری میں کارروائیوں پرکوئی توجہ ندر سے اور بیلوگ اس وفا داری کا اندازہ اس امر سے بیجئے کہ مرزا تھا پیشین گوئی کررکھی ہے جواس کے بیٹے مرزامحود پیشین گوئی کررکھی ہے جواس کے بیٹے مرزامحود سے اسلے مرزامحود سے اسلے مرزامحود سے اسلے مرزامحود سے بیشین گوئی کررکھی ہے جواس کے بیٹے مرزامحود سے اسلے مرزامحود سے اسلے مرزامحود سے بیشین گوئی کررکھی ہے جواس کے بیٹے مرزامحود سے اسلے مرزامحود سے سے اسلے مرزامحود سے اسلے مرزامحود سے بیشین گوئی کررکھی ہے جواس کے بیٹے مرزامحود سے بیشین گوئی کررکھی ہے جواس کے بیٹے مرزامحود سے بیٹے مرزامحود سے بیشین گوئی کررکھی ہے جواس کے بیٹے مرزامحود سے بیٹے مرزامے سے بیٹے مرزامحود سے بیٹے مرزامے سے بیٹے مرزامحود سے بیٹے مرزامحود سے بیٹے مرزامحود سے بیٹے مرزامحود سے بیٹے مرزامے سے بیٹے مرزامے سے بیٹے مرزامے سے بیٹے مرزامے سے بیٹے مرزامحود سے بیٹے مرزامے سے بیٹے ہے بیٹے ہے بیٹے ہے بیٹے ہے بیٹے ہے بیٹے ہے بیٹے ہرزامے ہے بیٹے ہے ہرزامے ہے بیٹے ہے بیٹے ہے بیٹے ہے بیٹے ہے بیٹے ہے ہرزامے ہے بیٹے ہے ہے ہے ہرزامے ہے ہرزامے ہے ہے ہے ہرزامے ہے ہرزامے ہے ہرزامے ہ

زان بعدضعف

**دوسری اسلامی خدمت** قادیانی گروه کی دوسری اسلامی <del>ا</del>

مناظروں کی طرح ڈال کرمیدان کارزارگرم کا مناظرہ کا چیننج ہے تو کہیں عیسا ئیوں کوان مناظر میں مناظرہ کا چیننج ہے تو کہیں عیسا ئیوں کوان مناظر کی جہارت کی ہے وہ حقیقاً ای گرود کی مہر یا نی ہندوستان کی مختلف اقوام میں جومجت و بیار تھ کا دیائی کمینی کی خاص نظر عنایت ہے ان کوم کوشش کی جائی ہے ان مناظروں اور جھاڑ اس کوم ہیں جوا پے تہ ہے۔ بیا اوقات فساد کی تعمیل اور جھاڑ اس دور کرنے ہیں جوا پے تہ ہہ ہے۔ بیا اوقات فساد کی تعمیل اور جھاڑ اس دور کرنے ہیں اور دشنام دہی تو ان کا خاصہ ہے ہی۔

اوگی الابصار نےورکر وکہیں بیرو نامسلمانوں کوغیروں میں ذلیل کرنے کے لئے تونہیں؟) (تحفۃ الملوک ص ۱۹۱۸),

سلطان روم *برنظرعنایت* درمیس برسیست

'' نہمیں اس گورنمنٹ کے آنے سے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان روم کے کارناموں کی تلاش عیشہ ہے''

میں اس کی تلاش عبث ہے۔'' بیر

(اشتبارمرزا قادیانی مندرج تبلیغی رسالت جلد ۲ ص ۲۹، مجموعه اشتبارات ج ۲ ص ۳۷۰) ناظرین نے ملاحظ فرمایا کہ حکومت برطانیہ کی منافقاند و فاداری کی آژ میں ایک اسلامی حکومت کی کیونکر تخفیف کی گئی ہے؟۔

مكهومدينه وديكراسلامي مقانات برشفقت

'' بیں اپنے کام کونہ مکہ بیں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ بیں نہ روم ہیں نہ شام ہیں ۔ نہ ایران میں نہ کا بل میں گر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں للبذا وواس البهام میں اشارہ فرماتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقبال وشوکت میں تیرے وجود اور تیری دعا کا اثر ہے اور اس کی فتو حات تیرے سبب ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرا منہ ادھر خدا کا منہ ہے۔''

(اشتهار مرزا قادیانی مندرج تبلیغ رسالت جلد ۲ ص ۲۹، مجموعه اشتهارات ج ۲ مس ۳۵۰)

سقوط بغداد کے موقعہ پر قادیان بیس چراغان کیا جانا اور فاتح کومبارک باد کے تار دینا اس گروہ کی خدمات اسلامی کا ایک منظر تھا۔ بہا در ترکول کوسور اور بندر کا خطاب بھی ای گروہ نے عطا فرنایا تھا۔ ندکورہ بالا حوالہ بیس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانی نبی حکومت برطانیہ کی فقوصات کے لئے دعا کیں کرتا ہے جس کے نتیجہ میں الہام بھی ہوجا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ فقوصات کے لئے دعا کا منشاء یہی تھا کہ بیتمام مما لک مسلمانوں کے قبضہ میں ندر ہیں۔ یہ ہے اس گروہ کی حقیق خدمت اسلام۔

میر نوتعلیم یا فتہ دوستو و کیھنے کی چیز سے کہ انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی تعظیم و تکریم اس کا انسانی فرض ہوتا ہے گر یہ گروہ جس کا نام لے لے کر لوگوں کو اپنے دام سروییں لانے کے لئے دن رات کوشاں رہتا ہے۔ اس مبارک وجود کی امت کی تباہی کے لئے دعا نمیں اور ان کے خلاف ہی نفرت و تقارت پیدا کر رہا ہے۔ بیدا کیہ علیحدہ مستقل مضمون ہے کہ مرزا قادیانی یا اس کا گروہ حکومت برطانیہ کا وفا دار ہے پانہیں اور کہ اس منافقاً نہ وفا دار کی کا منشاء صرف عکومت کو غافل کرنا تھا ورنہ اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف ند ہب کے بردہ میں اپنا صرف حکومت کو خافل کرنا تھا ورنہ اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف ند ہب کے بردہ میں اپنا

روں میں ذلیل کرنے کے لئے تونہیں؟) (تخة الملوک ص ۱۹٬۱۸)

ے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان روم کے کارناموں

بلغ رسالت جلد ۲ ص ۲۹، مجمور اشتهارات ۲۲ ص ۳۵) برطانیه کی منافقاند و فاداری کی آثر میں ایک اسلامی

.

ح چلاسکتا ہوں ندمہ یند میں ندروم میں ندشام میں نس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں للبذاوہ اس قبال وشوکت میں تیرے وجود اور تیری دعا کا اثر مھرتیرامندادھرخدا کامنہ ہے۔''

فی رسالت جلد الاص ۱۹، مجموعه اشتهارات ج ۲س. سر) پی چراغان کیا جانا اور فاقح کومبارک باد کے تار بهادرتر کول کوسور اور بندر کا خطاب بھی اسی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانی نبی حکومت ماک متبحہ میں الہام بھی ہوجا تا ہے۔ ظاہر ہے مامالک مسلمانوں کے قبضہ میں ندر ہیں۔ یہ

لی چیز ہیہ ہے کہ انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے ہیگروہ جس کا نام لے لے کر لوگوں کو اپنے دام ہے۔ اس مبارک وجود کی امت کی تباہی کے لئے اگر رہا ہے۔ بیدا یک علیحدہ مستقل مضمون ہے کہ ہے یانہیں اور کہ اس منافقاً نہ وفا واری کا منشاء فعد صرف اور صرف نہ ہب کے بردہ میں اپنا

کاروبار چلا ناہے اس مضمون پر آپ ہماری کسی دوسری کتاب کو ملاحظ فرما کیں گے جس ہیں بدلائل البت کیا جائے گا کہ بیگروہ جہاں تمام دنیا کا دخمن ہے وہاں تکومت برطانیہ بھی اس کے عمّا ب اور نظر شفقت سے محفوظ نہیں رہی اس حکومت کے خلاف بھی ان کے دلوں ہیں بیکینہ ہے کہ اس نے ان کے بچھ دیہات چھین لئے تھے اوران کو نان ونفقہ تک کامحتاج کر دیا تھا آخر مقابلہ کی طاقت نہ پاتے ہوئے حکومت سے بدلہ لینے کے لئے ند جب کے بروہ ہیں ایک جھی کی تیاری شرور کا ہوگئ اس گروہ کی حکومت اس گروہ کی خفیہ اس گروہ کی حکومت اس گروہ کی خفیہ کارروا کیوں پر کوئی توجہ ند دے اور بیلوگ اس دفا داری وفا داری کی رہ سے اپنا کام کئے جا کیں فوا داری کا اندازہ اس امر سے کیجئے کہ مرزا قادیائی نے حکومت برطانیہ کے متعلق حسب ذیل پیشین گوئی کرر کھی ہے جواس کے بیٹے مرزا تادیائی نے حکومت برطانیہ کے متعلق حسب ذیل پیشین گوئی کرر کھی ہے جواس کے بیٹے مرزا تحود نے بیان کی ہے۔

سلطنت برطانیه تا هشت سال زار بعد ضعف و فساد و اختلال

(تذكروص ۲۶۱)

دوسرى اسلامي خدمت

قادیانی گروہ کی دوسری اسلامی خدمت ملک میں فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے۔ نہ ہی مناظروں کی طرح ڈال کر میدان کا رزارگرم کرنے کی ہر دم فکر دامنگیر رہتی ہے۔ کہیں آریوں کو مناظرہ کا چیلئے ہے تو کہیں میسائیوں کوان مناظروں کا مقعود دوسری اقوام کو مشتعل کرنے کے سوااور کچھنیں ہوتا چنانچہ آریوں اور عیسائیوں میں ہے جن چندا شخاص نے اسلام کے متعلق دریدہ دئی کی جسارت کی ہے وہ حقیقتا ای گروہ کی مہر بانی کا نتیجہ ہے۔

معزز ناظرین! آج ہے بچاس سال پہلے یعنی قادیانی فتنہ کے ظہور سے پہلے ہندوستان کی محتلف اقوام میں جومجت و پیارتھااس کا آج نام دنشان بھی موجود نہیں ۔ مسلمانوں پر اقدیانی کمینی کی خاص نظر عنایت ہے ان کو مناظرہ یا مجادلہ کی دلدل میں کھینچنے کے لئے ہروقت کوشش کی جائی ہے ان مناظر دل اور جھڑ وں کا کیا متجہ ہوتا ہے وہ ہر مقام کے انصاف پسند اصحاب کے سامنے ہے۔ بسااوقات فساد کی نوبت پہنچتی ہے جس کے بانی مبانی یہی قادیانی ہوتے ہیں جواب ند بہب سے اعتراض دور کرنے کے لئے فوراً ہرقوم کے پیشوا پر اعتراض جزدیا کرتے ہیں اور دشنام دی تو ان کا خاصہ ہے ہی۔

د کیھنے کی بات یہ ہے کہ جہارا دین کامل، کلام البی خاتم الکتب اور آخری صحیف آسانی، ۱۳۷۸ ہمارا نبی کامل واکمل کیا معاذ اللہ اس دین میں ہمیں کوئی شک وشبہ ہے؟ جو کسی سے مناظرہ کریں۔مناظرہ (اگروہ اپنی سیج شکل میں ہو) کے معنی تو تحقیق حق ہوسکتا ہے جعب ہمیں اپنے نم ہب کی سیائی پرحق الیقین ہے تو تحقیقات کے کیامعنی؟

کیا ہم مناظرہ اس گردہ ہے کہ ہر دس کے ذہب کا بیحال ہے کہ ہر دس سال کے بعداس میں تبدیلی بیدا ہوئی ہے بھی حضرت منے علیہ السلام کے آسان پر زندہ موجود ہونے کا اقرار ہا ایک دوسال نہیں بارہ سال یہی عقیدہ رہا ( ملاحظہ ہوا کا زاحمدی میں نہزائن جواس ۱۱۱) پھر وفات مستے کے دلائل شروع ہوئے اور اپنے متعلق بیاشتہار کے مرف مجدد ہونے کا دعویٰ جس خرب پر گزراتو مسیحت کا دعویٰ مگر نبوت سے انکار، چندسال اور گزر سے تو نبوت کا دعویٰ جس خرب پر اس کے بانی کے اعتقاد کا بیحال ہواس کے متعلق تحقیق کرنا اگر تضیع اوقات نہیں تو اور کیا ہے؟ قادیا نیوس نے تو قادیان میں اپنے طلباء کوشا طرائہ جا لیں طراری چلائی ہوشیاری کی تعلیم دیے کا عاص اہتمام کررکھا ہے وہ سیحتے ہیں کہ یوں تو ہماری بات کوئی سنتانہیں عوام الناس کوشتعل کرو کہ فاص اہتمام کررکھا ہے وہ سیحتے ہیں کہ یوں تو ہماری بات کوئی سنتانہیں عوام الناس کوشتعل کرو کہ جاتے ہیں اور بیسو چے نہیں کہ دومولوی تو صرفی نے کوئی گنوی بحث کریں گے۔ ہماری سیحی شری اس جگر میں آ جاتے ہیں اور بیسو چے نہیں کہ دومولوی تو صرفی نے کوئی گنوی بحث کریں گے۔ ہماری سیحی شری ایا تھا ہو۔ جاتی ہی ہو جاتے ہیں کہ بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ آئے گا۔ اس مناظرہ کا فاکدہ تو ان کوہوسکیا ہے جوان دونوں مولویوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ آئے گا۔ اس مناظرہ کا فاکدہ تو ان کوہوسکیا ہے جوان دونوں مولویوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ آئی ہی بیسے ہیں اذبان مختلف ہمارا کوئی نہ کوئی شکار پیدائی ہو جائے گا۔

اگر ہندوستان میں بیرحالت موجود ہے کہ بازاروں میں لکچر دے کرادویات فروخت ہوسکتی ہیں اور کی سادہ لوح اس جال کا شکار ہوجائے جمیں تو کیا بیرکار وبار فیل ہوجائے گا جس پر بظاہر نہ ہبی رفگ بھی موجود ہے ( ہماری کتاب مبللہ پاکٹ بک میں اس امر پر مفصل بحث موجود ہے کہ قادیا نعوں کا مناظرہ سے کیا مقصود ہوتا ہے اور آگر ان سے مناظرہ کیا جائے تو کس ظریق ہے کہ قادیا نعوں کا مناظرہ ہے کہ میں بیرع ض کررہا تھا کہ قادیا فی گروہ نے مناظرہ کوانی شہیراور فتندو نساد پیدا کرنے کا ایک ذریع سمجھا ہوا ہے۔ ادھ بعض تو اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اور بعض مفید پیشہ بھی کر میدان مناظرہ میں آ جاتے ہیں اور تھے۔ جو ہوایا ہورہا ہے اور ہوگا وہ دنیا کے سامنے ہے۔

فتندونساد پیدا کرنا قادیانی گروه کااولین فرض دکھائی دے دہاہے۔ دوسرے کوگالی دیں گے اور امن امن کا شور بر پاکردیں گے تاکہ امن پہندی کا شورگائی پرغالب آجائے جس سے بعض اوقات سادہ لوح یہی خیال کرنے لگتے ہیں کہ بیامن پہند ہیں اور ان کے ذہن اس گالی اور دشام مرسع

دبی کو مجملادیتے ہیں قصر مخفر بہ ہوتا ہے جس کسی قصب یا شہر ہیں میں موقعہ کی اور گراف کے اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کی کہ کا کہ کا

تیسری اسلامی خدمت یہ ہے کہ حکومت کوئی ایجی ٹیشن شروع ہوئی ا فکری نہیں اس شہر میں جوہمی انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں شروع کردیا۔

مرون روید '' جینے تصب بعض دکام مرزا' چندافراد کی غلط خبررسانی کی' مرزاغلام احمد قادیانی کاایک'

باغيول كى فهرست

'' قرین مسلحت نام بھی نقشہ جات میں دررہ دیتے ہیں ہم امیدر کھتے ہیں اینے کسی دفتر امیں محفوظ رکے

اس سلسہ میں ا سے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ وی کو بھلادیے ہیں قصہ مختمریہ ہے کہ قادیانی گروہ کا بردا ہتھیار دیاسلائی دکھا کرخود خاموش ہوجاتا ہوتا ہے جس کسی قصبہ یا شہر میں چار پانچ قادیانی بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کے کہ وہ بمیشداس موقعہ کی تلاش میں رہیں گے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کوئی اختلاف ہوتو وہ مرزائیت کے خالف لوگوں کی بالتقابل پارٹی کا ساتھ دینا شروع کر دیں اور بسااوقات وہ پارٹی (جس کی المداد قادیانی کرتے ہیں) نہیں جھتی کہ یہ کسی کے بھی خم خوار نہیں ان کا مقصود تو مسلمانوں کی جماعت کو کرور کرنا ہے مسلمانوں کی سابی جماعتوں میں اختلاف ایک معمولی چیز ہے بھی کسی جگہ کوئی اختلاف ہوانہیں اور قادیانیوں نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی نہیں۔ یہ ہے وہ دوسری اسلامی خدمت جوقادیانی گروہ کی طرف سے سرانجام دی جارتی ہے۔

تيسرى اسلامى خدمت

یہ ہے کہ حکومت برطانیہ کومسلمانوں سے بدخن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جگہ کوئی ایجی ٹیشن شروع ہوئی اوراس کروہ نے حکام کی امداد کی آٹر میں مسلمانوں سے بدلہ لینے ک فکر کی نہیں اس شہر میں جو بھی مرزائیت کے خالف ہوں گے ان کے خلاف بغاوت کا الزام لگا کر انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کرادیا اور پھر پبلک میں مرزا قادیانی کا بیالہا می مصریہ پڑھنا شروع کردیا۔

''جننے تھے سب کے سب ہی گرفتار ہو گئے'' (در ٹین س ۹۲، تذکرہ س ۳۵۳) بعض حکام مرزائیوں کی اس چال میں آجایا کرتے ہیں اور انہیں بید خیال نہیں رہتا کہ چندا فراد کی غلط خبر رسانی کی خدمت کی بناء پروہ کیا قدم اٹھارہے ہیں۔ ہمارے بیان کی تائید میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک کارنامہ ملاحظہ ہو۔

باغيول كى فهرست

'' قرین مصلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جا کیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار ویتے ہیں ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقشوں کوایک مکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی ....ایسے لوگوں کے نام معہ پنة نشان سے ہے''

تبلغ رمانت جلده ص ۱۱ مجموعه اشتبارات ۲۲ مس ۲۲۷) دی مجمی طلاحظه فر مایخه " پس مین جهاعت کو بوریند ور

اس سلسه میں مرزامحمود کی سرگری بھی ملاحظہ فر مائیے۔''پس میں جماعت کو پورے نزور سے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ خلاف امن تحریکات کی خبر گیری کریں اور وقتا فو قتا بچھے اطلاعات مجیجے **سے**  اللہ اس دین میں ہمیں کوئی قلک وشہ ہے؟ جو کس سے مناظرہ اشکل میں ہو) کے معنی تو محقق حق ہوسکتا ہے جصبہ ہمیں اپنے محقیقات کے کیامعنی؟ دوریہ کے برجس میں دوریں مال سے مصر الساس

دوسے کریں جس کے غرجب کا بیرحال ہے کہ ہردس سال کے معردت کا تقرار اور معتبدہ رہاں اور کر دفات ہے معلق مار ملاحظہ ہوا گاز اور محرف کے دوااور عرصہ کے متعلق سیاشتہار کہ صرف مجدد ہونے کا دعویٰ جس غرجب کی سے انکار، چندسال اور گزر سے تو نبوت کا دعویٰ جس غرجب کی اس کے متعلق تحقیق کرنا اگر تفتیح اوقات نہیں تو اور کیا ہے؟ معلم مورک کے تعلیم و سے کا مطابع کوشا طرانہ چالیں طراری جا کی ہوشیاری کی تعلیم و سے کا کہ یوں تو ہماری بات کوئی سنتانہیں عوام الناس کو مشتعل کروک کے کہ یوں تو ہماری بات کوئی سنتانہیں عوام الناس کو مشتعل کروک کے

رلو تی جموعہ سامنے آجائے گا۔ عوام الناس بھی اس چکر میں آ مولوی تو صرفی نحوی کفٹ کریں گے۔ ہماری سجھ میں کیا کو موسکتا ہے جوان دونوں مولو یوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ پدکوئی کم سجھ ہمارے میلا کے تیز کو لئے سے بی متاثر ہوجائے۔ داکوئی نہکوئی شکار پیدائی ہوجائے گا۔

الت موجود ہے کہ بازاروں میں تکچر دے کرادویات فروخت ل کا شکار ہوجاتے ہیں تو کیا ہی کار دبار فیل ہوجائے گا جس پر ری کتاب مبللہ پاکٹ بک میں اس امر پر مفصل بحث موجود تقعود ہوتا ہے اور اگران سے مناظرہ کیا جائے تو کس ظریق فِی کررہاتھا کہ قادیانی کردہ نے مناظرہ کواٹی تشمیراور فتنہ وفساد

۔ ادھر بعض تو اپنی سادہ لوتی کی وجہ ہے اور بعض مفید پیشہ بھے کر تعجبری ہوایا ہور ہاہے اور ہوگا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اُن گروہ کا اولین فرض دکھائی دے رہاہے۔ دوسرے کو گائی دیں میں میں در میں رہے کہ اُن میں است میں جہ سے است

کے تا کدامن پیندی کاشورگالی پرعالب آ جائے جس ہے بعض کمتے ہیں کہ بیامن پیند ہیں اوران کے ذہن اس گالی اور دشنام میروں

رہیں۔''(تا کہ وہی اطلاعات حکومت کو پہنچا کر خالفین کوزیر کرنے کی سبیل پیدا کی جائے ) (الفضل ٤ جولا ئي ١٩٣٣ء)

آپ نے ملاحظ فرمایا کہ ندہبی ریفار مروں کا قیمتی وقت کن خدمات کی انجام دہی میں صرف ہوتا ہے؟۔اس قتم کی خدمات کے سلسلہ میں ذیل کے دوحوالے بھی ملاحظ فرمائے۔ بجاسالماريال

''میری عمر کا اکثر حصه اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع كے بیں كدا كروه رسائل اور كتابيں انتھى كى جائيں تو پياس المارياں ان ہے بھر سكتى ہیں میں نے ا فیکی کتابوں کوتمام مما لک عرب اورمصراور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے ۔ میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سے خیرخواہ ہوجائیں اورمہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم ہوجا کیں۔'' (ترياق القلوب ص١٥ نز ائن ج١٥ ص١٥٥)

رنگروٹ بھرتی ہوجاتا

" " گورنمنٹ کی جس قدر بھی فر مانبرداری کی جائے تھوڑی ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللَّه عنه نے فر مایا که اگر مجھ برخلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو واللثیر ہوکر جنگ میں جلاحا تا''

(انوارخلافت ص٩٦)

ہمیں نفس وفا داری پر اعتراض نہیں سوال یہ ہے کہ جب ایک مذہبی ریفار مر کا دن رات کاشغل یہی ہےتو گویا اس نے اپنی عمر میں عظیم الشان کام ہی پیسرانجام دیاوہ کمبی جوامت کو تیره سوسال کے بعد میسر آیا۔اس نے اپناسار اوقت تو ۵۰ الماریاں شائع کرنے میں صرف کردیا۔ باغیوں کی فہرسیں تیار کرنے میں لگا دیا۔ بتائے اس کوکس اور کام کے لئے فرصت میسر آئی ہوگی؟ کیا اس خدمت کا بی نام کسرصلیب عیسی پرتی کے ستون توڑنا ہے جس کے لئے بقول خود مرزا قادیانی تشریف فرما ہوئے۔ آگران کا موں کا نام اسلامی خدمت رکھا جاسکتا ہے تو بہتیسری اسلامی خدمت ہے جواس گروہ نے انجام دیدی۔

چوهی اسلامی خدمت

قادیانی گروہ نے اپنی انتہائی فخش لولیی کے ذریعہ انجام دی ہے۔ مذہبی ریفارمر کہلاتے ہوئے وہ زبان رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔جواپی نظیر آپ ہے۔ہم نے اپنی کتاب

قادياني تهذيب ميں قاديانيوں کی حواله جات بطورنمونه درج كرنے ب میں یہ پرلطف بات بھی ملاحظہ فرما۔ اقوال کی آٹر لینے کی جرائت کی جاتی ''آنخضرت في في في في

اینے علماء کی طرف جائیں گے اور علما تنہیں ہے بلکہان کوتو آپ جیے آپ جیسے علماء ہی ہیں جنہیں بیجہا دیا ہے اور آنخضرت الله میں اد سوچ لو که سورکون بیں۔''

قادياني پيمول " "اب جو مخض اس ص

اورا بی شرارت سے بار بار کے گ اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا<sup>ز</sup> حلال زاده نبیس ..... ورنه حرام زا کی راہوں سے پیار کرتارے۔' ''سوحايت تفاكه?

محوہرٹی ظاہر نہ کرتے۔ بھلا<sup>جہ</sup> مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا جائيں مگے۔ان بيوقو فول كوكوكم گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان ۔

'' پیجھوٹے ہیںاور

ایک زبردست گواهی قادیانی گروہ نے

قادياني تهذيب ميس قاديانيول كيميضى زبان كالمفصل حال درج كرديا بياس جكرصرف دوتين حواله جات بطور نموند درج كرنے براكتفاكرتے ہيں۔حسب ذيل حواله جات ميں سے بمبلے حواله میں بد پر لطف بات بھی ملاحظ فر مائے کہ دوسرے کو گالی دیتے وفت بھی کیونکر رسول اکرم اللہ کے اقوال کی آ ڑیلنے کی جرأت کی جاتی ہے۔

ا پے علماء کی طرف جائیں گے اور علماء اس وفت بندر اور سور ہوں گے۔احمدی جماعت لوگوں کے علا نہیں ہے بلکدان کوتو آپ جیسے بے علم لوگ بھی عالم نہیں مانے اس لئے صاف ظاہر ہے کہ یہی آپ جیسے علماء ہی ہیں جنہیں بوجہ ان کے کارنامول کے آنخضرت علی فیلے نے بندراور سور کا خطاب دیا ہے اور آ مخضرت اللہ فی سے موعود کا کام سرصلیب کے ساتھ قل خزیر بتایا ہے۔ پس اب خود سوج لوكسوركون بين-" (اخبار بيغام لعج ٢٢ نبرام ١٥ كالم نبرسدرار بل ١٩٣٠ء)

قادياني پيمول

"اب جو مخص اس صاف فیصلہ کے خلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے بکواس کرے گا اورا پی شرارت سے بار بار کہا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور کچھشرم وحیاءکوکام نہیں لائے گا ..... اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف مجما جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بنے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ..... درنہ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور نا اتفاقی کی دا ہول سے پیارکرتارہے۔'' (انوارالاملام م، مزائن ج مساس)

'' سوچاہے تھا کہ ہمارے ناوان مخالف انجام کے منتظرر ہتے اور میہلے ہی سے اپنی بد موہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب باتیں پوری ہو جا ئیں گی تو کیا اس دن بیاحمق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیتمام کڑنے والے سچائی کی تلوار سے نکڑ نے نکڑ نے میں ہو جائیں مکے۔ان بوقو فول کوکوئی بھا گنے کی جگر تبیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کو ہندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔'' (ضیمدانجام) هم مس۵۰ فزائن ج۱۱ص ۱۳۳۷)

" بیجھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔"

(مغيمدانجام آمخم ص ٢٥ فرزائن ح ااص ٣٠٩).

ایک زبردست گواهی قادیانی گروہ نے جس زبان کو ملک میں رائج کرنے کی کیٹیٹس کی بھی ہوں ا

نالفین کوزیر کرنے کی سبیل پیدا کی جائے ) (الفضل ٤ جولائي ١٩٣٣ء) مرول کافیمتی وقت کن خد مات کی انجام دہی میں ل ذيل كے دوحوالے بھى ملاحظ فرمائے۔

مگریزی کی تائیداور حمایت میں گزرا ہے اور میں ے میں اس قدر کتابیں نکھی ہیں اور اشتہار شاکع ب تو پچاس الماريان ان سے بعر سکتى بيس ميس نے ور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے ۔ میری پیر ہمیشہ خیرخواه ہوجا <sup>ئی</sup>ں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی لےمسائل جواحمقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں (ترياق القلوب ص١٥ بزرائن ج١٥٥ ص١٥٥)

کی کی جائے تھوڑی ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی تووالنثير موكر جنّك مين جلاجا تا\_"

(انوارخلافت ص٩٦)

موال مد ہے کہ جب ایک فدہ بی ار يفارم كا ون يم الثان كام بى بير رانجام دياوه قبى جوامت كو ن قو ۱۵ الماريال شائع كرنے ميں صرف كرديا۔ م کوکسی اور کام کے لئے فرصت میسر آئی ہوگی؟ لے ستون توڑنا ہے جس کے لئے بقول خود مرزا سلامی خدمت رکھا جاسکتا ہے تو یہ تیسری اسلامی

ی کے ذریعہ انجام دی ہے۔ مذہبی ریفارمر ہے۔ جوا پی نظیرآ ب ہے۔ ہم نے اپی کتاب ہےتو وہ بے محابا اخلاقی کیتی کا حال قادیانی جماعت ادراس سازی ادر دشام طرازی کوامچ رہتے ہیں۔''

یا نیچویں اسلامی خدمت موت، زلز لے ق

حسب ذیل الفاظ میں باربارا مر حوادث کے بار موت اینادائش کھیلائے گی۔ مول گے اور زمین کوند و بالا کر

زاز کے الوائیاں سکتی خودمرزا قادیانی کاارشاد '' یسوع کی تمام سکوئی بھی اس پیشین گوئی ک

اس در ما نبده انسان کی پیشین موں کی پس ان دلول پرخد مخمرائیس۔اورایک مردہ کوا

بر ین ارویت رودود کتین از انی کا سلسله شروع خ کیوں نام رکھا۔"

مرف پیشین گر طاعون جیسی نعمت غیر مترقبه. آپ نے کتناوفت صرف کم طاعون کی دعا

"مهامة البشرك

عیسائیوں مسلمانوں کے خلاف جس قدر دیدہ دہتی ۔ے کام لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ایک مثال آپ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ایک مثال آپ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ایک مثال آپ ہے، دیکھنا یہ کہ ملک کے اخلاق کو اس طرح تباہ کرنے کی کوشش کرے کیا اسلام کی آٹر لیتے ، یہ بی خالفین اسلام کو یہ کہنے کا موقعہ بم بیش کی پیچایا گیا کہ خدانخواستہ اسلامی اخلاق یہی ہیں۔ بی جو اسلام کے یہ بیلنے دنیا کو دیکھا رہے ہیں۔ قادیا نیوں کی شہادت ملاحظ فرمائے۔

قادياني تهذيب

''قادیانی جماعت کا ہمارے ساتھ لیمی لا ہوری جماعیت کے ساتھ جو طرزعمل ہوہ ساری دنیا جانتی ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ آئ کل پٹاور کے قادیانی اس غیر شریفان ، مثل میں تمام ملت محمود ہیں ہازی لے جانے کی کوشش کررہے ہیں ہماری جماعت پٹاور کے جلسہ سالان نہ پران لوگوں نے جواخلاق سوز اور سوقیا نہ حرکتیں کیس احباب کوان کا کسی قدرعلم جلسہ کی روئیداد ہے ہوگیا ہوگا۔۔۔۔۔اس پر ڈھٹائی ملاحظہ ہو۔ الفضل اور فاروق میں بالکل جموثی رپورٹ شائع کرائی۔ ان محمواستوں کی طرز تحریاس قدر گھٹاؤنی اور غیر شریفانہ ہے کہ کوئی شریف آدی اس پر اظہار نفرت کے بغیر نہیں روسکتا۔ہم جانے ہیں اس تم کی ہودہ حرکات تمام قادیانی حلقوں میں پند کی جاتی ہیں اور ان کی داددی جاتی ہیں اس نم ہی کہ جناب خلیفہ (میاں محموداحمہ) صاحب بھی ان پر اظہار خوشنودی فرماتے ہوں می کیکن اسلامی اظلاق و شرافت ان پر ہمیشہ ماتم ہی کرتے ان پر اظہار خوشنودی فرماتے ہوں می کیکن اسلامی اظلاق و شرافت ان پر ہمیشہ ماتم ہی کرتے رہیں گے۔''

السلط المستان المستان

یدہ دہنی سے کام لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، دیکھنا ہے دواس ریفار مرکا بھی کام ہے کہ ملک کے اخلاق کو اس آڑلیت ، دیے خالفین اسلام کو یہ کھنے کا موقعہ بم نہیں ان ہیں جو اسلام کے یہ مبلغ دنیا کو دیکھا رہے ہیں۔ دائوں کی شہادت ملاحظ فرمائے۔

اتھ یعنی لا ہوری جماعیت کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ ح كل پيثاور كے قاوياني اس غيرشرينان ، بش ميں تمام ررہے ہیں ہاری جماعت پٹاور کے جلب سالانہ بران احباب کوان کاکسی قدرعلم جلسه کی رویکدادے ہو حمیا ور فاروق ميل بالكل جموني ركورث شائع كرائي \_ان ور غیرشریفانہ ہے کہ کوئی شریف آ دمی اس پر اظہار ں متم کی ہے ہود دحر کات تمام قادیانی حلقوں میں پہند قین ہے کہ جناب خلیفہ (میاں محوداحم ) صاحب بھی ن اسلامی اخلاق وشرافت ان پر ہمیشہ ماتم ہی کرتے (اخبار پيغام ملح ج٧٢ نبر٥٥م ساكالم نبر١ رجون١٩٣١ ء) نے جوقادیانی لٹر بچرکا مطالعہ کرتے رہتے ہیں ہم سے فاروق وغيره اس قدر پست اخلاق كيون واقع موت ف كمتعلق كذب بياني يابهتان طرازي كرديناان ا کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اس بہت اخلاقی کا فاييسوال جناب ميال محمود احمرصاحب ياديكر قادياني فبارات اورقا مهاني مبلغين كى اس اخلاتى پستى كى وجيد اشخاص واقوام بغيرسوج سمجع غلط سے غلط عقائدو

ا وجہ سے ان کواس مدتک میج سیمنے لگتی ہیں کہ ان کے

انہیں کرتیں۔ جب کوئی ان سے اظہار اختلاف کرتا

ہے تو وہ بے عابا اخلاتی پستی کا مظاہرہ شروع کردیتی ہیں اور اس کوایک کارثو اب مجمعتی ہیں۔ یکی حال قادیا نی جماعت اور اس کے اخبارات کا ہے یہ لوگ کم از کم اپنے مخالف کے حق میں بہتان سازی اور دشنام طرازی کواچھافض بچھتے ہیں ان کے اکابراس چیز کی حوصلہ افزائی اور قدر کرتے رہے ہیں۔''
رہتے ہیں۔'' (اخبار پینام ملح ج۲۲ نبر ۱۹۳۹مس کالم نبر۳۔ ۱۹۳۵م ون ۱۹۳۳م)

بإنجوي اسلامي خدمت

موت، زلزلے قیامت برپا ہو جانے کی پیشین کوئیاں کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے حسب ذیل الفاظ میں باربارا بی متعدد کتابوں میں استم کی پیشین کوئیاں کی بیٹ۔

ر''حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے۔ وہ میں ہے کہ ہرایک طرف دنیا میں موت اپناوامن پھیلائے گی۔اورزلز لے آئیں کے اورشدت ہے آئیں گے اور قیامت کانمونہ ہوں کے اور نین کو تہ دبالا کریں کے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہوجائے گی۔''

(الومية ص م فزائن ج ٢٠٠٠ (٢٠١)

زلز لے الزائیاں قطبہ چیزیں اس دنیا میں عام ہیں جس کی خرر کیا پیشین گوئی نہیں کہلا سکتی خود مرز اقادیانی کاارشاد سفتے۔

"دیوع کی تمام پیشین گوئیوں بی سے جومیسائیوں کا مردہ خدا ہے آگر ایک پیشین کوئی بھی سے جومیسائیوں کا مردہ خدا ہے آگر ایک پیشین کوئی بھی اس بھی اس بھی اس بھی کے تو ہم ہرایک تا وال دینے کو تیار ہیں اس درما ندہ انسان کی پیشین کوئیاں کیا تھیں۔ صرف یمی کے ذائر لے آئیں کے قط پڑے گالوائیاں ہول کی پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے اسی الی پیشین کوئیاں اس کی خدائی پر دلیل معمرا کی اورائی مردہ کو اپنا خدا بنالیا کیا بمیشے ذائر لے بیس آتے بمیشے قط نہیں پڑتے ۔ کیا کہیں کہیں اُل کی کا سلسلے شروع نہیں رہتا۔ پس اس ناوان اسرائیلی نے ان معمولی ہاتوں کا پیشین کوئی کیوں نام رکھا۔"
کیوں نام رکھا۔"

صرف پیشین گوئیال کرنا اسلامی خدمت نہ بھے بلکدمرزا قادیانی مخلوق خدا کے لئے طاعون جیسی نعت نیرمتر قبد کے لئے طاعون جیسی نعت نیرمتر قبد کے لئے دعائیں ما تکتے تھے۔ اور نہیں معلوم کداس مبارک کام کے لئے آپ نے کتناونت صرف کیا ہوگا خود آپ کاار شاد ملاحظ فرما ہے۔

طاعون کی دعا

لکھا تھا کہ میں نے طاعون تھلنے کیلئے دعا کی ہے۔سووہ دعا قبول ہوکر ملک میں طاعون تھیل میں۔'' حمیا۔''

امید ہے کہ ناظرین اس خدمت اسلامی کی دادد یے بغیر ندرہ سکیں گے۔ پچھٹی اسلامی خدمت

تحقیرانبیاء وسلحاء ہے جوقادیانی گروہ کی طرف سے انجام دی گئی ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ہرقوم کی زندگی اپنے برزگوں کی روایات سے وابستہ ہوتی ہے وہ اس چیز کو برواشت نہیں کر سکتے کہ کوئی فردیا جماعت ان کے برزگوں کے القاب جن نے وہ امت ان کو یاد کرتی ہو ہو کو اپنی طرف منسوب کرے چہ جائیکہ کوئی ان کی برابری یا افضلیت کا دعوی کر کے اس قوم کے قلوب کو مجروح کرے۔ اس موضوع پر منصل بحث تو ناظرین کو ہماری کتاب ' مرزائی لٹریچ میں تو بین انبیاء وسلحاء' میں ملے گی اس جگہ اختصارا ہم صرف بیذ کر کرنا چاہتے ہیں کہ قادیائی گروہ ایک نے انبیاء وسلحاء' میں وفت آئے گا کہ اس جگھ انسام اور آنخضرت میں ہوگئے کا مبارک نام دکھاوے کے لئے لئے جارہا ہے کین وفت آئے گا کہ اس سے بھی کلیتۂ انکار ہوگا چونکہ ہماری ہرتصنیف کا یہ اصل لیا جا رہا ہے کیان وفت آئے گا کہ اس سے بھی کلیتۂ انکار ہوگا چونکہ ہماری ہرتصنیف کا یہ اصل لئے ہم دکھاوے کی عادت کے جوت میں خودمرز المحمود کی گوائی پیش کرتے ہیں۔

الاصول ہے کہ اپنی طرف سے بچھ نہ لکھا جائے بلکہ ہر بات قادیائی لٹریچر سے پیش کی جائے اس لئے ہم دکھاوے کی عادت کے جوت میں خودمرز المحمود کی گوائی پیش کرتے ہیں۔

" اا اواء میں میں مع سیدعبدالی صاحب عرب مصر ہے ہوتے ہوئے کو گیا۔
قادیان ہے میر نا نا صاحب میر ناصر نواب بھی براہ راست جج کو گئے۔ جدہ میں ہم ہل گئے کہ کرمدا کھے گئے پہلے ہی دن طواف کے وقت مغرب کی نماز کا وقت آگیا میں ہنے لگا گر رائے دک سے تھے نماز شروع ہوگئ تھی نا نا صاحب جناب میر صاحب نے فرمایا کہ حضرت خلیفۃ اسے (حکیم نورالدین صاحب) کا تھم ہے کہ مکہ میں ان کے پیچے نماز پڑھ لینی چاہے اس پر میں نے نماز شروع کر دی چرای جگہ میں عشاء کا وقت آگیا وہ نماز بھی اداکی گھر جا کر میں نے عبدالی نماز شروع کر دی چرای جگہ میں عشاء کا وقت آگیا وہ نماز بھی اداکی گھر جا کر میں نے عبدالی صاحب عرب سے کہا کہ وہ نماز تو حضرت خلیفۃ اسے کے تھم کی تھی اب آؤ خدا تعالی کی نماز پڑھ لیس صاحب کو خیال تھا کہ ان کے اس فعل ہے ( یعنی مسلمانوں کا کے ساتھ نماز پڑھنے ہے ) کوئی فتنہ ہو صاحب کو خیال تھا کہ ان کے اس فعل ہے ( یعنی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے ہے ) کوئی فتنہ ہو گا۔ انہوں نے قادیان آکر حضرت خلیفۃ اسے کے سامنے بیسوال پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ۔ سام

ایک صاحب تحییم فحر عمر نے با کوئی فتو کی نہیں دیا ہماری ریا ہا ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کم کر دہرالیں سوالحمد للہ کہ میرا

خلیفہوفت کے منشاء کے ماتحہ میں ذکر بیرکررہا

رہاہے کہ ایک نے ندہب کی دوجہال اللہ کی تو بین سے نہ مسلمان حضور علیہ

کے اسم مبارک کے ساتھ علیہ از واج مطہرات کوامہات المو بیں ۔حضور علیہ السلام کی طرفہ احادیث مبارکہ کی قبیل ضرور آ نام سے یا دکرتے ہیں۔

قادیانی تمپنی نے ا..... مرزا

پیڈوں پرایک طرف بسم اللہ ثا ۲.....۲ مرزا

چنانچەسىرتالىبدى ھىداۆل سىسسسسىرد

جاتا ہے۔

י יי אייייי קנ

ست... مقدسه کی تحقیر میں جن خیالا ر جگه صرف ان کا ایک شعرُنقل ک ایک صاحب علیم محمد عمر نے بید ذکر خلیفہ اسے کے پاس شروع کر دیا آپ نے فرمایا۔ ہم نے ایسا
کوئی فتو کا نہیں دیا ہماری بیا جازت تو ان لوگوں کے لئے ہے جوڈرتے ہیں اور جن کے ابتلاء کا ڈر
ہودہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ گھر گئے ہوں تو غیراحمد یوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور پھر آ
کر دہرالیں سوالحمد لللہ کہ میرافعل جس طرح حضرت سے موجود کے فتو کی کے مطابق ہوا ای طرح
ظیفہ وقت کے فشاء کے ماتحت ہوا۔''
(آئینصدات میں ۱۹۲۱ معنفظ فیفہ قدیان)

میں ذکر بیکر رہاتھا کہ قادیانی گردہ سب سے بڑی اسلامی خدمت بیانجام دے رہائے کہ ایک سنے ندمت بیانجام دے رہائے کہ ایک سنے ندہب کی بنیادر کھی جائے۔انبیاء کی تو بین اس گردہ کا مشغلہ ہے جو گردہ سردار دوجہال میں کہ تو بین سے نہ جو کے اس کی اسلام دوتی میں کیونکر شبر کیا جا سکتا ہے؟

مسلمان حفور عليه الصلاق والسلام پردرود بھيجنا اپن نجات كاذر بيد بجھتے ہيں جي كه حضور كي اسم مبارك كے ساتھ عليه الصلاق والسلام كے الفاظ ضرورى ہيں۔حضور عليه الصلاق والسلام كا ازواج مطہرات كوامهات المومنين كے نام سے يادكرتے ہيں۔ مكدو مدين كرت ، باعث فخر بجھتے ہيں۔ حضور عليه السلام كى طرف سے منقول اقوال كوحديث كے نام سے موسوم كرتے ہوئے ان احاديث مباركه كي تحييل ضرورى يقين كرتے ہيں۔حضور عليه السلام كے ہمراہيوں كوسحاب كرام كے نام سے يادكرتے ہيں۔

قادیانی ممینی نے کیا کیا؟ ہراقب کواہنے لئے مخصوص کرنا شروع کردیا۔

ا است مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ علیہ الصلوة والسلام لکھا جاتا ہے۔ لیٹر پیڈوں پرایک طرف بسم اللہ شریف اور دوسری جانب مرز اپر درود۔

۲ ...... مرزاکی زبانی باتول کوبطور حدیث شریف شائع کرنا شروع کرادیا ہے۔ چنانچ سیرت المهدی حصداق ل ودوئم اور سوم شائع ہو چکی ہے۔

سے مرزا کے ساتھیوں کورضی الله عنهم لکھا اور صحابہ کے نام سے موسوم کیا

جاتا ہے۔ سم سسس مرزا کی زوجہ کوام المومنین لکھا جاتا ہے۔

۵ سست مکه و مدینه کے مقابلہ میں قادیان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسلامی مقامات مقدسه کی تحقیر میں جن خیالات کا اظہار قادیانی گروہ کر چکا ہے وہ ہم پہلے نقل کرآئے ہیں۔ اس جگہ صرف ان کا ایک شعر نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مہم

قبول ہو کر ملک میں طاعون سپیل دالوی م۲۲۴ خزائن ج۲۲ ص۲۳۵) بغیر ندرہ سکیں گے۔

جام دی گئی ہے۔ بیا یک مسلمہ امر ہے دہ اس چیز کو برداشت نہیں کر دہ است نہیں کر دہ است نہیں کر کا بھی گئی ہے۔ کو اس قوم کے قلوب کو لگاب ''مرزائی لٹریچر میں تو بین کے میں کہ اور ایک نئے کامبارک نام دکھا وے کے لئے وکلہ ہماری ہرتصنیف کا یہ اصل فی کرتے ہیں کہ جائے اس کی کرتے ہیں د۔

ے ہوتے ہوئے جج کو گیا۔
او گئے۔ جدہ میں ہم ہل گئے مکہ
ت آگیا میں بننے لگا مگر راستے
نے فرمایا کہ حضرت خلیفۃ اسی
افی گھر جا کر میں نے عبد الحی
افی گھر جا کر میں نے عبد الحی
آؤ خدا تعالیٰ کی نماز پڑھ لیں
دنماز پڑھنے ہے ) کوئی فتنہ ہو
اُن کرنے کا ارادہ ظاہر کیا .....

مم ازتم بإمد مقابل '' یے شک حضرت مرزا (غلام الكالوخواه وه كيے بى بھونڈے اور كچرطر يق تفاسير ہے تنى بى مختلف كيوں نه ہو۔ يةوم كرتى رہے گى۔ان تمام پیش گوئيوں كوجن مرزاصاحب پرچسپال کرتے جائیں۔ بی آ ب سی چیش گوئی کے متعلق میہ کہددیں ک اس كےمصداق حقق نہيں۔ بلكه بوجدامتى ا ما تحت آتے ہیں توان کے سیند میں اول -چھین کرحضرت مرزاصا حب کودیتے جاؤ ان کے نفس کو یہ خوثی ہوتی ہے کہ جارانی مقابل تو ضرور ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز جو صاحب کودی ہوئی ہے۔ آپ واپس محمد حشر بر پا کردیں گے۔دوسر کے لفظول پھ صاحب میں ایک قتم کا باہمی شرکت اور ر يأتى من بعدى اسه احمد كامصداق حفرت إئے ہائے حضرت سیح موعود کی تو ہین کی کے عقا کد ہے ہوتا ہے نہ کہ حضرت سے م الرهم اس موضوع پر باننفع

جائے گا۔انبیاءاورصلحاء کی مرزائی لٹر

دركار بي يم وجد كدال موضور

ہتا نا ہے کہ بیوہ اسلامی خدمات ہیں :

کے طاہری الفاظ سے دھوکہ میں آجا

حال كاشكار مونا نامكن بيد

زین قادیاں اب محترم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے (درخین ص٥٠) آنخضرت الله كاندازه مرزاممود ك حسب ذيل ارشادات عفر مائيـ "ني بالكلميح بات ہے كہ ہفخص ترتى كرسكا ہے اور بوے سے بوا ورجہ ياسكا ہے۔ حتی کے محقظہ ہے بھی بر صکتا ہے۔'' ( دُارَى طَلِفَة قاديان مطبوصا خبار الفسل ج ١٠ أغبره م ٥ كالم م يعم در ١٩٢٢ م) "ظلى نبوت نے مع موعود كے قدم كو يتجينيس بثايا۔ بلكة آم برحايا اوراس قدر آ مے برحلیا کہ بی کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔" (کلرانسلم۱۱۱) " ونيايس نماز تقى مرنماز كى روح نهتى \_ دنيايس روز ، تما مگر روز ه كى روح فتى \_ ونيا میں زکو ہتھی گرز کو ہ کی روح نہتی ۔ دنیا میں جج تھا گر جج کی روح نہتی ۔ دنیا میں اسلام تھا گر اسلام کی روح ندیمی دونیایس قرآن تفاهر قرآن کی روح ندهی ادراگر حقیقت برغور کرومی این بعی موجود تتر محرم الله كى روح موجود نتمى " (خليظيفة قاديان مندرجه الفضل اامارج ١٩٣٠م) مرزاممود کے مریدوں کا خیال سنے مگریدواضح رہے کیمریدوں کے بیخیالات قادیان کے سرکاری گز ٹول میں مندرج ہیں جوقائل سند ہیں اور در حقیقت مرز امحود کی ترجمانی ہے۔ '' حصرت مسع موعود عليه السلام كا ذبني ارتقاء آنخضرت الله عنه زياده تعالياس زمانه میں تمدنی ترتی زیادہ ہوئی ہے اور ریرجزوی نعنیات ہے۔ جو حضرت مسیح موعود کو آتخضرت مسلکے بر (قادياني ريويوبابت ماه كل ١٩٢٩م) محم بر از آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپی شال میں

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم ہیں اور آگے ہے ہیں ہیں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپی شاں ہیں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے تادیاں ہیں

(بدرج ۲ نمبر۳۳ ص۱۹ - ۱۳۵ کتر ۱۹۰۶) قادیانی گروه کی دن رات کی کوشش میہ ہے کہ آنخصرت تالی کی صفات مبار کہ کومرزا پر چسیاں کیا جائے اس معاملہ میں لا ہوری مرزائیوں کی شہآوت سننئے ۔

40

" بے شک حفرت مرزا (غلام احمہ ) صاحب کی نبوت قرآن کی ایک ایک آیت سے انکالوخواہ وہ کیسے ہی بھونڈ ہے اور کچر طریق سے نکالی جائے اور خواہ وہ خود خضرت مرزاصا حب کی تفاسیر ہے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ بیقو م خوثی ہے بغلیں بجاتی رہے گی نیز ہ تحسین و آ فرین بلند كرتى رہے گى۔ان تمام پیش كوئيوں كوجن كے مصداق مفرت محمد الله بين آپ بے شك حفرت مرزاصاحب پرچسیاں کرتے جائیں۔ بیغالی قوم خوثی سے تالیاں بجاتی اور تا چتی رہے گی لیکن آپ کسی پیش گوئی کے متعلق مید کہددیں کہ حفزت محمقات کے لئے ہے اور حفزت مرزا صاحب ال کے مصداق حقیقی نہیں۔ بلکہ بیجدامتی اور خلیفہ ہونے کے صرف ظلی یابر وری رنگ میں اس کے ماتحت آئے ہیں تو ان کے سینہ میں یوں لگے گا جیسے تیرلگتا ہے۔ محمد رسول التعاقیقی کی چیزیں چھین `` چھن كرحفزت مرزاصاحب كوديتے جاؤىية وتى سے پھولے ندمائيں گے۔ كيونكداس ميں دريرده ان کے نفس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا نی سے موعود محدرسول التُعطُّ ہے بھی بردھ کریا کم سے کم مد مقابل تو ضرور ہے۔لیکن اگر کوئی چیز جو انہول نے محدرسول الله الله علیہ سے چیس كر حضرت مرزا صاحب کودی ہوئی ہے۔ آپ واپس محدرسول السَّقَطِيَّة کودي توبي بلبلا بلبلا كراور چلا چلاكرايك حشر بریا کردیں مے۔ دوسر کے فقوں میں یہ کہ ان لوگوں نے محدرسول اللہ اللہ اور حضرت مرزا صاحب میں ایک قتم کا با ہی شرکت اور رقابت کا رنگ پیدا کردیا ہے۔مثلاً جب تک مبشر ابرسول یاً تی من بعدی اسمه احمد کامصداق حضرت مرز اصاحب کو کہتے رہو بہت خوش رہیں گے لیکن جہاں ، اس کا مصداق حقیق محدرسول الفطی کو بتایا اور تمام محودی ٹولے سے صدائے واویلا بلند ہوئی کہ إئے بائے معرت سے موعود کی تو بین کی گئ اور آپ سے اختلاف کیا گیا۔ حالا کہ اختلاف خودان کے عقا کدسے ہوتا ہے نہ کہ حفرت سے موقود ہے۔'' (اخبار پیغام ملے ۱۹۳۲می ۱۹۳۳)

اگرہم اس موضوع پر بالنفصیل مرزائی تحریرات کو پیش کریں توبہ باب بہت طویل ہو جائے گا۔ انبیاء اور صلحاء کی مرزائی لٹریچ میں جس قدر تو بین کی گئی ہے اس کے لئے تو ایک دفتر در کار ہے یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر علیحدہ کتاب لکھی گئی ہے اس جگہ تو ہمیں خصارا بہ بتاتا ہے کہ بیدوہ اسلامی خدمات ہیں جو قادیانی انجام دے رہے ہیں۔ کوئی نا واقف حال ان کے ظاہری الفاظ سے دھوکہ میں آجائے تو آجائے ورندان حقائق سے واقفیت کے بعد اس حال کا شکار ہونا ناممکن ہے۔ اب محرّم ہے ، ارض حرم ہے (در نثین ص۵۰) اے دل میں کس قدرہ؟اس کا انداز و مرزامحمود

ق كرسكا إور بزے سے بوادرجہ پاسكا ہے۔

عا خبارانفغل ج انمبره من ۵ فالم تا تیم بدن ۱۹۲۲ء) م کو پیچپنیس بنایا۔ بلکه آگے بوصایا اور اس قدر اِ۔'' فی۔ دنیا میں روز و تفائمرروز و کی روح فقی ۔ دنیا

ج تعامر ج کی روح نہ تھی۔ دنیا میں اسلام تعامر کی روح نہ تھی اور اگر حقیقت پرغور کر وجھی اللہ ہمی (خطبہ ظیفہ قادیان مندرجہ الفضل اامار چ ۱۹۳۰ء) کریدواضح رہے کہ مریدوں کے بیہ خیالات قادیان اللہ اور در حقیقت مرز امحمود کی ترجمانی ہے۔

ارتقاء آخضرت الملقة سے زیادہ تعاداس زمانہ استعادی استادی استعادی استادی استعادی استادی استعادی استعادی استعادی استعاد

کے ہیں ہم میں ہوکر اپنی شاں میں جس نے اکمل کیمے قادیاں میں

(بددن ۲ نبر۳۳ ص۱۳۵ اکور ۱۹۰۱) ہے کہ آنخفرت کھنے کی صفات مباد کہ کومرزا پر کی شہادت سننے ۔

ایک ضروری گزارش

قادیانی گروہ نے اپن بعض کتب میں اپن اسلام دوتی کا ثبوت دینے کیلئے بزرگول کی تعریف بھی کر دی ہے ناواقف حال لوگوں کے سامنے ان حوالہ جات کوپیش کر کے دھو کہ دیا جایا کرتا ہے۔احباب کرام کوالیے موقعہ برصرف یہ جواب دینا جائے کہ ہمارے پیش کردہ حوالہ جاہت کوغلط ابت كرو ـ ورندد وصورتول ميس سے كوئى ايك صورت تتليم كرنى يوسى گا ـ

دورنگی اختیار کی گئی ہے۔

یا به که نا واقف حال لوگوں کوابتداً بزرگوں کے متعلق تعریفی کلمات سنا کر میانسا جائے۔ جب وہ ذرا بختہ قادیانی ہوجا کیں توان میں ضدیپدا ہوجائے گی اور تحقیرا نبیاء وصلحاء یر مشتمل تحریروں رہمی ایمان لے آئیں گے۔ (یہا کی حقیقت ہے کہ ایک فیصدی مرزائی آپ کو ایساملے گا جس نے شاید ہی تمام مرز ائی لٹریچر کامطالعہ کیا ہوور نہ قادیانی گروہ کا حربہ ہی ہیہ ہے کہوہ دو حارکتابیں (کشتی نوح وغیرہ)مقدس کلام پرمشتمل تیار کر لی ہیں جو ہرنا واقف حال کومطالعہ کے لئے دی جاتی ہے۔ جب وہ نو گرفآران کتابوں کو دیکھتا ہے تو بیچارااس مقدس کلام کا شکار ہوجاتا ہادر باقی کتابوں کا مطالعہ کا اس کوساری عمر میں موقعہ بی نہیں ملتا۔

بابسوم

قبوليت دعا كا دُهونگ

اشاعت مرزائیت کے لئے ایک حربہ قبولیت دعا کا پروپیگنڈا ہے۔ قادیانی ایجنٹ جہاں کوئی صورت کا میاب ہوتی نہیں دیکھتے وہاں یہ بردپیگنڈا شروع کردیتے ہیں کہ ہمارے ا مام کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں۔کلکتہ میں ایک شخص بیار ہو گیااس نے تمام ڈ اکثر وں سے مایوں ہوکرآ پ کی خدمت میں تار دیا اور خلیفۃ اسیح کی دعا ہے وہ صحت یاب ہو گیا۔ بعض اوقات تبولیت دعا کے عجیب وغریب قصے بیان کیا کرتے ہیں۔مثلاً ایک قادیانی نے ایک مرتبه ذکر کیا کہ ایک مریض نے قادیان تارروانہ کیا تارابھی قادیان پہنچانہیں تارگھر میں تاریک کرانے کے بعدم یض صحت یاب ہو گیا۔

غرض مندد بوانه ہوتا ہے

مریض یا حاجت مند کی مثال دیواند کی جوتی ہے وہ ہر درواز ہردستک دیتا ہے اورائی

مرض کی دوا کے لئے پریشان پھرتا ہے قا **خدمت می**ں حاضر ہوکر بیدوعظ شروع کرد۔ جناب آپ کاحرج ہی کیا<mark>ہ</mark>

میں بوست کارڈ موجود ہے بہتر توبیہ کہآ اگر مریض خط لکھنے پرآ مادہ نہ

قصد ہے کہ قادیان میں خلیفة اُسی کووعا تو كەسرسرى نظر ہے خطوط پرنظر ڈال كركار **جاتے ہیں جہاں سے ہر تخص کے نام اس** ''حضرت خليفة التي كي حضو

افسر ڈاک۔ بہر کیف قادیانی ایجنٹ دعا یا ہے۔ وہ سنئے قادیا نیوں نےغور دخوض کے تحكيم ياؤا كثرك مثال ہےا يك مريض ڈا **جا**ئے گی ۔ شفاءاور صحت تو شافی مطلق شفاياب ہوگيا تو ڈاکٹر اور ڪيم کي شهرت څ ویتا ہے اگر مریض راہی عدم ہو گیا تو ک

بیچارے نے کوشش سے علاج کیا مگر خدا ہے قادیانی سمجھتے ہیں کہ قبولیت دعا کا پر کسی ایک کابھی کام ہو گیا تو اس ہے ہم اگراس سادہ لوح کے دل پراس چیز کا ا

ہوئے مجھے ایک دوست نے ایک پرلطف میں سرگروان پھرر ہاتھا ملازمتوں کا برا کوشس کے طور پرایک محکمہ میں ملازم جناب فی الفوراس کے پاس پہنچاور ہوا

" جناب اگرمیرامشوره قبوا

میں نے بار ہاتجر بہ کیا ہے حضور کی دعا

ا بی اسلام دوی کا ثبوت دینے کیلئے بزرگوں کی منے ان حوالہ جات کو پیش کر کے دھو کہ دیا جایا کرتا بینا چاہئے کہ ہمارے پیش کردہ حوالہ جات کوغلط ت تسلیم کرنی پڑے گی۔

کو ابتداً پر رگول کے متعلق تعربیفی کلمات ناکر ان میں ضد بیدا ہو جائے گی اور تحقیرا نبیا ، وصلحاء ایک حقیقت ہے کہ ایک فیصدی مرزائی آپ کو لعہ کیا ہو ور نہ قادیانی گروہ کا حربہ ہی ہیہ ہے کہ وہ س تیار کرلی ہیں جو ہرنا واقف حال کومطالعہ کے یکھتا ہے تو بیچارا اس مقدس کلام کا شکار ہو جاتا رقعہ بی نہیں ملتا۔

نبولیت دعا کا پروپیگنڈا ہے۔ قادیانی ایجٹ یہ پروپیگنڈا شروع کردیتے ہیں کہ ہمارے یمار ہو گیااس نے تمام ڈاکٹروں سے مایوس دعاہے وہ صحت یاب ہو گیا۔ بعض اوقات ہیں۔مثلاً ایک قادیانی نے ایک مرتبہ ذکر کیا فادیان پنچانہیں تار گھر میں تاریک کرانے

تي ہےوہ ہر دروازہ پر دستک دیتا ہے اور اپنی

مرض کی دوا کے لئے پریشان پھرتا ہے قادیانی ایسے اشخاص کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کی فدمت میں حاضر ہوکریہ وعظاشروع کرویتے ہیں۔

جناب آپ کا حرج ہی کیا ہے میں آپ کی طرف سے خطالکھ دیتا ہوں۔ میری جیب میں پوسٹ کار ڈموجود ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ہی تکلیف فر ماکرلکھ دیجئے۔

اگر مریض خط لکھنے پر آمادہ نہ ہوتواس کی موجودگی میں ہی خط لکھنے یا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ قصہ ہے کہ قادیان میں خلیفة المسیح کودعا تو در کنار خط پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ سرسری نظر سے خطوط پر نظر ڈال کر کار آید خطوط کے علاوہ باقی خط دفتر ڈاک کے سپر دکر دیئے جاتے ہیں جہاں سے ہرشخص کے نام اس مضمون کا خطر دوانہ کردیاجا تا ہے۔

''حضرت خلیفہ آمسے کے حضور آپ کا خط پہنچا۔ حضور نے آپ کے لئے دعا فرمائی۔''
افر ڈاک۔ بہر کیف قادیائی ایجنٹ دعا کے لئے خطوط بجواتے رہتے ہیں اس کام میں حقیقی راز کیا ہے۔ وہ سنے قادیانیوں نے فور وخوض کے بعد خیال یہ کررکھا ہے کہ دعا کرنے والے کی مثال ایک کیم یاڈاکٹر کی مثال ہے ایک مریض ڈاکٹر یا حکیم سے علاج کر واتا ہے اس امید پر کہا سے شفاء ہو جو گی۔ شفاء اور صحت تو شافی مطلق کے ہاتھ میں ہے مگر دنیا کا دستور بہ ہے کہ اگر مریض شفایاب ہو گیا تو ڈاکٹر اور حکیم کی شہرت شروع ہوجاتی ہے اور صحت پانے والا بجسم پروپیئٹڈ اکا کام دیتا ہے اگر مریض رابی عدم ہو گیا تو کہا ہے جاتا ہے کہ موت و حیات خدا کے قبضہ میں ہے حکیم بیا ہے اور سے نے دائی تحقیم ہوگیا تو کہا ہے جاتا ہے کہ موت و حیات خدا کے قبضہ میں ہے حکیم بیا ہے وار دعا کا پروپیئٹڈ ابہر حال فا کدہ مندر ہے گا۔ اگر بتیں اشخاص میں بیجادے نے اور نے کوشش سے علاج کی کہیں گے کہ یہ ہمارے خلیفۃ آسی کی دعا کا بیجہ ہے۔ کہی اگر اس سادہ اور ج کے دل پر اس چیز کا اثر ہوگیا تو وہ مرزائیت کا پروپیئٹڈ ابن جائی گیا۔ چھردن اگر اس سادہ اور ج کے دل پر اس چیز کا اثر ہوگیا تو وہ مرزائیت کا پروپیئٹڈ ابن جائی گا۔ چھردن ہوئے بھوا یک دوست نے ایک پر لطف واقعہ سایا کہ ایک سر بجوایٹ عرصہ سے ملازمت کی تاثر کی میاں کا حال معلوم ہوا تو میں نافوراس کے پاس پنچے اور یوں مخاطب ہوئے۔

'' جناب اگرمیرامشورہ قبول کریں توخلیفۃ آمسے کی خدمت میں دعا کی درخواست کیجئے میں نے بار ہاتجر بہ کیا ہے حضور کی دعاؤں سے ناممئن کا مکن ہو جاتے میں۔البتہ آپ کو یہ وعدہ ۸۷

دینا پڑے گا کہا گرآپ خلیفة اُسیح کی دعا سے کامیاب ہو گئے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کو قبول کرلیں گے کیونکداس ثبوت کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں اور آپ کوتسلیم کرنا پڑے گا كه به رےامام كا خداہے كامل تعلق ہےاورخدا آپ كى دعائميں في الفور قبول كرتاہے؟ ـ''

وہ بیجارا تھ ضرورت منداس نے کہا بہت بہتر تعلق باللہ کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو سكتاہے نه اس غریب كوكوئی ندہبی واقفیت، نه قادیانی عقائد كاعلم، بس اس چكر میں آ گیا خط كھے دیاور ا ہے کئی دوستوں ہے بھی ذکر کر دیا ہے کہ بھئی ہم نے مرزائیت کاامتحان لینے کا پہطریق اختیار کیا ہے۔ ادھر قادیانی ایجنٹ نے مختلف ذرائع ہے یہ کوشش کی کہ اس کی درخواست منظور ہو

جائے اورا سے ملازمت مل جائے گرا بسے طریق ہے کہ اس نئے شکار کوان کوششوں کا ذرہ جم علم نہ ہو۔ ادھر ننے شکارکوا بنے وعدہ کی یا د د مانی بھی ہوتی رہی ۔ چنددن کے بعد درخواست منظور ہوگئ ادراب حالت میہ ہے کہ وہ صاحب مرزائی ہو گئے اور آپ قبولیت دعا کا پر وپیگینڈ اکر تے دکھائی دیتے میں۔ دیکھنا ہیہے کہ بیسودا کتا نفع بخش ہے چنددن کی کوششوں ہےا یک سادہ لوٹ کو قابوکر لیا گیا۔اب اس کی آمدنی میں ہے دسوال حصہ قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سڑتی آیٹ دے کر اس کی حائداد کی وارث بھی قادیانی تمپنی ہوگی۔

شاید، ظرین کومیرخیال گزرے کہ قادیان میں دعابلامعاوضہ ہوتی ہےاس لئے ہم اس غلطنبی کوبھی دور کئے دیتے ہیں۔مرزا قادیانی کاارشاد سنئے۔

دعا کی قیمت ایک لا کھروییہ

''بیان کیا مجھ سے میال عبداللہ صاحب سنوری نے کہ بٹیالہ میں خلیفہ محمد حسین صاحب وزیریٹیالہ کےمصاحبوں اور ملا قاتیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تھے جو کومضلع لود باند کے رہنے والے تھے ۔ان کا ایک دوست تھا جو بڑاامیر کبیراورصا حب جا ئیدا دتھااوراا کھوں روپیدکا ما لک تھارگراس کے کوئی لڑ کا نہ تھا جواس کا دارث ہوتا اس نے مولوی عبداللہ صاحب ہے کہا کہ مرزاصا حب سے میرے لئے دعا کراؤ کہ میر ساڑ کا ہوجائے مولوی عبدالعزیز نے مجھے با کرکہا کہ ہمتہمیں کرابید ہے ہیںتم قادیان جاؤاورمرزاصاحب ہے اس بارہ میں خاص طوریرہا کے سئے کہو۔ چنانچہ میں قادیان آیا اور حضرت صاحب سے ساراما جراعرض کرے دعا کے لئے کہا آ پ نے اس کے جواب میں ایک تقر برفر مائی جس میں دعا کا فلسفہ بیان فر مایا۔اورفر مایا کمحض ر می طور پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے ہے دعائبیں ہوتی بلکہ اس کے لئے ایک خاص قلبی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آ دمی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تواس کے لئے ان دو باتوں میں

ول میں ایک خاص ور داور گداز پیدا: الیی دین خدمت کی ہو کہ جس پردل ہیں اور نداس نے کوئی دین خدمت ک تہیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے لئے وعا کریں گے اور ہم یقین ر <u>کھن</u> نے جاکریہاں جواب دے دیا۔ گھ جائیداداس کے دورنز دیک *کے ر*شت

ہے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے یاا آ

(سيرت الهبدي حصه دوسرول كودعا كى تلقين قاد بانیوں کا ایک پرپیگا

دوسراطريق بيہ كەنىك طبيعت سا علماء کے جھگڑوں کو حج دوسرے بر کفر کا فتوی ہی لگاتے ر

آپ روزانه بالتزام ۴۶ دن تکتج سیجئے کہ وہ آپ کی رہبری کرے اگرة پ كواس عرصه مين كوئي بشا

کے بعد آپ کوسی ولیل کی ضرور، میں آپ کے دل میں مرزاصاحہ

کریں گئے کہ دوران مدت دعا" دکھائی وےوہ خاص اللہ تعالیٰ کہ

ييمقدس وعظ كئي سا گروه پاک لوگوں کی ایک جماء

ىبى ادروه ساده لوح نہيں سمحتاً ہے اس طرح تو ایک مخالف ا دن برارتهنا كرواورنتيجه ديمهوك

سے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے بیا اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا گہر اتعلق اور رابطہ ہوکہ اس کی خاطر

دل میں ایک خاص ور داور گداز پیدا ہوجائے۔ جودعا کے لئے ضروری ہے اور یا اس شخص نے کوئی

الی دینی خدمت کی ہوکہ جس پر دل سے اس کے لئے دعا نکلے۔ گریہاں نہ تو ہم اس شخص کو جانے

میں اور نہ اس نے کوئی دینی خدمت کی ہے کہ اس کے لئے ہمارا دل پھلے۔ پس آپ جا کرا سے رہے

کہیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لا کھر و پید دے یا دینے کا وعدہ کرے۔ پھر ہم اس کے

لئے دعا کریں گے اور ہم یقین رکھتے کہ پھر اللہ اسے ضرور لڑکا دیے گا۔ میاں عبداللہ کہتے ہیں میں

نے جا کریہاں جواب دے دیا۔ مگر وہ خاموش ہوگئے اور آخر وہ شخص لا لدوہی مرگیا اور اس کی

جائیدا داس کے دور نز دیک کے رشتہ داروں میں کئی جھگڑ وں اور مقدموں کے بعد تقسیم ہوئی۔''

جائیدا داس کے دور نز دیک کے رشتہ داروں میں کئی جھگڑ وں اور مقدموں کے بعد تقسیم ہوئی۔''

(سیرت البدی حصداقل ص ۲۵۷ روایت نمبر ۲۹ ۲ مصنفه بشیر احمدایم اے پسر مرزا قادیانی) دوسر ول کو دعا کی تکفین دوسر ول کو دعا کی تکفین

قادیا نیوں کا ایک پر پیگنڈا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں ہے دعا کے لئے خطوط ککھوائے جا ئیں۔ دوسراطریق بیہے کہ نیک طبیعت سازہ لوح حضرات کو قابو کرنے کیلئے یوں وعظ کیا جاتا ہے۔ مالیس حکام یہ کے جبری سے میں اس انتہا کہ ختر میں اس کا اس کے ساتھ ختر میں ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ

علماء کے جھڑوں کو چھوڑئے۔ ان کے تنازعات تو بھی ختم نہ ہوں گے۔ یہ تو ایک دوسرے پر کفر کافتو کی ہی لگاتے رہتے ہیں ان کا کام ہی ہیہ ہمیری گزارش قوآپ ہے ہیہ کہ آپ روزانہ بالتزام ہم دن تک تہجد پڑھیں اور تمام مخالف خیالات کو دل ہے نکال کرخدا ہے دعا کی رہبری کرے۔ خدازندہ خداموجود ہے وہ اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے اگر آپ کو اس عرصہ میں کوئی بشارت مل جائے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کو قبول کر لیجئے اس کے بعد آپ کو کسی ولیل کی ضرورت ندرہے گی۔ مگر بیشرطیا درہے کد دعا ہے اثر ہوگی اگراس عرصہ میں آپ کے دل میں مرزاصا حب مے متعلق کوئی ذرہ بھر بھی نفرت ہوگی اس بات کوآپ بھی تسلیم کریں گے کہ دوران مدت دعا میں کوئی مخالف خیال نہ ہونا چاہئے تا کہ جو پچھ آپ کوخواب میں دکھائی دے وہ خاص اللہ تعالی کی طرف ہے ہو۔

یہ مقدس دعظ کی سادہ لوح اشخاص پر اثر کر جاتا ہے پہلا اثر تو یہی ہوتا ہے کہ قادیانی گروہ پاک لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کو دعا پر یقین ہے جو تبجد جمیسی مبارک چیز کی تلقین کرتے ہیں اور وہ سادہ لوح نہیں سمحتا کہ یقینی امور کے متعلق اس قسم کے تر دد میں پڑنا بذات خودا کی گناہ ہے اس طرح تو ایک خالف اسلام اگریہ وعظ کرے کہ تم ہمارے طریق عبادت کو اختیار کرکے ۴۰ دن پر ارتھنا کر واور نتیجہ دیکھو کہ پر میشور تمہاری کیار ہبری کرتا ہے تو کیا ہم اس کے وعظ پڑمل پیرا ہو

ے کامیاب ہو گئے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کو ور بھوت کی ضرورت نہیں اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا آپ کی تسلیم کرنا پڑے گا آپ کی دعا کیں فی الفور قبول کرتا ہے؟ ''
یائی عقا کد کا علم ، بس اس چکر میں آگیا خط لکھ دیا اور نے مرزائیت کا امتحان لینے کا میطریق آگیا خطاری کے درخواست منظور ہو گئی تھے کہ اس سے کہ اس کی درخواست منظور ہو گئی تھے اور آپ قبولیت دعا کا پروپیگنڈ اکرتے دکھائی کے اور آپ قبولیت دعا کا پروپیگنڈ اکرتے دکھائی ہے چندون کی کوششوں سے ایک سادہ لوح کو قا ہو کر گئے اور آپ تو گئے گئے اور آپ قبولیت دعا کا پروپیگنڈ اکرتے دکھائی ہے چندون کی کوششوں سے ایک سادہ لوح کو قا ہو کر گئے دیا تا کا بہتی مقبرہ کا سرٹیفایٹ دے کر قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سرٹیفایٹ دے کر قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سرٹیفایٹ دے کر

دیان میں دعا بلامعاوضہ ہوتی ہے اس لئے ہم اس رشاد ہننے۔

کر اسلام اور دیگر نداہب کی اس طریق دعا ہے تحقیق شروع کر دیں گے؟ جب ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہمارا نبی کامل تو آج پھر ہمیں کس تحقیق کی ضرورت ہے؟۔ بہر کیف ایک سادہ لوح ان کی نیکی کی تلقین کے بھرے میں آ جا تا ہے۔ادھر قادیائی ایجنٹ مرزاغلام احم**رکا فوٹو** بھی اے دکھانا شروع کر ویتا ہے کہ دیکھئے کیسی پاک صورت ہے کیسی معصوم شکل ہے کیااس شکل ہے کسی تضنع کی امید کی حاسکتی ہے؟

ادهروه ساده لوح تنجد برزور دیتا مواروز اندبید عاکرتا ہے کدالٰہی میری رہبری فر ماکرتو مجھاس مدت میں صاف صاف بتلادے کہ مرزاسجا ہے بانہیں؟۔وہ سازہ لوح اس زور دعامیں سے بھی نہیں سوچتا کہ ہمارا خالق ہمارا ماتحت نہیں کہ ہمارے تھم سے فور اُس معاملہ کا فیصلہ کر دے وہ خدا نه موا بهارا ما تحت ملازم مواجوتهم چندون كا التي مينم دے كراس سے اپنا مطالبه پورا كراليں ـ غرضيكه وهساده لوح روزانه تبجديز هتا ہے خواميں ہرانسان كوآتی ہيں مرزا کے خلاف جذبہ كووہ دور کرچکا ہوتا ہے۔بس اس عرصہ میں یا تو مرزا کی شکل اس کوخواب میں آگئی یا اس نے سورج پڑھتا و یکھا، دریابہ آویکھا، نبرنظر آئی، پھل کھائے، انگورکھائے۔ غرضیکہ کوئی بھی خواب آئی فورااس کی تعبيريمي كرلى كدمرزاسيا بيانبرياوريا كاياني ويكصف سيمراد بهي يهي بيصورج ويمضكا مطلب بھی یہی ہے نیز دعا کرتے کرتے خوداس سادہ اور کوایئے تقدس اور نیکی کا دہم سوار ہوجا تا ہے۔ اور وہ چند بی دن میں اس درجہ کو پینے جاتا ہے کہ وہ خدا ہی کیا جو ہم سے کلام نہ کرے آج خدانے خواب دکھا کر ہماری رہبری کی ہے وہ ہم سے کلام بھی کرے گا چنانچہوہ صاحب الہام کے منتظر ہو جاتے ہیں ( بھی وجہ ہے كہ قاد مانيوں ميں كئى انبياء پيدا ہو يك بين )

دوسرے ہرانسان میں خودستائی کا مادہ موجود ہے جب وہ سادہ لوح اپنی نیکی وطہارت کاغرور کرتا ہے تو ساتھ ہی پیرجذ بہجی پیدا ہوجاتا ہے کہ میری دعا اکارت نہیں جاسکتی اس لئے وہ کوئی بھی خواب دیکھے تو ژمروژ کرمرزا کی صدافت پردلیل تھہرا تا ہےادھرقادیانی اس کی نیکی وتقویل کے گن شار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر وقت یہی ذکر ہے کہ آپ تو ولی اللہ ہیں خدا ہی آپ کو بتائے گا کہ اب تو فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔قصہ کوتاہ بیر کہ وہ سادہ لوح اینے غرور کے گناہ میں اس جال کا شکار ہوجا تا ہے اب اس کے لئے نہ قر آئی دلائل کی ضرورت نہ مرزا کی کتب کا مطالعہ اسے تو خدانے بتادیا کہ مرزاسجاہے۔ ( کیونکہ اس نے خواب جود کھے لی کے مبیح کے وقت سورج روش ہور ہاہے۔ یاسمندر میں جہاز جار ہاہے)

قصةتم موجاتا ہےاور و وغریب مرزائیت کے وام کا شکار موجاتا ہے اس کے سامنے

سیرت جلسے

ہے عرصہ سے قادیانی گروہ۔ راجیال ایجی ممیشن کے دنوں سے ہوئی ان آ نجناب نے خیال کیا کہاں وقت مسلما مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے ایک انجم ہو گئے \_ بیمفلٹ بازی ہوئی مرزائیت کی تبا ناموس رسول الرمهايينية كي حفاظه قادیانی گروہ نے سوحیا میر کھا

كوئى دليل بيان كروتويني جواب ملتا يك

مامنے کیا چیز ہے ادھرقادیانی اخباراس

ویتے ہیں اور اس طرح و فخص ہمیشہ کے لئے

طاق رکھتے ہوئے ہماری آ واز پر کان و<del>ھ</del> میں کافی روپیہ جمع کرلیں گے چنانجہ ال سیرٹری کی طرف ہے ایک نفیہ چھی طبع رؤسا كي طرف روانه كرديا -انهي دنول ف نصیب ہوئی تھی میں نے وہ چٹھی اسلامی ہے برونت آگاہ ہو گئے اور ایک عظیم ال چھی کو یہاں بھی درج کردیاجائے تا ک ٢٥ لا ڪھروپييز

يسم الله الرحمن الر از قادیان ضلع گوادراسپور پنجا ... تعرمی و عظمی ...

کوئی دلیل بیان کروتو یمی جواب ملتا ہے کہ جمیس تو خدانے ہدایت دی ہے انسانی دلائل ہمارے سامنے کیا چیز ہے ادھر قادیانی اخباراس کے خواب کورؤیا قرار دے کراس کواور زیادہ بدماغ کر دیتے ہیں اوراس طرح و و مخص ہمیشہ کے لئے ہدایت سے دور ہوجاتا ہے۔الا ماشاء الله!

باب چہارم

سیرت جلیے

تسیحه عرصہ سے قادیانی گروہ نے سرت جلسوں کا ڈھونگ رچا رکھا ہے جس کی ابتداء راجپال ایجی ٹیشن کے دنوں سے ہوئی ان دنوں مرزامحمود کومسلمانوں کی لیڈری کا شوق ہوا اور آنجناب نے خیال کیا کہ اس وقت مسلمان برافر وختہ ہیں آؤگے باتھوں کچھ فائدہ اٹھا تنہ ۔ مسلمانوں کودھوکہ دینے کے لئے ایک انجمن ترتی اسلام بھی بنالی قد آ دم پوسٹر شائع ہو نے شروع ہوگئے۔ پیفلٹ بازی ہوئی مرزائیت کی تبلیغ کی بجائے موضوع ہے تجویز ہوا۔

ناموس رسول اكرم اليسية كى حفاظت

قادیانی گروہ نے سوچا یہ کہ اس ایجی نمیشن کے وقت مسلمان جارے عقائد کو بلائے طاق رکھتے ہوئے جاری آواز پر کان دھریں گے اور ہم اس ہنگامہ آرائی سے قادیانی بیت الممال میں کانی روپیہ جمع کرلیں گے چنا نچہ اس اسلیم کو کمنی جامہ پہنانے کیلئے مرز امحمود نے اپنے ایک میکرٹری کی طرف ہے۔ ایک خفیہ چھی طبع کرائی اور اپنے مبلغین کو وہ چھی دے کرمختف شہروں کے میکرٹری کی طرف روانہ کردیا۔ انہی دنوں خاکسار کو قادیا نیت کا طوق اپنے گلے سے اتار نے کی توفیق نفیس ہوئی تھی میں نے وہ چھی اسلامی پریس کو جمیجنا پنافرض سمجھا چنا نچہ سلمان اس قادیا نی چال سے بروقت آگاہ ہوگئے اور ایک عظیم الشان فندگی روک تھام ہوگئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس چھی کو یہاں بھی درج کردیا جائے تاکہ ناظرین کو قادیا نی چالوں کا کما ختیا کم ہوجائے۔

۲۵ لا کورو پییج مع کرنے کی اسکیم ....فقل چھی

بسم الله الرحمن الرحيم؛ نحمده وتصلي على رسوله الكريم!

از قاد يان ضلع گوادراسپور پنجاب

تعرمی و معظمی ... . . . . السلام ملیم! آپ ہے پوشیدہ نہ ہوگا کہ اس و ب ۵۲ لردیں گے؟ جب ہم یقین رکھتے کی ضرورت ہے؟۔ بہر کیف ایک فادیانی ایجنٹ مرز اغلام احمد کا فوٹو ہےکیسی معصوم شکل ہے کیا اس شکل

ہے کہ الی میری رہبری فرما کرتو ۔ وہ ساذہ لوح اس زور دعا میں یہ فرأ اس معاملہ کا فیصلہ کر دے وہ س سے اپنا مطالبہ پورا کر الیس۔ س مرز اکے خلاف جذبہ کو وہ دور س مرز اکے خلاف جذبہ کو وہ دور س کی گیا اس نے سورج چڑھتا کی کئی خواب آئی فوراً اس کی کی ہے سورج دیکھنے کا مطلب اور یکی کا وہم سوار ہوجا تا ہے اور یکی کا وہم سوار ہوجا تا ہے سے کلام نہ کرے آئے خدا نے دوہ صاحب الہام کے منتظر ہو

سادہ لوح اپنی نیکی وطہارت رتنبیں جاسکتی اس لئے وہ جرقادیانی اس کی نیکی وتقویٰ ولی اللہ ہیں خدا ہی آپ کو دح اپنے غرور کے گناہ میں ت نہ مرزا کی کتب کا مطالعہ پی لی کہ ضح کے وقت سورج

وجاتا ہے اس کے سامنے

ووسرافا كده بيردوگا كەعلاءمىل پلانا جا ہے ہیں۔خبر دار ہو جاؤ۔سیرت. ی رویے مسلمانوں ہے کسی معاملہ میں کی جالوں سے بیس-اگرقاد یانی گروه لا هوری مر ان کی دعوت اتحاد کے جواب میں مرزا جگانے آیا تھا تو مسلمان ہی ایسے رہ <sup>\*</sup> اسلام بيآ واز بلندكريں گے تو قاد مانی ا مولو يوں کی تک نظری سيرت جلسوں ک یافتہ کیا جانیں کہ ان کے عقائد کیا ج کرتے ہیں کہ بھی بات تو درست قادیانیوں نے سیرت جلسوں کاحرب ہو بچکی ہے اور ناظرین کواس کتاب میں ملبوس ہوکر پلک میں آتے ہیر وقت ناظرين بإب اوّل كي گزارشا سمینی ہے جو زہبی لباس میں اپنے

مرزائيت کې بھی تبليغ کی جائے گی۔ لینیٰ ح

مسلمانوں کے قلوب مرزا کی نبوت تتلیم کر

مرکاری ملاقاتیں باب دوم میں ہم قاد قادیانیوں کا بہترین شغل حکام کو خلاف جھوٹی رپورٹس کرنا ہوتا۔ سنیں خواہ وہ کوئی ہو قادیانیوں اٹھاتے ہیں سنئے ایک قادیانی

مسلمانوں کی حالت کیسی نازک ہور ہی ہے۔ہم نے اس خطرناک حالت کود کھے کراس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوؤں کی ان تد ابیر کا اور اس طرح دیگر ندا ہب کے حملوں کا پوری طرح مقابلہ کیا جائے ۔ لیکن بیکامنہیں چل سکنا جب تک کہ کم از کم بجیس لا کھرو پیدیپہلے ریز روفنڈ کے طور پر جمع نہ کرلیا جائے .....ایک لا کھروپیہ سے زیادہ روپیکا انتظام ہماری جماعت کرچکی ہے اور بھی رقم وہ دے گی عُرضر ورت پچیس لا کھ کی ہےاور باہر کےصوبوں کی حالت کود کھے کر بیمعلوم ہوتاہے کہ بیر**تم جم** بھی پنجاب اور سرحد سے ہوسکتی ہے۔ چونکہ بعض اضلاع ہندوؤں اور سکھوں سے بھرے ہوئے ہیں۔اس لئے بنجاب میں سے بھی انہی اضلاع برامید کی جاسکتی ہے۔ جہاں مسلم<del>انوں</del> کازور ہے اور بۇے زمىندارمسلمان بىل \_اگر بداصلاع دودولا كھروپىيىنى صلع جمع كردىل تو پھر بيكام انشاء الله ہوسکتا ہے بظاہر بیرقم بڑی ہے مگر ہاری جماعت کے کام کو مدنظر رکھ کر بالکل حقیر ہے کیونکہ ہماری قلیل جماعت ہرسال دولا کھ سے زائدروپیددین کی خدمت کے لئے دیتی ہے اگر ہماری جماعت ہرسال اس فقدررو پیددیتی ہے تو کیا اس مصیبت کے وقت میں دوسرے لوگ ایک سال بھی اس قدر بوجھ نہ برداشت کریں گے۔ ہمارے نزدیک توایک ہزار مسلمان آسودہ حال اگرنیت كرك كفرا موجائة وايك سال مين بيرقم جمع موسكتى بياسوف ايك سال اينة اخراجات مين کی کر کے ایک ہزار آ دمی ایک ہزار ہے دس ہزار روپیاس کام کے لئے ویوے تو آسانی سے سے کام ہوسکتا ہے جناب کو اسلام کے لئے درد رکھنے والاسجھ کر جناب کی خدمت میں جناب مولوی ....ما حب کو بھیجاجاتا ہے۔امید ہے کہ آپ قربانی کر کے ان کی مددکریں گے۔ یعنی ایک معقول رقم اس غرض کے لئے ان کی معردنت ارسال فر مائیں گے اور دیگر دوستوں ہے بھی اس کام میں مد د دلوائیں گے۔ نیز التماس یہ ہے کہ آپ ان کالیکچر بھی کروائیں تا کہمسلمانوں میں اتحاد اور خدمت اسلام کی روح پھونکی جائے اور انہیں حالات موجود سے اطلاع ہوباتی تمام حالات مولوی صاحب موصوف سے آپ کومعلوم ہوسکیں گے۔

یہ وہ اسکیم بھی جس کوملی جامہ پہنانے کیلئے مرزامحود میدان میں آیا گرراز فاش ہو جانے پرکوئی کامیا بی نہ ہوئی۔اس نا کا می کے بعد بیقرار پایا کہ سرت جلیے ضرور ہوا کریں۔ ہرجگہ کے قادیا نی بیاعلان کیا کریں کہ فلاں تاریخ کوسیرت جلسہ ہوگا جس میں رسول اکرم تابیعی کی سوائح حیات بیان کی جائے گی اور قادیان سے فلاں مولوی صاحب تشریف لائیں گے۔

اس اسلیم سے فائدہ یہ ہوگا کہ قادیان کے نامشیر ہوگی یہ پرا گینڈ اہوگا کہ قادیانی بھی رسول اکرم ایک کی سیرت بیان کرتے ہیں اور حضور ایک کے بی غلام ہیں۔ نیز اجسن پیرایہ میں معلام

مرزائیت کی بھی تبلیغ کی جائے گی۔ لینی حضور طابقہ کی سیرت ایسے انداز میں بیان کی جائے گی جو مسلمانوں کے قلوب مرزا کی نبوت تسلیم کرنے کو بھی تیار ہوجا ئیں۔ ۔ مسلمانوں کے قلوب مرزا کی نبوت تسلیم کرنے کو بھی تیار ہوجا ئیں۔

دوسرافائدہ میہ ہوگا کہ علاء مسلمانوں کومنع کریں گے کدد کیھوقادیانی دودھ میں زہر ملاکر پلانا جاہتے ہیں۔خبر دار ہوجاؤ۔سیرت کے نام پران سے تعاون نہ کرو۔ جب بیگروہ اپنے عقائد کی روسے مسلمانوں سے کسی معاملہ میں تعاون نہیں کرسکتا۔ تو مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ دہ ان کی جالوں سے بچیں۔

اگرقادیانی گروہ لاہوری مرزائیوں سے سلح اوراتحاد کرنے کے لئے تیاز ہیں ہوسکتا بلکہ
ان کی دعوت اتحاد کے جواب میں مرزائحود ہے کہتا ہے کہ ابلیس بھی حضرت معاویہ کونماز کے لئے
جگانے آیا تھا تو مسلمان ہی ایسے رہ گئے ہیں جوان کے دام تزویر میں پھن جا میں۔ جب علاء
املام ہے آواز بلند کریں گئو قادیانی فوراً گریجو بٹ اورنو تعلیم یافتہ گروہ سے بہیں گے دیکھی ان
مولویوں کی تنگ نظری سیرت جلسوں کی پاکتح کے بین بھی تعاون سے انکار ہے۔ بیچار نو تعلیم
یافتہ کیا جا نیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ ان کی چالیس کیا ہیں؟۔ ان میں سے بعض بہی خیال کرتے ہیں کہ بھئی بات تو درست ہے سیرت جلسوں میں شمولیت سے انکار نگ نظری ہے قادیا نیوں نے سیرت جلسوں کا حربہ استعمال تو ضرور کیا مگر اب بفضلہ تعالیٰ اس کی حقیقت آشکارا جو چھی ہو اور ناظرین کواس کتاب کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوگیا ہوگا کہ قادیانی کس کس لباس میں ملبوس ہوگر پیلک میں آتے ہیں اور کہ ان کاحقیق مقصود کیا ہوتا نے اس باب کا مطالعہ فرماتے میں ملبوس ہوگر پیلک میں آب ہوگا کہ یہ گروہ ایک تجارتی میں میں اپنے مقاصد کی تحمیل جا ہتی ہوگا کہ یہ گروہ ایک تجارتی کمپنی ہے جو نہ ہی لباس میں اپنے مقاصد کی تحمیل جا ہی ہے۔

باب پنجم

سركاري ملاقاتيس

باب دوم میں ہم قادیانیوں کی''اسلامی ضدمات'' کے سلسلہ میں بید کرکر بھے ہیں کہ قادیانیوں کی ڈیوٹی انجام دینا ہے۔جس کا مقصدا پنے تحافین کے ظاف جھوٹی رپورٹس کرتا ہوتا ہے۔ حکام بوجسر کاری منصب مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہرایک کی بات سنیں خواہ وہ کوئی ہوقادیانیوں کی رپورٹوں کو بھی سنتے ہیں۔ قادیانی ان ملاقاتوں سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں سنتے ایک قادیانی کسی حاکم کے بنگلہ سے باہر آتا ہے سڑک پرخراماں خراماں ٹہلتا ہوا معلم کے بنگلہ سے باہر آتا ہے سڑک پرخراماں خراماں شہلتا ہوا معلم کے بنگلہ سے باہر آتا ہے سڑک پرخراماں خراماں خراماں شہلتا ہوا معلم کے بنگلہ سے باہر آتا ہے سڑک پرخراماں خراماں شہلتا ہوا

نطرناك حالت كود مكه كراس امر كافيصله كر . كي ملول كابورى طرح مقابله كياجائ ہیمیے پہلے ریز روفنڈ کے طور پر جمع نہ کر لیا جماعت کر چکی ہےاور بھی رقم وہ دیے گی ت کود کھے کریہ معلوم ہوتا ہے کہ بیرقم جمع ہندوؤں اورسکھول سے بھرے ہوئے عا<sup>سک</sup>ق ہے۔ جہاں مسلم<del>انوں ک</del>ازور ہے پیی فی ضلع جمع کر دیں تو پھریہ کام انشاء کام کو مدنظر رکھ کر ہالکل حقیر ہے کیونکہ خدمت کے لئے ویتی ہے اگر ہماری کے وقت میں دوسرے لوگ ایک سال ایک بزارمسلمان آسوده حال اگر نبیت مرف ایک سال اینے اخراجات میں ام كے لئے ديوے تو آسانی ہے بيہ کان کی مدوکریں گے۔ یعنی ایک گےاور دیگر دوستوں ہے بھی اس کام روائين تاكەمىلمانون مين اتحاداور واطلاع موياتي تمام حالات مولوي

> ودمیدان میں آیا گرراز فاش ہو برت جلیے ضرور ہوا کریں۔ ہرجگہ نس میں رسول اکرم کیا ہے کی سواخ نف لائیں گے۔

گ بیر پرا پکنڈ اہوگا کہ قادیاتی بھی غلام ہیں۔ نیز احسن پیرایہ میں

واپس گھر جاتا ہے۔اس کوشوق یہ ہوتا ہے کدرستہ میں اسے اس کے واقف ملیں پس جو بھی اس وقت ملے گا تو جناب خواہ مخواہ ال سے بیدؤ کر کریں گے۔ کہ ہم تو صاحب ؤیٹ کمشنر بہادریا صاحب سرنٹنڈنٹ پولیس کی ملاقات کر کے آرہے ہیں مقصد یہ کدادھرادھریہ چرچا ہوجائے کہ جناب کا بہت رسوخ ہے آپ بڑی ملاقات والے بیں ڈیٹی کمشر آپ سے بات کرتا ہے برننندن بوليس آپ كوملت برس تجركيا موتاب قاوياني صاحب خوش سے چھو لے ميس ساتے عوام الناس میں ہے کئی اس وہم میں مبتلا ; و جاتے ہیں کہ چلو یاراس قادیانی ہے یارا نہ گاٹھؤ شا کد کوئی کام بی نکل آئے۔ دوام الناس بیجاروں کو کیا علم کہ حکام رعایا کے تمام افراد کی شکایات سنے کیلیج یابند میں بلکہان کے ہاں ملاقات کے دن مقرر ہوتے ہیں جن اوقات میں ہر مخص اجازت لے کرمل سکتا ہے غرضیکہ وہ قادیانی یہی رعب جما تار ہتاہے کہ اس کی ڈیٹی کمشنریا انسپکٹریولیس ہے ملاقات ہے کئی بیچارے اس کے آ گے اپنے دکھڑے بھی کہد سناتے میں اور نہایت خوشامدانداند میں اس ہے بیدرخواست کرتے ہیں کہ و دان کی سفارش کرےا دروہ قادیانی بھی بیٹیجھتا ہوا کہ ان ب وقو فول کو تیا پیتہ کے میرارسو ٹے ہے پانہیں یا بیا کہ حکام کسی کی بھی سفارش مانا کرتے ہیں یانہیں۔ سفارش کا وعد ہ کرلیتا ہے۔فارش تو اس نے کیا سرنی ہوتی ہے۔وعد و کے بعد وہ اس تاک میں رہتا ے کہاں شخص کا کام ہوا ہے یانہیں اگر کام ہو گیا تو جا دھیکے کہ دیکھا ہم نے تمہاری سفارش کی تھی۔ اوراً سركام ند بهوا توكهد وياكد بم في سفارش توكي هي محرجواب يجهزياده تسلي بخش ندما تها و صاحب ببادر نفرمایا تھا کدیدوفتری معاملہ ہے ہم کچھ کرتو نبین سکتے ہاں خیال کھیں گے معلوم ہوتا ہے۔ صاحب بہادر کے بس کی بات نہ ہوگی۔مطلب بیہوتا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں بھی یروہ بنار ہےاورجس کا کام قدرتا ہوجائے اس برتو کاتھی سوار ہوجاتی ہے کہ چلومرزائی بنو۔مرزائی بنو، ہم نے تمہارا کام کرادیا ہم اگر کام کروا سکتے ہیں تو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔

خرضیکہ بیدہ دو حربہ ہے جوقادیانی عمو ہاشورش کے ایام میں اختیار بیا کرتے ہیں اور ہوش مقتل کے اور سے ان کاشکار ہوجایا کرتے ہیں۔

بابشم

مایا زمتنین

مارات نصوصا اگریزی اخبارات میں س فقم ک نبرین ان شاخ دوتی رہتی میں کہ فا ب تبدیل رہ سے سے خان ہے۔ قادیانی سروہ اس تم کی نبرواں پر اپنی کیلی فرصت میں توجہ دیتا 00

کمیہ آریوں عیسائیوں کے خلافہ قادیانی گروہ کا ابتدائی مسلمہ نوں کو اپنے متاب وعذاب کامیاں دی جائیں جس کے جوام کے خلاف زبان درازی کریں گ ریٹ شور میں بیا جائے گاگ

ہے۔ دوسری طرف مریدوں کے ذریا

جلدی مل جاتی ہے اس لالچ میں قادیا نی

مې<sub>سان</sub> کې درخواشيس قاديان <sup>پېښ</sup>ې جاتی<del> ?</del>

فورأوه درخواست بعجوانى أكركام بموكيان

ا بک آنہ کے مکٹ خری کر کے بھی کرسکا

میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ وہ

تو صرف وعده بی کر لیتے ہیں کدا گر کا

پورے ہوتے ہیں کہان کے حکمہ میر

ا بلان کرنے والوں کانمبر قادیان وا۔

۔ میا ہے یہی ہمارا مقصد تھا )اوران کو

ا بنا ہ آ نا ضروری ہوتا ہے ذراصبر کیے

اس چیز میں وہ شرم محسوں کرتا ہے کیہ

لئے ان کے حجبوٹ وعدہ کا شکار ہوگا

نرم گرم مرزائی ربتا ہوادن بسر کرتا۔

ملازمتوں میں کوئی دخل نہکوئی رسوخ

یہ وہ حربہ ہے جس کا ہما

ہے۔ دوسری طرف مریدوں کے ذریعے پروپگنڈا ہیہ ہے کہ ہماری وساطت سے ملازمت بہت جلدی ال جاتی ہے اس لائح میں قادیانی ایجنٹ جن اشخاص کوا پناشکار بنانے میں کا میاب ہوجائے ہیں ان کی درخواست بجوادی الرکام ہو گیا تو بس وہ ملازم بھا قادیانی ہوگا (حالانکہ بجی کام وہ خودصرف فرا وہ درخواست بجوادی اگر کام ہو گیا تو بس وہ ملازم بھا قادیانی ہوگا (حالانکہ بجی کام وہ خودصرف ایک آنہ کئک خرج کر کے بھی کرسک تھا اور اسے معلوم ہوجا تا کہ اس کی درخواست کی منظوری میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ وہ قادیان کی مقدس زمین ہے آئی ہے۔ بعض ہوشیار نو جوان تو صرف وعدہ ہی کر لیتے ہیں کہ اگر کام ہو گیا تو ہم مرزائی ہوجا کیں گر بعض ایسے عقل کے پورے ہوتے ہیں کہ ان کے چکمہ میں آ کر مرزائیت قبول کرنے کا اعلان ہی کر دیتے ہیں ان اولان کر دیا وہ ایس کے گر بعض ایسے عقل کے اعلان کر دیا ہو ہی تا کہ ان کو ہو ہی گیا ہو ہا کہ کہ دا آپ کو آن مار باہے مؤمنین کو اعلان کر دی ہوتا ہے آئے اس کے گر بوتا ہے اب اس کیز میں وہ شرم محسوس کرتا ہو گیا تھا وہ اس ندامت کے باعث خاموش رہتا ہوا دو بہر حال اس چیز میں وہ شرم محسوس کرتا ہوگیا تھا وہ اس ندامت کے باعث خاموش رہتا ہوا در بہر حال لئے ان کے جھوٹے وعدہ کا شکار ہوگیا تھا وہ اس ندامت کے باعث خاموش رہتا ہوا در بہر حال لئے ان کے جھوٹے وعدہ کا شکار ہوگیا تھا وہ اس ندامت کے باعث خاموش رہتا ہوا در بہر حال لئے ان کے جھوٹے وعدہ کا شکار ہوگیا تھا وہ اس ندامت کے باعث خاموش رہتا ہوا در بہر حال لئے ان کے جھوٹے وعدہ کا شکار ہوگیا تھا وہ اس ندامت کے باعث خاموش رہتا ہوا دو بہر حال نہیں کرتا۔ الا ماشناء الله !

یہ وہ حربہ ہے جس کا ہمار کے ٹی نو جوانوں نے تجربہ کیا ہوگا اصلیت یہ ہے کہ نہ ان کا ملازمتوں میں کوئی دخل نہ کوئی رسوخ بیتو صرف ایک ہوشیاری وجالا کی ہوتی ہے۔

بابثفتم

آریوں عیسائیوں کےخلاف کٹریچر

قادیانی گروه کا ابتدائی کام آریون میسائیوں کے خلاف لٹریچرشائع کرناتھا۔ان دنول مسلمانوں کواپنے عتاب وعذاب سے مشتی رکھا گیا۔ کیونکہ مقصود میتھا کہ آریوں اور عیسائیوں کو گالیاں دی جا کیں جس کے جواب میں لاز ماوہ بھی درشت کلامی سے پیش آئیں گے۔اور اسلام کے خلاف زبان درائی کریں گے پھر کیا ہوگا کا روبار کی آئی آریوں اور عیسائیوں کی گلیوں کونقل کے خلاف زبان درائی کریں گے گامسلمانوں کو مشتعل کرے ان کی جیسیں خالی کی جا کیں گی اور وہ بیرے کرے ان کی جیسیں خالی کی جا کیں گی اور وہ بیرے دل بیری کی ترکی جواب دیتے ہیں۔دل بیری سے ایس کی ایس کی اور دیا ہوں۔دل

اسے اس کے واقف ملیں پس جو بھی اس گے۔ کہ ہم تو صاحب ڈیٹ کمشنر بہادر یا امقصدیه کدادهرادهریه چرچا ہوجائے که ب ڈپٹ کمشرآپ سے بات کرتا ہے نی صاحب خوثی ہے پھولے نہیں ساتے چلویاراس قادیانی سے یارانه گانھو شاکد كام رعايا كے تمام افراد كى شكايات سننے تے ہیں جن اوقات میں ہرشخص اجازت کاس کی ڈیٹی کمشنر یا انسپکٹر ہولیس ہے منات ہیں اور نہایت خوشایدانہ انداز ے اور وہ قاریانی بھی سیم مستمحسا ہوا کہ ان کی بھی سفارش ما نا کرتے ہیں یانہیں۔ ہ۔وعدہ کے بعدوہ اس تاک میں رہتا كەد يكھا ہم نے تمہاري سفارش كي تھي ، پچھزیادہ تنگی بخش نہ ملاتھا۔ صاحب قہاں خیال رکھیں گے معلوم ہوتا ہے کام نه ہونے کی صورت میں بھی پروہ اتی ہے کہ چلومرزائی بنو۔مرزائی بنو،

> یے۔ میں اختیار کیا کرتے ہیں اور بعض

برین شائع ہوتی رہتی ہیں کہ فاران با پر اپنی پہلی فرصت میں توجہ ویتا کھول کرامداد دیں گے۔ چنانچہ قادیانی گروہ کا ابتدائی سرمایہ یہی چیزتھی۔ براہین احمدیہ وغیرہ کی اشاعت سے اس کام کوانجام دیا گیا جب سرمایہ جمع ہوگیا تو مجد دیت 'مسحیت' محد ثبیت' نبوت سجی دعاوی ہونے شروع ہوگئے۔

ان دنوں بھی قادیانی گروہ کا طرزعمل یہ ہے کہ ہر مقام کے مناسب حال اشاعت مرزائیت کے لئے مختلف ڈھنگ اختیار کئے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں دو چاراشخاص مرزائیت کا شکار ہو چکے ہیں وہاں تو ہرودت مسلمانوں سے ہی مقابلہ کیا جاتا ہے۔

میدان مناظرہ اور جہاں ابھی تک کوئی بھی مرزائیت کا شکار نہیں ہوا وہاں بیلوگ آریوں عیسائیوں کومناظرہ کا چیلنے دیں گے۔اشتہار بازی کریں گے تاکہ آریداور عیسائی مقابلہ پر آمادہ ہوجا ئیں ادھر بیکوشش ہوگی دوسری طرف چندمسلمانوں کواسلام کا واسط دے کرید کہا جائے گاکہ ہمارا اختلاف علیحدہ رہائی وقت تو کفرواسلام کی جنگ ہے۔ ناموس رسول اکر معلقے کا سوال ہے۔خدارااس آڑے وقت میں کام آؤ بعض مسلمان اس چکمہ میں آجاتے ہیں۔مناظرہ میں ان کوامداد دیتے ہیں۔ آہتہ ہے چھ عرصہ کے بعدا کیک دو حضرات جوان کی اسلام دوئی کا شکار ہوجاتے ہیں مرزائیت قبول کر لیتے ہیں۔

جس جگہ قادیانی اپنی اشتعال اگیزی کے باوجود آریوں اورعیسائیوں ہے میدان مناظرہ گرم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وہاں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بعض نا واقف حال لوگوں کو اسلام کا واسطد دے کراس کام کے لئے آمادہ کیا جائے گا کہ وہ ایک پیچرکا انتظام کردیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ لیچر میں مرزائیت کا ذکر تک نہیں کریں گے بعض سادہ لوح ان کی باتوں میں آجاتے ہیں اوھر قادیانی میں جھتے ہیں کہ ہمارا پہلا قدم ہی ہے ہے کہ ایک مسلمان کی زیر صدارت جلسہ ہو جائے اور ہم آریوں عیسائیوں کے خلاف بیکچردیں۔ صدر جلسہ حاضرین کو یہ تعارف کرادے کہ یہ مولوی صاحب قادیان سے تشریف لائے ہیں۔ صرف اس قدر تعارف ہی ہمارے قدم جمانے کاباعث ہوگا۔

## ببيثه ورمناظر

اس شمن میں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ہرقوم میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جواپیے کاروبار کی ترقی اپنی قوم کو دوسری قوم سے لڑانے میں سجھتے ہیں۔ اس متم کے لوگ آریوں کا عیسائیوں میں بھی ہیں جن کو پیشہ در مناظر کے نام ہے موسوم کرنا انسب معلوم دیتا ہے۔ وہ اپنا بازار گرم کرنے کے لئے مرزائیوں سے مناظرہ پر آمادہ ہوجاتے ہیں ان کے دل میں قوم کے مفاد کا

نے ویکھا ہوگا کہان کا طرزغمل وکلاءِ اللہ اللہ خیرسلا۔ بسااوقات طرفین کے ہوتے ہیں ۔گرفریقین کا میرحال بناد ۔۔۔ غرضیکہ نوتعیم یا فنہ طبقہ

كوئى احساس نهيس موتا چنانجدان لوگوا

زبردست حربہ ہے کہ وہ آریوں عیہ حال سنا کر آنہیں اپناشکار بنانا چاہتے کی ترتی دینے کے ذرائع' خیال فرما بذات خوداسلام دشنی ہے مرزانے '' اور بخت الفاظ استعا

ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے

کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اکثر ا چھیٹرانہ جائے تو وہ مداہنہ کے طور ا میں بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نج شاء کرنے لگتے ہیں لیکن دل ان روبر وسچائی کواس کی پوری عداور ان کا مداہنہ دور ہوجا تا ہے اور با ویتے ہیں۔ گویاان کی دق کی بیا سخت جوش پیدا کردیتی ہے اگر ج

کیااس حوالہ کے م آریوں سے گندہ لٹریچرشائع کر ایک کتاب امہات المؤمنین شا فحش کتاب تھی اس کا اندازہ الر حکومت کی خدمت میں ایک ، فور اس میوریل کے مقابلہ شا

۷ رائی سرمایه یهی چیزهی به برامین احمد بیدوغیره کی موگیا تو مجددیت 'مسحیت' محد میت' نبوت سبھی

یہ ہے کہ ہرمقام کے مناسب حال اشاعت ہیں۔ جہاں کہیں وو چاراشخاص مرزائیت کا بلہ کیاجا تاہے۔

بھی مرزائیت کا شکارنہیں ہوا وہاں یہ لوگ زی کریں گے تا کہ آریہاورعیسائی مقابلہ پر سلمانوں کواسلام کا واسطہ دے کریہ کہا جائے لام کی جنگ ہے۔ ناموس رسول اکر مہالیت کا سلمان اس چکمہ میں آجاتے ہیں۔مناظرہ بعدا یک دوحضرات جوان کی اسلام دو تی کا

بادجود آریوں اور عیسائیوں سے میدان کی سیکوشش ہوتی ہے کہ بعض نا واقف حال بیا جائے گا کہ وہ ایک لیکچر کا انتظام کر دیں نگ نبیں کریں گے بعض سادہ لوح ان کی پہلاقدم ہی ہیہ ہے کہ ایک مسلمان کی زیر لاف لیکچر دیں۔صدر جلسہ حاضرین کو یہ لاف لیکچر دیں۔صدر جلسہ حاضرین کو یہ

میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جواپنے کی سجھتے ہیں۔ اس فتم کے لوگ آریوں وم کرناانسب معلوم دیتا ہے۔وہ اپنابازار تے ہیں ان کے دل میں قوم کے مفاد کا

کوئی احساس نہیں ہوتا چنانچہ ان لوگوں کے مناظرہ کے سننے کا اگر آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا طرز تمل و کلاء جیسا ہوتا ہے کہ فیس لی اور اپنے مؤکل کی ترجمانی کر دی بس اللہ اللہ خیرسلا۔ بسا اوقات طرفین کے مناظر استے سیر کرتے و کھا دیتے ہیں یا ٹی پارٹی میں شریب

ہوتے ہیں ۔ گرفریقین کا بیحال بنادیتے ہیں کہوہ آپس میں دست وگریبان رہتے ہیں۔ ۔۔۔۔ غرضیکہ نوتعیم یافتہ طبقہ کواپنے دام تزویر میں لانے کے لئے قادیا نیوں کا ریکھی ایک

زبردست حربہ ہے کہ وہ آریوں عیسائیوں کے خلاف اپنالٹریچر پیش کرکے یا اپنے مناظروں کا حال ساکرانہیں اپناشکار بنانا چاہتے ہیں۔گرحقیقت کیا ہے؟ صرف مرزائیت کی تبلیغ اپنے کاروبار کی ترقی دینے کے ذرائع 'خیال فرمائے دوسرے کوگالی دے کرآپنے نہ ہب اور پیشوا کوگالی ولانا' یہ بذات خوداسلام دشمنی ہمرزانے اس کا م کوسرانجام دیا خوداس کا اقرار سنئے۔

(ازالهاو بام ص ۲۹٬ • سخزائن جسم ۱۱/۲۱۸)

کیاس حوالہ کے مطالعہ کے بعداس امر میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیانی کمپنی نے آریوں سے گندہ لئر پچرشائع کرانے میں پوراز ورصرف کیا ہے۔ ایک اور واقعہ سنتے عیسائیوں نے ایک کتاب امہات المؤمنین شائع کی کتاب کے نام ہے ہی اس کے مضمون کا پیتہ چلتا ہے۔ یہ یہ فخش کتاب تھی اس کا اندازہ اس سے سیجئے کہ انجمن حمایت اسلام نے تمام مسلمانوں کی طرف سے حکومت کی خدمت میں ایک میموریل روانہ کیا کہ اس کتاب کو ضبط کیا جائے گرم زاغلام احمد نے فور آاس میموریل کے مقابلہ میں ایک اور میموریل روانہ کیا کہ اس کتاب کو ضبط نہ کیا جائے کیوں؟

صرف اس خیال سے کہ گالیوں اور ترکی بترکی جواب سے ہی تو بازارگرم ہور ہاہے۔ اگریے گالیاں نہ ہوں گی تو کاروبار ترقی کیوکر کرے گا ملاحظہ ہومیمور بل بحضور گور نر پنجاب مندرجہ ( تبلیغ رسالت ج عص ۳۳، مجموعہ اشتہارات ج عص ۴۳، مجموعہ اشتہارات ج عص ۴۳، مجموعہ استہارات کی علی انتہا سعارف کا انکشاف ہوگا۔

اس سلسلہ میں اگر ہم قادیانی گردہ کی تمام چالوں کا ذکر کریں تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا گر چونکہ ہم جھتے ہیں کہ قادیانی گردہ کی کوششوں کے نتائج دنیا کے سامنے آنے سے ان کی اسلام دوتی کا پردہ فاش ہوتا جارہا ہے اس لئے چنداں زیادہ قفصیل کی ضرورت نہیں۔ اب پبلک کو یہ احساس ہورہا ہے کہ آریوں اورعیسائیوں سے اسلام کے خلاف گندہ لٹریچرشائع کرانے کی محرک اگر کوئی جماعت ہے تو یہ اوران کی بیاسلام دشمنی اس درجہ ظاہر ہوتی جارہی ہے کہ آئندہ قادیانی اپنی اسلام دوتی کے جمورت میں آریوں اورعیسائیوں کے خلاف اپنالٹریچ پیش کرنے کی جمارت نہ کرسکیس گے۔

بابشتم

قاديانى نظام ياافتراق

" قادیانی مذہب " کے پروپیگنڈا کے سلسلہ میں یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ اس جماعت
کا نظام اس کی سچائی پر زبردست دلیل ہے۔ اور اس نظام کا نقشہ کھینچنے میں قادیانی کمال کر دیا
کرتے ہیں۔ ان کی لفاظی اسانی کا تمام زور اس امر کے ثابت کرنے پرصرف ہوجاتا ہے کہ
دنیائے عالم میں اس نظام ہے بڑھ کرکوئی نظام نبیل۔ قادیانی اپنے نظام کوخوبصورت طریقہ ہے
بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے افتراق دشتت پر بھی تھرہ کیا کرتے ہیں جوان کا
ہروفت کا مشغلہ ہے۔ بعض قادیانیوں ہے قبول قادیا نیت کی وجوسرف یہی معلوم ہوئی ہے کہ وہ
ان کے بیان کردہ نظام سے متاثر ہوکر قادیانی بن گئے ورنہ انہیں نہ تو مرزائی لٹر پچر کے مطافعہ
کرنے کا موقعہ ملانہ ہی ان کے عقائد کا علم بحوا۔ نظام کے شور سے متاثر ہوکر اس باطل
مذہب کا شکار ہوگئے اوراس ایک غلط بات نے ان کا دل لبھالیا۔

قبل اس کے کہ ہم اس دلیل پر بحث کریں میہ بتادینا ضروری سجھتے ہیں کہ قادیانی نظام کیا حقیقت رکھتا ہے۔ابھی اس ند ہب کو وجود میں آئے صرف ۵ سال کا عرصہ ہوا ہے اس قلیل عرصہ کے واقعات پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ نظام ہے یا افتر اق خود مرزا قادیانی کی حین حیات میں قادیان کا نظام ڈاکٹر عبدا کھیم صاحب اورمولوی چراغ وین صاحب کو

صاف پنه چاتا ہے کہ حضرت میچ موجودا صاحب نے شروع کردیا تھا۔'' ( مالی مناقشے

''باقی آپ سے (لیمنی مولا لیمنی میاں محمود احمد ابن مرزا غلام احمد آ

اپنے قابو میں نہ رکھ سکا اور ان حضرات ۔ راز بائے سر بستہ کو فاش کردیا جس کی وجہ ہے

خاص الخاص مريد ہاتھ ميں رہ بھی گئے الز

كتكرخانه كےمصرف اور قادیانی بیت المال -

اور یہ باتیں کررے تھے کہ دفعتاً آپ کا (یع

كه مولوي صاحب اب مجھے وہ طریق معلوماً

صاحب ہمارے مپروکریں ....ال پرآ م

کروں گا تو خواجہ صاحب نے بیا سنتے ہی آ

میں کہنا شروع کیا کہ قومی خدمت ادا کر \_

حوصلہ بہت نہ کرنا جا ہے اور میکسی غضب سے جمع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے

اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے الر

اس قدر کثیر ہے کہ اس وقت جس قدر تو کا وجہ سے بور کے نہ ہو سکے اور ناقص حالت

سنبھالا جائے تو اسکیے اس سے وہ سارے

۔ جانتے ہوئے کچرایک ذرای بات سے

ہوں میں ضرور پیش کروں گا۔اس برآ پ

خواجه صاحب نے کہا کہ میں بھی ساتھ ہ

تو میں خود کروں گا۔غرض کہاں طرح ۔

شخص خواهشات ادرخواجه( کمال

ی توبازارگرم ہور ہاہے۔اگریدگالیاں نہ ورگورنر پنجاب مندرجہ(تبلیخ رسالت ج وکن اپنی کتاب مباہلہ پاکٹ بک میں ٹاف ہوگا۔

ل کا ذکر کریں تو مضمون بہت طویل ہو کے نتائج دنیا کے سامنے آنے سے ان کی فصیل کی ضرورت نہیں۔ اب پبلک کو بیہ بگندہ لٹر پچرشائع کرانے کی محرک اگر کوئی بھی ہے کہ آئندہ قادیائی اپنی اسلام دوستی نے کی جسارت نہ کرشیں گے۔

یمی بیان کیاجا تا ہے کہ اس جماعت کا نقشہ کھینچنے میں قادیانی کمال کر دیا بت کرنے پرصرف ہوجا تا ہے کہ اسپے نظام کوخوبصورت طریقہ سے ت پربھی تبعرہ کیا کرتے ہیں جوان کا اوجہ صرف یہی معلوم ہوئی ہے کہ وہ انہیں نہ تو مرزائی لٹریچر کے مطالعہ م کے شور سے متاثر ہوکراس باطل

ہناضروری سیجھتے ہیں کہ قادیانی نظام ۱۰۰۰ سال کاعرصہ ہواہے اس قلیل کہ بید نظام ہے یا افتراق خود مرزا بادرمولوی چراغ وین صاحب کو

اپنے قابو میں ندر کھ سکا اور ان حضرات نے قادیانیت سے تائب ہو کر اس ندہب کے تمام راز ہائے سربستہ کوفاش کردیا جس کی وجہ سے پینکڑوں اصحاب اس ندہب سے تائب ہو گئے اور جو فاص الخاص مرید ہاتھ میں رہ بھی گئے ان کی طرف سے اعتراضات کی بھر مار شروع ہوگئی۔ لنگر خاند کے مصرف اور قادیانی بیت المال کے آمدوخرج پراعتراضات ہوئے۔

تخصی خواہشات اورخواجہ ( کمال الدین ) صاحب بار بارتا کیدکرتے تھے کہ ضرور کہنا اوریہ باتیں کررے تھے کہ دفعاً آپ کی (یعنی مولوی محمعلی صاحب کی ) طرف متوجہ موکر کہنے لگے کہ مولوی صاحب اب مجھے وہ طریق معلوم ہو گیا ہے جس سے کنگر کا انظام فوراً حضرت (مرزا) ماحب ہارے سپردکریں ....اس برآپ نے کہا کہ خواجہ صاحب میں تو اب ہرگز نہیں پیش كروں گا تو خواجه مساحب نے بیا سنتے ہی آئكھیں سرخ كرلیں اورغصہ دالی شكل اورغصہ دالے لہجہ میں کہنا شروع کیا کہ قومی خدمت ادا کرنے میں بڑے بڑے مشکلات پیش آیا کرتے ہیں اور بھی وصلہ پت ند کرنا جا ہے اور بیکسی غضب کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کاروپیریس محنت ہے جمع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے لئے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر رویبہ دیتے ہیں۔ وہ رویبہان اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے مخصی خواہشات میں صرف ہوتا ہے اور پھرروپیریمی اں قدر کشر ہے کہ اس وقت جس قدر تو می کام آپ نے شروع کئے ہوئے ہیں اور روپید کی کی گ وجے بورے نہ ہوسکے اور ناتص حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر بیننگر کارو پیاچی طرح ہے سنجالا جائے تو اکیلے ای ہے دہ سارے کام پورے ہو سکتے ہیں ۔آپ اچھے خادم توم ہیں کہ بیہ جانتے ہوئے پھرایک ذرای بات سے کہتے ہیں کہ میں آئندہ ہر گزپیش نہیں کروں گامیں تو کہتا ہوں میں ضرور پیش کروں گا۔اس پرآپ نے کہا کہ میں ساتھ چلا جاؤں گا مگر بات نہیں کروں گا۔تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں بھی ساتھ ہی جانے کے لئے کہتا ہوں ۔ بات تو میں نہیں کرا تا۔ بات تومیں خود کرول گا۔غرض کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اس بات کا صاف صاف پتہ چاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود ( مرزاصا حب ) کے زمانہ میں مالی اعتراض کا درس خواجہ صاحب نے شروع کردیا تھا۔'' (کشف الاختلاف ص ١٦٠١٥، مصنفه سید سرور شاه صاحب قادیانی) مالى مناقشے

"باقی آپ ہے ( یعنی مولوی حکیم نورالدین صاحب قادیانی خلیفداوّل ہے ) میں ( یعنی میاں محمود احمد ابن مرزاغلام احمد قادیانی ) یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیا ہتلاء اگر حضرت

(مرزا) صاحب زنده رہے توان کے عبد میں آتا۔ کیونکہ بیلوگ (یعنی خواجہ کمال الدین صاحب مولوی محمد علی صاحب لا ہورئی) اندر ہی اندر تیاری کرر ہے تھے۔ چنانچ نواب صاحب نے ہایا کہ ان سے انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ حفزت (مرزا) صاحب سے حساب لیا جائے پہنانچ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی اس دن بیاری ہے کچھ تی پہلے کہا کہ خواجہ (کمال الدین) صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ مجھ پر بدظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کارو پیدکھا جاتا ہوں۔ ان کوالیانہ کرنا چاہئے تھا ور ندانجا ماچھانہ ہوگا۔ چنانچ آپ نے فرمایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی محملی صاحب کا ایک خط لے کرآئے اور کہا کہ مولوی صاحب فرمایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی محملی صاحب کا ایک خط لے کرآئے اور کہا کہ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ لنگر کا خرج تو تھوڑ ا ہوتا ہے باقی جو ہزاروں روپیآتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر میں آگر آج میں ان کوائی وہ جاؤں تو سب آئدنی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختا نے ص ۲۵ میں میں اگر آج میں الگ ہوجاؤں تو سب آئدنی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختا نے ص ۲۵ میں میں اگر آج میں الگ ہوجاؤں تو سب آئدنی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختا نے ص ۲۵ میں میں مختلف پارٹیاں

یان ہی ہیں ایک کا ہیر ایک کا ایس کے ایس کی ایک کا اختلاف جونوعیت کے دو حصے ہو پیکے ہیں ایک کا ہیر کو اورٹر قادیان دوسری کا لا ہور ان کا آپی کا اختلاف جونوعیت اختیار کر چکا ہے اس پر ہردو جماعتوں کا لئر پچرشاہد ہے۔ ہردو پارٹیوں ہیں اور مختلف پارٹیوں ہیدا ہو چکی ہیں۔ قادیانی شاخ سے تو انبیاء بیشرت پیدا ہور ہے ہیں ہر نبی اپنی علیحدہ است بنانے کی فکر میں ہے۔ لا ہوری شاخ میں مصلح موجود پیدا ہور ہے ہیں۔ قادیانی خلیفہ کے آئے دن کے خطب اس رنج کے اظہار پر شمل موسلح موجود پیدا ہور ہیں جماعت میں منافقوں کی کشرت ہے رؤیا اور خوابوں میں بھی منفق ہی نظر ہوتے ہیں کہ اس کی جماعت میں منافقوں کی کشرت ہے رؤیا اور خوابوں میں بھی منفق ہی نظر آئے ہیں اور آئے دن مرزائیوں کی جماعت سے اخراج کا اعلان ہوتا رہتا ہے گئی لوگ بہائی ہوکر اس جماعت سے علیحدہ ہوئے اکثر مسلمان ہو گئے ۔ غرضیک اگر نظام اس چیز کا تام ہوتی فی الواقعہ اس سے بڑھ کرکوئی نظام نہیں۔ یہ ہے خضر کیفیت قادیانی نظام کی۔ اب ہم نفس ولیل کے متعلق چند سطور لکھتے ہیں۔

پیری مریدی

بقول قادیانیوں کے قادیانی جماعت میں بظاہر جو نظام دکھائی دے رہا ہے (ہم تو قادیانی نظام کے قائل ہی نہیں کیونکہ منافقین نے قادیا نیت کی جڑوں کو ہلادیا ہے اور اب صرف ایک ڈھانچہ ہاتی ہے لیکن بقول قادیا نیوں کے بظاہر جو نظام دکھائی دے رہا ہے ) وہ اس ندہب کی سچائی

ن<sub>گ</sub>اح اور شادی

کی دلیل نہیں ہوسکتا کیونکہ بیتو نتیجہ ہے پیر

غلط ہویا صحیح مرید ہرآ واز پرلبیک کہتا ہے

د کیھنے کی چیز <sub>میہ</sub>ے کہ نظام بذات خود م*اہ* 

بندوستان كي تينكرون تجارتي كمپنيول بالخف

کے طور برر بلوے کے نظام کو بی و مکھ لیاجا.

صرف ایک مرتبه احمدیه اسٹور کے نام

مریدوں ہے جمع کیااور حشر جو ہوااس

وه پیرتھا کہ راس المال کا بیشتر حصہ ہی ط

قادیانی گروہ کے طرزعمل ہے ہی تائیہ

ہندوستان کی ہزاروں فرمیں خصوصاًا مگ

انہیں مسیح ومہدی کا خطاب دیدیا جائے

قادياني نظام اس انتظام كاك

قادیانی ندہب کی اشاعنہ شادی کی رسم کوالی سبل اور کم خرجی بناد خرجی ہوتا ہے اور وہ بھی حسب تو فیق الفضل میں عموماً اس قسم کے اشتہارار ہے۔ نیز میر بھی پر چار کیا جاتا ہے کہ میں کا فدہب ان کی قوم اوعظ صرف مریدوں کے لئے ہوتا ہے کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس معالمہ پر روشی ڈالیس مید ذکر کر مسلمانوں سے رشتہ ونا طرح ام سے ا

ا۔ کونکہ بیلوگ ( یعنی خواجہ کمال الدین صاحب ال کرد ہے تھے۔ چنا نچہ نواب صاحب نے بتایا کہ حضرت ( مرز ا ) صاحب سے حساب لیا جائے جس دن وفات ہوئی اس دن بیاری سے کچھ ہی امجمعلی صاحب وغیرہ بھے پر بدطنی کرتے ہیں کہ ہے تھا در ندانجام اچھا نہ ہوگا۔ چنا نچہ آپ نے الیک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی صاحب ہزاروں روپیر آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر

ئی جماعت کے دو حصے ہو چکے ہیں ایک کا ہیڈ لاف جونوعیت اختیار کر چکا ہے اس پر ہر دو مختلف پارٹیوں پیدا ہو چک ہیں۔ قادیانی شاخ دہ امت بنانے کی فکر میں ہے۔ لا ہوری شاخ آئے دن کے خطبے اس رنج کے اظہار پر مشتمل

، ہم کوترام خور مجھتے ہیں ان کواس رو پیہے سے کیا

الوجائے۔ (حقیقت اختلاف ص۵۲، طبع دوم)

ت ہےرؤیا اورخوابوں میں بھی مرافق ہی نظر زُانِ کااعلان ہوتار ہتاہے کی لوگ بہائی ہوکر غرضیکہا گرنظام اس چیز کا نام ہے تو فی الواقعہ

اویانی نظام کی۔اب ہم نفس دلیل کے متعلق

ں بظاہر جو نظام دکھائی دے رہا ہے (ہم تو نیت کی جڑوں کو ہلا دیا ہے اور اب صرف ایک ہر دکھائی دے رہاہے ) وہ اس ند ہب کی سچائی

کی دلیل نہیں ہوسکنا کیونکہ بیتو متیجہ ہے ہیری مریدی کا، پیری مریدی میں تقلید لازی چیز ہے بات فلط ہویا صحیح مرید ہر آ واز پرلیمیک کہتا ہے۔ اس میں قادیانی فد ہب کی حیائی کو کیا واخل مزید برآ س دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ نظام بذات خود فد ہب کی سیائی کی دلیل ہوسکتا ہے آگر یہ تعلیم کرلیا جائے تو ہندوستان کی سینکڑ وں تجارتی کم پنیوں بالخصوص انگریزی فرموں کا نظام اپنی نظیر پرنہیں رکھتا۔ مثال بے طور پرریلوے کے نظام کو ہی دکھے لیا جائے کس با قاعدگی کس تنظیم کے ساتھ کام ہور ہاہے۔

قادیانی نظام اُس انتظام کا کیا مقابلہ کرسکتا ہے جس کا اپنا سے ال ہے کہ قادیان میں صرف ایک مرتبہ احمد سے اسٹور کے نام سے ایک تجارتی کام شروع کیا گیا ایک لا کھ سرما سے مریدوں سے جع کیا اور حشر جو ہوااس کا پوراعلم تو حصہ داروں کو ہی ہوا۔ گر جو نتیجہ پبلک میں آیا وہ سے تھا کہ راس المال کا بیشتر حصہ ہی ضائع ہو گیا۔ اور بعض مرزائی احمد سیسٹور کے سلسلہ میں قادیانی گروہ کے طرز عمل سے ہی تائب ہو گئے۔ پس اگر نظام فد ہب کی سچائی کی دلیل ہے تو ہندوستان کی ہزاروں فر میں خصوصاً انگریزی فر میں انشور نس کمپنیاں اس بات کی مستحق ہیں کہ انہیں مستحق میں کہ انہیں مستحق میں کہ انہیں مستحق میں کہ خطاب دیدیا جائے۔

بابنم

نكاح اور شادي

قادیانی ندہب کی اشاعت کے لئے یہ پروپیگنڈ ابھی عام ہے کہ قادیانی گروہ نے شادی کی رسم کوالی ہمل اور کم خرج بنادیا ہے جوانسان کوئی ہو جھ محسوس نہیں کرتا۔ صرف جھوہارے کا خرج ہوتا ہے اور وہ بھی حسب تو فیق صرف آخر آنہ یا لیک روپید کا اس پروپیگنڈ اکے ساتھ ساتھ الفضل میں عمو فا اس قسم کے اشتہارات شائع ہوتے دہتے ہیں جن کا عنوان ضرورت نکاح ہوتا / ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی پرچار کیا جاتا ہے کہ مرزائیت میں قوم' رتبہ امارت غربت کا کوئی معیار نہیں سب کیساں ہیں ان کا ندہب ان کی قوم ان کا کنبہ مرزائیت ہے۔ گو حقیقت اس کے برتکس ہاور سید وعظ صرف مریدوں کے لئے ہوتا ہے۔ گرتا ہم چونکہ اڈعا بی ہے کہ مرزائیت میں قوم اور رتبہ کا کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس اڈعا کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس اڈعا کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم مسلمانوں سے رشتہ ونا طرحرام ہاور ہے وہ چیز ہے جوان کی اسلام دوئی کی زبردست دلیل ہے۔

رہا ہے پروپیگنڈا کہ م مرزائیت قبول کی جانی چاہے سو جمانے کے لئے اگر مریدوں کو مریدوں کو فائدہ پہنچانانہیں بلکہ شادی کے سلسلہ میں کسی رسم پرک بدولت ان فضول رسموں پردولئ قادیانی سمپنی کے ایجنٹ اس کے مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خل

چندوں کا مطالبہ ہوتا ہے اور ت غور کریں کہ اس غریب کو کیا ف جیب تو خالی ہوگئی۔ ہمار انقصود یہ بتا نا

نہیں بلکہ اپنا ہیت المال پر کر قادیا نیوں کے وعظ کا مقصد ہ جدا جدار ہے ہوئے قادیا نی

ایک رسم تنبول (نیوندا) ہے گیا حسب تو فیق دیتے ہیں اس

کے اخراجات میں اس کا ہاتھ داروں کا اتحادُ قادیانی پیٹیم رکھتے ہوئے ان کواینے قابع اسلام اور بانی اسلام علیہ الصلاق والسلام نے تواپی امت کے لئے رشتہ اتحاد 'اسلام' قرار دیا اور فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اب تا قیامت مسلمانوں کا قبیلہ مسلمانوں کی قومیت اسلام ہے۔ مگر اس گروہ نے ازراہ تفرقہ انگیزی اس چیز ہے انکار کرتے ہوئے اپ نئے نہ بب مرزائیت کواپی قوم بتایا ہے جواس امر کا بین ثبوت ہے کہ یہ گروہ اسلام اور مسلمانوں کا دیشن ہواور اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ورنہ کیا کس کے ذہن میں بیآ سکتا ہے کہ سرور کو نین تالیق سے ذرہ بھر محنت رکھے والا بھی حضور علیہ السلام کی امت ہے اس قدر بیگا تگی اور دشمنی رکھ سکتا ہے دنیا میں رشتہ کا انقطاع ہی بیگا تی معمور علیہ السلام کی امت ہے۔ ساک قدر بیگا تگی اور دشمنی رکھ سکتا ہے دنیا میں رشتہ کا انقطاع ہی بیگا تی معمور علیہ السب ہوا کرتا ہے۔ س کا خود قادیائی گروہ اقراری ہے۔

قادیانی گروہ نے مسلمانوں سے بالکل علیحدہ نہ کیا گیا تو خوف ہے کہ ان کا کاروبار فیل نہ ہوجائے۔
اگر مربیدوں کو مسلمانوں سے بالکل علیحدہ نہ کیا گیا تو خوف ہے کہ ان کا کاروبار فیل نہ ہوجائے۔
قادیانی گدی کا فاکدہ ای میں مضمر ہے کہ اس کے مربید دوسری تمام اقوام خصوصاً مسلمانوں سے
کلیئے علیحدہ رہیں تا کہ بھی ان کے مسلمان ہوجانے کا امکان باتی ندر ہے اوران کے تمام تعلقات منقطع رہیں اوراس طرب آن کی تمام توجہ قادیا نبیت کی طرف ہی رہے اوران کی تمام رقوم موائے قادیانی بیت المال کے کس اور جگہ نہ جا کیں ظاہر ہے کہ اگر ایک قادیانی کو آزادر کھا جائے اسے مسلمانوں سے دشتہ و ناطری اجازت ہواوراس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف اس درجہ نفرت پیدانہ کی جائے تو وہ مسلمانوں سے میل جول رکھے گا اس کے دشتہ داروں میں غرباء ومساکین بھی بیدانہ کی جائے تو وہ مسلمانوں سے میا جول رکھے گا اس کے دشتہ داروں میں غرباء ومساکین بھی انکاری نہ ہوجا ہے اور وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں حقدار پرکوئی رقم خرج نہ کہ رہے گی اختیار انکاری نہ ہوجا ہے ناور وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی حقدار پرکوئی رقم خرج نہ کہ رہے گی اختیار سبب ہے جوقادیانی گروہ کو مجور کر رہا ہے کہ وہ اپنے مربیدوں کو مسلمانوں سے کلیے علیما گی اختیار کرنے گا تھین کرے۔

ظاہر ہے کہ جس مذہب کی بنیاداس قتم کی روک تھام اورانسانی تدابیر پر ہواس میں کیا سچائی ہو کتی ہے۔ اب سنے قادیا نیول کے اس ادعا کی حقیقت کدان کا کنبداور قبیلہ مرزائیت ہے۔ اور کدان کے ہاں نکاح اور شادی پرکوئی خرچ نہیں۔

ام اوّل کی حقیقت تواس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ قادیانی کمپنی کے حصد داروں اور بانی مبانی لوگوں نے بھی بینیں دکھایا کہ وہ نکاح اور شادی کا معیار صرف مرزائیت سیجھتے ہیں بلکہ ہمیشہ جا گیردار مالدار اشخاص کی تلاش رہتی ہے۔ جس کی تقیدیتی قادیان میں رہنے والے معالیہ مع

امت کے لئے رشتہ اتحاد''اسلام'' قرار دیا اور نەمىلمانوں كاقبىلەمىلمانوں كى قومىت اسلام زے انکار کرتے ہوئے اینے نئے مذہب بحكه بيگرده اسلام اورمسلمانو ل كارتنمن ہے اور ان میں بیآ سکتاہے کہ سرورکونین ایک ہے ہے اس قدر برگائی اور دشنی رکھ سکتا ہے دنیا اہےجس کاخود قادیانی گروہ اقر اری ہے۔ مانعت کیوں کررکھی ہے۔صرف اس لئے کہ خوف ہے کہان کا کاروبار فیل نہ ہوجائے۔ ید دوسری تمام اقوام خصوصاً مسلمانوں ہے امكان باتى ندر ہےاوران كے تمام تعلقات ل لطر**ف ہی رہ**اوران کی تمام رقوم سوائے کہ اگرایک قادیانی کوآ زادرکھا جائے اسے ں میں مسلمانوں کے خلاف اس درجہ نفرت ل کے رشتہ داروں میں غرباء ومساکین بھی ہ مکی مسلمان سے متاثر ہو کر قادیا نیت ہے ہے کسی حقدار پر کوئی رقم خرچ نہ کر دے ہے وہ ید دن کومسلمانوں سے کلیۃ علیحد گی اختیار

دک تھام اورانسانی تدابیر پر ہواس میں کیا تقیقت کدان کا کنبہ اور قبیلہ مرز ائیت ہے

م كمقاديانى كمينى كے حصدداروں اور بانى ك كامعيار صرف مرزائيت مجھتے بيں بلكه كى تصديق قاديان ميں رہنے والے

قادیافیوں سے ہوسکتی ہے۔ جہال معمولی تنخواہ والے کلرک بھی موجود ہیں اور وہ لوگ بھی جو قادیافیوں سے ہوسکتی ہے۔ قادیا نیت کے ان علمبر داروں نے اپنی جماعت کے لئے مینموند بھی فہیں پہنچایا کہ وہ فی الواقعہ مرزایت کواپنا کنبہ خیال کرتے ہیں جن کے شوت میں انہوں نے بھی کمی کلرک سے رشتہ ونا طہ کرنامنظور کرلیا ہو بلکہ حالت سے ہے کہ رشتہ کی تلاش کے وقت مدنظر میدر کھا جاتا ہے کہ اس جگہ رشتہ کرنے سے کتنی جائیداد قابو میس آئے گ

رہا ہے پروپیگنڈ اکہ مرزائیوں میں نکاح اور شادی پرکوئی خرج نہیں اور اس وجہ سے مرزائیت قبول کی جانی چاہئے سویہ بھی ایک دھوکہ ہے کیونکہ قادیانی گدی نے اپ تقدی کا رعب جمانے کے لئے اگر مریدوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح وشادی پرکوئی خرج نہ کروتو اس کامقصود مریدوں کو فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ اپنا مفاد مہ نظر ہے وہ مفاد کیا ہے؟ سنٹے ایک مرزائی اپ نکاح و شادی کے سلمہ میں کسی رہم پرکوئی رو پی خرج نہیں کرتا اور خیال کرتا ہے کہ میں نے مرزائی اپ نکاح بدولت ان فضول رسموں پر دولت ضائع کرنے کی بجائے ہیرو پیہ بچا کرفائدہ اٹھایا گر ہوتا کیا ہے مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خلیف آسے کا نذرانہ الفضل کا چندہ کنگر خانہ کا چندہ غرضیکہ بیسیوں چندوں کا مطالبہ ہوتا ہے اور رسم ورواج سے بچائی ہوئی رقم اس راستہ سے خرج ہوجاتی ہے ناظرین کورکریں کہ اس غریب کوکیا فائدہ ہوا۔ رسم ورواج ہے دواج پرخرج نہ کیا تو دوسری طرف چلا گیا۔ اس کی جیب تو خالی ہوگئی۔

ہمارامقصود بیہ بتانا ہے کہ مریدوں کے لئے قادیانیوں کا وعظ ان کورسم ورواج سے بچانا نہیں بلکہ اپنا ہیت المال پر کرنا ہے اس جگہ بید ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ رسم ورواج کے خلاف قادیانیوں کے وعظ کا مقصد بیجی ہوتا ہے کہ مریدوں میں بھی اخوت پورے طور پر پیدا ہو۔ بلکہ وہ جدا جدا رہتے ہوئے قادیانی بیت المال کورو بید دینے میں مصروف رہا کریں مثلاً مسلمانوں میں ایک رسم منبول (نیوندا) ہے یعنی شادی کے موقعہ پرتمام عزیز وا قارب شادی کرنے والے کوایک رقم حسب تو فیق دیتے ہیں اس قم کا مقصد ہیہ ہے کہ شادی کے موقعہ پراس کی ایداد ہوجائے اور اس کے اخراجات میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ اس طریق سے ایک تو ایداد ہوجاتی ہورو دسرے رشتہ داروں کا اتحاد قادیانی بیٹیس چا ہے کہ چند مرید بھی آپ میں متحد ہوں وہ تو ہرایک کو جدا جدا رکھتے ہوئے ان کوا پنے قابو میں رکھنا چا ہے ہیں۔

ان حالات میں ناظرین نجور کریں کہ قادیا نیوں کا میہ پروپیگنڈہ کہ مرزائیت میں نکائ اور شادی آسان ہے اور کم خرج کیا حقیقت رکھتا ہے ایک قادیا نی کو ولیمہ پارچات زیور پیخرچ تو لاز ماکرنے پڑتے ہیں باتی سوال تو چندرسوم کا رہ جاتا ہے سوبعض مسلمان رسوم پرخرچ کرکے اپنا روپیچلوق خدامیں بانٹ دیتے ہیں اور قادیا نی چندوں میں دیدیتے ہیں۔ ہمار اقیمتی مشورہ

یہ ہے کہ جو کمزور طبائع مرزائیت میں نکاح اور شادی کے سہل وآسان ہونے کے
پروپیگنڈ اسے متاثر ہوجاتی ہیں وہ ہمارانسخد آزما کمیں جونہایت آسان ہے کہ بجائے مرزائیت کا
شکار ہوجانے کے سچے نہ ہب اسلام پر قائم رہتے ہوئے ۔ فضول رسم ورواج پرروپیضا نئے نہ کریں
بلکہ اس کواپنے لئے یااپنے حق دارعزیز واقربا کے لئے محفوظ رکھیں اس طریق سے رسم ورواج سے
بچاہواروپید قادیان کی نذر نہ ہوگا بلکہ آپ کی جیب میں محفوظ رہے گا۔ اس باب کے اختام پرہم
مرزائیوں کا ذیل کا اعلان بھی مدیہ ناظرین کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ مرزائی مرزائیت کوفروغ
دینے کے لئے کیا طریقے افتیار کرتا چاہتے ہیں۔

احمدی لڑ کیون کا مہر

"نیز ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ بہتر ہوتا اگر احمدی لڑکیاں غیر احمدی ہے اپنادین مہر قبولیت احمدیت مقرر کیا کریں اور اس طریقہ سے احمدیت کوتر تی دیں۔ امید ہے کہ آپ اس شائع فرما کر مشکور فرما کیں گے۔ "(پینام ملح مسمی ۱۹۳۳ء) اس امر پرناظرین غور کرلیں کہ سودام ہنگا ہو ہوگا یا سستا۔ اگر مہر صرف مززائیت ہی ہوتو بھی دیکھنا ہیہ کہ ایک مرزائی اپنی زوجہ کورو پیددینے کی بجائے غیر ممالک میں تبلیغ کے چندوں نذرانوں لگر خانوں میں وہی رو پیددے گا۔ بجائے مرزائیت کے اگر مہر نقدرو پیہوتا تو اس کے گھر میں تورہتا گریہاں ہوتا ہیہ کہ رو پیہمزائیت کے علمبرداروں کے قبضہ میں جاتا ہے۔ فاعتبروایا اولی الابعداد!

باب دہم

خلاف عقل عقائد

مخلوق خدا کواپنے جال میں پھانسنے کے لئے قادیانی یہ وعظ بھی کیا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوخدانے اس لئے مبعوث کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ۱۳۰۰ سوسال سے پیدا شدہ غلطاور

اعاده کی ضرورت نہیں رو پیدکا چیلنج مجمی دیدیاً

خلاف عقل عقائد کی اصلار م

جانوروں کا زندہ ہونا' وغیر

وقیانوسی مولو بوں نے ان ع

سائنس ترقی کرچکی ہےونیا.

يه مصحكه خيزي نهيس تواورً

ذات یاک پرالزام دے،

ہور ہاہے۔اس مدت مدید

قادياني كاوجودموجود ندقفا

نہیں جن برانسان کی نجار

کے لئے آج سے کئی صد

کے مرض تو صدیوں ہے!

ہےجس کے متعلق بی ثبو

اصول کے مطابق ہم مرز

اشاعت ہے جس میں ا

تک دنیاان سے بہرہ ا

وعده دے کر پیشگی رقوم

کی گئیں ان امور برہم

ووسرى قابل

وعوى مسيحيدنا

قاد مانیوں کے

روپیدکاچیج بنی دیدیا کتاب میں مرزا قاد مدینات میں معرزا قاد

کتاب یک سررا فاد براهین احدید میں مرزا الہاموں کی بارش ہور خلاف عقل عقائد کی اصلاح کرے مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام کا آسان پر زندہ موجود ہونا' مردہ جانوروں کا زندہ ہونا' وغیرہ عقائد ایسے ہیں جن کوعقل برگزتشلیم نہیں کرسکتی۔مسلمانوں کے دقیانوی مولویوں نے ان عقائد کو اسلام کی حرف منسوب کر رکھا ہے جن کو اس زمانہ میں جبکہ سائنس رتی کرچی ہے دنیا کے سامنے پیش کرناعقل کو جواب دینا ہے۔

قادیا نیوں کے اس وعظ کے جواب میں ہمارا پہلاسوال توبیہ ہے کہتمہارا بیوعظ مذہب مضحک خیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کیا کررہے ہوتم تو خداکی ذات پاک پر الزام دے رہے ہو کہ مرض تو صدیوں سے موجود تھا گر علاج ۱۳۰۰ سال کے بعد ہور ہاہے۔اس مدت مدید میں جولوگ انہی عقائد بر فوت ہو گئے ان کی اصلاح کے لئے تو مرزا قادیانی کا وجودموجود ندتھا۔جس کے بیمعنی ہیں کہ بیعقائد باطل درست ہیں یا بیرکہ بیعقائدا یہے۔ نہیں جن پرانسان کی نجات کا دارہ مدار ہو درنہ بیضروری تھا کہ خدا وند کریم ان عقائد کی اصلاح کے لئے آج سے کی صدیاں پہلے مرزا قادیانی کے دجود کومبعوث فرماتے۔ بیکھی کیا انصاف ہوا كمرض قوصد يول سے چلاآ رہا ہاوراس كى اصلاح آج ہور ہى ہے۔

دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کی ہرعدالت ہراس گواہ کی گواہی کومستر دَسردیق ہے جس کے متعلق بی ثبوت ہم بہنی جائے کہ وہ دشمنی کی وجہ ہے گواہی دے رہاہے۔اس مسلمہ اصول کےمطابق ہم مرزا قادیانی کے مسلمانوں کے عقائد کے خلاف وعظ کو پر کھتے ہیں۔

وعویٰ مسحیت ہے پہلی زندگی کو لیجئے۔اس زمانہ میں ابتدائی کارنامہ براہین احمد یہ کی اشاعت ہے جس میں بقول مرزا قرآن کریم کے وہ خفائق ومعارف بیان کئے گئے ہیں جوآج تک دنیاان سے بہرہ اندوز نہ ہوئی ہو۔اس کتاب کی اشاعت کا مقصد کیا تھا اور کہ • ۵ جلدوں کا وعدہ دے کر پیشکی رقوم حاصل کر کے بعد میں معاملہ کھٹائی میں ڈالتے ہوئے وہ جلدیں ہی پوری نہ كى كئيں ان امور پرہم نے اپنى كتاب مباہلہ پاكٹ بك ميں كافى روشى ڈال بيكے ہيں اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ان حقائق ومعارف پر ٹازا تناتھا کہ جواب دینے والے کے لئے دس ہزار رد پیرکاچینج بھی دیدیا گیا (بیقصه علیحدہ ہے کہ دس ہزار روپیہ میں موجود تھایا نہ)اس معرکة الآراء كتاب ميس مرزا قادياني اقراري ہے كەحضرت مسج عليه السلام زنده آسان پرموجود ہيں۔اس براہین احمد بدیمی مرزانے اپنے الہامات بھی شائع کئے ہیں پھر کیا بدامر باعث تعجب نہیں کہ خدا کے الہاموں کی بارش ہورہی ہے گر ۱۳۰۰سال کے بعد مسلمانوں کے غلط عقائد کی اصلاح کرنے والا

با كەقاد يانيوں كاپە پروپىگنڈە كەمرزائيت ميں نكاح كلتا ٢٠ ايك قادياني كووليمه يارجات زيور يبخرج تو کارہ جاتا ہے۔وبعض مسلمان رسوم پرخرچ کر کے اپنا چندول میں دیدیتے ہیں۔

میں نکاح اور شادی کے مہل و آسان ہونے کے . ما ئیں جونہایت آ سان ہے کہ بجائے مرزائیت کا ہے ہوئے ۔فضول رسم ورواج پرروپییضا کع نہ کریں کے لئے محفوظ رکھیں اس طریق سے رسم ورواج سے ئیب میں محفوظ رہے گا۔اس باب کے اختیام پر ہم تے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ مرزائی مرزائیت کوفروغ

ہوتا اگر احمدی لڑکیاں غیر احمدی سے اپنا دین مہر ے احمدیت کوتر تی دیں۔ امید ہے کہ آپ اسے ۱۹۳۳ء)اس امر پر ناظرین غور کرلیس که سودامهز**گا** و کھنا یہ ہے کہ ایک مرزائی اپنی زوجہ کورو پیددیے نول کنگر خانوں میں وہی روپید دے گا۔ بجائے بی تور ہتا مگریہاں ہوتا ہیہے کدروپییمرز ائیت إيا اولى الابصار!

وہم

كے لئے قادياني بيدوعظ بھي كياكرتے ہيں كدمرزا مانول کے ۱۳۰۰ سوسال ہے پیداشدہ غلط اور خود غلط خلاف عقل عقائد میں جتلا ہے۔ باد جود حقائق ومعارف کا دعویدار ہونے کے آپ ان عقائد پر کتنا عرصہ قائم رہے خودان کا اقرار سنئے۔

'' پھر میں قریبابارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبراور عافل رہا (یاعم اُغافل رہا) کہ خدانے مجھے بری شدو مدسے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر جمارہا۔''
(اعجاز احمدی ص)

اس عرصدرراز کے بعد جب آپ کودعوئی میسیت کا خیال پیدا ہواتو آپ نے سوچا کہ جم تو حضرت سے علیہ السلام کو آسان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں میں دعوئی میسیت کروں تو کیسے اس خیال کے بیدا ہوتے ہی معا وفات سے پر وعظ شروع ہوگئے ۔ حضرت سے علیہ السلام مدمقابل نظر آنے گئے بدیں وجہ ان سے دشمنی ہوگئ بہی وجہ ہے کہ مختلف بہانوں سے جس قدر گالیوں کا نشانہ قادیانی لٹریچر میں حضرت سے علیہ السلام کو بنایا گیا اس قدر نظر عنایت کسی اور پر نہیں ہوئی ان واقعات و تقائق کی موجودگی میں ہر مصنف مزاج یہی فیصلہ دے گا کہ قادیانی وعظ قابل قبول نہیں۔

تیسراسوال: قادیانیوں سے بیہ کہ مسئلہ وفات وحیات مسے علیہ السلام پرہم سے جھڑا کرتے کیوں ہو؟ ہمارا تہمارا جھڑا تو مرزا کے کذب وصدق پر ہے۔ اس پر بحث کرومرزاسچا ٹابت ہوا تواس کی ہربات تجی درنہ بیسارا قصہ ہی جھوٹ۔

اگرمرزا قادیانی باوجودخداکی الهامی بارش کے ایک عرصه دراز خلاف عقل عقیده پر قائم رہااور تہارانی ہاں ۱۳۰۰سال کے بعد غلاعقائد کی اصلاح کرنے والا نبی خوداتنی مدت اس عقیده پر قائم رہنے کے بعد خداکی عدالت سے سرخرو ہو جائے گا تو ہم غریبوں کی دماغ سوزی کیوں کرتے ہیں؟۔ جنہوں نے نہ تو کسی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے نہ کسی کودس ہزار کا چیننج وینا ہے ہمیں تو یقیناعدالت خداوندی سے کوئی گرفت نہ ہوگ۔

چوتھاسوال: یہ ہے کہ تبہارے مرزا قادیانی تسلیم کرتے ہیں کی مکن ہے کہ کوئی اور سی کے کہ کوئی اور سی کا طاہری الفاظ کا مصداق بھی آ جائے پس خود مرزا کوتا وفات اس مسئلہ پر پورایقین نہیں ہوا تو ہم س بحث میں پڑیں کیوں۔

لماحظه وهمرزا كااقرار

"میں نے صرف مثیل میچ ہونے کا دولیٰ کیا ہے اور میراید دوکیٰ نہیں ہے کہ صرف مثیل بونا میرے پر بی ختم ہوگیا ہے بلکہ میرے نزویک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور

وس ہزار بھی مثیل مسے آجا ئیں۔ ہاں اس بےسود ہے ..... پس اس بیان کی رو ہے مکر جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الف باوشاہت کے ساتھ نہیں آیا بلکہ درویشی او کا درود یوار گواہی دے رہاہے )

پانچواں سوال: یہ ہے کہ اُ فرمائے کہ موجودہ سائنس بہتلیم کر عتی روشنائی مرزاکے کیڑوں پر گر عتی ہے؟۔ بھیجتا ہے؟۔ قادیائی لٹریچر ہے ہم منددہ پرشہادت دے گی کیاوہ سائنس ہمارے یہی تو وہ عقائد ہیں جن میں سے بعض ہمارے عقائد پراعتراض کرتے ہوئے خداا پنا قانون بھی بدل لیتا ہے خداا پنا قانون بھی بدل لیتا ہے

انکار ہے گرآج تک اس کے کامول عمیق درخمیق اور بے حدقد رتوں کی ا کے عائب کام نا پیدا کنار ہیں اور وہ بدلنا بھی اس کے قانون میں داخل۔ اب قادیا نیوں کی فلسفیا خدائی مشاغل ''انڈر تعالیٰ نے مرزاص

سوتا بول-'' حضرت موسى عليدالسلام زز ''وكلمه ربه على فتى الله الذى اشار الله ف دی ہزار بھی مثیل مسیح آ جا کیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثیل مسیح ہوں اور دوسرے کا انتظار بسود ہے ۔۔۔۔۔۔ پس اس بیان کی رو ہے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایب مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیس کیونکہ بیاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا بلکہ درویش اور غربت کے لباس میں آیا ہے۔' (جس پر آج قادیان کاورود یوارگوا ہی دے رہا ہے) (ازالہ اوہام میں ۱۹۹۴ ترائن جس میں ۱۹۸۱ (۱۹۷۱)

یا نچوال سوال: یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے بید عقا کہ خلاف عقل ہیں تو آپ فرمائیے کہ موجودہ سائنس بیتلیم کرستی ہے کہ خدا دستخط کرتا ہے روشنائی استعمال کرتا ہے اور وہ روشنائی مرزا کے کپڑوں پر گرستی ہے؟ -خداسوتا ہے جا گتا ہے روزہ رکھتا ہے منی آ رڈروں کی وقی بھیجتا ہے؟ ۔ قادیانی لٹریچر ہے ہم مندرجہ ذیل عقائد تقل کرتے ہیں۔ جوسائنس ان عقائد کی صحت پر شہادت دے گی کیاوہ سائنس ہمارے عقائد کو خلاف عقل اور بوسیدہ خیالات قراردے کتی ہے؟ بہی تو وہ عقائد ہیں جن میں ہے بعض پر اعتراض ہوا تو مرزا قادیانی نے حسب نیل وعظ کہا تھا ہمارے عقائد پر اعتراض کرتے ہوئے بھی وعظ کہا تھا۔

خداا پنا قانون جھی بدل لیتا ہے

اب قادیا نیوں کی فلسفیانہ باتیں سنئے جوعقل کے عین مطابق ہیں۔

خدائی مشاغل

''الله تعانی نے مرزاصا حب سے کہا میں نماز پڑھوں گاروزہ رکھوں گا جا گتا ہوں اور سوتا ہوں۔''

حضرت موی علیه السلام زنده آسان پرموجود ہیں

"وكلمه ربه على طورسينين وجعله من المحبوبين هذا هو موسى فتى الله الذى اشار الله في كتابه الى حياته و فرض علينا أن نؤمن أنه حي

ومعارف کا دعویدار ہونے کے آپ ان عقائد

ندوراز ہے بالکل اس سے بےخبراور عافل رہا رامین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت ، ،

أسيحيت كاخيال پيدا ہوا تو آپ نے سوچا كه تے ہیں میں دعویٰ مسيحیت كروں تو كیسے اس ہوگئے ۔ حضرت مسيح عليه السلام مدمقامال نظر معقلف بہانوں سے جس قدرگاليوں كا نشانه اس قدر نظر عنايت كى اور پرنہيں ہوئى ان فيملددےگا كہ قاديانى وعظ قابل قبول نہيں ۔ سئلہ وفات وحيات مسيح عليه السلام پر ہم سے

کایک عرصه دراز خلاف عقل عقیده پر قائم للاح کرنے والا نبی خوداتی مدت اس عقیده کے گا تو ہم غریوں کی د ماغ سوزی کیوں ہے نہ کی کودس ہزار کا چیلنج وینا ہے ہمیں تو

ب وصدق پر ہے۔اس پر بحث کر ومرز اسجا

، شلیم کرتے ہیں کرممکن ہے کہ کوئی اور سیح وفات اس مسئلہ پر پورایقین نہیں ہوا تو ہم

ہاور میرابید دعویٰ نہیں ہے کے صرف مثیل ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور فى السيماء ولم يمت وليس من الميتين "اوراس كا (حضرت موى عليه السلام) خداكوه سينا مين اس سي جم كلام موااوراس كو پيارا بنايا بيه وبى موى عليه السلام مرد خدا ہے جس كى نسبت قرآن ميں اشاره ہے كه دون زنده ہے اور جم پرفرض ہوگيا كہ جم اس بات پرايمان لاويں كه وه زنده آسان ميں موجود ہے اور جرگر نہيں مرااور مردول ميں ہے نہيں۔"

(نورالحق جلداة ل ص ۵۰،مصنفه مرزا قادیانی نخزائن ج ۸ص ۲۹٬۲۹).

ہندووک کااوتار

" جیسا کہ ابھی بیان کر چکا ہوں جھے اور نام بھی دیے گئے ہیں اور ہرایک نبی کا جھے نام دیا گیا ہے چنا خچہ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گذراہے جس کور ڈرگو پال بھی کہتے ہیں (
یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ) اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں بی ہوں اور ید وکی صرف میری طرف ہے نہیں بلکہ خدا تعالی نے بار بار میرے پر ظافم کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں طاہر عرف والا تھا وہ تو بی ہے آریوں کا بادشاو۔" (تمة هیئیة الوجی م ۸۵ بزنان ج ۲۲ س ۵۲۲، میں اور عربی کا جو کرشن کے والا تھا وہ تو بی ہے آریوں کا بادشاو۔"

''تمام انبیا، کے نام اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ میں آ دم ' ہوں میں شیث ہوں میں نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں اسا لیل ہوں میں یقو ب ہوں میں یوسف ہوں میں موی ہوں میں داؤر ہوں میں عینی ہوں اور آ تخضرت کا اللہ کا میں مظہراتھ ہوں ہوں۔'' (هیفة الوقی ۱۳۵ ص ۲۱ س۲۱ س۲۱ کا المبا می حمل المبا می حمل

'' حضرت مسيح موعود نے ايک موقع پراپی حالت بيرظا ہر فرمانی ہے که کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی که گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجوایت کی قوت کا اظہار نر مایا۔'' (اسلامی قربانی ص اامصنفہ قاضی یارمحمہ قادیانی مطبوعہ ریاض الہند پر ایس امرتسر )''مریم

کی طرح عیسیٰ کی روح جھ میں نفخ کی گر مہینے سے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں طور سے میں ابن مریم طہرا۔'' ''اس بارے میں قرآن'

پیشگوئی کے ہے بینی اللہ تعالی قران شرا رپھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ: اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرانام خا ہے اور خدا کا کلام باطل نہیں ضرور نے د کیے لواور دنیا میں تلاش کر لوکہ قرآ لا پس پیش گوئی سورۃ تحریم میں خاص عمر ان التی احصنت فرجھا

''ایک میر بخلص ا ان کی نظر کے سامنے بینشان الہی احکام قضاء قدر کے اہل دنیا کی لکھے ہیں اور پھر تمثیل کے طور ب رکھ دیا کہ اس پر دستخط کر دیں۔ ارادہ کیا ہے وہ جا کیں سوخدا۔ سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑا اور عبداللہ کے کپڑول پر پڑے۔ مجھے جب کہ ان قطرول سے ا بچشم خودان قطرول کو بھی دیک

كرر بإتفاكهاتن مين اس

خدا کی روشنائی کے دھیے

ميد طو

صنفه مرزا قادیانی نخزائن ج ۸س ۲۹٬۹۹)

*ں کا (حفرت موی علیہ السلام ) خدا کوہ* 

فأعليه السلام مرد خداہے جس کی نبیت

يهم اس بات پرايمان لاويس كه وه زنده

ر '' س

دیئے گئے ہیں اور ہرایک بی کا مجھے
ہے جس کورڈرگو پال بھی کہتے ہیں (
یا گیاہے پس جیسا کہ آرید قوم کے
بیل بی ہول اور بید بھوی صرف میری
ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں طاہر
تی میں ۱۸۸ خزائن ۲۲س ۱۳۸۱ میں آوم
ال بول میں اس ایل ہوں میں
ال بیول میں اور آنخضر سے اللہ کا
میسیٰ بول اور آنخضر سے اللہ کا

ابخش صاحب کی نسبت بیدالمهام درناپا کی پراطلات پائے گرخدا نیمی - بلکدوہ بچہ ہو گیا ہے ایسا میمی ۱۹۳۳، خزائن ج۲۲ص ۵۸۱) فرمائی ہے کہ کشف کی حالت نے رجولیت کی قوت کا اظہار الہند پریس امرتس )"مریم

کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں تفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جودس مہینے سے بعد یا رہ فہیں بذر بعد اس الہام ..... مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا ہی اس طور سے میں ابن مریم تھہرا۔'' (کشتی نوح ص سے مہزائن جواص ۵۰)

"اس بارے میں قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیشگوئی کے ہے بعنی اللہ تعالی قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیشگوئی کے ہے بعنی اللہ تعالی قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کومریم سے تشید دیتا ہے اور پیر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسی کے میر انام خدانے مریم رکھااور پیراس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہواور خدا کا کلام باطل نہیں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہواور خوب خور کر کے دی اور خدا کا کلام باطل نہیں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہواور خوب میں مصداق نہیں دیکھا واور دنیا میں مصداق نہیں ہے اور وہ آیت ہے۔ و مصریم ابندت میں میں خاص میرے لئے ہاور وہ آیت ہے۔ و مصریم ابندت عمران التی احصنت فرجھا فنفخذا فیه من روحنا"

(هيقية الوحي س ٣٦٧ حاشيه فمزائن ج٢٢ص ٣٥٠ ٢٥١)

### خدا کی روشنائی کے دھیے

''ایک میرے خلص عبداللہ نام سنوری غوث گڑھ ریاست بنیالہ کے دیکھتے ہوئ اور ان کی نظر کے سامنے بینشان الہی طاہر ہوا کہ اوّل مجھ کوشفی طور پر دکھلا یا گیا کہ ہیں نے بہت سے احکام قضاء قدر کے اہل و نیا کی نیکی و ہری کے متعلق اور نیز اپنے لئے اوراپنے دوستوں کے لئے احکام قضاء قدر کے اہل و نیا کی نیکی و ہری کے متعلق اور نیز اپنے لئے اوراپنے دوستوں کے آگے میں نے کھے ہیں ادر پھر تمثیل کے طور پر ہیں نے فدائے تعالی کود کھا اور وہ کا غذ جناب ہاری کے آگے ارادہ کیا کہ اس پر دستخط کر دیں۔ مطلب بیتھا کہ بیسب با تیں جن کے ہونے کے لئے میں نے ارادہ کیا ہے وہ جا کیں سوفدائے تعالی نے سرخی کی سیابی سے دستخط کر دیئے۔ اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ ااور معا جھاڑ نے کے ساتھ ہی اس سرخی کے قطر سے میر سے کپڑ وں اور عبداللہ کے کپڑ وں پر پڑے۔ اور چونکہ شفی حالت میں انسان بیداری سے حصد رکھتا ہے اس لئے مجمعے جب کہ ان قطروں سے جوخدائے تعالی کے ہاتھ سے گرے۔ اطلاع ہوئی ساتھ ہی میں نے بچشم خودان قطروں کو بھی دیکھا اور میں رقت دل کے ساتھ اس قصے کو میاں عبداللہ کے پاس بیان کر رہا تھا کہ اسے میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر ہے کپڑ وں پر پڑے ہوئے و کم جے لئے اور کوئی چیز

الی جارے پاس موجود نہ تھی جس ہے اس سرخی کے گرنے کا احمّال ہوتا۔ اور وہ وہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنی موجود ہیں خدا تعالیٰ نے اپنی موجود ہیں جن پروہ بہت ہی سرخی پڑی تھی۔''

(ترياق القلوب مسهم بزائن ج ١٥م ١٩٥، هيقة الوي ص ٢٥٥، بزائن ج ١٩٠٠)

خا کسار پیپرمنٹ

'' حضور (مرزاصاحب) کی طبیعت ناسازتھی۔ حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئی اس پرلکھاتھا خاکسار پیپرمنٹ ۔'' (اخبارالحکم قادیان۲۴فروری۱۹۰۵، تذکرہ ص ۵۲۷طبع سوم) منی آڈرکی وحی

''ایک دن صبح کے وقت وی اللی میری زبان پر جاری ہوا۔ عبداللہ خان و برہ اسائیل خان اور تفہیم ہوئی کہ اس نام کا ایک شخص آج کچھرو ہیہ بھیجے گا۔ میں نے چند ہندووں کے پاس جو سلسلہ وی کے جاری رہنے کے منکر ہیں اس الہام اللی کا ذکر کیا اور میں نے بیان کیا کہ اگر آج سے سلسلہ وی کے جاری رہنے کے منکر ہیں اس الہام اللی کا ذکر کیا اور میں خوآج کل ایک جگہ کا رویہ نہ آ یا تو میں حق پرنہیں ان میں سے ایک ہندوب شن داس نام قوم کا برہمن جوآج کل ایک جگہ کا پواری ہے بول اٹھا کہ میں اس بات کا امتحان کروں گا اور میں ڈاکن نہ میں جاؤں گا ان دنوں بھی قادیان میں ڈاک دوبہر کے بعد دو جبح آتی تھی وہ اس وقت ڈاک خانہ میں آگرا اور نہایت جیرت زدہ ہوکر جواب لایا کہ ورحقیقت عبداللہ نام مخفس نے جوڈیرہ اسائیل خان میں اکسٹر ااسٹنٹ نے بچھرو پیہ بھیجا ہے اور وہ ہندونہایت متجب اور جران ہوکر بار بار بجھ سے پوچھتا تھا کہ بیام آپ کوکس نے بتای ااور اس کے چرہ سے جیرانی اور میہوت ہونے کے آٹار ظاہر تھے''

(هُيتة الوحي ص ٢٦٣ م ٢٦٣ بزائن ج ٢٢ص ٢ ٢٥٥٢)

معزز ناظرین ..... آپ نے ملاحظ فرمایا بیعقا کدیدالہا مات بیکرا مات موجودہ سائنس کے کیونکر عین مطابق ہیں جن کوقادیا نیوں کی عقل سلیم فوراً تسلیم کرتی ہے دل چاہتا ہے کہ چنداور قادیانی عقا کد بھی ہدید ناظرین کریں تو آپ کومعلوم ہو کہ صرف حیات میں کاعقیدہ ہی خلاف عقل ہے ورنداور سب با تیں ان کی مقل تسلیم کرتی ہے۔ حضرت ابرا ہیم پر آگ سر دہوگئ

''ابراہیم علیہالسلام چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفا دار بندہ تھا اس لیئے ہرایک ابتلاء بدر

حضرت بونس نبی مجھلی ''اب ظاہر ہے تواقہ صرف ہے ہوشی اور شی

کے وقت خدانے اس کی مدور

تھاتو صرف بے ہوٹی اور خوڈ محصلی کے پیٹ میں زندہ رہا

نبی نے مردہ زندہ کیا ''انبیاءے؟ سی نے مردے کوزندہ کر سرتے ہیں۔''

حضرت مسيح ابن مريخ "جاراا يمان

سب طاقتیں ہیں اور نیچر

'' حضرت' مهدمیں ہی باتیں کیں مگ

جا ندرونکڑ نے ہوگر '' قرآن' ہوگیااور کفارنے اس ہے بیسراسرفضول ہاتم

الىقىمىل وان يىرو پچى*ت گيااوركافرو*ل.

م كودت خدانياس كى مددكى جب وظلم سے آئے ميں ڈالا كيا خداني آگ كومردكرديا-" (هيتية الوي مني ٥٠ خزائن ج٢٢م ٥٢)

حضرت یونس نبی مجھلے کے پیٹ میں

"اب ظاہر ہے کہ یونس مجھلی کے بیٹ میں مرانہیں تھااور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تقاتو صرف بے ہوشی اور خشی تھی اور خداکی پاک کتابیں بیگواہی دیتی ہیں کہ یوٹس خدا کے فضل سے مچھل کے پیٹ میں زندہ رہااور زندہ نکلا اور آخر قوم نے اس کو قبول کیا۔"

(مسیح بندوستان میرص ۱۱خزائن ج۱۵م ۱۲۱)

'' نبی نے مردہ زندہ کیا

"انبیاءے جو عائبات اس مسم کے ظاہر ہوئے ہیں کہ سی نے سانب بنا کرد کھلا دیا اور کی نے مرد کوزندہ کر کے دکھلادیا بیاس قتم کی دست بازیوں سے مترہ ہیں جوشعبدہ بازلوگ کیا (براین احمدیس ۳۳۳، ترائن جامی ۱۵۱۸۱۵)

حفرت سيح ابن مريم بياب

'' ہمارا ایمان اوراعتقادیکی ہے کہ حضرت میچ علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیںاورنیچری جو بدوی کرتے ہیں کدان کا باپ تعاوہ بوی تلطی پر ہیں۔'' (اخبارالكم ج٥ فبر٣٣ موروي٢١ رجون ١٠٠١ م المالغوظات ج٢٥ س٣٠)

"حضرت سے نے مہدمیں باتیں کیں اور بیجیب بات ہے کہ حضرت سے نے تو مرف مبدیس بی با تی کیس مراس نے ماں کے پید یس بی دوسرتبہ با تیں کیں۔" ( رياق القلوب من المهرز ائن ج ١٥ م ٢١٧)

جا ندد ومکڑ نے ہو گیا

" قرآن شریف میں فرکور ہے کہ آنخضرت الله کی انگل کے انگارہ سے جا ندود کلا ہے ہو گیا اور کفار نے اس معجز ہ کو دیکھا اس کے جواب میں بیکہنا کہ ایسا وقوع میں آتا خلاف علم ہیت ب يبراس فضول باتن بن كونكر قران شريف توفراتا بك اقتسر بست الساعة وانشق القمر وان يرواية يعرضوا يقولوا سحر مستمر يعن قيامت زويك آكل اور جاء بھٹ گیااور کا فرول نے میمجز ہ دیکھااور کہا کہ بدیکاجاد و ہے جھ کا آسان تک اثر چلا گیا۔'' (چشمه معرفت ص ۱۷٬۲۳۱ حصه ۱۴زائن ج ۲۳ ص ۱۱۱۱)

اکے گرنے کا اخمال ہوتا۔اور دہ وہی سرخی تھی جو بعض کڑے میال عبداللہ کے پاس موجود ہیں

اس ١٩٤، هنيقة الوي ص ٢٥٥، خزائن ج ٢٧٤ م

سازتمى - حالت كشفي ميں ايك شيشى دكھائي گئي لكم قاديان ٢٢ فروري ١٩٠٥ ء تذكره ص ٢٥ هيع سوم)

زبان پر جاری ہوا۔عبداللہ خان ڈیرہ اساعیل پیر بھیج گا۔ میں نے چند ہندووں کے پاس جو ل كاذكر كيا اور من في بيان كيا كما كرآج بيه ن داس نام قوم كاير بمن جوآج كل ايك جكه كا گا اور میں ڈا کخانہ میں جاؤں گا ان دنوں بھی ی وقت ڈاک خانہ میں گیااور نہایت حیرت جوذيره اساعيل خان مين اكتشرا استنت ان ہوکر بار بار مجھ سے پوچھتا تھا کہ بیدامر وت ہونے کے آثارظاہر تھے۔"

وقى مى ١٢٦ ئىز ائى چەلەك دىم ١٧٥٠) مقائدىيالهامات بيكرامات موجوده سائنس رأتشكيم كرتي ہے دل طابتاہے كه چنداور يمرف حيات مسيح كاعقيده بي خلاف عقل

) کا وفا دار بندہ تھا اس لئے ہرایک اہلاء

كبعض نادرالوجودعورتيس

" ببعض عورتیں جو بہت ہی ناور الوجود بنی۔ بباعث غلبہ رجولیت اس لائق ہوتی ہیں کہ ان کی منی دونوں طور توت فاعل وانفعال رکھتی ہوا ور کسی سخت تحریک خیال شہوت ہے جنبش ہیں آ کرخود بخود حمل کھبرنے کا موجب ہوجائے۔ " (سرمہ چٹم آرییص ۴۸۸ نزائن ج ۲س ۹۱) کمرے نے دود ہودیا

'' پچھ تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکراپیدا ہوا کہ جو بکریوں کی طرح دودھ ویتا تھا جب اس کا شہر میں بہت چہ چا پھیلا تو میکالف صاحب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیالک عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سمجھ کروہ بکرااپ روبرہ منگوایا چنانچہوہ بکرا جب ان کے روبرو دوہا گیا تو شاکد قریب ڈیڑھ سیر دودھ کے اس نے دیا اور پھروہ بکرا جب ان کے روبرو دوہا گیا تو شاکد قریب ڈیڑھ سیر دودھ کے اس پرایک شعر بھروہ بکرا جگم صاحب ڈپٹی کمشنر عجائی ب خانہ لا ہور میں بھیجا گیا۔ تب ایک شاعر نے اس پرایک شعر بھی بنایا اور وہ پیشعر ہے۔

مظفر گڑھ جہال ہے مکالف صاحب عالی یہال تک فضل باری ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے

(سرمة چشم آرير ۱۵ مخرائن ج ٢ص ٩٩) اس جگه جم اس قدر حواله جات پراکتفا کرتے ہیں کیونکہ جمارا مقصود تو بطور نمونے قادیا نی عقائداور خیالات کاذکر کرناہے جوان حوالہ جات سے بخو بی ثابت ہے۔

معزز ناظرین! پیامرداضح رہے کہ ہماری معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیائی ، ، کوئی فہ ہم ہماری معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیائی ، بو جہ فہ ہم ہماری جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی کمپنی ہے جے اسلام یا فہ ہب ہے دور کا بھی تعلق نہیں ۔ بن وجہ ہم نے تر وید مرزائیت کے لئے کتب مرزائیت کوکائی سیجھتے ہوئے ہر بات خودان کے لئر پی سے پیش کے جا سے پیش کی ہمان پاک یا حدیث شریف اور اقوال بزرگان تو اس گروہ کے سامنے پیش کئے جا سے تین کی میں جن اور حدیث شریف سے انکار ہے۔ بلکہ وہ اعتراضات سے بھی آ کر ہم کہ کہ منہ صرف قرآن پاک اور حدیث شریف سے انکار ہے۔ بلکہ وہ اعتراضات سے بھی آ کر مملمانوں کی ہر بزرگ ہستی کی شان میں گتا فی پر اتر آ یا کرتے ہیں تو اندریں حالات کیا اس گروہ کے سامنے کام پاک یا اپنے کسی بزرگ کا فرمان بھان کر تا ارتکاب گناہ کے مترادف نہیں ؟ ۔ پس اس گروہ کے مناسب حال بہی چیز ہے کہ خوداس کے لئر پچر سے اس کی تر دید کی جائے۔

اس گروہ کے مناسب حال بہی چیز ہے کہ خوداس کے لئر پچر سے اس کی تر دید کی جائے۔







رالوجود بیں۔ بیاعث غلبہ رجولیت اس لائق ہوتی ہیں پار کھتی ہواور کسی سخت تحریک خیال شہوت ہے جنبش میں گئے۔'' (سرمہ چثم آرییں ۴۸ بخزائن ج ۲س ۹۹)

فرگڑھ میں ایک ایسا بمرا پیدا ہوا کہ جو بکر یوں کی طرح چا پھیلا تو میکالف صاحب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو بھی قانون قدرت کے برخلاف سجھ کروہ بکرا اپنے روبرو گیا تو شائد قریب ڈیڑھ سیر دودھ کے اس نے دیا اور لا ہور میں بھیجا گیا۔ تب ایک شاع نے اس پرایک شعر

> ہے مکالف صاحب عالی ی ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے

(سرمدچٹم آریص۱۵خزائن ۴ مص۹۹) پاکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہمارامقصودتو بطورنمو نہ قادیانی ہات سے بخو بی ثابت ہے۔

کہ ہماری معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی گا ۔ ، کوئی ا ہے جسے اسلام یا غد ہب ہے دور کا بھی تعلق نہیں یہ وجہ مرزائیت کوکانی سجھتے ہوئے ہر بات خودان کے لٹریچر ہاورا قوال بزرگان قواس گروہ کے سامنے پیش کئے جا ب یہ گروہ اپنی من گھڑت تا ویلات سے ٹابت کر چکا اس سے انکار ہے۔ بلکہ وہ اعتراضات سے ٹنگ آ کر مان چان کر ناار تکاب گناہ کے مترادف نہیں ؟۔ پس اس کے لٹریچر سے اس کی تردید کی جائے۔ اس کے لٹریچر سے اس کی تردید کی جائے۔

## عشر **ه کا ملیہ** شخ غلام حیدر ہیڈ ماسٹر انگریزی بورڈسکول چکوال ضلع جہلم

#### تعارف

''عثرہ کاملہ'' کتا بچہ ہذا کے مصنف جناب ماسٹر غلام حیدرصاحب کے اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف پہلے قادیانی عقائدر کھتے سے ۔ اس کتا بچہ میں انہوں نے مرزا کی تکفیر سے بھی پہلوتھی کا موقف اختیار کیا۔ مگر بعد میں دوسر بے رسائل جو اس جلد میں شامل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا کو خالص کا فر بلکہ کا فرگر مانتے تھے۔ اس رسالہ میں انہوں نے دس اصول مقرر کر کے ان برقام اٹھایا اور حق سے ہے کہ مرزا قادیانی اور دیگر قادیانیوں کی خوب درگت بنائی۔ بلکہ ان کی بوتی بند کر دی۔ (نقیراسلہ دسایا، ۱۰ مرابر بل ۲۰۰۵)

#### لتماس

پہلے تو ہیں ارادہ تھا کہ بیر مراسلہ بخد مت مولوی عبدالکر یم صاحب بیالکوٹی (تادیائی)

قالمی ہی جھیج دیا جائے۔ مگر اس خیال سے کہ شاید مولوی صاحب جواب نددیں یا بیاسی روح کو جو
مدت سے بعض شکوک کا مخلصانہ جواب جا ہتی ہے۔ اپنے فیض سے محروم کردیں۔ س جواب کو
شائع کر دیا تا کہ اوروں کو بھی جواب سے نفع حاصل ہواور بیں اللہ تعالیٰ کی حلف کھا تا ہوں کہ بیہ
مراسلہ محض نیک بنتی اورطلب حق کی خواہش سے تحریر کیا جا تا ہے اور مولوی صاحب کو یقین دلاتا
موں کہ بیں نے اپنے شکوک کا سچا اور اصلی فوٹو پیش کیا ہے۔ بحث اور صد کرنے کا ہرگز مدعا نہیں۔
موں کہ بیں نے اپنے شکوک کا سچا اور اصلی فوٹو پیش کیا ہے۔ بحث اور صد کرنے کا ہرگز مدعا نہیں۔
کی حوصہ ہوا ہے کہ چند سوالات کا جواب جناب مکرم تھیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی
(قادیا نی) سے بھی طلب کیا تھا۔ مگر افسوس انہوں نے میری صادق تو بہی بخبری بیں چند طنز
آ میز کلمات بھی جوابوں میں درج فرمائے اور جواب ایسے دیئے کہ جن کو اخبار الحکم میں پڑھنے
والے خوب جانتے ہیں کہ بجان تک وہ صادق اور بیاسی روح کی تسلی کے واسطے کافی تھے۔ میعاد
اس مراسلہ کے جواب کی بعدائی کے وصول ہونے کے دو ماہ ہے۔

بنده شخ غلام حيدر هيدُ ماسرْ بوردْ سكول چكوال ضلع جهلم.

1

مرم وخدوم ج السلام علی من اتبح الو راحت جان ہوا۔ آپ اسلامی م غور کرتے۔ جس پر خدا کا برگزیا رہا ہے۔ گر خدا کے فضل کے بغ خلصا نہ کا از حدمنون ومشکور ہول

مصادق تائب ہوا ہے۔ برائ بندہ صادق تائب ہوا ہے۔ برائ اسلام کے مطابق ہے۔ جس کی تصانیف سے اطلاع پینی ہے چونکہ بہت ساحصہ اپنی عمر کا اسلا کوآ پ کے منہاج کے بعض ذ

چندان تعجب و حیرت کا مقام نه کے منہاج پرحرف گیر ہیں اورا آپ کے منہاج کوالیڈین یو نہیں کہ بعض کی طرح آپ لو فتوی میں شامل ہو جاؤں۔م

وودھ یا شہد میں خواہ وہ کیسا ہو چیز کے استعال کے پہلے ضرا استعال کیا اور ہراکی کتاب پڑھیں۔ دوستوں اور علاء کے کی صدافت بعض ان خیالات درجہ تک مؤثر نہ ہوگی کہ میں ک

اگراں قول کے کچھ بھی معنی

ہے۔ تو مرزا قادیانی توایک

كمرم ومخدوم جناب مولوى عبدالكريم صاحب سيالكوثى زادلطفه

السلام كلي من اتبح الهدى! آب كانوازش نامه مورجه الرحمبرا • ٩٠ موصول موكر باعث راحت جان ہوا۔ آب اسلامی محبت کے جوش میں تحریفر ماتے ہیں۔ ( کاش آب اس منہاج میں فوركرتے \_جس يرخدا كابرگزيده چل رہا ہے۔جواس كام كےمناسب قوائ كے كركارروائى كر رہاہے۔ مگر خدا کے فضل کے بغیر کچھنہیں ہوسکتا۔ خداتعالی آپ کے ساتھ ہو) میں اس ایمائے مخلصانہ کا از حدمنون ومشکور ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عرصہ آٹھنو سال سے جب سے بنده صادق تائب ہوا ہے۔ برابراس کوشش میں مصروف ہے کہ کہاں تک آپ کا جدید منہاج اس اسلام کے مطابق ہے۔جس کی ہم کوقر آن اور پیغیر اللہ اور ون ثلاثہ کے علاء وصوفیاء کرام کی تعانیف سے اطلاع بینچی ہے اور اگر چہ میں بلحاظ اسلامی علم کے محض ایک طالب علم ہوں۔ مگر چونکہ بہت ساحصہ اپنی عمر کا اسلامی کتب کے مطالعہ وصحبت علاء ونقراء میں بسر کیا ہے۔اس لئتے مجھ كؤتب كے منہاج كے بعض خيالات سے اقال نہيں۔ اگر مض محصوبي آب سے اختلاف موتاتو چندان تعجب وحیرت کا مقام نه تفالیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ موجودہ اسلامی دنیا میں اکثر آپ کے منہاج برحرف گیر میں اوران میں مجھ ہے بڑھ کر جواسلام کو بجھتے ہیں وہ بھی داخل ہیں تو کیونکر آپ کے منہاج کوالدذین یؤمنون بالغیب کی طرح قبول کرلوں؟ ہاں اس میں بھی کچھشک نہیں کہ بعض کی طرح آپ لوگوں پر اس درجہ تک بدظن بھی نہیں کہ بدگوئی کیا کروں اور تکفیر کے فتوی میں شامل ہو جاؤں \_مرزا قادیانی اوران کی جماعت کی بعض تصانیف کے چند نکات واقعی قابل قدر بین اور صرف انہی کی بدولت اب تک مین تکفیر کے فتوی میں شامل نہیں ہوا۔ مگر خالص دوده یا شهد میں خواہ وہ کیسا ہی مرغوب الطبع ..... کیوں نہ ہو۔ اگرز ہر کی آ میزش کا اندیشہ ہوتو ایسی چیز کے استعال کے پہلے ضرور متامل ہونا بڑتا ہے۔ گر تریات کی مدد ہے آ ب مے شہداور دودھ کو استعال کیا اور ہرایک کتاب مرزا قادیانی کی ادر اکثر ان کی جماعت کی بھی پڑھیں اورخوب یرهیں۔ دوستوں ادرعلماء کے ڈرانے سے نہ ڈرا گرمیں بڑے افسون سے ظاہر کرتا ہول کہ ان کی صداقت بعض ان خیالات میں جواسلامی دنیامیں بالکل نے طرز کے ہیں۔میرے دل برانہیں درجہ تک مؤثر نہ ہو تک کہ میں بھی مرزا قادیانی کے خالص مریدوں میں شامل ہونے کوفخر سمجھتا۔ ہاں اگراس قول کے پچھ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جس ہے تونے ایک حرف بھی سیکھا ہے وہ تیرا مولی ہے۔ تو مرزا قادیانی تو ایک طرف رہے۔ بندہ کے آپ بھی مولیٰ ہیں۔ اب میری ملازمت تمیں

رە كاملىه يزى بور ڈسکول چکوال ضلع جہلم

ب جناب ماسٹر غلام حیدر صاحب کے اس ہے کہ موصوف پہلے قادیانی عقائد رکھتے تلفر سے بھی پہلو تھی کا موقف اختیار کیا۔ مگر شامل ہیںان سےمعلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا ل رسالہ میں انہوں نے دس اصول مقرر کر قادیانی اور دیگر قادیانیوں کی خوب در گت ندوسایا،۱۰۱رایریل ۲۰۰۷ء)

مت مولوي عبدالكريم صاحب سيالكوني ( قادياني) يدمولوي صاحب جواب نه ديں يا پياس روح كوجو ہے۔ایے فیف سے محروم کردیں۔ س جواب کو اصل ہواور میں اللہ تعالیٰ کی حلف کھا تا ہوں کہ بیہ ہے تحریر کیا جاتا ہے اور مولوی صاحب کو یقین دلاتا یش کیا ہے۔ بحث اور ضد کرنے کا ہر گزید عالمبیں۔ ناب مکرم حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیرو**ی** اں نے میری صادق تو بہ کی بے خبری میں چند طع<sup>ر کا</sup> جواب ایلے دیئے کہ جن کواخبار الحکم میں بڑھنے<sup>۔</sup> ور بیای روح کی تسلی کے واسطے کافی تھے۔ میعاد نے کے دو ماہ ہے۔

شخ غلام حيدر هيذ ماسر بورؤ سكول چكوال ضلع جهلم

میں ہی اس کے عہدہ کا نبوت ا

جائے کہ فلا پشخص مجدد ہے اور

' میں تو بیدا در جھی عمدہ بات ہے۔

کے لئے اس طرح سے جدوج

محد د کے واسطے اگرسلف میں جھ

مرزا قاویانی کیکل تصانیف کم

بھی مشکل <u>نکلے</u>گی۔ باتی تین

ہے۔ اگر اس قدر بھی اسلام آ

بنتے کہیں تو گورنمنٹ برانگر

غلطی پر ہیں۔جنہوں نے خو

فرقه کی بنیاد ڈالی ہے۔جس

رہے ہیں۔کہیں گورنمنٹ کو

اس خونی مہدی کے فاس<sup>وع</sup>

مرزا قادیانی کی اس فتم کی ا

برگزیدہ نے حکام ونت کوا!

سوال منه پرآجا تا ہے که آ

ہیں۔ یا گورنمنٹ کے ہال

سلسلے برگورنمنٹ بدخن ن

بدطن ہوناممکن ہے۔ گورنم

اسلام میں جہاں جہال گنح

ہے بہت درجہ تک کامیالج

کی طرف دعوت اسلام ی

كوان مراسلات كالجعيجنا

اكفر جائے۔اگرمقامی،

مرزا قادياني يرحسن ظني

سال پوری ہوچی ہے۔اگر میر بے لواحقین کے گزارے کا معقول ہندو بست القد تعالی نے کرویا تو ا آپ لوگوں میں آنا میر ہے واسطے آسان ہوجائے گا۔ دی امور متنازعہ آپ کے منہاج کے جن کی بابت ہندہ کو کانی اطمینان نہیں ہوا۔ بطور نمونہ ذیل میں درج کرتا ہوں اور گزارش ہے کہ ہرا یک امر مندرجہ کا جواب تحریر فرماویں۔ جو کافی بھی ہواور مختصر بھی۔ کوئی استدلال آیت اور سجے حدیث یا تاویل مسلمہ اہل سنت و جماعت اور واقعات یا عقل کے خلاف نہ ہو۔ اس کام کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجردے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے مدل بیان سے میں اور میرے اکثر بھائی جو میرے ہم خیال ہیں۔ان شبہات وشکوک ہے نجات پاویں اور آپ کی سمی موجب تو اب دارین ہو۔ اسست محمد داسلام

نبوت بے شک ختر ہو چکی ہے۔ مگر دوسراسلسلہ بعد وفات آنخضرت کی ہے ہمیشہ ہے ہر صدی میں قائم ہے۔ مگر کسی مجد داسلام نے اپنے مجد د ہونے کی نسبت نبوت کی طرح اس ہے پہلے اعلان عامنہیں دیا ندایئے عہدہ کی فضیلت امت محدید سے منوانے کے لئے مباہلہ کی درخواست تک نوبت پہنچائی اور نہ مدعی ومخالفین کی نوبت غیراسلامی عدالت تک پینچی ۔ جمہورعلا ، نے جس شخص میں مجد و کے لواز مات بورے بورے دیکھے اس کوخو دبخو دلقب مجد د کا دے دیا۔ اگر سلف کے مجد دمرزا قادیانی کی طرح اینے عبدے کا گھر گھر اعلان کرنے تو آج ہم ہرصدی کے مجد د کا نام لے کریورے تیم و تک گن سکتے انگر چونکہ بعض ظاہر میں اور بعض پوشیدہ۔اسی واسطے وثو ق ہے۔ آج اسلامی دنیامیں کوئی بھی نام لے کرتیرہ تک گن نہیں سکتا۔ ہرصدی میں متعدد علاء نے دین اسلام کی تائید میں کماحقہ کوشش کی ۔ پس اس کثیر تعداد میں مبہم طور پر مہدہ مجدد کامخفی رہا۔ وجداس اجمال کی جوقدرت کومنظورتھی ہیہ ہے کہ انسان جن جن امور پر تفصیلا ایمان لانے کے واسطے مکلف ہے۔انہی کا اعلان معرفت نبی یارسول کے ضروری شرط ہے۔ مگر مجدد پر مجملاً ایمان لا نا ہی کافی ہے۔ نبی کے دقت میں نبی کامئر معذب ومعتوب ہے۔ مگر کسی نبی کا تابع اگر چندقر آئن سے کسی کومجد دشلیم نه کرے تو نجات ہے خروم نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ ایسے بھی ہزار وں مسلمان ایک زمانہ میں موجود ہوتے ہیں۔جن کو بچھلی صدی کے مجدد کی تو کلی یا جزوی اطلاع ہوتی ہے۔ مگرنی سدی کے مجدد کا اس وفت ابھی ظہور بھی نہیں ہوتا۔ یا چند وجو ہات ہے باوجود ظہور کے مجدد کے شلیم کرنے میں موانعات حاکل ہو جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ایک ایسے امر مجمل کی خاطر استے مؤمنین کی جانیں ضائع نہیں کرتا جوخاتم النہین کے تالع ہوں اور یہ بھی لازم امرنہیں کہ کسی مجدد کی حین حیات

گزارے کامعقول بندوبست اللہ تعالی نے کردیا تو کے گا۔ دک امور متنازعہ آپ کے منہاج کے جن کی میں درج کرتا ہوں اورگزارش ہے کہ ہرا یک امر ورمخقر بھی۔ کوئی استدلال آیت اورضیح حدیث یا عقل کے خلاف نہ ہو۔ اس کام کا اللہ تعالیٰ آپ کو بیان سے میں اور میرے اکثر بھائی جو میرے ہم بان سے میں اور میرے اکثر بھائی جو میرے ہم باور آپ کی سعی موجب ثواب دارین ہو۔

بسراسلسله بعدوفات آتخضرت فليقي بميشه سے ہر مجدد ہونے کی نبعت نبوت کی طرح اس سے پہلے ف محمدیہ سے منوانے کے لئے مباہلہ کی درخواست فیراسلامی عدالت تک پیچی جمهورعلا، نے جس اں کوخود بخو دلقب مجد د کا دے دیا۔ اگر سلف کے راعلان کرتے تو آج ہم ہرصدی کے مجدد کا نام ملاہر میں اور بعض پوشیدہ۔ای واسطے وثو ق سے گن نہیں سکتا۔ ہرصدی میں متعدد علماء نے وین تعداد مين مبهم طور پر عهده مجدد كامخفي ربا وجهاس جن امور پرتفصیلا ایمان لانے کے واسطے مکلّف ی شرط ہے۔ مگر مجدد پر مجملا ایمان لا نا ہی کافی ، ہے۔ مگر کسی نبی کا تابع اگر چند قر آئن ہے کسی - کیونکهایے بھی ہزاروں مسلمان ایک زمانہ میں کلی یا جزوی اطلاع ہوتی ہے۔ مگرنتی صدی کے بات سے باوجودظہور کے مجدد کے تتلیم کرنے ایک ایسے امر مجمل کی خاطر اتنے مؤمنین کی اور میر بھی لازم امرنہیں کہ کسی مجدد کی حین حیات

میں ہی اس کے عہدہ کا نبوت کی طرف فیصلہ ہو جائے۔ ہاں اگر قرینہ سے جمہور علماء کا اتفاق ہو جائے کہ فلاں مخض مجدد ہے اور اس مین تمام یا اکثر وہ علامات بھی موجود ہوں جومجد دیت کو جا ہتے ۔ ہیں تو بیاور بھی عمدہ بات ہے۔ گرینہیں کہ تو جان نہ جان میں تیرامہمان۔ اپنی مجد دیت منوانے کے لئے اس طرح سے جدو جہد کرنا یا باتی علمائے اسلام سے ناشائستہ الفاظ سے مخاطب ہوناکسی مجدد کے واسطےا گرسلف میں بھی ضروری ہوتا تو کسی نہ کسی تصنیف سے ضروراس بات کا پیۃ لگتا۔اگر مرزا قادیانی کی کل تصانیف کی تشخیص کی جائے تواس میں اسلام کی خالص حمایت ایک چہارم حصہ بھی مشکل نکلے گی۔ باتی تین حصول میں ان کے نئے خیالات اور دعویٰ کے متعلق بحث وتائید ہے۔اگراس قدر بھی اسلام کی حمایت میں اپنا تلم نداٹھاتے تو اسلامی گروہ ہے بہت ہی کم مرید بنے ۔ کہیں تو گورنمنٹ پرانگریزی تراجم کے ذریعہ سے بین ظاہر کر رہے ہیں کہ کل وہ علائے محمد ی غلطی پر ہیں۔جنہوں نے خونی مہدی کو مانا ہوا ہے۔صرف میں ہی وہ مخص ہوں جس نے ایسے فرقہ کی بنیاد ڈالی ہے۔جس کا میعقیدہ نہیں۔ کہیں گورنمنٹ پراپنے خاندان کے خد مات روش کر رہے ہیں۔ کہیں گورنمنٹ کو یہ جتلارہے ہیں کہ میں نے اپنے خرج سے ہزاروں کتب اور رسالے اس خونی مبدی کے فاسد عقیدہ کی بیخ کی کے واسطے اسلامی ممالک میں بھیج ہیں۔ جب ہم مرزا قادیانی کی اس قتم کی کارروائی دیکھتے ہیں تو تعجب آتا ہے کہ یا الله سلف میں بھی کسی خالص برگزیدہ نے حکام وفت کواپی خدمات خاص اللہ کے کام میں جتلائی ہیں تو اس وقت ہے ساختہ یہ سوال منہ پرآ جاتا ہے کہ آیا اللہ سے اجریانے کے لئے مرزا قادیانی بیاسلامی خدمت بجالارہے ہیں۔ یا گورنمنٹ کے ہاں اپناذ اتی اعتبار قائم کررہے ہیں۔جس سے آئندہ کی بیری مریدی کے سلیلے برگورنمنٹ بدخل نہ ہوجائے۔جیسا کہ نیا فرقہ قائم کرنے سے اس کے بانی برگورنمنٹ کا برظن ہوناممکن ہے۔ گورنمنٹ کے احتالی مواخذے سے مذکورہ ذریعے سے خلاصی یا کراب دین اسلام میں جہاں جہال گنجائش دیکھی وہاں نے نے خیالات بھرتی کر کے اپنی تاویلوں اورتحریروں سے بہت درجہتک کامیابی حاصل کرلی۔اسلامی امام اور مجدد کی حیثیت سے بورب کے باوشاہوں کی طرف دعوت اسلام پر د جسٹری شدہ مراسلات بھی ارسال کردیئے ۔گرنز دیک کے مقامی حکام کوان مراسلات کا بھیجنا قرین مصلحت نہ مجھا کہ آخرا نہی سے نباہ ہے۔ کہیں بی بنائی پنزی بھی نہ ا کھڑ جائے۔اگر مقامی حکام کو بھیجا تو کیا بھیجا۔انگریزی پیفلٹ جن میں علمائے اسلام پر بدظنی اور مرزا قادیانی برحسن ظنی پیدا ہونے کا مصالح بھرا بڑا تھا۔ مرزا قادیانی اطمینان فرماویں کہ اہل

د مرکز امید ہے کہ کوئی معقول جواب اس کا د **ب** مش الهدايت كاجواب جوامرو بي صاحب كامليا ب-ايسرو كهادر بنهذيب جوار بحثیت مجدد کے اسلام کو تاز نہیں کیا۔ بلکه آیا ہے کہ تیرہ سو برس ہے بعض مسائل میں کل علا اوران کا اجماع کورانہ ہے۔صرف ہم یر ہی بعظ کل مسلمان محروم رہے۔ حالانکہ بموجب تیج م ۔ علمائے راہنو ن امت محمد یہ کے بنی اسرائیل -۲.... امام اسلام ہ ا ت ا جس امامت کے تعلیم ندکرنے پ ہے وہ امامت تو محض اسلامی ممالک کی امام ہے بھی بیان کیا گیا ہے اور قر آن کے بموجہ بے شک ایسے امام ہے گووہ گنہگار ہی کیول فتنے کا ہے۔مرزا قادیانی کی اس امامت وا ے واقفیت نہیں خت غلط نہی ہوئی ہے۔ وہ جمہورابل اسلام نے بعض اسلامی برگزیدہ حین حیات میں بعض کی بعدان کی وفات ا ما ابوحنیفةً، امام ما لکّ، امام شافعیّ، امام! کہان میں ہے کسی نے بھی اینے منہ کے لئے اپنی قوم ہے مرزا قادیائی کی طر ونيا كے علماءاوراوليائے موجودہ سے اس گے تو انوار وبر کات ہے محروم ہو جاؤ گے کے کل برکات ہارے ہی طفیل ہیں اور

راندۂ درگاہ الٰہی ہوجانے کی دھمکی دی۔

اللہ کی تا سکد الاسلام کے ہردوحصول کا جواب

اسلام نے جس مہدی کو مانا ہوا ہے وہ ہند دستان یاز برحکومت برطانیہ انگریزی رعایا ہے نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیضروری ہے کہ جس طرح خاتم نبوت جزیرہ نماعرب میں پیدا ہوئے۔ اس طرح خاتم ولایت بھی جوان کاظل ہے اس جزیرہ نما میں اپنا ظہور کر ہے۔ نہیں معلوم کب ہوگا اور اس کا محور نمنٹ کو کیا خدشہ ہے اور نہیں معلوم مرزا قادیانی اس مسئلے سے ناحق خونی مبدی کا بتیجہ زکال کر ا بنی کون سی خاص ذاتی غرض بورا کرنے برآ مادہ ہیں۔مسلمانوں کے مہدی آب اطمینان فر مائیں۔ ایسے نہیں ہوں گے کہ ظالم خونی کی طرح کسی قوم سے بل چھیرے خود بخو د جا کرلزائی شروع کردیں تھے۔ بلکہ ہاشمی ہوں گے اوراینے ملک کی حفاظت میں بشر طضرورت امداد یں گے۔ اور میمض ایک پیشین گوئی ہے۔جس کاظہور نہیں معلوم کس زمائے میں ہوگا۔اب مرزا قادیانی ک تسانیف اورامامت سے غیر نداہب کے لوگوں نے کہاں تک اسلام کی طرف رجوع کیا۔ بیابیا سوال ہے کہ جس کا جواب قریب قریب صفر کے ہوتا ہے۔ لور بول میں اور امریکہ میں سلف کی اسلامی تصانیف کے یمن و برکت سے ہی اسلام نے اپناظہور کیا۔ ہندوستان میں بھی مرزا قادیانی سے سلے جو کچھ علماء کی تصانیف اور وعظ سے غیر قوموں میں اثر ہوا۔ اس کا ہزاروں حصہ بھی مرزا قادیانی کے طفیل ڈھونڈ نا بے فائدہ ہے۔جس قدراور جو جوتصانیف اسلام کی صدافت ادر اسرار میں اور غیر مذاہب ونصاری کے جواب میں اسلامی مما لک اور ہندوستان کے علاء نے تصنیف کی ہیں۔مرزا قادیانی کی قلم میں وہ ڈھونڈ نابے جاہے۔اسلامی ممالک میں امام غز الی اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب دہلوگ کی تصانیف مشت نمانہ خروار پر ہی غور کیا جائے تو اس امر کی رائ کا کچھ پیۃ مل سکتا ہے۔ امہات المونین جس ہے بڑھ کر آنخضرت علی کے برخلاف شاید بی کوئی گندی کتاب شائع ہوئی ہوگی۔ مرزا قادیانی کے در دونت پر بہت عرصہ جواب کا تقاضا کرتی رہی۔ مگران کو جواب کی جرأت نہ پڑی۔ حالانکہ صلیب تو ڑنے کے مدعی بھی ہیں۔ آخر علمائے اسلام نے ہی اس کے متعدد جواب الگ الگ دیئے اور ہزاروں دلوں کو شنڈ اکیا قر آن کا ترجمہ ارد وموجودہ زمانے کی ضرورت کے واسطے کانی نہ رہا تھا۔ اس ضرورت کو بھی حافظ نذیر احمد صاحب امل ۔امل ۔ بی ہی نے بورا کیا۔اسلامی خدمات بوں ہوا کرتی میں ۔انگریزی تراجم کے ذ ریعے علیائے اسلام برگورنمنٹ کو بدظن کرا نا خدمت اسلام نہیں ہوتی ۔اسلامی علوم اورمعارف کی عر بی زبان میں پینکڑ وں تصانیف اس قتم کی ہیں کہ اگر مرزا قادیانی اوران کی جماعت ان کا ترجمہ کر کے اہل ہند کو نفع پہنچائے۔ جب بھی ایک ہات ہو، قاضی محرسلیمان صاحب وکیل ریاست

ومت برطانیه انگریزی رعایا ہے نہیں ہوگا۔ للاعرب ميں پيدا ہوئے۔ ای طرح خاتم در کرے۔ نہیں معلوم کب ہوگا اور اس کا امسكے سے ناحق خونی مہدی كا تقیبہ نكال كر ں-مسلمانوں کے مہدی آپ اطمینان ماقوم سے بلاچھٹرےخود بخود جا کرلڑائی تفاظت میں بشرط ضرورت امداد دیں گے ن زمائے میں ہوگا۔اب مرزا قادیانی کی باتك اسلام كي طرف رجوع كياريداييا ہے۔لور پول میں اور امریکہ میں سلف کی لمهور کیا۔ ہندوستان میں بھی مرز ا قادیانی با میں اثر ہوا۔ اس کا ہزاروں حصہ بھی در جو جوتصانیف اسلام کی صداقت اور

می مما لک اور ہندوستان کے علماء نے

ہے۔اسلامی ممالک میں امام غزائی اور

بنمانه خروار پر بی غور کیا جائے تو اس امر

، بڑھ کرآ تخضرت علیہ کے برخلاف

ه در دولت پر بهت عرصه جواب کا تقاضا

لیب توڑنے کے مدعی بھی ہیں۔ آخر

ادر ہزاروں دنوں کوٹھنڈا کیا۔قر آ ن کا

تقابه اس ضرورت كوبهي حافظ نذيراحمه

ں ہوا کرتی ہیں۔ انگریزی تر اجم کے

ب*ن ہو*تی۔اسلامی علوم اور معارف کی

دیانی اوران کی جماعت ان کاتر جمه

كامحم سليمان صاحب وكيل رياست

ہالہ کی تا سُدِ الاسلام کے ہر دوحصوں کا جواب اب تک ان کی جماعت سے کوئی نہیں دے سکا اور لہ ہرگز امید ہے کہ کوئی معقول جواب اس کا دے تمیں۔ بلکہ ایسی کتاب کو دیکھنا بھی فضول سمجھتے ہں۔ شمس البدایت کا جواب جوامروہی صاحب نے دیا ہے۔ اس میں شائسگی کو بالاے طاق رکھ کر کاملیا ہے۔ایسےرو کھے اور بے تہذیب جواب کوئی نیک نتیجہ پیدائیس کرتے۔مرزا قادیانی نے بیثیت مجدد کے اسلام کو تاز فہیں کیا۔ بلکہ آیات اور احادیث کی نرالی تاویلات سے کو یا بید جملاویا ب كه تيره سو برس ب بعض مسائل ميں كل علمائي اسلام نے سخت غلطی كھائی ہے اور كھار ہے ہيں ، اوران کا جماع کورانہ ہے۔ صرف ہم یر ہی بعض اسلامی اسرار کا البہام ہوا ہے۔ جس سےسلف کے كل ملمان محروم رب- حالاتك بموجب ميح حديث علماه امتى كا نبياه بنى اسرائيل ملائے رامخون امت محمدیہ کے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثیل ثابت ہے۔ ٧.... امام اسلام

جس ا مامت کے تتلیم ندکرنے پرضیح حدیثوں کے رویے جاہلیت کی موت نعیب ہوتی ہے وہ امامت تو محض اسلامی ممالک کی امامت ہے۔جس کوان ہی حدیثوں میں امارت کے لفظ مع بيان كيا كيا سيا ورقرآن كيموجب بهي ايباامام اولوا الامر منكم من وافل ب-بے شک ایسے امام سے گووہ گنٹھار ہی کیول نہ ہومنحرف ہونا اسلامی ریاست میں موجب فساد اور فتنے کا ہے۔مرزا قادیانی کی اس امامت والی حدیث ہے اکثر ایسے اشخاص کوجن کوحدیث کے علم ہے وا قفیت نہیں بخت غلطنہی ہوئی ہے۔ دوسری وہ امامت ہے جود پنی علم اور فضیلت کے لحافظ ہے جہوراہل اسلام نے بعض اسلامی برگزیدوں کے واسطے جائز رکھی ہے اور بعض ایسے برگزیدوں کی حین حیات میں بعض کی بعدان کی وفات کے تقلیداور متابعت کومو جب تر تی در جات سمجھا۔ مثلاً المام ابوصنيفةٌ، امام ما لكَّ، امام شافعيُّ ، امام احمد بن صَّبلُّ وغير بهم ليكن بيركسي طرح بهمي ثابت نبيس موتا كدان ميں سے كى نے بھى اپنے مند سے اپنے آپ كوامام كہا ہويا اپنے عہده كى فضيلت منوانے کے لئے اپنی قوم سے مرزا قادیانی کی طرح تلمی ہاتھایائی کی ہویا مرزا قادیانی کی طرح کل اسلامی دنیا کے علماءاوراولیا ہے موجودہ ہے اس امر کا جھگڑا کیا ہوکہ تم لوگ میری متابعت ہے اگرا نکار کرو گے تو انوار و ہر کات ہے محروم ہوجاؤ گے اور یہ بھی کسی سلف کے دینی امام نے نہیں کہا کہ اس زمانہ کے کل برکات ہمارے ہی طفیل ہیں اور نہلعم کی نظیر پیش کر کے بیعت سے اٹکار کرنے والوں کو راندۂ درگاہ البی ہوجانے کی دھمکی دی۔اس تتم کی حقیق امامت کامحض نبی یارسول ہی مستحق ہے اور

اس کی بیت کاا نکاری محل خطرمیں ہے۔ گر خالص دینی امام جیسا کہاو پربیان ہواہے نبی کے خود تالع ہوتا ہے اور نبی کے تابعین پر جرگز بیرجت نہیں کرسکتا کہ بلامیری بیعت کے تم اسلام سے ک جاؤ گے۔ آئمہ اربعد نے ای واسطے یہ کہددیا کہ جوتول ہمارا کتاب اورسنت کے برخلاف یا وَاس کو ہر گز قبول نہ کر د۔ان میں ہے تو اکثر ایسے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ہی بوجہ خاص علامات کے لقب امام کا جمہوراسلام نے دے دیا۔ اس قسم کی امامت کا تسلیم کرنا جمہورابل اسلام کے ہاتھے ہ اور بے شک عوام کوتقلید کے بغیر میچھ جارہ نہیں۔ان کے لئے وہی امام ہے جس کی امامت فی الدین یرامت کا اجماع ہواور یہ بھی ضروری نہیں کہ مجد د کی طرح ہرصدی میں دینی امام بھی پیدا ہو جائے اور یوں بھی واقع ہواہے کہ ایک ہی زمانہ میں ایک سے زیادہ بھی اس قتم کے امام ہیرا ہوگئے ہیں۔ ہاں حسب عقا کد شیعہ اگریہ کوئی ایسا عبدہ ہے۔جس کا اعلان نبوت کی طرح ضروری ہے اورجس کا عدم تسلیم ایک نبی کے تابع کومعذب ومعتوب بنا تا ہے تو کسی آیت یا سیح طدیث سے اس کا ثبوت پیش کرنا حیاہے ۔ ورنہ گھر کی تاویلات اور دلائل سے سلف کی محکم بنیاونہیں ہل سکتی۔ خلفاء راشدین کے بعد بھی دین خلافت یا امامت جب اسلامی ریاست میں بھی پورے طور پر جکوہ گرنہیں تو ہندوستان جیسے غیراسلامی ملک میں تو بالکل محالات ہے ہے۔ بال البتدسی مسلمان کاعلم، زمر، تقوىٰ، أكركمال كويني حبائة وجهورابل اسلام كوه وبلا اكراه وبلا كوشش مدى (جيسے كه بميشه سنت الله جاری ہے ) اپنی طرف تھینے اور امام قبول کرانے کی خود بخو د قابلیت رکھتا ہے۔ پس جب مسلمان ا پیے شخص کو ہرز مانے میں اپناامام اور پیثوانسلیم کرتے آئے میں تو از خود دریے ہوکر کسی کا اپنے تا ئیں امام منوانا کمال فخر اورخو دفروشی کوظا ہر کرتا ہے۔

مرزا قادیانی کو جب اپنامدعا ثابت کرنے کا دفت پیش آجاد نے تو مجذ د بول کے الہام انا جیل ادرضعیف احادیث اوراعداد جمل تک ہے بھی بڑے دثو تن کے ساتھ تمسک کر لیتے ہیں اور عجیب وغریب تاویلات سے کام نکا لئے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر جب دیکھتے ہیں کہ بعض آیات وضح احادیث ہارے مدعا کے خلاف ہیں تو ان کے بھی میں سے نہ صرف جملوں کے جملے اڑا جاتے ہیں۔ بلکدا پی طرف سے زائد جملے بھی ترجمہ میں ناحق داخل کردیتے ہیں اور تاویل سے عاجز آکر صحیح احادیث تک بھی قبول نہیں کرتے اور اگر بچھ حصہ بھی حدیث کا ان کے حق میں مفید بنما نظر مسلب کے موافق بنا لیتے ہیں۔ خواہ اس کا باقی حصہ ان کے دعوی اور مطلب آ

س..... وفات حضرت عيسلى عليه السلام

صیح بخاری سے زیادہ ترکوئی سالم حدیث کا ترجمہ بحذف مرزا قادیائی فرماتے ہیں کہ مرزا قادیائی دیدہ ودانستا ال فرمایا اس ذات کی جھولوسم مریم علیہ السلامتم میں حاکم جزیہ موقوف کریں گے۔ مال کے دنیا اور دنیا بھر کے مال نے کہا۔ اگرتم اس پردلیل ق من بہ قبل موتہ (ب

کےخلاف ہی کیوں نہ ہواورا

بحواله يحجمسكمامت محمديه كاج

اختیار کیا۔امام جلال الد آنخضرت کلیک سے احاد اپی تفییر اکلیا میں' وانبہ لیعلم الس

تفسير، حيات ونزول تيح عا

ابن عباسٌ میں بھی موتہ۔

ونزول کو ثابت کرتی ہے کسی اور تابعی وغیرہ کے عیسیٰ بن مرنے علیہ السلا مفسرین کا نام بتلادیں. کے فوت ہو چکنے پراشد

لرخالص دین امام جیسا کداو پربیان ہوا ہے نبی کے خوج نت نبیں کرسکنا کہ بلامیری بعت کے تم اسلام سے کمٹ یا کہ جوقول جارا کتاب اور سنت کے برخلاف یا واس کو ہیں کدان کی وفات کے بعد ہی بیجہ ضاص علامات کے تم کی امامت کانشلیم کرنا جمہوراہل اسلام کے ہا تھ ہے ا - ان کے لئے وہی امام ہے جس کی امامت فی الدین یجدد کی طرح برصدی میں دین امام بھی پیدا ہو جائے ا ایک سے زیادہ بھی اس قتم کے امام پیدا ہو گئے ہیں۔ ہ۔جس کا اعلان نبوت کی طرح ضروری ہے اور جس **کا** ، بنا تا ہے تو کسی آیت یا سیح خدیث ہے اس کا ثبوت د دائل سے سلف کی محکم بنیاد نہیں بل سکتی۔ خلفام ب اسلامی ریاست مین بھی پور سے طور پرجلوہ گرنہیں. الحالات ہے ہے۔ ہاں البتہ کسی مسلمان کاعلم، زہد، کودہ بلاا کراہ دبلا کوشش مدی (جیسے کہ ہمیشہ سنت اللہ نے کی خود بخو د قابلیت رکھتا ہے۔ پس جب مسلمان م کرتے آئے ہیں تو از خود دریے ہوکر کسی کا اینے

ا کا وقت پیش آجاد ہے تو مجذ د بوں کے الہام کے بھی بڑے وثو تی کے ساتھ تمسک کر لیتے ہیں اور سے بھی بڑے وثو تی کے بھی آیات وضح کے بیں کہ بعض آیات وضح بھیں سے نہ صرف جملوں کے جملے اڑا جاتے احق واخل کردیتے ہیں اور تاویل سے عاجز آ کر جھے بھی حدیث کا ان کے حق میں مفید بنتا نظر ۔ خواہ اس کا باتی حصہ ان کے دعویٰ اور مطلب ۔ خواہ اس کا باتی حصہ ان کے دعویٰ اور مطلب

کے خلاف ہی کیوں نہ ہوا درا یسے موقع پر لا چار ہوکر (امت کا کوراندا جماع) بولتے ہیں۔ حالانکہ بحواله معجم مسلم امت محدید کا اجماع غلطی پر ناممکن ہے۔ مرزا قادیانی کے نزدیک بعد قرآن مجید کے معج بخاری سے زیادہ ترکوئی کتاب معترنہیں۔انہوں نے باب نزول سے مقرر کیا ہے۔جس کی مالم مدیث کا ترجمہ بحذف اسائے راویاں خطوط بلالی میں یہاں لکھا جاتا ہے۔ گر افسوس مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ خالفین کے داسطے ہرگزمکن نہیں کداینے خیالات کی تائید میں صحیح بخاری سے بابت حیات ونزول مسے کوئی بھی حدیث پیش کرسکیس اور بی بھی قابل افسوس ہے کہ مرزا قادیانی دیده و دانسته اس صدیث کا آخری حصه چھیانا جائے ہیں۔ترجمہ (رسول التُعلَّقُ نے فرمایاس ذات کی مجھ کوشم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بے شک عنقریب ہے کہ ابن مریم علیہ السلام تم میں حاکم عاول ہوکر اتریں گے۔صلیب کوتو ژدی گے، خزیر کوقتل کریں گے۔ جزیہ موقوف کریں گے۔ مال کی کثرت یہاں تک ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ دنیا اور دنیا بھر کے مال ومتاع سے صرف ایک مجدہ اچھا معلوم ہوگا۔ ) اس کے بعد ابو ہر مریّہ ٔ في كما - الرتم ال يردليل قرآ في بهي عاجة موتوية يت يرطو وان من اهل الكتب الاليو منن به قبل موته (بخاری ج۱ ص ۴۹۰ باب نزول عیسی بن مریم علیه السلام) " اب د كيهيئ آنخضرت عليك كابيان الم بخاري كاند بب الك محالي كاند بب ،قر آن كي آيت كي تفییر، حیات ونزول سے علیہ السلام کے بارے میں ایک ہی حدیث سے بخو بی ثابت ہے۔تفسیر ابن عباس میں بھی موتہ سے مرادعیسیٰ علیدالسلام کی موت ہے اور یہی مذہب ابی بن کعب بنے اختیار کیا۔امام جلال الدین سیوطی مجمی جن کی نسبت مرزا صاحب کو اقرار ہے کہ کشفی طور پر 

ا پی تفییر اکلیل میں ای طرح لکھتے ہیں۔ تفاسیر زخرف، کبیر کشاف، معالم، بیضاوی میں 'وانسه لم علم السیاعة '' کے خمیر حضرت عیسیٰ علیہ السالم کی طرف راجع ہاوران کی حیات وزول کو ثابت کرتی ہے۔ بعداس قدرا جماع نقات کے جس میں دوصحائی کا ندہب بھی گواہ ہے۔
کسی اور تابعی وغیرہ کے قول کو ترجیح و بنا صرح ظلم ہے۔ اب جس طرح پرہم نے حیات وزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بالقابل آپ بھی کم از کم دوصحائی اور پانچ مفسرین کا نام بتلادیں۔ جنہوں نے آیت وصح حدیث کے دوسے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہو کھنے پراستدلال کیا ہواور یہ بھی واضح ہوکہ سوائے بخاری کے بہت ی صحیح احادیث ایک

ہے۔خواہ کسی طریق پر ہواور يا والله ميں مردار كھانا بھی شہا ممر بزار باشکراس با<sup>ک ذا</sup> ۔ میں محفوظ رکھا اور علمائے را رسول الثلطيطة كي كسوفي -والأكروه سلامت ربا-المبر نجیل کی رو سے حضرت ایل میں ہلایا۔ای انجیل کے . انکار کیا۔اب کیا حضرت ہے۔حضرت مسیح علیہالسا عیسلی کا بہود یوں ،عیسائر السلام کے زخموں اورضر مرهم عيسلى كانسخەصد ماطبم دوسرے بیان میں نسخہ ہے؟ ہمرصورت جن ب سے ناموں اور عبار تول مريم (نساء:٧٥) الله تعالى تو يهود يول مرزا قادیانی فرماتے اور پینخداس وقت: كو بإمرزاصاحباً سےمصنفوں کے نا

فكست متى - يبي ا

یہ کیونگر ممکن ہے کہ

مبهم کرویتے ہیں۔جیباا۔

بھی موجود ہیں۔جن سے حیات ونز ول عیسیٰ علیہ السلام نصف النہار کی طرح ثابت ہور ہاہے اور بیاحادیث بوجه طوالت یهان درج نهین کی گئیں۔اگر محض صحح بخاری پر ہی سر ماییشر بیت محمد یا کا دارومدار ہے تو پھرسینکٹروں مسائل شری کے استدلال کا درواز ہ مسدود ہوجاتا ہے ادر جوسعی بلیغ ا کابرین دین نے باقی صحیح احادیث کی فراہمی میں کی ہےادرجس سے پینکڑوں مسائل شرعی کا درواز وکھل گیا ہے برکار ہو جاتی ہے۔امام بخاری اپنی کتاب صبح بخاری کے دیباچہ میں خود اقرار كرتے ميں كه (ميس نے ايك لا كھتي حديث اور دولا كھ غير صحيح حديث كوحفظ كيا ) مكر مقام غورے کہ ان کی کتاب میں ایک لاکھ صحیح حدیثوں میں سے تین ہزار سے زیادہ مندرج نہیں۔مرزا قادياني قرآن مجيديل الفاظ كي تقديم وتاخير كوالحاد تبحصة بين - حالانكه معنوي (نه كه نظلي) نقته يم وتا خيركوابن عباسٌ جيسے صحافي وركيس المفسرين نے بعض مواقع پر قرآن ميں جائز ركھا ہے۔ قادةً بھی اس امریس ان کے ہم مذہب ہیں۔اب مرزا قادیانی ایک ہی شخص کے مذہب کو تبول بھی کرتے ہیں اور انکار بھی پس استدلال کے دفت ان کا کوئی اصول با قاعدہ کلیہ نظر نہیں آتا۔امام بخاری کی مذکورہ حدیث کے رو سے جوعلامات نزول سیح بن مریم علیہ السلام سمجھے جاتے ہیں۔وہ مرزا قادیانی کے زمانہ برکسی طرح بھی منطبق نہیں ہوسکتیں۔صرف مال ہی کی کثرت کومشت نمونہ ازخردار لےلوکہ مال اس کشرت ہے ہوگا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی تو دعاء كرنے كے واسطے بھى ۋاكٹر كى طرح فيس جارج كرتے ہيں ۔اينے منارہ اور مدرسد كے واسطے رویبیکی ضرورت کا اعلان دیتے ہیں اور پھر فر ماتے ہیں کہ نز ول میج علیدالسلام کا زمانہ یہی ہے۔ ان کی تاویل سے کے مال سے معارف دین مراد ہیں۔اب نہ کی لفت کی کتاب سے سیمعنی نکلتے ہیں نہ کسی کتاب میں سلف سے خلف تک مال کی تاویل ان معنوں میں دیکھی گئی ہے۔ نہ عرب کے محاوره میں اس کا ثبوت ہے خیر بفرض محال اگر مال ہے معارف دین کی مراد لی جائے تو اس وقت بھی ہزاروں مسلمان علم دین کی طلب میں اسلامی دنیا میں کوشاں اور ساعی نظر آتے ہیں۔اس تادیل ہے بھی کام نہ نکلا۔ اگر مال ہے مرزا قادیانی کے نئے خیالات کے معارف مراد ہوں تو ہم و کیھتے ہیں کہان کے خالص مرید بیاسی روح کی طرح ان کو لیتے ہیں۔اس طریق ہے بھی مطلب عاصل نه ہوا۔غرض که ہزاروں تاویلیں کریں۔ان کامقصود ہرگز بورانہیں ہوسکتا۔آگراس طرح أ یات اور حدیثوں میں تاویل کی مخبائش ہوا کر ہے تو بعد وفات آنخضرت علی تھے تیرہ سو برس ہے ب تك مرزا قادياني جيسے مجد دمهر بان اسلام كو بجھ كا بجھ بناديتے اور الله تعالى اور شارع كا مدعا ايسا

عليه السلام نصف النهاركي طرح ثابت ہور ہاہے اور

ب-اگر محفن صیح بخاری پر ہی سر ماییشر بعت محمدی کا

ستدلال كا دردازه مسدود هوجا تا بادر جوسعي بليغ

میں کی ہے اور جس سے سینکار وں مسائل شری کا

ر کی اپنی کماب سیح بخاری کے دیباچہ میں خود اقرار

رردولا کھ غیر سی حدیث کو حفظ کیا ) مگر مقام غور ہے

ل سے تین ہزار ہے زیادہ مندرج نہیں۔مرزا

لحار سیحتے ہیں۔ حالانکہ معنوی ( نه که لفظی ) تقدیم

فابعض مواقع پرقرآن میں جائز رکھا ہے۔ قادةٌ

ر ذا قادیانی ایک ہی شخص کے مذہب کو قبول بھی

ان كاكوئي اصول با قاعده كليه نظر نبيس آتا۔ امام

ل مسج بن مريم عليه السلام سمجھ جاتے ہيں۔ وہ

وسكتيل - صرف مال ہى كى كثرت كومشت نمونه

نبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی تو

کرتے ہیں۔اپنے منارہ اور مدرسہ کے واسطے

ہیں کہ نزول سے علیہ السلام کا زمانہ یہی ہے۔

ا اب ند کی لغت کی کتاب سے بیمعنی نگلتے

مان معنوں میں دیکھی گئی ہے۔ نہ عرب کے

معارف دین کی مراد لی جائے تو اس وقت

یا میں کوشاں اور ساعی نظر آتے ہیں۔ اس

في في خيالات كمعارف مراد بول توجم

ن كوليت بين -اس طريق \_ بهي مطلب

قعود برگز بورانبیں ہوسکتا۔ اگر ای طرح

روفات آنخفرت الله تیره سو برس ہے

نادية اورالله تعالى اورشارع كامدعااييا

مبهم کر دیتے ہیں۔جیسا اب بھی بعض وحدت الوجود کے قائل کہتے ہیں کہ نماز سے مرادیا داللہ بے۔خوام سی طریق پر ہواورطہارت سے مراددل کی فائی ہے۔ ظاہر کی نایا کی اس کو مکد رنہیں کر عمق یا والله میں مردار کھانا بھی شہد وشکر کی طرح ہے اور بھی اس طرح کی سینکڑوں تاویلیں کرتے ہیں۔ گر ہزار ہاشکراس یاک ذات کوسزاوار ہے۔جس نے اس دین کواب تک اپنی حفاظت کے سامیہ میں محفوظ رکھا اور علمائے راتخین نے ہرز مانے میں غلط پٹڑی پر چلنے والے کو کتاب اللہ اور سنت ر سول النَّفايَّةُ كَيْ مُسوثْي سے ابيا يركھا جبيا صراف طلاء كو يركھتا ہے ادران كى بيروى سے بصيرت والا گروہ سلامت رہا۔ ایلیا نبی کے قصہ مندرجہ انجیل پر مرزا قادیانی کا بڑاتمسک ہے۔ اب جس انجیل کی رو سے حضرت ایلیاء کے دوبارہ آ سان ہے آ نے کو حضرت مسیح نے بروزی طور پر بوحنا نبی میں بتلایا۔ای انجیل کے رو سے رہی ثابت ہوتا ہے کہ بوحنانے بروزی ایلیا ہونے سے صاف الكاركيا-اب كياحضرت مسيح حموم في تتھ\_ياحضرت ايليا- دونوں نبي سيح تتھـ قصة محض الحاقي ہے۔ حضرت میں علیہ السلام کی وفات پر مرزا قادیانی کا ایک اور عجیب استدلال پیہ ہے کہ نسخہ مرہم عیسیٰ کا یمبود یوں ،عیسائیوں اور مجوسیوں کی ہزار ہاطب کی کتب مین درج ہے اور بیمرہم عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں اورضر بوں کے واسطے بنائی گئی تھی۔ پھر پیھی فرماتے ہیں کہ بیکس کومعلوم تھا کہ مرجم عيسلى كانسخه صد بإطبى كتابول مين لكها موابيدا موجائے گا۔اب يبليه بيان مين نسخه كاعام مونا اور دوسر کے بیان میں نسخہ کا اینے وقت میں پیدا ہونانہیں معلوم کیا فصاحت اور لطف اینے اندر رکھتا ہے؟ بہرصورت جن يبود يول كى كتابول ميں سينخداور بدوجدورج ہےان كےاوران كےمصنفول كة نامون اورعبارتون كي نقل فرمادية تاكه يبود كونول "انسا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم (نسياه: ٧٥٧) "كاكذب انهي كي مسلم تصانيف سے بنو بي ظاہر موجاتا - مقام غور ہے ك الله تعالى تو يهود يول كاليعقيده ظاہر فرماتا ہے كه ده عيسى عليه السلام كے قتل كے مدى ميں اور مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یہودی اطباء اس نسخہ کی باہت لکھتے ہیں کہ وہ زندہ صلیب سے پچ گئے ادرینسخداس وقت بنایا گیا تھا۔اب کس کی شبادت کومعتبر خیال کیا جائے۔ آیا اللہ تعالی کی شہادت کو یا مرزا صاحب کی تحریر کو؟ عیسائیوں کی جن کتابوں میں پینسخداور وجی تحریر ہے۔ان کے اور ان کے مصنفوں کے ناموں اور عبارتوں کی نقل ضروری تھی۔ کیونکہ اس سے کفارہ کے مسئلہ کوخوب تکست ملتی۔ یہی امر بھی مرزا قادیانی نے زہن شین کیا کہ جب ہرایک میسائی کفارہ کا قائل ہے تو یہ کیونکرممن ہے کہ وکی مصنف دین میسوی کا معتقد ہوکہ ایسی وجبلکھ سکتا تھا۔جس ہے اس کے عقیدہ

کی تکذیب لازم آتی ہو۔ ایک ادر قباحت یہاں میجمی پیدا ہور ہی ہے کہا گر بقول مرزا قادیانی ہے ّ تشليم كيا جائے كمسے عليه السلام صليب سے زندہ فرنج سنے عمران كو چوٹيس اورزخم صليب برضرور بنج تھے۔ جواس مرجم سے درست ہو گئے تھے قومعاذ الله قرآن كريم كى بھى تكذيب ساتھ ہى لازم آتی ہے۔ کونکداللہ تعالی تو فرمات ہے 'وصا قتلوہ وما صلبوہ (نسا:۱۵۷) ' ﴿ يعنى يَبود نے حضرت عیسی علیه السلام کونیل کیانه صلیب پرچر صایا تا آخر۔ ﴾

اب بقول مرزا قادیانی اگریبود کااس قدر کامیاب ہونا بھی تسلیم کرلیا جائے کہ گوتل تو نهیں کیا مگرصلیب پرحضرت عیسیٰ علیهالسلام کوزخم اور چوٹیس تو ضر در لگادیں تھیں ۔ تو ایک نبی اللہ کی کافی بےعزتی اور ذلت ثابت ہو عتی ہے یہ صالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت سیح علیہ السلام کے حق میں "انسى متسوفيك ورافعك الى (آل عسران: ٥٠) "كاوعده فرما تا بهد يس مرزا قادياني حضرت سيح عليه السلام كوجور فعت كاوعده رحماني تكليف كے وقت ملاتھا۔ اس كوذرا بھى يورا ہونے نہیں دیتے اور گواللہ تعالیٰ کا وعَدونُو نے مگر مرہم عیسیٰ کا ثبوت ضرور بہم بہنچے۔اگر حضرت مسیح علیہ السلام کاصلیب پرزخمی ہوناتشلیم کیا جائے تو رفعت کس چیز کا نام ہوا۔ بیتو الیم مثل ہے۔ جیسے ایک حاکم نے اپنے وزیر سے دعدہ کیا کہ ہمتم کودشمنوں کے ہاتھوں سے قتل اور بے عزت ہونے ہر گزنہیں دیں گے۔ گر خیر تکنکی بران سے چند ضرب بید ضرور مراد دیں گے اور پھر مرجم یی سے اچھا بھی کردیں گے۔اللہ تعلّائی کی حمایت تو جب ہی ثابت ہو کدان کوصلیب پر چڑھانے کی نوبت ہی نہ پنج سکے اور اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب يرمطلقانبيل لنكائ كئ تھے۔

ایک اوراستدلال بھی مرزا قاویانی کا وفات سے پر قابل ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاتم نبوت کوتو اللہ تعالیٰ نے بوقت ہجرت تمیں میل کے فاصلہ پر ایک غارییں چھیالیا اور یہودیوں ہے اس قدر ڈرگیا کمسے علیہ السلام کوز مین سے آسان بر لے گیا۔ اب افسوس ہے کہ باوجود دعویٰ قرآنی معارف کے مرزا قادیانی کواتنا بھی نہ سوجھا کہ آنخضرت فلطے کو کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ بلکہ انہوں نے خود ہجرت کی تھی۔ حالا تکہ حضرت سیح علیہ السلام کو یہود یوں نے گر فار کر کے ایک كوشخه مين بندكرديا تفايه آنخضرت فليقط كوابيه غارمين بناه دينا جوكفار كاويكها بهالا موااوران كاس قدر قريب تهادر حقيقت رفع الى السماء سير مرمجره ب- بجرت الحقيارى ك واسطے زمینی پناہ اور گرفتاری اضطراری کے واسطے آسانی پناہ دونوں اعلیٰ نشانات قدرت ہیں۔اس

ح دمفرت عيسى عليه السلام كي فوقيت ثابة میں خاتم النوت سے تصوصیت ہے۔ م

پیدا ہوئے تھے۔انہوں نے طفولیت ؟

۔ تندرست کرتے تھے۔اب آنخضرت کا

ہے۔ ہیتیج نکل سکتا ہے کہ آنخضرت علقے کوا

علىيدالسلام كى پيدائش اورطفوليت نرالى.

ہ تا ہے اور اللہ تعالی کوکون سے مانع

کرنے ہے اسے روک دے۔اب

اجماعی عقیدہ کو جو پختہ بنیاد پرمبی ۔

مرزا قاوياني كاوفات ميح عليهالسلام

ہے نداسلام کی کمزور دینی حالت کوتف مئله کو اسلام میں نجات ہے کیا تع

براروں ولی اللہ ایسے بھی فوت ہو۔ مبراروں ولی اللہ ایسے بھی فوت ہو۔

تھا۔ جو پچھ علمائے سلف نے آیاں

مرزا قادیانی کے برخلاف ہے۔<sup>ا</sup>'' ى طرف رجوع كرناا پناتضيح او

لتے ہم اس پر مجملاً ایمان لا کراصاً

طرف آ مادہ ہونے کے لئے اللہ

میں واخل ہوں \_مرزا قادیانی <del>ک</del>

توژر ما ہوں۔ جب ہم ویکھتے

یاوری لوگ مشن کے کڑوڑ ہارو

جات میں از حدسر گرم ہیں او

ہے تائب ہوکر داخل نہیں ہو

نہیں ہوئی۔ بلکہان کے وقت

سابق ہے بھی زیادہ سرگرمی

وربی ہے کہ اگر بقول مرزا قاویانی ہے مُران کو چوٹیس اورزخم صلیب پر ضرور ن کریم کی بھی تکذیب ساتھ ہی لازم لبوہ (مساور ۱۵۷۰)" ﴿ یعنی یہود ۔ ﴾

بہونا بھی تنگیم کرلیا جائے کہ گوتل تو نمر در لگادیں تھیں۔ تو ایک نبی اللہ نفرت میں علیہ السلام کے حق میں عدہ فرما تاہے۔ پس سرزا قادیا نی ملاتھا۔ اس کو ذرا بھی پورا ہونے در بہم پہنچے۔ اگر حضرت میں علیہ ہوا۔ بیتو الی مثل ہے۔ جیسے بیا سے قبل اور بے عزت ہونے دیں گے ادر پھر مرہم پٹی سے ان کوصلیب پر چڑھانے کی مفرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب

کرے۔ دہ فرماتے ہیں کہ اریس چھپالیا ادر یہودیوں افسوں ہے کہ باوجود دعویٰ افسوں ہے گئی گئی ہے اور کا میں کیا تھا۔ '' ایک نے کرف ارکز کے ایک رکادیکھا بھالا ہوا اور ان ہے۔ ہجرت افتیاری کے اللہ ہیں۔ اس

ے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت ثابت کرنا بے سود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض امور می خاتم النوت سے خصوصیت ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیه السلام کی مال صدیقہ تھی وہ بے باپ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طفولیت میں کلام کیا۔ وہ مرد دن کو زندہ اور اندھوں اور کوڑھیوں کو تدرست کرتے تھے۔اب آنخضرت الله ان امور میں ایک کے بھی مصداق نہیں تو کیااس سے يه تيجه لك سكتا ب كمة تخضرت الله كان يرشرف حاصل نبيل اوروه افضل الانبياء نبيل - جب ت علیدالسلام کی پیدائش اورطفولیت نرالی ہے تو ان کے انجام کے نرالا ہونے میں کون ساستعباد لا زم آتا ہے اور اللہ تعالی کوکون سے مانع کہ جونشان قدرت کا ملہ کا اس کو دکھلا نامنظور ہواس کے بورا کرنے سے اسے روک دے۔اب ایسے خاندزاد استدلالوں پرتمسک کرنا اور امت محمر بدکے اجماعی عقیدہ کو جو بختہ بنیاد پر بن ہے کورانہ اجماع کہنا کیسا سراسر خلاف عقل وانصاف ہے۔ مرزا قادیانی کا وفات مسے علیہ السلام پر وفتر سیاہ کرنے سے اسلامی دنیا کو مملی فائدہ کیا پہنچا۔اس ے نداسلام کی کمزوردین حالت کوتقویت بینی ہے۔ ندونیاوی حالت میں پکھر تی ہوئی ہے۔ اس مئلہ کو اسلام میں نجات سے کیا تعلق ہے۔ تیرہ سو برس سے عام مسلمان تو ایک طرف ہے۔ ہزاروں ولی اللہ ایسے بھی فوت ہو کیے ہیں۔جن کاعقیدہ اس مسئلہ میں مرزا قادیانی کے برخلاف تھا۔ جو کچھ علائے سلف نے آیات اور صحیح حدیثوں سے اس مسلد کی بابت استدلال کیا ہے وہ مرزا قادیانی کے برخلاف ہے۔اس لئے ہم جمہورامت کے عقیدہ کوچھوڑ کراس نے طرز کے مسئلہ کی طرف رجوع کرنا اپناتفنیج اوقات سجھتے ہیں۔ چونکہ بیمسئلہ اصول نجات ہے نہیں ہے۔اس لئے ہم اس پر مجملاً ایمان لا کراصلی اور کامل علم اس کا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے صرف ان امور کی طرف آ مادہ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ ہے توفیق جا ہے ہیں۔جن کے کرنے سے ہم اہل جنت میں داخل ہوں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کمسے موعود میں ہوں۔ اینے دلاکل اور براہین سے صلیب تو ژر با ہوں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ باوجودان کے اس دعویٰ کے نصاریٰ کا دین ترقی پر ہے اور یاوری لوگ مشن کے کروڑ ہارو پیدے جا بجامدارس اور شفاخانے کھو لتے ہیں۔وعظ تصنیف رسالہ جات میں از حدسر گرم جیں اور مرزا قادیانی کی جماعت میں بچاس نامور عیسائی بھی اینے عقیدہ ے تا ئب ہوکر داخل نہیں ہوئے تو ہم بلاشک تیجہ نکالتے ہیں کیملی طور پر سرصلیب خاک مجمی نہیں ہوئی۔ بلکہان کے وقت میں ہندوستان میں یا در بوں نے تصانیف میں اسلام کے برخلاف سابق ہے بھی زیادہ سرگرمی ہے کوشش کی ہے۔اس قتم کی بلکہاں ہے بھی بڑھ کر کسر صعیب تو

علائے اسلام ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں نہیں معلوم مرزا قادیانی کی اس سی سے دین عیسوی کون سائلمی ضغف بہنچا۔ عیسائی دنیا تو مرزا قادیانی کے اس مسئلہ پرمضحکہ اڑاتی ہے۔ زیادہ تر کوشش مرزا قادیانی کی تو یہ ہے کہ حضرت سے کی موت کے شوت میں اپنانصف سے زیادہ وقت بسر کیا اور پھر آخر شمیر ہیں ان کی قبر دریافت کر کے فتح کا ڈنکا بجائے خوش ہو ہمیضے ہیں کہ اب عیسائیوں کا مسے ایک سوہیں برس کی عمریا کرفوت ہو چکا اور تیرہ سوبرس سے یہ مسئلہ یوں بی الاحل پڑا میا۔ آخر ہم نے بی اس کو البام سے کھولا ہے۔ اب بھی نصار کی کے رسالے تصانیف برخلاف اسلام کے یورپ اور ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں جابجا اس قدر پھیلے پڑے ہیں کہ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت اگرا کیک سوسال تک اور بھی زندہ رہے تو ان کے اثر سے دنیا کوئیں مرزا قادیانی اور ان کی جماعت اگرا کیک سوسال تک اور بھی زندہ رہے تو ان کے اثر سے دنیا کوئیں کے شور اسکتی۔ پس اگر مرزا قادیانی کے وجو و با جود کا پچھی کی اثر ہم دیکھتے تو دلائل اور تاویلات سے کھوڑا سکتی۔ پس اگر مرزا قادیانی کے وجو و با جود کا پچھی کی اثر ہم دیکھتے تو دلائل اور تاویلات سے کے شوت میں ضائع کیا ہے۔ اتناوقت اگر نصار کی کے رسالوں کی انگریز کی اورار دومیس تر وید کیل ہونے میں خرج کرتے تو بہت بڑی کا میابی حاصل ہوتی علی بندالقیاس جس قدر دوب یور اور کا میں خرج کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اگر وہی رہو بیداس ندگورہ کام میں صرف بنانے اور بنوانے میں خرج کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اگر وہی رہو بیداس ندگورہ کام میں صرف کریں اور ایسے رسالے نصار کی گھی میں مفت اور باقیت تقسیم کریں تو جب بھی قلم کے ذریعے کیں مرسلیب کاراستہ پچھ طیار ہو۔

سم معجزه ماخرق عادت

جب تک تو مرزا قادیانی اپنے نے دعوی سے الگ رہے۔ مجزے کے اس طرح قائل رہے۔ جس طرح کہ جمہور اہل اسلام۔ جیسا کہ ان کی کتاب سرمہ چہٹم آرید سے ظاہر ہے۔ مگر جدید دعویٰ کے ساتھ ہی یک قلم مجزات کی تاویل میں سرسید صاحب کے قریب تر یب ہم خیال ہوگئے۔ آسان پر رفع جسمانی بانکل غیر ممکن ہے۔ آنخضرت اللہ تعالی نے زندہ کیا وہ خواب کی کیفیت ہے۔ ہرگز زندہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن میں جس نبی کو مارکر اللہ تعالی نے زندہ کیا وہ خواب کی کیفیت ہے۔ ملائکہ کا وجود ہرگز میں برنہیں آسکتا۔ (گوقرآن سے ملائکہ کا حضرت مریم)، حضرت ابراہیم، ملائکہ کا وجود ہرگز میں برنہیں آسکتا۔ (گوقرآن سے ملائکہ کا حضرت مریم)، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیم السلام اور تھی صدیت سے حضرت جبرائیل عدید السلام کا آنخضرت علیق کے پاس بصورت انسان آنا ظہر من الشمس ہے) حضرت سے علیہ السلام کے مجزات ناچیز حقیر مسمرین ماور مسلورت انسان آنا ظہر من الشمس ہے) حضرت سے علیہ السلام کے مجزات ناچیز حقیر مسمرین ماور ممل التر ب کے شعید سے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں حکیم فورالدین قادیا نی اخبار الحکم میں التر ب کے شعید سے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں حکیم فورالدین قادیا نی اخبار الحکم میں التر ب کے شعید سے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں حکیم فورالدین قادیا نی اخبار الحکم میں سے سال

میں فرماتے ہیں کہ پرند كرتے تصاذروئے ثر کو ناچیز اور قابل نفرت مر دود ول كوحضرت عيسكيٰ نہیں دیا۔سجان اللہ! ٔ مرزا قادياني كىتصوىراد اڑائے۔اللہ تو قرآ ن کوژهیوں اور نابینا وُل مرزا قاویانی کی رائے تماشے کی کیفیت ہے ایک جزئی فضیلت حا يرتمام مخالف فرقول ہے۔جونیج ابن مریم (معجزات کی کومکر اعجوبه نمائيول مين مود بإنه كلمات نوم ۾ تخضرت خاتم ن

ملاحظه ہو۔''اگرآ

نمونے کےموبمو

تصور کر کے ایے

اورجس کے وا

قدرت کے غیر

مرزا قاد بإني ك

مِن \_الله تعالرُ

میں فر ماتے ہیں کہ برندوں کی مورت بنا کرزندہ کرنے والامعجز ہ جبیبا کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کرتے تھازروئے شریعت اسلام اب مروہ اور حرام ہے اور اس واسطے مرز اقادیانی الی معجزات کو ناچیز اور قابل نفرت خیال کرتے ہیں۔گمر اللہ تعالیٰ کے ان سے کوڑھیوں کو تندرست اور مردود وں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوزندہ کرتے تھے۔اس کے مکروہ اور حقیر ہونے کا جواب پچھ نہیں دیا۔ سجان اللہ احکیم صاحب مرزا قادیانی کے پاس شریعت کے تو اس قدر مداح ہوں۔ گر مرزا قادیانی کی تصویراوراس کے فروخت کا اشتہارا خبارالحکم میں برملااس پاس شریعت کی دھجیاں اڑائے۔اللہ تو قرآن میں بیفر مائے کہ سے علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کوزندہ کرتے تھے کوڑھیوں اور نابیناؤں کو تندرست کرتے تھے اور ان کو بیانشانات الٰہی عطاء ہوئے تھے۔ گر مرزا قادیانی کی رائے میں ایسے اولوالعزم نبی کے ہاتھ سے ان نشانات کا ظاہر ہونا مداری کے تماشے کی کیفیت سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا اور ریجی فرماتے ہیں کہاس' جمسے کواسرا ئیلی سیح پر ایک جزئی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ اس کی دعوت عام ہے اور اس کی خاص تھی اور اس کو طفیلی طور برتمام خالف فرقول کے اوہام دور کرنے کے واسطے ضروری طور بروہ حکمت ومعرفت سکھلا لگ گی ہے۔ جو منے ابن مریم کونہیں سکھلا کی تھی۔'' (+زالہ ص ۱۳۸ ہزائن جے سم ۴۵۰)'' اگریہ عاجز اس ممل (معجزات مسح) کومکروہ اور قابل نفرت نہ مجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق ہے امریق میں کی کہا۔ ان اعجوبه نمائیوں میں حضرت ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔' (ازاله ص٣٠٩ ماشیه، نزائن ج نوش ٢٥٨) مير مود بانہ کلمات تو مرزا قادیانی کے ایک اولوالعزم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہیں۔ اب آنخضرت خاتم نبوت الله کی نسبت جوحس ظنی کے الفاظ وہ استعال کرتے ہیں۔ ان کا بھی ملا حظه ہو۔''اگر آنخضرت علی بابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ندموجود ہونے کسی نمونے کے موہمومنکشف نہ ہوئی ہو .... تو کی تعجب کی بات نہیں۔' (ازالص ۱۹۱ نزائن ج اللہ علیہ علیہ) ؟ سجان الله! آنخضرت الله پرحقیقت دجال وغیرہ کے عدم اظہار کوممکز کے سے تصور کر کے اینے لئے اس حقیقت کے انکشاف کی قابلیت ظاہر فرمائی۔ جن برقر آن نازل ہوا اورجس كواسط السم فشسر علك صدرك "كانوشخرى سائى كى بحس كومعراج مين قدرت کے نیبی نشانات مشاہدہ کرا کرعین الیقین کا مرتبہ بخشا گیا۔ اس کی ذات کی نسبت

مرزا قادیانی کاحس ظن اس طرح کا ہے۔ حال نکدان کی محبت کا سب سے بردہ أردم جرتے

ہیں۔اللّٰد تعالیٰ اینے نضل وکرم سے ایسے عقیدہ سے نجات بخشے ۔

یانی کی اس سمی سے دین عیسوی کو
سکلہ پرمفتحکہ اڑاتی ہے۔ زیادہ وقت
سیم اپنا نصف سے زیادہ وقت
ایمائے خوش ہو بیٹے ہیں کہ اب
سے بیمسکلہ یوں بی لاحل پڑا
سے بیمسکلہ یوں بی لاحل پڑا
بیاس قدر تجیلے پڑے ہیں کہ
سکھتے تو دلائل اور تاویلات سے
سکھتے تو دلائلا

بخزے کے ای طرح قائل آریہ سے ظاہر ہے۔ گر کے قریب قریب ہم خیال مراح جسمانی نہ تھا۔ مردہ دہ خواب کی کیفیت ہے۔ کی مریم، حفرت ابراہیم، مخضرت کی باس مخضرت کی باس مخضرت کی باس منازی تقدر مسمریز ماور لدین قادیانی اخبار الحکم فائدہ ہے۔حضرت عمر فی

كرنے كے واسطے و إل جعة

کے خواہ وہ کیسی ہی متبرک اور

رے دیا۔ جاندار کی تصویر کا پر

یاؤں کے نیچے یافرش یا یائیو

بعدتسي عذريا بهاندسے جاند

د لیری کرنا ہے۔جو تیرہ سو بر<sup>ا</sup>

افعال اورشر يعت كاحواله و

ظلم کرنا ہے اورایے سادہ ل

، ہے۔ تا کہ اہل یورپ قیاف

الیی ہوکہ نیک نیتی کےسا

یمنوع چزیں نیک<sup>.</sup>

برکت نہیں رکھی ۔مبر۔

وہ مبح کو بلااس کے دیکھ

بات كا ذكر ہوتا كداسل

عمرے اسرار کوتم کیا ج

غنیمت مجھیں گے۔

ہے و مکھتے ہول سے

کیا ہے۔جیسااللہ تع

ہمی صداقت ہے تغ

تصاور جن ہے ہم ک

وتعت کی نگاہ ہے ہے

نہیں رکھتیں۔جس

قادیانی میرے ایک

اس مسئله میں •

کیا چوری ام

۵..... اباحت صلوة ودرود

جس قدرمرزا قادیانی کے خیالات اور تاویلات پر جیرت آتی ہے۔ اباحت صلوٰ قاور درود کے بارہ میں بھی وہ کچھ کم نہیں۔اب تیرہ سوبرس۔ ہاس قدرعلاء ومجددوا مام اسلام گزر کھے۔ ہیں ۔ گرتح ریاور ذکر میں کسی نے بھی صلوٰ ہ کو بجز تبعیت رو دل اللہ کسی پرالگ استعمال نہیں کیا ۔ تگر ال طریق پر که پہلے آنخضرت اللہ پر مسلوق بھیج کر بعد ن کے آل واصحاب ومونین صالحین پر اس کلمہ کا استعال کیا ہے۔ جیسا کہ دلائل الخیرات سے ثابت ہوتا ہے۔ مگر پرکلمہ اکیلا آل آ تخضرت الله على بند اصحاب اور مونين برسلف سے خلف تك مستعمل موتا ديكها كيا ہے۔ مرزا قادیانی "هو الذی یصل علیکم "والی آیت سے بیاستدلال کرتے ہیں کدیکلماکیلا مونین پربھی جائز ہوسکتا ہے۔ابغور کا مقام ہے کہ بیرخاص مثر دہ اللہ تعالی کا ہے۔جس کووہ بحثیت رحن ہونے کے اپنی بندوں کی تعلی کے واسطے فرما تا ہے۔ اگر اس سے ہرا یک مسلمان فروز فرداً ایک دوسرے براس تلے کا جواز جھتا تو کیا تیرہ سوبرس ہے اس تسم کا استدلال خفی روسکتا تھا اور کیااس قدر عرصہ سے اسلامی دنیامیں ایک بھی اس علمیت کا پیدانہ ہوسکتا۔ جوآیت نہ کورو ہے اس کی ابا حت پراستدلال کر کے بلااول آنخضرت علی میں درود سینے کی دوسروں کے حق میں اکیلااس کلے کا استعال کرنا روا رکھ سکتا۔ حقیقت میں اس کلمہ کے کہنے کا مجاز وہی ہوسکتا ہے جواز روئے رحمانیت یا تو اس کا خود لائل ہے یا جواز روئے اقتد ارمطلق۔جس کے واسطے اور جس طریق پر ع ہے تجویز کرے اور کرادے۔ اللہ تعالی کو کون منع کرسکتا ہے کہ وہ جس پر چاہے درود بھیجے اور مجوائے مگر بندوں میں وہ کون ایساولیر ہے۔جو بلا اجازت اس صلوۃ خداوندی کو جہاں جا ہے تجویز کیا کرے۔اللہ تعالی کی طرف سے پیکمہاس کی رحمت کی خوشخبری کا ہے اور بندوں کی طرف سے بیکلمدوعاء کا بے محر برحل فدكور، علىحده موتنين كوآپس ميس دعاء وعافيت كاظهار كے واسطے . اور کلمات کی استعال کی اجازت ہے۔ اب جب است میں صحابہ تک کو بھی اس کلے کا الگ استحقاق حاصل ند موااور کسی نے اس کو استعمال مجی ند کیا تو دوسرے کے واسطے اکیلا اس کو مدی بنتا اسلامی عصمیت برحملد کرنا ہے۔ ۲..... اباً حت تصور

جہاں تک اسلام کی گہری نگاہ خلق اللہ کی بھلائی میں پنچی ہے .....اور جہاں تک اسلام فی جہاں تک اسلام فی جہاں تک اسلام فی بیرووں کی بت پرسی سے نیچنے کا انظام کیا ہے اور جہاں تک گذشته از مندمیں دیگر قوموں کے خدا پرسی کے بعد بت پرسی میں پڑنے کی اسلام کوسوجھی ہے۔اس کی نظیر کہیں بھی ڈھونڈ نا ب

فائدہ ہے۔حضرت عمر نے شجر بیعت کوصرف اس خاطر اکھڑ وادیا تھا کہ لوگ اس جگہ کی عزت كرنے كے واسطے وہاں جمع بوكر جلسه كرنے لگ يڑے تھے۔ شارع مقدس نے قبرتك بوسد لينے کے خواہ وہ کیسی ہی متبرک اور ولی کی کیوں نہ ہوا در کسی سے اپنی تعظیم کھڑے ہوکر کر وانا نا جا ئز قرار دے دیا۔ جاندار کی تصویر کا بنانا یا گھر میں رکھنامطلق منع کردیا۔ مگر ہوسر کی یا دھڑ کی ہوئی ہویا جہال یاؤں کے نیچے یا فرش یا یائیدان پر کچلی جاوے تو بمراہت اس کی اجازت دے دی۔اب اس کے بعد کسی عذریا بہانہ ہے جاندار کی تصویر کی اباحت کوقائم کرنا اس اسلام کی نقد صداقت برحملداور دلیری کرنا ہے۔جو تیرہ سوبرس سے برابر محفوظ ہے۔اس کی اباحت کے واسطے سلف کے انبیاء کے افعال اورشریعت کا حوالہ دینا گویااس اسلامی شریعت پر جوکل سابقہ شریعت کی ناسخ ہے۔صرح ظلم كرنا ہے اورائے سادہ لوح مریدوں كوروك كيتھلك كے منہاج كے واسطے تيار كرنا ہے۔

اس مسلد میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں نے محض نیک نیتی سے اپنی تصویر بنوافی بے۔ تا کہ اہل بورپ قیافہ سے میٹوے صادق یا کاذب ہونے کو پر تھیں سجان الله معارف دانی ہوتو الیی ہو کہ نیک میتی کے ساتھ ممنوع یاغیر مشروع فعل کے ارتکاب کو جائز قرار دیا جائے۔

کیا چوری اس نیت سے جائز ہوسکتی ہے کہ اس روبیہ سے معجد بنوائی جادے -اسلام کی منوع چیزیں نیک میتی کے لحاظ سے ہرگز جائز نہیں ہوسکتیں۔حرام میں اللہ تعالی نے کوئی برکت نہیں رکھی میرے ایک واقف نمازی مسلمان عہدہ دار کے پاس اینے مرشد کی تصویر تھی۔ وہ جبح کو بلااس کے دیکھنے اور سلام کرنے کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ جب ان سے بھی اس بات کا ذکر ہوتا کہ اسلام میں بیکام جائز نہیں ہے۔ تو اکثریوں کہددیا کرتے تھے کہ تصوف کے ممرے اسرار کوتم کیا جانو۔ بعدو فات مرزا قادیانی ان کے مریدایے مرشد کی تصویر دیکھنا ہی بس غنیمت مجھیں گے۔ میں نتیں کہ سکتا کہ ان کے مریدا بے مرشد کے فوٹو کو اب بھی شاید کس نگاہ ے دیکھتے ہوں گے۔اسلام نے پیر پرتی،قبر پرتی، بت پرتی تینوں کواپنے وائرہ سے ایسا خارج کیا ہے۔جبیااللہ تعالیٰ نے اہلیس کواپی حضوری ہے۔اب دیکھئے اگراسلام کے اقوال میں پچھ بھی صدافت ہے تو بیاباحت مرزا قادیانی کے گروہ کو کیا تماشا دکھاتی ہے۔معمولی لوگوں کی تصاور جن سے ہم کواس قدر گر اتعلق نہیں ہوتایا جسی ڈکشنریوں میں ہوتی ہیں۔جن کوہم چندال وقعت کی نگاہ ہے نہیں ویکھتے۔اس قدر بت برستی کی طرف ہم کودھکیل کر لے جانے کی قابلیت نہیں رکھتیں۔ جس قدر کہ پیشوائے وین کی تضویر میں خطرہ اور احمال ہے۔مولوی نور الدین قادیانی میرے ایک سوال کے جواب میں اخبار الحکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا

أتى ہے۔اباحت صلوٰۃ اور ودمجدد وامام اسلام گزر چکے رالگ استعال نہیں کیا۔ مگر صحاب ومومنين صالحين پر ہے۔ گریہ کلمہ اکیلا آل . مل ہوتا دیکھا گیا ہے۔ ماكرتے بيں كەپەكلمداكيلا مرتعالیٰ کا ہے۔ جس کووہ سے ہرایک مسلمان فروأ ستدلال مخفى ره سكتا نقهااور جوآيت مذكوره سےاس ل کے حق میں اکیلا اس ہوسکتا ہے جوازروئے سطے اور جس طریق پر پر چاہے درود بھیجے اور اوندی کو جہال جاہے بادر بندول كي طرف کے اظہار کے واسطے

> ورجهال تك اسلام منه میں ویکر قوموں ٰ ب بھی ڈھونڈ نایے

بھی اس کلمے کا الگ

لے اکیلا اس کومدی بنما

مضا كقد ہے۔ آپ يہ بھى فر ماتے ہيں كە اگر عكى تصوير حرام ہے توكيا آپ نے آئيند كيا چور ديا ہے۔ اب مسلمان بھائى ايمان اور علم كى بھيرت ہے انصاف كريں كہ مولوى صاحب كے اس جواب ہے كہاں تك اطمينان ہوسكتا ہے؟ ۔ فوٹو كى تصوير آئيند كے عكس سے بچھ بھى مناسبت نہيں ركھتى ۔ فوٹو ہے عكس مستفل طور پر كاغذ پر جم جاتا ہے اور بعد از ان ہاتھ سے مصالحوں ك ذريع اس كى كى پورى كى جاتى ہے ۔ حالا تك آئيند كے عكس ميں بيد دنوں امور مفقو د ہيں ۔ سجان اللہ! مرز اقاد يانى كے فيض صحبت كے اثر ہے ان كے خاص الخاص مريد معارف اور اسرار دين كے موتوں كى اثر يوں كو كس طرح پر وتے ہيں اور دوسروں كو بھى اسى فيض سے قادياں ميں رتكين موتوں كى اثر يوں كو كريا جاتا ہے۔

ك..... الهام

تبلیغ رسالت کے واسطے جوالہام نبی یارسول کو ہوتا ہے۔صرف وہی مامون ومصوّن ہے۔ باقی الہاموں میں علطی کا احمال ہے۔جیا کہ خود مرز اقادیانی قائل میں کہ الہام میں علطی مكن ہے۔ اب جب كدح سے باطل شامل موكيا تو الهام يائي اعتبار سے ساقط موكيا۔ خاتم رسالت نے تبلیغی الہام کا دروازہ بالکل بند کردیا ہے اور اس دین کواماموں اورمجد دوں کے البام ہے مستغنی کردیا ہے۔ صادق الہام پر کھنے کے لئے کتاب اللہ اور سنت کی کسوٹی موجود ہے اور اس مسئلہ میں سلف اور خلف کا اجماع ہے۔ جناب پیرپیران شیخ عبدالقادر جیلائی وقاضی ثناء اللہ صاحبٌ وابوسلیمان در انی یبی فرماتے ہیں کہ البام اور کشف پڑمل کرنا جائز ہے۔ بشر طیکہ وہ کتاب سنت اجماع اور قیاس سیح کے مخالف نہ ہو۔حضرت فارونؓ جیسے صحابی نے جن کی رائے کے مطابق بعض آیات قرآنی کانزول مانا گیا ہے۔ آنخضرت الله کے زمانے میں اورصدیق اکبڑ کے زمانہ میں اور اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنی کئی غلطیوں ہے رجوع کیا۔ حالا تکہ وہ حضرت خاتم العبوة کی طرف سے محدث كالقب يا يك تھے كئى مسائل ميں اوروں سے مشورہ كرتے اور دوسر كے جى ان ہے بحث کرتے اوران کا پیکہنا کہ اگر علی کرم اللہ و جہدنہ ہوتا تو میں ہلاک ہوجا تا۔صاف ثابت کرتا ے جب ایسے جلیل القدر صحابی اور محدث کا بیرهال ہے تو دوسرا کون مخص ایساد لیرہے جویہ کے کہ میراالہام فلطی ہےممر اہےاوراگرمیری نہیں مانو گئو خدا کے نزدیک قابل مواخذ دکھیرو گےاورتم ے ایمان سب ہو جائے گا۔غلطی آمیز البام بڑے ہوا کریں۔ اسلام کا کیا حرج ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کداگر میں خدا تعالی سے البهام پانے کا جھوٹا دعوی کرتا ہوں تو بلاک کیوں نہیں ہوجا تا۔جیبا کاللہ تعالی قرآن میں فرما قاہے۔ 'لو تقول علیدا''جناب من جس

جھوٹے البام پراللہ تعالی ہلاً اس کا دروازہ مدت ہے سا سب ہے بہتر جگد ہے ۔ کوئی نہیں ڈرتا تھا۔ تحراب بھار طرفہ مید کہ پھر بھی مرزا قادیا ایسے الہام کا کس کو صد ہے ہیں ۔ ان پرالہام ہونے۔

گا\_اس وقت سب حالات ۸...... گرونا مک

مرزا قادیانی

ہرے شلوک قرآن کے م

مزار کے پاس چلہ بھی کیا

ہیں کہ وہ ضرور مسلمان

مسلمان ہے اور ہندؤلہ

مسلمان ہے نماز ، زانی

منہیں کرتے ۔ بلکہ مسلم

مندو ہونا ہر گزنہیں ا۔

زبردست ثبوت الے

زبردست ثبوت الے

ہ ہاروں ہندوغریب جن \_گر مجھی کسی کی خبیں ہونے دیں ۔ مشاہرہ سے ثابت

سجعتے ہیں۔ پس ا

جمونے الہام پراللہ تعالی ہلاک کرنے کا وعید فریاتا ہے۔ وہ الہام نبوت وہلیج فی الرسالت ہے۔
اس کا دروازہ عدت ہے مسدود ہو چکا ہے اور ہندوستان تو آج کل الہام کا بدی ہونے کے لئے
سب سے بہتر جگہ ہے۔ کوئی کچھ پڑا ہے ، مزے کیا کرٹے۔ مرزا قادیانی کا الہام پہلے تو کس سے
نہیں ڈرتا تھا۔ گراب بیچارہ حکام بجازی کے قانون شرا لکا کے ماتحت چلنے کی چال سیکو گیا ہے اور
طرفہ ہیکہ پھر بھی مرزا قادیانی بہی کہتے جاتے ہیں کہ میں تم میں حاکم عادل ہو کرمبعوث ہوا ہوں۔
ایسے الہام کا کس کو صد ہے۔ جب کھی پر بھی اللہ تعالی الہام کرسکتا ہے تو مرزا قادیانی تو آخرا نسان
ہیں۔ ان پر الہام ہونے سے کیا تجب ہے۔ حق اور باطل کو تمیز کرنے والا آخری دن بھی ضرور آئے
ہیں۔ ان پر الہام ہونے سے کیا تجب ہے۔ حق اور باطل کو تمیز کرنے والا آخری دن بھی ضرور آئے

٨ ..... گرونا نك صاحب كامسلمان بونا

مرزا قادیانی اپنی کتاب ست بچن پوشی میں بیان کرتے ہیں کہ نا تک صاحب کے بہت شلوک قرآن کے مطابق ہیں۔ جن کا ماخذ کوئی ہندو کتاب نہیں ہو عتی۔ ایک مسلمان ولی کی مزاد کے پاس چلہ بھی کیا۔ چولا صاحب پر بھی آیات قرآنی کھی ہیں۔ ان قرائن سے بہتی نکالئے ہیں کہ وہ ضرور مسلمان تھے۔ اب بد واقعہ مسلمہ ہے کہ ان کی وفات پر مسلمانوں نے کہا کہ بد مسلمان ہواں ہندوں نے اصرار کیا کہ بد ہندو ہے۔ تجر بداور مشاہدہ اس امرکی تا سرکرتا ہے کہ مسلمان بے نماز ، زانی ، شرابی ، قمار باز بھی فوت ہوجائے تو اہل اسلام اس کودائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ بلکہ مسلمان کی طرح اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ گراہل ہنوہ جب و کچھ لیس کہ ایک مختص مسلمانوں کی طرح مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے شخص کا ہندوہ ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ بدایک ہی واقعہ ایسا نہدوہ ہوت ہیں۔ بدایک ہی واقعہ ایسا زبر دست جوت اپنی یا بعض اگریزوں کی رائے زبر دست جوت اپنی یا بعض اگریزوں کی رائے کہ دومسلمان تھا بچھوزن نہیں رکھتی۔

آ پ صرف بی ثابت کردیں کہ جب سے ہندوستان میں اسلام نے اپنا ظہور کیا اور ہزاروں ہندوغریب بھی اور امیر بھی اور امیر بھی اور امیم علم بھی اور صاحب علم بھی اسلام میں بخوشی واخل ہوئے ہیں۔ گر بھی کسی کی وفات پر ہندوئل نے یہ بھی جھڑ اکیا ہے کہ یہ متوفی ہندو تھا۔ اور ہم اس کوفن نہیں ہونے دیں گے۔ بلکہ ہندورسم کے موافق اس کو آگ سے جلا کیں گے۔ نیزیہ بھی تجربداور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہندولوگ ایک معمولی کلمہ گومسلمان کو بھی ہندو کہنا اپنے دھرم کی ہتک مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہندولوگ ایک معمولی کلمہ گومسلمان کو بھی ہندو کہنا اپنے دھرم کی ہتک سبجھتے ہیں۔ پس ایسے محفق کے واسطے جو بقول مرز اتا ویانی ہندوند ہب سے بالکل بیزار ہوکر

ہوتا کیا آپ نے آئینددیکھنا چھوڑ ۔کریں کہ مولوی صاحب کے اس کے عس سے پچھ بھی مناسبت نہیں ل ہاتھ سے مصالحوں کے ذریعے ول امور مفقود ہیں۔سجان اللہ! مرید معارف اور اسرار دین کے اک فیض سے قادیاں میں رنگین

> *- حرف وہی* مامون ومصئون نی قائل بین که البام مین غلطی اعتبارے ساقط ہوگیا۔ خاتم امامول اورمجد دول کے البام ت کی کسوٹی موجود ہے اور اس -القادر جيلا في وقاضي ثناء الله ناجائز ہے۔ بشرطیکہوہ کتاب نے جن کی رائے کے مطابق یں اور صدیق اکبڑ کے زمانہ نكه وه حضرت خاتم الدوة كي ہ کرتے اور دوسرے بھی ان بهوجا تارصاف ثابت كرتا ماليادليرہے جو پير کھے کہ لابل مواخذه كفهرو كے اورتم . اسلام کا کیا حرج ہے۔ ی کرتا ہوں تو ہلاک کیوں لمينيا"جناب من جس

به کہتا ہے کہ یہ ہم واقعات ہوتے ج سچھ تعجب نہیں کہ ہو۔ کیونکہ ہرایک کرنا یاریثبوت -ان کاحضوری چیر کی د*س گد*یوں! مرزا قادیانی نا مريديا نام ليوا رتکت ہےمبرا ہے۔ٹا تک م کے ذریعے ۔ کی ہابت تناز شبه میں ڈالے تعجب ہے کہ ہی دیئے جا۔ ، دونوں ن*ذاہر* 

ان کے خا<sup>لع</sup>

کے مرتبہ تک

منظیم ہیں۔ا

ظاہروباطن میں ایک سیامسلمان ہوکر باکرامت ولی کے مرتبہ تک پہنچ گیا تھا۔الل ہنود نے اس کی وفات پر کیا بلاوجہ بی شور مجادیا تھا کہ باوانا نک ہندوتھا اور ہم اس کوآ گ میں جلا کیں گے۔ اگرنا تک صاحب نے کسی مسلمان ولی کی مزار کے پاس چلد کیا تو کیا قباحت ہے۔ ہندوفقیروں میں بھی کی قتم کے چلے ہوا کرتے ہیں۔ وہ تھن خدا پرست موحد تھا درصونی منش مسلمانوں میں ب روک ٹوک بیٹے اور باتیں سنتے اور ساتے تھے۔جیبا کہ اب بھی وہ بمیشہ ہے اس مشرب کے لوگوں کا وطیرہ ہے۔ چولا صاحب بھی کسی صوفی نے ان کوبطور تخذد ہے دیا ہوگا۔ چونکہ ظاہری کل خداہب سے ناک صاحب کی نگاہ اٹھ گئتھی۔اس عطیہ کو بوی خوشی سے قبول کیا اور اینے یاس رکھا۔ ہندوستان میں اکثر مسلمان صوفی صاحب تصنیف گزرے ہیں اوران کی تصنیف میں جا بجا ہزاروں اسلامی طرز کے الفاظ مجرے پڑے ہیں جودوسرے کوصاف بتلادیتے ہیں کہاس كتاب كامصنف ب شك مسلمان ب مربرائ خداية بتلاوي كما نك صاب ك شلوكون میں اسلامی الفاظ سے کہاں تک کام لیا گیا ہے۔ اگر وہ کہیں ہیں بھی تو ضرورۃ جیسے بلیے شاہ صاحب کی کافیوں اوری حرفیوں مین اہل ہنود کی طرز کے بعض الفاظ مندرج ہیں۔ جو محض ظاہر وباطن میں مسلمان ہوگیااس کے تمام اقوال اہل ہنود کی طرز سے رتگین ہوا کرتے ہیں قرآن ے ان کے بعض اتوال کا مطابق ہونا ان کوسلمان نہیں بناسکتا ۔صوفیوں کی مجلس میں اکثر اقوال انہوں نے سے اوران میں تو حید اور تصوف کی بویائی۔ پس اپنی بولی میں بھی اسی طرح کردیئے۔ صوفی منش فخص کے داسطے ایسا کردینا موجب عار وشرم نہیں ہوا کرتا۔ دارشکوہ صاحب نے بھی بعض ہندوتصوف کی کتابوں کا فاری میں اس شوق کی بناء پرتر جمہ کیا۔تلسی داس ، بھگت کبیر وغیرہ کے شلوکوں میں بھی تو حیداورتصوف کی بوآتی ہے۔ مگران کا طرزیمان ہندو نداق کے الفاظ میں ہے۔ایسے لوگ ہرایک ندہب کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں اور کی باتیں سکھنے کے لائق ان نے سکھتے بھی ہیں۔ میں نے بچثم خود بہت ہے ایسے ہندود کھیے ہیں جو بہسب ایک مسلمان پیر كم يد بونے كا بن بير بھائيوں سے كھائي بھى ليتے ہيں۔ اكثر بندو بيركى كيار ہويں بھى دیتے ہیں۔ بعض ہندوقر آن کی بعض سورتوں کے عامل بھی ہیں۔ پنجاب میں سمشی زرگرمشہور یں ۔ وہ اپنی آ مدنی کا برابر دسوال حصہ اینے پیرکودیتے ہیں اور اکثر ان میں قریب قریب شیعوں كعقيده ركعت بيں محرم كے دن ماتم ميں بھي شامل ہوتے ہيں اور كھانا اور شربت تقسيم كرتے ہیں۔ مگر باوجودان امور کے بھی بیلوگ ہندو کہلاتے ہیں اور ہندوؤں کی طرح آگ سے جلائے جاتے ہیں اور نہ کوئی ہندو بیکہتا ہے کہ فلاح متو فی مسلمان تھا۔اس کومت جلا وَاور نہ جمعی کوئی ہندو

یہ کہتا ہے کہ یہ ہندوتھا۔ اس کومت دفن کرو۔ کیونکہ ہرایک شخص کے متعلق جو بدیہات اور واقعات ہوتے ہیں۔وہ بلا تنازع اینے غلبر کی وجہ سے جزوی دلائل پر تھم ناطق رکھتے ہیں۔ پس کچھ تعب نہیں کہ نائک صاحب نے بھی بوجہ محبت صوفیاء اسلام بعض اسلامی عقائد کو قبول کرایا ہو۔ کیونکہ ہرایک انسان کی فطرت میں تو حید کی شرست موجود ہے۔ نا مک صاحب کی قبر کا ثبوت ندارد، ہندوؤں کے سامنے سجدوں میں ایک مسلمان کی طرح نمازیں پڑھنااور قرآن کی تلاوت کرنا یا پیشوت سے ساقط، ہندو بیوی اور ہندواولا دیت تعلق کی عدم تر دید بھائی بالا ہندو جائ کا ان کاحضوری چیلا ان کی لائف کامؤلف ہونا۔ان کا گرنتہ ہندوؤں سے جا بجایز ھا جانا۔ سکھوں کی دس گدیوں لیتنی سلسلہ مرشد کا گرونا تک صاحب سے شروع ہونا۔ان کے کل معاملات میں محض اہل ہنود کا ہی انٹرسٹ لینا اور اہل اسلام کا ان سے ہرامر میں قطع تعلق کرنا یہاں تک کہ مسلمان صوفیاءاورادلیاء کے ساتھ اپنی کتب میں ان کے تذکرہ سے بھی پر ہیز کرنا حالانکہ بقول مرزا قادیانی نا تک صاحب ایک مسلمان با کرامت ولی تھے۔ بچاس مسلمانوں کا بھی ان کا الگ مريديانام ليوانه ہونا۔ان كے شلوكوں كا خالص صوفى مسلمان كى كتاب كى طرح اسلامي الفاظ كى رنگت ہے مبرا ہونا۔ قرآن کی تعریف اورخونی میں جو کتاب اسلام کا اعلیٰ سرمایہ نجات وایمان ہے۔ ناکک صاحب کے چارشلوک تک بھی موجود نہ ہونا۔ ان کا مرتے دم تک رباب اور سرگی کے ذریعے ہے بھجن اورشلوک سننا۔ان کی وفات پرمسلمانوں اور ہندوؤں کا آپیں میں مذہب کی بابت تنازع پیدا ہونا بیکل ایسے بدیمی واقعات ہیں کہنا تک صاحب کے خالص اسلام کوکل شبہ میں ڈالتے ہیں اوران کا ظاہر وباطن میں صادق مسلمان ہونا ثابت ہونے نہیں دیتے۔گر تعجب ہے کہ باوجودان کل بدیہیات کے بھی مرزا قادیانی ان کے ندہب کی ڈگری مسلمانوں کو ہی دیئے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ نا تک صاحب ایک موحد خدا پرست ،صوفی منش ،ا سلام اور ہندو دونوں نداہب کی ظاہری قیود ہے آ زاد مخص ضرور ثابت ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کا استدلال ان کے خالص اسلام پر بالقابل مذکورہ بدیہات اور واقعات کے محض ظنی ہے اور طن صدافت کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

اگرسوائے مرزا قادیانی کے منہاج کے سب منہاج غلط ہیں تو تیرہ سوبرس سے جس قدرمسلمان اور برگزیدگان اسلام مرزا قادیانی کے عقیدے کے برخلاف اس جہان ہے کوچ کر گئے ہیں۔ان کی نجات کے بارہ میں آپ کی کیارائے ہے۔؟۔ کیا وہ صراط متعقیم جوقر آن اور

٩..... صراطمتنقيم

لے مرتبہ تک پہنچ گیا تھا۔ اہل ہنود نے اس تفااور ہم اس کوآگ میں جلائیں گے۔ چلەكياتۇ كيا قباحت ہے۔ ہندوفقيروں بموحد يتصادرموني منشمسلمانون بين بیا کہاب بھی وہ ہمیشہ ہے اس مشرب ن كوبطور تحفدد بدريا بوگار چونكه ظاهري بطیہ کو بڑی خوثی ہے قبول کیا اور اپنے ف گزرے ہیں اور ان کی تصنیف میں وسرے کوصاف بتلادیتے ہیں کہاس فبتلاویں کہ نا نک صاب کے شلوکوں میں ہیں بھی تو ضرورہ جیسے بلیے شاہ ض الفاظ مندرج ہیں۔ جوشخص ظاہر زے رہیں ہوا کرتے ہیں۔قرآن لنا ـ صوفيوں کی مجلس میں اکثر اقوال بی بولی میں بھی اسی طرح کر دیئے۔ ہوا کرتا۔ دارشکوہ صاخب نے بھی جمه کیا۔ تلسی داس ، بھگت کبیر وغیرہ لرزبیان ہندو نداق کےالفاظ میں ب اور کی با تیں سکھنے کے لائق ان ھے ہیں جو بہسب ایک مسلمان پیر ، - اکثر ہندو پیر کی گیار ہویں بھی یں۔ پنجاب میں شمنی زرگرمشہور اکثران میں قریب قریب شیعوں ں اور کھانا اور شربت تقسیم کرتے

ووں کی طرح آگ سے جلائے

ل كومت جلا وُاورنه بهي كو كي مند و

رسول کی معرفت ہم کو پہنچا ہے اور جس کے پابند ہمارے بھائی سلف میں عرصہ تیرہ سو برس سے رہ یکے ہیں۔ ہماری نجات کا ذمہ اٹھانے سے عاجز اور قاصر ہے۔

بالخفوص جب ہم اپنی بدکروار یوں سے تا یب ہوکر کسی نیک بندہ کی بیعت میں ہمی واضل ہو جا کیں۔ آپ برائے مہر بانی اپنے اس نے منہائ کے بغیرایک مسلمان کے بشرا لکا فہرہ نہ بات سے محروم رہنے کی دھمکی اور مسئلہ کی صدافت کو بوضاحت فابت کردیں اور یہ ہمی واضح کردیں کہ سلف میں مرزا قادیانی کے عقیدے کے برخلا ف کوئی بھی اہل نجات ، ہم اور مستجاب الدعوات اسلام دنیا میں گزرا ہے یا نہیں۔ اس امر کی بھی تشریح مطلوب ہے کہ آ یا اسلام کوسوائے مرزا قادیانی کے تیرہ سو برس سے کسی اور مسلمان نے بھی اس طرح کے اللہ تعالی اور شارع کا مدعا اور خشاء تھا۔ جب تک آ پ ان امور کے جوت قاطع اور جس طرح کہ اللہ تعالی اور شارع کا مدعا اور خشاء تھا۔ جب تک آ پ ان امور کے جوت قاطع اور اس منہاج کی خاص فضیلت کو مانے ہوئے ہیں وہ سلف کے دیگر متعدد مہد یوں اور سیحوں سے دیادہ حقیقت یا وردقعت نہیں رکھ تا ہوئے ہیں۔ وہ سلف کے دیگر متعدد مہد یوں اور سیحوں سے زیادہ حقیقت یا وردقعت نہیں رکھ تا ہ

•ا..... قطعی فیصله

سلف کے بعض صوفیاء کرام نے بھی بوقت استغراق اور کویت انالحق اور انااللہ کے کلمات ہوئے۔ گران کلمات ہوئے۔ گران کلمات کے کہنے ہے وہ ہر گرحقیق خدا نہیں بن سکتے گر باو جوداس امر کے بھی صوفیاء کرام نے ان کومؤمنین کے گروہ میں داخل رکھا ہے۔ ای طرح اگر مرزا قادیا نی بھی انا المبدی کہتے ہیں تو بخدالا ہزال ہم بھی ان کو بالکل معذور رکھتے علی بندا القیاس راقم مراسلہ کی میگذشتہ تر بھی کی ضداور بحث کی خاطر نہیں کھی گئی۔ بلکہ صادق طلب کی مین حالت کا تقاضا ہے اوراگر آ ہے ہے طالب کے دشکیر ہیں اور واقعے اسلامی خیرخواہی اپنے اندرر کھتے ہیں تو ایک بھائی کی طرح آلی بخش جواب عنایت فرماویں نہ کہ جبیبا آپ کی جماعت کا دستور ہے۔ ایک بھائی کی طرح آلی بخش جواب عنایت فرماویں نہ کہ جبیبا آپ کی جماعت کا دستور ہے۔ ملامت اور طفر آ میز کلمات سے کام لیس کر قبل اذ ہیں کہ آپ جواب مخلصا نہ کے واسطے تلم اٹھا کی طرح آلی ہیں اولیاء الرح می اولیاء الحیطان شخ احمہ مالکہ مطبع احمہ کی لا ہور ہے ) منگوا کر بیجی مؤد بانہ گذارش ہے کہ براتعصب جن کے صادق طالب کی طرح غایت المرام کے ہردوصوں بخو بی منگوا کر بیدہ فاکسار کواسیخ موجودہ عقیدہ سے تو برفعیب ہو۔ فقط:

الراقم! خاكسار فيخ غلام حيدر بيدٌ ماسرٌ



ے بھائی سلف میں عرصہ تیرہ سو برس سے رہ صربے۔ تائب ہوکر کسی نیک بندہ کی بیعت میں بھی نظمنہان کے بغیر ایک مسلمان کے بشرا لکا مدانت کو بوضاحت ثابت کردیں اور یہ بھی کے برخلاف کوئی بھی اہل نجات، ملہم اور

سے برطنات وی مطلوب ہے کہ آیا اسلام امری بھی تشریح مطلوب ہے کہ آیا اسلام لمان نے بھی اس طرح سمجھا ہے یانہیں۔ بب تک آپ ان امور کے ثبوت قاطع اور

ب کے دیگر متعدد مہد یوں اور جو کھی آپ کا منہاج قابل توجہ نہ ہوگا اور جو کھی آپ ک کے دیگر متعدد مہد یوں اور مسحول سے

استغراق اور تحویت انالحق اور اناللہ کے فدانیں بن سکتے ۔ گر باوجوداس امر کے ماہ ہے۔ ای طرح اگر مرزا قادیانی بھی انا بالکل معذور رکھتے ۔ علی بندا القیاس راقم کی گئے۔ بلکہ صادق طلب کی عین حالت کا مالمای خیرخواہی اپنے اندرر کھتے ہیں تو ہے۔ جواب خلصانہ کے واسطے قلم اٹھا کی جماعت کا دستور ہے۔ بہو جواب خلصانہ کے واسطے قلم اٹھا کی جماعت کا دستور ہے۔ کی طرح غایت المرام کے ہردو جھم سے کی طرف راہنمائی ہواوریا آپ کویا سے کی طرف راہنمائی ہواوریا آپ کویا

لراقم! فاكسار في غلام حيدر بيذ ماسر

# کشف الاسرار لیعنی ریو یو متعلق انگریزی قرآن مولوی محمل ایم اے۔ایل ایل بی۔امبراحمدی جماعت لا ہور وجہ تعنیف

بسم الله الرحين الرحيم!

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم خاتم النبيين

آ جانے اور خود ای امارت ا

جماعت کے مابین جوعقا کا

معجزات کی تطبیق قرآنی معجز تورات وانجیل قرآن شریفه

قرآن مجيد ہارے ياس

بیان میں ہرسدالہامی کتب

مِن وْ حال كران كى واقني

مئله کوعنل سلیم رکھتے ہو۔

معجزات كأدهبان كرنالان

ان قبلی سنت کوسی معلمہ

ممرای ہے۔لیکن مولوگ

ہیں۔ بلکہ محاح ستہ ہ<sup>ا</sup>

وتاويلات بإطله كوملاحظ

واقعى سرسيداحمه خال صا

صاحب نے اٹی تقری

ہے۔خواہ خداتعالی ا

مرسيد درحقيقت معجزار

محرمولوی محر علی نے

فلا برنبيس كيا-اس وا

ے کہ خواہ سرسید صا

ا حادیث میحدیش مو

حضرت امام غزاليّ.

میں ایسے علم کلام۔

جاتا ہے۔ جہاں

اسلاى صداقتون

زادعكم كلام كوقا ثل

ورحمةٍ للعالمين! اما بعدا

اس كتاب كي تصنيف كي وج مخضر مرف يد ب كه جب مولوي محمل لا موري مرزائي كا ام ریزی قرآن طبع ہوکران کے پاس ولایت سے لا ہور پیٹی کیا۔ خاکسارکو بعدمطالعہ بعض مقامات پریفین ہوگیا تھا کہ کوئی اہل سنت آنگیریزی خوان بالضروراس کے متعلق کم دیش روشی ڈالےگا۔ کیونکہ اس کی تغییر کا بہت ساحمہ الل سنت کی تفاسیر کے بابکل خلاف تھا اور اس میں مرزائی ونیچری نہب کی جھلک جابجا موجودتمی۔جس سے اگریزی زبان کے نداق رکھنے والے الل سنت مسلمان جود بینات میں بالعموم كزور ہوتے ہیں۔اپنے عقائد كوخراب كرليں مے۔ چندسال ای انظاریں گذر مے گرکسی صاحب نے اس اہم فرض کو بوراند کیا اور کرتے بھی کیوں کر جب ان میں اکثر خود الل سنت کے عقائد عِلْم تغییر سے پے خبر تھے اور معددوے چند الل سنت اگریزی وان جوقر آن وفیک طور رہی سکتے تھے۔انہوں نے خدامعلوم کون تسائل سے کام لیا۔ فاکسار کی عرسر سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔جس میں کوئی د ما فی محنت کا کام بالخصوص اپنے کا بیتے ہوئے ہاتھ سے لکھنا آسان نہیں ہوتا۔ آخر ہم اللہ شریف بڑھ کر اگر بڑی زبان میں قرآن ندگورہ کے مجوزه ربويو يحمتعلق ايك مخترا سم صفى كارسال لكه كرمعاونين كى الداد سے مفت تقسيم كيا-جس ميں آ ئنده مبوط ربو يو لکھنے كا وعده كيا تھا اورا يك كملي پڻى بھي مولوي محدعلي صاحب لا موري كو براوراند لبجد میں بدیں مضمون المعی تھی کہ آپ نے اکثر مقامات کی تغییر اس تغییر کے بالکل خلاف کلمی ہے۔ جو بروایات صیحه صحابات بم کو پینی ہے۔ البذا آپ نے بسب ناکانی علم حدیث وعدم يعين علم مدیث، ایک بھاری ذ مدداری کو بری جرأت سے قبول کر کے پیک کی مرای کا سامان مہیا کیا ے۔ چوتک توبکا درداز وابعی کھلا ہے۔اس واسطے آب توبکواس وقت تک لمتوی ندفر ما کیں کہ نب توبه قبول نبيس موسكتي \_ فقط!

اس رسالہ میں مولوی محموعی لا ہوری کے قادیان سے بوریا بستر اٹھا کر لا ہور میں

آ جانے اورخوداین امارت کی علیحدہ بنیا در کھنے کا بھی ذکر تھا۔قادیانی جماعت اور مولوی محم علی کی جماعت کے مابین جوعقا کد واصول میں فرق ہے اس کا حال بھی ندکور تھا۔ تورات وانجیل کے معجزات كي تطبيق قرآني معجزات سے دے كري بھى عرض كيا تھا كە كو بعجة تحريف باتى اكثر مضامين تورات والجيل قرآن شريف كے مين مطابق نه ہوں۔ جب بھی ہمارا كوئي حرج نہيں۔ كيونكہ خود قرآن مجید مارے یاس موجود ہے اور الله کی حفاظت میں ہے۔ مرمعرات انبیاء کیم السلام کے بیان میں ہرسہ الہامی کتب حصہ مشترک اب تک رکھتی ہیں ۔جس سے انکار کرنایا ان کو کسی تاویل میں ڈھال کران کی واقفیت پر بردہ ڈالنا ایک بے سود کوشش ہے۔ کیا کوئی مومن بالقرآن اس مسئلہ کوعقل سلیم رکھتے ہوئے قبول کرنے کوامادہ ہوگا کہ تورات وانجیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو معجزات کا دھیان کرنالازی تھا۔ گرقر آن شریف کے زول کے دفت اس سے سائنس سے ڈرکر ا بن قبلی سنت کوکس مسلحت کی بناء پر بالکل ترکردیا کے جیسا خیال کرنا بھی الل سنت کے نزدیک حمراتی ہے۔لیکن مولوی صاحب کامعجوات کے بارہ میں جوند صرف تورات وانجیل کے مطابق ہیں۔ بلکہ محاح ستہ بالخصوص بخاری ومسلم میں بھی بروایات معجد مردی ہیں۔ ہم سراسر انکار دناویلات باطله کوطاحظ کرے بیٹک اس قدر کہنے میں ذروجی تال نہیں کرتے کہ بدانکل آب نے واتنى سرسىداحد خال صاحب سے يملى ہے۔جواليے علم كلام كاس ملك ميں بانى تتے محرسرسيد صاحب نے اپی تقریر میں صاف اس امر کا اقر ارکرلیا تھا کہ اس کام میں میری نیت محض فیر کی ے۔خواہ خداتعالی اس بر مجھے عذاب کرے۔خواہ معاف کرے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرسيدودحقيقت مجزات سانكارى ندتع رزمانه كمصلحت فانكواس خيال برمجبوركرويا تعا-محرمولوی محر علی نے اس متم کا کوئی اعتراف انگریزی قر آن کے دیباچہ میں پاکسی دیگر تحریر میں ظا برنبين كيا-اس واسطان كي تغير برريو بولكمنا ايك اجم دين فرض ب-اب بدمسلة قابل توجد ہے کہ خواہ سرسید معاحب ہوں۔خواہ کوئی اور معاحب ہوں۔ قرآنی معداقتوں کا جوانا جیل اور احادیث معجد بین موجود مول کس عذریا بهاندی بناء پر برحی سے خون کرنا قابل معانی نبیس حعرت امام غزائی فے اپی مخلف تصانیف میں اور شاہ ولی الله صاحب نے جمة البالغدود ميركتب میں ایسے علم کلام سے کام لیا ہے کہ ایک مصنف اور محقق کو اسلامی صداقتوں پر بورایقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جہاں سرسید صاحب نے جنت کی نعتوں، تج ، قربانی ، روزہ ، بیت اللہ شریف ور مگر اسلامی صداقتوں اور شعائر اللہ کے ساتھ ب باکی سے نہایت تمسخران لہجدا عتیار کر کے اپنے خاند زادعكم كلام كوقا بل نفرت بناديا ب- وبال امام غزالى صاحب اورشاه ولى الله صاحب في اسيعلم

بومتعلق انگریزی قرآن

مالي-اميراحمري جماعت لامور

معن الرحيم!

ة والسلام على رسوله الكريم خاتم النبيين

- بیرہے کہ جب مولوی محرعلی لا ہوری مرزائی کا ابوريني كيا- خاكساركو بعدمطالعه بعض مقامات العنروراس كے متعلق كم دبيش روشن ۋالے كار نامیر کے بالکل خلاف تھا اور اس میں مرزائی م الحريزى زبان كے خداق ركھنے والے الل ۵-اینے عقائد کوخراب کزلیں گے۔ چندسال افرض کو بوداند کیااور کرتے بھی کیوں کر جب ہ خبر تھے اور معددوے چندالل سنت انگریزی فدامعلوم كون تسائل سے كام ليا۔ خاكسارى ا فی محنت کا کام بالخصوص اینے کا نیتے ہوئے و مراگریزی زبان می قرآن مذکوره کے اونین کی امداد ہے مفت تقسیم کیا۔ جس میں ی مولوی محموعلی صاحب لا موری کو براورانه فأتغيرا لتغيرك بالكل خلاف لكعى ب في بسب ناكاني علم حديث وعدم يعين علم ، کر کے پیک کی محرائی کا سامان مہیا کیا قبه کواس وقت تک ملتوی نه فرما کیس که

ویان سے بوریا بستر افھا کر لاہور میں

مرزا قادیانی کے كلام سے ان يرصدافت كا ايسا فالب رنگ ي حايا ب كدعقا كرميحدكوس مومدمنيس كنيا۔ محقق كوبخدا مركز يبتذبل لك ہے۔الکارس تجری سے موعود کو بروئے احادیث و الكاركر كےائے كاموجودم جزوے فارج بھی کرتے ممر پھراہے آ مجى قراردىية بل- ١ مرزا قادیانی کے بیٹے مرز بناء پر ان کو نبی الله ما۔ مرزا قادیانی ہیں۔ بی<sup>را</sup> صرف اب بدبتانا ہے ک نمبر صدمعارف قرآني ايبالطف حاصل موتا -چنداشعار ذبل متعلق ا حفرت محدرسول التعلق كوحقيقت ابن مريم دجال، ياجوج ماجوج دابة عیش ہے اپنا گذارہ ، نہیں۔جس لمرح بط ابت بوجائےگا۔ أحمل مسلمحا

هست اوخير

اقتدائے قول معجزات اوه

معجزاتا برهمه از ج

ا مارے مولوی صاحب نے اس استازاء میں سرسید کی پیروی بیک نہیں کی۔ مرباقی خاند زادتا ویلات میں اورا نکار مجزات میں اور مغسرین کومطعو نکرنے میں سرسید صاحب کو بھی چھیے مجوز دیا ہے۔ مر پر تعجب ہے کدان ہر دوصاحبان تے انبی ردکر دومفسرین کی کاسدلیسی کر کے اپنامقعد بھی پورا کیاہے۔ مولوی صاحب کے میں موجود کا مقید و متعلق مجزات انبیا علیم السلام کااس طرح ہے۔ "فنااوريرانا فلفه بالاتفاق اسبات كوثابت كررمائي كركوني انسان اين اسجم خاكى كرماته كره زمهرية تكنيس بيني سكا لي اس جهم كاكره ما بهتاب وآفاب تك پنجنا اس قدر لغوخيال "-4-(ازالیس ۲۲، فزائن جسم ۱۲۱) ميمعران اس جم كثيف كرماته ندقوا بلكده واعلى درجه كاكشف تعار (ازالدم ٢٨، فزائن جهم ١٢٧ ماشير) قرآن شريف مين جومفزات بين دوسب مسريزم إ بين-(ازاله ص ۲۵، فزائن جسم م ۴ فض) جرائيل يالمائكه كاامل وجوده نياير بركزنيس آتا (وفيح الرام ص ٢٩ يزائن جسم ٢٧)

الأرض كي معلوم نتقى \_ (ازالیس۱۹۱، ترائن جسانس ۱۷۸) مرزا قادیانی این کتاب سرمه چشم آریدیش مجزات کوبزے زورے تابت کرتے ہیں اوراني كاب (چشدمعرف ميرم ١٦٠، فزائن ج٥١٥ من ١١٨) من متعلق معجو وشق القراس طرح لكية یں۔ دیکھنی طور پرمعلوم موتا ہے کہ بدوا تعرضرورظمور میں آ یا تھا اوراس کے مقامل پر بد کہنا کہ بد قواعد ميست كمطابق نبيل - بيعذرات بالكل فنول بيل معرات بيشه فارق عادت بي بوا كرت ين ورندوه معزات كون كبلائين -اكروه مرف ايك معمولي بات بو-"

ل مسمريزم كوآسريا كيميسر في آفهاروي صدى عيسوى من ايجاد كيار مائیکوپیڈیا برین کا زیر لفظ Mes-Mer میمر انبیاء علیم السلام کے مجزات عطیہ فدا کو مسمريزم بتلاناجس يرايك غيرنى درفاس بحى قادر موسكا يهد خداتعالى اورانيا عليم السلام كمري وين ہے۔

ایا ہے کہ عقا کد میچھ کو سر موصد مہنیں پہنچا۔ سید کی پیروی بیشک نہیں کی۔ گر باقی خانہ طور کرنے میں سرسید صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ مارد کردہ مضرین کی کاسہ لیسی کر کے اپنا مقصد

ن مجزات انبیا علیم السلام کااس طرح ہے۔ کہ کوئی انسان اپنے اس جسم خاکی کے ساتھ متاب وآفآب تک پہنچنا اس قدر لغو خیال (ازالہ ص سے مزائن جسم ۱۲۱) تھ نہ تھا۔ بلکہ و واعلی درجہ کا کشف تھا۔

علیمات بعده ۱۵ ای درجد کا طنف تھا۔ (ازالد من ۲۲ مرزائن جسم ۱۲۱ ماشیہ) این دوسب مسمر برزم یا بین۔

(ازالدم، ۷۵، خزائن جسم میم، دانش) اپه چرگزنیل آتا\_ (توشیخ المرام می ۲۹، خزائن جسیس ۲۷)

تت این مریم د جال، یاجوج ماجوج دابة (ازالیم ۱۹۱ بزرائن جسیم سایم) زات کوبزے دور سے نابت کرتے ہیں ایس متعلق مجروش افتراس طرح کھنے آیا تھا اور اس کے مقابل پر سیکہنا کہ بیہ السام مجرات بمیشہ فارق عادت عی ہوا

رویں صدی عیسوی میں ایجاد کیا۔ علیم السلام کے معجزات عطیہ خدا کو اُہے۔خدا تعالی اور انبیا علیم السلام

ايك معمولي بات مور"

مرزا قادیانی کے عقائد وخیالات کا سلسلہ ایبا ہے ربط و متضاد ہے کہ ایک مثلاثی اور محقق کو بخدا ہرگز پیتنہیں لگ سکتا کہ وہ کن اصول کے پابند تھے۔ مجز و کا اقرار بھی بڑے خلوص سے ہے۔ انکار میں نیچری سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ای طرح اپنی نبوت کے مدمی بھی اور انکاری بھی سی موجود کو بروئے احادیث ومثل میں جلالی رنگ میں نازل ہونے والل بھی مانے ہیں۔ پھر جھٹ انکار کر کے اپنے سیح موجود منوانے پر کئی ورق سیاہ کردیئے ہیں۔ سیح موجود پر ایمان لا نا ایمانیات کی جزوے خارج بھی کرتے ہیں۔ (ازالہ میں ہزائن جسم الما)

بورت مان فی مسیق مر پھراپنے آپ کوئین مسیم موجود پیش کر کے اس پرایمان ندلا ناموجب عذاب شدید بھی قرار دیتے ہیں۔ ۱

مولوی ماحب مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریات کی بناء پران کونی نیس مانے۔گر مرزاقادیانی کے بیٹے مرزاقلام احمد قادیانی کی تحریات کی بناء پران کونی اللہ مانے ہیں۔ ہر دو جماعت کے عقائد واصول کے اختلاف کے بانی خود مرزاقادیانی ہیں۔ بیرام کہانی الل سنت کی مختلف جوانی کتب ہیں مشرح نہ کور ہے۔ ناظرین کو صرف اب بیبتانا ہے کہ ایسے تی موجود کے مرید مولوی محم علی کے انگریزی قرآن پرریو یوکا ہرا یک مرف اب بیبتانا ہے کہ ایسے کی موجود کے مرید مولوی محم علی کے انگریزی قرآن پرریو یوکا ہرا یک نمبر صدم معارف قرآنی کے علاوہ ایک ایسے دلچیپ شغل کا ذریعہ ہے۔ جس سے طبیعت کو واقعی ایک نمبر صدم معارف قرآنی کے علاوہ ایک ایسے دلچیپ شغل کا ذریعہ ہے۔ جس سے طبیعت کو واقعی ایک ایسا لطف عاصل ہوتا ہے جس کو اردو کا لئر پچرآج کل انشاء اللہ مہیانہیں کر سکتا۔ مرزاقادیانی کے جاتے ہیں۔ جو کھی مسلمانوں کو بنا پر قابو کرنے اور عیش سے اپنا گذارہ جاری رکھنے کے واسطے بنائے گئے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے کوئی مطلب نہیں۔ جس طرح بطور نموند ابھی ظاہر کیا گیا ہے اور ریو یو کے مطالعہ سے جا بجا خود واضح طور پر عابت ہوجائے گا۔

ما مسلمانيم از فضل خدا هست اوخير الرسل خيرالانام اقتدائے قول اودرجان ما است معجزات اوهمه حق اندوراست معجزات انبيائے سابقین برهمه از جان ودل ایمان ماست

مصطفے مارا امام ومقتداً هـر نبوت رابروشد اختتام هرچه زوثابت شود ایمان ما است منکرآن مورد لعن خدااست آنچه درقرآن بیانش بالیقین هرکه انکاری کند از اشقیااست (برای شرص داری کند از اشقیااست

نوك!

نیاء الدین عالم (خیاء الدین عالم) مهه ۱۱ هه) محتر می مولانا غلام ایسی کلام پر (جس سے انگر فرمایا ہے۔اللہ اس سے مبدا (فق

ناظرين!

اس ریویوک دید بیں۔ان سے سیام معاب کی تغییر تشریح کونہا، بوراکیا جارہا ہے تو دنیاک حمایت اسلام الل سنت کافی ومعقول انظام کر ورنہ بصورت تسائل جس

کی گمرای کاموجب?

۰....۲ ۳

.....۲

مولوی جمعی صاحب کے اگریزی قرآن کو پلک نے اس واسطے نیمت سمجھا کہ اس کے پہلے علاوہ پادر یوں کے فلط تراجم کے مرف دوتراجم مسلمانوں کے موجود سے جن کی عدم خریداری کی وجہ سے ہے کہ ڈاکٹر عبدائکیم پٹیالوی کے ترجہ کے ساتھ عربی بالکل نہیں اور تغییر بنت و مرزائیت سے خالی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر چہ مرزائی خرجب سے تائب ہو پکے سے ۔ جس کی دلچسپ وجو بات کو اپنے ترجہ ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ گران کے ترجہ و تغییر سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے خیالات کا دامن مرزائیت سے کامل طور پرصاف نہیں ہوا تفاد رخوبی تھا۔ کیونکہ دو قریباً ہیں سال مرزا قادیائی کے صلاح بیعت ہیں رہ پکے سے ۔ البتداس قدرخوبی کے الل بعد ہی ضرور ہو پکے تھے کہ جناب رسول الٹھ اللہ کے معجزات مرویہ احاد یث معجو کو اللہ تالی بعد ہیں ضرور ہو بیکے تھے کہ جناب رسول الٹھ اللہ کے معجزات مرویہ احاد یث معجو کو اللہ تاہیں ہیاں کردیا تھا۔

دوسراتر جمیسرزاابوالفضل کا تھا۔ جوالدا آبادیش کی تاجرنے مدیر بی طبع کرایا تھا۔ جس میں تغییری نوٹ ناکا فی تھے۔ گر حقیقت میں وہان ہر دوتر اجم کے عام طور پر فروخت نہ ہونے کی میں تغییری نوٹ ناکا فی تھے۔ گر حقیقت میں وہان ہر دوتر اجم کے عام طور پر فروخت نہ ہونے کی میں ان کے طبع ہو بچنے کی ہر گر نہیں ہوئی۔ تیسرااگریز بی ترجہ کے بعد صرف گذشتہ متن کے مرزا جیرت وہلوی کے زیر اہتمام مولوی محمد علی صاحب کے ترجمہ کے بعد صرف گذشتہ سال طبع ہوا۔ جس میں قریبا اسی ۴ مگراہ کن غلطیاں خاکسار نے ملاحظہ کیس۔ جن کا ظہور اس واسطے ہوا کہ باوجود اہل سنت کے عقائد کے مطابق ترجمہ کرنے کے متر جمان نے بوجہ ناکا فی علم علم میں میں تا تھوکر کھائی ہے۔

عقائدوز بان عربی صربے اٹھوکر کھائی ہے۔

عقائدوز بان عربی صربے اٹھوکر کھائی ہے۔

تصدیق قاضی ضیاء الدین صاحب ایم ایسندیافته .....دار العلوم و بوبند! مولوی محمظ صاحب ایم ای ایل ایل بی که محریزی ترجمه قرآن پر بوبولکه کر مری مولانا غلام حیدرصاحب نے تمام علاء اسلام کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے۔

جس جرأت اور ب باک سے مولوی محرعلی صاحب مذکور نے معجزات قرآنیہ سے (باوجودات علی ماحب مذکور نے معجزات قرآنیہ سے (باوجودات علی انکار کیا ہے اوراحادیث معتبرہ کو (باوجودات عاء نقدین واتباع حدیث) ایخ مزعومات کی بناء پر ترک کیا ہے۔ وہ ہرا یک سلیم العقل والایمان سلمان کے لئے باعث حیرت وافسوں ہے۔مولانا موصوف نے نہایت مل طریق سے مولوی محمعلی صاحب کی اس بے اصولی کے نینے ادھیزے ہیں۔وہ ابنی کا کام تھا۔'' ف جزاہ الله خیراً عن سائر المسلمین ومتعهم بطول حیاته''

رقينه!

(مَياء الدين عنى عنه بروفيسر عربي وفارى سنشرل شرينك كالج لا مور ٢٣٣ رشوال ١٣٢٠ه ) محتر مي مولا نا غلام حيور صاحب في الل اسلام پرنهايت درجه كا احسان فرمايا ب كدايك الى كلام ير (جس سے انگريزي دان اپناعقيده خراب كرر بي بين) ايك ريويواردوز بان مي تحرير فرمایا ہے۔اللہ اس سے ہدایت فرمائے اور مصنف کی سعی مشکور فرمائے۔ آمین جم آمین! ( فقيرعبدالله خطيب جامع مسجد سركودها ( پنجاب ) سنديافته دار العلوم ديو بند )

ناظرين!

اس ریویو کے اخیر میں اصحاب ذیل کے نام مصنف کی طرف سے کھلی چھٹیاں قابل دید ہیں۔ان سے بدام بخو بی ثابت مور ہاہے کہ اس زمانہ میں جب کہ جناب رسول الله الله اور صحابہ کی تغییر تشریح کونہات بے باکی سے پس پشت ڈال کر قرآن کی آیات سے ہوا پرتی کا مقصد پورا کیا جار ہاہے تو و نیا کے اسلامی مما لک اور نیز اس ملک کی اسلامی ریاستوں اور انجمسنوں کو بغزالل حمایت اسلام الل سنت کے عقائد واصول کی بناء پر قرآن شریف کا آگریزی ترجمه وتغییر کا جلد اور کافی ومعقول انتظام کردیتاایک اہم فرض ہے۔جس سے غفلت کرنا موجب مواخذ واخروی ہے۔ ورنه بصورت تسائل جس انگریزی ترجمه وتفسیر کے ربو بوکانموند پیش کیا جار ہاہے۔وہ بالضرور پلک ی مرای کاموجب بوچکا ہے اورآئندہ بھی بوجائے گا۔ جس کا تدارک کرنامحال بوگا۔

بنام ریاستهائے اسلامی ملک مند-

دوسری ملی چشی بنام مولوی محمولی ایم اے امیر احمدی جماعت لا مور۔

کھلی چھی بنام مرزاحیرت صاحب دہلوی۔ ۳....

كلى چشى بنام المجمن بائے اسلام (حمايت الاسلام المجمن نعمانيدلا مور) ۳.... المجمن بإئے الل حدیث پنجاب-

كلى چشى بنام جوانان الل سنت كريجويث الل مند ۵....۵

كلى چشى بنام مولوى ابوميسى (حشمت على صاحب) قائم مقام مولوى ٧..... عبدالله صاحب چکز الوی اہل القرآن لیعنی منکر الحدیث نبوی لا مور۔ غاكسار ماسرغلام حيدرمقيم سركودها!

اً ن کو پلک نے اس واسطے ننیمت سمجھا کہ اس وتراجم مسلمانوں کےموجود تھے۔جن کی عدم کے ترجمہ کے ساتھ حربی بالکل نہیں اور تغییر ب اگرچەمردانى فىب سے تائب بوچ یل سے بیان کرتے ہیں۔ مران کے ترجمہ ن مرزائیت سے کامل طور پرمیاف نبیں ہوا بيعت ميل ره يك تف البيداس قدرخوبي النون کے معرات مروبیا حادیث میحد کو

ویس کی تاجرنے معامر فی طبع کرایا تھا۔جس ردوتراجم کے عام طور پر فروخت نہ ہونے کی ار گزنیل ہوئی۔ تیسراانگریزی ترجمہ عربی لی صاحب کے ترجمہ کے بعد صرف گذشتہ ا خاکسار نے ملاہدظہ کیں۔ جن کا ظہور اس جمدكرن كمترجمان فيجدنا كافي علم . ام حیدرسابق ہیڈ ماسٹر مقیم سر گودھا پنجاب! عسنديافته .....دارالعلوم ديوبند! ٥- لي كا تكريزى ترجمة رآن برريويولك لرف سے ایک فرض کفامیادا کیا ہے۔ ما صاحب مذکور نے معجزات قرآ نیہ ہے كو(بادجودا دّعاء تقيديق واتباع مديث) العقل والایمان سلمان کے لئے باعث یق سے مولوی محرعلی صاحب کی اس بے إه الله خيراً عن سائر المسلمين ريويو

المحكريزي قرآن مترجمه ومفسره مولوي محمطي صاحب اليم السابل ايل بي اميراحمري جماعت لامورتمبرا

اخبار الل حديث مورخة ارتمبر ١٩٢٠ء كي صفيه الرايك كتاب مسى بروقام حديث مؤلفه مولوی محد علی صاحب ایم اے کاربو ہو بڑھ کرخا کسار بہت ہی محظوظ ہوا کہ مولوی صاحب نے علم حدیث کی حمایت میں اپنا قلم اس زمانہ میں اٹھایا ہے۔اللہ تعالی ان کو جزاء خیرعطاء فرمائے۔ بیہ صاحب بحثینت اؤیررسالدر یویوآف رطبحز قادیان مس بعی احادیث برآسانی شهادت کے عنوان سے ایک نہایت قابل قدرمضمون شائع فر ما یکے ہیں۔ پس بیکہنا بالکل بجااورخالی از مبالغہ ب كرآب حمايت حديث من مردواحرى جماعت من ايك ممتاز اور قابل رشك يوزيش ركحته میں۔آپ نے قرآن شرکف کا ترجمہ انگریزی معدنوٹ بھی شائع فرمایا ہے۔جس کی کیفیت · انگریزی دان کے سوا دوسرانہیں جان سکتا۔ چنانچہ ناظرین کی ضیافت طبع کے داسطے خاکسار بطور نمونداس میں سے بالفعل اس نمبر میں صرف دومقامات کے نوٹوں کا ترجمہ پیش کرتا ہے۔

مثال اوّل: قرآن ١٥٥ أنوث نمبر ٢٢٨ ، زيرآيت ويسكلم الناس في المهد وكهلًا (آل عمران:٤٦) أ

مبدادر كهولت من كلام كرنام هجزه نبيل موسكنا \_ كيونك برايك تندرست بجدا كروه كونكا میں مہدمیں بولنے لگ برتا ہے۔ای طرح کہونت میں بھی ہرایک انسان جومحت کی حالت میں اس حدکو پنی جاتا ہے۔ کلام کرسکتا ہے۔ اس خوشخری کاصرف میم معہوم ہے کہ بچیصحت کی حالت من رب كااورايام طفوليت من فوت ند موكا\_

مثال دوم: رّجر قرآن منوص: ٤٠٠ ، نوث: ١٤٧٠ ، زيراً يت " قبلنا ياناد كونى برداً وسلاماً على ابراهيم (انبياء:٦٩)"

بت فكى ك واقعد في ابرابيم عليد السلام ك خلاف مقابله كي آح مفتعل كردى مكر اس كواس سيكونى ضررند بينيا اوروه عافيت يمس دار" اوا دوا بسه كيسدا فسجع النساهيم الخسرين (انبياء:٧٠)"

ے سمعلوم ہوتا ہے کہ بیآ م محض ایک کیدیا مقابلہ تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے ابرامیم علیدالسلام کوآگ میں جلانے کا ارادہ کیا ہو۔ گراس تدبیر میں ناکام رہے۔ ہموجب آیت

اور بالكلمكن مال کی مے نکال تبن اطفال تك وه هرایک شیرخو شايد مولوي صا

"قالواحرقوه و

اوحرقوه فإنجاه أأ

طرف توبي فدكوري ك

انہوں نے اس کول کر

مين مدنظر تعااور "قسال

مغهوم ابراهيم كي ججرت

نازل ہوااور جس ک<sup>ا تعا</sup>

ہے۔وہ زبان مبارکہ

علم حديث بإعدم يقي

ی نهایت محروه اورآ

ہےروایت کرتے

بيان امل كتاب

كرآ بايي انكل

توث!

جواب!

بدحال ـ

بخاري

ناظرين!

"قالو احرقوه وانصروا الهتكم (انبياه ٦٨٠)" وبموجب آيت قالو اقتلوه اوحرقوه فانجاه الله من النار (عنكبوت ٢٤ص ٧٧٩٠ نوث نمبر ١٩١٠)"

سمی طرح فابت نہیں ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام در حقیقت آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ایک طرف تو یہ ذکور ہے کہ اللہ نے اس کوآگ سے نجات وے دی۔ دوسری طرف یوں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کوآل کرنے یا جلانے کا ارادہ کیا۔ لہذا آگ کامنہوم وہ مقابلہ ہے۔ جوان کی تدابیر میں منظر تھا اور 'قبال انسی مہا جر الی رہی ''سے مزید بوت ماتا ہے کہ آگ سے نجات کا منہوم ابراہیم کی ہجرت ہے۔

ناظرين!

یہ حال ہے اس تغییر کا جس کو تغییر بالرا ہے کہتے جیں۔ جس رسول التھ اللَّة پرقرآن نازل ہوااور جس کی تعلیم کی شہادت خودقرآن شریف یہ علم مم الکتب (سورہ جعہ ۲۰) سے دیتا ہے۔ وہ زبان مبارک سے اس طرح فرماتے ہیں۔ جس کو ہمارے مولوی صاحب نے بسب عدم علم حدیث یا عدم یقین بالکل پس پشت ڈال کرا بی تغییر بالرا ہے کی فضیلت کا پبلک پر سکہ جمانے کی نہایت کمروہ اور قابل مواخذہ کوشش کی ہے۔

جواب!

بخاری جاس ۹۸۹، باب واذکر فی الکتاب مریم حضرت ابو بریرهٔ جناب نی الله است مریم الله بی الله است بی الله است کرتے ہیں کہ آپ نے فر بایا مبدیس صرف تین بچوں نے کلام کیا ایک عینی نے (باقی بیان اصل کتاب ہے دیکھو) حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ گویا میں اب بھی نی الله کو کھور ہا ہوں کہ آپ انگی چوس کران کے دودھ پینے کی کیفیت بتارہے ہیں۔

کدآپ انگی چوس کران کے دودھ پینے کی کیفیت بتارہے ہیں۔

مولوی محمی تکلم فی العهد برایک بچرے واسط جوتندرست بواور گونگانه بوجائز اور بالکل ممکن مان کر حضرت عیسی علیه السلام کانسکیلم فی العهد مجمی معمول میں واخل فرما کر معجزه کی مدسے نکال دیتے ہیں۔ حالا نکہ جناب رسول الله الله الله شیرخوارگ کی عین حالت میں نکلم صرف تین اطفال تک محدود رکھتے ہیں۔ کیونکہ جس بیش گوئی کا اظہار ان کے قصیح کلام میں پایا جاتا ہے۔ وہ برایک شیرخوار بچہ کوکیسائی تندرست اور میح الاعضاء کیوں نہ ہوقد رتاز بان سے نہیں بول سکا۔ شاید مولوی صاحب نے اسے گاؤں میں یا کسی اور جگد دیکھا ہوگایا تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ مولوی صاحب نے سے خورف تکلم کو مدنظر رکھا۔ میر طرز وہم کلام کونظر انداز کر کے تحت شوکر

حب ایم اے ایل ایل بی بیمرا

پرایک کتاب مسی بروقام حدیث بی محفوظ ہوا کہ مولوی صاحب نے الی ان کو جزاء خیر عطاء فرمائے۔ یہ الی ان اور خالی از مبالغہ الی جبالور خالی از مبالغہ کا زاور قابل دشک پوزیشن رکھتے گاڑا ور قابل دشک پوزیشن رکھتے شائع فرمایا ہے۔ جس کی کیفیت افت طبع کے واسطے خاکسار بطور

الرجرييش كرتائي-''ويسكلم الناس في المهد

رایک تندرست بچهاگر ده گونگا یک انسان جوصحت کی حالت آمهم ہے کہ بچوصحت کی حالت

آيت فلناياناركوني

مِکَآگِ مُشتعل کردی رِجُر پسدا فسجعلنساهم،

ا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے کام رہے۔ بموجب آیت 1...3

مولوی صاحب جس معلوم ہوتا ہے کہ مجی قرآن نبی سے محروم -مدیث کوسب سے پہلے ر حدیث کی حمایت میں بیکا انگریزی تفیر کومظمر تاویلا

عن مواضعه (مائده: اس می*ن کوکم* مسیح مومودآ نجمانی کی:

ے تمریت رہے توم انگریزی میں نیچریت

ے حاصل کی ہے اور رینے کو آمادہ میں یا خ

کریں تا کہ جناب رہ جہان میں حقیق مرتبہ

رے تو خدائے لا يز النمان کی عدم موج

میاں کی طرح خوار کردیناجس سے جنا

کنتم تؤمنون امری*ل اخلاف*:

تيامت رايمائ-

ب... لا يجدوا في ا كهائى بيرة آن شريف سورة مريم من حفرت يكي عليه السلام كاتسكسلم في المهد الفاظ ذيل من بيان كرتاب-

"قال انسى عبدالله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركاً اين ما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حياً وبراً بوالدتى ما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حياً وبراً بوالدتى (مريم: ٣١،٣٠) "يغي حفرت على ابن مريم نها بالله كابنده بول اس في حموكاب وي اور جهاك بين على دنيا من زنده دي اور جهاك بين بايا اور جهال كبين من ربول بركت والا بتايا اور جب تك من دنيا من زنده ربول بحموك أزير هذا ورزكوة دين كاحكم فرمايا اوراني مال كاتابعدار بنايا - الايات!

کاش پینام صلح کے اڈیٹر صاحب امیر جماعت (مرزائید لاہوری) مولوی محمطی صاحب کواپنے عقیدے کے موافق جیسابار ہاانہوں نے ظاہر کیا ہے ۔ بخاری اصح الکتب بعد کتاب الله کی طرف توجہ کر کے خلاف رسول الله الله کے قرآن کی تغییر بالراے سے روکنے کا تواب عظیم حاصل کریں۔

ورسری مثال کے متعلق بخاری کے متعلق بخاری جاص محمر بابقول عروجل واتخذالله ابراهیم خلیلا

ا است امشریک ہے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ کا نظافہ نے گر کٹ کے قبل کا حکم فرمایا اور کہا کہ بید حضرت ابرا ہیم پرآ گ کو چونکا تھا۔ بیدحدیث متفق علیہ ہے۔

(مظلوة ص ١٢١٩، باب مايحل اكله ومايحرم)

ج..... صحیح بخاری ج ۲ص ۱۵۵ میں ندکورہ صدیث کے بعد حفزت ابن عباس ادوی میں کہ جب حفزت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو آخری کلمہ آپ کا یہ تھا کہ: "حسبناالله و نعم الوکیل"

و تفیرعباس ودیگرنفا سرزیرآ بت با نسار کونی برداً و سلاماً علی ابر اهیم حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کلمہ سسلاماً علی ابر اهیم نفر مائے تو آگراس قدر شنڈی ہوجاتی کہ آپ اس کی سردی سے ہلاک ہوجائے۔

عن مواضعه (مائده:١٣)

جاص ٢٢٨ بابقول عــزوجل

بالسلام كاتسكسلم في المهد الفاظ ذيل

جعلني نبيا وجعلني مباركا اين

ة مادمت حياً وبراً بوالدتى

الله كابنده بول-اس في محمد كوكماب

لا بتایا اور جب تک میں دنیا میں زندہ

ت (مرزائيه لا ہوري) مولوي مجرعلي

بركياب فيخارى اصح الكتب بعد

كَ قُرْ آن كَي تغيير بالرائ سے روكنے كا

باكا تابعدار بنايا - الايات!

بِنُولِينَةُ نِي كُرِّكُ كُولِ كَالْمُكُمُ فَرِمَا يَا اعليه-

١٤٣١، باب مايحل اكله ومايحرم) الناس قد جمعوا لكم باحضرت ابراميم في كها تفاجب ان . کہا۔ جب منافقوں نے مسلمانوں

مدیث کے بعد حضرت ابن عباس <sup>«</sup> تو آخري كلمه آپ كاپيرتفاكه:

اركونى بردأ وسلاما على سأعلى ابراهيم نفرمائة جاتے۔

مولوی صاحب نے یہال بھی کسی الل سنت کے معتبر مفسر کوا بنا ہم خیال ظاہر نہیں کیا۔ جس معلوم بوتا ہے کہ ولوی صاحب کے زو یک سلف کے ال زبان راست خون فی العلم بھی قرآن بھی سے محروم تھے۔اس مثال کے متعلق خاکسار نے بخاری اورمسلم کی سیح اور مرفوع حدیث کوسب سے پہلے رکھا ہے اور بعدازال بطورتغیر شوام کو بیان کیا ہے۔مولوی صاحب من حدیث کی حمایت میں بیشک تی وفعد قلم اٹھایا۔ مرعین امتحان کے وقت خود ایسے فیل ہوئے کہ اپنی المريزى تغيير كومظهرتا ويلات باطله كابناكراس آيت كمصداق بوكة - "يسحس فون الكلم

اس میں کوئی کلام نہیں کہ مولوی صاحب نے (ان کی نیت اللہ تعالیٰ کومعلوم ہوگی) مسع موعودة نجماني كى نبوت سے بالكل افكار كرديا ہے۔ اگرة كنده بعى و محقيق برصدق ول ہے گمر بستہ رہے تو ممکن ہے کہ بورے اہل سنت بن جائیں تھے۔ بالفعل ان کے ترجمہ آگریزی میں نیچریت کا اقتداءنمایاں ہے۔ نہیں معلوم آپ نے علم حدیث کی سند کس درسگاہ سے حاصل کی ہے اور بیمنی پیتنہیں لگتا کہ آپ مدیث مرفوعه صححہ کواپی رائے یا لغت پرترجی رینے کوآ ماوہ ہیں یانہیں؟۔ اگرآ مادہ ہیں تو ہم اللہ پڑھ کراینے انگریزی ترجمہ کی اصلاح جہان میں حقیقی مرتبہ بلند ہو، اوراگر پھر بھی احادیث صیحہ کے بارہ میں آپ کا اعتقاد مذبذ ب رب تو خدائے لا يزال كى آ ب كوفتم دے كرآ يك كافيصله سننے كا برآ ل منتظر بول كدرسول السُّمَا اللهُ كَا عدم موجود كى مين ذيل كى آيات كالعمل كى كونى صورت ممكن ب؟ \_ كهيل بزي میاں کی طررح خواب یا کشف کے ذریعہ سے جناب مالی سے سامادیث کی صحت کا مسلم پیش ند كرديناجس سے جناب سروركونين كوبعدوفات بھى تبليغ كامكلف ماننايزے۔

"فنان تننازعتم في شيءٍ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الاخر (النساء: ٥٠) " يعنى جرا رتمبار درميان كى امريس اختلاف موجائے تو اللہ اور اس كے رسول كى طرف رجوع كروا كرتم كواللہ اور روز قیامت پرایمان ہے۔

ب .... "فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلموتسليماً (النساء:٢٥) "العنّاك جس وقت بہودمسلمانوں کے واسط

ناركے ساتھ قرینہ کوب ہے۔ ابندا

میں نار کے ساتھ بطون قرینہ موجو

ماتھ ہے۔''قلنا یانار کو

موجو زبین جس کی خاطر ناراپخ

كإنارمتعلقه معزت ابراجيم عليدا

أكراس كے متعلق كوئي سحج حديمة

تفسير باطل موجاتي يمراسآء

ما حب کی تغییر کے باطل ہو۔

واتف ندحدیث کے قائل۔ یکا

ہیں۔ یانبیں مرمعلوم ہوتا ہے

بعض الفاظ کوائی مرضی کے:

موت وحیات سے مجمی بدول

ان کاتحکم اور جبراس حد تک

قرينه كخواب كاقرينه خود

مےمطالعہ سے بخونی روش

صليم رنايز ے كاكمي الل

اوراس قدراوليان كا

رخصت ہو گئے۔ خداتعالی

النعلف نصحابر كرام كود

مكتے بن كراس سےاستغنا

مولوي مباحب ف

استمہیر کے بعداب

آ خرت میں بالکل مکن ہے۔

"مایاکا

"انما یا

نی تیرے دب کو شم ان کا ایمان ہی سی جہنیں جو اختلائی امور میں تھے سے فیصلہ نہ کرائیں اور بھی خریب کرنے سے فیصلہ نہ کرائیں اور میں اور بھی خبیس بیک بیک بیک جو فیصلہ تو کہ اس کے بعد ہیں ہو کر سنیں کہ اگر آ من کی حفاظت کی طرح اصادیث کا ضرور انتظام کر دیا ہے۔ نہ کورہ ہر دو آبیات کی اور ای شم کی دیگر آبیات جن میں رسول النتظام کے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے میل کرانے کا کوئی حق نبیس رکھا اور ہم ان آبیات کو بعد و فات جناب رسول النتھا ہے منسوخ اسمل یقین کر کے قیامت کے دن مواخذہ سے بری ہو جا کیں گئی ہے۔

توث!

قرآن شریف کی تغییر کا بیا یک مسلمه واجهای اصول ہے کہ سی لفظ کواس کی ظاہری ومتعارف مراد سے بدول ضروری ولمحقد قرینہ کے برگز پھیرنا جائز نہیں اور الل سنت کے راستخدون في العلم في آيات تشابه شلايد عرش وجد (چره) وغير باك تاويل كويمى ناجائز قرايد وے کران برصرف ایمان لاتا کافی سمجھا ہے۔ کیونکہ ان کی تاویل میں فتند کا خطرہ لازمی ہے۔ لہذا اس درواز و کا بند کرنا کو یا فتنہ ہے محفوظ رہتا ہے۔ امام ابو صنیع کا قول اس کے متعلق کتاب فقد اکبر میں اس طرح ہے۔ (اللہ تعالٰی کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔اللہ تنعالٰی کا ہاتھہ، وجبہ، ننس وغیره قرآن میں ندکور ہے۔ محران کی کیفیت مجبول ہے اور ہاتھ سے قدرت یا نعت کی مراد لینا جائز نہیں۔ کیونکہ ان کی تاویل کرنا فرقہ قدریہ ومعتز لہ کا مشرب ہے۔ اگر بیہ تاویل سیح ہے تو "يدان (دوباته)" كى تاويل چركال قدرت بوگى اور (يد) ايك باتھ كى تاويل ناتعى يانصف قدرت ہوگ ۔ جو بالکل باطل ہے۔ بعض نے بونت ضرورت ایسے الفاظ کی تأ ویل کو جائز کہا ہے۔ كوتكم "لا يعلم تاويله الاالله والراسخون في العلم (آل عمران:٧) "شراك نزديك راست ون في العلم "ك بعدوقف إورجوتا ويل كومرف الله تعالى كحواله كرتے يں۔وواس آيت يس (الله) يروقف كوتاك يير، باقى الفاظ بو آيات تشابك مدے خارج بير مثلاً ناروغيره سوال كالمغبوم بميشداسية متعارف معنى عصمتجاوز ند موكا - الانحض اس صورت میں جب کوئی خاص قرینداس لفظ ایک متعارف وظاہری مفہوم کوروک و سے مثلاً قرآن شریف شل افظ نارقریا ایک سومیس دفعد واقع مواہا وبسوائے تمن مواقعہ ذیل کے باقی کل مواقعہ میں مفرد جالت میں بدوں قرینہ ند کورہے۔

ا .... "كلما اوقد واناراً للحرب اطفاه ها الله (مائده: ٢٤) "يني

فی امور میں تھے سے فیملہ نہ کرائیں اور یکی ایک خوشی منفور کرلیں اور مولوی صاحب منوجہ او خدا تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی طرح کی اور ای تم کی دیگر آیات جن میں رسول نے کا کوئی حق نہیں رکھتا اور ہم ان آیات کو کے قیامت کے دن مواخذہ سے بری ہو

فی اصول ہے کہ کسی لفظ کو اس کی ظاہری ر کر چیمرنا جائز نہیں اور الل سنت کے (چېره) دغير با کې تاويل کوبھي نا جا نز قرايه لى تاويل ين فتنه كاخطره لازى بيد البذا منيفيكا قول اس كي متعلق كتاب فقد اكبر · کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، وجبہ، بادر باته سے قدرت یا نعت کی مراد یکامشرب ہے۔ اگریہ تاویل سیج ہے تو (يد)ايك باتھ كى تاويل ناقص يانصف ت ایسے الفاظ کی تأ ویل کو جائز کہاہے۔ العلم (آل عمران:۷) ''می ان کے اورجوتا ويل كومرف الشدتعالي كيحواله با-باق الفاظ جوة يات قشاب كامد معنى سے متجاوز نه ہوگا۔ الانحض اس بری مغیوم کوروک دے۔مثلاً قر آن ئے تین مواقعہ ذیل کے باتی کل مواقعہ

اطفاءها الله (مائده:٢٤)، يعنى

جس وقت يبود مسلمانوں كے واسط لرائى كى آئى سلكاتے ہيں۔الله اس كو بجعاديتا ہے۔اس جگہ نار كے ساتھ قريد كلحرب ہے۔البذا نارا پنے متعارف معنوں سے جدا ہوجائے گا۔

r..... " "مأيا كلون في بطونهم الا النار (البقرة: ١٧٤) "

سا النساد ۱۰ انها یا کلون فی بطونهم نادآ (النساد ۱۰) "ان بردومثالول من نار کے ساتھ بطون قرید موجود ہے۔ جس کا حیات دنیا بیس کھانا محال ہے۔ محر بطور عذاب کے آثرت میں بالکل ممکن ہے۔

استمبید کے بعداب اس ناری تحقیق مطلوب ہے۔ جس کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے۔ 'قلنا یافال کونی بردیاً (انبیاہ: ۱۰)' میں نار کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ شملہ موجوز نبیں جس کی خاطر نارا پنے ظاہری و متعارف مراد سے جدا ہو سکے۔ پس مولوی محمیطی صاحب کا نار متعلقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کی آگ سراد لیم تغییر باالرائے محض باطل ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی سیح حدیث نہمی ہوتی جب بھی محض علم اصول کے دوسے مولوی صاحب کی تغییر باطل ہوجاتی ۔ مگر اس آیت کے تغییر کرنے کو جب چندا حادیث بھی موجود ہوں تو پھر مولوی صاحب کی تغییر باطل ہوجاتی ۔ مگر اس آیت کے تغییر کرنے کو جب چندا حادیث بھی موجود ہوں تو پھر مولوی صاحب نہم اصول سے حادیث نہدید کے قائل۔ ببلک کوگر اور کے کا وبال اپنے اور ہا شمار ہے ہیں۔

مولوی صاحب خدامعلوم مفر کے واسطے علم اصول کی واقعیت لازی خیالی کرتے ہیں۔ یانبیں گرمعلوم ہوتا ہے کہ لازی نیس بجھتے۔ بلکہ وعلم اصول سے واقف بی نیس ۔ ای واسطے بعض الفاظ کوا پی مرضی کے تابع بنا کرجس طرف لے جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ چنانچہ موت وحیات کا مفہوم قائم کر لیتے ہیں اورعلم اصول پر ان کا تحکم اور جراس حد تک ہے کہ بعض واقعات کو بجز ہ کی مدے خارج کرنے کے واسطے بدول قرید کے خواب کا قرید خود بخو دبخو تجویز کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس دیو بھی ناظرین کو بعض مقامات قرید کے خواب کا قرید خود بخو تجویز کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس دیو بھی ناظرین کو بعض مقامات تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسی اہل زبان صاحب علم نے چود وسوہری سے قرآن کو بدول بھی کے واسطے موال نہیں سجما اور اس قد راو لیسائے کہ اکر مسلم میں العلم قرآن کو بدول بھی کے دنیا سے ارسول میں ہوجود ہے۔ خدا تعالی کا لاکھ لاکھ الاکھ کا کھ کا کھ کہ کرآن ن شریف کے متعلق جو تعلیم جناب رسول انتخاب کے خوا اس سے استفاء کرنا کہاں تک خطرنا کہ اور گراہ کن ہے۔

نوث!

ر يو يوتمبرا

الله ينرانل حديث مورخه ١٥٣٥ هـ مولوى محموطی مومرزا قاديانی كوسيم مولود، مهدى معبودا ورئيل حديث مورخه ١٥٣٥ هـ مولود، مهدى معبودا ورمجد دزمان مانتے بیں ليكن ایسے امورخرق عادت يهال تک كه پيدائش كي ميدائش كوخلاف عادت به پدر كہتے ہیں - مرزا قاديانی مسيح كی پيدائش كوخلاف عادت به پدر كہتے ہیں -

من عسب تسراز مسیح بے بدر گرمولوی محمطی باپدر کہتے ہیں اور بیمی کہتے ہیں کہ سے موقود است کے اختلاف مٹانے آ سے گا۔معلوم نیس پرمولوی صاحب کوایے سے مہدی اور مجدد سے اختلاف کرنے کا کیا حق ہے۔جس کو وخود ان تیوں القاب سے ملقب مانتے ہوں۔

ناظرین اس سے پہلے کھی ٹمونہ مولوی محملی ایم۔اے امیر احمد بید جماعت لا ہور کی تغییر القرآن بزبان انگریزی پیش کردہ خاکسار کا دکھ بچے ہوں گے اور ان کے علم حدیث کا عدم ضرورت حدیث فی تغییر القرآن کے عقیدہ کے متعلق اہل حدیث مورور کیم اکتوبر میں مطلع ہوگئے ہوں گے۔ مگر چونکہ سابقہ نمونداس قدر کافی نہیں کہ اس سے بعض اصحاب کوئی معقول رائے قائم کر سکیں۔ اس لئے خاکسار سابقہ سلسلہ کے ساتھ اس نمبر کو پوست کرنے کے واسلے ادب سے خواست گارہے۔

اسس "فالتقمه الحوت وهو مليم و فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون (صافات:١٤٢١٤٢١٢) "پس يوس كولتم كرليا و محل في بطنه الى يوم يبعثون (صافات:٢٠١٤٢١٤٢) "پس يوس كولامت كرم اتفالي اكرون يحل في الدوه الول من شهوتا تو محل كريك من يواد متال الى دن تك جب مرد دوباره زنده مول -

ب..... اگریزی ترجم ۱۵۵٬ فنادی فی النظلمات ان لا اله الا است سبحانك إنی كنت من النظلمین و فاستجبنا له و نجیناه من الغم وكذالك نفجی المؤمنین (انبیاه:۱۸۸۸) "یی پس یونس نے اندهرول پس بی پار شروع كردى ( تیر سواكوئی مجودتین ) تیری وات برقص سے پاک ہے می بیشک قسور وارول سے بول مولوئ ما حب كی تغیر كا ظام نوٹ نمبر ۱۲۵۳ می ظلمات بح سے مراد سمندركی مما تب بیل رو يكمو محكم لغات اور لين صاحب كی عربی اگریزی لغات ) لهذا

مصیبت سیای یا تار کی کے م اس کے بعد مولوا سمی جگہ بھی نہ کوڈیش کہ پولس لقمہ کے نگل جانے کا مغیوم

الفرد على جائے و الهم الفاق الفات ميں التقع فاها فر وقت اس نے اس كا مندار موجود ہے كہ مجلى نے معزر

ٹر دید کرتا ہے۔ یعنی ہائل! ہے۔ جوقر آن کے برخلاف اس کے بعد مول

ے منی قبیلہ اور پیٹ ہردوا نزد کیہ مابعد کے الفاظ سے ''اگر ہینی الشاتعالی کی تھے رہتا اور نمی کا مرتبہ نہ ہاتا۔' بھی یہ تیجہ برآ مرتبیں ہوتا ک تسبع کرنے والوں میں ندہ جواب!

سازی کے فن میں ان کے مثال سے فائدہ اٹھا کر می السلام) کولقمہ کر کے اپ پیٹ میں ڈالنے کا ایک ڈ معنی لغت نے قوم کے جم آسانی سے حاصل ہوگئ اپنی قوم میں ایک معمولیٰ بہلے نبی نہ تھے مرف

مولوي صاحب

معیبت سابی یا تاریکی کے مشابہ ہوتی ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب نوٹ بمر ۲۱۲۳ میں اس طرح لکھتے ہیں کہ قرآن میں کسی جگہ بھی نہ کورٹیس کہ بینس کو چھل نے نگل لیا تھا۔ کیونکہ لفظ المتقم یہاں نہ کور ہے۔ بالعزور لقمہ کے نگل جانے کا مغیوم نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف منہ میں اخذ کرنے کا (لین صاحب) اپنی لفات میں التقم خاھا فی المتقبل کی نظیر لکھ کراس کے مخی کرتا ہے۔ (اس کا بوسہ لینے کے وقت اس نے اس کا مندا ہے ہونؤں میں لے لیا) اس بارہ میں ایک حدیث نبوی اللے بحق موجود ہے کہ چھلی نے حضرت کی صرف ایزی کومنہ میں لیا تھا۔ اس میں بھی قرآن بائیل کی مرد یہ کرتا ہے۔ یعنی بائیل یونس کا چھلی سے نگلا جانا اور اس کے پیٹ میں داخل ہونا میان کرتی ہے۔ جوقرآن کے برخلاف ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ: ''بحوالہ لغات لین صاحب بطن کے معنی قبیلہ اور پید ہردو ہیں۔' مولوی صاحب قبیلہ کے معنی کور جے دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خزد یک مابعد کے الفاظ ہے یہ مغہوم خوب چہاں ہے۔ مولوی صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ: ''اگر بولی اللہ تعالی کی تبیع کرنے والوں سے نہ ہوتا تو وہ اپنی قوم ہیں ایک معمولی حیثیت کا انسان رہتا اور نبی کا مرتبہ نہا ہا۔ اگر بطن کے معنی پید کے لئے جا کیں تو مغیرہ کا مرجع مجھلی ہوگا۔ گر پھر بھی یہ نتیجہ برآ مرتبیں ہوتا کہ مجھلی نے بولس کو درحقیقت نگل لیا تھا۔ مغہوم صرف یہ ہے کہ اگر بولس تشیع کرنے والوں ہیں نہ ہوتا تو مجھلی اس کو نگل جاتی۔''

جواب!

مولوی صاحب کی عجیب و خریب تو جیدی گوناظرین قدرند کریں۔ محر فاکسار تاویل مازی کے فن جس ان کے قابل رشک کمال کا قائل ہے۔ مولوی صاحب نے لغت سے بوسد کی مثال سے فائدہ اٹھا کر مجھلی کو بھی ای قیاس پر اجازت نہیں دی کداس نے حضرت یونس (علیہ مثال سے فائدہ اٹھا کر مجھلی کو بھی ای قیاس پر اجازت نہیں دی کداس نے حضرت یونس (علیہ السلام) کو لقمہ کر کے اپنے بیٹ بیٹ بھی نگل لیا ہو۔ اگر چہ بر ظاف بوسہ کے اس قسم کی اشیاء کا لقمہ کرنا معنی لغت نے قوم کے بھی بتادیئے۔ بس ان کے واسطے اب من ما تکی مراد بلاز حمت اٹھانے کے معنی لغت نے قوم کے بھی بتادیئے۔ بس ان کے واسطے اب من ما تکی مراد بلاز حمت اٹھانے کے آسانی سے حاصل ہوگئی اور ترجمہ کرنے کا راستہ بالکل صاف ہوگیا کہ (یونس اگر تبیع نہ پڑ ھتا تو آپی قوم بیں ایک معنی کے دولت ان کو نوت عطاء ہوئی اور ان مولوی صاحب کے استدلال بہلے نی نہ ہے۔ صرف تبیع کی بدولت ان کو نوت عطاء ہوئی اور ان مولوی صاحب کے استدلال

۔ مولوی محر علی کومرزا قادیانی کوسیح موتود، ن عادت بہاں تک کہ پیدائش سیح میں بھی نی میچ کی پیدائش کوخلاف عادت بے پدر

یع ہے ہدر کتے ہیں کہ مسمح موقود است کے اختلاف مهدى اورمجدد سے اختلاف کرنے كاكيا اول ـــ

م اے امیر احمد یہ جماعت لا ہور کی تغییر ہ ہوں کے اور ان کے علم حدیث کا عدم ل حدیث مور ند کم آکو بریم مطلع ہو گئے ہ بعض اصحاب کوئی معقول رائے قائم کر رکو پوست کرنے کے واسطے ادب سے

م، فلولا أنه كان من المسبحين (١٤٤٠١٤٣٠١) "لي يوس كولقم كرليا ... المنتج كرليا ... المنتج كل كانته وتا تو مجل كانته والدار ...

 ے بیجد بدمستلہ بھی قائم اور ثابت ہوگیا کہ نبوت وہی عطید رحمٰن نبیں بلکہ سی سے وابستہ ہے۔
اس کے بعدالی یوم یبعثون کے متعلق مولوی صاحب نبیس بتایا کہ اگر بطن کے معنی قوم کے بیس توقیامت تک یونس معمولی آ دمی کس طرح روسکتے ہیں۔مولوی صاحب اس تاویل میں السی یوم یبعثون کو بالکل نظرانداز کر گئے ہیں۔

خیرآ کے سنے؟ مولوی صاحب بطن کے معنی پیٹ کے تنلیم کر کے بھی ایک حدیث کی بناء پر جس کا کوئی پند ونشان ظاہر نہیں کیا حصرت یونس کی صرف اینٹری چھلی کے مشعیش دیتے ہیں اور چھلی کے پیٹ بیس ان کے داخل ہونے کا مقدمہ ڈمس کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کوقا نوئی لیافت نے جس کی سندوہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس تاویل سازی کے فن بیس بہت مدودی ہے۔ اب مولوی صاحب کوا پی توجید پر یہاں تک حق الیقین حاصل ہوگیا ہے کہ تو رات یوناہ نمی کی اب مولوی صاحب کوا پی توجید پر یہاں تک حق الیقین حاصل ہوگیا ہے کہ تو رات یوناہ نمی کی کا تر آن شریف اور حدیث سے کے مطابق مطابق بایا جاتا ہے۔ اس کو بھی محرف اور جعلی قر اردے دیا ہے۔ کویا قر آن یا حدیث سے کے مطابق مجمی الحجی بیانات محرف ہیں۔

مولوی صاحب نے مدیث پیش کرنے میں ضرور بخل کا ثبوت دیا ہے۔ اگر اس مدیث کوروثنی میں لاتے تو ہم کو بھی اس مدیث کا دیدار نصیب ہوجا تا۔ ایک دفعہ ان کے بڑے میاں (مرز اغلام احمد قادیانی) نے بھی کرش کی کی نبوت پر بیعدیث پیش کی تھی۔

( پشمه مغرفت م ۱۰ فزائن ج ۲۲ م ۳۸۲)

"كان فى الهند نبياً اسواد للون اسمه كاهناً "يعنى لمك بهندش ايك ني كالحديث الله بندش ايك ني كالحديث والا بوگذرا ب بس كانام كابن (كرش قا) بم في دس سال تك مى بلغ كى كه بم كاس جماعت سے يا حضرت اقدس (بزيم ميان تى) سے اس حديث كاكوئى سراغ لے محربم ناكام دوكرا فر بار كئے لے فير يحم بومولوى صاحب في حديث كاحوالد و كراس مثل كوصاد تى كرد كھا يا ہے ۔ جس ش ايك في دوز وقو بالكل فدر كما تھا محرس كا تحد كري كس مطلب كے واسط كھاليا كرتا تھا ۔ ايك دن اس كى الماس في ابينا تم دوز وقو ركھتے نيس محرى كس مطلب كے واسط كھاتے ہوئا۔ وہ بولائم جھي كواسلام سے بالكل خارج كرتا جا ہے ہو۔ دوز وركھتا يا فدر كھانام ديكر

ان قادیانی کرش بی کا تو قاعدہ تھا کہ جس کلام کوش مدیث کہدوں وہ مدیث اور جس کوش مدیث کہدوں وہ مدیث اور جس کوش ملا کہدوں وہ غلا ہے۔ چونکہ آپ اس قاعدہ کؤیس مانتے۔ اس لئے آپ کو تکلیف بھی موئی اور کامیاب بھی نہ ہوئے۔

ہے۔گرسحری حچھوڑنے میں آیات محولہ۔

-- ' عن سعدٍ قال أ بطن الحوت لا اله ا مسلم في شئى الا ام كرجناب رسول الشائلة

ے دعا کی جب وہ مچھل کے البظلمین ''ہرایک مسلم

التظلمين برايك عم فرماتا ہے۔روایت كيااكر اس مديث

تمام محنت پر پانی پھیرد با نہیں۔اگر چہوہ احادیث

مولوی صاحب نے قرآ ا ہے۔مولوی صاحب کوحد

ضداورانکارہے۔اگر بقا اینے مندمیں رکھ کی تھی او

ہوجا تا ہے۔مولوی صا<sup>ح</sup> ایٹری کواپنے مندمیں لیا<sup>:</sup> یاغو طے کھا تا رہااورمول

یر سے معمرین جانور حضرت یونس علیهاا سرک کردیں مد

تک ان کی ایٹری مندمیر مولوی صاحب کے نزد :

کے پیٹ میں جانا جائز اسلامی انجمن کے صدر

برابر ہیں۔ اہل سنت . مسلمانوں کو گمراہی ۔۔ آیات محولہ کے متعلق (مقلوۃ ص ۲۰۰۰ کتاب اساء اللہ تعالی میں یہ صدیث ندکور ہے۔ ''عن سعدِ قال قال رسول الله علی الله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم یدع بها رجل مسلم فی شتی الا استجاب له ، رواہ احمد والترمذی ''یخی معد سے روایت ہے کہ جناب رسول الله الله استجاب له ، رواہ احمد والترمذی ''یخی معد سے رائی رب سبح اللہ الله الا انت سبحنك انی كنت من سے دعا كی جب وہ محلی کے پیٹ میں سے یہ تھی ہے۔ ''لا الله الا انت سبحنك انی كنت من الظلمین ''برایک ملمان جو کی حاجت کے واسط اس دعا کو افتیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو تبول فرما تا ہے۔ روایت کیا اس صدیث کو امام احمد اور ترفدی نے۔

اس حدیث مرفوع نے جن کو دومعتبر محدثوں نے روایت کیا ہے۔مولوی صاحب کی تمام محنت پریانی پھیر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ مولوی صاحب کوا حادیث صححہ پر ذرا اعتبار نہیں۔اگر چہ وہ احادیث کی حمایت کے مدعی میں اور بیجی اس حدیث سے ظاہر ہوگیا ہے کہ مولوی صاحب نے قرآن مجید کی غلط اور باطل تفسیر لکھ کرلوگوں کو گمراہ کرنے کا وبال اینے او پرلیا ہے۔مولوی صاحب کوحفرت یونس علیہ السلام کے مجھلی کے پیٹ میں جانے سے معلوم نہیں کیوں ضداورا نکار ہے۔اگر بقول مولوی صاحب مجھلی نے حضرت بینس علیدالسلام کی صرف ایٹری ہی ا بيخ منه ميں ركھ لى تھى اوران كونقصان نه بہنجا تھا تو معجز ہ يا خرق عادت فعل تو اس طرح بھى ثابت ہوجاتا ہے۔مولوی صاحب نے مزیدروشی نہیں ڈالی کہ چھل نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی ایٹری کواینے مندمیں لیا تھا تو آپ کا باقی دھڑسمندر میں کس پوزیشن میں موجودر ہا کھڑار ہا الیٹار ہا یاغو طے کھا تا رہااورمولوی صاحب نے اس امر کا بھی اطمینان نہیں دلایا کہ مچھلی جیسا گوشت خور جانور حضرت بونس عليه السلام كاكس بناءاوراصول برجهم خورد بردمونے مے محفوظ ركھتا ہے اور جب تک ان کی ایٹری مندمیں ہے۔خودروز ہے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ سندر کے کنارے پرڈال دیتا ہے۔ مولوی صاحب کے نزدیک بیسب کچھ ہامراللہ جائز ہوسکتا ہے۔ مگر حضرت بوٹس علیہ السلام کالمحجلی کے پیٹ میں جانا جائز نہیں۔اب بھی اگر قرآن کی ایسی تفییر دیکھ کرکسی اسلامی ریاست کے حاکم یا اسلامی انجمن کے صدر یاسکرٹری کی رگ خمیت میں جوش ندآ ئے تو اس کی ہتی یا عدم ہر دو برابر ہیں۔ اہل سنت کے محیح مسلک پر انگریزی ترجمہ معمخصر تفییر تیار کرد کہ انگریزی خوان مسلمانوں کو گمراہی ہے بچانا سب کا اولین فرض ہے۔ کاش کوئی اسلامی انجمن یا اسلامی ریاست

ت وہی عطیۂ رحمٰ نہیں بلکسی سے وابستہ ہے۔ ماحب نے نہیں بتایا کہ اگریطن کے معنی قوم کے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب اس تاویل میں السیٰ

اکے معنی پیٹ کے تعلیم کر کے بھی ایک حدیث کی ایک حدیث کی پیٹس کی صرف ایٹری چھلی کے متعض دیتے ہیں امد ذمس کردیتے ہیں۔ مولوی صاحب کوقانونی اس تاویل سازی کے فن جس بہت مدوی ہے۔
المقین حاصل ہوگیا ہے کہ تورات ہوناہ نبی کی اعلیال سالم ) کاقر آن شریف اور حدیث سے کے کے مطابق اسے دیا ہے۔ کویا تر آن یا حدیث سے کے مطابق

نے میں ضرور کِل کا ثبوت دیا ہے۔ اگر اس مدیث رفعیب ہو جاتا۔ ایک دفعہ ان کے بوے میاں برید مدیث پیش کی تھی۔

(پشرمغرفت من ابزائن ج ۲۸ مر ۲۸ ون اسعه کاهنا الین ملک بندی ایک بی ون اسعه کاهنا الین ملک بندی ایک بی رش ایک بی ایک مرش ایک بی کران تها که بی کران تها که بی کران شاک مسات که این مرس مثل و مسات که اتفار کر حری الی خاند کے ساتھ دوزہ تو رکھے نہیں حری کس مطلب کے واسط کر واسط کے مراب کران امر دیگر کرنا چاہیے ہو۔ روزہ رکھ خاا مردیگر کرنا چاہیے ہو۔ روزہ رکھ خانا مردیگر کے دول دہ حدیث اور کی خان کو کرنا چاہیے ہی خاندہ کو کو کرنا چاہیے ہی خاندہ کرنا چاہیے ہی خاندہ کرنا چاہیے کہ کرنا چاہیے کرنا چاہیے کہ کرنا چاہیے کرنا چاہی کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہی کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہی کرنا چاہیے کرنا چاہے

اس طرف متوجہ ہوکرا جرعظیم حاصل کر ہے۔ نوٹ!اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت رابطہ عالم اسلامی نہصرف انگلش بلکہ پچاس ساٹھ ہے بھی زائدز بانوں میں ترجمہ دتفییر شائع کر چکا ہے ۔فقیر مرتب! ریو یونمبر میں

میرے رسالہ کی چھیوائی کا زیا

كيفيت سے آگاہ ہو چكے ہوا

نے پہلی دفعہ یا کچے ہزارجلد ہر

آ پ نے دیں ہزارجلد کا انڈنہ

ہمارےاسلامی بھائیوں کی بد کہ فیصدی اسی گریجویٹ اور

وانے کے انگریزی قر آن کو جدید فرقہ کے عقائدے ان

انشاءالله نبہلی یانچ ہزارجلد۔

شهروں میں محمدی مسلمانوں ۔ شہروں

ہے کہ میرا پیتخمینہ پورانتیج نہ

اینے تر جمہ دتفسیر میں ملائک.

علاوہ دیگر کتب احادیث کے

ہے۔ایک طرف مولوی صاب

صاف انكاركرديناايك اليي

قادیانی جماعت نے البتہ کے

ہیں۔جن میں احادیث صححہ' مصرین سے میدراز یوشیدہ'ج

قابل ديد بكها حاديث

ڈال کراین رائے سے کام کیز

جن میں اہل سنت نے ان کا

خہیں آئی۔اس جماعت کے

قبول کر دانے کا اصول ضرور

شكست كى صورت ميس بھى ي

ناظرين گذشته تن

ريو يونمبرهم

م جھے عرصہ ہوا ہے کہ اخبار اہل حدیث امرتسر میں خاکسار کے دومضمون کیے بعد ديگرےمورخه کیماکتوبر۱۹۲۰ء،۸راکتوبر۱۹۲۰ءکوشائع ہو چکے ہیں۔جن میں ای امرکوبخو بی ثابت کیا گیا تھا کہ مولوی صاحب احادیث صححہ کو صرف زبان سے تعلیم کرتے ہیں۔ مرقر آن شریف کی تفسیر میں ان کوپس بیثت ڈال کرتفسیر بالرائے کوپیش کر دیتے ہیں ۔ان کے اور قادیانی جماعت ك زديك اگرچه بينتل بالكل جائز ہو \_ گرمحه ي مسلم الكريزي دانوں كے واسطے جودي تعليم سے کافی حصنہین رکھتے بیتفیر سراسر گراہی کا موجب ہے۔اس قتم کے انگریزی دان گریجویٹ بالعموم قرآن شریف کوبھی انگریزی زبان کے ذریعے ہی سیکھنا پیند کرتے ہیں اور باوجودار دوبڑھ سکنے کے بھی وہ کسی محمدی مسلمان کاار دوتر جمہ یاار دوتفسیر دیکھنا پیندنہیں کرتے۔ چونکہ اہل سنت کے اصول اورعقا ئد کی بناء پر کوئی انگریزی ترجمه معتنفیراب تک شائع نہیں ہوااور ند کسی مسلم ریاست كى توجداس طرف موئى ہے۔ ندائجمن حمايت اسلام لا مورائجمن نعمانيدلا موركسي المجمن الل حديث نے اس ضرورت کواب تک پورا کرنے کا وعدہ یا اعلان شائع کیا ہے۔اس واسطے ہمارے انگریزی دان بھائی مولوی صاحب کے ترجمہ اورتغییر کوخرید کرنے سے بازنہیں رہ سکتے ۔صرف اسی قدرنہیں بلکہ اس کی تعریف میں چند کلمات مدح کے بھی ان کی زبان سے خاکسار نے خوداینے کا نوں سے سنے ہیں۔ اگر بنظر مدردی یا غیرت اسلام کوئی اگریزی دان اہل سنت سے مولوی صاحب کے ترجمها درتفسير كے متعلق تيجھ روشني بزبان انگريزي ڈال ديتے تو خاكسار كواس ضعيف العمري ميں وہ محنت برداشت نه كرنى يرقى - جو كچيع صدى كرر با مول - كرالحمد للد كه الله تعالى نے آخراس خدمت كرواسطياس تقيرب بضاعت كويسندفرمايا-"ذالك فيضل الله سوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم "الهذابورے المصفح كاليك الكريزى رساله مولوى صاحب ك قر آن کے متعلق بناء برمفت تقسیم شاکع ہو گیا ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ ممکن ہے کہ سی وقت اس کے اقتباسات سے ناظرین کومخطوظ کیا جائے۔اس قدراطلاع دینادلچیں سے خالی نہیں کہ سرگودھا میں ندکورہ انگریزی قلمی رسالہ جس جس گریجویٹ نے پڑھا ہے اس کے دل میں مولوی صاحب کے ترجمہ اور تفییر کی نسبت وہ سابقہ عظمت باقی نہیں رہی۔اس سے بڑھ کر اور کیا شوت ہے کہ

میرے رسالہ کی چھپوائی کا زیادہ تر حصانہوں نے ہی اداکر دیا ہے۔ ریو یونمبر م

ناظرین گذشتہ تین نمبروں میں مولوی محمعلی لا ہوری کے اس تر جمہ اورتفسیر کی مختصر کیفیت سے آگاہ ہو بھے ہوں گے۔ جو آپ نے بربان انگریزی شائع کی ہے۔ مولوی صاحب نے پہلی دفعہ یانچ ہزارجلدی ولایت سے تیار کرائی تھیں۔ جو قریباً کل فروخت ہو چکی ہیں۔اب آ پ نے دس ہزار جلد کا انڈنٹ ولایت میں بھیجا ہوا ہے۔جس کی تعمیل امروز فردا ہوا جا ہتی ہے۔ ہارے اسلامی بھائیوں کی بدنداقی ہے مولوی صاحب نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ان کومعلوم تھا کہ فیصدی اس گر بچویٹ اور دیگر انگریزی دان مسلمان بوجہ مسلمان ہونے کے باوجود در کیش منڈ وانے کے انگریزی قرآن کوضرور کم وبیش پڑھیں گے۔ پس ترجمہ وتفسیر کے ذریعے ہے اپنے جدید فرقد کے عقائد سے ان کومتا اُر کرنے کا بہتر موقعہ ہاتھ انہیں آئے گا۔ اگر تحقیق کی جائے تو انشاءاللد پہلی یانچ ہزار جلد سے جار ہزار جلد ضرور محمدی مسلمان خرید کیکے ہیں۔ میں اس نتیجہ پر بعض شہروں میں محمری مسلمانوں کے یاس مولوی صاحب کا انگریزی قرآ ان پچشم خود دکیے چکا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرا پر تخمیند پوراضیح نہ ہو۔ گراس کے قریباً سیح ہونے میں شک نہیں۔ مولوی صاحب نے ا نے ترجمہ وتفسیر میں ملائک کے متمثل ہونے سے صرح انکار کردیا ہے درحالیکہ بخاری اورمسلم میں علاوه دیگر کتب احادیث کے ملائک کا انسانی وجود میں تمثل ہوتا بلا تاویل روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ایک طرف مولوی صاحب کا اعادیث صححہ کو برسر دچیثم قبول کرنا اور دوسری طرف ان سے صاف انکار کردینا ایک ایس بداصولی ہے۔جس کوجس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے کم ہے۔ قادیانی جماعت نے البتہ پہلے یارہ کے اردوتر جمہ میں این تفسیر کے چنداصول شروع میں لکھے ہیں۔جن میں احادیث صححه مرفوع کوتسلیم کرلیا ہے۔ گرآ خراس پر قائم نہیں رہی۔ چنانچہ ناظرین مصرین سے بیراز پوشیدہ نبیں۔اب خداتعالی کی قدرت کا تماشدلا ہوری اور قادیانی مردوییں قابل دید ہے کہ احادیث صححہ کو ہر دو جماعت تسلیم کرتی ہیں۔ مگر کم از کم تغییر میں ان کو پس پشت ڈ ال کراپنی رائے سے کام لیتی ہیں۔اہل سنت کے ان ہر دو جماعتوں سے مناظرے ہوئے ہیں۔ جن میں اہل سنت نے ان کا قافیہ ایسا تنگ کیا ہے کہ سواان جماعتوں کو بیجاؤ کی اور کوئی صورت نظر نہیں آئی۔اس جماعت کے ہر دوفریق ہے آئندہ اگر بحث کا موقعہ ہاتھ گلے تو احادیث صححہ کے قبول کروانے کا اصول ضرور قائم کروالینا جا ہئے۔ در نہان کے چیلنج کی مطلقاً پرواہ نہ کرنی جاہیے۔ شكست كى صورت مين بھى بيلوگ اپنے اخبارات ميں اپنى فتح كا ذيكه بجاكر اپناسكه جماليتے ہيں۔

رعالم اسلامی خصرف انگلش بلکه پیچاس بے فقیر مرتب!

مریں خاکسار کے دومضمون کیے بعد یکے ہیں۔جن میں اس امر کو بخو بی ثابت ے تنلیم کرتے ہیں۔ محرقر آن شریف کی دیتے ہیں۔ان کے اور قادیانی جماعت یزی دانوں کے داسطے جود بی تعلیم سے ہ۔ اس قتم کے انگریزی دان گر یجویث سکھنا پیند کرتے ہیں اور باوجودار دویڑھ یکنالیندنہیں کرتے۔ چونکہ اہل سنت کے تک ثالغ نہیں ہوااور نہسی مسلم ریاست راعجمن نعمانيه لابهوركسي المجمن ابل حديث الع كياب\_اس واسطے جمارے انگريزي ے باز نہیں رہ سکتے ۔صرف ای قدر نہیں ن سے خاکسار نے خوداینے کا نوں سے وان الل سنت سے مولوی صاحب کے ية توخا كساركواس ضعيف العمرى مين وه ن يكر الحمد لله كه الله تعالى في آخراس الك فضل الله يبوتيه من يشاء اایک انگریزی رسالہ مولوی صاحب کے بل مطالعہ ہے۔ ممکن ہے کہ سی وقت اس طلاع دینادلچیں سے خالی نبیں کہ سر کودھا بر ھا ہے اس کے دل میں مولوی صاحب ں۔اس سے بڑھ کراور کیا ثبوت ہے کہ ان نجریس بخاطر ضیافت طبع ناظرین ایک دومثالیس مولوی هم علی کے انگریزی قرآن سے پیش کرنا ان کی قرآن او فہمی اورع بِی دانی کا سرٹیفکیٹ خیال کرنا مناسب ہوگا۔ مولوی صاحب صفی ۱۳۳ پر بذیل آیت اوکالذی مر علی قریة (ہارہ ۳ رکوع ۳) "کے داقعہ کو خواب کا داقعہ بتلا کر کھنے ہیں کہ قرآن ایسے داقعات کے متعلق جو خاص عبارت یا طرز داقعہ یا کسی ما قبلی تاریخ کے رو سے خود بخو دبخو دبخو دخواب کا منہوم ہو۔ لفظ خواب کا بالعوم استعال نہیں کرتا اور اس اصول خانہ زاد کی تصدیق میں مولوی صاحب حضرت یوسف نے تصدیق میں مولوی صاحب حضرت یوسف کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے گیارہ تاروں اور سورج اور چاند کوا پنے کو تجدہ کرنے کا تذکرہ اپنے والد کوسنایا تو خواب کا لفظ بلکل استعال نہیں۔

جواب!

اگر حضرت یوسف علیه السلام نے اپ باس اس تذکرہ کے وقت خواب کالفظ استعال نہیں کیا تو کیا حرج تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ بالکل نابالغ تصاور واقعہ بھی ایسا تھا جس کا ظاہری عالم ناسوت میں امکان تھا۔ جب باپ نے بیرواقعہ سنتے ہی کہد یا' یسا نہیں لا قصص دِقیال علی اخوقك فید کیدو اللہ کیدا (یوسف: ٥) ''یعنی اے بیٹی اس بیٹی اس بیٹی اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنانہیں تو وہ تیرے واسطے کوئی بری تجویز کریں گے۔ تو پھر بجھ میں نہیں آتا کے قرآن نے اس واقعہ میں خواب کا لفظ استعال کرنے سے کیوں کر پہلو تھی کی۔ اگر ایک بچہ نے سہوا خواب کا لفظ ترک کیا تو دوسرے ہوشیار اور زیرک نے اس بات کو واضح کردیا۔ لہذا مولوی صاحب کا اصول خانہ زادتار عکبوت سے بھی کم زور ہے۔ یہ جماعت قرآنی معارف کے خاص علم کی مرق ہے۔ گرمولوی صاحب اگر بچھ آگے جل کرقر آن کود کے میں تو اس آیت کو ود حضرت یوسف کی زبان سے من لیتے ۔''قال یا ابست ہدا تساویہ لیونی من قبل قد جعلم بھا رہی حقا (یوسف: ۱۰۰)''

مولوی صاحب نے تجیل سے کام لے کرا پنابنایا کام بگاڑ دیا ہے۔ بیٹابت شدہ امر ہے کہ جو جوہ افعہ خواب کا قرآن مجید میں مذکور ہے دہاں قرآن نے اس کو پردہ اخفاء میں ہر گرنہیں رکھا۔ بلکہ صاف لفظ (منام) یار ویایا تا ویل کا استعمال کر کے کسی اہل ہوا کی دال گلئے نہیں دی۔ حضرت ابن عباس نے اس اصول کو تا ٹر کر اہل اسلام پر ایک بڑا بھاری احسان کیا ہے کہ قرآن شریف میں لفظ (رویا) پورے سات دفعہ دیکھ کر صرف سور و بنی اسرائیل والے رویا کواس کے عام معنوں سے مشنی کردیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمة نے (جام ۱۸۲) اور (بخاری

حدیث مرفوع ذر تاریخ وعربی علم او میں۔جن کامحل میا ا.....

البحر سربا

ج ۲ص ۹۷۸) پیس

فِتنة للناس "

رئيس المفسرين بـ

كرديار ككرافسوس

ثابت كرد بااورمع

عليحده ہو گئے ۔قرآ

اپی مجھلی کو بھول مے جماعت کے جب ساحب نے مرباً نبر ۱۵۱۳، ۱۵۱۳ مرف مزل تقعوا مرف مزل تقعوا تخر کی موی کے ترکر و موی کے السلام کے واقعہ السلام کے واقعہ کہاں تک ویان خورج شم دیرواقعہ خورج شم دیرواقعہ خورج شم دیرواقعہ

مولوي صاحب أ

مولوی محمولی کے انگریزی قرآن سے پیش کرنا مناسب ہوگا۔ مولوی صاحب سفحہ ۱۲۳ پر بذیل بوع ۲) "کے واقعہ کوخواب کا واقعہ بتلا کر لکھتے بارت یا طرز واقعہ یا کسی ماتبلی تاریخ کے رو م استعال نہیں کرتا اور اس اصول خانہ زاد کی ں پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے سنے کا تذکرہ اپنے والد کو سنایا تو خواب کا لفظ

پناپ سے اس تذکرہ کے وقت خواب کا لفظ و وہ الکل نا بالغ تھاور واقعہ بھی ایسا تھا جس کا فی سے دواقعہ بھی ایسا تھا جس کا لئے سے دواقعہ بنتے ہی کہد یا ''یسا نہیں اے بیٹا اس وہ تیرے واسطے کوئی بری تجویز کریں گے۔ تو اب کا لفظ استعال کرنے سے کیوں کر پہلوتہی تو دوسرے ہوشیار اور زیرک نے اس بات کو راد تاریخ ہوت سے بھی کمز ور ہے۔ یہ جماعت دوی صاحب اگر کھی آگے جل کرقر آن کود کھتے دی سے اگر بھی ابست ھذا تاویل بیسے وسف در ایسا ویل بیسے بوسف در ایسا ویل بوسف در ایسا ویسا ویسف در ایسا ویل بوسف در ایسا ویل بیشا ویل بوسف در ایسا ویل بر ایسا ویل بوسف در ایسا ویل بوسف در ایسا ویل بوسف در ایسا ویل بوسف در ایسا ویل بر ایسا ویل بوسف در ایسا ویل بوسف در ایسا ویل بر ایسا وی

بر اپنا بنایا کام بگاڑ دیا ہے۔ بیٹا بت شدہ امر ہوہاں قرآن نے اس کو پرد کا خفاء میں ہر گزنہیں متعال کر کے کسی اہل ہوا کی دال گلنے نہیں دی۔ سلام پرایک بڑا بھاری احسان کیا ہے کہ قرآن رصرف مورک بنی اسرائیل والے رکایا کواس کے ری علیہ الرحمة نے (ج۲م ۲۸۲) اور (بخاری

علام ۱۹۷۸) میں دود فعداس پر باب با ندھا ہے۔ 'و مسا جعلنا الرق یا التی اریناك الا فتنة للناس ''جس میں روّیا کاضیح منہوم واقعہ پھم دید ہے۔ نہ کہ خواب کا حضرت ابن عباس رئیس المفسر بن نے اس آیت میں لفظ فتنہ کے قرینہ کو دیکھ کر مطلب اور منہوم کو بخو بی واضح کر دیا۔ گر افسوس اہل ہوائے اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپ آپ کو فتنہ کا مصدات خابت کر دیا ور معراج نبوی کو خواب یا کشف سے منسوب کر کے اہل سنت کی جماعت سے علیمہ ہوگئے۔ قرآن کو قرآن سے بجھنا قرآن فہمی کا سب سے پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول حدیث مرفوع ذریعہ ہے۔ تیسرا اصول حضرت ابن عباسؓ ودیگر جمہور صحابہ کا مفہوم چہارم تاریخ وعرفی علم ادب ہے۔ بشرط میہ کہ یہ پہلے تین اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ پچھاور بھی اصول ہیں۔ جن کامل بیان یہ ضمون نہیں۔

" فلَّما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتَّخذ سبيله في البحس سسربا (الكهف: ٦١) "يعنى جب مردوخض دودرياول ك ملنى كى جگدير ينجي تو دونول ا پی مچھلی کو بھول سکتے \_ پس مچھلی نے دریا میں سرنگ بنا کرا بنار استدلیا \_مولوی صاحب کا معدقا دیا نی جماعت کے جب معجزہ سے صاف انکار کاعقیدہ ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ تر جمہ میں تحریف نہ كرتے\_آپ نے صفحہ ۱۰۰ پر يوں ترجمه كيا ہے (اور مچھلى سمندر ميں راستہ لے كرچلى) مولوى صاحب نے سربا کوجوراستہ لینے کی کیفیت کوظام رکرتا ہے۔ بالکل نظرانداز کردیا ہے۔ اپنے نوٹ نبر۱۵۱۳،۱۵۱۳ میں اس صفحہ براس طرح لکھتے ہیں کد (بموجب حدیث بخاری مجھلی کا کم ہونا صرف منزل مقصودل جانے كانشان تھا۔ قرآن ياحديث ميں برگز ثابت نہيں ہوتا كديہ بھونى ہوئى مچھلی تھی۔ تعجب کا ظہور مچھلی کے دریا میں طلے جانے پرنہیں بلکہ امریر ہے کہ صاحب موٹ اس کا تذكرهموى يكرنا بهول كيا تفا\_) مولوى صاحب نے بخارى كاحوالدديے سے اپنى حديث دانى پر سخت دھبہ لگایا ہے۔ بخاری نے ۱۳ ویں پارہ میں حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام كے واقعہ كے متعلق ايك باب باندھ كر دواحاديث كھى بيں۔ جن سے مجھلى كا عجيب طرح ہے دریامیں راستہ بنانا ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین خود بخاری کھول کرد کھیلیں کہ مولوی صاحب نے کہاں تک دیانت داری سے کام لیا ہے۔ راقم بوجہ طوالت ان کی نقل سے معذور ہے۔ مجھلی کے عجیب طور پرداستہ بنانے پرایک تو لفظ سر باشد مد ہے۔ دوسرا حضرت موی علیه السلام کے دفیق کا خورچشم و يرواقع جس برية يت شام ب- "واتخذ سبيله في البحر عجباً" باقرام مولوی صاحب کا فرمانا کہ قرآن شریف ہے ثابت نہیں کہ میچھلی جمونی ہوئی تھی۔ سوناظرین

مولوی صاحب کی قرآن بھی پرضرورہنس کر کہیں گے کہ جب موئی نے اپنے رفیق سے ناشة طلب کیا۔ (اتباغ غدانیا) تو وہ گمشدہ مجھلی ناشتہ کا کیوں کرا یک جزونہ تھی؟۔ اور بالفرض محال زندہ رکھ کی تھی۔ جب بھی اتنا عرصہ بدوں پانی کے وہ کیو کر زندہ رہ سکتی تھی؟۔ قرآن شریف سے مجھلی کا زندہ ہوجانا بہرصورت ثابت ہے اور مولوی صاحب کو تفسیر بالرائے باطل ہے۔ مولوی صاحب کو خاکسار نے ایخ ایک مود بانہ چھی کا کہ سارے ایک ایک مود بانہ چھی کا کہ سے در کیھئے انتے ہیں پانہیں۔

ر یو یونمبر۵ پیغا صلح کی لعنت کا مصداق کون ہے؟۔

مولوی محمطی امیر جماعت احمدی لا مور شجے انگریزی قرآن کاار دومیں کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء سےسلسلدریو پوشروع ہے۔جس پر پیغام ملح کے ایڈیٹر صاحب نے الی سکوت اختیار کی ہے کہ گویاان کی دوات سے سیابی نے جواب دے دیا ہے۔ دس ماہ کے بعداب ذرہ بیدار ہوكر حوت موی علیہالسلام کے متعلق مندرجہ نمبر مطبوعہ ۵ ماگست کا جواب لکھا ہے۔ مگر باقی اعتراضات کے نزدیک آنے ہے آپ کاقلم کانپ گیا ہے۔ہم شروع سلسلہ سے ہی ہر دومرزائی جماعت پرمعجزہ کے انکار کا الزام عائد کرد ہے ہیں۔جس پر پیغام صلح مور خد سر تعبر ۱۹۲۱ء صفحہ میں مرزا قادیانی کا شعرفق كرك المعنة الله على الكاذبين "كافتوى ساتا ب-بال بمسلم كرت بي كه مرزا قادیانی نے قرآنی معجزات کے منکر کوملعون کہا ہے۔ گراب دیکھنا پہ ہے کہ درحقیقت اس لعنت كالمصداق كون ہے؟۔اصول عمل كى خاطر وضع كيا جا كا ہے۔ مگر باوجود معجزہ ثابت ہوجانے كاس كوتسليم ندكر نامنكركو "لعنة الله على إلكاذبين "كاواقعى مصداق بناديتاب ابل حدیث مورخه کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء مورخه ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۰ء نمبرریو یونمبر ۲۰ میں ہم نے متعلق تین معجزات کی بحوالہ احادیث صححت تفسیر کی تھی۔ جس ہے مولوی محم علی صاحب نے اپنے انگریزی قرآن میں بالكل انكار كرديا موا ب\_ ايك تو حضرت ابراميم عليه السلام كا واقعي آگ ميس ڈالا جانا دوسرا حضرت یونس علیدالسلام کا مجھلی کے پیٹ میں داخل ہونا۔ تبسرا حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا بحالت رضاعت الہام سے غیب کے متعلق کلام کرنا اب پیغام صلح کے ایڈیٹر صاحب کی خدمت میں التمال ہے کہ یا توحتی الوسع جلد ثابت کردیں کہ جناب رسول التعافی نے ندکورہ واقعات کے متعلق ہماری بیان کر دہ تغییر نہیں کی یا اس لعنت کووایس لے کر حسب مراتب ہر دواحمدی جماعت میں تقسیم فر مادیں۔

باقی پیغام مؤکدہ ہے۔ہاںان-نوٹ!جوار

ر بو بوتمبر[۲ مولوی صا•

(الی) و ما قتلوه یا صلبی عذاب کی فی ثابر اور بیان بھی ورج ہے۔

فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ عذاب میں نصاریٰ کے ہیں۔مولوی صاحب۔

ین که رون به جاید اصول کوپس پشت دال ا.....

یعنی یہود نے سیج کے با والوں پرغالب رہتا۔ ج....

الله کااحسان یاد کرو۔ ج د.....

السلام نے بالہام ریائی اگر کوئی بااا نہیں کہ وہ اس امر کے

اوران کو پکڑ کر ذلیل بھ ٹھونک دیئے۔مولوی

ل گے کہ جب مویٰ نے اپنے رفیق سے ناشۃ طلب ایوں کرایک جزونتھی؟۔اور بالفرض محال زندہ رکھ وکرزندہ رمکتی تھی؟۔قرآن شریف سے مجھلی کا زندہ ب کی تفسیر بالرائے باطل ہے۔مولوی صاحب کو ارتق تو بدکا اعلان کرنے کے داسطے ایک مود بانہ چھی

ېمبر۵

کامصداق کون ہے؟۔ امیر جمائگریزی قریب کال

مور شمے انگریزی قر آن کااردو میں کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء کے ایڈیٹرصاحب نے ایسی سکوت اختیار کی ہے کہ و یا ہے۔ دی ماہ کے بعداب ذرہ بیدار ہوکر حوت الاكت كاجواب لكهاب مكرباتي اعتراضات م شروع سلسلہ ہے ہی ہر دومرزائی جماعت پر مجزہ غام صلح مور خد ميرتمبر ١٩٢١ء صفحة الرمرز ا قادياني كا بن "كافتوى ساتا ہے۔ ہاں ہم شليم كرتے ہيں كه ون کہا ہے۔ گراب دیکھنا یہ ہے کہ درحقیقت اس لروضع کیا جا لاہے۔مگر باوجورمجز ہ ثابت ہو جانے ى إلكاذبين "كاواقعى مصداق بناويتا بدائل اوا منبرر یو یونبرا امیں ہم نے متعلق تین مجزات ولوی محموعلی صاحب نے ایسے انگریزی قرآن میں اہیم علیہ السلام کا واقعی آگ میں ڈالا جانا دوسرا دافل مونا ـ تيسرا حضرت عيسى عليه السلام كا بحالت اب پیغام ملکے کے ایڈیٹر صاحب کی خدمت میں کہ جناب رسول اللّفائضة نے مٰدکورہ واقعات کے

کووایس کے کرحسب مراتب ہر دواحدی جماعت

باتی پیغام صلح کی مہذبانہ تحریر کی بات ہم قلم کوروک لیتے ہیں۔ کیونکہ بیان کی سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں ان کے چیننج کا جواب انشاء اللہ دیا جاد ہےگا۔ نوٹ! جواب دیکھوریو یونمبر امیں۔

ريويوتمبرا

مولوی صاحب این قرآن کے طفہ ۲۲ پر بنریل آیت 'وما قتلوہ و ما صلبوہ (الی) و ما قتلوہ یقیداً (نساہ ۱۹۰۰) ' بیبیان تحریفر ماتے ہیں کہ لفظ صلبوہ ہے تک کے صلبی عذاب کی فی ثابت نہیں ہوتی نی صرف سلبی عذاب سے موت کی ہے۔ اس کے معلق کچھ اور بیان بھی درج ہے۔ جس کا مفہوم ہی ہے کہ سے صلیب پر عذاب ضرور دیئے گئے۔ گروہاں وہ فوہ نہیں ہوئے۔ بلکہ بعد ازیں قدرتی موت ہے مریکے ہیں۔ مولوی صاحب سے کے صلیبی عذاب میں نصاری کے مقلد ہیں اور ان کی قدرتی موت کے وقوعہ میں اپنے خیالات کے پابند ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن کی چارتی ہوئے ایک الکی نظر انداز کر سے قرآن ہی کے ایک اعلی اصول کو پس پشتے ڈال دیا ہے۔

ا اسس "وجیها فسی الدنینا والاخسرة ومن المقسربین (آل عسم ان ۱۰۰۰) "بعن فرشتول نے مریم کوبطور خوشخری کے سایا کمتے و نیا اور آخرت بردویس باعزت بوگا اور خاص الخاص بندول میں سے ہے۔

ب ..... ''ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ٥٠) '' يعنى يهود في على الله عمران: ٥٠) '' يعنى يهود في على باره بيس برى تدبير سوچى اورالله في يهرسوچى اورالله سبت بركر في والول يرعالب ربتا ہے۔

ے ..... ''واذ کففت بنی اسرائیل عنك (مائده: ۱۱۰)''یعنی اے تے تم الله کا احمان یاد کرو۔ جب اس نے تم کوبی اسرائیل کے ہاتھوں سے بچالیا۔

دسست ''وجولنی مبارکا اینماکنت (مدیم: ۳۱) ''اورحفرت کی علب السلام نے بالہام ربانی مهدی کہا کہا گیا اللہ تعالی نے مجھکو بابرکت بنایا ہے۔ جہاں کہیں میں رہوں۔ اگرکوئی باانصاف عربی بجھنے والا فدکورہ بالا چارآ بات کی تیجے مراد پرغور کر نے ہو ہرگزیمکن نہیں کہ وہ اس امر کے قبول کرنے کے واسطے تیار ہوگا کہ یہود نے حضرت سیج علیه السلام پرقابو پالیا اور ان کو پکڑ کر ذکیل بھی کیا اور آخر صلیب پر چڑھا کرکیل کا نے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں فوقک دیے۔مولوی صاحب نے چارآ یات فدکورہ میں سے صرف دوسری آیت کی تاویل اس موجو

پیغمبروں کے واس لا ہوری اور قادیانی كفارقرليش قابونه اراده ہے کرلیاتھا. ہو کرغار توریس جو غيبى اوراعجازي فرا اور مایوں ہوئے۔ ۔ ہےاب اہل باطل نهاين وارد موتو ومآك ميز جب بعینه وی آ: یہود بوں نے سے یر جڑھا کران کے العظيم)ايك بي مقت بعيد ہے۔اب خا واسطے ہی کیوں آ کہلانے والوں برگزیده پینمبرول یےجھزت مسیح عا

اس کی تاویلات.

متعلق خيرالماكر

دے کراس قاویا

قبیل اور مفہوم کے

طرح کی ہے کہ یہود کا مکریہ تھا کہ وہ سے علیہ السلام کوصلیب پریعنتی موت سے ماریں اور اللہ تعالیٰ کا به مرتها کمت علیه السلام کوفتتی موت سے بچالیا۔مولوی صاحب دا حادیث مرفوعہ کے رد کرنے میں تو مولوی عبداللہ چکڑ الوی کے قریبا ہم پہلو تھے ہی مگر نصوص قرآنی کو بھی رد کر کے ان کی ایسی تاویل کرنے کے عادی ہیں۔جس کی دیگر آیات مانع ہیں۔ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز خاکسارکومولوی صاحب کی قرآنی تغییر کی تردید پر بالخصوص کیوں مامور کیا ہے۔ جب ملک میں خا کسارے بڑھ کر انگریزی اور عربی دان مسلم اصحاب موجود ہیں۔جن کی شاگر دی کو میں اپنا فخر کرتا ہوں۔ مجھ کو اس میں یہی حکمت الہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قر آن فہمی میں میرا خاص معاون ہونا پند کرتا ہے۔ ناظرین ایک کرشمہ قدرت کی مثال اس کے متعلق ملاحظہ فر ما کرمیرے حق میں دعا کریں۔ تاکه آئندہ بھی اس اسلامی خدمت کوخلوص باطنی سے انجام دیتار ہوں۔ وہ كرشمة قدرت يارحت اللي بيرب كه تدبر سقرآن كى ايك اليي آيت مير ب سامنے لائي گئ ے۔جوندکورہ جارآیات کی بوری اور سی تفسیر ہی نہیں بلکہ برتم کی مردود تاویل کا بوراقلع قمع کردیتی ہے۔قرآن شریف کے بارہ 9 رکوع ۱۸ میں آیت ذیل نے ہرتم کی باطل تغییر بالرائے کورد کردیا ہاد مسے علیہ السلام کو یہود کے قابو میں ہر گزنتیں دیا اور جب یہود کوال پر قابو ہی نہیں دیا تو ان کی گالوں پرطمانیج مارنا، منه پرتھوکنا اور کانٹوں کا تاج بہنانا اور آخرسولی پر چڑھا کرکیل کانتے باتهون اورياون يرهوك دينا-كون كرلائق شليم بي؟-" واذيد مكربك الدذيان كفروا ليثبتوك اويقتلوك اويخرجوك ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين (انسفال: ۳۰) " يعني المحصولية بمار المان كويا دكرو بس وقت كافرول في تمهار المرقار كرنے ياقل كرنے ياشهر سے نكال دينے كى تدبيركى اور وہ تدبير كرتے تھے اور اللہ بھى تدبير كرتا تھا اورالله سب كى تدبيرون برغالب آنے والا ب-اس جگه تعیل سے شاید كوئى ميرا بھائى اس طرح نه کہددے کہ بیآ یت تو جناب سرور کونین علیہ السلام کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔حضرت سے علیہ السلام سے اس کا کیاتعلق؟ ۔ ہال تعلق تو ایک طرف رہا بلکہ بعینہ یمی آیت حضرت سے علیہ السلام کی حفاظت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف بیہ کرز مانہ چونکہ قرآن کریم کے نزول وقت گذر چکا تھا۔اس واسطےاس آیت میں ہر دوا فعال ماضی میں ہیں اور جناب رسول التعلیہ کے متعلق جو مذکورہ آیت ہے اس کے ہر دوافعال مضارع میں ہیں۔ کیونکہ آپ نزول آیت کے وقت موجود تھے گروالله خیر الماکرین بردوآیات کے آخریس ماوی ذکور -- 'ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ٤٠) "مُرُورة العررايك، ي قبیل اور منہوم کے ماتحت ہیں اور تمام قرآن میں صرف دود فعہ بیآ یت داقعہ ہوئی ہے اور صرف دو

پنجیروں کے واسطے اب خاکسار کوظن غالب ہے کہ اہل السنّت مسلمان تو ایک طرف رہے

لا ہوری اور قادیانی (احمدی) ہر دوفر این بھی اس امر کوسلیم کرتے ہیں کہ حضرت رسول کر پیم اللّه ہوری اور قادیانی الا تھا۔ گر انہوں نے ایک رات آپ کے مکان کا محاصرہ گرفتاری یا تل کے

ادادہ سے کرلیا تھا۔ گر آپ حضرت علی گوا پی چار پائی پرلٹا کر ہمر اہ حضرت صدیق چیکے سے روبوش

ہوکر غار تو رہیں جو مکہ شریف کے قریب ہی مدینہ کے داستہ پر واقعہ تھا جاچھے تھے اور محاصرین اس

غیبی اور اعجازی فرار کو معلوم کر کے باوجود گر ماگر م تھا قب کے آپ کو گرفتار کرنے میں خت ناکام

ادر مالوی ہوئے تھے۔ یہ ایک متو اثر تاریخی واقعہ ہے۔ جس سے انکار کرنا کو یا اللہ تعالیٰ کی غالب

تہ ہر کوجس کا اظہار اور ثبوت (خیر الماکرین) میں موجود ہے۔ بالکل باطل کر دینے کے مساوی

ہوا بائل باطل کی کل تا دیلات باطلہ کواس آ یت نے بالکل ھباء منشورا کر دیا ہے۔

نہایت تعجب اور جرت ہے کہ وہی آیت جب حضرت محدرسول النھائی کے واسطے وارد موتو و ہائی یہ تیجہ افذکیا جاتا ہے کہ آپ کفار کے قبضہ بموجب وعدہ الہٰی ہرگز نہ آسکے۔لیکن جب بعینہ وہی آیت حضرت سے علیہ السلام کے بارہ میں وارد ہوتو یہ تیجہ برآ مدکیا جاتا ہے کہ بہود یوں نے سے ابن مریم کو گرفتار کرلیارات میں ہر طرح کی ناگفتنی بے عزتی بھی کی اور آخرسولی بہود یوں نے سے ابن مریم کو گرفتار کرلیارات میں ہر طرح کی ناگفتنی بے عزق باللہ من ہوہ البہتان پر چڑھا کران کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل کانے بھی ٹھونک دیے۔ (نعوذ باللہ من ہٰہ ہالبہتان العظیم) ایک بی شم کی ہر دوآیات ہے دو دمختف نتیج پیدا کر نااہل حق اور اہل علم کی شان سے نہایت واسطے ہی کیوں ایک بی قبیل کی آیت نازل فرمائی ؟۔ عالم الغیب جل شانہ کو معلوم تھا کہ سلمان کہلانے والوں سے بھی ایک فرقہ کی وقت تقلید اہل کتاب کر کے حضرت سے علیہ السلام جیسے کہلانے والوں سے بھی ایک فرقہ کی وقت تقلید اہل کتاب کر کے حضرت میں علیہ السلام جیسے کہلانے والوں سے بھی ایک فرقہ کی وقت تقلید اہل کتاب کر کے حضرت میں علیہ السلام جیسے کر خریز میں ہے ایس کی تاویل باطلہ کر کے جمزت میں علیہ السلام کو بہود کے حوالہ کر کے بڑی ہے آبروئی سے آبروئی سے آبروئی میں باطلہ کر کے جمزت میں علیہ السلام کو بہود کے حوالہ کر کے بڑی ہے آبروئی سے آبروئی سے آبروئی سے آبروئی سے آبروئی ہیں باطلہ کر اوران کے ہاتھوں پیروں میں کیل کانے ٹھو تک واران کے ہاتھوں پیروں میں کیل کانے ٹھوتک دیناتسلیم کر کے معلم مسلمانوں کو گراہ کر ہے گا۔

جب سے قادیانی گروہ کا ظہور ہوا ہے اور اہل سنت نے اس سے مناظر ہے بھی کھے اس کی تاویلات باطلہ کی اپنی آکٹر تصانیف میں خوب قلعی بھی کھولی گر جناب رسول خدا اللے کے متعلق خیر الماکرین والی آیت سے نظیق متعلق خیر الماکرین والی آیت سے نظیق دے کراس قادیانی گروہ پر کسی نے اب تک جت پوری نہیں کی۔ جناب سرورکونین کے متعلق خیر میں مام ما

لوصلیب رلعنتی موت سے ماریں اور اللہ تعالی کا وی صاحب وا حادیث مرفوعہ کے رد کرنے میں ل مرتضوص قرآنی کوبھی رد کر کے ان کی ایسی ، مانع ہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز بالخصوص كيول مامور كيا ہے۔ جب ملك ميں اب موجود ہیں۔جن کی شاگر دی کو میں اپنا فخر وتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہی میں میرا خاص ت کی مثال اس کے متعلق ملاحظہ فر ما کرمیر ہے رمت کوخلوص باطنی سے انجام دیتار ہوں۔ وہ ن كى ايك الى آيت مير بسامنے لائى گئ بالكه برقتم كي مردود تاويل كايوراقلع قمع كرديق ذیل نے ہوشم کی باطل تغییر بالرائے کورد کر د ما يا اور جب يهود کوان پريتا بو بي نهيس ديا تو ان کي ج پہنانا اور آخر سولی پر چڑھا کر کیل کانے ؟ - "واذ يحكربك الذين كفروا لرون ويمكرالله والله خير الماكرين إدكرو ببس وتت كافرول في تمهار كرفار اوروه تدبير كرتے تھے اور اللہ بھى تدبير كرتا تھا باجگنتجیل سے شاید کوئی میرا بھائی اس طرح نہ کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔حضرت مسے علیہ ر بابلكه بعينه يبي آيت حفرت مي عليه السلام وصرف یہ ہے کہ زمانہ چونکہ قرآن کریم کے ہر دوافعال ماضی میں ہیں اور جناب رسول وافعال مضارع مين بين \_ كيونكه آپ نزول کرین ہردوآ یات کے آخیر میں مساوی مذکور

ن (آل عمران: ٥٠) "مُذكورة الصدرايك،ي

الماكرين والى آيت ہميشه قرآن ميں ہرز مانه ميں زير تلاوت رہي ۔سلف کےعلاء اورمفسرين كو حضرت مسيح عليه السلام والى خير الماكرين كى آيت ت فيق و ح كرضيح متيجها خذكرني كى اس واسط ضرورت محسوس ندمونی کدان کے عہد میں قادیانی خیا سکااس قدر چرچاند تھا۔ انہوں نے دیگر آ بات محوله صدر كوسيح عليه السلام كے عدم صليب اور عدم ذلت كافى نصوص خيال كيا۔ چنانچدالل سنت بے ایک بھی باعلم مصنف یا مفسر نے حفرت مسے علیہ السلام کا یہود سے گرفتار ہو کرصلیب پر چڑ ملی جاناتسلیم نہیں کیا۔ حتی کرمیذا قادیانی نے اینے آپ کوسے ابن مریم بنانے کی خاطر جدید عقائد کی بنیاد ڈالی اور قرآنی آیات کی تاویلات باطله کا دروازه ایبافراخ کردیا که بموجب پیش گوئی حضرت مسیح علیه السلام اچھے لکھے پڑھے بعض مسلمان بھی اس حیار دیواری میں داخل ہو گئے۔ خاکسار بالفعل احادیث صححه کونظرانداز کر کے جن کی رو سے مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگزنہیں بن سكتے۔ مردولا مورى اورقاديانى جماعت كواس آيت كى طرف متوجه كرتاہے۔ "ويسم كسرون ويمكرالله والله خير المكرين (انفال: ٣) "يرَ يت مُعَلِّق جَنَابِ رسول التُمَالِّكُ حضرت كال الله والله والله خير الملكرين (آل عموان:٥١) "ك مترادف ہے۔ اندریں صورت خاکساد نہایت اثنیاق سے اس امر کا منتظر رہے گا۔ مرزائی جماعتوں میں کوئی فرد باانصاف قرآن شریف کواللہ تعالی کا بےمثل بلیغ کلام یقین کر کے اس قرآنی نص کے سامنے جو کسی تاویل کی متحمل نہیں۔ایے تقلیدی عقیدہ سے توبہ کر کے اہل سنت کے زمرہ میں شامل ہونے کے واسطے آ مادہ ہے پانہیں یکر''ابوجہل از کعیہ ہے آپیدوابراہیم ازبت خانه کار باعنایت است باقی بهانهٔ'

ر يو لوتمبر

فاکسار نے نمبر ۵ مندرجاہل حدیث مور خد ۱۹۲۱ء میں چند آیات قرآنی کی بناء پر ثابت کیا تھا کہ یہود حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام پر ہرگز قابونہ پاسکے۔ چہ جائیکہ ان کو بناء پر ثابت کیا تھا کہ یہود حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام پر ہرگز قابونہ پاسکے۔ چہ جائیکہ ان کو بنام کے سولی پر چڑ ھائے گئے تھے۔ اس پر ایڈیٹر کوسلیم نہیں کیا کہ حضرت سے علیہ السلام واقع میں سولی پر چڑ ھائے گئے تھے۔ اس پر ایڈیٹر پیغا مسلح نے اپنے اخبار مور خد ۵ راکو بر ۱۹۲۱ء کے صفح اپر اس کے تعلق اہل سنت کی ایک معتبر کتاب کے حوالہ سے اس مضمون کی تر وید کھی تھی۔ خدا بھلا کرے ایڈیٹر صاحب اخبار اہل حدیث کا جنہوں نے تحض حتی کی تائید کی فاطر اپنے اخبار مور خد ۳۰ رد مبر ۱۹۲۱ء کے صفحہ ۴ پر ایڈیٹر پیغا مسلح کی علیت و دیانت کی ایک قلعی کھول دی کہ اب تک وہ ان کے جنائے کے سامنے ایڈیٹر پیغا مسلح کی علیت و دیانت کی ایک قلعی کھول دی کہ اب تک وہ ان کے جنائے کے سامنے

يس "و

آنے کی بالکل جرأ

عنوان ذیل سے ش

قاد <u>ما</u>نی امت

ہوگا کہ ہمارے مکرم

کی تقید کررہے ج

يغام كالامورايك

اس روایت ہی کو بر

سوره نساءجس میں

محابہ میں تھے) آ

انخفرت للفي كم

نے کیوں خداہے

عبيئى عليدالسلام مجمح

صاحب) پیرمجی کی

کے مقلد ہیں۔

بن الى بلتعه نے حقا

امت کو بیننج دیے

بمارے ساتھ فیصلہ

نے آنخضرت کافیا گھبرار ہاایک روز آ نے کی بالکل جرائت نہیں کرسکا۔ وہ مضمون بعد حذف امور غیر متعلقہ و بعد حذف عربی عبارت عنوان ذیل سے شروع ہوتا ہے۔

قادیانی امت علم وضل میں کہاں تک درجہ کمال رکھتی ہے

ہم بتاتے ہیں کہ تحقیق مسائل میں اس امت کوکیا درجہ نصیب ہے۔ ناظرین کومعلوم ہوگا کہ ہمارے مکرم دوست ماسر غلام حیدرصا حب پنشز سرگودھا قادیانی امت کے انگریزی ترجمہ کی تنقید کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی طرف سے بینمبرنکل چکے ہیں۔ ان کے جواب میں ایڈیٹر پیغا مسلح لا ہورا کی جگہ لکھتا ہے۔

ماسر غلام حیدرصاحب نے توسی سائی ہی باتیں یادی ہوئی ہیں۔ اگر ماسر صاحب
اس روایت ہی کو پڑھ لیتے۔ جو کتاب استیعاب سے مدارج النبوۃ میں نقل ہوئی ہے کہ بعد نزول
سورہ نساء جس میں آیت' مسلصلہوہ' وارد ہوئی ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ (جو بدری محابہ میں آیت کضرت اللّه کے قاصد ہو کر مقوق والی اسکندریہ کے جوعیسائی تھا۔ نامہ مبارک
انحضرت اللّه ہے کہ کے تو مقوق نے ان سے بیاعتراض کیا کہ اگر تمہارا صاحب بی ہواس نے کیوں خداسے دعانہ کی کہ اس کو مکہ ہے ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ اس پر حاطب نے فرمایا حضرت عسی علیہ السلام بھی تو بی تھے۔ انہوں نے کیوں دعانہ کی کہ دار مربح تھنچے نہ جاتے تو (ماسر غلام حید آنہوں ماری صاحب سے کی صلیب پر تھنچے جانے میں نصاری صاحب کے مقلد ہیں۔

(اخبار پینام سے کہ حضرت علامہ سیدنا محمولی صاحب سے کی صلیب پر تھنچے جانے میں نصاری

مطلب اس عبارت کا بیہ ہے کہ کتاب استیعاب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حاطب

بن افی ہلتعہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جائے کا اعتراف کیا ہے۔ میں بیرا ہمرات السیار معنوں کے شاش کریں گا بیش کے انہوں

آ ہے! ہم استیعاب میں اس مضمون کو تلاش کریں۔ گرپیش کرنے سے پہلے ہم قادیا نی امت کو چینے دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اندر صدافت پاتے ہیں تو آئیں استیعاب کو چی میں رکھ کر ہمارے ساتھ فیصلہ کریں۔

تاسیاہ روئے شود ہر کہ وروغش باشد

پس سنے ! (استیعاب فی معرفة الاصحاب جاس ٣٧٤، ٣٧٢) ميں يول فدكور ہے۔

 یہ تلاوت رہی ۔سلف کے علماء اورمفسرین کو ا این دے کرمیح متیجا خذ کرنے کی اس واسطے ا ت کااس قدر چرچاند تھا۔ انہوں نے دیگر ه رم ذلت كافي نصوص خيال كيار چنانچه الل علیدالسلام کا بہودے گرفتار ہوکرصلیب پر بن آپ کوسیح ابن مریم بنانے کی خاطر جدید كا دروازه اييا فراخ كرديا كه بموجب پيش مان بھی اس چار دیواری میں داخل ہو گئے ۔ روے مرزا قادیانی مسیح موعود ہر گزنہیں بن طرف متوجر کتا ہے۔ 'ویہ کرون ٣٠) "بيآية متعلّق جناب رسول اللّعلقية فیر الملکرین (آل عموان:٥٤) ''ک إق سے اس امر کا منتظر رہے گا۔ مرزائی نعالیٰ کا بے مثل بلیغ کلام یقین کر کے اس ہے تقلیدی عقیدہ سے تو بہ کر کے اہل سنت يُكُرْ 'ابوجهل از كعبه ے آيد وابراہيم ازبت

 پوچھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو وہ بات میری اچھی طرح سمجھ لیجیو میں نے کہا فرمائے! کہا تو مجھے اپنے صاحب کی طرف ہے بتا کیا وہ نبی ہے میں نے کہا ہاں وہ رسول اللہ ہیں۔ یہ من کر موقفس نے کہا پھر کیا وجہ کہ جب اس کی قوم نے اس کواس کے شہر سے نکال دیا تھا تو اس نے ان پر بددعا کیوں نہ کی؟۔ میں (حاطب) نے کہا حضرت عینی کی آپ شہادت دیتے ہوں گے کہ وہ رسول اللہ تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کوان کی قوم نے پکڑ کر سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے ان پراس مضمون کی بددعا کیوں نہ کی کہ خدا ان کو تباہ کر دیتا۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کوائی طرف ان پہلے آسان میں اٹھالیا۔ یہ جواب می کرمقوش (حاکم) نے کہا تو نے بہت اچھا جواب دیا تو برا حکیم پہلے آسان میں اٹھالیا۔ یہ جواب می تو آیا ہے۔ (دانا) ہے اور بڑے دانا کے پاس سے تو آیا ہے۔

یجی روایت (خصائص کمرای ۲۳۶ می۱۳۹) پر بعیندانمی گفظوں سے موجود ہے۔ تاریخ رست ای ایم اور تحکیس نتراگی ایپزیر مثر کی دیوال کے ا

قادیانی دوستو! کیا ہم امیدرکھیں کہ تم لوگ اپنے ہی پیش کردہ حوالہ کوسا منے رکھ کر ہمارے ساتھ فیصلہ کرلو گے؟۔ واقعات گذشتہ سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم لوگ مدینہ کی ایک شریف قوم کی طرح خیر ناوابن خیرنا کہہ کرفوراً اپنے تول کے برخلاف شرنا وابن شرنا کہنے لگ جایا کرتے ہو۔ پس اگرتم نے اپنے حوالہ استیعاب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آسان پر جانے کے مسئلے کا فیصلہ استیعاب سے ہمارے ساتھ نہ کیا تو ہمارا دعوی ثابت ہوگا۔ اگر کر کیا تو ہمارا دعوی شاہد ہوگا۔ اگر کیا تو ہمار انقلاء ہوگا۔ اگر کیا تو ہمارا دعوی شاہد کیا تو ہمارا دعوی شاہد کیا تو ہمار کیا تو ہمار کیا تو ہمار دعوی شاہد کیا تو ہمار کیا تو ہمار دعوی شاہد کیا تو ہمار کیا تو ہمار کیا تھیا کیا تو ہمار کیا تو ہ

بس اک نگاہ پہ تھہرا ہے فیصلہ دل کا

ضميمه ريو يونمبرك

فاکساراس نمبر میں ایک مختصر مضمون میرابرا بیم صاحب سیالکوٹی کا اخبارا اہل صدیث مورخہ سرد کر بر ا ۱۹۲۰ء ہے اس واسطے قال کرنے کی ضرورت محسوں کرتا ہے کہ ناظرین کو مرزائی جماعت کے مبلغ علم اورعقائد سے پورے طور پر واقفیت حاصل ہوجائے اور بیمی ممکن ہے کہ شاید کوئی قادیائی بھی اس کے مطالعہ سے حق کی طرف رجوع کرے۔ لہذا سالم نمبر مولوی ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اخبارا اہل حدیث ایم جماعت اہل حدیث پنجاب اوران کے نائب اور وزیر کے قلم ساحب ایٹی تائید کے واسطے مفید پاکرناظرین کے سامنے بطور تحف کے پیش کرتا ہے لا ہور کی مرز ائی اور مرز اقادیائی

ہارا پختہ خیال کے اور بالکل حق ہے کہ لا ہوری جماعت احمدیہ سنت نبویہ سے تو الگ تھی ہی مرزائی اصول ہے بھی بہت پر ہے ہٹ گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان احادیث کو بھی نظر مع

وقت میرے سامنے ہے۔ حد درجہ کی لاعلمی اس کے شمن کرانکیل میں اسلام کے م جزائے خیردے۔ان غلط

انداز کر دیتے ہیں۔جن

مطلب کے گئے بیش کیا

اس کا جواب (آنخضرت علیلیه) حضرر مسلمانوں کے عقیدہ کے بے کے دوضہ مبارک میں جگرہ خواجہ کمال الد

لکتا ہے کہ حضرت محمد اللہ معالیہ

نظرآیا تو انہوں نے باوج کرتے ہوجے یوں رقمطر دیتے ہیں۔ نبی کریم تعلقہ اپنے پیرووں کو تھم دیا کہوں قلب کی دلیل ہے۔دوئم نہیں رکھی گئی۔

شکر ہے کہ خو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ۔لیکن ہم ان کو ہتلا ۔ بہکے کہ مرزا قادیانی کے مار اسس نے کور ہے ۔ انداز کردیتے ہیں۔جن کو جناب مرزا قادیانی آنجهانی نے نہایت مزے کی حالت میں خودایت مطلب کے لئے پیش کیا ہوتا ہے۔ چنانچہان کا رسالہ اشاعت اسلام بابت ماہرد تمبر ۱۹۲۱ء اس وقت میرے سامنے ہے۔اس کے اخیر میں ایک عنوان ہے۔

حدورجه كى لاعلمي

اس کے شمن میں ایڈیٹرخواجہ کمال الدین صاحب نے بیان کیا کہ ولائق اخبار السٹرٹیڈ کرانکل میں اسلام کے متعلق کچھ غلط گوئیاں شائع ہوئیں۔ کسی (محمدی) مسلمان نے خدااس کو جزائے خیر دے۔ ان غلط بیانیوں کا جواب کھا۔ ان میں سے ایک بیہے کہ اخبار ندکورہ کا نامہ نگار کتا ہے کہ حضرت مجھ بیالیہ کو حضرت میں کی نسبت کوئی علم نہیں تھا۔

اس کا جواب محمدی مجیب صاحب نے یددیا کہ یہاں غلط بیائی سے کام لیا ہے۔ آپ (آنخضرت اللہ ) حضرت مسیح کو خدا کا رسول اور اپنے سے دوسرے درجہ پر مانتے تھے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت سے دوبارہ آئیں گے تو انہیں دفن کرنے کے لئے محمد اللہ کے دوضہ مبارک میں جگدر کھی ہوئی ہے۔

خواجہ کمال الدین صاحب ایر پیررسالہ اشاعت اسلام کو یہ جواب مرزائیت کے خلاف نظر آیا تو انہوں نے باوجودعلم حدیث سے مطلقاً ناواقف ہونے کے محمدی مجیب صاحب کی تغلیط کرتے ہوئے یوں رقمطرازی شروع کر دی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو باتوں سے آگاہ کر دی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ نبی کر پر مطابقہ نے یہ کہیں دعوے نہیں کیا کہ آپ کار تبدحضرت میں کر پر مطابقہ کے وسعت اپنے پیرووں کو محم دیا کہ دوہ اس مسم کی تفریقات سے بازر ہیں۔ بید صرحت نبی کر پر مطابقہ کے وسعت قلب کی دلیل ہے۔ دوئم نبی کر پر مطابقہ کے مقبرہ میں حضرت میں کے فن ہونے کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی۔

(ص191)

شکر ہے کہ خواجہ صاحب نے سرے سے اس امر ہی کا انکار نہیں کردیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پرآئیاء کی اور صرف قبر کی جگہ کے انکا پراکتفاء کی لیکن ہم ان کو بتلاتے ہیں کہ محمدی مجیب صاحب کو آگاہ کرتے کرتے خواجہ صاحب خود کتنے بہتے کہ مرزا قادیانی کے مابیناز وسرمابیداحت امرکو بھی بھول گئے۔بغور سنیے!

ا تخضرت الله في القيامة مون كا دعوى كيا-احاديث من القيامة مون كا دعوى كيا-احاديث من في في المراب فعنائل سيدالرسلين فعل الآل من في من في في المراب في المراب

م لیجیو میں نے کہافر مائے! کہاتو کہا ہاں وہ رسول اللہ ہیں۔ یہ من کر کے شہرے نکال دیا تھاتو اس نے ان پر آپ شہادت دیتے ہوں گے کہ وہ پار کرسولی پر چڑھانا چا ہاتو انہوں نے یہاں تک کہاللہ نے ان کواپٹی طرف اتو نے بہت اچھا جواب دیا تو بردا تھیم

نمی گفتلوں ہے موجود ہے۔ پنے ہی چیش کردہ حوالہ کو سامنے رکھ کر ابت ہوتا ہے کہتم لوگ مدینہ کی ایک لے برخلاف شرنا وابن شرنا کہنے لگ جایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور لے نہ کیا تو ہمارادعویٰ ثابت ہوگا۔ اگر کر

نیصله دل کا

م صاحب سیالکوٹی کا اخبار اہل صدیث تعموں کرتا ہے کہ ناظرین کو مرز ائی مل ہوجائے دیا ہے کہ ناظرین کو مرز ائی مل ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید علم مرمولوی ثناء اللہ بخاب اور ان کے نائب اور وزیر کے قلم فخذ کے پیش کرتا ہے

ی جماعت احمد بیسنت نبوییه سے تو الگ بیمال تک که وہ ان احادیث کو بھی نظر علیم اللام میں تفریق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ جیسا کہ چھٹے پارے کے شروع میں فدکور ہے ایک کا دوسرے سے افضل ہونا موجب تفریق نہیں۔ کیونکہ اس میں تو خود قرآن شریف کی نص صریح موجود ہے۔ آیت ' تبلك السسل فضلنا بعض (البقرة: ۲۰۳) ''اور ہے کہ' ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض (بنی اسرائیل: ۵۰) ''

دیکھوخیرا گراس پربھی آپ کو قناعت نہ ہوتو یوں سجھ لیجئے کہ اگر فضلیت انبیاء کا مسئلہ موجب تفریق ہے تو جناب مرز اغلام احمد قادیانی کے اس شعر کے کیامعنی ہیں؟۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ د

''ن 'ر''ا کے در کو پیورو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلاء ص ٢٠ بخزائن ج١٨ص ٢٣٠)

، اوران کے حق میں جو بیر انہ نہایت ذوق وشوق س گایا جاتا تھا۔ سب اولیاء سے بہتر بعض انبیاء سے افضل بیہ مصطفے ہمارا بیہ دکر با ہمارا

اب سنائے آپ کے خیال میں حضرت مسے علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ اگر آ آنخضرت اللہ نظی نہیں کیا اور ان کا نام تفریق ہے اور بیممنوع ہے تو مرزا قادیانی نے جو حضرت مسے علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ کیا۔ اس کے روسے مرزا قادیانی کا کیا حشر؟۔ افسوس آپ لوگوں کے دلوں سے ایمان تو گیا ہی تھا۔ د ماغوں سے عقل بھی جاتی رہی۔ کیا آپ نے ان ہاتوں کے ہوتے ہوئے بھی مرزا قادیانی کو ہادی ومجدد مانے تر ہیں گے؟۔

اسد حفرت عیسی علیه السلام کے دفن کی جگہ کے متعلق بھی احادیث میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ خود جناب مرزا قادیانی منکوحہ آسانی اور محبوبہ لا ٹانی محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق (ضمیمانجام آمخم کے مسلام، فرنائن جااس ۳۳۷ کے حافیہ) پرجس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں آمخضرت میلین فرماتے ہیں۔ 'فیدفن معی فی قبدی (مشکوۃ حس ۱۸۸، باب ندول عیسی علیه السلام) ''یعنی حضرت عیسی علیه السلام) ''یعنی حضرت عیسی علیه السلام میرے پہلومیں میرے مقبرے میں وفن کئے جا کیں گے۔

سنایئے! ابھی معلوم ہوایا نہ کہ آنخضرت علیہ حضرت علیہ السلام کے مدفن کے متعلق خود فرمارہ ہیں اور مرزا قادیانی اس صدیث کو میچے جان کرمجمری بیگم کے زکاح کے لئے متعلق خود فرمارہ ہیں۔

\* وستاویز بناتے <del>ب</del> اب

والتحية "أ بن سلامٌ سے مرد راوي حديث جو

(مشکوہ ص<sup>ہ</sup> ہے۔ بیتو پرانے تو داخل ججرہ نبویہ

ہے۔جس میں پو نوٹ خنے کے داسطے مر

. یں ناکا می ہوگی۔ ریو یونمبر ۸

ناظراً صرف دوموقعہ پر میں ہردوموقعہ پرح داسطے آپ نے با

*ہونے کا ذکر*ہے۔ الرحمین (الانہ

وعذاب (ص:۱ ضرٍ (الانبياء:٤ ''ارکا

ایزدی کاذ کر ہردو. "ماة

ووهبباله امله

' وستاویز بناتے ہیں۔

اب یہ جھی ت لیجے کہ داخل حجرہ نبویہ علی صاحبها الصلوة والمسحیة "ایک قبری جگرا ہی باقی پڑی ہے۔ چنا نچر مشکلا ق میں ابومودود گی روایت سے عبداللہ بن سم یم محقق ہی بن مریم محقق ہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ابومودود والدی صدیث جومدینہ طیب کا باشندہ ہے۔ کہنا ہے کہ وقعد بقصی فی البیت موضع قبر رمشکوة ص ۱۰، باب فیضائل سید المرسلین " یعنی جمرہ نبویہ میں ایک قبری جگہ باتی ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے کہ فاکسار خود جب ۱۳۳ ہی مشرف زیارت میں موجود تو داخل جرہ نبویہ ایک قبری جگہ موجود ہے۔ جس میں پورانقشہ بتایا گیا ہے۔ (محمد ابراہیم میرسیالکوئی)

نوٹ! مسے ابن مریم بعد نزول نکاح کریں گے اورصاحب اولاد ہوں گے۔ مسے موتود بننے کے واسطے مرزا قادیانی نے حدیث مذکورہ کی بناء پرغیر معمولی نکاح کا اعلان کیا۔ مگراس تدبیر میں ناکامی ہوئی۔ اللہ میاں نے ان کوسے موعود بننے نددیا۔ (مصنف) ر یو یونمبر ۸

ناظرین کرام سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آن شریف میں صرف دوموقعہ پر ہے۔ایک دفعہ تو سورہ انبیاء پ کا ۴ میں اور دوسری دفعہ سورہ ص پ۳۲ ۳۳ میں ہردوموقعہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک پخت اہتا ء کا ذکر ہے۔ جس سے مخلص یانے کے واسطے آپ نے بارگاہ ایز دی میں نہایت مجز سے دعا کی اور ہردوموقعہ پر آپ کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے۔ پہلے موقعہ پر دعا کے الفاظ یہ ہیں۔ ''انسی مسنسی الضدر وانست ارجم الرحمین (الانبیاء: ۸۲)''

اورموقعة نافى من دعااس طرح فذكور ب- "انسى مسنى الشيطان بنصب وعذاب (صَ:٤١) "كيلى دفعه جابت دعاكا ظهار بدين الفاظ ب- "وكشفنا مابه من ضو (الانبياه:٤٨) "اوردوسرى دفعه يول ب-

''ارکسن برجلك هذا مغتسل بارد وشراب (صَ:٤١)''، قَى عنايات ايروى كاذكر بردومقامات مين مساوى باين الفاظ ع

'واتيسناه واهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين وهبباله اهله ومثلهم معهم وذكرى لاولى الالباب (صَ:٤٣)'' وهبباله اهله

مانیں اوربعض کونہ مانیں۔ جیہا کہ سے افضل ہونا موجب تفریق نہیں۔ م-آیت''تلك الرسسل فضلنا ولقد فضلنا بعض النبیین

ی مجھ لیجئے کہا گرفضلیت انبیاء کا مسئلہ رکے کیامعنی ہیں؟۔ کو مجھوڑ و

۔۔ (وافع البلاءِ ص٢٠ بخزائن ج٨١ص ٢٠٠٠) سگایا جاتا تھا۔ افضا

الربا حارا

علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ اگر نوع ہے قومرزا قادیانی نے جو حضرت رزا قادیانی کا کیا حشر؟۔افسوس آپ می جاتی رہی۔ کیا آپ نے ان باتوں شمع۔

جگہ کے متعلق بھی احادیث میں فیصلہ الا ٹانی محدی بیگم کے نکاح کے متعلق جمس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ای فی قبدی (مشکوۃ ص ۱۸۰۰ ماب ممرے پہلومیں میرے مقبرے میں

تعزت میسیٰ علیہ السلام کے مدفن کے جان کر محمدی بیگم کے نکاح کے لئے

مولوی صاحب اس کے متعلق اپنے قرآن کے ص ۸۸۷،۸۸۸ براس

طرح تحريفرماتے ہيں۔

"جسمصيبت كي حضرت الوب شكايت كرتے بيں وه كسى ريكستاني سفر كا واقعه معلوم ہوتا ہے۔جس میں آپ کوتھکان اور بیاس سے تکلیف محسوں ہوئی۔اس کی معاون بہت ہی دلاکل مو ہیں۔ایک تو لفظ نصب ہے جس کے معنی تھان کے ہوتے ہیں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بطور علاج یا تلافی کے آپ کوالی جگہ بتلائی جاتی ہے۔ جہاں پینے اور عسل ہردو کے واسطے مصندایانی موجود ہے۔ تیسرا قرینداس تکلیف کے ساتھ شیطان کا ذکر ہے۔ کیونکہ شیطان الفلاء حسب قاموس اور عربی لغات مصنفه لین صاحب پیاس ہے۔حضرت ایوب کے اس مصیبت ناک سفر میں بلاریب اس طویل سفری طرف اشارہ ہے۔ جو نجی الفظیہ کو خاص مصیبت ناک حالات میں مکہ ہے مدینہ تک بیش آنے والا ب-ار کض بر جلك بھی اپ گھوڑ کو ایٹری لگا کردوڑ اؤ۔اس كا نتیجدیہ واكد حضرت ابوب عليه السلام وہاں جا پہنچ ہیں۔ جہاں مینے اور عسل کے واسطے ان کو یانی مل جاتا ہے۔ابوب کوخیال ہوا کہ وہ ایک بے آب ریکتان میں دارد ہے اور اس نے تھکان اور پیاس کی جب شکایت کی تواس کو جواب ملتا ہے کہ گھوڑے یا سواری کے جانور کو تیز چلاؤ۔ پھرتم کو آرام ل جائ گا-يدايك نفيحت بكرمشكان مين ناميدنه وناح يئ -"خدنبيدك ضعفياً و لا تسحنت ''اس آیت میں تین الگ الگ الفاظ ہیں۔ان کے مفہوم کے متعلق عمو ماغلط نبی واقعہ ہوئی ہے۔اس کے قصہ میں کل مفسرین ایک دوسرے کے مقلد ہیں مفسرین کابیان ہے کہ ابوب نے اپنی بیوی کو ۱۰۰ کوڑے مارنے کی حلف اٹھائی تھی اور اس نے اپنی حلف کو آخر اس طرح بورا كرديا كة تكون كامشا لے كراس كو مارديا قرآن ياكسي حجيج حديث ميں اس قصه كاكوئي نشان نہيں ملتا ۔ ضعف نے معنی اگر چیٹمبنیوں کا مٹھا بھی ہے۔ گراس کے دوسر مے معنے بھی ہیں اور مترجم کا فرض ہے کہاصل عبارت کے موقعہ کو مدنظر رکھ کرمناسب معنی تجویز کرے اور صاف الفاظ کی تشریح كواسطة قصدا يجادكرنے سے يربيزكر ، حديث اخذ الضغث "كمعن ونياوي اسباب کے لینے والا ہے۔قرآن میں بھی ان دوالفاظ کا بیمفہوم ہے کہ ایوب کو پچھ دنیاوی مال ومتاع دیا گیا تھا۔اب صرف لاتحنث کی تشریح باقی ہے۔ بس اس کاحقیقی مطلب سمجھنے میں کوئی بڑااشکال نہیں ۔ کونکہ قاموس اور لین صاحب کی لغت میں حث کے صاف معنے درج ہیں کہ فلا استخف حق سے باطل کی طرف ماکل ہوگیا۔اباس آیت کا بیمنہوم حاصل ہوا کہ ابوب کونسیحت کی جاتی ہے كه حصول دولت يربدي كي طرف راغب مت مونا-"

41

مولوی صاحب کی فاکسار نے ان کے انگریزی ہے۔ ارکض برجلك کے لینے میں گھوڑے کواپنے پاؤں

تیز چلانے کے واسطے پاؤں ا ہیں۔ اب بیان کر دی گئی ہیر صاحب حضرت ایوب علیہ السا حسب منشاء متن قر آن ترجمہ

کرتے ہیں۔سوم مید کدسب مغ الوب علیہ السلام نے اپنی بیوکی پورا کر دیا کہ سو• • انتکوں کا مؤ کسی اہل زیان فاضل نے گذ

نہیں کی تو آپ کی تغییر کل کے ہونے کا فخر حاصل ہے۔ نیور پنجاب میں کچھڑو ٹی پھوٹی عربی سلف کے اہل زبان نضلاء۔

آ پ کے تر جمہ کومعدا کثر دیگر م حضرت ابو ہریر ہیا

دینے والے جھوٹے ایسی ہاتیں پس ان سے بچواوران کو آپ۔ (مکلا

اس زمانه میں قر آ فی مدعی ہیں ۔ گر بموجب حدیث : نے اس طرح تر جمنہیں کیا ۔ آ حدیث صحیح پزئیں ۔ سِجان اللّٰدمو

ایخ قرآن کے ص ۲۸۸، ۱۸۸ پراس

تے ہیں وہ کسی ریکستانی سفر کا واقعہ معلوم سو*س ہو*ئی۔اس کی معاون بہت ہی دلاکل م<sup>م.</sup> تے ہیں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بطور علاج یا اور عشل ہر دو کے واسطے ٹھنڈا یانی موجود . - كيونكه شيطان الفلاء حسب قاموس اور ب کے اس مصیبت ناک سفر میں بلاریب میت ناک حالات میں مکہ سے مدینة تک ، کوایٹری لگا کر دوڑاؤ۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ نے اور عسل کے واسطے ان کو یانی مل جاتا وارد ہے اور اس نے تھکان اور یہاس کی ی کے جانورکو تیز چلاؤ۔ پھرتم کوآ رام ل امائِ- ' خــ ذبيــ دك ضــ فتـــاً ان کےمفہوم کےمتعلق عمو مأغلط ہمی واقعہ ہمقلد ہیں۔مفسرین کا بیان ہے کہ ایوب راس نے اپنی حلف کوآ خراس طرح بورا ئى حدیث میں اس قصہ کا کوئی نشان نہیں ۔ ال کے دوسرے معنے بھی ہیں اور مترجم کا منی تجویز کرے اور صاف الفاظ کی تشریح يذ الضغث "كمعنے دنياوي اسباب م ہے کہ ایوب کو پچھ دنیاوی مال ومتاع ) كاحقيقي مطلب سمجھنے ميں كوئي برزااشكال کے صاف معنے درج ہیں کہ فلال شخص حق عاصل ہوا کہ ایوب کونصیحت کی جاتی ہے

مولوی صاحب کی تفییر متعلق قصه حضرت ابوب علیه السلام کے جس قدرتھی وہ خاکسار نے ان کے انگریزی قرآن سے اردو میں ترجمہ کر کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے۔ ارکض برجلك كمتعلق مولوي صاحب نے دوامثلہ ركنضت الفرس برجلى لینے میں گھوڑے کوایے یا وَں سے مار کروہ تیز ملے رکض الدابة برجل یعنے اس گھوڑے کو تیز چلانے کے واسطے یاؤں ماراان کی تغییر میں بحوالہ لغات مذکور ہیں۔ جوسہوا مجھ سے رہ گئ ہیں۔ اب بیان کر دی گئی ہیں۔ تا کہ مولوی صاحب کا حق میرے پر باقی ندر ہے۔ مولوی صاحب حضرت ابوب عليه السلام كے تذكرہ ميں تين افسوس ظاہر فرماتے ہيں۔ ايك بهركم مترجم حسب منشاء متن قرآن ترجمه نہیں کرتے۔ دوم یہ کہ کل مفسرین ایک دوسرے کی تقلید بلا تحقیق کرتے ہیں ۔ سوم یہ کہ سب مفسرین نے بدوں کی سیح روایت کے بیدقصہ خود بخو د گھڑ لیا ہے کہ ابوب علیه السلام نے اپنی بیوی کوسون ادر و لگانے کاتم کھائی تھی۔سب کوانہوں نے اس طرح يورا كر ديا كه سود و انتكول كا منها له كراين بيوى كو مار ديا اب كون يو چهم كه مولوي صاحب! کسی اہل زبان فاضل نے گذشتہ صدیوں میں اگر قرآن کے اس مقام برآ یہ کی طرح تفییر نہیں کی تو آ ب کی تفییر کل کے مقابلہ میں کیوں کر قابل اعتبار ہے۔ حالا تکدندآ ب کواہل زبان ہونے کا فخر حاصل ہے۔ ندعرب اور مصر میں رہ کر علماء سے عربی علم اوب سکھنے کا۔ آپ نے اس پنجاب میں کچھٹوٹی چھوٹی عربی سیکھ کراہل زبان مفسرین کی عربی دانی پرنکتہ چینی شروع کردی۔ سلف کے اہل زبان فضلاء ہے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ قرآن شریف کو سمجھ سکتا؟۔ جو سمجھ آ پ کے ترجمہ کومعدا کثر دیگرمقامات کے مفہوم ہے وہ حدیث ذیل کا مصداق ہے۔

حضرت ابو ہر برہ ٹیان کرتے ہیں کدرسول النمائیلی نے فر مایا کداخیر زمانہ میں فریب دینے والے جھوٹے ایسی باتیں لائیں گے جن کوئے تم نے بھی سنا ہے نہ تبہارے باپ دادوں نے۔ پس ان سے بچواوران کو آپ سے بچاؤ۔مبادادہ تم کو گمراہ کرکے فتنہ میں ڈال دیں گے۔

(مشکوة ص ۲۸، باب اعتمام بالکتاب والنه فصل اوّل روایت کیااس کوسلم نے)
اس زمانه میں قرآنی معارف کے علم کی ہر دومرزائی جماعتیں (لا ہوری اور قادیانی)
مدعی ہیں۔ گربمو جب حدیث فدکورہ آپ کے معنی باطل ہیں۔ کیونکہ سلف کے کسی اہل زبان مفسر
نے اس طرح ترجم نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے قصہ خودگھڑ لیا ہے۔ جس کی بناء کسی
حدیث صحیح پنہیں ۔ سبحان اللہ مولوی صاحب کی جرائت! علماء سلف سے مطالبہ حدیث! ایسا مطالبہ

محض الشخص كاحق بـ جوجناب رسول التعليق كى بهوجب شبادت قرآن شريف "يعلمهم الكتب والحكمة (جمعه: ٢) "تعليم قرآني كا قائل مور مُرجَّخُص احاديث صحح متعلقه تعليم كو پس بشت ڈال كرتفير بالرائے يالغت غير متعلقہ كوتر جي ديتا موده ' جه دلاور است درو ي کے بیف چراغ دارد "کاصری مصداق ہے۔مولوی صاحب! اگر بعض مفسرین نے بیجہ عدم ضرورت قصہ زیر بحث کے متعلق حدیث کا حوالنہیں دیا تو اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا کہ واقعہ میں بھی کوئی سیح حدیث نہیں۔ ہارا سارا رونا ہی ای بات کا ہے کہ آ ب تفسیر میں احادیث سیحدکورد کر کے اپنی من مانی تغییر کرتے ہیں۔جس کی مثالیں گذشته تمبروں میں خاکسار پیش کر چکا ہے۔ کیا ان مثالوں کو دیکھ کر اور میری کھلی چٹھی مندرجہ جدید انگریزی رسالہ پڑھ کر آپ نے احادیث کوپس پشت ڈالنے ہے اپن توب کا اعلان شائع کردیا ہے؟۔ اگر نہیں کیا تواب اس قصہ کے متعلق حدیث پیش ہونے پر کیا آیا پی تفییر بالرائے سے تو بہ کرنے کا اعلان شاکع كرنے كوصدق ول سے آمادہ بيں؟ \_ مكر آپ ميں تحقيق حق كى تحى بياس بر گزنہيں - كيونكه سائنس اورتقلیدی ندهب آپ کواییخ محدود دائره سے ایک بال مجرمجی با ہر قدم رکھنے کی جب ہر گزاجازت نہیں دیتے تومطالبہ حدیث جسه معنی دارد؟ ۔ آئندہ نمبر کے تیار ہونے تک خاكسارة ب كے عہد كا انظار كرے گا۔ جس كو غالبًا پندرہ يوم كيس محے۔ اگر اس عرصة تك آپ نے طفا عبد کا اعلان شائع فرمادیا تو چیم ماروش دل ماشاد۔ ورند ناظرین کی خاطر آب کا مطلب إنثاء الله يوراكركة برجت تمام كى جائك كارة ب فاركس بسرجلك كا تر جمہ (اپنے گھوڑے کوایزی مار کر دوڑا لے چلو) قرآن متر جمہ مولوی عبداللہ چکڑ الوی منکر حدیث نبوی سے لیا ہے۔ مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اوّل نے بھی وہیں سے لیا تھا۔ نیچری تفیر نے اور مولوی صاحب ندکور کی تغییر نے آپ کو بری مدودی ہے۔ یہ ہر دو تفاسیر اہل سنت کے بالکل خلاف۔ تفسیر بالرائے کا نظارہ اور پورا فوٹو ہیں۔ جن سے بموجب فرمان رسول التُعَلِينَةُ بِحِنالازم ہے۔جیسا کہ بحوالہ مشکوۃ اوپر مذکرہ ہو چکا ہے۔آئندہ نمبر میں انشاءاللہ مولوی صاحب كترجمه وتغيير كابطلان احاديث وعقلى دلائل سي ثابت كيا جائے گا۔ ريويوتمبرو

بہ سلملہ زیب عنوان نمبر ۲ مطبوعہ اہل حدیث مور خدا ۲ راکو بر ۱۹۲۱ء میں خاکسار نے مولوی مجموعلی صاحب سے جو پکھا ہے ترجمہ اور تفسیر میں متعلق ابتلاء حضرت ابوب علیہ

قناعت کرنے کے ع

پیش کرنا مناسب تع

صاحب کی این علیسا

لگانا انصاف سےنہا

جن کی تفسیر کاا ک**ثر** و **ف** 

جا کران کے کان میر

کامیرنے آپ کم

السلام لكها تفاراس كو:

چونکه فه کریں گے۔ کیونکہ پانچ ماہ میں اب تکہ

ے سم مضامین کا ذکر کیا تو دیتے تو میں خودغور

إكى بموجب شهادت قرآن شريف" يعلمهم ئا قائل ہو ۔ مگر جو مخص احادیث صحیحہ متعلقہ تعلیم کو زی ویتا ہووہ'' چے دلاور است دزو ہے ہے۔مولوی صاحب!اگر بعض مفسرین نے بوجہ النہیں دیا تو اس ہے یہ ہرگز ٹابت نہیں ہوسکتا ارا رونا ہی ای بات کا ہے کہ آ ی تفسیر میں یں ۔جس کی مثالیں گذشته نمبروں میں خاکسار کلی چھی مندرجہ جدیدانگریزی رسالہ پڑھ کر به کا اعلان شائع کردیا ہے؟۔اگرنہیں کیا تواب ا بی تغییر بالرائے ہے تو بہ کرنے کا اعلان شائع میں تحقیق حق کی تھی بیاس ہر گزنہیں۔ کیونکہ ا سے ایک بال مجربھی باہر قدم رکھنے کی جب ہر منی دارد؟۔آئندہ نمبرکے تیار ہونے تک لبًا پندرہ یوم لگیں گے۔اگراس عرصہ تک آپ نُن دل ماشاد۔ ورنہ ناظرین کی خاطر آپ کا مائگ۔آپ نے ارکے ض بے رجالی کا د) قر آن متر جمه مولوی عبدالله چکز الوی منکر ب خلیفہ اوّل نے بھی وہیں سے لیا تھا۔ نیچری پ کو بڑی مدد دی ہے۔ یہ ہر دو تفاسیر اہل سنت إرا فوثو ہیں۔جن سے بموجب فرمان رسول الكره موچكا ب-آئنده نمبريس انشاء الله مولوي لائل سے ثابت کیا جائے گا۔

ں حدیث مور نعہ ۲۱ را کتو بر ۱۹۲۱ء میں خاکسار یر ۱۰۰۰ میں حاسار مداورتفییر میں متعلق ابتلاء حضرت ایوب علیه **۱۳۴** 

السلام لکھا تھا۔ اس کو بیان کر کے بیوعدہ کیا تھا کہ اگر مولوی صاحب ۱۵ دن تک تفسیر بالرائے ے اپنی توبہ کا علان شا کدفر ما کیں گے لے تو انشاء اللہ خاکسار بذریعہ احادیث صیحہ اور اقتضاء النص دولالت النص آئنده نمبر میں ثابت کروے گا کہ ابتلاء حضرت ابوب علیہ السلام کو جو پیش آیا تھااس کی نوعیت کیاتھی اور ار کے ب ہے ہے لئے کا ترجمہ (اپنے گھوڑے کوایڑی لگا کرتیز عِلاوً) نبين اور خدبيدك ضغشاً فاضرب به ولا تحنث كامفهوم (دنياوي اسباب) سی قدر لے یو پھر اس پر قناعت کرواور باطل کی طرف میلان مت کرو سیح نہیں۔مولوی صاحب نے رکض کی جودومثالیں اینے نوٹ میں پیش کی ہیں وہاں ہردومیں جانور کالفظ ساتھ شامل ہے اور ایسے موقعہ پر بلاریب مفہوم جانور کو تیز کرنے کے سوا دوسرانہیں ہوسکتا ریگرنص زر بحث میں نہ فرس ہے نہ دابۃ لہذا مولوی صاحب نے (گھوڑا) این رائے سے اس میں شامل کر کے ثابت کردیا کہ لغت کی مثال کی بھی وہ بخوبی اصلاح کر کھتے ہیں۔اسی طرح فاضرب بہ کا ترجمہ (پھرای ہر قناعت کرو) ان کی خانہ زاد ایجاد ہے۔ضرب کے معنے اگر قناعت کرنے کے عربی محاورہ میں ہو سکتے ہیں تو مولوی صاحب کو سی لغت سے اس کی مثال پین کرنا مناسب تھا۔ گراس میں ناکام رہ کرتفیر بالرائے کا حق بورا ادا کیا۔ جب مولوی صاحب کی این علیت کی بیرحالت ہوتو کل مفسرین برآیات زیر بحث کا غلط ترجمه کرنے کا الزام نگانا انصاف سے نہایت بعید ہے۔مولوی صاحب نے اس الزام سے فخر الدین راز کی کوبھی جن کی تغییر کاا کثر و فعہ حوالہ پیش کرتے ہیں ۔مشکی نہیں کیا۔اگر کوئی فرشتہ رازی مرحوم کی قبر میں جا کران کے کان میں پھونک دے کہ حضرت کچھ خبر ہے کہ مولوی مجمعلی لا ہوری مرزائی جماعت کامیرنے آپ کی تغییر کو بھی ردی کر دیا ہے۔ تووہ یقینا ہس کریشعر پڑھ دیں گے۔

كس نيا موخت علم تيرازمن

کے مراعاقیت نشانے نے کرد

چونکہ خاکسار کو کامل یقین ہے کہ وہ عمر مجر بھی اپنی تفسیر بالرائے سے رجوع نہیں ۔ کریں گے۔ کیونکہ فاکسار کی کھلی چھی مندرجہ انگریزی رسالہ مصنفہ فاکسارکو پڑھ کربھی آپ نے پانچ ماہ میں اب تک رجوع کا نام نہیں لیا اور علاوہ ازیں وہ اپنے انگریزی قرآن کے دیبا چہمیں

لے شملہ میں کسی مناظر اہل حدیث نے مولوی محملی صاحب سے آپ کے سلسلہ مضامین کاذ کر کیا تو مولوی صاحب نے کہا ماسر غلام حیدرصاحب اگر پرائیویٹ طور پر مجھے اطلاع دية تومين خورغوركرتا،اس كامطلب كيابي إسب مجه سكته مين - (الل حديث) فرماتے ہیں کہ ''مرزاغلام احمد قادیانی زمانہ جدید کے افضل مجدد ومہدی نے اس ترجمہ وتفسیر کے۔ متعلق میرے دل میں نہایت عمدہ آگاہی بطور الہام ڈال دی ہے اور اس کے علمی چشمہ سے میں نے بخوبی سیر ہوکر حصہ لیاہے۔

حفرت ابوب عليه السلام كوَجب إيك خاص ابتلاء سے الله تعالیٰ نے نجات بخشی تو بطور تعريف وقدرواني كانسا وجدنساه صابرآ فرماياة سانى يونيوس سفرى معمولى يغيرمعمولي تھکان اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اس قتم کا کریڈٹ یا اعلی سرٹیفکیٹ ہرگز نہیں دیا کرتی۔ كونكسفرك مخت سے سخت تكاليف ايك غيرموس بھى بخولى برداشت كرنے كى قابليت ركھتا ہے۔ جس کی تاریخ اور واقعات ہر دوشاہد ہیں۔مولوی صاحب کی تفسیر میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوب عليه السلام كوجب تعكان اورسفر ميس بياس نے بہت لا جاركيا تو آپ نے رفع تكليف ك واسطے دعاما تھی۔جس پراللہ تعالی نے الہام کیا کہ اے ایوب اپنے گھوڑے کوایٹری لگا کرتیز کرلوتم کو عسل اور پینے کے واسطے ایک جگول جائے گی۔ اب کون پو چھے کہ مولوی صاحب! ایک آ دھدن كى تكليف سے بھى جولا چار ہوكر صبر كا دامن چھوڑ كرواويلاكرنے لگ برنتا ہے۔كيا اللہ تعالى اس كو "أناوجدنه صابراً" كاعلى سندعطاء فرماكر قيامت تك اين قرآن مين ايك نمونة قائم كر سكتا ہے۔ بياعلى سندمولوى صاحب نے اليي سبل الحصول اورستى كردى ہے كہ بخدا ہم كوجھى لا كچ بدا ہو گیا ہے۔ گر افسول کہ سفارش کر کے دلانے والاسیج موعود اب موجود نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا كه جب قادياني بهثتي مقبره ميس چندفث خالي جگه بدول كافي مالي ايثار كے ملني دشوار ہے توالي اعلى سانی سندایک معمولی سفر کی تکلیف کی برداشت کے عوض نہیں بلکہ عدم برداشت اور واویلا کرنے سے کیول کرمل سکتی ہے۔ بالخصوص ایک پیغمبر کوجن کے حصہ میں اللہ تعالی نے بموجب مدیث ب خلق سے بڑھ کرمصائب مقدر فرمائے ہیں۔ تا کہ وہ خلقت کے واسطے سبق الاشیاء (ادب ك لمين ) كاكام دير قرآن شريف مين انبياء عليهم السلام كے خاص خاص اخلاق كاجبال مذكور راس سے مرادایسے کامل اخلاق کی بلاریب ہے۔جس سے بڑھ کربشریں ہونا غیرممکن ہے۔ ، تک کسی نبی کا اخلاق (شکور،حصور،حلیم،اوّاب،صابر وغیره)مخلّف مواقعه پر بذریعه متواتر نتائج کے ثابت نہ ہو جائے۔ آسانی تعلیم گاہ کمالیت کی سند ہر گز عطام نہیں کرتی۔ ہمارے

علیہالسلام کو'انسا واسطے جس کووہ پور بھی وہ کرادیا ہے تھے۔ جن کو ہدول خصر میں میں میں

مولوی صاحب \_

پانی کا چشمہ تو تم انسان بھی اس قد کر چھددوری پر پا ممکن کوشش ہے ت ترجمہ مولوی صاح

مغتسل بارد جس سےمعاذالہ ایک موٹی عقل کے بدوں الہام کے ا کے ندکورہ بیان

ہے۔وہ چشمہ کیا مفسرین کو بیک ن دوسرے کی تقلید:

اب منہوم پیداہوتا۔ ہوکر بچھتے تو حدے والسقسلم و ما یہ

يەخدمت سردكر كىللە الىخىد م

من پرید زی

مولوی صاحب نے قرآن فہمی کے اصول سے پوری واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب عليه السلام كو انسا وجدف صابر أن كى وكرى اورسند خداتعالى سسفرى معمولى تكليف ك واسطے جس کووہ پورے طور پر برواشت ندکر سکے ولوادی ہے۔ ماقدر و الله حق قدر ہ اور الہام بھی وہ کرادیا ہے۔جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام نہایت موثی عقل کے پیغیبر تھے۔جن کو بدوں الہام ربانی کے اس قد ربھی مجھنا دشوارتھا کے سفر میں تھکان اور بیاس کے سبب یانی کا چشمہ تو تم کول جائے گا۔ گرایی سواری کوایزی لگا کرتیز کرلو۔ ایک معمولی ناخواندہ کم عمر انیان بھی اس قدرخدا دادعقل رکھتا ہے۔ کہ ایسی حالت میں اگر اس کومعلوم ہوجائے کہ آ کے چل کر پچھ دوری پریانی مل جائے گا۔وہ بشرط یہ کہ سواری پر ہو۔ فور اٰباتحریک وتر غیب اپنی سواری کو ہر مكن كوشش سے تيز قدم كرلے كا سمجھ مين بين آتاكدا كي فيمبركوار كم سرجلك يعنى بموجب ترجمه مولوی صاحب (این سواری کوایزی لگا کرتیز کرلو) کے الہام کی کیاضرورت تھی اے سرف هذا مغتسل بارد وشراب كالهام كافى تفا-اركض برجلك كاالهام ايك تحصيل حاصل ي-جس ہےمعاذ اللہ خدائے ذوالجلال والاكرام كے ايك بوگزيدہ پنجبر پريدالزام عائد ہوتا ہے كہوہ ایک موٹی عقل کے ایسے انسان تھے جو تکلیف میں پانی کے عقریب ملنے کی بھینی اطلاع یا کر بھی بدوں الہام کے اپنی سواری کو تیز کرنے کی انگل ہے خالی الذہن تھے۔ ناظرین نے اس خاکسار کے ندکورہ بیان سے ضرور بھانے لیا ہوگا کہ جس قادیانی علمی چشمہ سے سیرانی کا وافر حصد لیا گیا ہے۔ وہ چشمہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ جس کا ہمارے مولوی صاحب کواس قدر ناز اور فخر ہے کہ کل مفسرین کو بیک نوک وکرشمہ مستر د کر دیا ہے کہ وہ سیاق وسباق کو دیکھے بغیر غلط معنی کر کے ایک دوسرے کی تقلید میں بناوٹی قصے اپنے دل سے گھڑ لیتے ہیں۔

اب حدیث سے بوت کی باری ہے۔ دلالت المنص واقتضاء النص سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ محض اس کوہی اگر مولوی صاحب غور اور تد بر سے تقلید مرزا کی زنجیر سے آزاد ہوکر سمجھتے تو حدیث کا اس بارہ میں کوئی مطالبہ نہ کرتے۔ گران کے قلم سے جو نکلنا تھا وہ بموجب والسقلم و ما یسطرون رکنا محال تھا۔ خیر خداان کا بھلا کرنے کہ فاکسار کو اللہ تعالی نے خالص بی خدمت سپر دکر کے اپنی غیبی نفرت فرمائی اور ناظرین کے واسطے ایک غیر معمولی ضیافت طبع چش کی الله الحدد مبار کا طیبا!

صديث كى عربى عبارت كا ملا حظه اگركى كومنظور به وتوكتاب "رحمة السمهداة الى مسن يسريد زيادة العلم على (احساديث المشكوة ص ٢٨١) "مطبوع مطبع فاروقيد و بلى كو مسن يسريد زيادة العلم على المساوية المسلم

۴۷ کے افضل مجدد ومبدی نے اس تر جمہ وتغییر کے۔ م ڈال دی ہے اور اس کے علمی چشمہ سے میں

نفنول جان کراپناوعدہ خاکسار پورا کرتا ہے۔ ،اشارت العص سے بعداز اں احادیث صححہ مدد!

ابتلاء سالله تعالى نے نجات بخشى تو بطور رماياة سانى يونيورشي سفركي معمولي ياغير معمولي كريدث يااعلى سرنيقليث برگزنهيس دياكرتى\_ بخوبی برداشت کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ ب کی تغییر میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بہت لاچار کیا تو آپ نے رفع تکلیف کے بوب این گھوڑے کوارٹری نگا کرتیز کرلوتم کو بن يو يحف كدمولوي صاحب! ايك آره دن ویلا کرنے لگ پڑتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو مت تك ايخ قر آن ميں ايك نمونہ قائم كر ول اورستی کردی ہے کہ بخدا ہم کوبھی لا کیا ت موعوداب موجود نبين تسمجه مين نبين آتا ) کافی مالی ایثار کے ملنی دشوار ہے تو ایسی اعلیٰ ف نبیل بلکه عدم برداشت اورواویلا کرنے الله تعالى في بموجب حديث مروه خلقت کے واسطے سبق الاشیاء (ادب سلام کے خاص خاص اخلاق کا جہاں نہ کور ل سے بڑھ کر بشرییں ہونا غیرممکن ہے۔ مابروغیره) مختلف مواقعه پر بذریعه متواتر ت کی سند ہر گز عطا نہیں کرتی۔ ہمارے مصيبتكس

خارق عادية

عاجز تقے ۸

بیان ہے:

یجسم برتر

السلام كوضر

السلام كااة

ائی مستم

بياري ميس

قائل ندہو

حضرت اب

خاص آیار

ريويونم

وحواله يحج

بياري مير

قریبی او

انہیں ۔

یانی کے

كواثمار

سندعطا

بتقی۔ ب

التمبرك!

جسكو

د یکھئے۔اگر کسی کوار دوتر جمد معہ سلسلہ روایات متعلقہ اس حدثیث کے دیکھنا پند ہوتو (تغییر مواہب الرحمٰن ص۱۸۴، موره ص پاره ۲۳، جامع البیان ج ۲۳ پاره ۲۳ص ۱۶۷) مطبوعه کا ملاحظه کرے۔خلاصه مديث يدب كرفي ابن كثر (تغيرابن كثرج عص ٢٥) في اس مقام برلكها به ك أقسال ابن جريروابن ابي حاتم جميعاً حدثنا يونس بن عبدالا على اخبرنا ابن وهب واخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن أبن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه "كفر مايارسول التُعلِيقة نه كمالله تعالى كالمغير الوب عليه السلام الى بلاء من الحاره سال تک مبتلاءر ہا۔اس کونز دیک اور دور کے قرابتوں نے چھوڑ دیا سوائے دومردوں کے جو ابوب عليه السلام كے خاص بھائيوں ميں سے تھے۔ يہ ہردوابوب عليه السلام كے پاس صبح شام آيا جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ واللہ ایوب علیہ السلام نے کوئی ایساسخت گناہ کیا ہے کہ شاید اہل عالم میں سے کسی نے ایسانہیں کیا۔ اس کے ساتھی نے کہاتو کس دلیل سے الیا کہتا تھے۔ اس نے جواب دیااس دلیل سے الیا کہتا ہوں کہ آج ا مقاره برس گذرے کہ اللہ تعالی نے ابوب علیہ السلام پر رحم نہ فرمایا کہ اس سے بیہ بیاری دفعہ موجاتی ۔ پھرآ تخضرت منافق نے فر مایا کہ اس بیاری میں ابوب علیہ السلام کی بیرحالت ہوگئ تھی کہ ائی قضائے حاجت کے واسطے جاتے اور جب فارغ ہوتے توان کی زوجہ ان کا ہاتھ تھام لیتی۔ یہاں تک کہ ای سہارے پر اپنی جگہ پہنچ جاتے۔ پر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جب ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کو گئے اور بیزیک بخت عورت منظر تھی ۔ مرکوئی آ واز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نايوب عليه السلام كويروى فرمائي-"اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب (هن:٤٢) " پھر جب عورت کوانظار میں بہت دیر گلی تو وہ یا کدامنہ بڑھ کرادھرادھر دیکھنے گلی۔ اس کی نگاہ پڑی کدایوب علیہ السلام ایسے حال میں اس کے سامنے آر ہاہے کہ جو بیاری اس کھی وہ بالکل جاتی رہی ہے۔عورت کو پیگمان بھی نہ ہوا کہ یہی آ دمی ابوب علیہ السلام ہے۔وہ مخاطب ہوکر بولی بھلاتو نے اس پیغیبر کو کہیں و یکھا ہے۔ جو بیاری میں مبتلا تھا واللہ تندرتی کی حالت میں وہ بالکل تیرےمشا بہتھا۔اس پرحضرت الوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہی وہ ابوب علیہ

السلام ہوں۔ ما خذاس حدیث کا حافظ ابوقیم اصغبانی کی کتاب حلیہ ہے۔
اب ناظرین نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولوی محمد علی صاحب نے جوایک معمولی سفر کی تکلیف کے واسطے حضرت ابوب علیه السلام کودرس گاہ آسانی سے انا وجدنه صابر آکی سند دلوائی تھی ادر آپ کی طرف پانی ملنے کے توقع سے گھوڑے کو تیز کر لینے کا البام جونازل کرادیا تھا واقعی وہ در آپ کی طرف پانی ملنے کے توقع سے گھوڑے کو تیز کر لینے کا البام جونازل کرادیا تھا واقعی وہ

مصیبت کس قدر عرصه آپ پرواردر بی اور (ار کف بر جلك) سے مرادایزی مار نے سے بطور خارق عادت ایک چشمہ کا پھوٹ نگانا تھا۔ ایک لا چاری کی حالت میں جب وہ چلنے پھر نے سے عاجز سے ۱۸ سالہ اہتلاء کے بعد اجابت دعاء کا نتیجہ اس سے کمتر کیا ہوتا۔ تورات کے سار سے بیان سے ہماراا تھا تنہیں۔ گر حضرت ایوب علیہ السلام کے پہلے اور دوسر سے باب میں حضرت ایوب علیہ کے جسم پرتمام محت چھا لے پڑھانے کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی تکھا ہے کہ شیطان نے ایوب علیہ السلام کو اہتلا عامنظور تھا۔ تاکہ وہ قیامت تک صبر کا عملی نمونہ خلق کے واسطے قائم ہوں۔ قرآن کا السلام کا اہتلاء منظور تھا۔ تاکہ وہ قیامت تک صبر کا عملی نمونہ خلق کے واسطے قائم ہوں۔ قرآن کا السلام کا اہتلاء منظور تھا۔ تاکہ وہ قیامت تک صبر کا عملی نمونہ خلق کے واسطے قائم ہوں۔ قرآن کا انہا مسنی الشیطان بنصب تورات کے اس بیان پرخود شاہد ہے۔ بہرصورت خت تم کی یاری میں صدیث شریف اور تورات دونوں منفق ہیں۔ اگر چہ تورات والی خاص بیاری کے ہم قائل نہ ہوں کیونکہ جناب رسول الشیالیة نے اس کونہیں بتلایا۔ باتی بیاری کے عرصہ کا اور چشمہ فاض آیا۔ باتی بیاری کے عرصہ کا اور چشمہ خاص آیا۔ متعلقہ کی تعسرت ایوب علیہ السلام کی لات مار نے سے پھوٹ ٹکلنا صرف حدیث سے ثابت ہے۔ جو خاص آیا۔ متعلقہ کی تقسیر ہے۔

باقى جواب خذبيدك ضغثاً كاتشرى آئده كى نمبريس انشاء الله تعالى موكى

ر يو يوتمبر • ا

سابقه نمبر کمطبوعه الل حدیث مورخه ۹ رو بمبر ۱۹۲۱ء میں بر دو باقتفاء النص قرآن وحوالہ محج حدیث بی ثابت کیا گیا تھا کہ حضرت ایوب علیه السلام پور سے اٹھارہ سال تک ایک بخت بیاری میں بہتلاء رہے۔ جس میں سوائے ان کی پاک دامن ہوی کے ان کی خدمت سے سب قربی اور بعیدی رشتہ دار بھاگ گئے تھے۔ حتی کہ حضرت ایوب علیه السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے انہیں کے پاؤں کی ٹھوکر ہے ایک ایسا چشمہ بطور خرق عادت کے جاری فرماویا۔ جس کے بابرکت پائی کے استعال ہے آ ب بالکل محج و تندرست ہوگے۔ جس غیر معمولی صبر سے آ ب نے اس اہتلاء پائی کے استعال سے آ ب بالکل محج و تندرست ہوگئے۔ جس غیر معمولی صبر سے آ ب نے اس اہتلاء کو اٹھارہ سال تک برداشت کیا۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالی نے ان کو انسا و جدن به صابر آ کی سند عطاء فر مائی جومولوی صاحب نے سنر کی ایک آ دھ دن کی معمولی تکلیف کے واسطے ان کودلوادی میں مقدار کی ضرورت تھی۔ بھی ۔ بائی بیان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تم بید نمبر موجودہ کے واسطے اسی مقدار کی ضرورت تھی۔ تمبر کھی ۔ بائی بیان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تمبید نمبر موجودہ کے واسطے اسی مقدار کی ضرورت تھی۔ تمبر کھی ۔ بائی بیان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تمبید نمبر موجودہ کے واسطے اسی مقدار کی ضرورت تھی۔ بیش میں ان بیان سے انسان تعالی پوراکیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے اسے انگرین کی قرآن میں اس جس کو اب بغضل اللہ تعالی پوراکیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے اسے انگرین کی قرآن میں اس

ت متعلقه ال حدثيث كے ديكھنا پسند ہوتو (تغير مواہب ج٣٦ پاره٢٢ ص ١٦٤) مطبوعه كا ملا حظه كرے - خلاصه مص٩٥) نے اس مقام پر کھا ہے کہ ' قسسال ابسن ليونس بن عبدالا علىٰ اخبرنا ابن وهب ل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضى مالله تعالى كاليغم رايوب عليه السلام ابني بلاء مين الحاره کے قرابتول نے چھوڑ دیا سوائے دومردوں کے جو وقعدیہ بردوالوب علیدالسلام کے پاس مبح شام آیا سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ واللہ ایوب علیہ رابل عالم میں سے کی نے ایمانہیں کیا۔اس کے اس نے جواب دیااس دلیل سے ایسا کہتا ہوں کہ بعلیهالسلام پردمم ندفر مایا کهاس سے بیہ بیماری دفعہ یاری میں ایوب علیہ السلام کی بیرحالت ہوگئی تھی کہ ب فارغ ہوتے تو ان کی زوجہ ان کا ہاتھ تھام لیتی۔ نے- پرایک دن ایباا تفاق ہوا کہ جب ایوب علیہ مورت منتظر تقى - مركوئي آواز نه آئي اور الله تعالى ، برجلك هذا مغتسل بارد وشراب د دريگي تو ده پا کدامنه ب<del>زه ه</del> کرادهرادهر د <u>يکھنے گ</u>ي \_ لل اس كے سامنے آر ہاہے كہ جو بيارى اس كوتقى وا کہ بہی آ دمی ابوب علیہ السلام ہے۔وہ مخاطب جویباری میں مبتلا تھا واللہ تندرتی کی حالت میں پیالسلام نے جواب دیا کہ میں ہی وہ ایوب علیہ ہانی کی کتاب طیہ ہے۔

امحمعلی صاحب نے جوایک معمولی سفری تکلیف افی سے اما و جدنه صابر آگی سند دلوائی تخی کوتیز کر لینے کا الہام جونازل کرادیا تفاواقعی وہ انہوں نے بالکل نہیں کی ایجاد پران کی ق بیان کرنے کے وات ... ہوں۔وہ بالضرور حق متیجہ ہے۔ بلکہ ہم <del>ک</del>ے اكثرمواقع مين تقليد نے ان کی بیاری میر ملامت كداورمرجا) خداے اچھی چیزیر بیوی پر ناراض ہو۔ كرتن بين كهضره كرنے كى اللہ تعالیٰ یہ ہے۔ بشرط میہ ک زانی کیسزامیں ثا کیا گیا تھا۔(اخیا ہونا اور پھر زندہ : احاديث كتاب ال تك بهي موجود بير

معلوم ہیں آپ

بعض أيات كأتف

جماعت لاهوري

مولوي صاحب نغبة

آیت کااس طرح ترجمه کیا ہے۔اپنے ہاتھ میں کسی قدر دنیاوی مال لے لوچراس پرقناعت کرواور باطل کی طرف مت جھکو ۔ لغت کی بعض کتب سے اپنے معنے ثابت کرنے کی بہت کوشش بھی کی ہے۔ گرافسوش ہے کہ مولوی صاحب نے فاصرب به کے معنے کی عربی لغت کی کتاب یا محادرہ عرب سے ( قناعت کرنے کے ) ثابت کرنے کی زحمت کوعمدا موارانہیں کیا۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جواعتر اض اس آیت کے بالکل غلط ترجمہ کرنے کا وہ کل مفسرین پر کرتے ہیں۔اس کے سیح ترجمہ کا خود بھی ثبوت نہ دے سکے لفت متعدد معنوں کی بیٹک متحمل ہوتی ہے۔ مگر بموجود گل صحیح حدیث یامعتبر قول صحافی جس سے دوسرے صحابیٹ نے انکار نہ کیا ہولغت کے متعدد معنوں سے صرف • وہی قبول کیا جانے کاحق رکھتے ہیں۔ جومطابق حدیث یا قول صحابی ہو۔جس کی تشریح ابھی ہو چکی ہے۔ صحابر المعلیم جناب رسول التعلیق رو چکے ہیں۔ جس پردلیل بیآ یت ہے۔ ' پے المهم الكتاب والحكمة (جمعه: ٢) "بعض مين خصوصيت بطور مجز وبطفيل وعاحضرت سرور کا ئنات منطقیہ ثابت ہے۔مثلاً حضرت عبداللہ بن عباسٌ۔ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر درمنثور ج٥ص٣١٦ مين زير آيت ندكوره بروايت امام احمد حضرت ابن عباسٌ سے بيان كرتے ہيں كه حضرت ابوب علیدالسلام نے اپنی بیاری میں (کسی قصور کے داسطے) اپنی بیوی کوسوکوڑے مارنے کی حلف اٹھائی تھی۔ اب حال پوشیدہ نہیں کہ بعد صحت یاب ہونے کے اپنی قشم کو پورا کرنے کی فکر يرى اس كى خدمت يادة تى توكور الكانا خلاف انصاف ديكھتے بتم يادة جاتى تواس كاليوراكرنا بھی ضروری معلوم ہوتا۔ اللہ تعالی نے ایک آسان تدبیر بتلادی کدابوب علیدالسلام این ہاتھ میں سوسینکوں کا ایک مشابا ندھ کرایک دفعہ ہی ہوی کے مارد ساورتتم میں جھوٹا مت بنے۔سب سے اوّل جناب رسول التُعلِيّلَة الله اس آيت كي نص عدايك ضعيف الخلقت مخص يرجوزنا كي سو کوڑے کی حد برداشت نہ کرسکتا تھا۔ اس شم کی حدلگانے کا تھم فرمایا۔ دیکھو (مشکوۃ ص ۳۱۱ کتاب الحدود فصل نانی حدیث سعیدین سعیدین عباده) مندامام احمد میں بھی ایسا ہی ایک ذکر فرکورہ ہے۔ طبرانی نے بھی ایسا بی لکھا ہے۔ ند بہ حقی میں اس قتم کا تھم موجود ہے۔ اب اس قدر قرائن کونظر انداز كردينامونوي صاحب كابى كام يرحضرت على جنبول في كوفيكوا في خلافت مي صدرمقام بنايا تھاو ہاں کی مسجد میں اگا ہواضغث و یکھا تھا۔جس سے حضرت الیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو مارنے کا حکم فرمایا تھا۔ (ویکھومجع البحار اور وحید اللغات) ضغث کے ساتھ قرین (فسلصوب به) كاصاف انع بكراس كومال دنيا كمفهوم مين خواه مخواه تبديل كياجائي راكر

مولوی صاحب لغت یا محاورہ عرب سے (ضرب) کے معنے قناعت کرنے کے ثابت کردیتے۔ جو انہوں نے بالکل نہیں کے اور نہ وہ آئندہ کر سکتے ہیں۔ تو البتہ اس صورت ہیں ہم اس نرائی تاویل کی ایجاد پران کی قابلیت کی داد دیتے۔ مولوی صاحب کا کل مغسرین کوائی آیت کے غلام خبوم بیان کرنے کے واسطے الزام دنیا درست نہیں۔ جس مغہوم کے بیان جس کل مغسرین یا اکر متنق ہوں۔ وہ بالضرور تحقیق کی بناء پر ہوتا ہے۔ اس کوایک دوسرے کی تقلید سے مغسوب کرنا عدم تدبیر کا بیجہ ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے خودمولوی عبداللہ چکڑ الوی کی اس آیت میں اور اکثر مواقع میں تقلید کی ہے۔ تو رات میں اس قدرتو ثابت ہے کہ حضرت ایوب علیا السلام کی بیوی نے ان کی بیاری میں ان سے اس طرح کہا۔ ( کیا تو اب تک ابنی دیا نت پر قائم رہتا ہے؟۔ خدا کو ملامت کہا دور مرجا) اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہتو نا دان عورتوں کی بات بولتی ہے۔ کیا ہم خدا سے انجھی چیزیں نے لیویں اور بری چیزیں نہ لیویں۔ ( دیکھوتورات ایوب علیا اسلام کے اپنی خدا سے انجھی چیزیں نے لیویں اور بری چیزیں نے بیند دیگر دوجو ہات بھی بیان کی ہیں۔ جو حضرت ایوب علیا اسلام کے اپنی مفسرین نے چند دیگر دوجو ہات بھی بیان کی ہیں۔ جو حضرت ایوب علیا اسلام کے اپنی مفسرین نے چند دیگر دوجو ہات بھی بیان کی ہیں۔ جو حضرت ایوب علیا اسلام کے اپنی

سرین نے چیاد دیرو ہو ہات ہی بیان کی ہیں۔ بو تطرت ایوب علیہ اسلام ہے اپی ہیں۔ بو تطرت ایوب علیہ اسلام ہے اپی ہوی پر ناراض ہونے کا باعث ہوئیں۔ گرہم ان کونظر انداز کر کے اقتضاء النص پر صرف قناعت کرتے ہیں کہ ضرور آپ اپنی بیوی ہے ناراض ہو کر سزا دینے کی قسم کھا بیٹھے تھے۔ جس کو پورا کرنے کی اللہ تعالی نے ان کوا یک نہایت آسان قد ہیر بتلائی اور حیلہ شرعی کا جواز بھی ای فص کی بناء پر ہے۔ بشرط یہ کہ اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ جس طرح خود جناب سرور کو نین آلی ہے ہے ایک زانی کی سزا میں ثابت ہوتا ہے۔ جس کاذکر ابھی ہو چکا ہے۔

اس نمبر میں ہم ایک قرضہ سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔جویصورت چیلنے پیش کیا گیا تھا۔ (اخبار پیغام صلح مطبوعہ کر تمبر ۱۹۲۱ء) کہ ماسٹر غلام حیدر قر آن کر یم سے چھلی کا بھتا ہونا اور پھر زندہ ہونا ثابت کریں۔اڈیٹر صاحب اپنے مضمون میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ بخاری کی احادیث کتاب العلم وکتاب الانبیاء میں چھلی کے مردہ ہوکر زندہ ہونے کی طرف کتابیاور اشارہ سک بھی موجود نہیں۔

شکر ہے کہ اڈیٹر صاحب نے بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تسلیم کر لیا ہے۔ گر معلوم نہیں آپ کے امیر صاحب کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ ہم نے گلف شتوں نمبر وں میں بعض آیات کی تفییر ہموجب حدیث بخاری کے ثابت کیا تھا کہ مولوی مجمع علی صاحب امیر احمدی بعض آیات کی تفییر بالرائے کو ترجیح دی ہے۔ آئدہ جماعت لا ہوری نے ان سب احادیث کو پس پشت ڈال کر تفییر بالرائے کو ترجیح دی ہے۔ آئدہ میں

رد نیادی مال لےلو پھراسی بر قناعت کر داور ين معنے ثابت كرنے كى بہت كوشش بھى كى به کے معنے کسی عربی لغت کی کتاب یا محاورہ ت کوعمرا گوارانہیں کیا۔جس سے ثابت ہوتا ، کاوہ کل مفسرین پر کرتے ہیں۔اس کے سیج ) کی بیشک متحمل ہوتی ہے۔مگر بموجود گی صیح ارند کیا ہولغت کے متعدد معنوں سے صرف • ، یا قول صحالیٌ ہو۔جس کی تشریح ابھی ہوچکی جس پرولیل میآیت ہے۔" بے سلمھم بالمين خصوصيت بطورمعجز وبطفيل دعا حضرت نباتٌ-جلال الدين سيوطي ايي تفسير درمنثور نرت ابن عبائ سے بیان کرتے ہیں کہ ركے واسطے ) اپنى بيوى كوسوكوڑ سے مارنے یاب ہونے کے اپنی شم کو پورا کرنے کی فکر اف د يکھتے ہتم ياد آ جاتى تواس كا بورا كرنا ربتلادي كدايوب عليدالسلام اين باته ميس ےاور قتم میں جھوٹا مت ہے۔سب سے ه ایک ضعیف الخلقت محض پر جوزنا کی سو نے کا حکم فرمایا۔ دیکھو (مشکوۃ ص۳۱۲ کتاب ل بھی ایسائی ایک ذکر مذکورہ ہے۔طبرانی وجود ہے۔اب اس قدر قرائن كونظر انداز ان كوفه كواني خلافت مي صدر مقام بنايا نرت الوب عليه السلام كوالله تعالى في أن روحیداللغات)ضغث کے ساتھ قریز

مفہوم میں خواہ مخواہ تبدیل کیا جائے۔اگر

بھی احادیث بخاری پیش کر کے ہم ہردو جماعتوں پر ثابت کردیں گے کہ بخاری شریف کے متعلق اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا دعورات کا تحض زبانی ہے۔ نظم گاہ، گاہ بطور ترک یار فع برظنی کوئی حدیث علی طور پر مان بھی لیتے ہیں۔ احاد بن صحیحہ خواہ وہ کسی محدث کی ہوں اہل سنت کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ بہت سے مسائل شریعت، اسلام کے ایسے بھی ہیں کہ بخاری یا مسلم ان کا کوئی فیصلہ ہر گر نہیں کر سکتے ۔ غرض آ حادیث صححہ کے بارہ میں ہردد جماعت کا عقیدہ مولوی عبداللہ چکڑ الوی مشراحادیث اور اہل سنت کے بین بین ہے۔ نہ تو بالکل اہل قرآن ہیں نہ بالکل اہل سنت، مرزا قادیانی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بموجب آ یت اہل سنت، مرزا قادیانی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بموجب آ یت نفس اللہ مدر جبا مما قضیت ویسلموا تسلیما (نساء: ۲۰) "ان سے تو تع رکھنا بالکل فضول ہے۔ یہ یہ مرض اور غیرمومن کے بارہ میں ایک قطعی نص ہے۔

اب ہم حوت (مجھلی) موئی علیہ السلام کے متعلق چینج ایڈ بیر صاحب پیغا مسلح کا بخوشی منظور کر کے عرض کرتے ہیں کہ بموجب احادیث بخاری ایڈ بیر صاحب نے اس قدر تو تسلیم کرلیا ہے کہ چھلی نزپ کر برتن ہے لگل کردریا کے کنارے پر گری۔ گراللہ تعالی نے پائی کی روکو چھلی سے روک لیا اور وہ اس کے او پر طاق کی طرح بن کررہ گئی۔ یعنی اس چھلی کو بھا کر نہیں لے گئی۔ ایڈ بیر صاحب اگر صرف دلالت النص پر غور کرتے تو مجھلی کا موجودہ حالت سے زندہ بوجانا ہجھ جاتے۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر مجھلی کا زنبیل سے ترب کر باہر کود پر نا اور اس سے پہلے غیر متحرک رہنا صاف دلیل ہے۔ اس امر کی کہ اس مقام کی تا ٹیر کا اللہ تعالی کو علم تھا کہ جس کو روایات مجھ میں صاف دلیل ہے۔ اس امر کی کہ اس مقام کی تا ٹیر کا اللہ تعالی کو علم تھا کہ جس کو روایات مجھ میں بہی خاص مقام حضرت موئی علیہ السلام کو بندایا تھا۔ ایڈ بیڑ صاحب فرماتے ہیں کہ چھلی کے مرہ ہوجانے کا احادیث بخاری وسلم میں کنا یہ واشارہ تک بھی موجود نہیں۔ پائی کی روکارک ہو کر اور انجھلی کے اور پر اس کا طاق کی طرح بن جانا ہو مخول ہو کر اور انجھلی کرخود بخود پائی میں جائی تا مردہ سے جارہ نہیں تو خاص مجھلی کا ای خاص مقام پر متحرک ہو کر اور انجھلی کرخود بخود پائی میں جائی نا مردہ سے نہاری شریف کو اصح الکتب بعد کتب اللہ صند نے۔ بان سے کہتے ہیں۔ میٹر اس کو خور سے مطالعہ کرنا یا سے کہتے ہیں۔ میٹر اس کو خور سے مطالعہ کرنا یا سے کہتے ہیں۔ میٹر اس کو خور سے مطالعہ کرنا یا سے کہتے ہیں۔ میٹر اس کو خور سے مطالعہ کرنا یا سے کہتے ہیں۔ میٹر اس کو خور سے مطالعہ کرنا یا مور ہوں کا مطلب بیجھنے کی ذرا پر واہ نہیں کر سے میں کہتے ہیں۔ میٹر اس کو خور سے مطالعہ کرنا کو اس کو کرا سے کہتے ہیں۔ میٹر اس کو خور سے مطالعہ کرنا کو اس کو کہتا ہیں۔ میٹر اس کی مدد سے اپنے عقا کہ کی اس میں میں میں کرنا کی اس میں کرنا کہ کرنا کرنا کو اس کو کہتے ہیں۔ میٹر اس کو خور سے مطالعہ کی کو کرنا پر واہ نہیں کرنا کی دور اس کرنا کو اس کو کرنا کی وائیل کو کو کرنا کی وائیل کو کرنا کی وائیل کو کرنا کی وائیل کو کو کرنا کو کو کرنا کی وائیل کو کرنا کر وائیل کو کرنا کو کو کرنا کی وائیل کو کرنا کو کو کرنا کو کو کرنا کو کرنا کو کو کرنا کرنا کی کو کرنا کر کو کرنا ک

ل پر ثابت کردیں گے کہ بخاری شریف کے متعلق مض زبانی ہے۔ نئی گاہ ، گاہ بطور تیرک یار فع برظنی احاد بث صحیحہ خواہ وہ کسی محدث کی ہوں اہل سنت ربعتہ اسلام کے ایسے بھی ہیں کہ بخاری یامسلم ان مصححہ کے بارہ میں ہر دو جماعت کا عقیدہ مولوی مین بین ہیں ہے۔ نہ تو بالکل اہل قرآن ہیں نہ بالکل مام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بموجب آیت مام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بموجب آیت تسلیما (نساء: ۲۰) ''ان سے تو قع رکھنا بالکل تسلیما (نساء: ۲۰) ''ان سے تو قع رکھنا بالکل

لام کے متعلق چیلنے ایڈ یئر صاحب پیغام سلح کا بخوثی فی بخاری ایڈ یئر صاحب نے اس قدر تو تسلیم کر لیا کے برگری۔ مگر اللہ تعالی نے پانی کی روکو مجھی سے برہ گئی۔ یعنی اس مجھیلی کو بھا کر نہیں لے گئی۔ ایڈ یئر پہلی کا موجودہ صالت سے زندہ ہو جانا سمجھ جاتے۔ پہلی کا موجودہ حالت سے زندہ ہو جانا سمجھ جاتے۔ اثیر کا اللہ تعالی کو علم تھا کہ جس کو روایات صحیحہ میں واسطے اللہ تعالی کے علم تھا کہ جس کو روایات صحیحہ میں واسطے اللہ تعالی نے خضر علیہ السلام کے پیتہ کا نشان کی ایشارہ تک بھی موجود نہیں۔ پانی کی روکارک کنا یہ واشارہ تک بھی موجود نہیں۔ پانی کی روکارک رہنا ہو گڑات انسی ہولتے ہیں۔ ایڈ یئر صاحب رہنا ہوائی علم دوالت امور ہیں۔ جب ان کو مانے رہنا ہوائی علم دوالت امور ہیں۔ جب ان کو مانے رہنا ہوائی علم دوالت امور ہیں۔ ایڈ یئر صاحب رہنا ہوائی علی سے کہتے ہیں۔ مراس کو غور سے مطالعہ کرنا یا

ن شریف کا مطلب سمجھنے کی ذرایروا نہیں کرتے۔

اگر بخاری شریف کوآپ نے کی اہل علم اہل سنت سے با قاعدہ پڑھا ہوتا یا صرف مطالعہ کے ذریعہ اس پرعبور ہوتا تو اس کے بخاری ص ۲۹۸ تا ۲۹۰ شی سورہ کہف کے متعلق تین احادیث مجع البحرین کی بھی آپ کی نظر سے گذری ہوتیں اورآپ کو با فاکرہ چینج دیے کی زحمت اورشر مساری برداشت کرنی نہ پڑتی۔ براہ کرم ان برسداحادیث کی شرح وتر جمہ بھی ساتھ لینا۔ کونکہ بی معمولی کا بنی نہ بدوں ان ذرائع کے اس کے باریک نکات آسانی سے طل ہو کیس۔ آپ ان احادیث میں مجھیلی کا مردہ بوباضرور پائیں گے۔ ' خد ندون آسیت الحیث ینفخ فیہ الروح (بخاری ج ۲ ص ۲۸۸، کتاب التفسیر) ''بروایت ابن عباس الصحرة عین یقال له الحیوۃ لا فلما الماء عاش '''نفی اصل الصحرة عین یقال له الحیوۃ لا یصیب من مائها شئی الاحی (بخاری ج ۲ ص ۲۹، مسلم ج ۲ ص ۲۷، باب فضائل الحضر فقیل له تذود حوتاً مالحا) ''باتی احادیث اس حوت کے متعلق تر نہ کی ودرگر محد شن کی بوجہ طوالت نظر انداز کر کے مجوزاً عرض کرتا ہوں کہ بردواحمدی جماعت دنیا میں باذن الدم دورندہ بوجہ طوالت نظر انداز کر کے مجوزاً عرض کرتا ہوں کہ ہردواحمدی جماعت دنیا میں باذن الدم دورندہ بوجہ طوالت نظر انداز کر کے مجوزاً عرض کرتا ہوں کہ ہردواحمدی جماعت دنیا میں باذن الدم دورندہ نوگی تاویل کر کے ایسے واقعہ کو خرق عادت فعل سے خارج کر دیتے ہیں۔ خواہ کوئی قریندائی ضرورت کام وجود ہویانہ ہو۔

## ريويونمبراا

 السلام كم مركيين كوقر آن شريف وضاحت سفر شخ بيان نبيل كرتا ـ جناب من تورات ايك بيان سع قاصر به نقر آن شريف وضاحت ساره مي وضاحت كاايا حق ادا كيا به كداس سع قاصر به نقر آن شريف ميل لفظر سول رسل مرسلين بعوض ملائك قريباً شره وفعه فدكوره ب مثلًا "الله يصطفى من الملائكة رسلًا ومن الناس (الحجنه)" "جاعل الملئكة رسلًا (فاطرنه)" "توفته رسلنا (انعام:١٦)" "بلى ورسلنا لديهم يكتبون (زخرف:٨٠)" وفيره-

قرآن شریف نے مقام زیر بحث کے لفظ رسلنا کی بعض ویگر مواقعہ پرائی تغییر خود کر دی ہے کہ شک کی ہرگر گئجا کشنیں ۔ سور وعکبوت میں ہے۔''قالوا انا مهلکوا اهل هذه القریة (عنکبوت:۳۱)''''انا منزلون علی هذه القریة رجز امن السماء بما کانوا یفسقون (عنکبوت:۳۱)''

وراور جدين المرح "قالوا انها ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين (الداريت:٣٣،٣٢) "ابان عَن ندكوره مقامات عابوضاحت ثابت ہور ہاہے کہ وہ فرشتے انسان کی صورت میں متمثل تھے۔ کیونکہ جومشن انہوں نے اپنا ظاہر كياليين ماموريه بلاكت قريياوط عليه السلام وه انساني طاقت سيحال يصاور بموجب مدبيرات امه أ ملاتك مختف امورير مامور موت بين اوراس عالم اسباب مين الله تعالى كي سنت الى طرح جارى ہے۔ اگر چدوہ لا شريك له (كن فيكون ) يراكيلا قادر ہے عمل لكھ والے جان قبض كرنے والے مونين كے واسطے استغفار كرنے والے غرض بہت سے امور ير ملائك موكل ہيں۔ جن سے مومن بالقرآن ہرگزا نکارنہیں کرسکتا ۔ مگرصرف وہی جس کی قسمت میں قرآن شریف کے متعلق شرح صدر کا حصنہیں رکھا گیا۔محرف تورات نے ان وجودوں کومرد بھی لکھودیا ہے اورآ لے کے پیککے اور دودھاور گوشت بھی کھلادیا ہے۔ (پیدائش باب ۱۸) جس سے ان مولوی صاحب کو ا بی تغییر بالرائے کو محیح ثابت کرنے کا عمدہ موقعہ قسمت سے مل گیا ہے۔ مگر مولوی صاحب نے ا گلے باب کوندد یکھا جہاں ان اشخاص کوفرشتہ کھا گیا ہے۔ محرف تورات کو کیا خبر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھایا کرتے ۔ یہ فیصلہ قرآن کریم کے ذمہ تھا جو کال کتاب ناممکن التحریف تا قیامت ایک زنده معجزه صداقت نبوت جناب محمد رسول التعلقية ودين اسلام برشامد ب\_قرآن شريف نے جہاں صنیف ابر اھیم المكرمين كوايك برے معرك كی مجم پر مقرد كر كے ملائك كا ثبوت وضاحت ہے پہنچایا ہے۔ وہاں ساتھ ہی گوشت روثی میں ان کی عدم شراکت بھی ظاہر کروی ہے یا

تاكرآ تندوكوئى
بعجل حنيد
تخف انسا ال نوراان كات اس كھانے كى دُر \_ \_ انہول اس طرح ہے ك الساديست: الساديسة الراميان

محض زبانی ہے

ہے۔قرآن ثم

شریف کے تارک

نمبر۲ ۱۵۹۸متعل

خواب کا تھا۔

بخولی جانتے ؟ حدیث شریف اور جب بیصو آئینہ ہے۔م متمل ہوکر ظا

نے وعید فر مالک تو ان کی بیوی

تاكمة كنده كوكى تورات كم محرف والدي غلط فهي سي تفوكرنه كهائ - "فسسا لبث إن جاء بعجل حنيذ فلمارأ ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوحبس منهم خيفة قالو الا تدخف انا ارسلنا الى قوم لوط (هود:٧٠،٦٩) "يعنى جب حضرت ابراتيم عليه السلام نے فوراً ان کی تواضع کے واسطے تلا ہوا بچھرے کا گوشت ان کے سامنے لا رکھا اور جب دیکھا کہ وہ اس کھانے کی طرف این ہاتھ نہیں بڑھاتے تو ان سے متوحش ہوئے اور ان سے دل میں ڈرے۔انہوں نے کہاڈرمت ہم قوم لوط کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ پھراس واقعہ کاذکریارہ ۲۲ میں ال طرح مه اليه قداع الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون النذريسة: ٢٦،٢٥ ، أب اس سے زياده صراحت اور وضاحت ملائك متمكَّل بإنسان مونے ك بارہ میں ادر کیا ہوگی۔ ہاں احادیث صححہ ہے بھی ثبوت ملائکہ کے تمثل بانسان ہونے اور صحابہؓ ونظر آنے کا خاکسار پیش کرسکتا ہے۔ بخاری کواضح الکتب بعد کتاب اللہ کا مقولہ اس جماعت کاقتم بخدا محض زبانی ہے۔ درحقیقت یہ جماعت احادیث بخاری سے منکر اور قرآن شریف سے بے خبر ہے۔قرآن شریف کواپی ہواء کے تابع کرتی ہے۔ گران کو یہ توفیق نہیں کہاپی ہواء کوقرآن شریف کے تابع کریں۔ ملائک کے بارہ میں مولوی صاحب اینے قرآن مجید کے صفح ۱۱۲ نوٹ نمبر ۵۳۱ امتعلق آیت فقیمشل لها بشراً سوا (مریم:۱۷) "می فرماتے بی کریدواقعہ خواب کا تھا۔ کیونکہ فانی آ کھانسان کی ملائک کے وجود کود کیھنے سے قاصر ہے۔مولوی صاحب بخوبی جانتے ہیں کدایمان بالملائکدایمان کی ایک لازمی جز ہے۔ پس ملائک کوقر آن شریف اور حدیث شریف نے جس حیثیت میں پیش کردیا ہواس پر ایمان ندلا تا واقعی ایمان کا صری نقص ہے اور جب بیصورت ہے تو ان کی تفسیر بجائے عقا ئد صححہ کا مظہر ہونے کے خود تر اشیدہ تاویلات کا آئینہ ہے۔مریم صاحبے کے روبروفرشتہ جب حسب فرمودہ قرآن شریف انسان کی صورت میں متمثل موكرظا مر مواتو مولوى صاحب كاخواب كى تاويل كرنا ناحق دخل درمعقولات بـــــ قرآن

بلاقریدنینی اپنی رائے سے قرید گھڑ لینا تغییر بالرائے ہے۔جس پرشارع علیہ السلام نے وعید فرمائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے متمثل بانسان ہوکر آئے تھے تو ان کی بیوی نے بھی ان کوفانی آئکھوں سے دکھے لیا تھا بلکہ ان سے کلام بھی کیا تھا۔ (دکھوں ۱۹ کاور پے ۱۹ کاور)

شریف نے کل خواب کے واقعات کوصاف کھول کربیان کردیا ہے۔

(دیموپ۱۱) کانبیں تو مریم صاحبہ کا فرشتہ کو دیمین باروں قرینہ کیونکر خواب کا جب به واقعہ خواب کانبیں تو مریم صاحبہ کا فرشتہ کو دیمینا بدوں قرینہ کیونکر خواب کا مہم

( دیکھوریویونمبرم)

رشتے بیان نیس کرتا۔ جناب من تورات ایے اہارہ میں وضاحت کا ایساحق اوا کیا ہے کہ اس رسلین بعوض ملائك قریباً للا تك قریباً اللہ عن المسلا ومن الناس (الحج: ۲۰۰) " ته رسلنا (انعام: ۲۰۱) " "بلی ورسلنا

افظ رسلنا کی بعض دیگر مواقعه پرایی تغیر خود کر ال ہے۔ تسالوا انسا مهلکوا اهل هذه علیٰ هذه القریة رجز امن السماء بما

ا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل ·) ''ابان تین مذکورہ مقامات سے بوضاحت مممَّل تھے۔ کیونکہ جومشن انہوں نے اپنا طاہر اني طاقت عيمال بالوربموجب مدورات س عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ کی سنت اس طرح ن ) يراكيلا قادر ب عمل لكصف والع جان قبض لے غرض بہت سے امور پر ملائک موکل ہیں۔ رف وی جس کی قسمت میں قرآن شریف کے ی نے ان وجودوں کومر دبھی لکھے دیا ہے اور آ ثے ائش باب ۱۸) جس سے ان مولوی صاحب کو سمت سے ل گیا ہے۔ گرمولوی صاحب نے یا ہے۔ محرف تورات کو کیا خبر ہے کہ فرشتے کھانا اجوكال كتاب نامكن التحريف تا قيامت ايك ؛ ودین اسلام پرشاہ ہے۔ قرآن شریف نے <sup>ا</sup> ن بوے معرک کی مہم پر مقرر کر کے ملائک کا ثبوت فی میں ان کی عدم شراکت بھی طاہر کر دی ہے 🗈 واقعہ ہوسکتا ہے۔ خاکسار نے بتائیدایز دی ای واسطے ضیف ابراہیم کوقر آن شریف سے ملائک ٹابت کرنے کی پہلے کوشش کی ہے۔ تاکہ بیام ٹابت ہونا آسان ہوجائے کہ جس طرح ان کی بیوی نے فرشتوں کو جاگتی حالت میں دکھے کران سے کلام کیا تھا۔ ای طرح مریم صاحبہ کا بیوا قعہ بھی تھا۔ اب بطور پخیل جحت مجملہ احادیث کثیرہ جو ملائک کے متمثل بہ بشر ہونے پر وارد ہیں۔ خاکسار ضرف تین احادیث پیش کر کے مولوی صاحب سے دریافت کرتا ہے کہ کیا بیوا قعات بھی خواب کے ہیں۔

ا است (مکنوة کتاب الایمان فسل اوّل ص ۱۱، بخاری جام ۱۱، باب سوال جرائل النجائی النجائی

ب سس (مشکوة ص ۵۲۲، فعل اوّل باب المعده وبدائوی) حضرت عائش نے جناب رسول النقطین سے کیفیت نزول وی دریافت کی جس پر آپ تالی نے نجملہ دیگر دیگر جوابات کے اس طرح فرمایا کر:''واحیاناً متمثل بی الملك رجلاً فیكلمنی فاعی ''یعنگاه گاه فرشته بصورت آ دی میرے پاس آ كر مجھ سے كلام كرتا ہے۔ پس اس كلام كو يادر كھتا ہوں۔ اراوی بخاری وسلم بردو) م

ج..... (منكوة ص ۵۳ فصل اول باب المعجز ات) حديث سعد بن افي وقاص من بين من في وقاص من بين افي وقاص من بين المحدود من من في حدث بين المحرسة بين والله والمحتفية وفحض و منطق جوسخت قال كرر ہے تھے۔ جن كو ميں نے نہ بيبلے و يكھا تھا نہ بعد ميں و يكھا۔ يعنى جرائيل وميكا ئيل بخارى ومسلم بردواس كراوى بين۔

الله تعالی آپ کو مدایت دے کیااب بھی آپ یہی کہیں گے کدم یم صاحب کوفرشتہ خواب میں نظر ندآ یا تھا؟ یعتم بخدا خاکسار آپ کو آیت ذیل کا مصدات پاتا ہے۔" وید قدولدون آمنا بالله و بالدر سول و اطعنا شم یتولی فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالله و بالدر النور: ۷۷) "جب اس آیت کے مطابق آپ لوگوں کا ایمان بی صحیح نہیں توایت مردود اسلام وایمان کی اشاعت قابل فخر؟۔ مرگز نہیں بلکہ آخرت میں قابل مواخذہ ہے۔ رسول

النّوالله پرقرآن لیلناس مانزل کی فیرکوردکرک کیاربا خداو سےمکن ہے کہ

کے رسل کوفر شنے تین الفاظ ذیل ج

(نــمـل:پ۱۹ع مي*س غير ني* اللّٰديا<sup>غ</sup> ....۲

متعلق آیت"فید (حسجس ۲۶۰: فشال سے نگل کر کے کچینک دیٹا با ہمارے مولوی صا شخ جغرافیہ میں تر

بالكل خالى ہے۔' لوط عليه السلام كى پھر اوندھاكر ديا أ يعنى الثانى گئى بستر ميں كوئى جاندار:

الله تعالی کااس کا ہے کہ حضرت ابرا کرنے کے واسے

ابيا كام كرنا دشواء

جعلنا عاليهاء

ابراہیم کوقر آن شریف سے ملائک سان ہوجائے کہ جس طرح ان کی فا۔ای طرح مریم صاحبہ کا بیدواقعہ کے تمثل بہ بشر ہونے پر وارد ہیں۔ دریافت کرتا ہے کہ کیا میدواقعات

، بغاری جام ۱۲، باب سوال جرائیل برس میں جرائیل علیه السلام نے ، اسلام، احسان، علامات قیامت پی کے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رض کیانہیں فرمایا جرائیل تھے کہ

وبدالوی دخرت عائش نے جناب بی اللہ کا دیگر دیگر جوابات بیالی نے مجملہ دیگر دیگر جوابات بیان گاہ فیکلمنی فاعی "لین گاہ ہول۔

ت) حدیث سعد بن الی وقاصٌ میں للہ کے دائیں بائیں سفید لباس والے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا۔ یعنی

ی کہیں گے کہ مریم صاحبہ کوفرشتہ خواب اق پاتا ہے۔" وید قد ولدون آسندا ق منہم من بعد ذلك وما اولتك آپ لوگوں كا ايمان ہی صحح نہيں تواہيے آخرت میں قابل مواخذہ ہے۔ رسول

التُعَلِينَة برقر آن شریف نازل ہوا۔ آپ آلیتہ نے ہموجب کم' واند زانا الیك الذکر لتبین للناس مانزل الیهم (النحل: ٤٤) "جہال مناسب جاناصحابہ گوبٹا دیا۔ اب اس معلم تھائی گفتیر کورد کرے تم لوگ وین الٰہی کومریحا بگا ڈرے ہو۔" دنیا روزے چند است عاقبت کاربا خداوند است "آخر میں قرآن بہی کا ایک باریک نکتہ بھی سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جس کرا باخداوند است "آخر میں قرآن بی جماعت سے کوئی فرد فور کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسل کوفر شنتے بھین کر سکے قرآن میں جہاں جہاں الفاظ (رسل اور حرف س کی نصب سے تمن الفاظ ذیل ہیں مرسل مرسلون مرسلون مرسلون باستثناء بعم یرجع المرسلون فرنے برنی اللہ یا غیر نبی النہ یا فرشتہ سے مراد ہے۔ یعنی سواا یک موقعہ کے باتی کل مقامات میں غیر نبی اللہ یا غیر طائک ہرگز مراز نہیں۔

مولوی صاحب این ترجم قرآن کے صفحہ ۵۳ نوٹ نمبر ۱۱۹۲،۹۱۸ میں متعلق آيت 'فجعلنا عاليها سافلها واسطرنا عليهم حجارة من سجيل فشاں سے نکل کر پھر بھی گرے تھے۔ جبرائیل کا بستیوں کوآسان تک اٹھا کر پھرز مین پراوندھا کر کے پھینک دینا بالکل بے بنیاد قصے ہیں۔ یہی مطلب علی گڑھی تغییر میں، مذکور ہے۔جس کی تقلید مارے مولوی صاحب نے کی ہے۔ اب کون یو جھے کہ آپ نے ایم اے پاس کیا۔ کس پرانے اور نے جغرافیہ میں تمام عرب یاشام میں کوہ آتش فشاں کامل وقوع لکھاہے؟۔ بیخطہ کوہ آتش فیزے بالكل فالى ب-"جزاء سيئة سيئة مثلها (شور ين ٤٠) "اصول اللي كمطابق حفرت لوط علیدالسلام کی بستیوں کو بسبب خلاف فطری اواطت کے گناہ کے اللہ تعالی نے زمین سے اٹھا کر پھراوندھا کردیا تواس میں کوئی تعجب کہ بات نہیں ۔اب ان بستیوں کوقر آن کریم میں مؤتفاکات یعن الثانی می ستیال بھی اس وجہ سے لکھا گیا ہے۔ان بستیول کے کل وقوع پر بحرمردار ہے۔جس میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں زلزلہ سے اوندھا کرنا ایجاد بندہ ہے۔ جبرائیل کو الله تعالی کاس کام برمؤکل کرنا خلاف سنت نہیں۔ جیسا کہ اس نے پہلے ابھی خاکسار جابت کر چکا ے كحضرت ابراميم عليه السلام كوفرشتوں نے كہا تھا كہم لوط عليه السلام كى بستيوں كوتباد اور بلاك كرنے كے واسطے جارہے ہيں۔كيا انہول نے جھوٹ بولا تھا؟۔ اور كيا ملائك كوانسان كى طرح ایا کام کرنا دشوار ہے؟۔ کیا آسان سے ہلاکت کا ذریعہ نازل کرنا ایک غیرممکن امرے؟۔ چونکہ جعلنا عاليها سافلها من فاعل الشرعالي باور انا مهلكوا انا منزلون لنرسل مَرُوره

سسترا" "الا من استرا اخبار کے حصول کا

مقابله مين رداورتر

اخبار کے تصول کا مبین ) سے ان کا کیل شیہ طن ر استہ رق السمع پڑنے کی تاویل تا کی تغییر کولیں پشن

ام م. خساتبعه شهاب حکم البی کے نزول اور کی ایک آ دھ<sup>ز</sup> اور والے شیطالہ چنگاری سے جل ج

دیباچ فاکدہ اٹھایا ہے۔ خاکسار کوخدالگق کے کی تفسیر اور انجازییا ریو ریفمبر ۱۲

قىلوبهم قالو ا. اسطرت كرت تمہادے خدائے آیت کی تغیریں قیامت سے سجھ کم آیات کے افعال میں فاعل فرشتے ہیں اس واسطے مولوی صاحب کو بجائے تطبیق دینے کے تغییر بالرائے سے کام لیما پڑا۔ قرآن کریم کے طرز بیان کاعلم ہر کسی کو حاصل نہیں جھن وعوے سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ بغوائے

> هزار نکته باریك ترز موزاینجاست نه هرکه سربه تراشد قلندری داند

کیمن وفدیمن افعال کوائی طرف منسوب کرتا ہے۔ اللہ تعالی بسب علت العلل ہونے کیمن وفدیمن افعال کوائی طرف منسوب کرتا ہے۔ جس سے ملائک کے ذریعے افعال کا سر انجام یاطل خیال کرتا تر آ نہی سے بعلی کی دلیل ہے۔ سورہ لیمن میں و نکتب ماقد موا واشے الرهسم (نسین: ۱۲) میں اللہ تعالی فاعل ہے۔ اب کیا اس سے یہ آیات منسوخ ہو جا کیں گی؟۔"ان رسلفا یک تبون ما تمکرون (یونس: ۲۱)" ' بلی ورسلفا لدیهم یک تبون (ذخرف: ۸۰) "جن میں ملائک فاعل ہیں۔ مولوی صاحب نے بستیوں کا اٹھایا جا کر افعال جا تا ہیں وہ وہ تصریح کی گرگویا ان مغرین پر چوٹ کی ہے۔ جنہوں نے روایت میحد کی بناء پر ایک ما کہا تا کہا تا کہا ہوں کر کے فاکسار مولوی صاحب پر ججت یوری کرتا ہے۔

ا است این جریر محدین کعب قرقی جواجله آئمة تابعین سے بیں۔ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول النظافی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جرائیل علیه السلام کوقوم لوط کے الث جانے والے (مؤتفکات) کی طرف بعیجادہ ان شہروں کو این پروں پر لے کراو نے ہوئے۔ یہاں تک که آسان دنیا کے طائک نے ان کے کول کے بعو تکنے اور مرغیوں کی آوازئی۔ پھروہاں سے اوند ما المث ویا۔ پھر پڑھی ہے آیت 'ف جد علنا عالیها سافلها و أمطرنا علیهم حجارة من سجیل (حجر: ۷۶)'

ب..... عبدالرزاق اپن تصنیف اور الی منذر اور الی حاتم اپن تفییر میں حضرت حذیف بن الیمان ہے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

ج ...... سعید بن منصورا پی سنن میں اور حاکم اپی متدرک میں اور امام ابو بکر بن ابی اور امام ابو بکر بن ابی المتعنو بات میں حضرت ابن عباس سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔
د ..... اب جربر بجاہد شاگر دابن عباس اور قناد ہ شاگر دائس بن مالک ہے بھی ایسا بی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تغییر بالرائے کے مربد

ولوی صاحب کو بجائے تطبیق دینے کے تفسیر اعلم ہر کسی کو حاصل نہیں محض دعوے سے کام

> ز موزاینجاست بد قلندری داند استانیا

تا ہے۔ اللہ تعالی بسب علت العلل ہونے ہے۔ جس سے ملاکک کے ذریعے افعال کا سر ہے۔ دس میں ونکتب ماقد موالی ہونے اللہ ہونے اللہ ہونے ہو اللہ ہونے ہوا ہے۔ اب کیا اس سے بیآ یات منسوخ ہو ریونس ۲۱)"" بلی ورسلنا لدیھم بی ہے۔ جنہوں نے روایت صححہ کی بناء پر اللہ عتبر روایات بیان کر کے فاکسار اللہ جنہ معتبر روایات بیان کر کے فاکسار

اجلد آئمة البعين سے بيں - بيان كرتے بيں جرائيل عليه السلام كوقوم لوط كالث جانے پئے روں پر لے كراو نچے ہوئے - يہال تك كنے اور مرغيوں كى آ وازسى - پھر وہاں سے ليها سافلها و أمطرنا عليهم حجارة

اني منذراوراني حاتم اپني تفسيريين حضرت

اور حاکم اپنی مشدرک میں اور امام ابو بکر بن اُسے اس طرح روایت کرتے ہیں۔ لِا اور قاد ہُ شاگر دانسؓ بن مالک سے بھی ایسا مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تغییر بالرائے کے

مقابلہ میں رداور ترک کردیے کے پخت عادی ہو بھے ہیں تو بھلا فدکور وروایات کس شار میں ہیں۔

سسس مولوی صاحب اپنے قرآن کے م ۵۲۵ نوٹ بمبر ۱۳۳۳ میں متعلق آیت

''الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین (حجر: ۱۸)' فرماتے ہیں کہ کا بمن آسانی اخبار کے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں اور (شہاب اخبار کے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں اور (شہاب مبین) سے ان کا ناکام ہونا مراد ہے۔ گر مولوی صاحب نے اس ماقیلی آیت و حفظنا ها من کل شیطان مرجوعہ کوئیس دیکھا۔ یعنی ہم نے ہرشیطان مردود سے آسان کو محفوظ کیا ہے۔ پس کست میں شیطان سے ہنگا ہیں سے مرت کے طور پرشیاطین پر آسان سے انگار پرنے کی تاویل ناکامی سے کرکے مولوی صاحب نے علم طبعی کی جماعت میں جناب رسول خداد انگار پرنے کی تاویل ناکامی سے کرکے مولوی صاحب نے علم طبعی کی جماعت میں جناب رسول خداد انگار

امام بخاریؒ نے کتاب (النیرن۲۵ م۲۵ میں آیت الامن استوق السمع فی اتبعه شهاب مبین کاایک علیحدہ باب باندھ کرم فوع حدیث سے تغییر کردی ہے۔جس میں تخم البی کے نزول پر ملائک کام عوب اور ہیبت زدہ ہوجا تا اور ایسے موقعہ پرشیاطین کا آسان پر جا تا اور کی ایک آ دھ خبر کا وہاں ملائک سے من کرزمین پر ساحریا کا ہمن کو سوجھوٹ ملا کر کہدویا اور بھی اوپر والے شیطان کو ایٹے والے شیطان کو اس خبر کے بتانے کی مہلت کا نہ ملنا اور اس کا آگ کی کی چنگاری ہے جل جا ناسب کچھ بھر احت نہ کورہے۔

دیباچہ میں مولوی صاحب نے ترتیب قرآن شریف کے متعلق احادیث سے بخوبی فائدہ اٹھایا ہے۔ پس بیخیاب کے تعلق احادیث سے بخوبی فائدہ اٹھایا ہے۔ پس بیخیال صحیح نہیں کہ آپ نے بخاری کی احادیث متعلقہ کی تغییر کونہ دیکھا ہو۔ خاکسار کو خدالگتی کہنے ہیں شرم مانع نہیں ہو سکتی ۔ لہذا بیام تحقیق شدہ ہے کہ مولوی صاحب کو بخاری کی تغییر اورا کجازیان کرنے والی احادیث پر مطلقاً یقین نہیں۔

ريويونمبراا

کی تفسیر کوپس پشت ڈال دیا ہے۔

مولوی صاحب اپ قرآن کے صفح ۱۸۸٪ متسی اذا فرع عن قطوبهم قالو اماذا قال ربکم قالوا الحق و هو العلی الکبیر (سباه: ۲۳) "کارجمه اس طرح کرتے ہیں کہ حق کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوجائے گا۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے خدانے کیا فرمایا۔ وہ جواب دیں مے حق فرمایا اور وہ عالیشان سب سے بڑا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں مولوی صاحب نے دو صری غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق قیامت سے بچھ کرتر جمد زمانہ مستقبل میں کیا ہے دوسری غلطی یہ کی ہے کہ اس آیت سے بھی

شفاعت کاوی عام مسئله نکالا ہے۔جس کا ذکر وہ ایک دو ما قبل مقامات پرنوٹ نمبر ۲۷، ۲۹۳۹ میں کر چکے ہیں۔ گراس آیت کا خاص اشارہ ملاء الاعلیٰ ( ملا تک ) کی طرف ہے۔ جن کی شفاعت کی تو ہم سے مشرک ان کو پوجت ہیں۔ (دیکھو ماقبل والی دو آیات) اللہ تعالیٰ ان کے زعم باطل کی تروید فرماتے ہیں کہ وہ بچارے ازخود شفاعت میں کیوں کر دخیل ہو سکتے ہیں۔ جب خودان کی یہ حالت ہے کہ کسی تھم الی کے نزول پران پر ایک ہیبت طاری ہوجاتی ہے۔ کہ گویاان میں جان بی نہیں۔ جب ان کی اس شدت خوف سے افاقہ ملا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا نوروس فر مایا۔ دوسرا (جو عالبًا زیادہ قریب ہوتا ہے) جواب دیتا ہے کہ جو پکھاللہ تعالیٰ نے فر مایا موت فر مایا۔ اس قبل ہے نادی ہی تعلیہ کہ جو پکھاللہ تعالیٰ نے فر مایا مسئلہ شفاعت سے آس کا کوئی تعلق نہیں۔ بیآ یت حال استراری کو بیان کرتی ہے۔ جس کر مرفوع حد یک سے والد خاطبھم المجھلون قالوا سلا ما ہے۔ مولوی صاحب نے طرح سورہ فرقان کی آیت و اذا خاطبھم المجھلون قالوا سلا ما ہے۔مولوی صاحب نے امام بخاری کی کتاب النفیس کی متاب النفیس کی کتاب النفیس کے والی مائد شفاعت سے آس کا کوئی قائدہ نہیں اٹھایا اور عمد آجناب رسول الشفیس کی تغیر کوئی نائدہ نہیں اٹھایا اور عمد آجناب رسول الشفیس کی تغیر کوئی ظلموا ای منقلب پنقلبون (شعرادی کو بری جرات سے قبول کر لیا ہے۔" و سبید عسلم المدین ظلموا ای منقلب پنقلبون (شعرادی ۲۲) "

الناور بن الرائل كوملام مواد مراج و القيدة على كرسيه جسداً في الناب المسلم المراب الم

(تورات اول سلاطین ۱۲۰ آیت ۲۸ اوّل سلاطین ب ۲۶ آیت ۱۵ پیت ۱۵ پیل سلیمان کے تخت پرایک جسم بے جان کے ڈالا جانے سے مرادر بھام یا پر بھام ہے۔

میچ تغییر کا بیا یک مسلمہ اصول ہے کہ اہل کتاب کی روایت بصورت قرآن شریف بحدیث کے خلاف ہونے کی ہرگز قابل جمت نہیں۔ اس واسطے مولوی صاحب کی یہ تغییر آیت ہودیث کے خلاف ہونے کی ہرگز قابل جمت نہیں۔ اس واسطے مولوی صاحب کی یہ تغییر آیت

ابو ہریرہ سے اس طرر آج شب کو میں سرع کی راہ میں جہاد کز۔ پس کوئی عورت حاملہ جانب گراہوا تھا۔ پھ وہ سب نیچ راہ خدا

مذكور كيمتعلق باطل

قدرے فرق ہے۔! نوٹ! تغیررو حضرت سلیمان علیہ

گذاشت پربہت تا اب اک ہے۔اس آیت کے انک انت الوجا

محض ترک انشاءالله غیر کی ذات سے نیم نمبر۲۱۴۲ میں فرما۔ واسطے حضرت سلیمال

کرسکتااورسلیمان کر جب ما مقصودروهانی سلطنه سے بعد بیں خوداس

اصاب والشيد (صَّ:۲۸،۳۷،۳٦ قرآن شريف يرشح

لیمن والقینا علی کرسیه جسداً ثم اناب فرآن شریف کے م ۸۵۵ نوٹ نمبر ۲۱۳۱ میں رہام تخت کا وارث حکومت کے نا قابل ہے۔اس الہام کے ذریعہ سے مطلع ہو کرالڈنی طرف رجوع کا مفہوم اسی جیٹے کی نالائقی اور نا قابلیت ہے۔جیسا کے میام سے تنی امرائیل کے کل قبائل سوائے میں نے داؤد کے خاندان کے برخلاف علم بغاوت کھڑا است بیتی کوقائم کیا۔

ن ۱۲ ، آیت ۲۸ اوّل سلاطین ب ۱۶ آیت ۱۵ ) مجان کے ڈالا جائے سے مراور بعام ہے۔ کہ الل کتاب کی روایت بصورت قرآن شریف بہیں۔ اس واسطے مولوی صاحب کی یہ تغییر آیت

نہ کور کے متعلق باطل ہے۔ کیونکہ (بخاری جام ۱۳۸۷، کاب الانبیاء) میں ایک حدیث حضرت ابو ہر برہ ہے۔ اس طرح نہ کور ہے کہ جناب رسول کر پہلاتے نے فر مایا کہ سلیمان بن داؤد نے کہا کہ آج شب کو میں سرعورتوں کے پاس جاؤںگا۔ ہرعورت کے پیٹ میں شہسوار آجائےگا۔ جو خدا کی راہ میں جہاد کر ہےگا تو ان سے ان کے ہم نشین نے کہا کہ انشاء اللہ کہتے گرسلیمان نے نہ کہا۔ پس کوئی عورت حاملہ نہ ہوئی۔ سوائے ایک کے اور اس کے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ جس کا ایک جائب گراہوا تھا۔ پھر نی اللی نے فر مایا اگر وہ انشاء اللہ کہد لیتے تو سب عورش حاملہ ہو جا تیں اور وہ سب سب بچے راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کو سلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں قدر سے فرت ہے۔ باتی اس طرح ہے۔

واف!

تفییرروح المعانی وشرح بخاری ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیناتھ الخلقت بچیانا (وایا) نے معطرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پران کے سامنے لا رکھا تھا۔ جس پر آپ انشاء اللہ کہنے کی فرو گذاشت پر بہت نادم ہوئے۔

اب اس حدیث سے حقیقت جمد اور کری اور وجد انابت حضرت سلیمان صاف ظاہر ہے۔ اس آیت کے بعد 'قیال رب اغیفرلی و هب لی ملکا لایدبغی لاحد من بعدی انك انست الموهاب (صن ۳۰) '' کی آیت میں حضرت سلیمان علیه السلام کا مغفرت طلب کرنا محض ترک انشاء الله کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ مغفرت ذاتی فروگذاشت کے واسطے تھی۔ جس کا تعلق غیر کی ذات سے نہیں تھا۔ مولوی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فذکورہ دعا کے متعلق نوث نمبر ۲۱۳۲ میں فریاتے ہیں کہ اس دعا والی آیت کے ماقبل نالائق جانشین کا چونکہ تذکرہ ہے۔ اس واسطے حضرت سلیمان نے روحانی سلطنت ماگی۔ کیونکہ الی بی سلطنت کونالائق وارث خراب نہیں کرسکتا اور سلیمان کی دنیوی سلطنت ان کی وفات کے بعد نا بود ہوگئ تھی۔

جب اقبلی آیت پس جائشین کا شاره بی صدیث ندکوره کی بناء پرغلط ہے تو چردعا کا مقعودروحانی سلطنت بیان کرنا خود باطل ہے۔ قرآن شریف نے اس دعا کا مفہوم جب حرف ف سے بعد پس خوداس طرح فرما دیا ہے۔" فسندرنا له الریح تجری بامره رخاء حیث اصاب والشیساطین کل بناء و غواص واخرین مقرنین فی الاصفاد (صَن ۳۸٬۳۷٬۳۶۳) "تواب اس کے سامنے حضرت سلیمان کی دعا کوروحانی سلطنت پرمحول کرنا قرآن شریف پرتحکم ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پوچھے کہ کیا ایک پینیم بعد نبوت کے

روحانی سلطنت سے محروم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوایک تخصیل حاصل کے واسطے دعا کی ضرورت محسوس ہوئی؟۔اگرمولوئی صاحب کا مفہوم سلیم کیا جائے تو مطلب بیرحاصل ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا بینبغیبی لاحد من بعدی سے قیامت تک بعد کے پیمبروں اور صالحین کے واسطے روحانی سلطنت ہے محروی کا سوال کیا تھا۔ جوشان نبوت سے نہایت بعید ہے۔مولوی صاحب نوٹ نمبر ۸۴۳ میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کی تنجیر سے مراد غیر ملک کے قبائل ہیں جن کو آپ نے مطبع کر کے پینلف کا مول پر لگا رکھا تھا اور مزید جوت میں بید کیل چیش کرتے ہیں کہ نوٹیروں میں جنات یا شیاطین کو سبب ان کے غیر مادی اجسام کے قید کرنا غیر ممکن ہے۔ پھر تو رات کا تو ارتخ باب ۲ آ یت ۱۱۸۱ کے حوالہ سے شیاطین کو انسانی وجود ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر تو رات کا حوالہ بھی دیا ہے کہ عرب میں ہوشیار آ دی کو بھی جن بولے ہیں۔

بارہااس سے پہلے فاکسارعرض کرچکا ہے اور اب پھر فاص توجہ دلاتا ہے کہ اہل کتاب کی روایت اور لغت کے لغوی معانی کا حوالہ صرف اس صورت میں جائز ہے۔ جب وہ قرآن شریف کے خلاف نہ ہو۔ جب خاکسار گذشتہ نمبراا میں ابھی ٹابت کر چکا ہے کہ ضیف ابراجيم عليه السلام كي شخصيت كے متعلق تورات كوئي صحيح فيصله نہيں كرسكتي كه آيا وہ انسان تھے يا فرشته - (کیونکہ ان کو کھانے میں شریک کر کے انسان بھی لکھ دیا ہے اور پھر مابعدی باب میں ان کوفر شتے بھی لکھاہے ) تو شیاطین کی شخصیت کے فیصلہ کی تو تع تورات سے رکھنا فضول ہے۔ لہذا ذیل میں ( بخاری ج اص ۸۸۷ ، کتاب بد والخلق ) سے ایک مرفوع حدیث تکھی جاتی ہے۔جس سے بدامر بوضاحت ثابت ہوجاتا ہے کہ تنجیر شیاطین کی کیا حقیقت تھی۔ جوحضرت سلیمان علیہ السلام كى دعا كى اجابت كالمتيجه تفار حضرت ابو ہريرة ني الله كے سے روایت كرتے ہیں كه آپ نے فر مایا کہ ایک سرکش جن (عفریت من الجن ) یکا کیک رات کومیرے یاس آیا تا کہ میری نماز خراب کردے۔ پس اللہ تعالی نے مجھاس پر قابودے دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور جایا کہ اس کومجد کے کس ستون سے باندھ دوں تا کہتم سب اس کود مکھ لو \_مگر مجھ کوا پنے بھائی سلیمان علیہ اللام كي دعا" رب هب لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي (ص:٣٥) "ياداً كُيَّ-پس میں نے اس کو نامراد واپس کر دیا۔ بخاری نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا پرسورہ ص کے متعلق ( بخاری ۲۶م ۱۰، کتاب النفیر ) میں بطور تفییر ایک خاص باب بھی با ندھا ہے اور پھر وہی ندکورہ حدیث بیان کی ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون یو جھے کہ فخر کونین سید لمرسلین مطابقہ تو ایک پیغبرے قول کا اس قدریاس اور لحاظ کریں کہ تخیر جناب کی مشاہب ہے

٥

مجی پر میز کریں ذرائع کا سہارا. جنات وغیرہ کو: رکھنا اورلوگوں کو سب کوجییا'' و ''و خسلتق الم مادی وجود نییں ، متحمل ہے۔ موا دستر خوان پر سے

جب ان کی خود پرده شارع علیه تنج فبر۲۰۲۵ پیس مت تنجررت کای ص طرف کی رش می

بخاری نے جمی ا

صاحب والی باد سلیمان خوداس، متحرک نه هو کی جماعت پیغیمرول

درحقيقت منكرج

قدرتي ہوانہونتہ

بھی پر بیز کریں۔ گرآ پان کے امتی ہوکران کی تغییر کی پر واہ نہ کریں اور محرف قورات ودیگر ذرائع کا سہارا لے کراپی تغییر بالرائے کو ترجے دیں۔ مولوی صاحب کو واضح ہوکہ ایک غیر نی جنات وغیرہ کو زنجر وغیر ہ سے بے شک باندھ نہیں سکتا۔ گرایک پیغمبر کے واسطے ان کو باندھ رکھنا اور لوگوں کو دکھلا دینا آسان ہے۔ حضرت سلیمان بھی بعض جنات کو زنجر میں قید کرتے نہ سب کو جیبا '' و آخرید ن مقر نمین فی الاصفاد (ص ۲۸۰) '' سے ثابت ہے۔ جو شخص '' و خلق السجان من مارج من نمار (رحمن ۱۰۰) '' سے واقف ہو وہ جنات کو عیر مادی وجو دئیس جانت البت آگ کے لطیف مادہ سے ان کی خلقت ہے۔ جو اخفا واظہار ہر دو کی محمل ہے۔ مولوی صاحب کو واضح ہو کہ جنات کی خوراک لید، ہڈی اور کو کلہ اور آ دی کے دستر خوان پر سے گرے ہوئے ریزے ہیں۔ (دیکھو مشکلو ق باب آ داب الخلاء، فصل ثانی دستر خوان پر سے گرے ہوئے ریزے ہیں۔ (دیکھو مشکلو ق کتاب اللاحمہ ص ۲۳ ساحدیث جابر) بخاری نے بھی اس طرح روایت کی ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ جنات غیر مادی نہیں۔ کیونکہ بہان کی خوراک مادی ہوں کہ موان کی مادی وجود ہونا خود ثابت ہوا۔ اسرار النی سے جس قدر بہان کی خوراک مادی ہو توان کا مادی وجود ہونا خود ثابت ہوا۔ اسرار النی سے جس قدر پر دہ شارع علیدالسلام نے اٹھا کر ہم کو بتلادیا۔ اس سے زیادہ کرناموجب گراہی ہے۔

تسخیررت کے متعلق بھی مولوی صاحب کی تغییر خود باطل ہوگئ۔ جوانہوں نے نوٹ نمبر ۲۰۲۵ میں متعلق ' غیدو ھیا شہر ور واحمیا شہر (سیا: ۱۲) ' بیان کی ہے۔ کیونکہ تسخیررت اس صورت میں درست ہو علی ہے کہ حضرت ہلیمان علیہ السلام کوجس وقت اور جس طرف کی رت مطلوب ہووہ باذن اللہ ان کی منخر اور مطبع ہو۔ ورنہ باد بانی جہاز وں کو چلانے والی قدرتی ہوانہ وقت کی پابند ہے نہ سمت کے نہ زمی وورثتی میں کسی کے زبر علم ہو علی ہے۔ اگر مولوی صاحب والی باد بانی جہاز وں کی قدرتی رت سے یہاں مراد لی جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مسلمان خوداس رت کے تابع تھے۔ جب وہ مخبر گئی یا صدسے زیادہ تیز ہوگئی یا سمت مطلوب کی طرف متحرک نہ ہوئی تو سلیمان جہاز بھی مدتوں کنارہ پر نظر ڈانے پڑے رہے۔ لا ہوری اور قادیانی ہر دو جماعت پخیبروں کے واسطے جوم خزات بطورخرق عادت اللہ تعالیٰ نے عطاء فر مائے ہیں۔ ان سے درحقیقت مکر ہیں۔ اگر چہ مسلمانوں کو قابوکر نے کے واسطے پیشعران کے ورد ذبان ہے۔

معجزات انبياء سابقين آنچه دار قرآن بيانش باليقين ۲۵ رالسلام کوایک تحصیل حاصل کے واسطے دعا کا تسلیم کیا جائے تو مطلب سے حاصل ہوا کہ بعدی سے قیامت تک بعد کے پیغیروں اکیا تھا۔ جو شان نبوت سے نہایت بعید میاطین کی تغیر سے مراد غیر ملک کے قبائل فیادر مزید ثبوت میں یہ دلیل پیش کرتے ہر مادی اجسام کے قید کرنا غیر ممکن ہے۔ طین کو انسانی وجود ثابت کرنے کی کوشش دی کو بھی جن ہولتے ہیں۔

اوراب پھر خاص توجہ ولاتا ہے کہ اہل ۔ ای صورت میں جائز ہے۔ جب وہ راا میں ابھی ٹابت کر چکا ہے کہ ضیف فیملنہیں کرسکتی که آیا وہ انسان تھے یا می لکھ دیا ہے اور پھر مابعدی باب میں کی تو تع تورات سے رکھنا فضول ہے۔ یک مرفوع حدیث کلمی جاتی ہے۔جس کیاحقیقت تھی۔ جوحضرت سلیمان علیہ ماللہ اللہ ہے روایت کرتے میں کہ آپ رات کومیرے یاس آیا تا کدمیری نماز ا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور جا ہا کہ اس كيولو مرجح كوايخ بهائي سليمان عليه من بعدی (صَ:٣٥)''یادآ گئی۔ وسليمان عليه السلام كي انس وعا برسوره سرایک خاص باب بھی باندھا ہے اور ب سے کون پوچھے کہ فخر کونین سید کریں کتنجر جناب کی مشامبت ہے

## بسرهمسراز جنان ودل اينمنان است ▲رکه انکارے کند ازاشقیااست

(سراج منیرص ح بخزائن ج ۱۴ ص۹۴) اب مولوی صاحب سے کون یو چھے کہ کیا حضرت سلیمان علیدالسلام کوایے ملک میں خشکی کے سفر کل حاجت مجھی در پیش نہ ہوتی تھی کہ شخیر رہے کو محض باوبانی جہاز وں تک محد ود سمجھا جاے۔''فسخرناله الربح تجری بامره رخاء حیث اصاب (ص:۳٦)''لین آم نے ہواکوسلیمان علیہ الفلام کے تالع کردیا۔ جواس کے حکم کے مطابق جہاں وہ پہنچنا جا ہے تھے زم نرم چلتی تھی۔ اس آیت میں برطرف ملک میں سفر کرنے کا اشارہ ہے۔ جس کو جارے مولوی صاحب محدود بہ بحری سفر کرتے ہیں۔اس اعجازی عطیہ کوبگاڑ نے کے واسطے مولوی صاحب کو قرآن شريف كى تحريف كرنے ميں ذرائجى ان كے مير نے ملامت نہيں كى۔ چنانچي آيت مذكور هُ كَا ترجمال طرح لکھتے ہیں کہ ہم نے ہوا کوسلیمان کے تابع کردیا اور وہ اس کے حکم کو جہاں وہ پہنچانا حابتاتھا۔ آ ہستگی ہے پہنچادیت۔ (یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صرف تھم کو جہاں وہ جا ہتے پہنیادین ) مولوی صاحب نے رہے کوذر بعدانقال علم سلیمانی کا قراردے کرا پی عربی دانی پر سخت دهبد لگایا ہے۔ حالانکہ مجمع ترجمداس طرح ہے۔جس طرح اور پہلے ندکور ہوا کدرج حفرت سليمان عليه السلام كوجس جگه وه پهنچنا جاہتے لے چلتی۔

ريويوتمبرساا

'سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الا قبضي الذي باركتنا حوله لنريه من اياتنا أنه هو السميع العليم (بني اسدائيل: ١) "ليعنى مرعيب ونقص سے پاک ہے وہ ذات جواسي بنده (محمليك ) كوراتو ل رات الے گیا۔مجد حرام سے مجد بیت المقدس تک جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ تا كه بم اس كوائي قدرت كينشانات وكهلائي \_ بيشك وه سننه والا اور جان والا ب\_

اس آیت میں ذکرمعراج نی اللہ کا ہے۔ جوایک سال قبل جرف جناب رسول اللہ كوكراني كأتفى معجد الحرام مصمحد بيت المقدس تكرات كايك حصد مين تاكه آپ كوبهشت اور دوزخ کی کیفیت و کھلائی جائے اور انبیا علیم السلام سے ملاقات کرائی جائے۔مولوی محمطی لا ہور جی اپنے انگریزی قرآن کے صفح نمبرا۲۵ نوٹ نمبرا ۱۴۰ میں اس کو واقعہ معراج کا تسلیم کر کے نوث نمبر المهما يم متعلق آيت ومسا اديسك الرويسا التي اديسك الافتنة للنساس

والشجرـة الم دكھلا واتم كو دكھلا يا ا آ ز مائش منظور ہے معراج کا ہے۔علما

ى<sub>ي</sub>ں \_مگر حضرت مو الرؤيا التى اري ېدون ذ کرخواب <u>.</u> ندکورے تو کوئی وج كه بيردا قعه خواب ً

جواب!

جواب میں قابل کی

قبول کرنے ہے ر مولوی صاحب کوم عقيده جسمائي مع سنت کے عقائد جم ابل سنت میں مضرفز التدنعالي مين تقاب منكراال سنت كے

کے بعد اسلام میر رخصت نہیں کی مح سمحناجاہے۔جو

قرآن کے صرف ہوتا ہے۔نہ بیدار

ان ودل ایسان است ے کند ازاشقیااست

(سرائ منیرس ترزائن جرائس ۱۹۳۹)

عے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کواپنے ملک میں

کی کشخیررت کو محض بادبانی جہاز وں تک محد و سمجھا
اُمرہ رخاۃ حیث اصاب (ص:۳۱) "یعنی ہم
واس کے حکم کے مطابق جہاں وہ پہنچنا چا ہے تھے زم
میں سفر کرنے کا اشارہ ہے۔ جس کو ہمارے مولوی
کا عظیہ کو بگاڑ نے کے واسطے مولوی صاحب کو
کی عظیہ کو بگاڑ نے کے واسطے مولوی صاحب کو
ن کے خاب کے ملامت نہیں کی۔ چنا نچہ آیت ندکورہ کیا
ن کے خابع کردیا اور وہ اس کے حکم کو جہاں وہ چاپانا وہ چاپانا کے سلیمان علیہ السلام کے صرف حکم کو جہاں وہ چاپانا

تقال حکم سلیمانی کا قرار دے کراپٹی عربی دانی پرسخت

ہے۔ جس طرح اوبر پہلے مذکور ہوا کدرج حفزت

والشجرة العلعونة في القران (بني اسرائيل: ٦٠) "يعنى بم في (المحملة الله ) بو دكا واتم كودكول المحملة القران (بني اسرائيل: ٦٠) " دكا واتم كودكول المعون درخت جوقرآن مين فذكور ب ان بردو بهم كولوگول كى آ زمائش منظور ب اى طرح لكهة بين كه كثر مفسرين اس امر مين منفق بين كه اس مرادواقع معراج كاب علماء بين اختلاف ب كه آيايه معراج جسماني تقى يا روحاني جمهور جسماني كوقائم بين مرحضرت معاوية ورعائش اس كوروحاني بتلات بين مركم بالخاط ماف الفاظ" و مسا ادينك الدقيا التي ادينك "كرم والمان الفاظ" و مسا ادينك الدقيا التي ادينك "كرم وركى داكر دكروية كراس آيت مين جب صاف لفظ (رويا) خواب بدول ذكر واب كانتها بين المن كور بوتوكوني و المنتها من المنتها بهوت المنتها بهوت المنتها بهوت المنتها بهوت المنتها بالمنتها بهوت المنتها بين بهوت المنتها بين المنتها بين دائي دائي كائية من المنتها بين و جواب مين قابل لحاظ بين - جواب مين قابل لحاظ بين - ايك آ دها و دلائل بين قابل لحاظ بين - جواب مين قابل لحاظ بين -

جواب!

قرآنی معزات میں معراج سب سے اعلی درجہ کامعجزہ ہے اور اس کے قبول کرنے سے رفع وزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاویل کو تحت صدمہ پنچتا ہے۔ اس واسطے مولوی صاحب کو سخت ضرورت پڑی۔ (جس طرح ان کے مجد دصاحب کو بڑی تھی) کہ جمہور کا عقیدہ جسمانی معراج کا تشلیم کر کے بھی اس کو خواب یا کشف سے زیادہ رتبہ نہ دیا جائے۔ اہل سنت کے عقائد جمہور صحابہ اور جمہور اہل علم کے دلائل پر بٹی ہوتے ہیں اور بعض کا اختلاف عقائد الل سنت میں معز نہیں ہوتا۔ جمہور صحابہ بھی اختلاف معراج جسمانی میں نہ تھا۔ بلکہ صرف رویت اللہ تعالیٰ میں تھا۔ نہ کہ معراج کی حقیقت میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک معراج جسمانی کا مشکر برعتی ہے۔ مشکر اہل سنت کے زد کیکی افر ہے۔ اور باقی معراج آسانی نہ کورہ سورہ جم کا مشکر برعتی ہے۔

مست حضرت معاویة ورحضرت عائشة كاید حال به كدحضرت معاویة وقتی كمه عدار است معاویة وقتی كمه كلید اسلام میں داخل موسئ اور حضرت عائشة كوكل زندگی میں جناب كے پاس رہنے كی رخصت نہيں ملی می -' غایت ما فنی المباب ''معراج میں ان ہردوكا یبان اس روحانی معراج كا سمجھنا جا ہے۔ جو جناب رسول النقائلی كوكلاو معراج جسمانی كئی بار ہوا تھا۔

سسس مولوی صاحب جمہوری رائے جسمانی معراج کے متعلق تسلیم کر کے بھی قرآن کے صرف لفظ (رویا) کی بناء پر فرماتے ہیں کہ لفظ اپنے معنے کے لحاظ سے خواب پر چہاں ہوتا ہے۔ نہ بیداری پر مولوی صاحب بخاری کو 'اصح الکتب بعد کتاب الله''مان کر بھی موتا ہے۔ نہ بیداری پر مولوی صاحب بخاری کو 'اصح الکتب بعد کتاب الله''مان کر بھی

جرائيا

ديا

مه وقت

کی نہ

زاور

ıt ĩ

اس،

ہے

اس کی احادیث کو جوان کے عقیدہ کے خلاف ہیں۔ روی ہیں پھینک دیتے ہیں۔ جس آیت کی بناء پر مولوی صاحب معراج کو کشفی یا نومی واقعہ بتا اگر جمہور کا فیصلہ ڈمس کر دیتے ہیں۔ اس آیت پر امام بخاری آیک باب با ندھ کر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ( نہیں کیا ہم نے اس روایت کو جو تجفیے دکھلائی شب معراج ہیں گر آ دمیوں کے لئے فتنداوراس رویت سے خواب مراد نہیں۔ بلکہ عین رویت مراد ہے۔ جو شب معراج میں نجا اللّٰ کو دکھلائی گئی تھی۔ ) (بخاری ہم مراک میں نجا کہ گئی تھی۔ ) (بخاری ہم مراک کہ کہ کہ کہ باب النفیر ) اس حدیث نے ند ہب صحابہ اور باتی علاء کے ند ہب سے اطلاع کر دی ہے کہ کوئی اس رویت کو خواب پر محمول نہ کر ہے۔ گر مولوی صاحب صحابہ سے قرآن کو بہتر سجھنے کے مشکل ہیں۔ اس واسطے ان کو جرآ کون منواسکتا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ معراج کے متعلق قرآن شریف نے لفظ فتذای واسطے آیت محولہ میں استعمال کیا ہے کہ گئی آ دمی جسمانی معراج سے انکار کریں گئی کہ کہ ایسا سفر جو چالیس دن میں ختم ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ ہیں کے وکر ممکن محراج سے دور ہوگئی کہ دور مراحی میں انظار و یا تو د کھی کر بڑے خوش ہوگئے کہ ڈگری ہم کول گئی۔ گرامام کریں نے خداان کا بھلاکر سے آئی محولہ آ یت پر باب با ندھ کرسے تفییر بتلا دی اور مولوی صاحب کو باکل ناکام کردیا ہے۔

بیس زیاده تر تعجب تواسیات پر ہے کہ مواوی صاحب قرماتے ہیں کہ احادیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ معراج کا واقعہ بیداری کا ہے یا خواب کا مولوی صاحب کی نسبت رہویو کے قریباً ہر نمبر میں بہی ثابت کرنا ہمارانصب العین ہے کہ مولوی صاحب ان احادیث سے صاف منکر ہیں جو ان کے تقلیدی عقیدہ کے خلاف ہیں۔ اب مولوی صاحب ہے کون پوچھے کہ اگر امادیث سے معراج جسمانی ثابت نہیں تو الل سنت کے جمہوراس کے کیوں کرقائل ہو گئے؟۔ امام بخاری ج مسم ۲۸ میں بالنفیر میں 'اسب ی بعیدہ لمیلا'' پر بھی باب یا ندھ کر جابر بن عبداللہ ہے ہے کو (معراج عبداللہ ہے ہے کہ وار معراج کے جناب نی تقالی نے جمہ پر بیت المقدس ظاہر کردیا کے حصر میں کہ جمان کواس کی نشانیاں بتلانے لگا۔

مسلم نے بھی جام ۹۱، باب الاسراء میں بردایت ابو ہریرہ جناب بی جات اللہ ہورہ ہیں بردایت ابو ہریرہ جناب بی اللہ ہورہ ہے۔ کہ مسلم نے بھی جات کے معراج کے متعلق جھکوا ہے سوالات سے اس قدر ممکنین کیا کہ اللہ تعالی نے جاب بیت المقدس کا مجھ سے اٹھادیا۔ پھر جو جو بیت دہ بیت المقدس کا مجھ سے بوجے میں اِن کو بتلا و بتا۔

۔ روی میں پھینک دیتے ہیں۔ جس آیت کی بناء جہور کا فیملہ ڈسمس کردیتے ہیں۔ اسی آیت پر سے روایت کرتے ہیں۔ (نہیں کیا ہم نے اس اس کے لئے فتداور اس رویت سے خواب مراد آور باتی علاء کے مذہب سے اطلاع کردی ہے گاور باتی علاء کے مذہب سے اطلاع کردی ہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ معراج کے متعلق قرآن لک کیا ہے کہ کئی آ دمی جسمانی معراج سے انکار ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کو فکر ممکن بوے خوش ہوگئے کہ ڈگری ہم کوئل گئی۔ محرا مام باندھ کر سے تعلیر بتلادی اور مولوی صاحب کو

بے کہ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ احادیث ہے یہ خواب کا۔ مولوی صاحب کی نسبت رہویو ہے کہ مولوی صاحب کی نسبت رہویو ۔
اب مولوی صاحب سے کون پو چھے کہ اگر اس مولوی صاحب سے کون پو چھے کہ اگر اس کے چوں کر قائل ہو گئے؟۔امام بعد یہ لیلآ "پہمی باب باندھ کر جابر بن الحقاد مالیا کہ جب قریش نے مجھ کو (معراج القائد تعالی نے مجھ پر بیت المقدس فاہر کر دیا ا

، باب الاسراء من بروایت ابو بریرة جناب فرمتعلق محموای سوالات سےاس قدر ممکنن فرادیا۔ پر جوجو پند وہ بیت المقدس کا مجھ سے

۲ ..... بریدہ نے جناب نی ساتھ سے روایت کی کہ جب ہم بیت المقدس پنچ تو جرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارہ سے پتج تو میں سوراخ کرویا اور براق کواس سے باندھ دیا۔

(رواہ تر ندی مکلؤ ہم ۱۹۰۰ب مجرات فصل بانی کی دیا۔

برقل شاہ روم کے پاس ابوسفیان بھی بعد واقعہ معراج کے جب وار دہوا تو منجملہ دیگر باتوں کے جواس نے برقل سے نی تو کے کہ بابت ذکر کیس۔ واقعہ معراج بھی تھا۔ اس وقت بت المقدس کا ایک بادری بھی برقل کے دربار میں موجود تھا۔ جس نے کہا میں اس رات کو وقت بت المقدس کا ایک بادری بھی برقل کے دربار میں موجود تھا۔ جس نے کہا میں اس رات کو

ادنی معجزہ کوتسلیم نہیں کرتے تو معراج جسمانی کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں۔ چندا حادیث بخاری مسلم اور تر ذری کی خاکسار نے پیش کردی ہیں جواس معراج کی حقیقت کو بخو بی ظاہر کررہی ہیں۔
مسلم اور تر ذری کی خاکسار نے پیش کردی ہیں جواس معراج کی حقیقت کو بخو بی ظاہر کررہی ہیں۔
بیت المقدر کے بت بو چھنا منکرین معراج جسمانی کا ای صورت میں درست ہے کہ نی الیات ا نے اس واقعہ کو عین بیداری کا بتالیا تھا۔ ور نہ خواب میں خواہ کوئی کیے جا بہات کا معائینہ کرے۔
اس پرسوالات متعلق بہتہ ونشان کے کرتا بالکل بے معنی ہے۔ بعض روایات میں جو خاکسار نے بوجہ انسیم نی سنر کر اختصار بیا کی نہیں کیس۔ نی تعلیق نے قریش کو بعض قافلوں کا حال بھی بتایا تھا۔ جو راستہ میں سنر کر رہے تھے۔ حضرت ابو برائو نی تھا تھا۔ جو راستہ میں سنر کر رہے تھے۔ حضرت ابو برائو نی تھا تھا۔ جو اسلم عطاء کیا تھا کہ جب ابوجہل

ودیگرمئرین حضرت ابو بکرصدیق کے گھر جا کر کہنے لگے کہ تیرا یار کہتا ہے کہ میں آج کی رات

سات آ سانوں کی سرکر آیا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کداگر میرے یار نے ایسا کہاہے ہے ، ضرورواقع سے ہے۔

۹ ...... سجان کالفظ معمولی واقعہ پڑیس بولا جاتا۔ عبرجم اورروح ہردوکا مرکب ہے۔ اسراءانقال جسمانی پر بولا جاتا ہے۔"ان اسر بعبادی (طه وشعراء) فاسر باهلك (هود وحجر)".

اور احادیث میں مذکور ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے معراج جسمانی ہر گزنجال نہیں۔ آپ کی اور احادیث میں مذکور ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے معراج جسمانی ہر گزنجال نہیں۔ آپ کی روحانی حالت ہی اس قدرتر تی پر پہنچ گئ تھی کہ جسم بھی روح ہی روح ہوگیا تھا۔ آپ وصال کے روانے برابر گئ دن تک بدول بحری وافطار کے رکھا کرتے اور فرماتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہول۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو کھاتا اور باتا ہے۔ بچھلی صف کو بدول لو نے کے برابر و کھے سکتے۔ آپ کے برابر و کھے سکتے۔ آپ کے برابر کو خواجاد یہ صحیحہ کو بھی نانی کہتا ہواس کو خاکسار کی طرح بھی منوانہیں سکتا۔ معراج کا واقعہ من کرئی مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ اب مولوی صاحب سے کون بوجھ کہ خواب کی کیفیت بیان کرنے سے بھی بھی کھی کوئی مرتد ہو جایا کرتا ہے؟۔ قر آن نے اس واقعہ پرفتنہ کا لفظ استعمال کر کے خورتفیر کردی ہے کہ بیم معراج جسمانی تھا۔ ہورنہ خواب موجب فتنہیں ہوتا۔ خاکسار نے نہائیت اختصار سے دس دلائل پیش کئے ہیں۔ اگران ہے کی کو اللہ تعالیٰ ہوا بیت نصیب کرد ہے تو اس کے فضل سے پچھ بعیہ نہیں۔ کشی معراج تو اس مے کی اسلام و معراج اتو اس موجب فترین کی معراج تو اس کے فضل سے پچھ بعیہ نہیں۔ کہونیوں کہونیوں کرانے میں معراج تو اس کے فات مرحومہ میں اکثر کا ملین کو بھی ہوا ہے اور حدیث شریف (الصلوق معراج الموشین) ہرا کیک اسطے جوصالی تو توجی طور پرادا کرتا ہے۔ معراج کا وعدہ پیش کرتی ہے۔

ر بو بو .....حصه دوّم " مَّر جناب نِي كريم اللهِ كَيْمُ عراج كوفاص اليار تبدهاصل ہے جس بي امتى شريك نہيں ہوسكتا۔

سورہ تجم میں اس معراج کے متعلق آیات (''مازاغ البصر و ماطغیٰ لقد رای من ایات رب الکبری (نجم بیس اس معراج کے متعلق آیات رب الکبری (نجم ۱۸۰۱۷)' یعنی پنجم رایات کی ایک کی بری بری نشانیاں دیکھیں ) سے نابت ہوتا ہے کہ معراج روحانی نہیں تھا۔ بلکہ جسمانی تھا۔ کیونکہ الفاظ بھر دویت کشف اور خواب کے مفہوم کے مانع ہیں۔

نوث!

اب ریویو بسبب بیاری دو ہرمطا ہر دومطالع کے جاری ہ کام کی تحیل جلد ہو۔

الطير واوتينا من من الجن والانس

ہے اور ہم کو ہر چیز عط گئے لشکر جنات اورا

ان مُدُورُدُ الگ امثله قرآن مجيو

درجہ سے زیادہ نہیں۔ انطیر سے بیمراد ہے

معانی لغت سے اخذ کر جماعت ہے۔ ایک تبر لشکر کی لاشوں کو کھا۔

اشعار بھی نقل کئے ہیر.

لشکری صنف طیری آ<sup>م</sup> این قلم سے بیکار کرد:

## بسم الله الرحمن الرحيم!

توث!

اب ریویو کے حصہ دوم کے متعلق صرف اس قدر عرض کرنا باقی ہے کہ اس شہر میں بسبب بیاری دوہر مطابع بند چکے تھے۔ ادھر پلک کی بے صبری اور اشتیاق مطابعہ امرواقعہ تھا۔ للبذا ہردومطابع کے جاری ہونے پر دیویو کی طبع کا کام بانٹ کرتقتیم کردینا قرین مصلحت معلوم کا تاکہ کام کی تحکیل جلد ہو۔

خاکساراغلام حیدرسابق ہیڈ ماسٹر مقیم سرگودھا پنجاب مولوی محمد علی امیر جماعت لا ہوری کے انگریزی قرآن کاریو یونمبر ۱۳

ائس. ''وورث سليمن داود وقبال ينا يهنا الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شئى ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمن جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون (نيل:١٧٠١٦)''

یعن سلیمان جانشین ہوا داؤد کا اور کہنے لگاڑا ہے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولی سکھلائی گئ ہے اور ہم کو ہر چیز عطاء کی گئی ہے۔ واقعہ میں صریح فضیلت ہے اور سلیمان کے واسطے جمع کئے سے اشکر جنات اور انسانویں اور پرندول کے پس وہ اِلگ الگ مف باندھ کرکوچ کرتے۔

ان فرکور آیات میں جوعظت وجروت انگرسلیمانی کا بیان فرکور ہاور جم کی الگ اسٹلم قرآن مجید آئندہ بیان کرتا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کے زو یک وہ ایک معمولی درجہ سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ اپنے (قرآن شریف میں ۲۵۸ پرزیوف نمبر۱۸۴۸) فرماتے ہیں کہ منطق الطیر سے بیم راد ہے کہ حضرت سلیمان پرندوں سے بیغام رسانی کا کام لیتے تھے۔ پھر بہت سے معانی لغت سے اخذ کر کے نوٹ نمبر ۱۸۸۹ میں فرماتے ہیں کہ طیر سے مرادرسالہ بعنی سواروں کی معافی معت ہے۔ ایک تیسری تاویل میں کرتے ہیں کہ پرندوں کے فول فات لفکر کے ہمراہ مفتوحہ جماعت ہے۔ ایک تیسری تاکہ بی جایا کرتے ہیں اور اس خیال کی تائید ہیں عرب کے پہلے اشعار بھی نقل کے ہیں۔ لے دے کرآ خر ہرصنف ذکورہ کونوع انسان میں داخل کرتے ہیں۔ اشعار بھی نقل کے ہیں۔ لے دے کرآ خر ہرصنف ذکورہ کونوع انسان میں داخل کرتے ہیں۔ کے سلیمانی

مولوی صاحب کی برساتو جہات قابل داد ہیں ۔ گرد کینا یہ ہے کہ سلیمانی الشکر کی صنف طیر کی الیہ ہے کہ سلیمانی الشکر کی صنف طیر کی اصل حقیقت کیا تھی۔ اگر واقعہ میں وہ انسان کی بی شم تھی تو ہاتی دو تاویل کا خود اپنی قلم سے بیکار کردینا بجزاس کے ادر پھنین کا پی وسعت معلومات کا پبلک کو یقین دلاویں۔

اگرمیرے یادنے ایسا کہاہے ہے

تارعبرجم اورروح بردوكا مركب (طه وشعراء) فاسر باهلك

و بخشاہ جس کا بیان قرآن کریم بسمانی ہرگز محال نہیں۔ آپ کی روح ہوگیا تعارآپ وصال کے گرماتے کہ ہیں تمہاری طرح نہیں لوٹے کے برابر دیکھ سکتے۔ آپ کی سلمان مرتد ہوگئے تھے۔ اب ن سلمان مرتد ہوگئے تھے۔ اب ن سلمان مرتد ہوگئے تھے۔ اب دی ہے کہ بیمعراج جسمانی تعا۔ ای جید نہیں۔ کشل معراج تو اس ایہ جید نہیں۔ کشل معراج تو اس صلوق معراج المونین) ہرائی۔

ماصل ہے جس میں امتی شریک

البصر وما طغنیٰ لقد رائی انگاہ نہیں چوکی نہ صدیے بڑھی۔ بہوتاہے کہ معراج روحانی نہیں ہوم کے مانع ہیں۔ قرآن شریف میں الفاظ طرکل انیں (ادفعہ مع طیر متنازمہ فیدندکورہے اور سجھ میں نہیں آتا کہ پوری افھارہ دفعہ بیلفظ اپنی اصلی حقیقت اور شخصیت میں سوائے پرندلینی پرواز جانور کے غیر وجود پر استعال نہیں ہوا۔ توزیر بحث مقام پراس عام اصول ہے کیوں علیحدہ ہوکر جز ماسواروں کارسالہ بن عمیا۔ مولوی صاحب نے اس کے متعلق بدوجہ کمسی ہے کہ حضرت سلیمان کو کھوڑوں کا شوق تھا۔

''اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد (صَ: آيت نمبر٣١)'' مولوی صاحب فظی معنول کی طرف ماکل ہونے والول کے پاس فاطر کے لئے پرندول کی مجی دوطرح تاویل کر کے حق تغییر کا کردارادا کردیا ہے۔ تاکہ کوئی ان پر بیالزام لگانے کے قابل نەر ہے كەكسى الل زبان مفسر نے آج تك طير متنازعه كامفہوم سواروں كارساله ہرگز بيان نہيں كيا۔ پیغام رسانی کے واسطے مولوی صاحب نے بالکل نہیں بتایا کہ اس قدر تعداد کی حضرت سلیمان علیہ السلام كوكيون غيرمعمولي حاجت تقى - جب كدايك قليل تعداد بهي يرندون كي ايك بزي جنگ مين كافى موسكتى بــــدوسرى توجيه مولوى صاحب كى توبالكل مطحكه خيز بــــ كيونكه برندا كرمحض مفتوحه لشكرك لاشوں كو چيث كرنے كى خاطر حضرت سليمان عليه السلام كالشكر كے بمراہ ہوتے تھے تو الفروروه داندخورشم سے ندیتے۔ بلکہ مردار خورشم سے سے ادراس فتم کے پرندکوچ ومقام میں قبل جنگ شروع ہونے کے داستہ میں کس چیز سے بیٹ محرتے تھے۔ مولوی ماحب نے قبل حصول مفتو حافشکر کی لاشوں کے ندان پرندوں کی روزہ داری کا ثبوت دیا ندان کے واسطے حیوانی خوراک کے واسطے کسی خاص انتظام کا ذکر کیا اور مروارخور پرندوں کی خوراک ومحض مفتو حداثکر کی لاشوں تک محدود کردیا۔اب کون یو بیچھے کہ مولوی صاحب کیا فاتح لشکر ہے کسی کا بالکل ند مارا جانا اور جمیشہ مفتوحد نشكر سے مقتولوں كا وْ هِيرلگ جانا تاكه ندكوره يرندوں كو پيپ بجرنے كا موقعہ باتھ آئے۔ الی عاقلانہ تاویل ہوسکتی ہے۔جس کومعمولی عقل بھی قبول کرنے کے واسطے آ مادہ ہو؟۔ اگر واقعہ میں یہ برندمردارخور تے تو فاتح الشکر کی الشوں کو جیٹ کرنے سے بالکل باز رہنا ادرمنتو داشکر کی محض لاشوں کی انتظار میں بھو کے بڑے رہنا ایک ایک تاویل ہے کہ بدوں ہمارے مولوی صاحب كركسى دوسرے كى عقل ميں آنا نہايت دشوار ب\_ بال اگر مولوى صاحب معجزه سليمانى سے منسوب کردیتے تو ہم کو پھراس پر جرح کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ تگر مولوی صاحب کوئی معجزہ بھی میون ماننے گیے۔ بلکدان کی ساری مت کامقصود ہی صرف یبی ہے کدکوئی اعجازی واقعہ فرکورہ قرآن كريم كافابت عى ندمو سكد جيها كريم بار باالل سے گذشته تبروں ميں بخو لي فابت كر يك میں اور اس میں اور آسندہ بھی انشاء اللہ قابت کریں گے۔ مارے مولوی صاحب نے اپنی اس

تدا انهم فی ا اورمثابدهٔ ال نرا س.. الطیر کی تغییم کاف

تاویل کی بنا موع

مثال نما کی منظر داخل کیا گیا ہے داخل ہونا بلاریہ شروع کرتا ہے۔ مساک نسکم الا میدان کے قریر ملیان کے قریر علیدانسلام اس کی کمیس الیا ندہوک کمیس الیا ندہوک

مولا حضرت سليمان متعلق كلمات كر خلاف نبيس؟ يم معمو لى راز تسلي بالخضوص أيك ال السلام كا الله تعال عبداً كروه نمل تفاكه كمرول س

انسان كالثازام

تاویل کی بناء کوئرب کے بعض اشعار پرقائم کردیا۔ گرشعراء کے مبالغة آمیز کلام کو بموجب 'السم تسرا انهم فی کل وادیهیمون (شعراء: ۲۲) ''پرذرابھی توجہ ندگی کے یونکہ واقعات کا تجربہ اورمشاہدہ اس نرالی تاویل کی برگز تا ئیز نہیں کرتا۔

سو بہلے منطق الطیر کی تفہم کاذکر کیا تھا۔ اس واسطے قرآن تریف بھی پہلے اس کی دومثالیں بیان کرتا ہے۔ پہلے منطق مثال نملہ کی منطق کی ہے۔ کیونکہ وہ تغلیباً طیز میں داخل ہے۔ جس طرح اہلیس تغلیباً ملا تک میں مثال نملہ کی منطق کی ہے۔ کیونکہ وہ تغلیباً طیز میں داخل ہے۔ جس طرح اہلیس تغلیباً ملا تک میں داخل کیا گیا ہے۔ درحالیکہ وہ جس ملا تک سے نہ تھا اور یہ باریک نکت علم محانی کے اہر سے پوشیدہ نہیں نے قرآن شریف جب خود طیر کی مثال میں نملہ کاذکر شروع کرتا ہے تو طیر میں اس کا تغلیباً دافل ہونا بلاریب سی جو ہوا۔ چنانچ قرآن شریف حضرت سلیمان کے فشر کے کوچ کاذکر اس طرح شروع کرتا ہے۔ '' حتی اذا اقدوا علی واد المندمل قالت نملة بیابھا النمل ادخلوا مساک نکم لا یہ حطمنکم سلیمن و جنودہ و ھم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من مساک نکم لا یہ حطمنکم سلیمن و جنودہ و ھم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من میدان کے قریب پنچ تو ایک چیوٹی نے اپنی بول میں کہا کہ اے چیوٹیوا پنی بلوں میں تھس جاؤ میران اس کی بات پر مسکراکر بنس پڑے اورد عاکر نے لگے کہ اے دران کو خربھی نہ ہو۔ پس سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراکر بنس پڑے اورد عاکر نے لگے کہ اے دران کو خربھی نہ ہو۔ پس سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراکر بنس پڑے اورد عاکر نے لگے کہ اے دیر نوب کا شکراداکر وں۔ علیہ السلام اس کی بات پر مسکراکر بنس پڑے اورد عاکر نے لگے کہ اے دیر نوب کے دورون فقت دے کہ تیری فعت کا شکراداکر وں۔

مولوی صاحب ہے کون بندہ خداکا پوچھے کہ اگر نملہ دافعہ میں کوئی انسان ہی تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اوران کے لفکر ہے باتی اس کے ہم جنس انسانوں کے کچلا جانے کے متعلق کلمات من کرمسکرانا اور بنس پڑنا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے دانا پیفیر کی شان کے کیوں خلاف نہیں؟ ۔ نملہ کے اس کلام میں جو حضرت سلیمان کے حک کاموجب ہوا۔ آخر کوئی نہ کوئی غیر معمولی راز تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ ایک پیفیر کسی معمولی بات پر ہر گزنہیں ہنا کرتا۔ بلخصوص ایک ایسا پیفیرجس کی عظمندی ضرب المثل ہے ۔ نملہ کی اس گفتگو پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالی سے شکر گذار بندہ بننے کے داسطے دعاء کرنا بھی اس راز کی غیر معمولیت پر شاہد ہا کہ کہ دوں سے باہر نکلے ہوئے سلیمان بالخصوص اوران کا فشکر اس قدر بوئی م اورغیر مختاط اسان کا لناز اجانا تو ممکن ہے۔ مگر اتی تعداد کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لناز اجانا تو ممکن ہے۔ مگر اتی تعداد کا حضرت سلیمان علیہ السلام بیسے پیغیم اوران کے فشکر انسان کا لناز اجانا تو ممکن ہے۔ مگر اتی تعداد کا حضرت سلیمان علیہ السلام بیسے پیغیم اوران کے فشکر

ر منان فی فی فی کور ہے اور سجھ میں نہیں آتا کہ پوری اس اس کے غیر وجود پر اس اس کے غیر وجود پر اس کے غیر وجود پر اس کے کور کارسالہ بن ہے کہ حضرت سلیمان کو گھوڑ ول کا شوق تھا۔ صاف خات الجیاد (من: آیت نمبر ۳۱) "

صافنات الجياد (ص: آيت نمبر ٣١) " نے والول کے پاس فاطر کے لئے پرندوں کی یا ہے۔ تا کہ کوئی آن پر بدالزام لگانے کے قابل ر مه کامفهوم سوارون کا رساله هر گزیبان نہیں کیا۔ میں بتایا کہ اس قدر تعداد کی حضرت سلیمان علیہ قلیل تعداد بھی پرندوں کی ایک بڑی جنگ میں وبالكل مضحكه خيز ہے۔ كيونكه يرندا كرمحض مفتوحه مان علیہ السلام کے لشکر کے ہمراہ ہوتے تھے تو ے تھے اور اس قتم کے پرندکوج ومقام میں قبل یے بھرتے تھے۔مولوی ماحب نے قبل حصول اری کا ثبوت دیا ندان کے واسطے حیوانی خوراک بندول كي خوراك كومض مفتوحه لشكر كي لاشول تك بافاتح كشكر سيحسى كابالكل نه مارا جانا اور بميشه رہ پرندوں کو بیٹ بھرنے کا موقعہ ہاتھ آئے۔ بمی تبول کرنے کے واسطے آبادہ ہو؟۔ اگر واقعہ چٹ کرنے سے بالکل بازر ہنا اور مفتوحہ لشکر کی البی تاویل ہے کہ بدوں جارے مولوی صاحب ے۔ ہاں اگر مولوی صاحب معجز وسلیمانی سے اكوكي حق نه تعاريم مولوي صاحب كوئي معجزه بمي ودی صرف یمی ہے کہ کوئی اعجازی واقعہ فدکورہ

ما الل سے گذشتہ تبروں میں بخوبی ابت کر چکے

یں مے۔ ہارے مولوی صاحب نے اپنی اس

ے اندھادھند کچلا جانا اور پھران کاس سے بے خبرر ہنا ایسی توجید ہے کہ اس کوعقل سلیم ہرگر قبول نہیں کر علتی۔اگر وہ نملہ اور اس کے باقی ہم جنس واقعہ میں انسان تھے تو کیا وہ سارے ہی اندھے تھے کہ اس قدر نشکر کی آمد کومسوس نہ کر سکتے تھے؟۔اس قصہ سے صاف معلوم ہور ہاہے کہ حضرت سلیمان این نشکر کے آ گے آ گے کوچ کررہے تھے۔ کیونکہ سب سے اقل نملہ زیر بحث کا کلام آپ نے ہی سنا تھااور جب سیجے بتیجہ ہےاور ہونا بھی چاہئے۔ کیونکہ وہ کشکر کے اعلیٰ افسر بھی تھے تو پھر ان کی بے خبری میں باتی آ دمیوں کا پس جانا سیح نہیں ہوسکتا۔ اگر نملہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام معلوم تھا تو ان کا پیغیبر ہونا بھی بالضر ورمعلوم تھا۔ لہذا اندریں صورت وہ بے خبری میں اس کے ہم جنسوں کے کیلا جانے کا الزام ایک پنجبر پرسب سے اوّل کیوکر لگا سکتا تھا۔ مگرصد آفرین اس نملہ پر کہ اس نے ایک پنجبر کومع ان کے شکر سے اس بے خبری میں لٹاڑ ڈالنے کے الزام سے بری کردیا۔ابسلیمان اوران کے لشکر کے بے خبری میں کیلا جانے کا امکان اورا حمال اس صورت میں یقین کا مرتبہ حاصل کرسکتا ہے کہ نملہ اور اس کے باقی ہم جنسوں کو چیو نٹیال تسلیم کیا جائے۔ جو سفر میں کوچ کرنے والے لشکر سے بسب اقل مقدار کے لٹاڑی جاسکتی ہیں۔جیسا ہم روزمرہ کے واقعات سے پھشم خودمشاہدہ کرتے ہیں۔ پس خداتعالی کی ایک اس قدر حقیراوراد فی جاندار کے منہ ہے ایس عاقلانہ بات کاسناجس میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کومعدان کے نشکر کے بے خبری ے کچل ڈالنے کے الزام سے بری کررہی ہے۔ بالضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حک کا باعث ہوا۔ جس کے بعد آپ نے ندکورہ دعاما تھی ورند کسی انسان سے ایسی بات من کرایک معمولی انسان بھی جب تعجب ہے نہیں ہنتا تو ایک عاقل اور سنجیدہ پیغیبر کیوں کرمسکرا کرہنس دیتا ہے؟۔ وادی تملہ بیک طائف میں اب تک ایک میدان موجود ہے۔ گریہ برگز ابت نہیں ہوسکتا کہ اس میدان کا ابتداء مین نام کمی انسان کی قوم نملہ کے سبب سے تھا اور اکثر آ دمیوں کے نام اور ان کی کنیت پرندوں اور جانوروں کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ گراس سے ہرگزیدلاز منہیں کہ باقی کل قراین قویداور دلال عقلیه کو بالکل نظرانداز کر کے ایسے اساء کو ہرحالت میں جز ماانسال مجھ لیا جائے اوراصلی ومتعارف مرادکو بالکل ردکر دیا جائے۔

سم سے قرآن شریف طیر کی دوسری مثال اب بیان کرتا ہے۔ تا کہ منطق الطیر کے علم کی فضیلت کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں کامل طور پر ثابت ہوور نہ طیر اگر جنس انسان میں داخل ہے تو اس کی بولی کے دہبی علم پر حضرت سلیمان کا اظہار فضیلت بالکل لغوہ و جاتا ہے۔ ایک معمولی بے علم آدی بھی جب غیر ملک کی زبان کو ہجے سکتا ہے تو ایک پنجبر کی شان سے جاتا ہے۔ ایک معمولی بے علم آدی بھی جب غیر ملک کی زبان کو ہجے سکتا ہے تو ایک پنجبر کی شان سے ما

نہایت بعید ہے کدالی

داقعی ایک وہبی اور اعجا

بھی شامل تھے۔جس

(انبیاء:۷۹)"ای

اينے والد کو بھی شامل ک

''وتفقدالطير

عذاباً شديداً اولا

عليدالسلام نے حاضر ک

میں اس کوسخت سزا د

کرے۔ پس ہدہدتھوڑ

معلوم نبيس اور ميں سر

حکمرانی کرتی ہےاورا'

اس کی قوم سوائے اللہ

ہم عنقریب ہی معلوم ک

کے کران کے آگے ڈ

دريار والوميري طرف

اس كامضمون بول شرو

كرواورمسلمان ہوكر

شريف ميں ديڪھنا جا۔

میں کہ ہد ہد کی بیشان

السلام اس كوطلب كر

جاتا لبذابه بدكااي

بجح تخاكف قامدول

ملكهساوية

نهایت بعید ہے کہ ایک زبان دانی پرفضیات کا اظہار کرے۔ پس یہ حقیق پرندوں کی پہلی سے علم کا داقعی ایک وجی اوراع بازی عطیہ تھا اوراس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے والدواؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جس پریہ آیت شاہر ہے۔''وسسخونا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر (انبیہا، ۲۷)''ای واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم منطق الطیر میں بوقت اظہار فضیلت الیے والد کو بھی شامل کرایا تھا۔

اب جنس طیر سے دوسری مثال قرآن شریف مدمد کی بیان کورا ہے۔ "وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد امن كان من الغائبين لا عذبنه عذاباً شديداً اولا ذبحنه اوليا تيني بسلطان مبين (النمل:٢١،٢٠) "اورسلمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی اور کہا کیا وجہہے کہ میں ہد ہد کونہیں دیجھا کیا وہ غیر حاضر ہے۔ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذیج کر ڈالوں گا۔ ورنہ میرے سامنے کوئی معقول عذر پیش كرے - پس مدم تھوڑى ہى درييں آ گيا اور كينے لگا كہ ميں نے ايسى بات معلوم كى ہے جوآپ كو معلوم نہیں اور میں سباسے آپ کے واسطے ایک مجی خبر لایا ہوں۔ وہاں ان لوگوں پر ایک عورت حكمراني كرقى ہےاوراس كو ہرا يك ضروري چيز دي گئي ہےاوراس كا تخت بڑاعالي شان ہےوہ ملكه اور اس كى قوم سوائے اللہ تعالى كے سورج كو بحدہ كرتى ہے ....انخ! حضرت سليمان عليه السلام نے كہا ہم عنقریب ہی معلوم کرلیں گئے کہ آیاتم نے سے کہاہے یاتم جھوٹ بولنے والوں سے ہو۔میرایہ خط لے کران کے آ مے ڈالدو پھران سے میسو ہوکر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔وہ ملکہ بولی اے ورباروالومیری طرف ایک معزز خط ڈالا گیا ہے بید حفزت سلیمان علیہ السلام کی طرف نے ہے اور ال كامضمون يول شروع موتا ب-بسم الله الرحمن الرحيم تم مير عمقابله من تكبرمت كرواورمسلمان موكرميرے پاس حلة أو- (باقي ملكه اور درباريوں كى باہمي منتكو خاص قرآن شریف میں دیکھنا چاہے )اس کے متعلق مجاہد وسعید ابن جبیر حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ مدہدی بیشان بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہندسہ کاعلم دیا تھا۔ پس سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کوطلب کر کے پانی کا پہت زیرز مین دریافت کر لیتے۔جس کولٹکر کے واسطے کھود کر نکالا خاتا - للبذامد مدكا يسيم وقعه برغائب موجانا حضرت سليمان عليدالسلام كي خفك كاباعث مرار

(تغیرمواہب الرحمٰن ١٦٥، پار ١٩٥، سورة نمل) ملکدسباء کے ہال بعدصلاح مشورہ بیا قرار پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہاں پھرتحا نف قاصدوں کے ہمراہ بھیج کرنتیجہ دیکھنا چاہئے۔ ہدہد نے ان سے پہلے ہی پہنچ کر ملکہ کی ۲۲

ناایی توجیہ ہے کہ اس کو علی سلیم ہر گز قبول میں انسان تصنو کیاوہ سارے بی اندھے اقعه سے صاف معلوم ہور ہاہے کہ حضرت نكرسب سے اوّل تملدزىر بحث كا كلام آب ئے۔ کیونکہ وہ کشکر کے اعلیٰ افسر بھی ہے تو پھر يسكنا \_ الحرنملة كوحضرت سليمان عليه السلام كا رااندریں صورت وہ بے خبری میں اس کے اقل كيونكراكا سكتاتها يمرصدآ فريناس بخبری میں لتا ر ڈالنے کے الزام سے بری ) کیلا جانے کا امکان اوراحمال ای صورت تی ہم جنسوں کو چیو ننیاں شلیم کیا جائے۔جو کے لٹاڑی جاسکتی ہیں۔جبیہا ہم روزمرہ کے ) کی ایک اس قدر حقیر اورادنی جاندار کے منہ ن علیدالسلام کومعدان کے لشکر کے بے خبری مرور حضرت سليمان عليه السلام كے حك كا یسی انسان سے ایسی بات س کرایک معمولی بجیدہ پنیمبر کیوں کرمسکرا کرہنس دیتا ہے؟۔ ودے۔ گریہ ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا کہ اس بے سے تھا اور اکثر آ دمیوں کے نام اور ان کی ہے۔ مگراس سے ہرگزیدلاز منہیں کہ باقی کل الاء كو ہر حالت میں جز ماانساں مجھ لیا جائے

مثال اب بیان کرتا ہے۔ تا کہ منطق الطیر کے حق میں کامل طور پر ثابت ہو ور نہ طیر اگر پر حضرت سلیمان کا اظہار نصیات بالکل لغوہو ہازبان کو مجھ سکتا ہے تو ایک پیفیمر کی شان سے تجویز سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع کردی تھی۔ جب قاصد تحا نف کے کر حضرت سلیمان علیدالسلام کے پاس آئے تو آپ نے تحا کف کونامنظور کر کے کہا کہ ہم زبردست لشکر لے كران ير جهادكريس مخدوه برگز مقابلة بين كريكيس محداوران كوذليل كرك وبال سے تكال دیں مے۔اس کے بعد حضرت نے اپنے در بار والوں کو کہا کہ کونتم میں ایسا ہے جواس ملکہ کا تخبت ان كمطيع مونے سے بہلے ميرے ياس لاكر حاضر كردے ۔ ايك بوے جن نے كہا كہ ميں اس كو لاسكتا موں قبل اس كے كرة ب الى جكد سے الحيس اور ميں بيكام كرنے كى طاقت ركھتا مول اور امین بھی ہوں۔جس در باری کوعلم الگتاب یعنی اسم اعظم کاعلم تھاوہ بولا میں آپ کی آ کھ جھیکنے سے پہلے تخت کو اسکتا ہوں۔ پس جب سلیمان نے ای دم تخت کواپنے پاس موجود پایا تو کہا کہ بیکام میرے رب کے فضل سے ہے۔ تا کہ مجھ کو آ زمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پس حضرت سليمان عليه السلام نے تھم ديا كہ تخت كى صورت كوبدل ۋالوتا كەمعلوم كياجائ كه ملكه اپنے تخت كو شناخت كرسكتى ب يانبيل -جس وقت ملكه خود حاضر جوئى توسليمان عليه السلام نے اس سے يو چھا كة يا تيراتخت ايسابى بى؟ ـ ووبولى كويايةخت وبى باورجم كواس سے يہلے بى آ پ كمتعلق آ گانی موچی ہے اور ہم آپ کے مطبع بن چکے ہیں۔

مولوی صاحب اس جگه بد بد کومشهور پرندشلیم نبیس کرتے۔ بلکہ کوئی اہل کار بتلا کراس کوانسان قرار دیتے ہیں۔ گرقر آن شریف جواضح اور اہلنے الکلام واقع ہوا ہے۔ سلیمانی تشکر کے بین الگ الگ قتم ہی بیان نہیں کرتا۔ بلکہ ہرا یک قتم کی الگ الگ اعجازی امثلہ مجی پیش کرتا ہے۔ لیعنی دومثالیں منطق الطیر کی ایک عفریت جن کی ایک آ دمی کی ۔مولوی صاحبنوث نمبرا١٨٥ مين فرمات بين كـ "يا يها الملاء ايكم يأتيني بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین (نمل:۲۸) "می مراداس تخت کی ہے۔ جوحضرت سلیمان ملک بلقیس كوبفعلانے كے واسطا ب الل كارول سے عليحدہ تياركرانا جا ہے تھے۔ بس يا تين بعدشها کالیج ترجماس طرح ہے۔ (اس کے واسطے تخت کے آؤ) لینی تیارکر کے یا کرواکر اس ہے بلقیس والاتخت مرادنہیں۔

اب مولوی صاحب ہے کون عربی ذان منوائے کرش کے پہلے ب تعدید ہاور لازی فعل کومتعدی بنانے میں اکثریہ قاعدہ کمحوظ ہوتا ہے۔ مگر مولوی صاحب نے اس ب کی بدولت تعديد كے علاوه مفعول لد كے معنے بھی خود بخو د گھڑ لئے ہیں۔ آئكھ جھيكنے تك تخت بناكر تياركر دين كوجلدى بناسكنے يرجمول كيا ہے -كون يو چھے كہ جب" قسال نسكر والها عرشها

(نىمل:٤١) *"يىليا*آ س کے داسطے ) کس قاعدہ صرف ترجمه کیا ہے۔ كيونكه جب مولوي ص

كرايا جانے كامطلب بالکل بے جوڑ سمجھ کرنہ ماحبے"عفر

تقوم من مقامك " بہنچنے کامفہوم لکھاہے۔ آ گيا تفا۔ بلکہ بيربالگ عجيب حكامات اس خ

وتوع پذریہوئے۔ الجواب! مولوي ه

اندرقرآ ن كوسحج نهمج ہے مجھا۔مونوی صا حقارت ہےروکر کے بھلانے کے داسطے یرست ملکہ کے مقابل تشويش ميز كلام بمح ركھا جاتا ہےتو نہاین آ زمائش ہور ہی ہے

تياري كوموجب ابتلا

این ابتلاء کاسمجوسکتا

ير بالكل يقين نهقا ك

يراس كوايك انياا جنم

رمد کومشہور پر ندشلیم نہیں کرتے۔ بلکہ کوئی اہل پر میف جو اقصے اور ابلغ الکلام واقع ہوا ہے۔ بنا۔ بلکہ برایک شم کی الگ الگ اعجازی امثلہ پالک عفریت جن کی ایک آ دمی کی مولوی ہا الملاء ایکم یا تینی بعر شہا قبل اس تخت کی ہے۔ جو حضرت سلیمان ملکہ بلقیس ہ تیار کرانا چا ہے تھے۔ پس یے اتیان ملکہ بلقیس واسطے تحت لے آؤی لینی تیار کرکے یا کرواکر

ن عربی دان منوائے کہ عرش کے پہلے ب تعدیہ دظ ہوتا ہے۔ گرمولوی صاحب نے اس ب ک دگھڑ لئے ہیں۔ آ کھ جھپنے تک تخت بنا کر تیار کر جب' قسال نسکسر والها عسر شها

(ندل : ١٤) "مين آپ نے (اس کا تخت ) ترجمہ کيا ہے۔ تو" نيا تيدنى بعد شها "مين (اس کے واسطے ) کن قاعدہ کی روسے ترجمہ کيا جمہ مولوی صاحب نے" نيک والها عدد شها "کا صرف ترجمہ کيا ہے۔ (اس کے واسطے اس کا تخت بدل ڈالو) گرکوئی نوٹ اس پرعم آنہيں لکھا۔
کيونکہ جب مولوی صاحب بلقیس کے واسطے سلیمانی اہل کاروں کی مدد ہے ایک جدیر تخت کا تیار کرایا جانے کا مطلب بیان کر چکے ہیں۔ تو اب اصل تخت کی حالت کو بخاطر ملکہ بلقیس بدل ڈالنا بالکل بے جوڑ بجھ کرنوٹ کھنے ہے ڈر گئے تا کہ ساری محنت پر يکدفعہ پانی نہ پھر جائے۔ مولوی بالکل بے جوڑ بجھ کرنوٹ کھنے ہے ڈر گئے تا کہ ساری محنت پر يکدفعہ پانی نہ پھر جائے۔ مولوی ماحب نے" عفریت من الجن (نسل : ۲۹) "کوایک دراز قدانیان کھا ہے۔" قبل ان تقوم من مقامك "نشست کی حالت سے اٹھنا مراز ہیں۔ بلکداس جگہدے کی دوسرے مقام پر جبنیخ کامفہوم کھا ہے۔" فیلما راہ مستقر آ عند ہے۔ قر آن شریف کے صاف صاف الفاظ ہیں بجیب تجیب حکایات اس خیال کی بناء پر مفسرین واقل کر لیتے ہیں کہ بیکل واقعات ایک ہی سلسلہ ہیں وقع بخریہ ہوئے۔ نہ کایات اس خیال کی بناء پر مفسرین واقل کر لیتے ہیں کہ بیکل واقعات ایک ہی سلسلہ ہیں وقع بخریہ ہوئے۔ دکایات اس خیال کی بناء پر مفسرین واقل کر لیتے ہیں کہ بیکل واقعات ایک ہی سلسلہ ہیں الجواب!

کرے بلکہ اپنے اہلاء کا موجب بھی قرار دے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد وں کومع تحاکف کے واپس کر کے جہاد کا الیٰ میٹم دیا تو اپنے اہل دربار کی قابلیت جس کووہ بالصر درجانے تھے۔ عملی تجربہ کرنا چا ہا اورجس عشیم کی بیٹی بلقیس کوتھی پہلے اس کے جلد مثلوانے کا اس دربار کوتھ دیا۔ اس کا م کوعفریت جن نے بھی جلد پورا کرنے کا اگر چد ذمہ اٹھالیا تھا۔ گرجی کا اس دربار کوتھ دیا۔ اس کا م کوعفریت جن نے بھی جلد پورا کرنے کا اگر چد ذمہ اٹھالیا تھا۔ گرجی بلفیل اس م اعظم قادر تھا۔ عرض کرنے لگا کہ طرفتہ العین میں بلقیس کا تخت لاسکتا ہوں۔ پس اس کا اتناعرض کرنا اور تخت کا آپ کے سامنے لارکھنا حضرت کی شکر گذاری اور حمل اہتلاء کا باعث ہوا۔ اتناعرض کرنا اور تخت کا آپ کے سامنے لارکھنا حضرت کی شکر گذاری اور حمل اہتلاء کا باعث ہوا۔ اور ہر دفعہ بدوں استثناء دوالگ الگ جنس کی جب مراد ہے تو اس جگہ جن وانس ملک کرند کور ہیں موادی صاحب کو مراف ہو تا ہی جو اس کو اگر آپ کو گی اور عربی بابدت کے استعمال ہے ۔ اللہ تعالی کو کی اور عربی بابدت کی اوقت نزول قرآن شریف یاد نہ تھی ۔ جس کے استعمال سے مولوی صاحب کے مرعومہ جن کا اظہار کرسکتا۔ اس طرح طیر بھی تقرآن مجبد میں بدوں مفہوم پرند ہرگز ندکور نہیں۔ جس کومولوی صاحب نے مرعومہ جن کا اظہار کرسکتا۔ اس طرح طیر بھی قرآن مجبد میں بدوں مفہوم پرند ہرگز ندکور نہیں۔ جس کومولوی صاحب نے مرعومہ جن کا اظہار کرسکتا۔ اس طرح طیر بھی اور آپ کے مقلی دلائل اور مشاہدہ کی بناء پر ایسے نرالے پرند کا وجود بی پایی ٹھوت کوئیں بینچ سکتا۔ بدور کیا در کوئیں بینچ سکتا۔ بدور کیا در کوئیں بینچ سکتا۔ بدور کوئیل کوئی سکتا۔ اس کوئیل اور مشاہدہ کی بناء پر ایسے نرالے پرند کا وجود بی پایی ٹھوت کوئیس بینچ سکتا۔ بدور کوئیل کوئی سکتا کوئیل کوئی ہور کی کوئیل کوئیل کوئی ہور کی کوئیل کوئیل کوئی ہور کی کوئیل کوئیل

ا..... مولوی صاحب اسیخ قرآن (ص ۲۹ نوٹ نبر ۲۸) میں متعلق''وار کے عدوا مع الراکعین (البقرہ: ۲۶)''اس طرح فرماتے ہیں کہ'' جورکوع کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں اورنماز میں ان کومسلمانوں کی طرح اقتداء کا تھم ہے۔''

جواب!

آج تک مشاہدہ سے ثابت نہیں ہوا کہ مولوی صاحب نے خود یا ان کی جماعت کے کسی رکن رکین نے کسی غیر احمدی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ اگر مولوی صاحب کا واقعی سے عقیدہ ہے کہ وہ مرز اغلام احمد قادیائی کوسیح موجود نہ مانے والے کو کا فرنہیں کہتے ۔ جیسا کہ خواجہ کمال الدین صاحب کے اعلان مطبوعہ احمد بیٹیم پرلیں لا ہور سے ثابت ہے۔ جس میں (بحوالہ تریاق اللہ بن صاحب کے اعلان مطبوعہ احمد بیٹیم پرلیں لا ہور سے ثابت ہے۔ جس میں (بحوالہ تریاق ماللہ بن ساتہ ہوائی کا فتو کی درج کیا ہے۔ کہ 'لفظ کا فر صرف! نبی پنج بروں کے منکر وں پرصادق ہوتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لائے ہیں۔' تو پھراس جماعت کا غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ نماز میں عمد آافتد اءنہ کرنایا بطور امام کے نماز کے وقت آگے کھڑ اہوجانا صاف اس امرکا اعلان ہے کہ آیت ' اتب اُحدون

نہیں چڑھ سکتا۔ میں کہ آیا وہ واقع خاص فرائض کا ڈ رسول الٹھائیے۔

الناس بالبروة

د وسرول کے واسط

ورنهمرزا قادياني

میں اس کی اقتداء

ورهبانهم أري

فرماتے ہیں کہ ج

آ پ کا پلزااس ق

نہیں معلوم آپ

قرآن شریف : مرزا قادیانی کے

مولوی صاحب آ

فيمله جناب رسول

ماتحت ہیں۔

جواب!

معیار مقرر کرده" اگرموجود ہے تو

آپ لا کھ ہاتھ

مسحيت كوبالكل

ے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے دکا الی میٹم دیا تو اپنے اہل دربار کی قابلیت جس کووہ علیم کا تھیم کی شخی بلقیس کوتھی پہلے اس کے جلد منگوانے نے بھی جلد پورا کرنے کا اگر چہذ مدا ٹھالیا تھا۔ گرجنی واسطے اعجازی قوت کی بناء پرجس پر درباری مومن منا حضرت کی شکر گذاری اور حمل ابتلاء کا باعث ہوا۔ مشریف میں قریبا بارہ دفعہ جن وائس ملک کر مذکور ہیں گرفیا ورعم بالعث کو اس کا کا باعث ہوا ہونی اور عمل الملک کر مذکور ہیں جب مراو ہے تو اس جگہ جن وائس کیوں کر ایک ہی وکی اور عمر بالغت کیا بوقت نزول قرآن شریف یا دنہ بھی عرعومہ جن کا اظہار کرسکتا۔ اس طرح طر بھی بار نے مرکوم ولوی صاحب نے تسلیم کر کے بھی آخر ایسا ہے۔ جس کوم ولوی صاحب نے تسلیم کر کے بھی آخر ایسا ہے۔ من کوم وہود ہی یا بی شوت کوئیس بھنج سکتا۔

قرآن(م۴۷نوئر نبر۷) میں متعلق ''وار کے عبوا فرماتے ہیں کہ ''جورکوع کرتے ہیں وہ سلمان ہیں گم ہے۔''

ہواکہ مولوی صاحب نے خود یا ان کی جماعت کے چھے نماز پڑھی ہو۔ اگر مولوی صاحب کا واقعی یہ فود نہاں کہتے۔ جیسا کہ خواجہ کمال پرلیس لا ہور سے ٹابت ہے۔ جس میں (بحوالہ تریاق غلام احمد قادیانی کا فتو کی درج کیا ہے۔ کہ ' لفظ کا فر تناہے۔ جو ضدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جمدی مسلمانوں کے ساتھ نماز میں عمد أفقد اءند کرنایا باف اس امر کا اعلان ہے کہ آ بیت ' اقسا مسرون ما

الناس بالبر وتنسون انفسكم (البقرة: ؟ ؛) " يُمل كرنااس جماعت كواسطنيس بلكه دوسرول كواسط فرمايا كيا به دوسرول كواسط فرمايا كيا به اس فتم كالفاظ كااظهار محض چنده وصول كرنے كى خاطر به ورند مرزاقاديانى كوجومسلمان مع موعود نيس مانتاريلوگ در حقيقت اس كواچهانيس جانتے اورند نماز ميس اس كي اقتراء كرتے ہيں۔

۲..... ص ۴۰ و نبر ۱۰۵ می متعلق آیت "اتخذوا احبسادهم و رهبانهم ارباباً من دون الله والمسیح ابن مریم (توبه: ۳۱) "مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جوسلمان اپنے پیرول یا بزرگول کو یہی مرتبدد سے ہیں وہ بھی اس الزام کے ماتحت ہیں۔

جواب!

اب مولوی کوکون قائل کرے کہ جور تبدآ پ نے مرزا قادیانی کودے رکھا ہے اس میں آپ کا بلزااس قدر بھاری ہے کہ پیر پرست بعض مسلمان اس کے مقابل کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ نہیں معلوم آپ نے کیوں کر قبول کرلیا ہے کہ مرزا قادیانی درحقیقت وہی مسیح موعود ہیں جن کی قرآن شریف میں مجملا اور احادیث صحح میں مفصلاً اطلاع دی گئی ہے۔ کیا آ ب نے محض مرزا قادیانی کے البامی دعویٰ کی بناء بران کوسیع موعود تسلیم کرلیا ہے۔ یا جوفرائض جناب رسول التُعلِينَة نِي مَنِي موعود كِمتعلق بتائے ہيں۔ان كى بحيل كا مصداق ان كود كيوكر قبول كيا ہے۔ مولوی صاحب ابھی مسیح موعود کی شخصیت کا فیصلہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ سیح موعود کی شخصیت کا فیصلہ جناب رسول الثقافی ایسی وضاحت اور تفصیل ہے فرما چکے ہیں کداس پر کسی تاویل کارنگ نہیں چڑھ سکتا۔اب صرف دومعیار ہیں۔جن سے مرزا قادیانی یا کوئی اور صاحب پر کھے جاسکتے بین كه آیا وه واقعی من موجود بین یانبین \_ وه دومعیار كیا بین؟ \_ ایک شخصیت كا دوسرا يحميل مشن يا خاص فرائض کا ہم اہل سنت مسلمان آپ کے سیح موعود کو جب ان پر ہر دومعیار مقرر کردہ جناب رسول النَّفَيْقَة ب يركفت بين توان كو بردويس بورافيل پاتے بين -جس طرح سلف في مدى مسحیت کو بالکل فیل شده پا کرمسے کا ذب کا لقب دے دیا۔ اب آپ براه کرم بتلا کیں کہ مذکورہ معیارمقررکردہ 'وماینطق عن الهویٰ ''کسواکوئی تیسرامعیارآ پ کے پاسموجودے؟۔ اگرموجود ہےتو کس مطلب اورغرض کے واسطے اس کو اب تک پلک سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے؟۔ آب لا کھ ہاتھ یاؤں ماریں ان کوسیح موجود ثابت نہیں کر کیتے ہم اس کے جواب میں آپ کی طرف سے ہرآ ن منظر ہیں۔ جب تک آپ ندکورہ معیاروں کا مصداق مرزا قادیانی کو سے موجود البت ندکر سکیس کے۔ (ارباباً من دون الله )والی آیت کا مصداق ہم آپ کوسب سے بڑھ کر یقین کرتے ہیں۔ جناب رسول النہ اللہ کے مقرر کردہ معیار پر تو آپ انشاء اللہ مرزا قادیانی کو ہر کرمتے موجود ٹابت نہیں کر سکتے اورای کے انکار کی وجہ سے آپ پر (اربابا من دون الله ) خوب چہال ہورہا ہے۔ بعض مسلمان اگر پیر پرست ہیں تو وہ بخدا آپ کی مرزا پرتی کی حد سے بہت بنچ ہیں۔

معيار شخصيت وفرائض سيح موعود

جناب رسول الشفائيلة نے بھی ابن مریم عین وہی نام زبان مبارک ہے فرمایا۔ جوقر آن شریف میں قریبا ۱۹ دفعہ مذکور ہے تا کہ شخصیت کی بوری تمیز ہوکر امت کو غلط نہی نہ ہو۔اس مسئلہ میں بھی مرزا قادیانی نے ایلیانی کے دوبارہ آنے کوحسب ایمامسے بوحنانی بتلا کر غلط فہی سے کام لیا ہے۔اس انجیلی محرف بیانی میں چونکہ تناسخ ثابت ہوتا ہے۔اس واسطے اہل سنت ك عقائد ك بالكل خلاف ہے۔ اگر بالفرض باق بہلی امتیں سب كى سب مراہ بھی ہوگئيں تو محمد بطور خوشخری تین باتیں بتادی ہیں۔اوّل ہیکہ میری ساری امت گمراہ نہیں ہوسکتی۔ دوم یہ کہ تمبارا نی بدعا کر کے تم سب کو ہلاک نہیں کروائے گا۔ سوم بیر کہ اہل باطل اہل جق پر غالب نہ ہوسکیس گے۔ (ديكمومكاؤة ص١٥، باب نضائل سيدالرسلين مشكؤة ص٥٨٣، باب ثواب بده الامة) ميس مذكور سے كديد امت خیرامت ہے اور ایک گروہ اس کا ہمیشہ تن پر قائم رہے گا۔ جس کوکوئی مخالف فریق مگراہ نہ کر سكے گا۔اس الہامی بیان کے سامنے مرزا قادیانی كا ابن مریم كی شخصیت کے بارہ میں كل امت كو مراہ بتلانا درست نہیں۔ایلیانی کی آمد ثانی کی بابت بوحنانی سے یو چھا گیا کہ تو ایلیا ہے تو اس نے انکارکردیا۔ (دیکھوانجیل یوحناباب آیت ۲۱) ایسامشتہ حوالہ قابل جمت نہیں ہوسکتا۔ سے ابن مریم اسم علم ہے۔جس کی تاویل از روئے علم معانی ناجائز ہے۔الا دوصورتوں میں اوّل جب تشبیہ مطلوب بومثلاً اسكيل خرعون موسيئ اسمثال يسكل كاقرين فرعون اورموئ كواسم علم كي تعریف سے فارج کرتا ہے۔ دوم جب ایک نام کے وجود ہوں۔ مثلاً 'اخت ھارون ''حضرت مريم كوقرآن شريف نے لكھا ہے اور يد ہارون حضرت موى عليه السلام كا بھائى نہ تھا شخصيت ك متعلق سب سے اوّل علم اصول کے قاعدے کا بیان کر دیا ہے۔ تا کہ معلوم ہوکہ سے ابن مریم کا حج

کرنا مچرنکاح کر وحفرت عرفاروق قیامت کے دس نشا (رخدف:۲۱) " عادت افعال کا ایک وغیرہ کا ای معیار

ہے۔ مرزا قادیائی فرائض پر پردہ ڈا آنخضرت اللہ کے دوڑیں گے تو وہ کا کھول بیٹھے گا۔او کی طرف متوجہ ہو پرواہ نہیں رکھے گا کہ ابن مریم کے گا صلیب کوتو ٹریں ک

من اهل الكة (نساء:١٥٩) على الدين!

قال وجزييموقوفه

جس کومرزا قادیا لگاہواہے کہ''شا حضرت مطاقعہ کے عادت افعال کاذ

قوم یہود سے ہوا طرح فرعون کی

وره معیارول کا مصداق مرزا قادیانی کومسیح موعود اوالی آیت کامصداق ہم آپ کوسب سے بردھ کر رد کرده معیار پرتو آپ انشاء الله مرزا قادیانی کو ا بجسة پر (ارباباً من دون الله) ت ہیں تو وہ بخدا آپ کی مرزا پرتی کی حدے

ابن مریم عین وبی نام زبان مبارک سے تا كەشخصىت كى بورى تميز ہوكرامت كوغلط نبى نە دوباره آنے کوحسب ایماء سے بوحنا نبی بتلا کرغلط نکه تنایخ ثابت ہوتا ہے۔اس واسطے اہل سنت بہلی امتیں سب کی سب گمراہ بھی ہو گئیں تو محمہ انبیں ہوسکتی۔ کیونکہ جناب رسول التعلیق نے باساری امت گمراه نبیس ہوسکتی۔ دوم یہ کہ تمہارا میکدال باطل الل حق برغالب نه بوتکیس کے۔ ۵۸۲،باب ثواب ہزہ الامۃ ) میں مذکور ہے کہ ریہ نَائم رہے گا۔جس کوکوئی مخالف فریق مگراہ نہ کر ابن مریم کی شخصیت کے بارہ میں کل امت کو ت بوحنانبی سے بوجھا گیا کہ تواملیا ہے تواس اليامشتبه حواله قابل حجت نهيس موسكتا مسيح ابن اجائز ہے۔الا دوصورتوں میں اوّل جب تثبیہ نال میں کل کا قرینه فرعون اور مویٰ کواسم علم ی وجود بول مشلأ اخت هارون "حفرت ت موی علیه السلام کا بھائی ندھا۔ شخصیت کے کردیا ہے۔ تا کہ معلوم ہو کہ سیح ابن مریم کا حج

کرنا پھر نکاح کر کے صاحب اولا د ہونا پھر مقبرہ نبوی کے اندر مدینہ میں حضرت ابوبکڑ صدیق وحضرت عمرٌ فاروق کے پہلو میں فن ہوتا۔ پھر جناب رسول النھ فیلے کا فرمانا کہ سے ابن مریم قيامت كوس نشانات ميس ساكينشان برجيها موره زخرف مين وانه لعلم للساعة (ذخرف: ٦١) "وارد بـ كونكهان كانزول من السماء ايك خارق عادت فعل باقى خارق عادت افعال كاايك پيش خيمد بين وجال دابة الارض طلوع الشمس من المغرب وغیرہ کا اس معیار پر پہلے کے معیان مسحبت فیل ہوئے اور یہی معیار مرزا قادیانی کے واسطے ہے۔ مرزا قادیانی (حقیقت الوحی ص ۲۹، فزائن ج۲۲ ص ۳۱) میں ابن مریم مسیح موعود کی شخصیت اور فرائض بریردہ ڈالنے کی خاطر اس طرح فرماتے ہیں۔ (بیہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ دوڑیں گئے تو وہ کلیسیا کی طرف بھا گے گا۔ اور جب لوگ قر آن شریف پڑھیں گے۔ تو وہ انجیل کھول بیٹھےگا۔ اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف مندکریں گے تو وہ بیت المقدی کی طرف متوجہ ہوگا اورشراب بیئے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وحرام کی کچھے يروان بين ركھ كا معاذ الله!) مرجناب رسول الله الله عناق في برخلاف اس طرح فرمايا ب که ابن مریم کے دفت میں اسلام ہی اسلام، دین واحدرہ جائے گا اور وہ حاکم عادل ہول کے اور صلیب کوتو ڑیں مے اور خزیر کوتل کریں ہے۔ یعنی نصاری بھی اسلام میں داخل ہو جائیں کے اور قال وجزيه موقوف موجائيگا حضرت ابو برية ف اس حديث كوبيان كرك بيآيت يرهي "وان من أهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (نساء: ٩٥١) "ابن مريم كساته سياس حكومت كابوتا حديث سے ثابت إور لينظهره على الدين كله "كالوراعملدرآ مرآب كعبدكساتهوابة عددجال خصوص وفيين جس كومرزا قادياني نے عيسائي يادري بناديا ہے۔اس كوالف،الام معرفداس واسطے احاديث ميں لكابواب كذ شلشون دجالون كذابون "ساس ك شخصيت ممتاز بوجائ -جوبعد حضرت الطبیعی کے جھوٹا دعویٰ نبوت کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس د جال خاص کے خرق عادت افعال کا ذکر (مفکلوة ص۷۵م، باب العلامات مین یدی الساعة وذکرالدجال) میں مدکور ہے۔ جو قوم یہود سے ہوگا اور تمیم داری کی حدیث میں اس کی شخصیت کا سارا پر دہ اٹھایا جاتا ہے اور جس طرح فرعون کی ہلاکت حضرت مویٰ کے ہاتھوں سے واقعہ ہوئی۔اسی طرح الدجال کی ہلاکت

حفرت ابن مریم کے ہاتھوں سے احادیث میں مذکور ہے۔ امام مہدی کے پیچے ابن مریم کا نماز اوا کرنا بھی احادیث میں بوضاحت مذکور ہے اور صرف ای شخص کو اس بارہ میں شبہ ہوگا۔ جو مرزا قادیاتی کے کلام و تاویل کو جناب اللہ کے کا بھادیث میں گرز جج دینا پند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنا موجب فوری ہلاکت نہیں۔ کیونکہ مرز اقادیاتی سے پہلے بھی مدعیان نبوت، مسجیت، مہدویت گذر بچکے ہیں۔ جنہوں نے قریباً قریباً مرزا قادیاتی کے برابر دعاوی کئے ہیں اور ان کو عکومت سیای بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیاتی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف محومت سیای بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیاتی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف کا مسال تک مرق نبوت رہا۔ یونس ۲۲ سال تک ۔ (دیکھو تاریخ ابن خلاون جا تاریخ کال ابن اثیر تذکرہ بہادران اسلام، ابومنصور عیلی سیومجہ جو نبودی مدی البام و مبدویت) دائیل مرقس باب ۱۳ سے ۱۳ سے اور اس قدر تا بیک مرشے دکھلا کیں گے کہ بعض برگزیدہ بھی گراہ و کہول کے اور اس قدر تا بیک کرشے دکھلا کیں گے کہ بعض برگزیدہ بھی گراہ و کران کو قبول کرلیں گے۔

"ولوت قول علينا بعض الاقاويل لا خذنا منه باليمين و ثم لقطعنا منه الوتين (الحاقة:٤٦٠٤٥٠٤) " محض قرآن كعظمت كى خاطر جناب محررسول التعليقة كوفر مايا كيا بهدور ورنداس كعلاوه افتراع في الله بميشه بوتار باله اور مرزا قادياني بحى افتدراء على محمد رسول الله مينية كرت رب اورآيات ذيل حقت ان كالله تعالى الله تعالى ال

ا ...... "قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (يونس:٦٩)"

٢..... "ومن اظلم مفن افترى على الله كذباً اوكذب بايته انه لا يفلح الظلمون (انعام:٢١)"

سا ...... "ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً اوقال اوحيى اليى ولم يوحيى اليه شئى (انعام:٩٣)"

سي أن من كان في الضلالة فليمددله الرحمن مداحتي الخارأومايو عدون أما العذاب وأما الساعة (مريم: ٧٠) الما العداب وأما العداب وأما الساعة (مريم: ٧٠) الما العداب وأما الع

اب ان حالات کی موجودگی میں مولوی محم علی صاحب کا بعض پیر پرست مسلمانوں پر ۱۹۹

"اتىخىدوا لە ىگاناايبائ-جىي ريويونمبرلال

متعلق آیات"ا مرد فیسن و عسند الله ار

میں کہیں ندکورنہ دل کواطمینان

دلوں پررعب مسلمانوں کے س

لکھے ہیں۔ج جواب!

نمبراا) توجگا ذکوہر کو بجھنے کرتا ہے کہ

خاص جنگ میں بھی قبوا

ملائک ہے

عقیده واقع میں ندکورنبد

ے پوچھ سحدے ک

گر ایپی (مفکلوة ص متعلق آیات انتست غیشون ربکم فاستجاب لکم انیی ممد کم بالف من الملائکة متعلق آیات انتست غیشون ربکم فاستجاب لکم انیی ممد کم بالف من الملائکة مرد فین و ما جعله الله الا بشری ولتطمئن به قلوبکم، و ما النصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم (انفال: ۹۰، ۱) "اس طرح فرماتے ہیں کر آن شریف عند الله ان الله عزیز حکیم (انفال: ۹۰، ۱) "اس طرح فرماتے ہیں کر آن شریف میں کہیں نہ کو رہیں کو فرضتے درحقیقت اوائی میں شریک ہوئے۔امداد طائک سے مرادمومنوں کے دلول کو اظمینان والا نا مطلوب تھا۔ پس جب مومنوں کے دلول کو اظمینان والا نا مطلوب تھا۔ پس جب مومنوں کے دلول کو اظمینان والا تا مطلوب تھا۔ ہزار ملائک کی تعداد کفار کی تعداد کے مطابق تھی۔ جو جنگ بدر میں دلوں پر رعب طاری ہوگیا۔ ہزار ملائک کی تعداد کفار کی تعداد کے مطابق تھی۔ جو جنگ بدر میں ملمانوں کے مقابل برمر پیکار ہوئے۔ چند دیگر حوالہ جات بھی مولوی صاحب نے اس نوٹ میں کھے ہیں۔ جن کامنہوم بھی بہی ہے کہ فرضتے جنگ میں بالکل شریک نہ ہوئے تھے۔

مولوی صاحب جب ملائک کے وجود کامتمثل ہونا ہی تسلیم نہیں کرتے۔ (ویکھور ایو یو نہراا) تو جنگ میں ان کا ایسی صورت میں شریک ہونا کیوں کر قبول کر سکتے ہیں؟۔ اب آیات نہ کو ہرکو یجھنے والا تو مونین کے استفافہ ودعا ہے اس کی قبولیت پرنص کی موجود کی میں ضرور یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائک کے ذریعہ ہے امداد اور اظمینان کا جمونا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر ملائک سے صرف دلی اظمینان کا حصول مطلوب ہے۔ تو مومن کے واسطے پخصیل خود حاصل ہے۔ فاص جنگ کے موقعہ پر جب تعداد مخالف کی بہت ہی زیادہ تھی۔ تو مونین کی تضرع کا عملی رنگ میں بھی قبول ہو جانا محال نہ تعداد والف کی بہت ہی زیادہ تھی۔ تو مونین کی تضرع کا عملی رنگ میں ہیں بھی قبول ہو جانا محال نہ تعداد والدی کا ذکر ان آیات میں ہے۔ جن کومولوی صاحب کا تقلیدی عقیدہ واقعیت سے خارج کرنے بی کور آن شریف میں نہ کورنہیں کہ ملائک واقعی جنگ میں عملی طور پرشر یک ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب سے پو چھے کہ آپ ہر نماز میں جو رکھات کی تعداد معینہ اوا کرتے ہیں اور پھر ہر رکھت میں دو سیم کے آپ ہر نماز میں جو رکھات کی تعداد معینہ اوا کرتے ہیں اور پھر ہر رکھت میں دو سیم کے آپ ہر نماز میں جو رکھات کی تعداد معینہ اوا کرتے ہیں اور پھر ہر کولت میں دو سیم کی وایات مندرجہ سے کرتے ہیں۔ اس کا ذکر کس آیت میں ہے؟۔ تو غالبًا حدیث نبوی وقبل جمہور کا حوالہ دے کر اپنی خلاص کرائیں گے۔ گر ان آیات کی تغییر میں بخاری وسلم کی روایات مندرجہ کر اپنی خلاص کرائیں گرائی اور کھر ان آیات کی تغییر میں بخاری وسلم کی روایات مندرجہ (مکلوہ میں مدیث عائشہ وحدیث انس جن میں ملائک کا عملی طور (مکلوہ میں مدیث عائشہ وحدیث انس جن میں ملائک کا عملی طور

آرورہے۔امام مہدی کے پیچےابن مریم کا نمازادا رصرف ای فخص کو اس بارہ میں شبہ ہوگا۔ جو ادیث میحد پرتر جیح دینا پند کرے گا۔اللہ تعالیٰ پر آزاقادیانی سے پہلے بھی مدعیان نبوت، مسیحت، مرزاقادیانی کے برابر دعاوی کئے ہیں اور ان کو قادیانی محروم رہے۔ چنا نچہ صالح بن طریف محن بن صباح ۳۵ سال تک۔ (دیکھوتاری ابن بہ الدمنصور عینی سیومحہ جو نبوری مدی الہام ومبدویت) بہ الدمنصور عینی سیومحہ جو نبوری مدی الہام ومبدویت)

اویل لا خذنا منه بالیمین ، ثم لقطعنا آن کی عظمت کی خاطر جناب محدرسول الشعائی ایمیشه موتار با ہا اور مرزا قادیانی بھی افتدراء میشید کرتے رہے اور آیات ذیل کے تحت ان کا میڈیٹ رسول کی معرفت ہم کواطلاع دیتا ہے کہ غیر معرفت پرتاریخ کواہ ہے۔

ترون على الله الكذب لا يفلحون

رئ على الله كذباً اوكذب بايته انه لا

رئ على الله كذباً اوقال اوحيى اليي

المضلالة فليعددله الرحمن مداحتى مة (مريم:۷۰) نق مامح على صاحب كابعض بير يرست مسلمانوں پر پر جنگ میں شریک ہونا فہ کور ہے۔ حتی کہ فرشتوں نے جو کفار سے قبال کیا تھا اس میں بعض مقتولوں کے زخمول کے نشان بھی صحابہ نے ملاحظہ کئے۔ جواس وقت فیبی کوڑے سے گئے تھے۔ جس کی آ واز بھی بعض صحابہ لے تن تھی اور بعض نے ایسے سواروں کی صورت کو بھی ویکھا تھا۔ جو نہ جنگ کے پہلے موجود تھے نہ جنگ کے بعد موجود رہے اور جناب رسول النفاظیة نے بھی بعض ان بیانات کو صحابہ سے من کر فر مایا تھا کہ تم بچ کہتے ہو۔ مولوی صاحب! آپ کو فیصلہ محمدی قبول کرنے سے مرزا قادیانی کی کو رانہ تھلید مائع ہے۔ کیا چر بھی آپ بید دعویٰ کریں گے کہ ہم مرزا قادیانی کو رسول الندنیوں مائتے ؟۔ ہاں بلکہ مرزا جی نے جوعقیدہ آپ کے کان میں پھونک دیا ہے۔ اس کے خالف محمد رسول الندنیوں مائی کی صرت تفسیر بھی آپ کے سامنے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ جن احادیث خلاف محمد رسول الندائی کی صرت تفسیر بھی آپ کے سامنے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ جن احادیث میں تب کے سامنے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ جن احادیث میں تب کے کرا اوی مولوی عبداللہ صاحب کی طرح مملی طور پر منکر ہیں۔ دعویٰ اشاعت اسلام! اور عقیدہ نیا کار فیصلہ محمدی!

الحجر "واد استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً (البقرة: ٦٠) "يعنى جبموى عليه السلام نه التي قوم كواسط م سي پانى طلب كيا توجم نه الله كوام كه الله عصا كو يقر پر مارواور پحر (جب اس نه عصا دار) تواس پقر سي باره چشم پهوٹ پڑے۔

اس کے متعلق مولوی مجرعلی صاحب اپنے قرآن عکے ص ۳۵ نوٹ نمبر ۹۹ میں فرماتے ہیں کہ صرب کے معنے چلنا بھی لفت میں لکھا ہے اور عصا جماعت کے واسطے بھی لفت میں فرکور ہے۔ اس واسطے اس کے معنے یہ ہیں (اپنی سوئی باجماعت کے ساتھ پہاڑ میں راستہ کی حلاش کرو۔۔۔۔الن کی الفت سے چندا مثلہ اپنے ترجمہ کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔

جواب!

تیرہ سوبرس سے کسی اہل زبان مفسر نے بید معنے بیان نہیں کئے۔ حالا نکہ وہ لغت کو مولوی صاحب سے بہتر جانے تھے۔ قرآن کا اسلوب بیان ایسے المغ اور اضح رنگ اور طرز میں واقعہ ہوا ہے کہ کسی اہل ہوا کی وہاں وال نہیں گل سکتی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو معنے مولوی صاحب نے ضرب اور عصا کے لغت سے بیان کئے ہیں وہ صحیح ہیں۔ مگر کم از کم قرآن نثر یف میں وہ معنے ناجا نز ہیں۔ کیونکہ قرآن نثر یف میں جس جس جگہ ضرب اور اس کے مشتقات کے معنے چلان کے ہیں۔ وہ اس کے مشتقات کے معنے چلان کے ہیں۔ وہ اس کے مشتقات کے معنے چلان کے ہیں۔ وہ ال اس کے بعد صلہ حرف جاری نہ کور ہے۔ مثلاً

41

ب..... ح.....

و ..... ریکل یا،

اس کے بعد صلہ فی ضرب کے معنے حسہ واسطے''اضرب بھ سخت غلطی متعلق اس شریف میں حضرت سوئی کے منہوم میں

که حضرت موی علم استعال کر کے ایک ہے۔عربی زبان میر اختیار نہیں کیا۔ کیونک کوشرح صدر کے نو نہیں کیا۔ کیونکداس

ووعجيب

ے فاہر کیا گیاہے کے داسطے مخصوص کر پر کمی اور لفظ سے فلا الا دابة الارض والے تواس باریکہ اپنے ترجمہ میں سر ا...... "لا يستطيعون ضرباً في الارض (البقرة: ٢٧٣)" ب..... "اذا ضربتم في سبيل الله (النساء: ٩٤)" ح..... "اذا ضربتم في الارض (النساء: ١٠١)" ر..... "ان انتم ضربتم في الارض (المائده: ١٠٦)" ه..... "واخرون يضربون في الارض (المزمل: ٢٠)"

سیکل پانچ مواقع قرآن شریف میں لفظ ضرب اور اس کے مشتقات کے ہیں۔ جہاں اس کے بعد صلہ فی فہ کور ہے اور بالضرور معنے اس کے چانا ہے۔ برغلاف دیگر مواقع کے جہاں ضرب کے معنے حسب صلہ وقرید مختلف ہیں۔ مولوی صاحب کوقرآ فی اسلوب کا چونکہ علم نہیں۔ اس واسطے 'اضوب بعصاك ''میں بھی ضرب کے معنے چانا بدوں فی کے بیان کرر ہے ہیں۔ دوسری خت غلطی متعلق اسلوب قرآ فی کے لفظ عصا کے مغہوم میں کرر ہے ہیں۔ یہ لفظ بطور اسم قرآن شریف میں حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ ایسا مقید وطر وم ہو چکا ہے کہ پوری گیارہ و فعہ محض سوقی کے مفہوم میں واقع ہوا ہے اور اس خصوصیت کوقرآن کی بلاغت نے یہاں تک فحوظ رکھا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے متعلق اگر جماعت کا ذکر مطلوب ہوا ہے تو وہاں لفظ قوم یا عبادی استعمال کر کے ایک آئندہ واقعہ ہونے والے اہل ہوا کے مفالطہ ہم کو پہلے ہی بخو بی متنب کردیا ہے۔ عربی زبان میں عصا کا مفہوم جماعت پرا ہوا کرے گرقرآن نے اس مفہوم ہوا ہے اور بھی اختیار نہیں کیا۔ کیونکہ بیلفظ حضرت موئی علیہ السلام کی سوقی کے مفہوم میں مخصوص ہو چکا ہے اور بھی اختیار نہیں کیا۔ کیونکہ بیلفظ حضرت موئی علیہ السلام کی سوقی کے مفہوم میں مخصوص ہو چکا ہے اور بھی کوشر صدر کے نور سے اس کے مقلق ایک اور عجیب کاتے معلوم ہوا ہے۔ جس کا کسی مفسر نے ذکر مسلوب کی ایک مفسر نے ذکر معدر کے نور سے اس کے مقلق ایک اور عجیب کاتے معلوم ہوا ہے۔ جس کا کسی مفسر نے ذکر منہ نہیں کیا۔ کیونکہ اس کے پہلے ان کے زمانوں میں ایسے باطل معنے پر انہیں ہوئے تھے۔

وہ عجیب نکت ہے کہ پار ۲۲ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو لفظ خساۃ سے ظاہر کیا گیا ہے اوراس میں رازیہ ہے کہ لفظ عصا کو تر آن شریف نے حضرت موی علیہ السلام کے واسطے خصوص کردیا ہے۔ تو پھر ضرور تھا کہ سوٹی یا لکڑی کا متر ادف بوقت ضرورت دیگر موقعہ پرکسی اور لفظ سے ظاہر کیا جائے ۔ لیس 'فلما قضید نیا علیہ الموت مادلہ معلیٰ موته الادابة الارض تاکسل منسیات (سبان ۱۶) "میں عصاموی کی خصوصیت کار اور محصف والے تواس باریک نکت کی ضرور داددیں مے۔ گرائل ہوازیادہ چڑھیں کے۔ مولوی صاحب نے والے تواس باریک نکت کی ضرور داددیں عمر میں دوخص قدرت نے پیدا کے ہیں۔ جن کی تعلید کی ہے۔ کو نکہ زمانہ عال میں تنتی کے صرف یہی دوخص قدرت نے پیدا کے ہیں۔ جن کی تعلید کے

مه فقلفا اضرب بعصاك الحجر الينى جب موى عليه السلام في اپني قوم عصاكو پقر پر مارواور پر (جب اس في

ن عکص ۳۵ نوٹ نمبر ۹۹ میں فریاتے معاعت کے واسطے بھی لفت میں ندکور ن کے ساتھ پہاڑ میں راستہ کی تلاش ماپیش کی ہیں۔

ان نہیں کئے۔ حالانکہ وہ نغت کو مولوی ملغ اور اضح رنگ اور طرز میں واقعہ ہوا تے میں کہ جو معنے مولوی صاحب نے از کم قرآن شریف میں وہ معنے تاجائز کے مشتقات کے معنے چلنا کے ہیں۔ سوراخ کردیاہے میں ہم کولکڑی گی۔ کی دادویں سے۔ اگروه لکڑی سانیہ سکتی ہے۔معلوم! مبادا کوئی تمہار۔ دکھلا نہ سکیں۔ پیر جائے۔نەنومن تى خالى كرديايه كه: بڑے فخرے کرد روحانیت کی ہرعی کوئی چیز نبیس موق كا جاري موناان. نہیں کرتے کہ جو سوروفيل مِن 'ڏ کے صفحہ نمبر ۱۲۲۵ تعنى يرندا صحلب

عربي تواعد كوجس

نبیں ملتی۔ یہی مو

کر ہالکل سیجے ترج

میں وہی محاور وار

مارنے ہے گے زہ

ہارے مولوی صاحب کوفائدہ اٹھانے کا موقعہ ہاتھ آیا ہے۔ باقی صد ہاال زبان مفسرین کے مقابلہ میں ایکل تین صاحب قرآن کے حقیقی مفہوم کر بگاڑنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مولوی صاحب اگراس عصائے مویٰ کو بموجب ہدانہ تقر آن (آیت اللہ) تشکیم کر لیتے ۔جس کی بدولت حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرعون اوراس کے جادوگروں کومغلوب کیا تھا تو ان کواس قدر باطل توجيد كي طرف جمكناند براتا \_ مركسي بهي معجزه كوتتكيم نه كرناان كااصل عقيده ب-اس واسطے وہ حضرت موی کا عصا مار کر بطور خارق عادت کے پھر سے یانی کب نکا لئے دے سکتے ہیں۔ تورات مقدس خروج باب ۵ کا حوالہ اس واقعہ کے متعلق لکھ کر بھی مولوی صاحب نے پھر اس کواپیاردی کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجرزہ کا اعجاز اس سے مفقود ہوجائے۔ قادیانی جماعت نے بھی مولوی صاحب کی ریس کر کے پہلے یارہ کا اردوتر جمد معتقبیر شائع کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کے متعلق مولوی صاحب کے بھی کان کتر ڈالے ہیں۔ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ (پہاڑوں میں بعض جگہ سطح زمین کے ساتھ ساتھ یانی کا چشمہ بہتا ہے اور ذرای ٹھوکر سے باہر نکل کربہ پرتا ہے۔اللہ تعالی نے الہام کے ذریعہ بتلادیا کہ فلاں جگہ یانی ہے۔اپناعصا مارکر فلاں بھر کوتو ڑ دواس کے نیچ یانی نکل آئے گا) اس توجیہ کی ضرورت ان کوبھی اس واسطے پیش آئی کہان کے عقائد میں بھی معجزات انبیاء کو بگاڑ کر باطل تاویلات میں تبدیل کرنا ضروری ہے اور تاویل سازی میں ایک جماعت دوسری جماعت سے بردھ پڑھ کر ہے۔ جب کوئی محمدی مسلمان ان ہر دو جماعت کے کسی فرد کو کہتا ہے کہ تمہاری تحریروں میں معجزات انبیاء کا انکار ثابت ہوتا ہوتا ہے تو حجمت مرزا قادیانی کے اشعار:

> معجزات انبیائے سابقین آنچہ در قرآن بیانش بالیقین هر همه از جان ودل ایمان است

هـ ركه انكارے كنداز اشقياست (عالد گذرچا)

اس کوسنا کر لعمة الله علی الکاذبین پڑھ دیتے ہیں۔ تا کہ غیر احمدی مسلمانوں کو یقین حاصل ہو جائے کہ واقعہ میں مرزا قادیانی معجزات کے متکر کو ملعون قرار دیتے ہیں۔ مگران اشعار کا مصداق اللہ تعالی نے کذب بیانی میں خودانہیں ہر دو جماعت کو بنادیا ہے۔

قادیانی جماعت کی تاویل عصاء موسوی کے اعجازی قوت زائل کرنے میں نہایت

مضحكه خيز ہے۔ بوجو ہات ذيل:

۲۳

ا است اگر بہاڑ کے قریب سطح زمین کے پنچ بعض جگہ پانی ہوتا ہے تو ذراسی ٹھوکر مارنے سے سطح زمین کیا ہوتا ہے تو ذراسی ٹھوکر مارنے سے سطح زمین کیا کوئی انڈے کا چھا کا تھا کہ جھٹ ٹوٹ گیا۔

ب .... کیا حضرت موی کا عصا کوئی لوہے کا تھا۔ جس نے سطح زمین میں حجت

سوراخ کردیاہے۔

ج..... اگرکڑی کا تھا تو براہ مہر باقی کی توی الجسم مخض کی معرفت پہاڑی زمین میں ہم کوکٹری کی سوٹی سے سوراخ نکلوادیں اور وہ لکڑی بھی تو نے سے فی رہے تو ہم آپ کی تاویل کی دادویں گے۔ ورندآپ کے انکار سے عصائے مولی کی اعجازی قوت ہر گرز اکل نہیں ہو سکتی۔ اگروہ لکڑی سانپ بن سکتی ہے اور جادوگروں کے سانپ نگل سکتی ہے تو پانی کو تحک اور جاری بھی کر سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مجوزات سے انکار کرنے کی خاص تعلیم اس واسطے دی گئی ہے کہ مبادا کو کئی تہمارے ہوڑ وطلب کر بیٹھے اور وہ مبادا کو کئی تہمار ہے مرز اتا دیائی سے دھی سے میں مجوزہ کی نفی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تا کہ کوئی مجزہ طلب کر بیٹھے اور وہ جائے۔ نہوس کی شروع سے ہی مجوزہ کی نفی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تا کہ کوئی مجزہ طلب ہی نہ کیا جائے۔ نہوس نیل ہوگا نہ راد جانا ہے گی۔ افسوس ان ہر دو جماعت کو تطلیہ کورانہ نے عقل سے ایسا خالی کر دیا ہے کہ تاویل سازی کے وقت ان کو اس قدر بھی سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ بیتا ویل ہم خالی کر دیا ہے کہ تاویل سازی کے وقت ان کو اس قدر بھی سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ بیتا ویل ہم بر سے نفر کر سے ہیں۔ آیا وہ عقل کر از ویل کی چوزن بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ ہر دو جماعت کو تعلیہ کی میں ہوتی وہاں سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی ۔ اس واسطے عصاء موئی سے بطورخرق عادت پائی کی جہاں کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی ۔ اس واسطے عصاء موئی سے بطورخرق عادت پائی کا جاری ہونا ان کے زد کی غیر ممکن ہے۔

سسس مولوی محمطی صاحب مجزه کو بگاڑنے کے واسلے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے کہ جومعنے ہم بیان کررہے ہیں وہ قواعد عربی زبان کے مطابق بھی ہیں یانہیں۔ چنانچہ سورہ فیل میں 'تسر میھم بحجارہ من سجیل (الفیل: ؛) ''کار جمہ آپ آگریزی قرآن کے صفی نمبر ۱۲۲۵ پر اس طرح کرتے ہیں۔ (اصحاب الفیل کو سخت پھروں پر پڑھا کر مارتے ہے) یعنی پرنداصحلب الفیل کی لاشوں کو سخت پھروں پر زور سے پڑھا تے تھے۔ مولوی صاحب نے یہاں عربی پرنداصحلب الفیل کی لاشوں کو سخت پھروں پر زور سے پڑھا تے تھے۔ مولوی صاحب نے یہاں عربی پرنداصحلب الفیل کی لاشوں کو سخت پھروں پر نامطلب نکالنا چاہا ہے اس کی نظر سلف و طف میں خربی مولوی ما حب سورہ مرسلات ہیں انھا ترمی بشدر میں لفظ شررکوری کا مفعول بنا کر بالکل صبح ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں پھینکی ہے) مگر سورہ فیل کر بالکل صبح ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں پھینکی ہے) مگر سورہ فیل کر بالکل صبح ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں پھینکی ہے) مگر سورہ فیل میں وہ بی محاورہ اب تحرف جاربنائی

أیا ہے۔ ہاقی صد ہااہل زبان مفسرین کے . بگاڑنے میں ہرگز کا میاب نہیں ہو سکتے۔ ة قرآن (آيت الله) تتليم كرييتي - جس کے جادوگروں کومغلوب کیا تھا تو ان کواس ہ کوشلیم نہ کرنا ان کا اصل عقیدہ ہے۔ اس ، کے پھرے یانی کب نکالنے دے سکتے کے متعلق لکھ کر بھی مولوی صاحب نے بھر اس ہےمفقو دہو جائے۔قادیانی جماعت دور جمد معتفیرشائع کیا ہے۔انہوں نے رڈالے ہیں۔ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ ) کا چشمہ بہتا ہے اور ذرای محوکر سے باہر لادیا کہ فلاں جگہ یانی ہے۔ اپنا عصا مار کر اتوجیه کی ضرورت ان کوبھی اسی واسطے پیش طل تاویلات میں تبدیل کرنا ضروری ہے ، سے بوھ جڑھ کر ہے۔ جب کوئی محمری ى تحريروں ميں معجزات انبياء كاانكار ثابت

> ے ســابقین انش بـالیقین رایمـان اسـت

از اشقیہ است (حوالہ گذر چکا) یتے ہیں۔ تا کہ غیر احمدی مسلمانوں کو یقین مسکر کو ملعون قرار دیتے ہیں۔ مگر ان اشعار کا ماعت کو بنادیا ہے۔

کے اعجازی قوت زائل کرنے میں نہایت

جاتی ہے اوراں سے علی کا کام لیا جارہا ہے تا کہ سی طرح میم ادحاصل ہو جائے کہ پرندوں نے اصحاب الفیل پر قبری پھرنہیں سے کیا ہے۔ بلکہ اصحاب الفیل کو چیک نکل پڑی۔جس سے وہ مر گئے اوران کی لاشوں کوتو ڑتو ڑکر وہ بخت پھروں پر مارتے تھے۔ جب مولوی صاحب نوٹ نمبر ١٣٨٧ میں بیان کرتے ہیں کہ مفتو حد شکر کی لاشوں کو دیٹ کرنے کے واسطے پرندآ جاتے ہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پر ند بجائے کھانے کے لاشوں کو پھروں پر کیوں مارتے تھے؟۔اس میں کلام نہیں کہ پرند قہری پھروں کواصحاب الفیل پر پھینکتے تھے۔جس ہے ان کے جسموں پر ایسے چھالے پڑ جاتے کہ وہ کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح وہیں ڈھیر ہوجاتے کہ مولوی صاحب کا اس مقام میں مفسرین پرطعنه کرنا کهانہوں نے بیہودہ قصے گھڑ لئے ہیں غیرمعقول ہے۔

تفییر مواہب الرحن میں سورة فیل کی تفییر اٹھارہ صفحہ سے پچھادیر ندکورہ ہے۔جس میں روایات صححہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ام ہانی حضرت علیٰ کی ہمشیرہ صاحبہ کے باس ان پیمروں کا ٹو کرا موجود تھا۔ جن کو برندوں نے اصحاب الفیل پر پھینک کر ہلاک کیا تھا اور بعض صحابہ نے ان جانوروں کی بید کاچیم دیدرنگ وغیرہ بھی بتلایا تھا۔ گرمولوی صاحب کو پرندوں کے ذریعیہ سے چقرگرا كراصحاب الفيل كى اعجازى بلاكت سے سخت انكار بيداس واسطےمفسرين بربھى سخت ناراض میں اور پھر بھی وہ تجویز کرتے ہیں۔ جوآ سانی نہیں بلکہ مکہ شریف کے گردونواح میں جو قدرتی طور پریائے جاتے ہیں۔جن پر پرندامحاب الفیل کی الاشوں کو مارتے تصاور 'تسرمیهم بحجارة من سجيل "كامل معن بالأثر" يحرفون الكلم عن مواضعي "ك مصداق ہورہے ہیں۔

ر يو يونمبر كا

بخاري ني بخارى ج٢ص ٢٦ مين وانشق القمروان يرواكل اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر "يعنى سورة قرك بلي آيت برباب اندهكراس كے بعد چارا حاديث نقل کی ہیں۔جن کامفہوم یہ ہے کہ مکہ والوں نے حضرت محمقات ہے کہا کہ ہم کوکوئی معجزہ دکھلاو۔ آ پیالیہ نے ان کوش القمر کا معجزہ دکھلایا کہ جاند بھٹ گیا اوراس کے دوٹکڑے ہوگئے۔ایک ٹکڑا یہاڑ پرالگ نظرآ تا تھاادردوسرا کڑااس کے پارجس پرحضرت محملی نے فرمایا کہ دیکھاو۔ (مشاؤة ص ٥٢٢، بإب علامات الدوة فصل اول) مين بي مجر وشق القمر كابيان بيد جس معلق امام بخارى . وا مام مسلم کی متفق علیها حادیث مذکور **بیل**یاً -

مولوی محموعلی صاحب این انگریزی قرآن کے صفح بمبر ۲۲۸ انوٹ نمبر ۲۳۸۸ میں اس

اوران کے محدد کی عاد ان کواس بات سے کوا مولوي صاحب جن مغ

واقعه كوحضرت محمقافية

بن جاتا ہےاورحوالہ تغ

غیرت نہیں کرتے۔م کےمفسرین سے بیجہ خداتعالی کے دیدار کا

اس کااس قدر بھی پیۃا كوحا ندكاخسوف نتمج تمر چونکدان کی طبیعہ

رغبت سے جھک پڑ۔ اورعكم حديث ميںالز بےاعتبار کر دیاہے۔

ان ہردو معجزهش القمر كوحسف

میں ہم سے متفق ہیر منزلت ہے تو پھراغ سب كو بدون اشثنا فيصله نظرا نداز كرد

وجمہور ہے۔ در حقیق اس کومجز و تسلیم کر۔ يس موا

كى متفق عليه احاديا کےمقابل کوئی ایہ ہے۔رات کے وا

نفیراٹھارہ صفحہ سے پھواد پر مذکورہ ہے۔ جس رسطی کی ہمثیرہ صاحبہ کے پاس ان پھروں کا پر پھینک کر ہلاک کیا تھا اور بعض صحابہ نے ان ما۔ گرمولوی صاحب کو پرندوں کے ذریعہ سے سانی نہیں بلکہ مکہ شریف کے گردونواح میں جو مافیل کی لاشوں کو مارتے تھے اور 'تسر میھے الفیل کی لاشوں کو مارتے تھے اور 'تسر میھے 'یہ حدوف ون الکلم عن مواضعی ''کے

آن کے صفی نمبر ۲۳۸۸ میں اس

واقعہ کو حضرت جمیا ہے۔ کا مجرد ہلیم کر کے بھی آخرابیا بگاڑتے ہیں۔ کہ وہ محض حسف کی صورت ہیں ہیں جاتا ہے اور حوالہ تغییر کشاف اور فخرالدین رازی کا اس کے متعلق دیے ہیں۔ مولوی صاحب اور ان کے مجدد کی عادت ہے کہ جس ماخذ ہے مقصود پورا ہو سکے اس پر پورا مجروسہ کر لیتے ہیں۔ اور ان کے مجدد کی عادت ہے کوئی غرض نہیں کہ اخذ کی صدافت یا عدم صدافت کی محقیق بھی ضروری ہے۔ مولوی صاحب جن مغیر بین کو اندا گئی بیٹھے ہیں۔ پھران کی بیروی میں ذرا بھی غیرت نہیں کرتے۔ مولوی صاحب کو شاید معلوم نہیں کہ تغییر کشاف کا مصنف زخشری اہل سنت غیرت نہیں کرتے۔ مولوی صاحب کو شاید معلوم نہیں کہ تغییر کشاف کا مصنف زخشری اہل سنت کے مفسرین سے بعجہ معتز لہ ہونے کے خارج ہے۔ البتد لغت کا مسلمہ امام ہے۔ آخرت میں خدا تعالیٰ کو دیدار کا سخت مکر ہے اس کے عقالہ کو مفصل بیان کرنا ہماری بحث سے خارج ہے۔ اس کا اس قدر بھی پنداس واسطے لکو دیا ہے کہ کوئی ہمارے مولوی صاحب کی طرح شق القمرے مغز ہیں۔ کو چاند کا خورف نہ سمجھ بیٹھے تغییر کیر مصنف فخر الدین رازی آگر چدائل سنت کے مفسر ہیں۔ گمر چونکہ ان کی طبیعت میں فاسفیان نے معز لہ کے حوالہ جات سے اپنی تغییر کو رغبت سے جھک پڑتے ہیں۔ جی کہ بھی بھی امام بخاری پر بھی بوجہ عدم تفقہ کا اعتراض کردیتے ہیں اور علم صدیت میں ان کی نظر وسی نہیں۔ ابو مسلم اصفہ ان نے معز لہ کے حوالہ جات سے اپنی تغییر کو باعتراض کردیا ہے۔

ان ہر دومفسرین مذکورہ کے حوالہ جات سے مولوی صاحب کو بید کھلا نامطلوب ہے کہ مجز ہ شق القمر کونسف بتلا ناصرف ہمارائی عقیدہ نہیں۔ بلکہ سلف کے دومسلم مفسرین بھی اس مسئلہ میں ہم سے متفق ہیں۔ اب کون پوچھے کہ اگر آپ کے نزدیک ان صاحبوں کی واقعی الی قدرو منزلت ہے تو پھراپی تفییر کے تی مقامات پر جہاں کل مفسرین کا کسی امر میں اتفاق ہوتا ہے۔ آپ سب کو بدول استثناء کے کیوں رد کر دیتے ہیں۔ ایک آ دھ کی تقلید میں احادیث سیححہ اور جمہور کا فیصلہ نظر انداز کردینا آپ کا مسلک ہے۔ ہم اہل سنت کا اصول اس مسئلہ میں قرآن وحدیث وجمہور ہور ہے۔ درحقیقت معجزہ شق القمر میں چونکہ مرز اقادیائی نے بھی دوسرا پہلوا ختیار کیا ہے۔ لینی اس کو بھی ہما ایا ہے۔

پس مولوی صاحب این مرشد وامام کی سنت سے علیحد فہیں ہو سکتے۔ بخاری اور مسلم کی شفق علیہ افور پر فدکور ہے تو پھران کی شفق علیہ احادیث میں چاند کا دوالگ الگ کلز نظر آنا جب صاف طور پر فدکور ہے تو پھران کے مقابل کوئی ایسا قول پیش کرنا جواس کے خلاف ہو۔ فیصلہ محمدی سے بے علمی یا بے یقینی کا نشان ہے۔ مقابل کوئی ایسا قول پیش کرنا جواس کے خلاف ہو۔ فیصلہ محمدی سے بے علمی یا جاور جس ہوتا ہے اور جس کے دات کے وقت چاندگر بن کا صرف وہی ایک فکر انظر آتا ہے۔ جوروثن ہوتا ہے اور جس

جواب! جو چھمول ببلولكصنا جونكه مولويء سنت کے عقیدہ کوسخیا بتلایا ہے۔ گراس مفہو اور بعد نزول کے فو بروايت ابن عساكرو ے۔''اتقان فی تقتريم وتاخيرقرآن ص ۱۸ سامی*ن بھی ز* مذہب لکھاہے۔ فتح کا نذکور ہے۔اس وہ پوراہوکرر ہےگا۔<sup>ج</sup> کی بناء پراپناعقید، ودعوى معارف قرآ جنانجه(ازاله ١٥٩

اور فرماتے ہیں کدر فع

محد ودكرد يناب اورمز

يزھتے ہيں۔جس کامغ

كوبرا بھلا كہتے ہيں صاحب کے دعوے اس آ: بدون حصول مغفر من ربكم وجنةٍ

قدر ككؤ برضوف كااثر ہوتا ہے۔ وہ مرهم ہوتا ہے۔قرآن شریف جیسا اللغ الكلام شق القریعنی عاند کا پیشنا۔ جب بیان کرتا ہے اور متفق علیہ احادیث ہے بھی ہر دو کلڑوں کا الگ الگ نظر آتا جب ثابت ہے تو پھر خسوف کی طرف اس معجز ہ کونتقل کرنا صاف طور برمعجز ہ محمدی سے انکار کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے مجھے تو فیق دی ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا ایک راز ظاہر کردوں کہ جبآ پ'نیاتی من بعدی اسمه احمد "کمصداق بنے کری ہوئے وال کے خیال میں آیا کہلوگ کہیں گے کہ محمد رسول التعلقیق نے توشق القمر کامعجز ہ منکروں کو دکھلایا تھاتم . بھی دکھلا دو۔اس پرآپ کو بیم عجز ہ بگاڑ کر خسف بنانے کی حاجت ہوئی تا کہ ایک طور پرمساویت کیا بلکہ حضرت محمد الله کی نصلیات ثابت ہوجائے۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ محمد الله کے واسطے ایک حسف واقعہ ہوا اور میرے واسطے دو حسف اب بھی مولوی محمد علی صاحب کہیں گے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعوی نہیں کیا۔ بلکہ محمد رسول اللہ کی پیروی سے مجددیت کا رتبہ پایا۔ مولوی صاحب نے شاید کہیں بڑھا ہوگا کہ سی سلف کے مجدد نے حضرت علیہ سے اپنی فضیلت کا اظهار کیا ہے؟ ۔ مصرت محمد اللہ کے قرآنی معجزہ ش القمر کوحیف بنا کراینے واسطے ڈیل حیف ثابت كردياً۔اب باتى رے حضرت سے عليه السلام كے قرآنى معجزات سودہ معجزات كى مدسے بالكل خارج كرديج محتے ہيں۔ وہ سحر سريز م شعبدہ بازي ہيں اور نہايت مكروہ اور قابل نفرت ہیں۔ورندمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں ان میں سیح ناصری سے بڑھ جاتا۔ انجیل میں حضرت مسے نے جوفر مایاتھا کہ کاذب سے ایسے عجائبات دکھلائیں کے کہ اچھے اچھے فہمیدہ لوگ بھی ان کے جال میں قابوآ جا کیں گے۔اس پیش گوئی کی تصدیق ہم اس زمانہ میں بچشم خودد کھےرہے ہیں۔ مها بھارت میں بھی ای معجزه کا ذکر موجود ہے اور تاریخ فرشتہ میں بھی اس معجزه کی تصدیق ایک ہندوراجہ کی طرف ہے لکھی ہوئی یائی جاتی ہے۔ بعض اس عبد کے اال ہوائے واقعہ شق القمر کو قیامت کے وقت لکھا ہے۔ گراس وقت اس کو تحرمتمرہ کہنے والاکون ہوتا ہیٹا بت نہیں اس واسطے بیتاویل بالکل بیبوده اورعلم حدیث سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔

ر يويونمبر ١٨

''واذ قبال الله يـا عيسيٰ انى متوفيك ورافعك الىّ ''*كمتعلق مولوى محم* على صاحب فرمات بيل كدابن عبال في بروايت محيح بخارى "متوفيك" كمعن" ممتيك" بتلائے ہیں اور مولوی صاحب'' رافعك'' كے معنى بروك لغت عزت دينے كے بيان كرتے ہیں اور فرماتے ہیں کدر فع کے معنی مع الجسم حضور خداتعالی اٹھایا جانا۔ گویا خداتعالی کو ایک مکان میں محدود کردیتا ہے اور مزید ثبوت میں فرماتے ہیں کہ مسلمان ہرروزا پی نمازوں میں ' وار ف عسنی ''
پڑھتے ہیں۔ جس کامفہوم ہیہے کہ میرامرتبہ بلند کر۔

(أنكريزى قرآن صغينبر ١٠ أنوث نمبر ٣٣٧، ٣٣٧)

جواب!

جو پچھمولوی صاحب نے اکھا ہے کہ ہم کواس سے ہرگز انکارنبیں۔ مگراس تفسیر میں حقیق پہلولکھنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدہ کے خلاف تھا۔ اس واسطے اس کو بالکل نظر انداز کر کے اہل سنت کے عقیدہ کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت ابن عباس فے متوفیک کامفہوم ممتیک بیشک بتلایا ہے۔ مگراس مفہوم میں انکانہ ہب تقدیم وتا خیر کا ہے۔ یعنی میں تم کو پہلے اپنی طرف اٹھادوں گا اور بعد نزول کے فوت کروں گا۔ تغییر درمنثورمصنفہ جلال الدین سیوطی کی جلد اصفحہ ۳۰۱ میں بروایت ابن عسا کر واسحاق بن بشر حضرت ابن عباس گا نیر جب اس آیت میں تقدیم و تا خیر کا **ند**کور ے۔ 'اتقان في علوم القران (ج٢ ص٣٦، مصنفه جلال الدين سيوطي) ''مِن تقديم وناخير قرآن پر باب ١٢٣ لگ بندها مواب تفسيرا بن كثيرج ٢٥ ١٦ وتفسير فتح البيان ج١٢ ص ١٨ ٣ من بهي زيرة يت "وانه لعلم للسباعة "موره زخرف حفرت ابن عباس كايمي نہ ہب لکھا ہے ۔ فتح الباری وقسطلانی ہر دوشرح بخاری میں حضرت ابن عباس گانہ ہب تقدیم و تاخیر کا ذرکور ہے۔اس وعد ے کا ایک حصد رفع عیسی علیہ السلام میں پورا ہو چکا ہے۔ دوسرا حصہ نزول کا پوراہوکررےگا۔جس پرحدیث سے حاس کثرت سے وارد ہیں۔کہ ہرز مانے میں اہل سنت نے ان کی بناء پر اپنا عقیدہ قائم کیا ہے۔گر افسوں کہ مرزا قادیانی کو باوجود دعوے نبوت دعویٰ مسیحیت ودعوي معارف قرآني ال قدر بهي معلوم ندها كه ترتيب ذكري بميشه ترتيب وقوعي كولازم تيس كرتي -چنانچد (ازاله ۲۵۹، خزائن جسم ۳۲۵) می نقدیم تا خیر کے مسئلہ کے متعلق مرزا قادیانی مفسرین كوبرا بھلا كہتے ہيں \_گرہم چندامثلہ تقديم تاخير الفاظ قرآني كي ذيل ميں پيش كر كے اس يخ مجدو صاحب کے دعوے معارف قرآنی کا ناظرین پرحال روثن کرتے ہیں۔

"والله يدعوا الى الجنت والمغفرة باذنه (البقرة: ٢٢) "
اس آيت مين رعوت جنت كى مقدم ہاور رعوت مغفرت كى مؤخر ہے - حالانكه
بدون حصول مغفرت جنت كا حصول محال ہے - چنانچہ پس ع ۵ مين "سار عوا الى مغفرة
من ربكم و جنة (آل عمران: ١٣٣) "مين مغفرت مقدم ہاور جنت مؤخر ہے -

ريف جيساالغ الكلامش القريعني ی ہر دونکڑوں کا الگ الگ نظرآ تا ف طور پر معجز ہ محدی سے انکار کرنا ل نبوت کا ایک راز ظاهر کردوں که ال بنے کے مرحی ہوئے توان کے في القمر كامعجز ه منكروں كو دكھلا يا تھاتم نت ہوئی تا کہ ایک طور پرمساویت ن فرماتے ہیں کہ محقاقیہ کے واسطے مولوی محمر علی صاحب کہیں گے کہ لی پیروی سے مجددیت کا رتبہ پایا۔ نے حفرت اللہ سے اپنی فضیلت کا حن بناكرايخ واسطى دُيل حن اُ نی معجزات سووہ معجزات کی مدسے ، بین اور نهایت مکروه اور قابل نفرت ری سے بڑھ جاتا۔انجیل میں حضرت کے کہا چھے اچھے فہمیدہ لوگ بھی ان کے ں زمانہ میں پھشم خود و مکھارہے ہیں۔ شة ميں بھی اس معجز ہ کی تصدیق ایک عبد ك الل موأن واقعش القمركو فإوالا كون ہوتا ہية تابت نہيں اس واسطے بلنے۔

ورافعك الى "كمتعلق مولوى محمدين" كمتعنى مستيك "كمعنى مستيك" كافت الات وين كم يمان كرتي الله

ب ..... "كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (آل عمران:۱۱)" اس آيت مل امر بالمعروف ونهى عن المنكر مقدم بإورايمان بالله وتربي حالانكما يمان بالله كبدول امروني كوكي نشيلت نبيس ركمتان موجب ثواب ب-

ت "والذين يبيتون لربهم سجداو قياماً (الفرقان: ١٤) "اس آيت يل مومنول كاوصف بهلي بجده إورقيام بعد ب درحال يكدوا قعد بل بجده قيام كه بعد ب درحال يكدوا قعد بل بحده قيام كه بعد ب درستان ورسست "وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة (البقرة ٥٨٠) "اور "قولوا حطة واد خلوا الباب سجداً (اعراف: ١٦١) "بردوآ يات من ايك بى واحد واقعد كابيان ب مردر تيب الفاظ من تقديم وتا خير موجود ب -

ه "انا اوحینا الیك كما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود زبورا (نساه:۱۹۳) "اس آیت می بعد عیلی علیه السلام جن پخیرون کانام نمکور به دو محض ترتیب ذکری کطور پر به حالانکه بطور واقعه کرده سب پخیر حضرت عیلی علیه السلام کے پہلے گذر یکے ہیں۔
نی می ا

قر آن شریف کی بلاغت میں تقدیم وتا خیر الفاظ کا مسله بالصرور داخل ہے۔ جس کی بعض امثلہ ابھی مذکور ہو چکی ہیں۔ اس کی متعدد وجو ہات علم بلاغت میں پائی جاتی ہیں۔ (دیکھوا تقان فی علوم القرآن نوع ۴۳ ج۲م ۳۲ مصنفہ جلال الدین سیوطیؓ)

ترمز اقادیانی (ازالدص ۴۵۹ نزائن جسم ۳۵۰) میں اس مسئلہ سے خت انگاری ہو کرمنسرین کومطعون کرتے ہیں۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو باوجود دعویٰ معارف قرآنی اس معمولی مسئلہ کا بھی علم حاصل ندتھا اور یہ مسئلہ واقع میں بہت سے مسائل ومعارف کی کلید ہے۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں کدرفع کوآسان کی طرف محول کرنا خداتعالیٰ کی جہت کو آسان ہیں ظاہر کرنے کامترادف ہے۔ گرمولوی صاحب سورہ ملک کی آیت ' أأمنتم من فی السماء (الملك: ١٦) ' دودفعہ پڑھتے ہیں۔ جس ہیں اللہ تعالیٰ اپی ذات کی نبست آسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عظمت کے لحاظ سے اور مقام ملائک اور اجرائے احکام کے لحاظ سے قرآن شریف ہمیں جمی پغیمروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معراج شریف ہمیں جمی پغیمروں کی

الما قات كاذكرة مانول:
خلاف نص ودليل بركز
بار بارخوكركهات بين واسط دعا كرت بين والمعمل المطابق به والمعمل المعلوم بوقرة أن ثريف الموريم: ٧٠) "ذكوره من الموريم: ٧٠) "ذكوره من الموريم: ٧٠) "ذكوره من الموريم: ٧٠) "ذكوره من الموريم: ٧٠) والموريم كالموريم بورني وجد سدودزيم بورني وجد سدودزيم

سنت کی طرح برابر مانظ خلیفه نورالدین صاحب فر موں بر کر چکے ہیں مگر جہ نورالدین صاحب نے بر رخصت ہو گیا اور تاویلا، ربیو بونمبر 19

مرزا قاديالي

الديس شقوا في السموت والارض ليني جولوگ بد بخت أيم ميشراس ميس ريس كراتات جوجام

كيونكه 'مسادامست ال

جت للناس تأمرون بالمعروف (آل عمران: ۱۱) "اس آیت ش امر ایمان بالله موَ قریم - حالانکه ایمان بالله کے ہے-سجداو قیاماً (الفرقان: ۱۲) "اس آیت

سجداو قياماً (الفرقان: ١٤) "ال آيت الي كرواقد ش مجده قيام كر بعد بر-جداً وقولوا حطة (البقرة: ٥٠) "اور راف: ١٦١) "مردواً يات يس ايك بى واحد بود بر-

اوحینا الی نوح والنبیین من بعده سحاق ویعقوب والاسباط وعیسی اداود زبورا (نساء:۱۹۳)"اس آیت و گفن تریب ذکری کطور پر ہے۔ حالائکہ بیلے گذر کے ہیں۔

پرالفاظ کا مسئلہ بالصرور داخل ہے۔جس کی عامل باغت میں پائی جاتی ہیں۔
ان فر ۲۳۴ ج ۲۳ مسئلہ سے خت انکاری ہو اس کہ ۲۳۵ کی اس مسئلہ سے خت انکاری ہو اتنا ہے کہ آپ کو باد جود دعویٰ معارف قرآنی اس بہت سے مسائل ومعارف کی کلید ہے۔
ان کی طرف محمول کرتا خدا تعالیٰ کی جہت کو حب مورہ ملک کی آیت ' أأ منتم من فی میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی نسبت آسان کی میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی نسبت آسان کی اللہ علیٰ اللہ کا دراجرائے احکام کے لحاظ سے اللہ کا دراجرائے احکام کے لحاظ سے

ہے۔معراج شریف میں بھی پیفیبروں کی

ملاقات کاذکرآ سانوں ہیں ہی ظاہر کیا گیا ہے اورای بناء پردافعك الی آسان کی طرف پھیرنا خلاف نص ودلیل ہر گزنہیں مگر ہمارے مولوی صاحب اصول علم قرآن کی عدم واقنیت سے باربار ٹھوکر کھاتے ہیں۔ بیشک مسلمان نماز کے جلسہ استراحت ہیں ار فعنی تی منزلت کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ مگر اس سے دوسرا پہلوزائل کرنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اس واسطے و قرآنی نص کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ 'اللیسه یصعد و الکلم مطابق ہے۔ اس والعمل الصالح ید فعه (فاطر: ۱۰) ''کو پڑھیں تورفع کی مزید حقیقت ان کو معلوم ہو۔ قرآن شریف میں حضرت ادر لیس علیہ السلام کے واسطے' و دفع نساہ مکاناً علیاً معلوم ہو۔ قرآن شریف میں حضرت ادر لیس علیہ السلام کے واسطے' و دفع نساہ مکاناً علیاً (مدید : ۷۰) ''کورہ ہے۔ جس کی تورات اسلاطین باب آ بیت المیں تصدیق موجود ہے کہ وہ آسان پر معہم کے اٹھائے گئے تھے۔ جو بیان قرآن شریف اور تورات کا مصدقہ اور مشتر کہ ہو۔ اہل سنت کے ہاں وہ مقبول ہے۔ مگر مولوی صاحب کے زدیک ان کے عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ زبرقاتل ہے۔

مرزا قادیانی جب دینیات میں ہوائے نفسانی سے پاک تضرفع وزول می کوجمہواہل سنت کی طرح برابر ماننے رہے اور متوفیک کا ترجمہ (براہیں احمدیہ ۲۰۰۰ ہزائن جام ۱۲۰) میں اور ظیفہ نورالدین صاحب تصدیق (براہین حاشیہ ۲۰۰۷) میں جھوکو پوری نعمت دینے والا اور جھوکو لینے والا ہوں کر چکے ہیں مگر جب مرزا قادیانی کوسیج موعود بننے کا خیال عالب ہوا۔ جس میں جواری حکیم نورالدین صاحب نے بڑی امداد دی تو اہل سنت والاعقیدہ متعلق رفع وزول سیح علیه السلام اسی دم رخصت ہو گیا اور تاویلات کا دروازہ ایسافراخ ہوگیا کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

ر يو يونمبر ١٩

مولوی محمع مل صباب انگریزی قرآن کے صفح ۲ سے متعلق آیات 'فاما المدید شدوا فدفی النسار لهم فیها رفیرو شهیق خالدین فیها ما دامت السموت والارض الا ماشاء ربك أن ربك فعال لمایرید (هود:۲۰۷٬۱۰۱) " یعنی جولوگ بر بخت بین وه آگ مین بول گے۔ وہال وه چلا کین گے اور دھاڑیں گے۔ بیشک تیرا بمیشہ اس میں ربی گے۔ جب تک کرآ سان وز بین قائم ہیں۔ مگر جو تیرارب چاہے بیشک تیرا رب کرڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔

ا است میشنیس رہیں گے۔ کونکہ'مادامت السموت والارض ''کے بعد'الا ماشاء ربك ان ربك فعّال ''حقب''کاجخ ''احقاب''ہوں۔آ ہوتاتو جہنم کے واسطے''ا جہنم کی ہیشہ کی زندگی کا

بمضرجین "مج جاکیں گے۔

گزیایانہیں جاتا۔جمر بھی اس کا استعال جا یہ سید

ہے کہ یا توبیآ یت مح مسلمان رہیں گے نہ کا ''انھم

توجيه **غيرمز ع**قول ہے۔

مختلفين الا مر الجنة والناس

ایک بی دین پر کرد: اس بات کے واسطے آ دمیوں سب سے

مستحق بنادیا ہے۔ا گرفتار ہوتے ہیں لمایدید " ہے جس میں استثناء موجود ہے اور لفظ فقال مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی خداالی بات بھی کر ڈالٹا ہے جو انسان کو غیر ممکن معلوم ہوتی ہے۔ گر جنت والی آیت میں بھی اگر چہ استثناء بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد ' عطاۃ غیر مجذوذ '' ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہشت کی حالت غیر منقطع ہے۔ برخلاف جہنم کے جوابدی بہشت کی طرح نہیں۔

ابدی نہیں۔ بلکہ منقطع الزمان ہے۔ مثلاً مسلم کی صحیح حدیث ہے بھی یہی مفہوم ثابت ہے۔ یعنی جہنم ابدی نہیں۔ بلکہ منقطع الزمان ہے۔ مثلاً مسلم کی صحیح حدیث کا آخری حصداس طرح مذکور ہے۔ پھر اللہ یوں فرمائے گا کہ پیغیبر فرشتے اور مونین اپنی اپنی باری میں گناہ گاروں کے واسطے شفاعت کر چکے ہیں اور اب ان کو واسطے سفارش کرنے والا سوار حمٰن کے کوئی نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ آگ ہے ایک لپ بھر کرا یسے لوگوں کوآگ سے باہر نکال دے گا۔ جنہوں نے ہر گز کوئی نیکی نہیں کی۔

(نوٹ نبر ۱۳۰۱)

سسس ''کنز العمال ''میں بھی بعض احادیث ای مضمون کی ہیں۔

اسس جہنم پر یقینا ایک ایبادن آئے گا جبکہ وہ ایسے اناخ کے کھیت کی ظرح
ہوگی جو کچھ عرصہ سر سبزرہ کر بالکل خشک ہوگیا ہے۔

ب ..... بیشک جہنم پرایک ایسادن آئے گا کہ اس میں ایک تنفس بھی نہ ہوگا۔ (کزالعمال جے مص ۲۴۵ بنو نے نمبر ۱۲۰۱)

۲ سے حضرت عمر کا ایک مشہور قول اس طرح ہے۔ گوجہنم کے رہنے والے ریگتان کی ریت کے وانوں کی طرح بے شار ہوں۔ جب بھی ایک دن بیٹک ایسا آئے گا کہ وہ اس میں سے باہر نکالے جائیں گے۔

٢ ..... سوره نباء پاره ٣٠ عامل جنم كاعرصه احقاب "عظام كيا كيا سي-جو

41

دیث ہے بھی یہی مفہوم ثابت ہے۔ لیعنی جہنم مدیث کا آخری حصداس طرح مذکور ہے۔ پھر ) ہاری میں گناہ گاروں کے داسطے شفاعت کر رخمٰن کے کوئی نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ آگ ہے مگا۔ جنہوں نے ہرگز کوئی نیکی نہیں کی۔

(نوٹنمبر۱۲۰۱)

ض احادیث ای مضمون کی ہیں۔ کے گا جبکہ وہ ایسے اناح کے کھیت کی خطرح

ئے گا کہاس میں ایک منتفس بھی نہ ہوگا۔ ( کنزالعمال ج مص ۴۳۵،نوٹ نمبرا ۱۲۰) لُ اس طرح ہے۔ گوجہنم کے رہنے والے ۔ جب بھی ایک دن بیشک ایسا آئے گا کہ وہ

بنثور، عاوی الارواح مصنف این تیم ، نوث نبرا ۱۲۰) ہنٹور، عاوی الارواح مصنف این تیم ، نوٹ نبرا ۱۳ ایا تا اللہ فیڈ فکور ہے۔ ایک سورہ نساء پ ۲ ع ۱۳ میں ،
پ ۲۹ ع ۱۳ میں ان ہر سہ موقعہ پر ہیں۔ محم علی معلوم ہوتا ہے۔ مختلف لغت بیٹ کی بناء پر جی معلوم ہوتا ہے۔ مختلف لغت بر بھی جواگر چہ رکز ختم نہیں ہوتا اور ایسے وقت پر بھی جواگر چہ الرکز الدی اللہ اللہ کاعرصہ الحقال "سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جو

" حقب" کا جمع ہاور" حقب "ای ۱۰ مسال کا عرصہ ہوتا ہے۔ پس خواہ کس قدرا یہے
"ای ۱۰ مسال کا عرصہ ہوتا ہے۔ پس خواہ کس قدرا یہے
"احقاب" ہوں۔ آخر تنظع ہونے والے ہیں۔ اگر" احقاباً" سے ہمیشدر ہنے والا زمانہ مراد
ہوتا تو جہنم کے واسطے" احقاباً" قرآن میں نہ ہوتا۔ پس ابد کا مفہوم طویل عرصہ ہے۔ لہٰذا قرآن جہنم کی ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ بالکل رد کرتا ہے۔

(نوٹ نبر ۱۲۰۱)

ے بہت کے تعلق غیر مجد و ذسورہ جمرب ۱۳ عم میں ' و مساہم مسلم اللہ مسلم مسلم مسلم کے بہت کے بہت سے بہت اللہ مسلم کے نہ بہت سے بہت اللہ مسلم کے بہت اللہ کا کہ بہت ہے کہ بہت سے بہت اللہ کا کہ نہ کہ بہت ہے کہ بہت سے بہت اللہ کا کہ نہ کہ بہت ہے کہ بہت سے بہت ہے بہت ہے کہ بہت ہے کہ

مسس جولفظ احقاب جہنم کے واسطے تر آن میں ذکور ہے وہ جنت کے واسطے ہر گزیا نہیں مذکور ہے وہ جنت کے واسطے ہر گزیا نہیں جاتا۔ جس سے ثابت ہے کہ اگرا حقاب سے ہمیشہ کامفہوم سیح ہوتا تو جنت کے واسطے ہمی اس کا استعمال جائز ہوتا۔ جہنم کی محدود الوقت سزا کے اشکال کومفسرین نے اس طرح رفع کیا ہے کہ یا تو بیآ یت محدود الوقت سزا والی منسوخ ہے۔ یا جہنم سے وہ طبقہ مراد ہے جس میں فاسق مسلمان رہیں گے نہ کہ کا فرگر بحوالہ دوآیات 'جزاة و فاقاً''

"انهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبو باياتنا كذاباً " منسرين كي يه

تو جید عیر میرفتول ہے۔عذاب کامحدوداور قابل منقطع ہونا سراسر قرآن کی روح وروال ہے۔ (نوٹ نبر ۲۷۴۵)

9..... "ولوشاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذالك خلقهم وتمت كلمة ربك لا ملن جهنم من الجنة والناس اجمعين (هود:١١٩٠١٨) "يعنى اورا گرميرارب چاپتاتوكل آوميول كو ايك ين بركرديتا اورلوگ بميشا ختلاف كرتے رئيل . گے ـ گرجس پرتيرارب رحم فرماد اور اس بات كو واسطان كو پيدا كيا اور تير دب كافر مان پورا بواكم ميں دوز خ كو ضرور جنول اور آوميول سب سے جمرول گا۔

اسس نوٹ نمبر ۱۲۰۹ میں مولوی صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ اس آیت اسس میں اس اس کرے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل انسانوں کورجم کے واسطے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے رحم سے بعض کوراہ راست پر چلاتا ہے۔ گربعض کو جنہوں نے بسبب بڑملی کے اپنے آپ کو جنم کا مستحق بنادیا ہے۔ اللہ کا رحم بعد سزا کے حاصل ہوگا۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تکلیف ومشکل میں گرفتار ہوتے ہیں۔ گراللہ رحم کر کے ان کواس سے نکالتا ہے۔

اا ...... پھرنوٹ نمبر ۱۲۱۰ میں مولوی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے اس طرح لکھتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے اس طریق پڑمل نہ کیا جواللہ نے بسبب رحم کے ان کو بتلایا تھا۔ اس واسطے ضرور ہے کہ وہ ایک دوسری مصیبت یا ابتلاء میں داخل ہوں تا کہ بدی سے پاک ہوکر روحانی ترقی کے لائق ہو تھیں۔

جواب!

مولوی صاحب کا بیان مسئله فناء النار کے متعلق خاکسار نے پورے گیارہ نمبروں میں نبایت تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ تاکہ ناظرین اور تحقین کوخاکسار کا جواب نمبروار بغور مطالعہ کرکے اس مسئلہ میں ابل سنت کا جو تھے عقیدہ ہے۔ اس کی اطلاع ہو۔ و مساتہ و فید قبی الا بالله العلیی العظیم!

تمهيد

چونکہ اہل سنت کےعقا کدمیں بہمسئلہ معرکۃ الآ راء ہے۔اس واسطےاس کےمتعلق سچھے سلف کا حال بھی لکھنا ضروری ہے۔ تا کہ جن کو پوراعلم نہیں ان کوواضح ہوجائے کہ پیمسئلہ فناءالنار کا ابیا مسئلنبیں جس کی ایجادہم بعض دیگر مسائل کی طرح محض قادیانی فتنہ سے منسوب کر کے اس ھے اعراض کرنے کومسلحت سنجھیں میہ بالکل ٹھیک ہے کہ کمی الدین ابن العربی ، حافظ ابن قیم بیدو مشہورا شخاص اپنی بعض کتب میں اس مسلہ کے مؤید ثابت ہوتے ہیں کہ دوز خ کسی وقت آخر بالکل ٹابودیا فنا ہوجائے گی اوراگر چہاللہ تعالٰی کی وسیع رحمت کے خیال نے ان صاحبوں کوایسے عقیدہ کی طرف مائل کردیا ہوتو تعجب کی کوئی بات نہیں ۔ مگر ہم نے بیدد کھنا ہے کہ محی الدین ابن · عربی سے پہلے اور ابن قیم کے سواکسی اور اہل علم مسلم کا رجحان اس طرف تھا یانہیں میتحقیق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیعقبیدہ ان مذکورہ دواشخاص یاان کے شاگر دوں کے دائر ہ تک محد وور ہااور بعض صوفیاء بھی جورطب ویا بس روایات کی تنقیر نہیں کرتے ۔اس مسئلہ کے قائل ہوئے ہیں۔ گرجمہور اہل سنت کے داست خون فی العلم نے اس مسئلہ میں مرگزان سے اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ اس کی تر دید میں ابن جوزی، امام شوکانی، زفتشری نے اس قتم کی احادیث کوموضوع ثابت کیا ہے۔ پیشخ احمد مجدد الف ٹانی نے تم کی الدین ابن عربی کے بعض عقائد کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے جس کو خا كسار نے ١٩٠٣ء ميں ويكھا تھا۔جس ميں اس مسلك كا بطلان بخو في مذكور تھا۔محمد بن اساعيل نے اس مسئله يرايك مضبوط رساله بنام ( رفع الاستار لا بطال أدلة القائلين بفناء النار ) تصنيف كيا ہے۔ گریہسب رسالےاب نایاب ہیں۔البتہ اہل سنت کی اکثر تفاسیر میں اس مسئلہ کے قائلین کی

اس کاردنہایت معقول طور

داسط اہل سنت کے عقائد

دوامی ندکور ہے جو بدول آم

النار کا مسئلہ رخت گزشمة

کر کے ایک فتنہ عظیم برپائ

الگ فرقہ کی بنیاد قائم کی ۔

نے اپنی امت کے بارہ

طا کفہ ہوگا۔ یعنی صرف
طا کفہ ہوگا۔ یعنی صرف

نهايت معقول تر ديدموجود

ربك ان ربك فعال خدا تعالی کی مثبت سے وافل كر كے خاص قرآ ا قطعی نصوص ہیں۔اس بیان كرنا ہے جن سے ف

مولوي مجرعلى صاحبه

یشاء (نساء:۱۰٤۸ اور باتی اقبهام گناه کر وبیش عذاب دے کر ب

الف.....

كفراً لم يكن الأ مغفرت وعدم برايت ج..... كفار فلن يغفرا

کے متعلق خاکسار نے پورے گیارہ نمبروں انتحقین کوخاکسار کا جواب نمبروار بغور مطالعہ اس کی اطلاع ہو۔ و مسلاتہ و فید تھی الا

کہ الاً راء ہے۔اس واسطےاس کے متعلق کچھ أنبيل ان كوداضح موجائے كه بيەمسئلەفناءالنار كا رح محض قادیانی فتنہ ہے منسوب کر کے اس ې که کې الدین ابن العربي ، حافظ ابن قیم پیردو ر ثابت ہوتے ہیں کہ دوزخ کسی وقت آ خر ع رحمت کے خیال نے ان صاحبوں کوایسے ا ـ مگر ہم نے بیدو یکھنا ہے کہ محی الدین ابن · کار جحان اس طرف تھا یانہیں تحقیق ہے کے شاگردوں کے دائر ہ تک محدودر ہااور بعض ہ-اس مسلد کے قائل ہوئے ہیں۔ مگر جمہور میں ہر گزان سے اتفاق نہیں کیا۔ بلکه اس کی م کی احادیث کوموضوع ثابت کیا ہے۔ شخ عقائد کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے جس کو كابطلان بخولى مذكور تقامحد بن اساعيل نے طال أدلة القائلين بفناءالنار ) تصنيف كيا ت کی اکثر تفاسیر میں اس مسئلہ کے قائلین کی

نہایت معقول تر دیرموجود ہے۔ان تفاسیر میں اول قائمین کے دلائل کوفل کیا گیا ہے۔ پھر بعد میں اس کا رونہایت معقول طور ہے لکھا ہے۔ غرض جمہوراہل سنت کا عقیدہ فناءالنار کا بالکل نہیں۔اس واسطے اہل سنت کے عقائد کی جس قدر کتب موجود ہیں ان میں ایسے مشرکین و کفار کا عذاب النار دوامی مذکور ہے جو بدوں تو بہ کفر وشرک کی حالت میں دنیا ہے رخصت ہوتے ہیں مدت سے فناء النار کا مسئلہ رخت گزشت ہو چکا تھا جس کو مرزا قادیائی نے چودھویں صدی میں پھراز سرنو تازہ کرکے ایک فتہ ظلم مرپا کیا ہے اور دیگر بعض عقائد میں بھی اہل سنت سے اختلاف کر کے ایک الگ فرقہ کی بنیاد قائم کی ہے۔تا کہ جناب رسول النگر اللہ تھے کی وہ پیش گوئی پوری ہوجس میں آپ نے اپنی امت کے بارہ میں فرمایا ہے کہ اس کے سے فرقے ہوجا کیں گے۔ حق پر صرف ایک طائفہ ہوگا۔ یعنی صرف وہی جو میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر عامل ہے۔ (جن کا اہل سنت والجماعت نام بطور شرعی اصطلاح کے جمہوراہل علم نے تائم کیا ہے۔)

مولوی محمعلی صاحب کے دلائل کا جواب

الف ..... "أن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء (نساء ١٠٤٨:١٠) "(دودفعه) ال آيت يس عدم مغفرت مشرك بطورنص البت به اور باقی اقبام گناه کی معافی مثبت البی كتت ميل ب دخواه بالكل معاف كرد فواه كم ويش عذاب و كر

ب سن "ان الديس آمنوا ثم كفرو اثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر الهم ولا ليهديهم سبيلا (نسله: ١٣٧) "اس من كافرى عدم مغنزت وعدم بدايت مدكور به ـ

ے ..... ''ان الدین کفروا وصدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفرالله لهم (محمد: ۴) ''اس آیت میں بحالت کفرفوت ہوئے پرعدم مغفرت کھار فلن یغفرالله لهم (محمد: ۴۸) ''اس آیت میں بحالت کفرفوت ہوئے پرعدم مغفرت کے برعدم کے برعدم مغفرت کے برعدم کے برعدم کا برعدم کے برعدم کے برعدم مغفرت کے برعدم ک

وعدم نجات ثابت ہے۔

و..... '' ''انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنت ومأواه ......''

النار (مائده:۲۲)''

نوف: الله تعالی مشرک پر جنت کوترام کرنے کے بعد پھراگراپنا قول تو را الله حدید اکر بہشت میں داخل کرد بے تو الله تعالی کے قول میں کذب لازم آئے گا اور تبلیغ رسالت و پیدائش دنیا و آخرت کا سلسلہ بھی تمام ہے کار ہوجائے گا: ''و من احسد ق من الله حدیث الرنساء: ۱۸۷ '' سے تابت ہے کہ الله تعالی ہے بڑھ کر کوئی بھی اپنے قول میں بیانہیں ۔ اگر مشرک اور کا فرجی آخر ایک دن بہشت کے وارث ہو سکتے ہیں تو مرسلین جو بدلی ظریبی کے مبشرین اور منذرین ہونے ۔ کوئکہ جب اس عقیدہ کو ان کی بلیغ کا ایک لازی جز وقر اردیا جائے گا کہ آخر برایک انسان جن کا وارث بن جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا وردو مرا پہلوند رات کا بے کاربوکر موجب فتہ عظیم ہوکر بدایت اور اصلاح کی طرف پورا میلان اور دو مرا پہلوند رات کا بے کاربوکر موجب فتہ عظیم ہوکر بدایت اور اصلاح کی طرف پورا میلان کی بدا کرنے سے مانع ہوجائے گا ۔ یہ عقیدہ مسئلہ کفارہ مسیح سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اس میں کا فروشرک پردلیر ہونے کی نسبتاز بادہ تر نیب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بلغ کے بردو پہلوکواپیا قائم کردیا ہے۔ دونیا اور آخرت ہردو میں وہ قائم ہے۔ ورنہ یوم الدین انصاف کا دن کوئی حقیق چیز نہیں۔ وہاں بھی جب آخر جنت انجام ہے تو جو چاہوکر و جو خدا تعالیٰ تین درهم کی چوری پر قطع ید کا اور زانی کو مار نے اور زانیہ کنواری کو پورے سو درے لگانے کا حکم دیتا ہے اور مونین کوفر ہا تا ہے ' و لا تساخه ذکہ م بھی ما رأفة فی دین الله دنور: ۲) ''یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس تعمل میں تم کور م برگز مافع نہ ہو۔ وہ خدا تعالیٰ کیوکر ایسازم دل ہو پکتا ہے کہ اپنے قول کو بھی بھول جائے اور بول عذر کرنے گئے کہ پیغیروں کی معرفت میں نے تم کو صرف اصلاح کے واسطے ڈرایا تھا۔ ورنہ در حقیقت بعد عرصہ کے تم کوارے کا فروا ورمشر کو بہشت میں واضل کر کے عیش ورا حت کا کل سامان تمہارے لئے مہیا کردینے کا ارادہ بھا۔ بالفعل بہشت میں واضل کر کے عیش ورا حت کا کل سامان تمہارے لئے مہیا کردینے کا ارادہ بھا۔ بالفعل میں کہا ایہ بھوکا بارااور مومن لوگ مجھوکو بیالزام نہ میں کہ اے اللہ وفتائی آلر واقعی تو نے دوز نے کوفنا کر کے صرف بہشت ہی بہشت قائم اور آبادر کھنا میں کہ کو جہاد کا حکم دے کرخواہ تو اور جو کیا گیا ور دون میں بھوکا بارااور شب بیداری کمرا کے جمار البوفتنگ کرایا اور قیامت نے فی بولناک تذکرہ دے سامنا کر بھارے آرام کو بم پر تائج کردیا۔

الله والملائكة ا

ينظرون (البقره: نوث:ال

والسلائكة والنا رئتی ـ دوسرا دوای لا مهلت بنابرمغذرت نجات دلانے كامفهر وهسرف اس آيت أ

المن يشاء (نسا پش كرناغيرمكن ــ

پین مرما میر ن-کافری طرف-

ابواب السمط (اعداف: ٤٠) " كودواز ب جراً موتح كمناك

م ہے۔' بیآپ میں کوئی لفظ ایہ

یعنے اللہ تعالیٰ دِ نہیں کی ہوگی۔ جنت میں داخل

کے فرشتے اور ت

وارث بنادے ہے۔ مٰدکورہ

نے کے بعد پھرا گراپنا قول توڑ ڈالے اوراس مذب لازم آئے گااور تبلیغ رسالت و پیدائش ن اصدق من الله حديثا رکوئی بھی اینے تول میں سیانہیں۔اگرمٹرک

یں تو مرسلین جو بہ لحاظ تبلیغ کے مبشرین اور ف دلانے والے ہیں۔قابل اعتبار نہیں رہ جزوقرار دياجائے گا كه آخر ہرايك انسان

بشارت ہی کا واحد پہلو یا تی رہ جائے گا لر م<sup>ب</sup>رایت اور اصلاح کی طر**ف یورا** میلان

ہُ مسے سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اس میں دیا ہے کہ دنیا اور آخرت ہر دومیں وہ قائم . و ہاں بھی جب آخر جنت انجام ہے تو جو

نی کو مارنے اور زانیہ کنواری کو پورے سو اخذكم بهما رأفة في دين الله مرگز مانع نه مورده خدانعالی کیونکرایسانرم ر کرنے لگے کہ پیغمبروں کی معرفت میں

ت بعد عرصہ کے تم کواے کا فرواور مشرکو ے لئے مہیا کردینے کا ارادہ بھا۔ بالفعل مبادا پغیمراورمومن لوگ مجھ کو پیالزام نه

ں میں بھوکا مارااورشب بیداری کمرا کے ما کر بھارے آرام کو ہم پر تلخ کر دیا۔

ف بهشت می بهشت قائم اور آبادر کهنا

"أن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولائك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعين فالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (البقره:١٤٢٠١٤١)"

نوات: ان آیات میں کافروں کے واسطے حارباتوں کی وعید ہے۔ اول العنت الله والملائكة والذاس كاجوالي يخت لعنت بكالل مين كى مخلوق كوبھى سفارش كى تنجائش نبيس رہتی ۔ دوسرا دوامی لعنت جس کا انجام دوامی دوزخ ہے۔ تیسرا عدم تخفیف عذاب ۔ چوتھا عدم مہلت بنابرمعذرت یا توقع معافی۔ابالی نص مبین کے سامنے الامسارہ ہا، ربک سے کفارکو نجات دلانے کامفہوم ثابت کر ناتفسیر بالرائے ہے۔البتہ اشٹناکی تفسیر اگر بروئے نص کی جائے تو وه صرف اس آيت بين ال على مي أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء (نساه:٨١٠١٨) "مرقر آن شريف مين دوزخ يه نجات كي نص كفار عداسط بیش کرناغیرمکن ہے۔الا ماشاء ربك والى آيت ميں بھى فاسق كى طرف اشارہ ہے۔نہ مطلق

"أن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (اعداف: ٤٠) "لعنى جن لوگول نے جمارى آيات كوجھٹلا يا اوران سے تكبركياان كے واسطے آسان کے درواز ہے ہرگز کھولے نہ جائیں گے اور نہ وہ بہشٹ میں داخل ہوں گے۔ جب تک کہ اونٹ سوئے کے ناکے سے گزرنہ جائے۔

''بعض احادیث سے ثابت ہے کہ دوزخ ابدی نہیں بلکہ منقطع الزمان ہے۔' یہ آ ب کا خاص اجتہاد ہے۔اس کے متعلق جوحدیث مسلم کی آب نے بیان کی ہے اس میں کوئی لفظ الیاموجود نہیں جس سے بطورنص ریعقیدہ ثابت ہوسکے۔صرف اس قدر مذکور ہے كه فرشة اور پنجبرا ورمومن سفارش كريكے اور اب صرف ارحم الراحمين باتى ره گيا ہے۔ پھروه یعنے اللہ تعالیٰ دوزخ ہے ایک مٹھی ایسے لوگوں کی لے کر زکال دے گا جنہوں نے کوئی نیکی ہرگز نہیں کی ہوگی۔اس لیا یامٹھی ( قبضہ ) ہے آ یا نے کیونکر سمجھ لیا کہ کل اہل دوزخ کو نکال کر جنت میں داخل کردے گا۔ حتیٰ کہ کفار ومشرکین وابلیس تک کوبھی نکال کرنجات اور بہشت کا وارث ہنادے گا۔ یہ حدیث مثفق علیہ ہے۔ یعنی مسلم کے علاوہ بخاری نے بھی اس کوفقل کیا ہے۔ مذکورہ جواب نمبر ایک میں قرآن شریف کی چھآیات معتشر کے مذکور ہیں۔ پس مومن

بالقرآن کا کوئی حق نہیں کہ اس صدیث کی تفییر وتشریح قرآن کی منشا کے خلاف بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ لفظ (قبضہ) اللہ تعالیٰ کا آیات مقشاب ہے۔ جس کی تاویل کو جب رسول اللہ تعلیہ نے بھی صاف نہیں بتلایا تو آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ عجب نہیں کہ اس میں نابالغ مجانین اور الیے لوگ واخل ہوں جن کو تبلیغ نہیں پہنچی۔ یا بالکل کان سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے معذور لوگ ہوں اور اس قتم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا تا۔ بخاری اور مسلم کی بہت سے شروح اہل سنت کے داست خون فی العلم نے کسی نہیں جانرا ہوں جن کی موشی علیہ مولوی صاحب کا مفہوم ثابت نہیں۔ باتی رہی تاویل قبضہ کی سوشی میں آگر قبیل مقدار ہو میں آگر قبیل مقدار ہو جس بھی یہی مولوی صاحب کا مفہوم ثابت نہیں۔ باتی رہی تاویل قبضہ کی موشی میں اگر قبیل مقدار ہو میں آگر قبیل مقدار ہو ایس بھی یہی مولوں جائے جب بھی موٹو او اس کی اللہ تو افر فی مکان بناؤ ۔ ما خوذ ات مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کی مشی میں داخل کر کے ان کو ومعمول ات کا تعین انسانی عقل ناور اس کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کی مشی میں داخل کر کے ان کو مشت دلوا تا ہے۔ وہ بے شک خدا تعالیٰ اور اس کے دسول پر افتراء کرتا ہے۔

سرب العمال میں ایک بعض احادیث کو وہ ہیں۔ اس کے صحت کا مدارسند روایت پر ہے۔ نداس دلیل پر کہ فلال کتاب میں موجود ہیں۔ ان کی صحت مشکوک ہے۔ جیسا کہ ہدیة المہدی مصنفہ نواب وحیدالز مان مترجم وشارح صحاح ست صفحات ۲۰۲۱ میں ورج ہے۔ تفسیر مواہب الرحمٰن پارہ ۱۳ اصفحہ ۹۰۱۰،۹۰۱ میں بھی ان احادیث کو مجروح لکھا ہے۔ معد دلائل کے کتب اساء الرجال ہے راویان کے صدق و کذب وضعف کی بابت تحقیق کرنا محض ان علاء کا کام ہے جواس فن کے ماہر ہیں اور جب ان کے نزدیک اس تم کی احادیث کی صحت میں ہی کلام ہے تو ماوثان کو بطور جست کے پیش نہیں کر سکتے ۔ بالحضوص جب وہ خاص قرآن اور احادیث کلام ہے قواوثان کو بطور جست کے پیش نہیں کر سکتے ۔ بالحضوص جب وہ خاص قرآن اور احادیث صححہ مرفوعہ کے خلاف ہوں۔ اس مسکلہ کے متعلق ابن حجر کی نے ایک رسالہ از واجرعن اقتر ان الکبائر کلاھا ہے۔ امام شوکانی نے بھی اس کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل زسالہ تصنیف کیا ہے۔ غرض سب نے بہی نتیجہ نکالا ہے کہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق تصنیف کیا ہے۔ غرض سب نے بہی نتیجہ نکالا ہے کہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق ایک نتیا نہ نہوں دور زخ کے متعلق جوالا ماشاء ربک والا استثناء مذکور ہے اس سے صرف مراد اہل کہائر موحد ہیں۔ اس کی تفیر جناب رسول الشفائی والا استثناء مذکور ہے اس سے صرف مراد اہل کہائر موحد ہیں۔ اس کی تفیر جناب رسول الشفائی والا استثناء مذکور ہے۔ چنانچہ حاد یہ فرار اہل کہائر موحد ہیں۔ اس کی تفیر جناب رسول الشفائی والا استثناء مذکور ہے۔ چنانچہ حاد یہ فرار دیل اس بارہ میں نصوفہ ہیں۔

الف ..... (بخارى ٢٥ص ٩٤٩ بساب صفة البينة والمناد) ابن عمر في رسول

کریم اللہ سے روا ہوجا ئیں گے تو ایک دوزخ تم کوموت: ( بغاری ج مس 141)

و نارمساوی <del>ثا</del>بت م

کیا( بخاری ن<sup>ت ۲</sup>ص•. .....

التواقع سے روایت اور آ ذر کے چیرہ پرا سے نہ کہا تھا کہ میری ابراہیم عرض کریں ۔

ہوں گے۔ پس اب ہوں گے۔ پس اب نے تو جنت کو کا فرول

کرنے سے معذور سفارش پر بیہ جواب، بکڑنا کہ کافر ومشرک نہیں تواور کیاہے؟۔

شریف سے خاکسار<sup>ا</sup> مطابق ہیں یا بخاری

ایباعقیده نه بوتار سم.....

طبقہ کی ہے یا بالعموم۔ صحیحہ کے مطابق ہےا کریم الله وزخ دوزخ میں داخل منت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل موجائیں گے تو ایک آور اہل دوزخ میں داخل موجائیں گے تو ایک آواز دیے والا آواز دیے گا کہ اہل جنت جمکوموت نہ آئے گی اور اہل دوزخ تم کوموت نہ آئے گی ہم ای میں ہمیشہ ہمیشہ رہوگے۔اس سے بھی واضح تر حدیث (بخاری جمس سے خلود جنت فراری جمس سے خلود جنت و نارماوی ثابت ہوتا ہے۔

ب .... ابو ہری ؓ نے بھی ای طرح حضرت میالی ہے ندکورہ حدیث کے بعد بیان کیا (بخاری ج میں ۹۷۰ باب صفة اهل الجنة والنار)!

اس قتم کی اعادیث بخاری اور مسلم میں اور بھی ہیں جن کو بوجہ طوالت خاکسار درج کرنے سے معذور ہے۔ اس آخری حدیث نے قطعی فیصلہ کردیا ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کی سفارش پریہ جواب ملتاہے کہ کافر پر جنت حرام ہے تو پھراس کے سامنے ایسی اعادیث سے جحت پکڑنا کہ کافر ومشرک اور ابلیس بھی ایک دن بہشت میں چلے جا کیں گے علم حدیث سے بے خبری نہیں تو اور کیا ہے؟۔

مولوی صاحب حدیث صحیح قرآن کے خلاف نہیں ہواکرتی۔ جو چھآیات قرآن شریف سے خاکسارنقل کر چکا ہے آپ بغور ملاحظہ فرمالیں کہ آپ کی پیش کردہ احادیث ان کے مطابق ہیں یا بخاری کی میتین احادیث۔ کاش علم حدیث کسی عالم اہل سنت سے پڑھتے تو آپ کا ہم ایساعقیدہ نہ ہوتا۔

سم ..... یقول مہمل ہاں ہے معلوم نہیں ہوتا کہ جہم ہے آپ کی مراد کئی خاص طبقہ کی ہے آپ کی مراد کئی خاص طبقہ کی ہے اگر بینے مراد ہے تو وہ بے شک قرآن نثر بیف اور احادیث صبحہ کے اگر خلاف ہے۔ لہٰذا صبحہ کے مطابق ہے اورا کر دوسری مراد ہے تو آیات واکھادیث صبحہ کولد کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا

شری قرآن کی منشا کے خلاف بیان کرکے مقد مقد ابھات میں داخل ہے۔جس کی لایا تو آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ عجب نہیں بیٹی۔ یا بالکل کان سے دراس منم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی سنت کے دراس خون فی المعلم نے لکھی بات نہیں۔ باقی رہی تادیل قبضہ کی سوشی الم بین اللہ ناؤ خواہ ظرف مکان بناؤ۔ ما خوذات کر آن کی نصوص کے خلاف کل زمانوں کے کرائے کی مناز کو ان کو مناز ایک کرائے۔ ما خوذات کی اللہ تعالیٰ کی مشی میں داخل کر کے ان کو مناز ایک کرائے۔

تفن احادیث ندکور ہیں۔احادیث کی صحت مشکوک اب میں موجود ہیں۔ ان کی صحت مشکوک رجم وشارح سحال ستصفحات ۲۰۷۱ میں الذہ وضعف کی بابت حقیق کرنامحض ان کا کا میں بابت حقیق کرنامحض ان کرنامحض ان بی کا حادیث کی صحت میں ہی باخصوص جنب وہ خاص قر آن اوراحادیث مجرکی نے ایک رسالہ از واجرعن اقتر اف اللہ وجواب کے طور پر ایک مستقل زسالہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق بخیار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق ہوگا اور دوز نے کے متعلق جوالا ما شاءر بک ہیں۔ اس کی تغییر جناب رسول النگریک المنامی الم

ایسے قول سے جت قائم نہیں ہو کئی ۔ تفییر فتح البیان، درمنثور کا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکا دینا بہت برا ہے۔ ان تفاسیر قابلین فٹا النار کے دلائل ضرور فہ کور ہیں جن کی آ ب نے کا سہ لیسی کی ہے۔ گر افسوس کہ ان دلائل کے بعد جو تر دیدوہاں درج ہے ان کو آ ب بالکل ہضم کر گئے ہیں۔ البتہ ابن قیم نے حساوی الارواج اللی جلا د الافراح میں مسئلہ فٹاءالنار کی تر دیدوتا سکید میں بہت کچھ کھا ہے۔ جس کی امام شوکانی ودیگر اہل علم نے دھیان اوڑا دی ہیں اور معتبر اہل سنت کی سب تفاسیر میں اس مسئلہ کا ردوابطال کم وہیش پایا جاتا ہے اور وہ صرف چند لوگ ہیں جو اس مسئلہ وعقیدہ کے قائل سختے جو بالمقابل جمہور کے بالکل قابل اعتبار نہیں۔ اہل سنت کے عقائد کی بنا محض قر آن واحادیث صحیحہ پر ہے اور اہل سنت عقائد میں ضعیف حدیث تک بھی جب قبول نہیں کرتے تو بھلامشکوک اور صوضوع احادیث اللے سنان کے بیال کے لیال کو جب ہیں؟۔

۵ ...... آپ نے جن احادیث کی بنا پر ابد ا کا ترجمہ طویل مدت کیا ہے۔ ان احادیث کو تر آن شریف اوراحادیث حیحہ پر پہلے پیش کرنا مناسب تھا۔ مگرفنا ءالنار کے باطل عقیدہ نے آپ کی عقل پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا تھا کہ حدیث کی صحت معلوم کرنے کے ایسے آسان و پھمولی اصول کی طرف بھی آپ کو قوجہ نہ ہوگئی۔ مولوی صاحب افظ ابد أخد الدین کومو کد کرنے کے واسطے بہشت کے داسطے قرآن شریف میں چاردفعہ آیا ہے اور دوز خ کے واسطے تین دفعہ پھر کیا وجہ ہے کہ جنت والا خدالدین ابد آ تو غیر محدود زمانہ مراد ہواوردوز خ والا خدالدین ابد آ محدود زمانہ بن جائے۔

موضوع ومشکوک احادیث کی بناء پر ایک مسئلہ اجماعی اہل سنت کے عقیدہ کو بگاڑ کر خاص احمدی فرقد کے عقیدہ کو تر آن سے ثابت کرنے کی کوشش اور پھر دعوئے کرنا کہ ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں بالکل عبث ہے۔

اسس سوره نباء آیت نمبر ۲۳ میں لابٹین فیھا احقاباً بیٹک فدکورہ۔
آپ نے احقاب کو حقب کا جمع بتلایا ہے اور حقب سے آپ صرف ای سال کا عرصه مراد لیت ہیں۔ لغت میں ای سال عرصه سے زیاده پر بھی بیا فظ بولا جاتا ہے۔ جمی کہ اس عرصہ کا خاص تعین مہم ہے۔ پس جب واحد کی حالت میں عرصہ ہم ہے تو جمع کی صورت میں اور بھی زیاده جمہم ہوگا۔
پر بید ویکھنا ہے کہ بیسز اکن لوگوں کے واسطے فرمائی گئی ہے۔ بیسز اان طاغین کے واسطے ہے جن کی بابت اسطر ح وہاں فدکور ہے۔ 'انھم کیانوا لا یر جون حساباً و کندو آبا آباتنا کی نائذ یب کرتے کے ذابا (نباہ ۱۸۰۰)' بیعن ان کو جواب دہی کا کوئی خوف نہ قااور وہ ہماری آیات کی نائذ یب کرتے

اتخذتم آیات الآ یستعتبون (الجا مولوی م دیگرآیات بھی حافظ

تھے۔اس کا ماحصل میہ قرآن شریف کی چھآ

ہو چکا ہے تو پھراس فتم

عقيده موگا بنهجمهوراا

بالقرآ ن کاسب ہے**۔** 

اجمال وابہام کے وات

سب ہے آخر میں رکے

''وماهم منها بمخ نہیں جا کیں گے۔

کے واسطے مخصوص کر د

فاش کر کے آپنبرو

(ماڭگە:٣٧)

ہو چکے ہیں۔ م

محاورات والفاظ جن نمبر دومیں احقاب کم نمبر کے جواب میں ض تھے۔اس کا ماحصل یہ ہوا کہ وہ لوگ کا فرتھے۔اب کا فر پر جنت کا مطلقاً حرام ہونا جواب نمبر دو۔ قرآن شریف کی چھ آیات ہے اور جواب نمبر تین میں احادیث بخاری سے جب بخو بی ثابت ہو چکا ہے تو پھر اس میں کے لوگوں کا دوزخ میں محدود وقت تک رکھا جانا صرف احمدی ند جب کا عقیدہ ہوگا۔ نہ جمہوراہل سنت کا اور وہ احقابا کو خالدین ابدا کا مرادف جمجھتے ہیں۔ تاکہ تغییر قرآن یا القرآن کا سب سے مقدم اصول قائم رہ سکے۔اہل سنت قرآن کو قرآن سے پہلے جمعتے ہیں۔ پھر اجمال وابہام کے واسطے محمح حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لغت وقو اعد صرف ونحو وغیرہ کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔

کسس آپفر ماتے ہیں کہ بہشت کے متعلق غیر مجذ وذکے علاوہ سورہ تجر ۴۸ میں ''وماهم منها بمضر جین '' بھی وارد ہے۔جس سے ثابت ہے کہ بہشت والے ہر گز نکالے نہیں جائیں گے۔

ناظرین! یہی ہے مولوی رصاحب کا مبلغ علم آپ نے اس لفظ کا استعال تحض بہشت کے واسطے محضوص کردیا ہے۔ گراللہ تعالی کو بشک منظور تھا کہ کی وقت آپ کی قرآن دانی کاراز فاش کر کے آپ نمبروار پڑھتے جا کیں اور مولوی صاحب کی قرآن دانی کی بھی دادد یے جا کیں۔ الف سند دور ہے جا کیں۔ الف سند دور البقرہ:۱۹۷۷)''

ب "يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها (مائده: ٣٧)"

نَ ..... "وماواكم النار ومالكم من ناصرين ، ذالكم بان كم الخدة آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لايخرجون منها ولاهم يستعتبون (الجاثيه: ٢٥) "

مولوی صاحب فناء النار کے عقیدہ میں ایسے بے خود ہور ہے ہیں کہ قرآن شریف کی دیگر آیات میں مافظہ سے بھاگ گئی میں اور مولوی صاحب (اضله الله علی علم) کامصداق ہو میں ۔ ہو میکے ہیں ۔

 منثورکا حوالہ دے کرلوگوں کودھوکا دینا بہت ہیں جن کی آپ نے کاسہ کیسی کی ہے۔ گر لوآ پ بالکل ہضم کر گئے ہیں۔ البستہ ابن قیم تلہ فناء النار کی تر دیدو تا ئید میں بہت کچھ کھا کی ہیں اور معتبر اہل سنت کی سب تفاسیر میں چندلوگ ہیں جو اس مسئلہ وعقیدہ کے قائل بنت کے عقائد کی بنا تحض قرآن واحادیث کی جب قبول نہیں کرتے تو بھالمشکوک اور

بداً کارجمطویل مدت کیا ہے۔ ان نامنا سب تھا۔ گرفناء النارکے باطل عقیدہ نت معلوم کرنے کا پسے آسان وہمول نظابداً خالدین کوموکرکرنے کے ہے اور دوزخ کے داسطے تین دفعہ پھر کیا وجہ ہواور دوزخ والاخالدین ابداً محدود

مکدا جماعی اہل سنت کے عقیدہ کو بگاڑ کر اکوشش اور پھر دعو نے کرنا کہ ہم اسلام کی

ن فیھا احقاباً بیشک ندکورے۔ آپ صرف ای سال کا عرصه مراد لیتے اجاتا ہے۔ حتی کداس عرصه کا خاص تعین نع کی صورت میں اور بھی زیادہ مبھم ہوگا۔ ہے۔ بیسزاان طاغین کواسطے ہے جن سرجسون حساباً و کددواً بآیاتنا ہے۔ اگرا حقابا کا محاورہ بعض وقت خالدین ابدأ کا مرادف آپ تلیم نہ کرسکیس تو ہم کوکوئی تعجب نہیں۔ کیونکہ جب آپ جناب رسول الٹھائیے کی بتلائی ہوئی تغییر کوتشلیم نہیں کرتے تو ہم امتی کس شار میں ہیں۔ مولوی صاحب! بہشت اور دوزخ کی میعاد وحالت کے متعلق بعض الفاظ مشترک ہیں۔ بعض مختلف!

محدودر کھتے ہیں

لـذالك خـلـ

واسطے پیدا کیا

ے۔اختلا**ف** 

تا كەاللەتغالى

اس آیت کے

بطور جبر کے )

میں سرموبھی اب

بناد ہے کوئی د

بھی اس کی مرف

<u>فسليسكىف</u>س اصول قائم كر:

الله تعالى ايخ

ہتا کہآ فرر

خلاف ہے۔ ک

اراده ان آیار آیات کی تفسیر

انداز کر کے ص

يورا كرين \* جلبا

انہوں نے عمل

ے پاک ہوآ احادیث صیحہ تو نقشه الفاظ مشتركه جوجنت اورجهنم مردوكي دوام برنص ہيں

| مسده العاظ مر لد.و.معادر المردوعارد الإران |                       |                      |                       |     |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| محل وقوع                                   | الفاظ متعلق جبنم      | محل وقوع             | الفاظ متعلق جنت       | نبر |
|                                            |                       | پ٣٨ ١٨٤ الجر ٨٠٠     | ماهم منها بمخرجين     | 1   |
| پ۲ځ انیاه.۱۲۲                              | خالدين فيها ابدأ      | پ۵۶۵،نا، ۱۲۴         | خالدين فيها ابدأ      | ۲   |
| پ۲۲ ځ۱،۵ دراب:۲۵                           |                       | پ۵ځ۱۰۰نه،۱۲۹         |                       |     |
| پ۲۶ عالم زمر:۲۲ ۱                          |                       | پ١٩٠٩ ، توبه: ١٩٠    |                       |     |
| پاع ۱۹۷۰ بقره: ۱۹۷                         | ماهم بخارجين من ألثار | پ ۱۰ اع ۹ ،تو به ۲۱  | نعيم مقيم             | ٣   |
| پلاڻ ۱۰ ما کده: ۳۷                         | ماهد بخارجين منها     | پ۵۱ع۴۱،کھف:۳         | ماكثين                | ٣   |
| پ۲۰ ځ۰، ما ثيه: ۳۵                         | لا يخرجون منها        | پ۱۵ ځ ۱۵ ټان د ۱     | كانت لهم جزاءً ومصيرا | ۵   |
| پ۲۵ ځ۲۰ زخرف ۲۷                            | ماكثون                | پ٥١ع٤ فرقان: ٩٤      | حسنت مستقرأ ومقامأ    | ۲   |
| پ۵ځاا،نیاء:۵۷                              | ساءت مصيراً           | په ۲۲،۱۵۶ تارعات:۳۱  | جنت الماوى            | 4   |
| پ٩٩ عهم بفرقان:٢٧                          | ساءت مستقرأ ومقامأ    | پ۲۶ ځ ۱۹ ایس: ۴۹     | . حسن الماب           | ٨   |
| جلازه لبادا الحاسب                         | ماويٰ هم جنِهم        | پ ۳۰ ع۱۲ پیس : ۱۷    | ولاحرة خيرا وابقى     | q   |
| پ۴۴ ځ۱۲ ایس:۵۵                             | شرالمآب               | پ ۲۶ او در ۱۹۰       | اصحاب الجنة           | 1•  |
| پ۲۱ ځ۲۱، طه: ۱۳۷                           | والعذاب الآخرة أشد    | پېې ئاله آل غران. ۱۵ | نزل رضوان من          | Ш   |
|                                            | و البقي               | :                    |                       |     |
| پ۲اځ۳،امراء:۱۰۵                            | انزل                  | پ ۱۹۵۱، توبه:۲۲      | الله اكبر             | 11  |
| پ۲۱ع۱۹مافات: ۲۷                            |                       |                      |                       |     |
| پ،۲۶ <i>۴۸ خش</i> :۱۹                      | اصحاب للنار           | پهارغ۴انځل:۳         | لا جرالآخرة اكبر      | 18  |
| پ۳۶ ع ۱۰ ایراتیم:۲۹                        | بئس القرار عذاب مقيم  | پ۱۱۱عه،غافر،۳۹ م     | دار القرار            | ۱۳۰ |

آيت محوله مين مولوى صاحب ولذالك خلقهم كالشاره صرف رحم تك محدوور کھتے ہیں۔ درحال میکداس اشارہ کے ماتبل ولا یے زالون مختلفین مذکور ہے۔ پس لذالك خلقهم كاصححمفهوم صرف يبي ب كداللدتعالى في ان كواختلاف اوررهم مردوك واسطے پیدا کیا ہے۔ یعنی بعض اس کے دم کے سب سے جوتبلغ رسالت کوتبول کرنے کا مرادف ہے۔اختلاف کوترک کردیتے ہیں۔ گربعض بوجہ عدم قبول تبلیغ اختلاف میں گرفتار ہے ہیں تا که الله تعالیٰ کا فر مانا صادق ہو کہ ( میں دوزخ کو جنات اور انسانوں سے ضرور مجردوں گا ) اس آیت کے شروع میں ہمارے مفہوم کی تائید میں خود یبی لفظ شاہد ہیں۔ (اگر اللہ جا ہتا تو بطور جبر کے ) سب لوگوں کوایک ہی امت یا واحد دین کا معتقد بنادیتا۔ اب مطلب کے سمجھنے میں سرموبھی ابہامنہیں کہ یبی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ لوگوں کو جبر اُ ایک دین کا معتقد بناد ہے کوئی دین حق قبول کر ہے تو اس کی مرضی رحم کامنحق بن جائے اور قبول نہ کر ہے۔ جب بھی اس کی مرضی اختلاف کی وجہ سے دوز خ میں جائے ''فسمین شاہ فیلیو مین ومن شاہ فسليك فس (كهف: ٢٩) "أصول قراريا چكا ہے۔ اگر خدا تعالی ہدایت كے واسطے كوئی جرى اصول قائم كرنا تو چراختلا ف بھي كوئي ندر ہتا اور دوزخ كي ضرورت بھي نہ ہوتی ۔اس بات كو الله تعالی اینے سنت کے خلاف جان کر ہدایت اور گمراہی ہر دوکوانسان کا اختیاری فعل قرار دیتا ہتا کہ آخرت کے عالم کی آبادی بہشت اور دوزخ ہر دوسے قائم رہے۔

ولمذالك خلقهم كااشاره صرف رحم تك محدود ركھناكل مفسرين اور ابل علم كے خلاف ہے۔ کیونکہ ذالک کے ماقبل مختلفین اور رحم ہر دوموجود ہیں۔ مگر مولوی صاحب کا ارادہ ان آیات ہے بھی جونکہ فناء النار کے مسئلہ کومؤید کرنا ہے۔ اس واسطے تفسیری نوٹوں میں آیات کی تغییر میں ہی خلاف محاورہ دومشار الیہ اختسلاف ورحم کے بجائے پہلے لفظ کونظر انداز کر کے صرف دوسرے لفظ رحم کو قائم کردیا ہے۔ تا کہ اس بناء پر اپنی آئندہ خیالی عمارت کو یورا کریں ﷺ البندااس طرح فرماتے ہیں۔ (چونکہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے بتلائے ہوئے طریق پر انہوں نے عمل نہ کیا اس واسطے ضرور ہے کہ وہ ایک دوسری مصیبت میں گرفتار ہوں تا کہ بدی سے یاک ہو کر روحانی ترقی کے لائق ہوسکیں۔) اس خیالی تغییر میں مولوی صاحب نے احادیث صححہ تو ایک طرف رہیں۔ خاص قرآنی آیات کوبھی ایسا نظر انداز کردیا ہے کہ گویا وہ

امرادف آپ تليم نه كرسكين توجم كوكوئي لَى مولى تفسير كوتسليم بيس كرتے تو ہم امتى ں میعاد وحالت کے متعلق بعض الفاظ

| کے دوام پرتص ہیں     |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| محل وتوع             | بتعلق جنهم    |  |
|                      |               |  |
| پ ۲ ع ۲ ناء. ۱۲۲     | يهاابدأ       |  |
| پ۲۵:ساخ۱۵:۱۰۶ چ      |               |  |
| پ۲۶ څ۱اه زمر ۲۶۰     |               |  |
| پ٦ ځ٣، بقره: ١٩٧     | جين س النار   |  |
| پ ۱ ع ۱۰ ما کده: ۳۷  | حین منها      |  |
| پ٢٥ ځ٠،٠٠ جاثيه: ٢٥  | ِن منها       |  |
| پ۲۵ ځ۱۳ ارز فرف ۷۷   |               |  |
| پ۵ځاایناو:۹۷         | سيراً         |  |
| پ١٩ غ٣، فرقان:٢٧     | متقرأ ومقامأ  |  |
| پ۵۷:۱۱،ناه:۵۷        | جنهم          |  |
| پ۱۳۶۳س.۵۵            | <u> </u>      |  |
| پ۲۱ځ۲۱، له ۱۳۷۰      | ، الآخرة أشد  |  |
|                      |               |  |
| پ۱۹ع۳ءامراء:۱۰۵      |               |  |
| 144: عاقات: 144      | Ĭ.            |  |
| پ۲۸ ۲۶، حشر:۱۹       | بنار .        |  |
| پ۳۹ ع ۱۰۱۰ برانیم:۲۹ | ار عذاب مقيْم |  |

قرآن میں داخل ہی نہیں ۔اب ان آیات کا مختربیان کر ناعناسب ہے۔ جومولوی صاحب کی آ خرت کی روحانی ترقی یا اصلاح کے عدم امکان پرنص ہیں۔

القسس "ومن كان في هذه اعمى فهو في الأخرة اعمى بني (اسرائيل:۷۲) "بعني جوال دنيايس اندهار ماوه آخرت مين بهي اندهار بهار

ب .... أُنْ قد افلح من زكها وقد خاب من دسها (الشمس:١٠٠٩) یعنی اس مخص نے فلاح یائی جس نے نفس کا ترکیه کرلیا اور نامراد ہوا۔جس نے نفس کو (نایا کیوں میں)غرق کرویا۔

ح..... "قد جائكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها (انعام: ١٠٤) "ا الوكواتم كوتمهار ارب كي طرف سے بدايت كولاكل آ يكار پس جوسمجھااس کا ہی فائدہ ہے اور جونہ مجھ کراندھاہی بنار ہے اس کا دیال اس پر ہے۔

"فاليوم ننسي هم كما نسوا لقاء يومهم هذا (اعداف: ۱ ٥) ''لینی قیامت کے دن ہم ان کو بھلا دین گے۔جس طرح وہ اس دن میں حاضر ہونے کو بھول تھھے تھے۔

"قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً • قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى • وكذالك نجزي من اسرف الم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى (طه:١٢٧٠١٢٦٠١٥) "التي الم غافل انسان کہ گا۔اے میرے رب تونے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے۔ حالانکہ میں دنیا میں سوا کھا (بینا) تھا۔اللہ تعالی فرمائیگا۔اس طرح دنیامیں ہماری آیات تمہارے پاس آ کی تھیں۔ پس تو نے ان کو بھلادیا تھا اور آج کے دن ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں اور ہم ای طرح بدلہ دیتے ہیں۔اس کو جو حدے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا اور واقعی آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ تخت ہے اور ہمیشدر بنے والا ہے۔

و..... "والذين كفروالهم نارجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها • كذالك نجزى كل كفوره • وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل • اولم نعمركم مايتذكر فيه من

لوگ کا فرہوئے از دوزخ کے عذاب مِن حِلاَ حِلاَ كريولُ د نیا والے بدعمل پھ جس کوسو چنامنظور ہ

تنذكر وجاءكم

نقتبس من ذ قامت کے دن م تمہار نے درہے ک

.....*J* 

ب<u>س</u>اب عذاب چکھ

من الماء أومو اليعني دوزخ والي جواب دیں گے کہ

فيهاولا تكلم رب ہم کو اس ہے الله تعالی فرمائے گا ی...

واولائك لهم ع مکنے ہے انکار کیاو ک. (اعراف:١٤٧)

س ہے۔ جومولوی صاحب کی

بو في الأخرة اعمىٰ بني الاعادعاء

من دسها (الشمس:۱۰،۹)'' رہوا۔جس نے نفس کو( ٹاپا کیوں

ن أبصر فلنفسه ومن عمى أبصر فلنفسه ومن عمى في المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب والمراب والمراب

ی وقد کنت بصیراً و قال و کذالك نجزی من اسرف و کذالك نجزی من اسرف (طه:۱۲۷،۱۲۰،۱۳ ) " یعنی کی کیوں اٹھایا ہے۔ حالانکہ میں ونیا کی آیات تبہارے پاس آئی تھیں۔
میے جیں اور جم ای طرح بدلہ دیتے ہیںاور جم ای طرح بدلہ دیتے کی ایک انہیں لاتا اور واقعی آ خرت کا

لا يقضى عليهم فيموتوا ولا وره . وهم يصطرخون فيها اولم نعمركم مايتذكر فيه من

تذكر وجاء كم نذير ، فذ وقوا فما للظالمين من نصير (فاطر:٣٧،٣٦) "ليني جو لوگ كافر ہوئ ان كے واسطے دوزخ كى آگ ہے نتوان كى قضاء آئے گى كدوه مرجا ئيں اور نه دوزخ كے عذاب ميں ان كے واسطة خفيف ہوگى۔ ہم ہر كافر كوائى طرح سزادية ہيں اور وه اس ميں چلا چلا كريول كہيں گا اے ہمارے رب ہم كوائل سے نكال دے ہم نيك اعمال كريں گے۔ دنيا والے بدعمل پھر نہيں كريں گے۔ ان كو يہى جواب ملے گا كہ ہم تم كوائل قدر عرفييں دى تھى كہ جس كوسو چنا منظور ہوتا۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تمہارے پائ ڈرانے والے كيانہيں آئے تھے؟۔ پس كوسو چنا منظور ہوتا۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تمہارے پائى ڈرانے والے كيانہيں آئے تھے؟۔ پس اب عذاب چکھو ظالموں كے واسطے كوئى مددگانہيں۔

ز ...... "يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين المنوا انظروناً نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً (الحديد: ١٣) "تين قيامت ك دن منافق مرداور منافق عورتين ايمان دارول كوكبين ك ذرائهم جاوتا كم بم بحى تمهارية ورسم يحتوور كي ترافع مرداور منافق عورتين ايمان دارول كوكبين ك ذرائهم جاوتا كم بم بحق تمهار يقي جاكرونيا بين نوركي تلاش كرو

رسس "فيضوا علينا من المناه ال

ط ..... "ربنا اخرجنا منهافان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤا فیها و لا تکلمون (مومنون:۱۰۸۰۰۷) "یخی ایل دوزخ فریاد کریں گے کہا ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے۔ اگر ہم پھر ایبا کریں گے تو بیٹک ہم بے انصاف ہوں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گائی میں پڑے دہواور مجھ سے مت بولو۔

ی سست ''والدین کفروا بایاتنا ولقائهم اولائك یسوا من رحمتی و اولائك لهم عذاب الیم (عنکبوت: ۲۳) ''یعنی جنهول نے بماری آیات سے اور ہمارے طنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے ناامید ہو گئے اور ان کو واسطے تکلیف دہ عذاب ہے۔

ک سن ''والدین کدبوا بایاتناه لقاء الآخرة حبطت اعمالهم (اعراف: ۱٤۷) ''یعنی جنهول نے اماری آیات اور آخرت کی طاقات سے انکار کیاان کے سب کم

عمل برباد ہوگئے۔

ر نادوایا مالك لیقض علینا ربك قال انكم ماكثون (خدف:۷۷) "بعن الل دوزخ افردوزخ سفریاد کری گرد مار دواسطای درب سے موت كافيملد كراوے دو جواب دے گاتم كواى جگدر منا موگا۔

ن سند "وما دعا الكافرين الا في ضلال (الرعد: ١٤) " يعنى كافرول كي فريادضائع بوجاتى ب-

م ..... "انه لايفلح الكافرون (مؤمنون:١١٧) "يعنى بيمك كافرلوگ نجات نهيں يا كتے۔

ن سن ''وان لیس للانسان الا ما سعی (نجم: ۳۹)' یعنی انسان کے واسطے وہی ہے جواس نے خور سعی کر کے حاصل کیا۔

جب سے دنیا بی ہے اور انبیاء کا سلسلة بلیغ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے منکر لوگوں سے کیاسلوک کیا ہے؟۔ قرآن کریم سے ایسے لوگوں کا بالکل ہلاک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آیات ذیل قابل توجہ ہیں۔

ا ''وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاخذه مرابية (حاقه: ١٠٠٩) ''نين فرعون اوراس كي سلاوگول في اورلوط كي الثائي گئي بستيول نے گناه كي اورا پن رب كے رسولوں كي نافر مانى كي - پس ان كو سخت پير نے قابوكيا ۔

المحتظر المحتظر المحتفر المحتفر المحتفر المحتفر المحتفر المحتفر المحتفر المحتفر المحتفر المحتفرة المح

سسس "فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين (عنكبوت:٣٧) "يعنى ليس ان كويمونچال فى آپر ااوروه مركرا يخ گرول ميس اوند هے ره گئے۔

س..... "نفكلًا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصباً هي المدنا عليه حاصباً هي المدن الم

بعض کوزیین میں دھنسا دیا اوربعض بلکہانہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا' ۵۔۔۔۔۔۔ "واقبہ ہو

یعیٰ فرعون کی قوم کے پیچھاس دنیا میر نوٹ!اس قتم کی آیات

ہے کہ سنت اللہ تعالیٰ کی مشرین کے و (احسزاب: ٦٢) ''ایک قانون الج اصلاح اور تزکیہ کے واسطے ایک اور م حصہ حاصل کریں۔جس کے واسطے

اورنصوص ہر دو کے خلاف ہے۔ کیونک لوگ الیمی نبیت کے ساتھ منتقل ہوئے پس الیمی حالت کومحدود زندگی ہے گنجائش کا مسئلہ ذکا لنا نہایت باطل اس

ب من ہو چکی ہے کہ جب منکر عذا جائے۔تو پھرہم ایسے کام ہر گر نہیں

تھی۔جس میں تم اپی اصلاح کرتے عین انصاف ہے کہ جس سے ساد کا

فوت نہ ہوا۔ وہ اس کے عوض ہمیشہ آ تھ سے ایس در سرار ہوائی

تھی۔گر بہلیاظ عدم نیت اصلاح و اقل حصہ بھی لے کرفوت ہوتی ہے رہے۔مولوی صاحب کے مسج موع ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسنفابه الارض ومنهم من اغرقنا وماهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون (عنكبوت: ٤٠) "يعن مم في سبكوبنبان كرنامول كي برابعض يريقر برسائ اوربعض كوخت في في في اور الله تعالى نان برظم نهيل كيا ويعض كوزين مين دهنا ويا اوربعض كو پانى مين غرق كرديا اور الله تعالى نان برظم نهيل كيا حال بكدانهول نا اين الإظم كيا تقال

۵..... ''واتسعوا فی هذه الدنیا لعنة ویوم القیامة (هود:۲۰)'' این فرعون کی قوم کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگائی گی اور قیامت کے دن بھی۔

نوٹ! اس قتم کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے مذکور ہیں۔جن سے معلوم ہوتا ب كسنت الله تعالى كم عكرين كواسط ونيامين كيا جاور ولن تبديلا (احسزاب: ٦٢) ''ایک قانون الی اثل ہے۔ آخرت میں یہی لوگ مولوی صاحب کےزد یک اصلاح اور تزکید کے واسطے ایک اور موقعد بے جائیں گے۔ تاکدوہ آخر الند تعالی کے اس رحم سے حصہ حاصل کریں۔جس کے واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔مولوی صاحب کی بیمنطق اور فلا تفی عقل اورنصوص ہر دو کےخلاف ہے۔ کیونکہ آخرت وارالعمل نہیں۔ بلکہ دارالجزاء ہے۔ آخرت میں سیہ لوگ الیی نیت کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں جس میں ایمان یا اصلاح کے خیال تک بھی موجود نہ تھا۔ پس ایس حالت کومحدود زندگی ہے منسوب کر کے ان کے واسطے آخرت میں دوسرے موقعہ کی مخبائش کامسکدفکالنانہایت باطل استدلال ہے۔ کیونکداس سے پہلے آیات میں اس مسکد کی تروید بخونی ہو چکی ہے کہ جب مکر عذاب میں فریاد کر کے عرض کریں گے کہ ہم کو دوز خ سے نکالا جائے۔تو چرہم ایسے کام ہر گزنبیں کریں گے اور ان کوجواب ملتاہے کہ ہم نے تم کو کافی مہلت دی متمی جس میں تم این اصلاح کر کے تھے۔اب اس جگہ پڑے رہواور ہم سے ہرگز کلام نہ کرو۔ بید عین انصاف ہے کہ جس سے ساری عمر کفرترک نہ کیا۔ حتیٰ کہ ایمان یا اصلاح کی نیت لے کر بھی فوت نہ ہوا۔ وہ اس کے عوض ہمیشہ تک دوزخ میں رہے۔ کیونکد دنیا میں اگر جہ اس کی زندگی محدود تقی گربالحاظ عدم نیت اصلاح وه غیرمحدود زمانه برحاوی تقی ۔اس واسطے جوروح ایمان کا کوئی اقل حصہ بھی لے کرفوت ہوتی ہے۔ خدا کے انصاف سے نہایت بعید ہے کہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے۔مولوی صاحب کے میج موعود نے اس مردوداور باطل مسلدکو جو اہل سنت کے عقائد کے

یسقض علینا ربك قال انكم ماكثون فريادكريس كركه ارسواسطاي ربس

، الا في ضلال (الرعد:١٤) ''<sup>يع</sup>ِينَ كافرو*ل* 

رون (مؤمنون:۱۱۷)''لینی بی*تک کافرلوگ* 

ن الا ما سعیٰ (نجم:۳۹)''لیخی انسان کے

ملہ تبلیغ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکر لوگوں کوں کا بالکل ہلاک ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ آیات

ن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا قه:٩٠٠٩) "يعنی فرعون اوراس كے پہلے لوگوں پے رب كے رسولوں كى نافر مانى كى ـ پس ان كو

مبيحة واحدةً فكانوا كهشيم المحتظر كاعذاب نازل كيا كدوه روندى بموتى بازك طرح

فة فاصبحوا في دارهم جاثمين في كرااوروهم كرائي محرول يل اونده

نبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصباً

كداس نے اپنے باپ

الله كادشمن ہے تواس۔

حياد الله رسوا

(مجادله:۲۲) "<sup>ایخ</sup>

الله اوراس کے رسول

خواه بيٹے ،خواہ بھائی ،خ

رحماء بينهم (ا

اورآ پس میں رحم دل

الله تعالیٰ کا اراده آ'

حنازه اوراستغفارا

الرحمين ہے اور اس

السے ایسے لوگوں۔

كےلعون اورمغضو

ہے روک دیتا ہے

لوگ بسبب گفر ۱

حالت میں فوت

زنجير ميں ایسے جکا

نہیں کرتے ہ<sup>ج</sup>

مسّله کے یقین ۔

ان کے معجزات

يبغمبرون براورا

ناظرير

خلاف ہے اور سلف میں جس کی تر وید جمہور کافی طور پر کرچکے ہیں۔ از سرنو تازہ کر کے اپنے خاص عقائد میں واخل کر کے مسئلہ کفارہ کے قائم مقام گھڑلیا ہے۔ تاکہ نصار کی کے ساتھ اس فرقہ کی ایک قتم کی مشابہت قائم ہواور بیاللہ تعالی کے رسول اللہ کے کا ایک صرح معجزہ ہے کہ جوفرقہ اسلام میں اہل سنت کے اصول وعقائد میں جزوا بھی مختلف ہوگا وہ دلائل میں اہل سنت کے سامنے ہمیشہ مغلوب ہوگا۔ چنانچے سلف میں بھی اس صدافت کا ثبوت بیشار کتب میں ماتا ہے اور آئ کل بھی نیچری چکڑالوی (مشرحدیث) مرزائی وغیرہ اہل سنت واہل حق کے سامنے مغلوب اور ذلیل ہوتے ہیں۔ گربت پرست کی طرح اپنی ضداور تعصب کوڑک نہیں کرتے۔ الاماشا اللہ۔

نوٹ! ماقبلی نوٹ میں اللہ تعالیٰ کا سلوک دنیا میں بحق منکرین معہ آیات منصوصہ ودلائل عقلی بخو بی ظاہر ہو چکا ہے۔اب ہم عرض کرنا جا ہتے ہیں کہ منکرین سے اور منافقین سے کسی قتم کے سلوک کا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے رسول اور مومنین کو تھم دیتا ہے۔

القسس "استغفراهم اولا تستغفراهم سبعين مرة فلن يغفرالله اهم ذالك بانهم كفروا بالله ورسوله (توبه: ٨٠) "بيغى الم يغيم النمكرول كواسط خواه تم بخشش طلب كروخواه طلب نه كرواور گو بر وفعه بحى ان كواسط معافى طلب كرو جب بحى الله تعالى ان كمعافى ديخ كانيس كوكله انهول في الله اوراس كرسول سا اكاركرديا ب الله تعالى ان كوكله انهول على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره انهم سسس "ولا تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره انهم

ب سست و د نصل علی احد منهم مان ابدا و د نقم علی قبره انهم کفروا باللّه ورسوله و ما توا و هم فاسقون (توبه: ۱۸) "نیخی ای رسول ان می سے کی کا جناز دیمی بھی مت پڑھاور نہاس کی قبر پر کھڑا ہو۔ کیونکہ ایسے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کردیا ہے اور نافر مانی کی حالت میں بی فوت بھی ہوگئے ہیں۔

جسس ''ماکان للنبی والذین آمنوا ان یستغفر واللمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ماتبین لهم انهم اصحاب الجحیم و ماکانا استغفار وبراهیم لابیه الاعن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدولله تبر أمنه (توبه:۱۱۶،۱۱۳)''ینی نی اورمومنوں کومناسب نبیں کمشرکول کے واسط بخش مانگیس خواہ وہ ان کے قربی رشتہ دار ہوں اور تم کوابرا ہیم علیه السلام کے بارہ میں کہیں غلط نبی نہ واقع ہوکہ اس نے اپ باپ کے واسط بخش مانگی تھی۔ سواس کی یہی وجھی

کہ اس نے اپنے باپ سے استغفار کا عہد کیا تھا۔ مگر جب ابرا ہیم علیہ السلام کومعلوم ہو گیا کہ دہ اللّٰد کا دشمن ہے تو اس سے وہ بیزار ہو گیا۔

ر ..... "لا تجدقوماً يؤمنون بالله واليوم الاخريو آدون من حاد الله رسوله ولو كانوا ابه هم اوابناء هم اواخوانهم اوعشيرتهم (مجادله: ٢٢) "يغن اليغبرم برَّرْنبين ديكموكي كرالله ورت برايمان ركف واللوك الله اوراس كرمول كرشنول سه ولى دوى كوافتيار كرلين كيد خواه وه ان كي باپ بول خواه بيغ ،خواه بهائي ،خواه رشته دار -

ه ...... "محمد رسول الله والدين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم (الفتح: ٢٩) "ليخي محمد الله والدين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم (الفتح: ٢٩) "ليخ محمد الله اورآ پس مين رحم دل بين -

ناظرین! مولوی محمعلی قادیانی سے کون جا کر پوچھے کہ اگر ایسے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کا ارادہ آخرت میں کسی طرح بھی رحم کرنے کا ہوتا تو اپنے بیغیرا ورموشین کوان کے جائزہ اور استغفار اور دلی محبت سے ایسی تخی سے کیوں منع فرما تا۔ حالا نکہ خود بھی رحمٰ اور ارحم الرحمین ہے اور اس کا رسول بھی رحمت للعالمین ہے۔ مولوی صاحب کو کون قائل کرے کہ اللہ کا ایسے ایسے لوگوں سے خود دنیا میں جب ایساسلوک قرآن سے ثابت ہے کہ ان کو بالکل ہلاک کر کے ملعون اور مغضوب کردیتا ہے اور اپنے بیغیر کواور مومنین کو بھی ان کی دوتی ، جنازہ اور استغفار سے روک دیتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ اس سلوک کا پیش خیمہ ظاہر کر رہا ہے۔ جس کے یہ لوگ بسبب کفر وشرک ونفاق کے ازروئے انصاف آخرت میں مستحق ہیں۔ کیونکہ یہ ایک والت میں فور سے ہیں۔ مولوی صاحب تقلید کی حالت میں فور سے ہیں۔ مولوی صاحب تقلید کی نیت سے بھی کور سے ہیں۔ مولوی صاحب تقلید کی نیت سے بھی کور سے ہیں۔ مولوی صاحب تقلید کی نیت سے بھی کور سے ہیں۔ مولوی صاحب تقلید کی نیت سے بھی کور سے ہیں۔ مولوی صاحب تقلید کی نیت سے بھی ان کی یہی افسوس ناک حالت ہے۔ اس نہیں کرتے۔ جس طرح بعض دیگر مسائل ہیں بھی ان کی یہی افسوس ناک حالت ہے۔ اس مسئلہ کے بھین نے قادیان میں بہتی مقبرہ کی بنیاد ڈال دی ہے۔ حضرت مسے علیہ السلام کے اور بیغیروں پر اور ایام حسن و حسین پر اور کل صحابہ پر فضیلت کے دعوے ان سے کرائے ہیں۔ حتی بیٹی مقبرہ کی بی افسیل سے کو ان سے کرائے ہیں۔ حتی بیٹی مقبرہ کی بی افسیل سے کو ان سے کرائے ہیں۔ حتی بیں۔ حتی

پرکر چکے ہیں۔از سرنو تازہ کرکے اپنے خاص زلیا ہے۔ تا کہ نصار کی کے ساتھ اس فرقہ کی ہوگاوہ دلائل میں اہل سنت کے سامنے ہمیشہ ہوگاوہ دلائل میں اہل سنت کے سامنے ہمیشہ نبوت بیشار کتب میں ملتا ہے اور آج کل بھی سنت واہل حق کے سامنے مغلوب اور ذلیل ہوڑک نہیں کرتے۔الا ماشا اللہ۔

ک دنیا میں بی منکرین معدآ یات منصوصہ اِہتے ہیں کد منکرین سے ادر منافقین سے سی مومنین کو تھم دیتا ہے۔

فرلهم سبعین مرة فلن یغفرالله لهم "نیخی ای پیغیراان مکرول کواسط خواه ان کے واسط خواه ان کے واسط خواه ان کے واسط معافی طلب کرو۔ جب بھی اللہ اوراس کے رسول سے انکار کردیا ہے۔ ہم مات ابدآ و لا تقم علی قبرہ انهم بن (توبه: ۱۸) "یعنی اے رسول ان بیس ابور کے بین ایک اللہ اوراس کے ایک اللہ اوراس کے بیں۔

آمنوا ان یستغفر واللمشرکین انهم اصحاب الجحیم و ماکانا ده و عدها ایاه فلما تبین له انه اورمومون کومناسب نبیس که شرکول کے اورم کوابرا ہیم علیه السلام کے بارہ میں سط بخش مانگی تھی ۔ سواس کی یہی وجھی

کہ بعض مسائل میں جناب رسول اللہ اللہ اللہ علیہ عدم تفہیم کا الزام ان کے قلم سے ندرک سکا۔ جو جو بے اعتدالیاں مولوی صاحب کے سے موعود کی سوانح میں ثابت ہیں۔ جس بیبا کی اور دلیری سے مولوی صاحب نے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفییر میں جناب رسول التعلیہ کی تفییر کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ وہ محض ای فناء النار کے باطل عقیدہ کا نتیجہ ہے۔

دوسري تطلي چشي بخدمت مولوي محرعلي صاحب ايم ـا ايابايل بي

## اميراحمدي جماعت لاهور

برادرم! گذشته سال خاکسار نے اپ انگریزی ٹریکٹ میں آپ کو بذریعہ کھی چھی کے اطلاع دی تھی کہ آپ نے اپنے انگریزی ٹریکٹ میں اس تغییر کو جو ہروئے احادیث سے حجہ جناب سرور کو نین محمد رسول النہ اللے اللہ سے تابت ہے بالکل نظر انداز کر کے اپنی تغییر بالرائے کو ترجیح دی ہے اور میہ می عرض کیا تھا کہ آپ نے اس فر مدداری کو برئی جرائت سے قبول کر کے پیلک کی گمراہی کا وبال اپنے سراٹھایا ہے۔ اندر میں صورت خاکسار نے محض لوجہ اللہ برادرانہ لہجہ میں مؤد بانہ طور صادق تو بہ کی طرف آپ کو دعوت دی تھی۔ جس کو آپ نے مقارت سے اب تک نال رکھا ہے۔ ترتیب وجمع قرآن کا حال لکھنے میں آپ محض احادیث کا بی سہارالیس خلافت کے مضمون میں بھی احادیث سے مددلیس۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں بھی احادیث بی کہ اون خمسہ میں ہوں۔ جبزال اللہ خیدرآ! گرقرآن شریف کے حجم محنے یا مجزات (خارق عادت افعال) ہوں۔ جبزال اللہ خیدرآ! گرقرآن شریف کے حجم محنے یا مجزات (خارق عادت افعال) بیان کرنے کے متعلق وبی احادیث آپ کے عقیدہ میں ایسی زیرآ لودہ ہو جاتی ہیں کہ گویاوہ کسی بیان کرنے کے متعلق وبی احادیث آپ کے عقیدہ میں ایسی زیرآ لودہ ہو جاتی ہیں کہ گویاوہ کسی جعلی یا موضوع ماخذ سے نکل ہیں۔

برادرم!"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (نساء:٦٥)"لين اعتقيم مرحرب كاسم ان كاايمان بي صحح نهيں۔ جواختلافات يس تم كواپناتكم مقرر نه كريں۔ چرجو فيملاتم كروجب تك اس كووه بدون چوں وچرا كے خوشدلى سے قبول نه كرليں۔ چونكم آيت غير منموخ سے اورا يك مسلم كے حجم ايمان كامعيار ہے۔ اس واسط جس قدر آيات كم معلق احاديث

صیحة تغییر نبوی (فیصله مجم کے دن''یا لیتنی ات تادیانی جما

مرزا قادیانی کے اقوال تعلیم اورا جازت ان کے کے باوجود پھراپنے رسو آیکاعمل بھی اس بار

پ اسلام پرفخرکرنااور پلک کوصرف میسج موعوداور قادیانی:

كوشيح موعوداور مجدد ا اب تك آپ مرزا ق قابليت كى توقع ركھنا الله (نسوب ١٠٠

ہے۔وہ بخدائے لا کے مسلم مجدد نے جھ اللّٰہ کرتے تھے۔ یم نہیں کیا اور ندائے ورد کرایا ہے۔ ندا

ودابۃ الارض وغیر ہے۔ پھر باوجودال اوتار مان رہے ہیں محددصا حب کامع

باقی ہے۔ پس مبا

صححتفیر نبوی (فیصله محمدی) ثابت ہو جائے اس کونظر انداز کر کے کسی اور طرف ماکل ہونا قیامت كون"يا ليتنى اتخدت مع الرسول سبيلا (فرقان:٢٧) "كامصداق بونا ب-

قادیانی جماعت تو مرزا قادیانی کونبی اور رسول مانتی ہے۔اس واسطےان کی صدیث مرزا قادیانی کے اقوال میں اور محدرسول النمائی سے ان کا صرف آسی قدر تعلق ہے جس قدر کی

تعلیم اوراجازت ان کے اپنے رسول نے دی ہے۔ گرآ ب مرزا قادیانی کورسول اور نبی ند ماننے

کے باوجود پھرایے رسول جمعان کا فیصلہ (احادیث سیحہ) کو کیوں قبول نہیں کرتے؟۔درحقیقت آپ کاعمل بھی اس بارہ میں بالکل قادیانی جماعت کی طرح ہے ادر محمدی مسلمانوں میں اپنے سیح

اسلام پرفخر کرنا اور پبلک کویقین دلانا که ہم اہل سنت ہیں۔خفی مذہب پر عامل ہیں۔مرزا قادیانی

کوصرف میں موعوداور مانتے ہیں کہ نبی پارسول بالکل نہیں مانتے محض ایک خلاف واقع امر ہے۔ قادیانی جماعت کا اسلام مرزا قادیانی کو پنیمبرمنوانا ہے۔ آپ کا اسلام مرزا قادیانی

کوسیح موعوداور مجدد منوانا ہے۔ محمد رسول التعلیق کا فیصلہ منوانا ہر دو کے مثن سے خارج ہے۔ اب تک آپ مرزا قادیانی کے مقلد ہیں۔ آپ میں فیصلہ محدی کے قبول کرنے کی صلاحیت اور

قابليت كى تو تع ركهنا بالكل عبث ب- "اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله (تدويه: ٣١) "كم ماتحت جوالزام آپ فيعض بير پرستون برايي قر آن من لكايا

ہے۔ وہ بخدائے لا یزال آپ پر زیادہ عائد ہور ہاہے۔کسی پیر پرست مسلمان نے پاکسی سلف كِ مسلم مجد و نے حضرت مسيح عليه السلام پنجبر خدا كے مجزات يعنى بنيات و آيت الله كوجو وہ باذن

الله كرتة متهد يبود كي طرح "سحد مبين (صف) "ميسم برم اور كروه قابل فرت عمل نہیں کیا اور نہایئے معتقدول ہے (ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس ہے بہتر غلام احمہ ہے ) کا

ورد کرایا ہے۔ ندان میں سے کی نے حضرت محدرسول اللی اللہ اللہ کا اللہ علیہ ورجال

ودابة الارض وغيره سے بے علم بتلایا ہے۔ نہ غلامی ترک کر کے خود کو احد منوانے کی تعلیم دی ہے۔ پھر ہاو جودان دا قعات صححہ کے آپ مرزا قادیانی کوسیح موعوداور مجد داور مہدی اور کرشن

اوتار مان رہے ہیں۔لہذاایک دفعہ پھرخا کسارآ پ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ کے

مجددصاحب كامعاملة والله تعالى كے حوالہ مو چكا ہے۔ مرآ پ كے واسطے سوچنے كاموقعه الجمي

باقی ہے۔ پس مبارک ہے۔ وہ نفس جو چند روزہ امارت کی باطل خوشی اور ضد کوصدافت بر

موعود کی سوانح میں ثابت ہیں۔جس بیبا کی اور ەر جىداورتغىيرىيى جناب رسول اللەيلىكە كى تغىير ناءالناركے باطل عقيدہ كا بتيجہ ہے۔

بھی عدم تنہیم کا الزام ان کے قلم سے نہ رک سکا۔

معلى صاحب ايم \_ا \_ايل ايل بي

نباعت لا ہور

یے انگریزیٹریٹ میں آپ کو بذریعہ کھلی چشی ر آن کے اکثر مقامات میں اس تغییر کوجو بروئے ۔ کی سے ثابت ہے بالکل نظرا نداز کر کے اپنی تفسیر لدآپ نے اس ذمہ داری کو بوی جرأت ہے عایا ہے۔اندریںصورت خاکسار نے محض لوجہ طرف آپ کو دعوت دی تھی۔ جس کو آپ نے ع قر آن كا حال لكھنے ميں آپ محض احاديث كا یث سے مددلیں۔اسلام کےارکان خمسہ میں میانات میں بھی اعادیث ہی آپ کی معاون ، کے صحیح معنے یا معجزات (خارق عادت افعال)

حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا سلموا تسليماً (نساء:١٥) "يغيار ۔ تلافات میںتم کواپنا حکم مقرر نہ کریں۔ پھر جو لے خوشد لی ہے قبول نہ کرلیں۔ چونکہ آیت غیر اس واسطے جس قدر آیات کے متعلق احادیث

بره میں ایسی زیرآ لودہ ہوجاتی ہیں کہ گویا وہ کسی

قربان کر کے سابقون اولون میں داخل ہوجانے گوتر جیح دیتا ہے۔

امیرے کُ'واذا دعوا الی الله ورسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون (نور:٤٨)''کی آیت کامسداق بن کرآپ اپی جماعت کے واسطے برا موندقائم ندکریں گے۔

غا كسار!غلام حيدرسابق ميثه ماسٹر يمقيم مرگودها (پنجاب)

## معذرت ازمصنف

ناظرین کرام! سے چند مجبوریوں کی وجہ سے معانی کی درخواست کی جاتی ہے۔

ا سس شہر سرگودھا میں بیاری نے کل کارخانوں کو درہم برہم کردیا ہے اور بعد میں جب لوگوں نے واپس آ کراپنے کام کاج کوسنجالا اس وقت بھی ہر دومطابع کا کام دل جمی سے نہ ہوسکا۔ خاکسار نے اس ریویو کے طبع کرانے میں جس شخت محنت کو برداشت کیا اس کی شہادت ہر دومطابع کے ملازم دے سکتے ہیں۔ اگرضج کو کا تب کے پاس بیٹھا ہے تو پچھلے بہر پہیں نے سر پر کھڑا ہے۔ غرض تین ماہ میں بہ مشکل طبع کا کام انجام کو پنچا۔ گر پھر بھی غلط نامہ ذیل پاس کے بغیر چارہ نظر نہ آیا۔ تا کہ مضمون کی ممکن طورے تلائی ہو سکے۔

ا ...... رید یوکوسلیه وارنبیس لکها بلکه فراغت کے دشت مولوی محمطی صاحب کے انگریزی قرآن سے مختلف مقامات کا نشان قلم بند کرلیا۔ جن پرریو یولکھتا مفید دمناسب سمجھا۔ جس مجد الل سنت کے عقائد کو خت نقصان دیکھااس کتح بریش لا نازیادہ قرین مصلحت جانا۔

اگرشائقین نے اس رہو ہو کی قدردانی فر مائی تو انشا واللہ ایک اور حصہ مجی طیار ہونے کی رہو ہو ہوں کے اس رہو ہو گھرموجودہ ہردو حصول میں درج ہو چکا ہے۔وہ الل بعسرت کے واسطے کانی ہے۔ ہاں اس رہو ہو کا اگریزی زبان میں طبع ہونا بھی غیر مکن نہیں۔ مرسیکام قدرت کی تا تیدیر مخصر ہے۔

سسس جن کملی چشیوں کا ذکر حصداقل کے صفح نمبر اپر ہے۔ان میں سے مرف مولوی محدظی صاحب کے نام رہویو میں شامل کردی گئی ہے اور باقی چشیاں فریق متعلقہ کے نام علیدہ علیدہ جاری ہوں گی۔انشاء الله!



*وَرِّ يُحُو*ريًا ہے۔ نهورسلولله ليلحكم بينهم اذا فريق

مداق بن کرآپائی جماعت کے واسطے برا

ام حيدرسالق هيره ماسر مقيم سرگودها (پنجاب)

ہے۔ معانی کی درخواست کی جاتی ہے۔ نے کل کارخانوں کو درہم برہم کردیا ہے اور بعد سنجالا اس وقت بھی ہر دومطابع کا کام دل جمعی

انے میں جس سخت محنت کو برداشت کیا اس کی اگر میں کو کا تب کے پاس بیٹھا ہے تو چھلے پہر المعین کا کام انجام کو پہنچا۔ گر چر بھی غلط نامد ذیل

لورے تلائی ہو سکے۔ بلکہ فراغت کے وقت مولوی مجرعلی صاحب کے

رلیا۔ جن پرریو بولکھنامفیدومناسب سمجھا۔ جس زیر میں لانازیادہ قرین مصلحت جانا۔ فرمائی توانشاءاللہ اور حصہ بھی طیار ہونے کی

رون و من درج ہو چکا ہے۔ وہ الل بعیرت کے ملی می درج ہو چکا ہے۔ وہ الل بعیرت کے ملی می ہونا جی غیر مکن نہیں۔ مگر میکام تدرت کی

مداول کے صفی نمبر اربے ۔ ان میں سے مرف دی می ہے اور باتی چشیاں فریق متعلقہ کے نام

## كشف الحقا كق جناب غلام حيدر هيذ ماسر سر گودها

## ويباچه

محدعلى لأجوري

اپنے اردوتر جمہ وتفبیر کے آ کسی معتبر اہل سنت مفسر کوا

فقير بتلاما ہے۔اُب بوجہ عد

اصحاب محمرعلی لا ہوری کے

فتمتى سےاس جدید مرزا

وہی سلوک آپ نے اب

د بباچه می*ن علم حدیث کی ع* 

ِ کے کہان کواس نازک کام ومولویت کے فرض کی خدم

ياره اوّل ص١٩، ترج

اخرجوا من كان في

اسبودوا فيلقون

الحبة في جانب الس

والے بہشت میں داخل

جس کے ول میں ایک،

حالت میں کہ ان کے

جائیں گے۔(بیمالک،

ہے۔کیا تونہیں دیکھٹا کہ

ا*س برڅر*علی لا ہور ک

صرف اس سزاسے نکال

"مشرک <u>۔</u>

''قال يد

اس تقید کا ایک جزوی ماحصل اخبارانل حدیث امرتسر مورند ۱۹۲۲ و میں طبع ہوا تھا۔ گراس کا مطالعہ اخبار ندکورہ کے صرف ناظرین تک محدود رہااور بعض قابل توجہ نکات بھی جلدی میں نظر انداز ہوگئے۔ اس واسطے بعد ترمیم واضافہ اس تقید کواز سرنو رسالہ کی صورت میں علیحہ ہشائع کرنا قرین مصلحت معلوم ہوا۔

خاکسارکواس امر کے اظہار میں کوئی تجاب نہیں کہ مولوی محمطی صاحب (قادیانی لاہوری) اپنے خاص مشرب کے عقائد کے ماتحت جس پیرا پیمیں اسلام کی خدمت بصورت تقریر و تحریر بجالار ہے ہیں۔ وہ علماء اہل سنت کے ذیر نظر رہنا چاہیئے۔

چونکہ محمعلی لا ہوری مرزائی کے انگریزی ترجمہ تغییر قرآن شریف کی تقید بصورت انگریزی دیباچی ۴ مسار نے عرصہ چھ انگریزی دیباچی ۴ مسار نے عرصہ چھ سال ہوا شائع کرائی تھی۔ اس واسطے قدرت اللی نے محمعلی لا ہوری کے بخاری شریف کے اردو ترجمہ وشرح کی تقید کی فدمت بھی ای ٹاچیز کے سپر دکردی۔ اب آئندہ پاروں کی تقید کے متعلق خاکسار کا بیعذر ہے کہ ہردو ماہ کے بعدا یک ایک پارہ شائع ہونے کی توقع دلائی گئی ہے اور قوائے ذبی و د ماغی بھی اب سابق کی طرح اس کام کا تعلق برداشت نہیں کر سکتے۔ اس واسطے علاء اہل شنت سے الدال علی المخید کفاعلیہ عرض کر کے آئندہ پاروں کی تدریجی تنفید کی خدمت مجور آان کے سپر دکرتا ہے۔

الدال علی المخید کفاعلیہ عرض کر کے آئندہ پاروں کی تدریجی تنفید کی خدمت مجور آان کے سپر دکرتا ہے۔

شکرید: خاکساران علاء کرام کا دلی شکرید پیش کرتا ہے۔ جنہوں نے اس رسالہ کے ملاحظہ کی تکلیف گوارا فرمائی۔ خصوصاً حکیم عبدالرسول صاحب ومولوی اصغرعلی صاحب روحی کا جنہوں مے بعض مقامات پرمناسب اصلائی ومشورہ سے مدودی۔ ماسٹرغلام حیدر

بسم الله الرحمن الرحيم!

محد علی لا ہوری مرزائی نے اپنے انگریزی ترجمہ وتفسیر قر آن شریف اور نیز ازاں بعد اینے اردوتر جمہ تفییر کے اکثر مقامات میں اہل سنت کے صریح خلاف تفییر وتر جمہ کیا ہے اور وہاں سى معتبراال سنت مفسر كوا پنا بم خيال ظا برنبين كيا۔ بلكه بعض دفعه كل مفسرين كى متفقة تفسير كوكيسر ك فقیر بتلایا ہے۔اب بعیدعدم موجودگی انگریزی ترجمقرآن برمسلک عقا کداہل سنت انگریزی دان اصحاب محمالی لا موری کے ترجمہ وتغییر سے کم وبیش متاثر ہوئے سوائے معدود سے چند کے جوخوش قسمتی سے اس جدید مرزائی فرقد کے خیالات سے پہلے ہی واقف متھے۔ لہذا جائے تعجب نہیں کہ وبی سلوک آپ نے اب اردوتر جمہ وشرح بخاری شریف سے شروع کردیا ہے۔ اگر چہ اپنے و يباجد مين علم عديث كى عدم يحيل كاعذر بيش كرديا باوراس بابضاعتى كى معقول وجد بجائ ال کے کدان کواس نازک کام ہے روک ویق ماہم ایک خاص (لا موری مرزائی) جماعت کی امارت ومولویت کے فرض کی خدمت کا خیال غالب آ گیااور آپ نے بسم الله شروع کردی۔ ياره اوّل ١٥ مرجمه حديث تمبر ٢٠ ( بحذف ردايت )

"قال يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النارثم يقول الله اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهرالحياء اوالحياة (شك مالك) فينبتون كماتنبت الحبة في جانب السيل الم ترا نها تخرج صفراء ملتوية "فرمايا كِي الله في بهت والے بہشت میں داخل ہوں گے اور دوزخ والے دوزخ میں۔ پھرانشرتعالیٰ کہے گا اسے نکال دو جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو۔ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔الیمی مالت میں کہ ان کے جسم سیاہ ہوئے ہول گے۔ پھر برسات یا زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے۔ (بیمالک راؤی کوشک ہے) اور وہ اکیس گے۔جس طرح داندندی کے کنارے اگتا ہے۔ کیا تونہیں دیکھنا کہ وہ زرد لپٹا ہوا نکلتا ہے۔

اس برمجمعلی لا ہوری کی شرح ذیل ملاحظہ ہو

''مشرک کے نہ بخشنے سے مرادیمی ہے کہ دہ سزایا لے گا۔ گرسزا کے بعد پھراہ : صرف اس سر اسے نکال دیا جائے گا بلکہ وہ بھی ایک نئی زندگی حاصل کرے گا۔ یہی مراد نہر حیات

الحقائق ہیڈ ماسٹر سر گودھا

۲۵۷

الل حديث امرتسر مورخة ١٦ رنومبر ١٩٢٧ء ميس طبع ظرين تك محدودر بااور بعض قابل توجه نكات بهي م واضافه اس تقید کواز سرنو رساله کی صورت میں

نی حجاب نہیں کہ مولوی محمر علی صاحب ( قادیانی تجس پیرایه مین اسلام کی خدمت بصورت تقریر ررہنا جاہیئے ۔

یزی ترجمه وتفیر قرآن شریف کی تنقید بصورت بالاسرارص ۱۵۲) بھی ای خاکسار نے عرصہ جھ ) نے محم علی لا ہوری کے بخاری شریف کے اردو بردکردی۔اب آئندہ یاروں کی تنقید کے متعلق یارہ ٹاکع ہونے کی تو قع ولائی گئی ہے اور قوائے برداشت نبيس كرسكت \_اس واسطيعلاء الل سنت آئنده ياروں كى تدريجى تفيد كى خدمت مجبور أان غلام حيدر .....سابق ہيڈ ماسٹر

نكريد بيش كرتا ہے۔جنہوں نے اس رسالہ كے رسول صاحب ومولوی اصغرعلی صاحب روحی کا ه عدددی۔ ماسرغلام حیدر

میں ڈالے جانے سے ہے۔ بیامید سوائے اسلام کے کمی دوسرے فدہب نے نہیں دی کہ آخر کار
سب ہی ایک نئی زندگی پالیس گے اور یوں سزائ فاسفہ بھی بتا دیا کہ وہ دکھ دینے کے لئے نہیں بلکہ
بیاریوں سے پاک کرنے کے لئے ہے۔ اس کی قرآن شریف اور بہت ی احادیث سے تائید
ہوتی ہے۔ چنانچ ابن تیمیہ نے بہت سے صحابہ کے اقوال اس بارہ میں نقل کئے ہیں کہ تاریز آخر فنا
آئے گی اور حضرت عرض قول بھی یہی ہے اور حضرت ابو ہریزہ سے دوایت ہے کہ آپ اللیہ فی فی احد ''یعنی جہنم پرایک ایساز مائد آئے گا
فرمایا''سیا آئی عملیٰ جھنم زمان لا یبقیٰ فیھا احد ''یعنی جہنم پرایک ایساز مائد آئے گا
کہ اس میں کوئی تحض باتی ندرہے گا۔'' (فضل الباری ترجہ میجے بخاری جامی سازم می کا بوری)

محرعلی لا ہوری! خداراانصاف! حدیث زیر تنقید میں لفظ مشرک ہر گزموجو دنہیں کہ اس کی شرح کی ضرورت لاحق ہو۔ بالکل ایک غیر متعلقہ سئلہ کو بے موقع چھیٹر وینا اہل علم کا شیوہ نہیں۔ بیصری تحریف فظی ہے۔ گر جب آپ کے قادیانی مسیح صاحب بار ہاتحریف فظی سے اپنا مقصد پورا کرنا جائز سجھتے رہے۔ (جس کا ثبوت انشاء اللہ عنقریب اسی مضمون میں پیش ہوگا) تو آ ہے بھی اسی چشمهٔ مدایت سے قیف یاب موکراس عادت کو کیوں ترک کرنے لگے۔مشرک کی عدم مغفرت وعدم خردج از نار پرنصوص تو بعدمیں ندکور ہوں گی۔ بالفعل آب اس قدر تو بتلا کیں کہ نہر حیات کے ذر ميرسياس كئى زندكى يان كاثبوت مديث كرس لفظ سے حاصل مور باہے - تهر حيات کوئی استفارہ ہر گزنہیں۔ بلکہ ایک حقیقت منصوصہ ہے۔جس میں صرف انہی کا تزکید ہوگا۔جن کا ذكراس حديث اوربعض ويجراحاويث من موجود ب-جنم تزكيدكا مقام بيس بلكه وخداة وخاقاً (نباد: ٢١) "مقام مستوجب مزاكات مرآب فرات بين كدوه باريون سے ياكرنى ك جگہ ہے۔اس خانہ زاوفلف برکوئی نص پیش کی ہوتی۔اس عقیدہ کے بوت میں محوزین نے (جن میں آپ کی ساری جماعت مجمی شامل ہے) جس قدر آیات واحادیث واقوال الرجال ولغوی دلاکل پیش کئے ہیں۔ان کوغیر مجوزین عقیدہ ہذانے حکمات واحادیث میجد مرفوعہ کے تحت میں لاکر خیالات باطلہ ابت کردیا ہے۔ مجوزین کی تعداداس قدرتلیل ہے کہ بمقابلہ کیر تعداد غیر مجوزین اللسنت، اس کی وقعت مفر کے برابر ہے۔ امام شوکانی، حضرت مجدوسر ہندی، ملاعلی قاری حفی وبعض مغسرین الل سنت نے اس بر کم ویش لکھ کر کافی تر دیدی ہے۔ جوزین معدودے چند سے حرف دوامحاب قائل ذكريں -ايك في محى الدين ابن عربي جوفرعون كے باايمان غرق موني

سرہندی بھی ہیں)
با کمال ہونے کے بعد
جسمیت کے قائل ہے
مردود کہتے ہیں۔ ج
قرآن کو درست فر
ہے۔ (دیکھو کتاب
غلط نہی میں مبتلا ہو۔
ائل سنت کا فلنفہ ہے

کے قائل ہیں اور الز

کے دانہ جتنا بھی ای میں بوتت موت استحقاق یا اقل درج سے کوئی چار دنہیں. مولوی

جهنم زمان لا

ویا بس روایات کا ابو ہریرہ گی احادی ثابت ہے۔لبذاب ہرگز کوئی دخل نہیں زر کیآ خرائل جہنم نزد کیآ بیات وام جا کیں گے۔جن ماشساہ ربلك ار بوضاحت جناب،

مرے مذہب نے نہیں دی کہ آخر کار ویا کہ وہ دکھ دینے کے لئے نہیں بلکہ پیف اور بہت می احادیث سے تائید مہارہ میں نقل کئے ہیں کہ نار پر آخر فنا یہ میں جہم پرایک ایساز ماند آئے گا جمعے جناری جام ماال اور علی لاہوری)

ل لفظ مشرک ہر گز موجود نہیں کہ اس ہموقع چھیڑدینااہل علم کاشیوہ نہیں۔` ببار ہاتحریف لفظی سے اپنامقصد ل مضمون میں پیش ہوگا) تو آ ہے بھی کرنے گئے۔مشرک کی عدم مغفرت اس قدرتو بتلائیں کہ نہر حیات کے ظے حاصل ہور ہاہے۔نہر حیات یں مرف انبی کا تز کیہ ہوگا۔جن کا يه كامقام نبيس - بلكه "جـزاة و فاقياً ل كدوه بيار يول سے ياك كرنے كى رہ کے ثبوت میں مجوزین نے (جن نه وأحاديث واقوال الرجال ولغوي ماديث معجد مرفوعه كے تحت ميں لاكر ے كه بمقابله كثر تعداد غير محوزين رت مجدد سر بهندی ، ملاعلی قاری حنی ا ہے۔ مجوزین معدودے چند سے ، جوفرعون کے باایمان غرق ہونے

کے قائل ہیں اوران کے اس قتم کے اقوال غیر معقول کار دبعض علماء اہل سنت نے (جن ہیں مجد و سر ہندی جھی ہیں) ہوئے سندو مدسے کیا ہے۔، باتی رہے دوسر سے صاحب ابن تیمیہ جو باوجود با کمال ہونے کے بعض مسائل ہیں جمہور اہل سنت سے الگ ہو گئے ہیں۔ مثلاً وہ ذات باری کی جسمیت کے قائل ہیں۔ تجارتی مال پرزگوۃ کو ناجائز بتلاتے ہیں۔ عمد اُترک صلوۃ کی قضاء عند اللہ مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردودونوں کے پہننے میں باک نہیں ہجھتے ہیں کے مسلک مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردودونوں کے پہننے میں باک نہیں ہجھتے ہیں کے مسلک قرآن کو درست فرماتے ہیں۔ مسئلہ طلاق ثلا شاور شدر حال میں ان کا سب سے ملحدہ مسلک ہے۔ (دیکھو کتاب دلیل الطالب) جب اہل سنت کی اجماعی ومتفقہ منصوص بعض مسائل میں وہ غلط نبی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو (فاالنار) کے مسئلہ کا مؤید ہونا ان کی طرف سے جائے تبجب نہیں۔ خالی سنت کا فلفہ بتا ئیر منصوص نہا ہے۔ معقول بناء پر یہ ہے کہ بوقت موت ایک نفس میں اگر رائی کے دانہ جتنا بھی ایمان ہے تو دوای دوزخ سے ان کو بچا سکتا ہے۔ برخلاف اس کے جس کے دل میں بوقت موت سوا شرک کفر اور نفاق کے اور پچھ نہیں اور چونکہ نبر حیات میں تزکیہ پانے کا استحقاق یا اقل درجہ بھی بوقت موت اس میں موجود نہیں۔ اس واسطے مدامی دوزخ میں پڑا رہنے کے اسے کوئی حارہ نہیں۔

مولوی صاحب نے بوضعیف صدیث حضرت الا بریرہ کی روایت سے اسیاتی علی
جہنم زمان لا یبقی فیھا احد "پیش کی ہوہ کتاب کنزالعمال میں ندکور ہے۔ جورطب
ویا بس روایات کا ایک مجموعہ ہے۔ صحاح ست اس سے باکل خالی ہے اور خود بیر صدیث حضرت
ابو بریرہ کی احادیث بخاری کے صرح خلاف ہے۔ جس میں مشرک وکافر کے واسطے مدامی دوز خ
ابت ہے۔ لہذا بیرصدیث قابل جمت نہیں۔ کونکہ عقا کد میں ضعیف صدیث کا با تفاق محد شین وفقہا
مرگز کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح عرظ کے قول کی صحت میں کلام ہے۔ غایت مطلب ان کے قول کا
ہرگز کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح عرظ کے قول کی صحت میں کلام ہے۔ غایت مطلب ان کے قول کا
زدیک آیات وا حادیث مرفوع کو مدنظر رکھتے ہوئے یہے کہ مرف وہی اہل دوز خ آخرکار نکا لے
ہراکس سے۔ جن پر جمل قرآنی نعس" خسالدین فیھا مدادامت السموات و الارض الا
ماشیاہ ربان ان ربان فیصال لمنا برید "شاہر ہے۔ اس آیت (سورہ ہوو: کوئی کا کی تغییر
میاشیاء ربان ان ربان فیصال لمنا برید "شاہر ہے۔ اس آیت (سورہ ہوو: کوئی کا کی تغییر
ماشیاء ربان ان ربان فیصال لمنا برید "شاہر ہے۔ اس آیت (سورہ ہوو: کوئی کا کی تغییر
ماشیاء ربان ان ربان فیصال لمنا برید "شاہر ہے۔ اس آیت (سورہ ہوو: کوئی کا کوئی مواد

وفرعون

القول لدي

برا بےشدومد القول لدى

ہے کہاس کا

يےخوف دلا

*کرڈرانے*۔

قـدر وا الله

آخرت میں ا

فتم دعا خير به

رحمت کے در

تىفتىح لهم

الخياط (

درجه کی جسار

اگر چهاهادیر

<sup>خبو</sup>ت ملتاہے

النباريع

اشد العذاب

وعيد"

قائلین نے (مسکدفناالنار) کے متعلق پیش کیا ہے۔اہل سنت جمہور کے محدثین وفقہانے اس پر ہرگز ا تفاق نہیں کیا۔اس واسطےاہل سنت کی کتب عقائد میں پیمسئلہ شامل نہیں۔ایک اسلامی فرقہ (اشاعره) اوربعض مذكوره چندمستيال مثلًا ابن تيميه وخواجه ابن عربي خلف وعيد كے قائل ہيں \_ يعني خداتعالیٰ عذاب کے دعدہ کواگر آخرت میں پورانہ کرے توبیہ بالکل ممکن ہے۔ کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ مراس میں امکان کذب باری تعالی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جوشان قد وسیت کے منافی ہے اورمصلحت وحكمت تخليق دنياوة خرت ومسلحت تبليغ رسالت باطل موجاتي بياس واسط ابل سنت کے جمہور علماء نے نصوص صححہ کی بناء براس سے انکار کردیا ہے۔اس حدیث کی شرح میں تح يف فظى كر ك محملى لا مورى "كبرت كلمة تخرج من افواههم (كهف: ٥) "يول فرماتے ہیں کہ کافرمشرک غرض ہرا یک اہلیس تک کوبہشت میں آخر کار چلا جانے کی امید سوااسلام کے کسی ندہب نے نہیں دلائی۔ گراس اجتہاد ہے محموعلی لا ہوری نے آیات محکمات واحادیث مرفوع صححہ یر بی ہاتھ صاف نہیں کیا بلکہ اس عقیدہ کونصار کی کے بولوی عقیدہ کفارہ کے قریب قریب بنجادیا ہے اور ان ہر دوعقائد میں جوصد مدتقوی وخشیت الله کی تحمیل کو پنچ سکتا ہے۔ وہ باریک بین نظر سے مخفی نہیں ۔اسلام بے شک اللہ تعالی کی رحت وسیع کی منادی کرتا ہے۔ مگر باغیوں اور مكرول وغيره كوموت تك بهي توبه اعراض كرنے برابدي جہنم كي وعيدسنا تا ہے۔ حتىٰ كدايمان بے شرک کے ساتھ اپنے بندوں کوتمام گناہوں کی معافی کی توقع دلاتا ہے اورالی توقع کوئی فدہب بدون اسلام كييش نبيس كرسكتا- "قل يساعبادي الديس اسسرفوا على انفسهم لا تنق نطوا من رحمة الله ،ان الله ينففر الذنوب جميعاءات هوالغفور الرحيم (زمر:٥٣)) ، العنی اے پیفمبرمیرے بندول کوجنہوں نے اپنی جانول پرزیادتی کی ہے۔ (خواہ عمداً خواہ سہواً) کہدو کہ میری رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ بے شک الله سب گنا ہوں کومعاف کردے گا۔ بے شک وہ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔

لیکن منکروں اور باغیوں کو اور پیغمبروں سے مقابلہ کرنے والوں کو ہلاک اور برباد کر کے اس دنیا میں الله تعالی نے اسینے اصول کا پنه وجوت دے دیا ہے کہ آخرت میں بھی سے اشد العذاب كمستحق بين مفلف وعيد يركوني نص قرآني ياحديث صححه موجود نبيس بلكه ايفائ وعده كا الله تعالى في جس طرح ان وعد الله حسق عابت فرمايا ب-بالكل اى طرح وعيد كا بعى ديکھوسوره ق:۱۲ تا۱۴ ایس ا ....... ''كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد''

۲ "قال لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد"

""" "ونفخ في الصور ذالك يوم الوعيد"

م ..... "فذكر بالقرآن من يخاف وعيد"

اس سورة كى اس امر ميں ايك نرالى خصوصيت بير ہے كداس ميں خلف وعيد كا ابطال برے شدوم سے است ہے۔ یعنی جارطریت سے۔ اوّل: فحق وعید سے۔ ووم: ما يبدل القول لدى تعنى تعلق وعيد سوم: قيامت كمتعدد مضوص اساء عيد م الوعيد اسى واسطى ہے کہ اس کا وقوع بھی صورت مثالی میں بالضرور ظاہر ہو۔ جہارم: قر آن کے ذریعہ سے و عیہ د ے خوف دلا نااس صورت میں مفید ہوسکتا ہے کہاس کا خلف نہ ہودرنہ بچوں کوجھوٹ موٹ ہو ا کہہہ كرۇرانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔اس داسطےا پسے خیالات کے لئے قرآن مجیدنے''مہا قدروا الله حق قدره (السزمر:٦٧) "فرماديا ب- الرمستى وعيدابدى كواسطة كنده آخرت میں اللہ تعالیٰ کوخلف یا کوئی رعایت منظور ہوتی تواس کے جنازہ سے اوراس کے واسطے کسی رحمت کے دروازے بصورت عدم جنازہ ودعائے خیراس پر بند ہو چکے اور بوقت موت بھی ''لا تفتح لهم ابواب السماء "أور" لا يد خلون الجنة حتى يلج الجمل في سم المنسلط (اعداف: ١٠) "كنص ساس كادخول جنت مين غيرمكن معلوم مو چكاتو بجرانتهائي درجه کی جسارت ہے کہ خلف وعید کا مسلہ پیش کر کے (فناءالنار) کوعقیدہ کی جزوقرار دیا جائے۔ اگر چدا حادیث صححہ میں مشرک کا فروغیرہ کوموت کے بعد فوری عذاب کے شروع ہو جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ گرقر آنی نص بھی اس پرشاہ ہے۔''وحساق بسال خبر عسون سبوء العذاب · النبار يعرضون عليها غدوآ وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب (المؤمن:٤٦،٤٥)"

اب جائے غور ہے کہ جورحمٰن ارحم الراحمین اپنے رسول کر پیم اللہ کو جورحمۃ للعالمین ۲

ت جمہور کے محدثین وفقہانے اس پر ، پیمسئله شامل نبین -ایک اسلامی فرقه ن عربی خلف وعید کے قائل ہیں۔ یعنی یہ بالکل ممکن ہے۔ کیونکہ وہ ہر بات پر ہے۔جوشان قد وسیت کے منافی ہے ی باطل ہو جاتی ہے۔اس واسطے اہل ر کردیا ہے۔اس حدیث کی شرح میں ج من افواههم (كهف:ه)''*يول* بن آخر کارچلا جانے کی امید سوااسلام لا موری نے آیات محکمات واحادیث کے بولوسی عقیدہ کفارہ کے قریب قریب للدکی تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ باریک ہے کی منادی کرتا ہے۔ مگر باغیوں اور ی جہنم کی وعید سنا تا ہے۔ حتیٰ کہ ایمان وقع دلاتا ہے اور ایسی توقع کوئی مذہب ذين اسرفوا على انفسهم لا جميعاءانه هوالغفور الرحيم نی جانوں پرزیادتی کی ہے۔ (خواہ عمداً الله سب گنا ہوں کومعاف کر دے

ابلہ کرنے والوں کو ہلاک اور برباد کر ے دیا ہے کہ آخرت میں بھی سیاشد هے صححہ موجود نبین ، بلکہ ایفائے وعدہ کا فرمایا ہے ۔ بالکل اسی طرح وعید کا بھی ہیں۔ایسے لوگوں کے جنازہ سے بھی روک دیتا ہے اوران کے مرتے ہی عذاب ان پر نازل کر دیتا ہے۔ تو بیسب کچھ کیوں؟۔ یقینا اس لئے کہ وعید کا اثر حقیقی اور کامل پیدا ہو۔ پس جو وعید میں خلف باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر چہ دل خوش کن امید دلاتا ہے۔ لیکن نصوص کو بالکل نظر انداز کر کے خصل ہوا کا ابتاع کرتا ہے۔ دوسر ابد تر بتیجہ اس عقیدہ کا بیہ ہے کہ وہ التوائے تو بدواصلاح کا محرک ہے۔ گویا نجات جیسی اہم مراد کے حصول میں غفلت کو مدودیتا ہے۔ جب اس عقیدہ سے خلاصی وبریت ہوگا۔ یا تو نجات کی فکر سے تو بدواصلاح کا فوری میلان پیدا ہوگا۔ یا منکروں کی جماعت میں داخل ہوکر آئندہ آنے والی مدامی ہلاکت فوری میلان پیدا ہوگا۔ یا منکروں کی جماعت میں داخل ہوکر آئندہ آنے والی مدامی ہلاکت وعذاب کے خدشہ میں مبتلار ہےگا۔

چندنصوص متعلق عدم نجات مشرك وغيره

ا الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء (النساء:٤٨) "

۲..... "انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار (مائده: ۷۲)"

نوٹ: اس محکم آیت نے قطعاً فیصلہ کردیا ہے کہ مشرک پر جنت کواللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ پھراس فیصلہ کے خلاف جس قدر بھی ضعیف احادیث واقوال الرجال ہیں وہ قابل جمت نہیں رہتے نے کونکہ صحیح تغییر ومفہوم اس آیت کا صرف وہی قابل جمت ہوسکتا ہے جوزبان مبارک رسول اللہ اللہ اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ اللہ تعلیہ مرفوع آخر کا رنبر حیات میں پاک کر کے جنت میں داخل کرنے کی تاویل باطل ہے۔ جھے کونہایت افسوس سے یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ محمدیث کوحتی الوسع خلام کرنا پڑتا ہے کہ محمدیث کوحتی الوسع قلام کرنا پڑتا ہے کہ محمدیث کوحتی الوسع قرآن ترش یف سے تطبیق دینے کی سعی کی جائے گی۔ ورنہ اس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف قرآن ترش یف سے تطبیق دینے کی سعی کی جائے گی۔ ورنہ اس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف نے اس وعدہ کا ایفا کیا تو کس طریق سے کیا؟۔ حدیث زیر تنقید میں تحریف لفظی کر کے محرف لفظ فرائس کی شرح شروع کر دی۔ حالا نکہ وہاں کوئی لفظ مشرک موجود نہیں اور پھر مشرک کو ناجی خابت کرنے کی خاطر جوضعیف حدیث غیر ازصحاح ستہ بلاسند کامل اور اقوال الرجال پیش کے۔ وہ تا بیات محکمات واحادیث مرفوعہ کے مرح کے خلاف پیش کئے۔ مگر جو جماعت آپ کوامیر مان چکی ہے آیات محکمات واحادیث مرفوعہ کی داود سے ہوئے آسان سر پراٹھا لے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس بجیب وغریب شرح کی داود سے ہوئے آسان سر پراٹھا لے گی اور بہت کم توقع ہے

کہ پلک اس کی مارنع

(الجاثيه:

انبیاء کیهم ا جائے گااو

کے ساو**ک** ہے کہان سے

کریں گے خودوضاحہ:

کم مایت (فاطر:۳۷

میں کرتے،

اورمہلت نه تھے۔پس!

مشرکین کے نکذب ب

ولمــوردوا می<sub>ی</sub>لوگدوزر

کی آیات کر سرسال

ہے کہ بیدلوگ کریں گےج

ن کے مرتے ہی عذاب ان پرنازل کردیتا بقی اور کامل پیدا ہو۔ پس جو وعید میں خلف دلاتا ہے۔ لیکن نصوص کو بالکل نظر انداز کر ایہ ہے کہ وہ التوائے تو ہواصلاح کامحرک مدد دیتا ہے۔ جب اس عقیدہ سے خلاصی ہوگا۔ یا تو نجات کی قکر سے تو ہواصلاح کا غل ہوکر آئندہ آنے والی مدامی ہلاکت

نرك به ويغفر مادون ذالك لمن

فقد حرم الله عليه الجنة وما واه

ہے کہ شرک پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر
احادیث واقوال الرجال ہیں وہ قابل جمت
ہوبی قابل جمت ہوسکتا ہے جوز بان مبارک
ندہ ندکور ہوگا۔لہذا مشرک وغیرہ کوآخر کارنہر
ویل باطل ہے۔ جھ کو نہایت افسوں سے یہ
پارہ اوّل میں فر مایا ہے کہ حدیث کوحتیٰ الوسع
برنداس کی تاویل کی جائے گی۔اب موصوف
یٹ زیر تنقید میں تحریف لفظ کر کے محرفہ لفظ
تہ بلاسند کامل اور اقوال الرجال پیش کئے۔وہ
تہ بلاسند کامل اور اقوال الرجال پیش کئے۔وہ
کے تا مان مر پر اٹھا لے گی اور بہت کم توقع ہے

کہ پلک میں تو کجا پرائیویٹ طور پر ہی آپ کوالی صریح تحریف کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ تقلید اس کی مانع ہے۔

سسس "فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون (الجانيه: ٣٥) "يعني يوك آك ت نكا فيه ما كين كاورندان كاعزر قبول موكا

نوٹ: اس آیت سے پہلے اگر چہ خاص مشرکین کا ذکر نہیں بلکہ میکرین قیامت اور انہیاء علیم السلام سے استہزاء کرنے والے کا فروں کا ہے اور چونکہ ان کو بھی آگ سے نکالانہیں جائے گا اور ابدتک دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اس واسطے یہ جماعت بھی بلحاظ عدم دخول جنت مشرکین کے مساوی ہے۔ جن پر بحوالہ آیت نمبر ۲ جنت حرام ہو چکی ہے۔ اس آیت میں ایک مزید امریہ ہے کہ ان کا کوئی عذر بھی مسموع نہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعہ میں یہ اپنا کوئی عذر بیش بھی کریں گے اور اگر کریں گے توکس نوع کا ہوگا۔ جس کی شنوائی نہ ہوگا۔ اس کا نشان قر آن کریم خود وضاحت سے بتلا تا ہے۔

ا نعمل اولم نعمر کم ما یتذکر فیه من تذکر و جاء کم النذیر فدوقوا فما للظالمین من نصیر کم ما یتذکر فیه من تذکر و جاء کم النذیر فدوقوا فما للظالمین من نصیر (فاطر :۳۷) "یعنی اے ہمارے رب ہم کودوز خے نکال دے تو ہم خلاف ان اعمال کے جودنیا میں کرتے رہے ہیں۔ پھرنیک عمل کریں گے۔ جواب دیاجائے گاکیا دنیا میں ہم نے تم کو کافی عمر اور مہلت نددی تھی۔ پس نصیحت قبول کر لیتا جو چاہتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ پس اب عذاب کا مزہ چھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوسکتا۔

ایک آیت اور بھی منجملہ باقی عذر کی تشریح کرنے والی آیات کے قابل بیان ہے۔ جو مشرکین کے متعلق ہے۔ ' ولیو تری اذو قدفوا علی الندار فقالوا یالیتنا نرد و لا نکدنب بیایات ربنا و تکون من المؤمنین بل بدألهم ما کانوا یخفون من قبل ولیوردو العادو المانهو اعنه و انهم لکاذبون (انعام:۲۸،۲۷) ''یعنی (بطور فلاصہ) یوگ دوزخ میں پڑنے کے وقت کہیں گے۔ کاش! ہم کو دنیا میں واپس کیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں گے اور ایمان لا کیں گے۔ اللہ تعالی بطور پیش گوئی کے یوں فرما تا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں واپس کر بھی دیا جائے جب بھی ہے وہی کام کریں گے جن منع کئے گئے تھے۔

"لشرّماب (ص:٥٥)"

٣---- "أن الذين كفروا وما تواوهم كفار اولئك عليهم لعنت الله بم.... والملئكة والناس اجمعين وخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ...... ينظرون (البقره:١٦١)" .....Y نوف: ان دوآ يتول ميں اہل دوزخ ابدى كے واسط انتباك مايوى پاكى جاتى ہے۔ .....<u>∠</u> کیونکہ لعنت اللہ گوننہا بھی رحمت ہے دوری کا نشان ہے۔ گرملائک اورکل انسانوں کی جانب ہے بھی جب اس لعنت میں شمولیت یائی جائے تو رحت کے کل رہتے مسدود موکر مانیوی کامل میں کوئی نو ٺ:محمعلي لا شک باتی نہیں رہتا۔ لبذا دوزخ سے نکالے جا کرخواہ بہت عرصہ کے بعد یہی کوئی احمال بہشت خالدين فيها ابدأ میں جانے کا باقی نہیں رہتا۔ اس میں بوضاحت ثبوت ابدی جہنم کا ملتاہے۔ اور جہاں یہی الفاظ بہشسة ۵..... جس طرح بہشت ابدی سے نہ نکالے جانے کی نصوص اہل بہشت کے کوا ختیار کرنے کی دلیل و واسطے قرآن شریف میں موجود ہیں۔ ای طرح ابدی اہل دوزخ کے واسطے دوزخ مے نن نکالے یں گر بربناہ صدیث دو جانے کی نصوص بھی موجود ہیں اور کئی الفاظ قرآنی جنت اور نار کی ابدیت ومداومت میں مساوی كيا ہے - محرافسوں كدآ م طور پرشريک بين -ہے اپنا عقیدہ ٹابت نہ ک جنت تحمتعلق معنوی کواختیار کیا۔ جوکل "ومِاهم منها بمخرجين (حجر:٨٤)" مفهوم خاص کسی دوسری مح "حسن ماب (ص:٤٠)" لغت ميں محرعقيد وبھي قيا "نعيم مقيم (توبه:٢١) كر كے تيسر ہے اصول "حسنت مستقرا ومقاماً (فرقان:٧٦)" کے محض ایک بے سندھ "دار القرار (المؤمن:٣٩)" .....۵ مترادف ہے۔ مگرشبہ کو "وما عندالله خير وابقى (قصص:٦٠)" صورت میں بھی طویل "فلهم جنت الماوى (الم السجدة: ١٩)" ہے۔جہاں اللہ تعالیٰ کو ''خلدين فيها ابدًا (النساء:٥٧)'' متصل فرماديا اوراس شامل ہے اور واضح جو الف...... وماهم بخارجين من الغار (البقره:١٦٧) '' قابل ججت نه ہوں ہے ب..... فاليوم لا يخرجون منها (جاثيه:٣٥) " ابدأ يورى تين دفعهوا

''عذاِب مقيم (زمر:٤٠)''

"ساء ت مستقرا ومقاماً (فرقان:٧٦)"

"بئس القرار (ابراهيم:٢٩)" ...... 🗘

"ولعذاب الأخرة اشد وابقى (طه:١٢٧)" ٧.... ''فمأوهم النار (الم السجدة:٢٠)''

.....∠ "خلدين فيها ابدًا (النساء:١٦٩)"

نوٹ: محد علی لا ہوری نے قرآن شریف کے انگریزی ترجمہ وتفییر نوٹ نمبرا ۱۲۰ میں خالدین فیها ابدأ کاترجمه متعدد دفعه جهال دوزخ کے متعلق دارد بے مطویل عرصه کیا ہے اور جہاں یہی الفاظ بہشت کے متعلق آئے ہیں۔ وہاں ہمیشہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اس تحریف معنوی کوا ختیار کرنے کی دلیل وہ بیفر ماتے ہیں کہ لغت میں (ابد) طویل مدت اور ہیں ہم ردویر حاوی ہیں ۔ گمر بر بناء حدیث دوزخ چونکہ مدامی نہیں۔اس واسطے (ابد) کا ترجمہ ایسی جگہ طویل مدت كيا بي - مرافسوس كرآب نافت كى كتب ساور محاح ستدس ياسند محيح كسى مرفوع حديث ہے اپنا عقیدہ ثابت نہ کیا۔ ایک ضعیف بلکہ موضوع حدیث کی بناء برتر جمہ میں صریح تحریف معنوی کوا ختیار کیا۔ جوکل سلف وخلف اہل سنت مفسرین ورایخون فی انعلم کےخلاف ہے۔ مجمل کا مفہوم خاص کسی دوسری محکم آیت میں تلاش کیا جاتا ہے۔ بعدازیں مرفوع حدیث میں بعدازیں لفت میں مرعقیدہ بھی قید بے زنجیر ہے۔ مولوی صاحب نے اہل علم کے پہلے دوباصول کونظر انداز کر کے تیسرے اصول کواختیار کرنا پیند کیا اور پھر لغت ہے ایک آ دھ مثال ہے بھی چٹم پوٹی کر کے محض ایک بے سند حدیث واقوال الرجال کی پناہ لی۔خلود کا لفظ گوننہا بھی ابدیت و مداومت کا مترادف ہے۔ مگرشبہ کوزائل کرنے کی غرض سے لفظ ابدأ اس کے بعد ملحق کیا گیا ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی طویل عرصہ کامنہوم اس سے پیدا کرنا قرآنی بلاغت سے بخبری کی دلیل ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کواس مداومت وابدیت ہے اشٹناء منظور تھاوہاں ، الا ماشاء اللہ اس کے بعد متصل فرمادیا اوراس استثناء کی تفسیر صحیح احادیث میں موجود ہے۔ جن میں زیر تنقید حدیث بھی شامل ہے اور واضح ہو كه خلاف احاديث مرفوع كوكى موضوع ياضعف حديث يا اقوال الرجال قابل جمت نہ ہوں گے۔ابغور وحقیق سے معلوم ہوا کہ دوزخ کے واسطے خسالسدین فیھا ابد آبوری تین دفعہ دا قع ہواہے۔

مأتواوهم كفار اولئك عليهم لعنت الله دين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم

خ ابدی کے واسطے انتہائی مایوی یائی جاتی ہے۔ ن ہے۔ گرملائک اورکل انسانوں کی جانب ہے ت کے کل رہتے مسدود ہوکر مابوی کامل میں کوئی رخواہ بہت عرصہ کے بعد سہی کوئی احتمال بہشت تابدی جہنم کاملتا ہے۔

سے نہ نکالے جانے کی نصوص اہل بہشت کے بدی اہل دوزخ کے واسطے دوزخ ھے نہ نکالے . با جنت اور نار کی ایدیت ومداومت میں مساوی

> بین (حجر:٤٨)'' قاماً (فرقان:٧٦)''

ابقی (قصص:۲۰)"

(الم السجدة:١٩)'' النساء:٧٥)''

رجين من النار (البقره:١٦٧)" رجون منها (جاثیه:۳۰)"

جوقر آنی بلاغت کےخلاف ہے احاديث مرفوعه متعلق است

ا..... حديما نكالا جائے گا۔ باقی متعدواحاد

ايمان والا با وجود كبيره كناه كر-ا بمان والا، آخر كارآگ سے

جس کاماب بخاری نے یارہ: • میں اس کامفصل ذکر عجیب وغ

نی میان نے نے مراما کہ میں دوز

ہونے والے کو بخو کی جانبا ہو الله تعالى الى بارى مي ايسا

كام دنيايس نه كيا موكا - وه آ

بہشت میں داخل کئے جا کیر

نوث: الله تعالَّ

میں داخل ہونے کے بیں تاویل کرے کہ وہ اس قدر

سنت کے زدیک بالکل حما

والبصر والفوأركل

جماعت بے مل خیر کاعلم

اینے اجتہاد سے داخل کر:

بتيجه:استما

من قد حبسه الق یعنی آ گ میں کوئی ہاتی

ہےروک دیاہے۔

اق السند (سورؤناه،۱۳) میں اور وہاں خاص کفار کے واسطے ہے اور پرالفاظ بھی ہیں کهان کی مغفرت کی کوئی صورت نه ہوگی۔

دوم ..... (سورة احزاب: ١٥) مين جهال كفاركاذ كرمعه ورود لعنت الله موجود بـ سوم ..... (سورۂ جن ۲۳۰) میں اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ اور نافر مانی کرنے

والوں كا حال ب\_لبذاان برسدمقامات مين " طويل عرصه " كامفهوم ور جمه صريح تح يف معنوى ہے۔جس کے مرتکب محمعلی لا موری موت میں اوران مرسموا قعدمی الله تعالی "الا ما شاء الله " كنص سے كوئى استفانىيىن فرماتا اور موصوف نے ان برسد جگداستناء باجتهادخود قائم كرليا ہے۔ جوا حادیث مرفوع مفسرہ کے صریح خلاف ہے۔ مگر اللہ تعالی کو جہال بعض کواس عذاب ہے کسی وقت آخرکارنکال کرنبرحیات میں پاک کر کے جنت میں خواہ بدرجدادنی داخل کرنامنظور تھا۔

وہاں خودات شناء کومنصوص کردیا ہے اورغور کرنے کے بعد صرف دوجگہ میں الا ماشاء اللہ کی نص ثابت

ہوتی ہے اور ہر دوجگہ اس استثناء کے متعلق اللہ تعالی نے اپنی تھمت وقدرت کا اظہار ایسے الفاظ

میں فرمایا ہے کہ قرآن کی بلاغت کاروح پروراٹر ایک باعلم مؤمن بالقرآن پروجد کی حالت طاری كرديتا ب-ابان يردوموا فعدكاذ كرموجب ابنساط وشرح صدر موكار

ببلاموقعه (سورة انعام: ۱۲۸) جہال كفار ومشركين يا انبياء سے مقابله كرنے والوں کا صریح ذکر نہیں بلکہ بعض ایسے قصور واروں کا ذکر ہے۔جن کو اللہ تعالی آخر کاراینی رحت ے جنت میں لے جائے گا اور اس اسٹناء کا فلفداینے دوصفاتی اساء (حکیم علیم ) سے بتلا دیا ہے۔

''قال النار مثواكم خالدين فيها الا ماشاء اللّه ان ربك حكيم عليم'

دوسراموقعهاس استثناء كا (سورة مود: ١٠٤) ميس مذكور باور ومال بهي صريح كفار ومشركيين كا ذكرنبيس \_ بلكشقى وفاسق كااوريبهال اشتثناء كافلسفدا ييغ صفاتى اسم فيعال لمايريد ع بيان فرمايا ب- ' خالدين فيها مادامت السموات والارض الا مأشاء ربك ان

ربك فعال أما يريد (هود:١٠٧)"

نوث: عرب كيماوره يس ابدكي جكه مادامت السموات والارض بعي جائز ہے۔ يس مركوره آيت متراوف خالدين فيها ابدا كي مولى اورنمبر: ١٠ والي آيت على خالدين فيها کے بعد ابد آندکورنہیں تا کہ ثابت ہوکہ تنها افظ خالدین از مصدر خلود مدامت وابدیت بریمی حاوی ہوسکتا ہے کیونکہ اگرمفہوم ابدیت اس میں جائز نہ ہوتو پھر استثناء غیرضروری ہو جاتا ہے

جوترآنی بلاغت کے خلاف ہے۔ احادیث مرفوعہ متعلق استثناء

ا سست میں داخل کے جا کی متعدد احادیث مرفوع میں دائی کے داند کے برابرایمان والا بھی آگ سے ایک ادفیٰ ایک متعدد احادیث مرفوع میں جو کے دانے برابرایمان والا ، رائی سے بھی ادفیٰ ایمان والا با وجود کبیرہ گناہ کر نے کے مگر تو حید پر فوت ہونے والا دینار اور نصف دینار کے برابر ایمان والا ، آخر کار آگ سے نکالا جائے گا۔ ایک آخری رجل کا حال جو آگ سے نکالا جائے گا۔ بیمان والا ، آخرکاری آخری مرجل کا حال جو آگ سے نکالا جائے گا۔ جس کا باب بخاری نے پارہ: ۳۹ میں الگ با ندھا ہا اور کتاب (مکلو ہی ۴۹، باب الحض والشفاعة ) میں اس کا مفصل ذکر مجیب و خریب ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ اس کے متعلق بروایت مسلم جناب نجمان کے فر مایا کہ میں دوز خ ہے آخری ایک مخص کو نکال کر بہشت میں سب سے پیچھے وافی نجمان کی مختاب کو بخوبی جات ہوں ۔ جی کر آگ سے نکا لے گا۔ جنہوں نے کوئی خیرکا کام دنیا میں نہ کیا ہوگا۔ وہ آگ میں جل کر کوئلہ کی طرح ہوں گے۔ جو نہر حیات میں ڈ الے جا کر کام دنیا میں نہ کیا ہوگا۔ وہ آگ میں جل کر کوئلہ کی طرح ہوں گے۔ جو نہر حیات میں ڈ الے جا کر بہشت میں داخل کئے جا کیں گے۔ ان کا نام (عقاء الرحمٰن) یعنی آزاد کر دور حمٰن بدون سابقہ می بہشت میں داخل کئے جا کیں گے۔ ان کا نام (عقاء الرحمٰن) یعنی آزاد کر دور حمٰن بدون سابقہ میں خیر۔ (مکلو تا میں دیشن علیہ)

ر وہ اللہ تعالی کے قضہ یعنی ملی کی تحدید وکیفیت جب بی اللی نے بہد مثابہات میں داخل ہونے اللہ تعالی کے قضہ یعنی ملی کی تحدید وکیفیت جب بی اللی نے نے بوجہ مثابہات میں داخل ہونے کے نہیں فرمائی تو کسی امنی کا حق نہیں۔ جو اس کی مقدار میں اجتہاد نشی سے یہ تاویل اہل سنت کے زدیک بالکل حرام ہے۔ یہ نفس 'لا تقف ما لیسس لك بعد علم أن السمع والبصد والفو أد كل اولئك كان عنه مسئولا (بنی اسرائیل: ۲۴) 'اس نجات یا فت جماعت بے عمل فیر کاعلم می سوائے ذات باری تعالی کے کسی کوئیں۔ عمل میں ایس جماعت کو اسے اجتماد سے داخل كرنا صحیح نہیں ہوسكا۔ جن کے دخول جنت كی فی پرنصوص وارد ہو چکی ہیں۔

نتیم: استمام فیملہ کے بعد جناب نی آنگی نے فرمایا" سایب قی فی النار الا من قد حبسه القرآن (ای وجب علیه الخلود) (بخاری ج۲ ص۱۱۰۸) " یعنی آگ میں کوئی باتی ندر ہے گا۔ سوائے اس کے جس کو قرآن نے جنت میں داخل ہونے سے دوک دیا ہے۔ ماص کفار کے واسطے ہے اور سیالفاظ بھی ہیں

فارکاذکرمعه ورودلعت الدموجود ہے۔ من کرسول سے مقابلہ اور نافر مانی کرنے عرصہ کامفہوم وتر جمہ صرت تحریف معنوی برسہ مواقعہ میں اللہ تعالیٰ 'الا مسا شاء نے ان برسہ جگہ اسٹناء باجتہا دخود قائم کرلیا اللہ تعالیٰ کو جہاں بعض کواس عذاب سے ت میں خواہ بدرجہا دنیٰ داخل کرنا منظور تھا۔ برف دو جگہ میں الا ماشاء اللہ کی نص ثابت مرف دو جگہ میں الا ماشاء اللہ کی نص ثابت مرکم ن بالقرآن پر وجد کی حالت طاری مرکم من بالقرآن پر وجد کی حالت طاری

) كفاروشركين يا انبياء مقابله كرن هار وشركين يا انبياء مقابله كرية معاتى اساء (حكيم عليم) سے بتلاديا ہے۔ الشاء الله ان دبك حكيم عليم" ناء كا قلفه اپ صفاتى اسم فعال لماريد بات والارض الا ماشاء دبك ان

السموات والارض بھی جائز ہے۔ نمبر:ا،والی آیت میں خالدین فیھا ن از مصدر خلود مدامت وابدیت پر بھی وقد پھراشٹناء غیر ضروری ہوجاتا ہے بیان احادیث مرفوعه متعلق مدادمت دوزخ وبهشت

ا بناری پارہ نبر ۱۳ ترجمہ بطور خلاصہ، فضل الباری شرح بخاری جا ص 22) بروایت حضرت ابوہری قرامیا نبی مطالعة نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اس پاپ باپ آزر کی شخت رسوائی دیچہ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ تیرا ارشاد تھا کہ جھے کو قیامت کے دن رسوائی میرے باپ کی ذلت سے زیادہ ہوگی ۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے مگر دیا ہے۔
گا کہ میں نے جنت کو کا فروں پرحرام کردیا ہے۔

نوٹ: حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دل جوئی ہے واسطے اگر کسی وقت دوزخ کی مطلق فنا مقدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ بے شک فر ما تا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آخر کار میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایک زیر حراست شخص کے واسطے انجام کار خلاصی اور رہائی کا وعدہ اعلیٰ حاکم کی طرف ہے اس کے قریبیوں کے لئے کس قد رموجب اظمینان اور دل جوئی کا ہوسکتا ہے۔ گر صاف جواب جو خیل کو ملتا ہے اس پر محمع کی لا ہوری شاید غور کریں گے۔ گر تقلیدی عقیدہ جو را سخ ہو چکا ہو۔ خواہ ساری بخاری شریف کی سنداس کے بطلان پر پیش کی جائے۔ ترک کر تا مشکل ہے۔

السند (بخاری پاره ۲۵ بفتل الباری شرح بخاری ج ۲۳ ۱۳۳۳) بر ذایت ابن عمر فرمایا بخش الباری شرح بخاری ج ۲۳ ۱۳۳۳) بر ذایت ابن عمر فرمایا نوست کو بخت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو پھیس گے تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر ذیح کر دیا جائے گا اورا یک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت تم کو موت نہیں ہے۔ اس آ واز سے اہل جنت کی خوشی بڑھے گی اور اہل نارم نم ہوگا۔

نوف: ندکورہ تین اعادیث میں دوحصرت ابو ہریرہ کی روایت سے اس واسطے پیش کی ہیں کہ محمعلی لا ہوری شاید غور کریں کہ جوحدیث بروایت ابو ہریرہ کتاب کنز العمال سے انہوں نے سیداتی علی جھنم زمان لا یبقی فیعا احد پیش کی ہے۔ یعنی جہنم پرکی وقت ایسا زماند آئے گا کہ اس میں کوئی بھی باقی ندرہےگا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کی بخاری والی اعادیث کے کس قدر خلاف اور غیر قابل جمت ہے۔ بھلاموضوع یا مخد وش صدیث بھی بھی بھی جھی حمر فوع صدیث کا مقابلہ کرسکتی ہے؟۔ اسی واسطے محدثین اور فقہ اائل سنت نے عقائد میں سواء مرفوع حدیث کے ویکر قبی لیس کی اسلامیت کی ہوئی جہریہ کی اہل سنت نے ویکر قبی کی ہم کر آئی اہل سنت نے آیات واعاد یہ محدی کو مدنظر رکھ کر اس طرح تاویل کی ہے۔ یعنی جہنم پر ایک ایساز ماند آئے گا کہ اس میں مسلمانوں میں سے کوئی باقی ندر ہےگا۔ یعنی لا یب حقی فیلا احد من المسلمین اس

ے سواجو پھیے بھی مو خاص قرآن واحادہ پارہ اوّل ص سے

ك بعدآ پ نے فر الجنة والناد "" لا\_ يهال تك كة ؟ مرعل

شرح کواس مقام پر کھ کے ساتھ نہ ہوا ہ نے فیصلہ کردیا بہاں تک کہ بہشہ میاں تک کہ بہشہ

الل سنت كن اس واسط الر ما حب الس بونا تو منوا ك روشى جى قرآ مى سلىدو تأكل وتو قند

وبدول جمر کا شریف پیل موجود ہے

مه، فعنل البارى شرح بخارى ج اص ٢٧٤) اہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ ۔ تیراارشادتھا کہ جھ کو قیامت کے دن رسوا اسے زیادہ ہوگی۔اس پر اللہ تعالی فرمائے

ك واسط أكرسي وقت دوزخ كي مطلق ) بات نہیں۔ آخر کارمیں اس کو جنت میں كارخلاصى اورر مائى كا وعده اعلى حاكم كى نان اور دل جوئی کا ہوسکتا ہے۔ مگر صاف م مرتقليدي عقيده جوراسخ موچكامو جائے۔ ترک کرنامشکل ہے۔

ري جهم ۱۳۳۳) بر دايت ابن عمرٌ فر مايا ، دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو منادى نداكر كاكها الل جنت تم ، آواز سے اہل جنت کی خوشی بڑھے گی

رریہ کی روایت ہے اس واسطے پیش کی تابو مررية كتاب كنزالعمال عانهون د پیش کی ہے۔ یعنی جہنم پرسی وقت ایسا الومررية كى بخارى والى احاديث ك وش حديث بهي مجمى صحيح ومرفوع حديث نے عقا کدیں سواء مرفوع حدیث کے یت حضرت ابو ہرری کی اہل سنت نے لین جنم پرایک ایساز ماندآ ئے گاکہ ئ فيها أحد من المسلمين ال

کے سوا جو کچھ بھی مواد قائلین فنا النار نے خلاف جمہور پیش کیا ہے۔ اس پرعقیدہ کی بناء قائم کرنا خاص قرآن واحادیث هیچه مفسره سے انکاراور جنگ کرنا ہے۔

ماره اوّل ص ۲۷، حدیث ۷۷، فضل الباری شرح بخاری جاص ۳۸،۳۷

"اس مدیث مرنی میں نجای کے ایک موقعہ برنماز کسوف پڑھنے کا ذکر ہے۔جس ك بعدا بن فرمايا" ما من شئ لم اكن اريته الارايته في مقامي هذا حتى الجنة والناد "يعن جو چزي وكهائى جاستى بين انسبكويس ني يهال كفر بوع وكيه ليا يهان تك كه بهشت اوردوزخ كوبهي "

محمطی لا ہوری اس کے متعلق نوٹ نمبرا کے آخر میں بول شرح فرماتے ہیں۔

شرح: شارص لکھتے ہیں کہ'آپ نے حقیقان چیزوں کودیکھا، پس اگرسب چیزوں كواس مقام يركم وسير و كي سكت بي توبيكون زوردياجا تاب كدمعراج جب تك ال جمم کے ساتھ نہ ہوا ہوآ پ اسان پر کیونکر جا سکتے اور بہشت اور دوزخ کود کھے سکتے تھے۔اس حدیث نے فیصلہ کردیا کہ آپ کومحابہ میں امامت کراتے عین حالت نماز میں سب کچھ دکھایا گیا۔ (فضل الباري ج اص ١٣٨) يهال تك كه بهشت اوردوزخ بحى-"

تنقید : محمعلی لا موری چونکه معتزله نیچری اور چکژ الوی (الل قر آن) فرقه کی طرح الل سنت کے خلاف محض کشفی معراج نجی اللہ کے معتقد ہیں اور جسمانی معراج کے منکر ہیں۔ اس واسطے اس مدیث سے ان کوایے عقیدہ کے ثبوت کا عمدہ موقع ہاتھ آ عمیا ہے۔مولوی ماحب اس مدیث کی سند برانی جماعت سے اور منکرین مجزات قرآنی سے معراج کا کشفی مونا تو منواسكتے ہیں۔ مراس مسلمان كواس عقيده كا معتقد كيؤكر بنا سكتے ہیں۔ جوملم حدیث كی روشن من قرآن شريف كوير حتاب يحمول لا مورى! آپ نے جب علم مديث كى با قاعد العليم سمی مسلمه درس گاه پس یائی بی نه به دو تبخاری جیسی پراسرار و بنی کتاب کی شرح ک**کھنے بی**س آپ کو تأكل وتوقف مناسب تفا\_

صديث زير تقيد والا واقعه معراج كشفى كابدين شريف من جوااوريد بدون سوارى براق وبدوں مرکانی جریل ہے۔ مالانکہ جسمانی معراج لیل جرت ازروئے قرآن واحادیث مکہ شریف میں ہوا۔ جس کا ذکر مجد الحرام سے مجد العلیٰ تک مورة امراء یارہ ۱۵ کے بہلے رکوع جی موجود ہاور پھر وہائے سے آپ کا ذکر سور ہ جم یارہ کا کے پہلے رکوع میں موجود ہے۔ اگر آپ

رؤیت اصلی کوشلیم کیا ہے۔ حضر
کہ سندامام احمرم وغیرہ میں فہ کو
جسمانی معراج کی قا
رشی ڈالتی ہیں۔ یعنی ایک قو (منا
جس کاماحسل سیہ کے قریش کے
آ یا ہے۔ ہم کوفلاں فلاں نشان انا
ہوگیا تھا اٹھاد یا۔ چنا نچہ میں پھر
بیدا ہوا کہ ایسا بھی نہ ہوا تھا۔ پرا
ہوگیا تھا اٹھا۔ دوسری حدیث ا
بیت المقدس پنچ تو جرائیل نے
بیت المقدس پنچ تو جرائیل نے
بیت المقدس پنچ تو جرائیل نے
میں اسمقام خور ہے
اس معنی ہے۔ قریش میں سے اکش

كدانهول في معراج جسماني

خواب میں یاول سے دیکھنے کے معنی ہے دیکھنے کے معنی ہے ۔ قریش میں سے اکثر ہوتا ہے جس کی تقدد ہما ہے کہ تھا ہے الکا بھی کہتا ہے الکا بھی کہتا ہے کہتا ہے

اریدن الا فتدنة للناه سے اس کی تغیر میکسی ہے کہ صاحب نے اس کے مطابع محاح ستہ یا کم از کم مفکلو ۃ شریف کی طرف رجوع کریں تو معراج کا باب علیحدہ یا تمیں ہے۔جس میں بی ایک کا کروضا ہت ہے ملتا ہے۔اس معراج میں آپ کی سواری میں براق اور مركاني ميں جبريل تھاورايك أيك آسان سے گذرنا اور آيات الله كامشابده كرنا اوريا في نمازوں کا امت کے واسطے لانا سب پچھ ندکورہ ہے۔ نماز کسوف میں نجی مطاقع کی معراج کشفی مدنی واقع ہے۔جس سے اہل سنت کو ہرگز انکارنہیں۔حسب ارشاد عالی مومن کی معراج اس کی نماز ہے۔اس واسطے اللہ تعالی نے آپ کواس کمالیت سے بھی یورا سرفراز فرمایا۔ مگر ندمعراج جسمانی آپ کی طاقت سے واقع ہوئی نہ معراج کشفی خود بخو وہوئی۔ ہردومیں 'ان فضله کان عليك كبيراً (بنى اسرائيل:٨٧) "كاظهور ب-كى معراج مي امتى توكياكى نى ورسول كو بھی شراکت نہیں۔ مرکشفی معراج یا محض کشف میں نجہ اللہ کی امت کے اکثر افراد جزوی طور پر بقدرروحانیت شامل ہیں۔جن کا ذکراحادیث اور اولیاءاللہ کی معتبر سوانح میں ہم پڑھتے ہیں۔ جس کا ثبوت اس جگہ غیرضروری سجھ کرنظرا نداز کیا جا تا ہے۔ قائلین محض تشفی معراج ہی اللہ کو بوجه عدم وسعت نظرعكم حديث ايك آ ده ضعيف حديث كي بناء يرحضرت عا نَشْةٌ وحضرت معاويةٌ كو اپنا ہم خیال ظاہر کرنے میں تخت غلط فہی ہوئی ہے۔ مرکمی جسمانی معراج نجا اللہ کے وقت حضرت عا نشر کو آپ کے پاس جانے اور رہنے کی ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی اور حضرت معاویة ابھی تک مع اپنے والد ابوسفیان کے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ بعد بجرت وبعد فتح مكداسلام سيمشرف موئ تھے۔ للذا جسمانی معراج كے انكاركوان كى طرف منسوب كرناصيح نبيس موسكا - بال مدينة شريف مين حضرت عائشة جس كموف والى نماز مين في مالكة خود امامت کرائی شامل تھیں اور ان کی شہادت آپ کے کشفی معراج مذکورہ حدیث زیر تقید کے متعلق مترادف انکارجسمانی معراج ہرگز نہیں ہو عمق ۔صحابہ میں جسمانی معراج کے بارہ میں ہر مُزكوئي اختلاف ازروئ محج حديث ثابت نہيں معراج جسمانی کے متعلق صحح اگر کوئی اختلاف ہے تو رویت اللہ تعالیٰ میں ہے۔جس کا حال کسی قدر ( بخاری ج م ۲۰ )تفییر سور ہ مجم کتاب تفسیر القرآن میں اور پچھ حال دیگر دوا حادیث (۱۳ پارہ بخاری جام ۴۵۹) میں ہے۔حضرت عائشة جس كي نسبت مشفى معراج كے معتقد عدم تحقيق كى وجد سے يد كہتے بين كه جسماني معراج سے الكارى بين - فركوره احاديث من ايك صحافي كوفر ماتى بين كهجو يد كم مر مالي في الله تعالى كو معراج میں اس آگھ سے دیکھا۔اس نے جموٹ کہااور برا کہا۔ پس ان احادیث سے ثابت ہوا کہ انہوں نے معراج جسمانی سے انکارنہیں کیا۔ بلکہ رویت اللہ کی بجائے صرف جبریل کی رویت اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں۔جیسا رویت اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں۔جیسا کہ مندامام احمرم وغیرہ میں مذکورہے۔

جسمانی معراج کی تقدیق پرعلاوہ لغوی تحقیق متعلق اسری بعبدہ کے دواحادیث پوری
روشی ڈالتی ہیں۔ یعنی ایک تو (مشکل ہ ص ۵۲۹،۵۲۰، باب المعراج) کی آخری حدیث متعلق علیہ ہے۔
جس کا ماحصل میہ ہے کہ قریش نے کہا کہ ہم کو کریقین کریں کہ تو بیت المقدس سے راتوں رات ہو
آیا ہے۔ ہم کوفلاں فلاں نشان اس کا ہٹلاؤ۔ اس پر نجی ایک فلاس کے مجھ کواس سے اس قدر غم
پیدا ہوا کہ ایسا بھی نہ ہوا تھا۔ پراللہ تعالی نے جھے بیت المقدس کا تجاب جو بعد اس کے معائذ کے
ہوگیا تھا اٹھادیا۔ چنا نچہ میں پھر جو پید ونشان وہ لوگ اس کے متعلق دریافت کرتے صاف صاف
ہوگیا تھا اٹھادیا۔ چنانچہ میں کھر جو پید ونشان وہ لوگ اس کے متعلق دریافت کرتے صاف صاف
ہوگیا تھا اٹھادیا۔ چنانچہ میں کھر جو پید ونشان وہ لوگ اس کے متعلق دریافت کر جب میں اور جبرائیل
بیت المقدس پنچ تو جبرائیل نے ایک پھر میں انگل سے اشارہ کر کے سوراخ کردیا۔ جس سے براق
کو با ندھ دیا۔

اب مقام خور ہے کہ قریش کا نجھ اللہ سے بیت المقدی، کے متعلق سوالات کا لوچھنا اس صورت میں ضیح تشلیم ہوسکتا ہے کہ وہاں جسمانی طور پر جانے کا حال آپ نے بیان کیا ہو۔ ورنہ خواب میں یا ول سے دیکھنے کے متعلق کسی چیز کا پتہ دریافت کرنایا اس معائنہ پرشک کرنا بالکل بے معنی ہے۔ قریش میں سے اکثر بیت المقدی کا ذرہ وال جانے تھے۔ کیونکہ وہ بار ہا وہاں سے ہوآئے تھے۔ بعض دیگر روایات صححہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نجھ اللہ نے تھے۔ بعض واقعات راستہ کے بھی بتلائے تھے۔ جن کی تقد بی بور بعد میں ہوگئی۔ حضرت ابو برگوصدین کا لقب بھی اس وجہ سے ملا کے معنی بتلائے تھے۔ جن کی تقد بی بور میں ہوگئی۔ حضرت ابو برگوصدین کا لقب بھی اس وجہ سے ملا اللہ تھا کہ تیرایا رہم کو بتلا رہا ہے کہ وہ آئی رات کو بیت نے کہتا ہے اس کی میر کر آیا ہے تو حضرت ابو برگر صدین نے جواب میں کہا کہ آگر میرایا رابیا آ

ر بخاری ج م ۹۷۸ نے پاره ۲۷) میں قرآن کی آیت ' و ما جعلنا الرؤیا التی ارین کا آیت ' و ما جعلنا الرؤیا التی ارین کا فقید الله فتی الله فتی الله فتی الله فتی کا مفہوم ہے۔ شاہ عبدالقاور سے اس کی تغییر یکھی ہے کہ لفظ رؤیا معراج میں آنکھ سے ویکھنے کا مفہوم ہے۔ شاہ عبدالقاور صاحب نے اس کے مطابق ترجمہ (دکھلاوا) کیا ہے اور کل اہل سنت مفسرین نے جسمانی ماحب نے اس کے مطابق ترجمہ (دکھلاوا) کیا ہے اور کل اہل سنت مفسرین نے جسمانی

ماتومعراج كاباب عليحده يائيس مح يجس اس معراج میں آپ کی سواری میں براق نررنا اور آیات الله کا مشاہدہ کرنا اور یا نچ فماز كموف من ني الله كي معراج كشفي حسب ارشاد عالی مومن کی معراج اس کی ، سے بھی پوراسرفراز فر مایا۔ مگر ندمعراج ر بخود بوئی ـ بردویس ان فضله کان می معراج میں امتی تو کجاکسی نبی درسول کو الله کی امت کے اکثر افراد جزوی طوریر ءالله کی معتبر سوانح میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہے۔ قائلین محض کشفی معراج نی ملک کے کو کی بناء پرحضرت عا کشهٌ دحضرت معاوییگو ر کلی جسمانی معراج نجی اللے کے وقت رخصت نبيس ہوئی تھی ادر حضرت معاوية " ن نائبیں ہوئے تھے۔ کیونک وہ بعد ہجرت معراج کے انکارکوان کی طرف منسوب ن المازين المالية في المالية المالية الشفی معراج ندکورہ حدیث زیر تنقید کے فابرمیں جسمانی معراج کے بارہ میں ہر جسمانی کے متعلق صحیح اگر کوئی اختلاف خاري ج ٢مل ٢٠ ) تفسير سور و مجم كتاب ا بخاری ج اص ۴۵۹) میں ہے۔ حضرت سے بیا کتے ہیں کہ جسمانی معراج سے

اكم جوريكم كم مطالق في التدتعالي كو

را کہا۔ پس ان احادیث سے ثابت ہوا

معراج کی شرح کی ہے۔

نوث: قرآن مجید میں لفظ رؤیاسات دفعة قریا داقع مواہے اور سواند کورہ آیت کے ہر مقام براس كاحقيق مفهوم خواب عى ب يمر جوتك حضرت ابن عباس كاتفقه في القرآن حسب خاص دعا ني الله ويرصحابة عمتاز تهاراس واسطى مذكوره آيت والے لفظ (رؤيا) كامنهوم بجائے معروف خواب کے ظاہری آ کھے سے دیکھنا بیان کرتے ہیں۔ اس برعلاء اہل سنت نے ان کے اس خاص مشتنیٰ منہوم پر جب غور کیا تو اس آیت میں اس منہوم کی بناءان کی تمجھ میں بیرآئی کہ اورمقامات بر (رؤیا) کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجوز ہیں۔ جواس کے حقیقی مفہوم لغوی (خواب) سے تجاوز کرنے میں معاون ہوسکے گراس آیت میں لفظ رویا کے ساتھ فتہ نہ لیاس ایک ایسا خاص قریندموجود ہے۔جس کی بناء پر بدلفظ معروف مغہوم سے جدا ہوکر بھری وقیقی مغہوم کا پورا مرادف بن جاتا ہے۔ کیونکد فدکورہ قرید فتنة للناس ایساموجود ہے کداس میں علاوہ دیگرمصالح کے لوگوں کو آ زمانا بھی مطلوب تھا کہ کون کون جسمانی معراج کو مانتا ہے اور کون کون اس کی تكذيب كرتا ہے۔ چنانچدا بھی ندكور ہو چكا ہے كہ بعض نے قریش میں سے اس كی تكذیب كی بلكہ بعض نے نشانات بیت المقدس کا پنہ بھی دریافت کیا۔ مرحضرت ابو بر صمدیق نے ابوجہل سے مرف من کر بی نج الله کی عدم موجودگی میں اس کی تصدیق کر کے صدیق کا لقب حاصل کیا۔لفظ (رویا) کا مصدررؤیت ہے۔جس میں بعری قلبی معاید ہردوکامفہوم داخل ہے۔جس کا فیصلہ قرینه کی شمولیت سے مشتبہ ومشکوک نہیں رہ سکتا گراس آیت میں فتنة للناس کا قریند موجود ہے اور مقام فور ہے کہ جب ایک انسان بھی دوسرے انسان برائی خواب کوسی امر کی تقیدیق و تکذیب كواسط جمت قائم نيس كرسكا توالله تعالى جو فلله المحجة البالغة (انعام: ١٤٩) "ك ومف سے موصوف ہے۔ا بینے رسول کو بجائے بینی وبھری رؤیت آیات کے محض خواب وکھا کر ای قبیل سے کشف کے در بعد سے آیات دکھلا کرانسانوں کی آ زمائش کے واسطے جست کیونکر قائم کر سكايج؟ - بعدازي بم كولفظ اسرى كى لغت كى طرف متوجه ونا بحى ضرورى بتاكرة أنى محاوره عد جدا ہو کرایے منہوم کوانقتیار کرنانہ پڑے۔جس میں ہوائے نقس کے دخل سے تیم مثلالت اور مختيده الل سنت كفلاف ثابت بو

لفظ اسری باخی منج از مصدراسراه جس سے معرائ کامنہوم لکتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں بحالت امرقر باً پانچ دفعہ ذکور ہے۔ مثلًا اسس بسعب ادی ، یا اسس باھلك اور برایک دفعہ

جاندارجسم کے واسطےرا

ووسری وجہ اسریٰ کے یہ

قرآن مجيد مين نبيسآ:

نہیں۔ بلکہ معمولیات

ہے۔ تا کہ مقصود اسراء

ملاحظه كرائيس اوركس

تاكيدوارد ہے۔ورن

ہے۔مثلاً"ان اسر

آيت'سبحان ا

الاقتصى الذي

بالبداجت بلاتاويل:

بعبادي يااسر بإهلك

توجہ ہے کہ مذکورہ ا

التعليق كامعراج

غیرمعمولی ہے۔ا

ندكوره مي جبار

كوعليجده كرديثالغ

میں جس قدراحا

وبصبحرت کے رو

بالكل تظرا ندازكر

كاخاص لفظايرينا

اعاز نے الی مر

جاندارجهم کے واسط رات کے وقت حرکت جسّمانی وانقال مکانی کے سوادیگر مفہوم قطعا غلط ہوگا۔
دوسری وجد اسریٰ کے پہلے لفظ سحان کا قرینہ ہے۔ جو معمولی معروف واقعات کے اظہار کے واسطے
قرآن مجید میں نہیں آتا۔ بلکہ واقع ظیم کے واسطے اور بیام رظا ہر ہے کہ خواب یا کشف واقع عظیمہ
نہیں۔ بلکہ معمولیات معروفہ میں واغل ہے۔ تیسرا قرینہ اسریٰ کے ساتھ لسندیہ من ایتنا اموجود
ہے۔ تاکہ مقصود اسراء معرائ ثابت ہو۔ یعنی نشانات قدرت غیبیکا ہم اپنے رسول کوچشم وید
ملاحظہ کرائیں اور کس وقت ؟۔ رات کا کی حصہ میں لفظ کیا رفع ابہام غیروقت کے واسطے بنا ہر
تاکید وارد ہے۔ ورنہ تنہا لفظ اسری خود مفہوم رات کا سفر جاندار کے واسطے قرآن مجید میں ثابت
ہے۔ مثل ''ان اسر بعب ادی فاضر ب لھم طریقاً فی البحر یبساً (طہ:۷۷)''پس
آیت' سبحان الدی اسری بعب دہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد
آیت' سبحان الذی بارک نیا حولہ لنریہ من ایتنا (بنی اسرائیل:۱)' میں چندامور
بالبراہت بلاتا ویل ثابت ہیں۔

الال ...... معراج کوئی معروف و معمولی واقعیمیں یعنی خواب یا کشف نہیں۔ دوم ...... رات کے وقت سفر جسد مع الروح تھا۔ کیونکہ ندکورہ پانچ قرآنی امثلہ اسر بعبا دی یا اسر باحلک ہے جسد مع الروح کے سواغیر مغہوم باطل ہے۔

سوم ..... آیات غیبیکا ملاحظہ کرانا اللہ تعالی کو منظور تھا۔ اب بعدازیں یہام قابل توجہ ہے کہ فدکورہ اسریٰ کی پانچ امثلہ میں انبیاء علیہ السلام ذریعہ سفر قابت ہیں۔ مگر محمد رسول الله الله علی الله تعالی خود کو فاعل و ذریعہ بیان کرتا ہے۔ جس طرح بیخاص اسراء غیر معمولی ہیں۔ مگر لغت عرب کی قرآنی امثلہ غیر معمولی ہیں۔ مگر لغت عرب کی قرآنی امثلہ فکورہ میں جب اسراء جسم مع الروح پر حاوی ہے تو اسراء ذریت تقید میں جناب ملک اختیار کرنا ہے۔ پس اوراق ماسیق کو علی مدر احادیث محمد و دلائل عقلیہ فیل جس قدراحادیث محمد و دلائل عقلیہ فیکور ہیں۔ وہ قرآن کے عین مطابق ہیں اور انصاف ویصیرت کے روسے راتم الحروف ہے جابانہ عرض کرتا ہے کہ اگر احادیث محمد و دلائل عقلیہ کو بالکی نظراند از کر کے ان سے جسمانی معراج پر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آیت اسراء بالکی نظراند از کر کے ان سے جسمانی معراج پر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آیت اسراء کی خاص لفظ پر بناء لفت و محادرہ قرآنی جسمانی معراج کر جوت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آیت اسراء کا خاص لفظ پر بناء لفت و محادرہ قرآنی جسمانی معراج کر جوت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آیت اسراء کی خاص لفظ پر بناء لفت و محادرہ قرآنی جسمانی معراج کے خوت کے واسطے کافی ہے۔ جس کے کا خاص لفظ پر بناء لفت و محادرہ قرآئی جسمانی معراج کے خوت کے واسطے کافی ہے۔ جس کے کا خاص لفظ پر بناء لفت و محادرہ قرآئی گردنوں کو جمکادیا تھا اور اب بھی جونیض رحمانی سے دی اسلام کافی ہے۔ جس کے دائی ہے۔

قریباً داقع ہواہے اور سوا**ندکورہ آیت** کے ہر بت ابن عبال كاتفقه في القرآن حسب مطے فدكوره آيت والے لفظ (رؤيا) كامفهوم ن كرتے ہيں۔اس يرعلاء اللسنت نے ان یں اس مفہوم کی بناءان کی سمجھ میں بیآ ئی کہ یں۔جواس کے حقیقی مفہوم لغوی (خواب) الفظارة ياكماته فتنة للناس ايك ايبا فہوم سے جدا ہوکر بھری دھیقی منہوم کا بورا ابياموجود ہے كهاس ميں علاوہ ديگرمصالح نی معراج کو مانتا ہے اور کون کون اس کی نے قریش میں سے اس کی تکذیب کی بلکہ ۔ گر حفرت ابو بکر محمد یق نے ابوجہل ہے م بن كر ك صديق كالقب حاصل كيا لفظ ینہ ہر دو کامغہوم داخل ہے۔ جس کا فیصلہ أيت مين فتنة للناس كا قريبة موجود بياور ا بی خواب کوکسی امرکی تصدیق و تکذیب الحجة البالغة (انعام:١٤٩)''ک مركارؤيت آيات ميمحض خواب دكهاكر ی کی آ ز ماکش کے واسطے جمت کیونکر قائم کر يجه مونا بمي ضروري بيا كرقر آني محاوره موائے لنس کے دخل سے تیج مثلالت اور

عران کامغیوم لکتا ہے۔ ووقر آن مجید ادی میا اصر جاهلك اور برایک دفعہ حصد رکھتا ہے قرآن مجید کے سمندر میں غواص بن کو جیرت انگیز ومعرفت اقراء نکات ومعارف کے بے بہاموتی نکال سکتا ہے۔

حرم شریف سے بیت المقدى تك تو، رات كووت ني الله كى معراج جدم الروح خود اسراء کی آیت سے بلاتا مل ابت ہے۔ جیسا کہ بیان ہوچکا ہے کہ جس سے انکار کرنا اللسنت كنزديك كفرك برابرے محربيت المقدى سے آ كے آسانوں كى معراج كے بارہ میں اہل سنت انکار کرنے والے کومریکے کا فر کہنے میں متامل ہیں۔البسة مبتدع دغیرہ الفاظ اس پر عائدكرتے ہيں۔ كيونكه اس كا شوت سور و مجم ميں مجملا فدكور ہے اور اس اجمال كى تفصيل احاديث صححين فدكور ب- جبيااس سے يہلے بيان ہو چكا ب- البتة قرآن سورة مجم من متعلق جسمانی معراج السي السيموات ايس بين كمالل بعيرت كواسط كاني بين \_ كونكما واديث محومتعلق معراج جسمانی مکه شریف سے بیت المقدس تک عین مفہوم آیت اسراء کے مطابق ہیں تو وہاں ے آ گے آ سانوں تک جسمانی معراج کے متعلق وہ غیرمطابق اور غیر صححتہیں ہوسکتیں \_معزله ودیگرمنکرین خرق عادت کے داسطے بیت الحرام سے بیت المقدس تک جسمانی معراج میں شک اور تاویل کرنے کی خود آیت اسراء نے از روئے لغت ومحاورہ قرآن کوئی مخبائش باتی نہیں چھوڑی۔ ہاں ہٹ دھری کی وجہ سے انکار کر کے لغت ومحاورہ کے خلاف جوان کی طبیعت جا ہے یٹے کہیں ، اہل حق ان کو تبول کرنے سے معذور ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے تبول حق کا ماده رکھ دیا ہے اور علاوہ ازیں ان کوا حادیث میرے پر بھی بفضل خداایمان ہے۔ کیونکہ قرآن ك مجملات كى تشريح بدول شارع عليه السلام كى تغيير كے غير مكن ہے۔جس ير مرز ماند كامتواتر بيان وعمل شامر ب-اب انشاء الله بيت المقدى سي آ محاسراء الى السعوت كالخضربيان بدول حوالداحاديث محدمتعلق جسماني معراج لكعنا مناسب ب- كيونكداز روئ احاديث اللسنت اس پربھی پوراایمان رکھتے ہیں۔جس کا بیان صفحات ماسبق میں ہو چکا ہے۔ سور و مجم کے جن الفاظ وقرآ ئن سے جسمانی معران السی السیفوت پروشی پرسکتی ہےان کابیان موجب شرح صدر ہے۔ گومنکرین اس سے انکار کردیں ان کورو کنا محال ہے۔

مغراج جسمانی کے متعلق سورہ مجم سے استدلال سب سے پہلے بیاشکال رفع کرنا ضروری ہے کہ جسمانی معراج کا ذکر مسلسل کیوں \* ندکورہ نہیں۔ کی مکت بیت المقدس تک اس کا ذکر سورہ اسراء کے شروع میں ہے اور باتی الی الساؤت

اسراء کاسورہ مجم میں نازل ہوئیر سے واقف ہے مسلسل بیان کی ذر معرف ایک ہ

دفعه مناسب جانا آیات کا ایسامر به پوسته ہے۔ گرام بعض کیر کول۔ کے کہائی ہے چا اسرائیل: ۳۱) "ا

سو اسری بعبدہ ا اسنریسے مسن ا مبارککاازمجدالح ہےکہنماییۓ عب النبیین ہےاوراس

استدلال

عاجع ہیں۔ جب باقی اِستدلال

ذکریا ثبوت وہاں' کے واقعی دکھلانے' سووہ تو وہاں نجی ہو 5

أنكيز ومعرفت اقراء نكات ومعارف

الله وقت ني الله كل معراج جسد مع میان ہو چکاہے کہ جس سے انکار کرنا ہے آ گے آسانوں کی معراج کے بارم میں۔البنة مبتدع وغیرہ الفاظ اس *بر* ہادراس اجمال کی تفصیل احادیث مة قرآن سورهٔ عجم میں متعلق جسمانی یکافی ہیں۔ کیونکہ احادیث صحیحہ تعلق آیت اسراء کے مطابق ہیں تو وہاں بق ادرغير صححة نبيس هوسكتيس -معتزله تقدس تك جسماني معراج مين شك محاوره قرآن كوئي مخبائش باتي نهيس و کے خلاف جوان کی طبیعت حاہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قبول بغضل خداا يمان ہے۔ كيونكة قرآن مکن ہے۔جس پر ہرز مانہ کا متواتر إمالي السموت كالمخضر بيان بدول . كونكماز روئ احاديث اللسنت بہوچکا ہے۔سورہ مجم کےجن الفاظ تى بان كابيان موجب شرح صدر

ا محسمانی معراج کا ذکر مسلسل کیوں شروع میں ہے اور باقی الی السلات

اسراء کاسورہ جم عیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر دوسور تیں کی ہیں اور کے بعد دیگرے مکہ شریف میں نازل ہوئیں اور معراج جسمانی کا واقعہ بھی کی ہے۔ جو خص قرآن مجید کی طرز واسلوب بیان سے واقعہ ہے۔ اس کواس میں کوئی اشکال نظر نہیں آتا۔ کیونکہ قرآن مجید تاریخ کی طرح کوئی مسلسل بیان کی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انبیاء علیم السلام میں سے بعض کا ذکر صرف ایک ہی بارفر مایا ہے۔ بعض کا متعدد جگہ اور تبلیغ کی مسلمت کی جبہ ہے جس قدر اور جتنی دفعہ مناسب جانا ای قدر اور اتنی و فعہ بیان فر ما دیا۔ طربحان اللہ کہ باوجود اس تکر ارکے سلسلہ آیات کا ایسا مربوط ہے کہ ایک آیت ما قبل کی مابعد کی آیت سے زنجر کی طرح کو یوں میں بیوستہ ہے۔ گراصلی مقصور تبلیغ و تذکیر عباد ہے اور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قبل ہا ور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قبل ہا ور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قبل ہا ور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قبل ہا اور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قبل ہا دو اس انہاں مواس ہو علم (بنی اسرائیل ہے ور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قبل ہو اسرائیل ہو تو اس اسرائیل ہو دو اکر اس بیات و جر ویات و ترکیب ساخت سے بیات ہو دو اک استعال کو احتمار کیات و جر ویات و ترکیب ساخت سے بیات ہو دو اے استعال استدال ل

"سورة اسراء (بنى اسرائيل: ۱) "كثروع يس آيت" سبحان الذى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله النريسه من أيتنا انه هو السميع البصير "مساسراء تي الله يعن مرجم مع الروح مبارك كازم جدالحرام تابيت الاقصى كاصرف ذكر به اوردوسرائس امركا كمقصوداس اسراء سه مبارك كازم جدالحرام تابيت الاقصى كاصرف ذكر به اوردوسرائس امركا كمقصوداس اسراء سه يه كهم ايت حبيب كوائي قدرت كن اتا تا كاچشم و يدطا حظه كراكيس كونك بهارا حبيب خاتم النبيين به اوراس كي رعا كويمي من كر قبوليت بخشا واجه بين وراس كي رعا كويمي من كرقبوليت بخشا علي اللهم ارنى المحق حقاً وارنى الباطل باطلاً" باقى استدلال

چہارم...... القاء کلام اللہ علی القلب\_ جن نشانات چیثم ویدمعائنہ کا اللہ تعالیٰ نےمعراج میں اسپیے

اس کوآ ست کلقد رأی من ایات ربه الکبری (نیم:۱۸)". میں اکثر دل اور آ کھ کوا پی طرف جبر امائل کرنے کی بوجہ غیرارضی دغیرمع موجودتھی۔اس داسطےاس آیت کے پہلے اینے حبیب کی روحانی توت بتلاویا ہے۔''مازاغ البصر وما طغی (نجہ:۱۷)''*ایٹی میرے* چثم دید کر کے اپنی توجہ کو ہر گز کسی کی طرف ماکل نہ کیا۔ کیونکہ در ہار ف کیا گیا تھااس نے حدادب سے ہرگز تجاوز نہ کیااور صبیب اللہ نی سی م والل ثابت ہوئے۔اس آیت میں لفظ بھر کا استعال مینی مشاہدہ آیا۔ (مصدراسراء) جسمانی معراج کوثابت کرد ہاہے۔ کیونکہ جیساراقم الحر مجیدے ثابت کرچکا ہے کہ وہ جاندار بدن مع الروح کے سفر وانقال م مین نبیس آسکنا \_ بینی کم از کم قرآن مجید میں پس خاص قرآن **مجید کی افستا** جناب نى كريم افضل الصلوة عليه والدى معراج جسمانى بدون مددا حاويم كالل طور سے ثابت ب\_فرقه بائے غير الل سنت أكر مذكور وبيان تعسم مطالعه كرين تومحض كشفى معراج كاعقيده انشاءالله چھوڑ ديں مے \_ كيو براق وبدون معیت جرائیل مدینشریف میں بی اللی کو چندیار باتغیر ثابت ہے۔ جو کی معراج سے بالکل مختف ہے۔ جیمااس سے میلے ہے۔ جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تقید حدیث نمبر ۸۲ ۸ص ۴۰، ۸۱ فضل الباری شرح پر

تقيد حديث مبرم ٨٠٠ مم ٢٠٠٠ مص البارى ترح يم الم تعدد الله تعدد الله تعدد المعلوك اذا الذي حق بسنبيه والمن بمحمد والعبد المعلوك اذا الذي حق كانت عنده امة ضادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها فاحسن تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها فاحسن تادیبها و تادیبها

کے ملاحظہ میں سلسلہ برابر قائم ہے۔ ارضی ہے سادی بعد میں واقع ہوااور ایک ہی وقت میں جو لفظ لیا ہے ثابت ہے۔

نشانات ساوی کی تفصیل تو احاویث صحیحه میں موجود ہے۔ سورہ جم میں مجملا ہے۔ یعنی ملاحظہ جبریل کا اصل صورت میں سدرہ المنتہای کا، جنت الماوی کا، سدرہ المنتہای پر تھائی ہوئی اشیاء کا، اس ساوی اسراء وہی خاص کا، ''سورہ جم ا'' کے ابتداء میں '' والسنجہ اذا ہوی '' کی شم کا اشارہ نجی ملاقات کے اسراء کا طرف سموات کے نشقل ہونے کی طرف ہے اور پھر کلام وہی میں نجی ملاقت کے دخل حویٰ کی نفی کا جوت المحف طور پر وہی کے اوصاف بیان کرنے میں پایا جا تا ہے اور ازیں بعد وہی کواصلی صورت میں دیکھنے کے شبکواس دلیل سے زائل کیا جا تا ہے کہ اس صورت میں ازیں بعد وہی کواسلی صورت میں (زمین پر غار حرامیں) دیکھے چکا ہے۔ حبیب کا مرتبہ ومنزلت ہیں را قاب قوسین ) سے ظاہر کر کے آپ کی عصمت کا اظہار کا مل طور پر ظاہر کر دیا ہے۔

اةل..... كل جهال كتبليغ ـ

دوم ..... معراج جسمانی بناء پرمشامده آیات الله

سوهم ..... معائد جرائل بصورت اصلی \_

چېارم ..... القاء كلام الله على القلب\_

جن نشانات چیم و يدمعائد كالله تعالى في معراج مين اسيخ حبيب سے وعد وفر مايا تا-ال وآيت القد رأى من أيات ربه الكبرى (نجم:١٨) "من يوراكرويا-ان ثانات میں اکثر دل اور آ کھوا پی طرف جبر امائل کرنے کی بعبہ غیر ارضی وغیر معمولی ہونے کی پوری کشش موجود کھی۔اس واسطےاس آیت کے پہلے اسے حبیب کی روحانی قوت ومزلت کواس آیت ہے بالادياب-"مازاغ البصر وماطفى (نجم:١٧)" يعنى مرحميب فآيات كالملاظم چٹم دید کر کے اپنی توجہ کو ہر گز کسی کی طرف مائل نہ کیا۔ کیونکہ در بار خدا تعالیٰ میں جو حبیب مرعو کیا گیا تھااس نے عدادب سے ہرگز تجاوز نہ کیا اور حبیب اللہ نی متالیق معراج کے بورے مصداق والل ثابت بوئ ـاس آيت من لفظ بعركا استعال عيني مشابده آيات برنع باورلفظ اسرى (مصدراسراء) جسمانی معراج کو ثابت کررہاہے۔ کیونکہ جیساراقم الحروف اس سے پہلے قرآن مجیدے ثابت کر چکا ہے کہوہ جاندار بدن مع الروح کے سفر وانقال مکان کے سواکسی غیرمغہوم میں نہیں آسکا۔ یعنی کم از کم قرآن مجید میں پس خاص قرآن مجید کی افت ودیگرقرآ ئن متعلقہ سے جناب نبى كريم افضل الصلوة علىيه والدكى معراج جسماني بدون مددا حاديث صحيحه وبدون ولاكل عقليه کامل طورے ثابت ہے۔ فرقہ ہائے غیراہل سنت اگر فدکورہ بیان تعصب سے الگ ہوکر خور سے مطالعه كرين تومحض تشفي معراج كاعقيده انثاء الله جيموز ديس محيه يرونك شفي معراج بدون سواري براق وبدون معیت جرائیل مدینتریف میں نی الله کو چند باریتغیر میت و کیفیت احادیث سے ثابت ہے۔ جو کی معراج سے بالکل مختلف ہے۔ جبیااس سے پہلے راقم الحروف مال بیان کر چکا

ہے۔جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تنقید حدیث نمبر ۸ مس ۴۸ ، ۲۸ فضل الباری نثر ح بخاری

"قال رسول الله عَلَيْ ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتب امن بخبيه وامن بمحمد والعبد المملوك اذا ادى حق الله واحق مواليه ورجل كانت عنده امة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها

ه واقع ہوااورایک ہی ونت میں جو

د ہے۔ سورہ جم میں مجملا ہے۔ یعنی
) کا ، سدرہ المنتہی پر چھائی ہوئی اشیاء
و السنجہ اذا ہوی " کوشم کا
کی طرف ہے اور پھر کلام وحی میں
نے بیان کرنے میں پایا جاتا ہے اور
کی زائل کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں
کی چکا ہے۔ حبیب کا مرتبہ ومنزلت
کور پر ظاہر کردیا ہے۔

"می حقیقت جبرائیل کواس کی اصل

ائدکورفع شک کے واسطے بطورتا کید ہودہ درحقیقت اور طرح ہوتی ہے۔ یا پیز کارنگ پیلا اور زردد کھا ہے۔ ن کو دور سے باخ اور چشمے نظر آتے بھنے والے کا دل ان کی تعدیق نہیں ہوسکتی ہے کہ جب کسی نے ایک چیز معراج کے استدلال پر بوجہ عدم بنی معراج کے استدلال پر بوجہ عدم بنی کا قرید بھی ذہن سے اتر گیا۔ قریش خالی نے کال وضاحت سے وقی ک کا قرید تھی وہ من العندرین دست آ بعد "وانے لیت نیت زیل رب

فتنزوجها فله اجران" ترجمه بحذف روات

رسول التُعَلِينَة نے فرمایا تین شخص ہیں۔ جن کے لئے دو ہراا جر ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک دہ شخص جوابے نبی پرایمان لایا اور غلام جو دوسرے کے ملک میں ہو۔ جب وہ اللّٰہ کا حق اداکرے اورایک وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو۔ پھر وہ اس کو ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور المچھی تعلیم وے۔ پھر اسے آزاد کرے اور المجھی تعلیم وے۔ پھر اسے آزاد کرے اور اسے بی زوجیت میں لے۔

اس برجمدى على لا مورى صفحه الله كوف فمبراك مين يول فرمات بين كه:

قال: بخاری کے بعض شخوں میں امة کے بعد لفظ پہطاہ اوار دہے۔ مگریہ زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بخاری کے سیح ترین شخ جن کوصاحب فتح الباری اور صاحب اسٹا دالساری وغیرہ نے لیا ہے۔ ان میں پہلفظ نہیں اور جن شخوں میں یہاں لفظ پہلا آئے ہیں اور ان میں اس حدیث کو جہاں دوسرے موقعوں پر لایا گیا ہے۔ باب العتق اور کتاب الجہاد میں وہاں پہلفظ نہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلفظ زائد ہیں۔ جو بعض شخوں میں معلی سے درج ہوگئے ہیں اور اگر روایت میں اس لفظ کا موجود ہوتا بھی مان لیا جائے تو اس سے میں اس لفظ کا موجود ہوتا بھی مان لیا جائے تو اس سے میں جم محبق بلا نکاح تھی۔ تزوج میں ذکر زوجہ بنانے کا ہے۔ لینی برابری کام رہید دیتا۔ "

اقول: جہاں محمطی لا ہوری نے اٹل سنت کے اکثر اجماع مسائل ہیں اپنے غلط اجتہاد سے صرح اختلاف کیا ہے۔ مثلاً معراج جسمانی، نزول سے بجات مشرک، پیدائش سے ابن مریم علیہ السلام، مجزات اخبیاء وغیر وہیں وہاں مملوکہ تربی لونڈی سے وطی (ہم بستری) کے متعلق بھی یہ اجتہاد کیا ہے کہ بدوں تکار کے مالک کو بھی اس سے وطی جائز نہیں۔ ان کے مطالعہ خانہ میں بخاری کے متعدوثر وح موجود ہیں۔ جن سے جا بجا اقتباس نقل کرتے ہیں۔ گراس مسئلہ میں کی شارح کو اپنا ہم جنیال ظاہر ہیں کیا۔ بلکہ لمہ کے بعد وط احداد کے بعد وط احداد کی موجود ہے۔ اس کوزیادتی اور غلط اندارج کا نتیجہ بتلاتے ہیں اور اس کا اندراج سے حاسلیم کر کے بھی فرماتے ہیں کہ لونڈی سے وطی مالک بدون نگاح کے نیس کرتا تھا۔ اگر امات کے بعد و ط احداد کورنہ میں ہوجب بھی حدیث زیر تنقید میں الغاظ شم اعتقاحا فتر و جہاجی کی مملوکہ لونڈی کوآ زاد کر

کے اس سے نکاح کر ۔۔ نے ترجمہ میں تحریف معن ازروئے لغت عرب نکار

ے منہوم نکات کو فارخ کے برابررتبددیدے۔اا اس سے نکاح کرلے۔ا، لیا دروطی بھی کرلی۔ توزو

اگران کے استدلال کا ۔ مالک نکاح اور دطی کے بو بعداعمّاق محکوحہ ہوی کے

اب دوسری حالت میں ا. علاوہ کوئی اور بھی ممکن ہے

خاوند بالغ پرلازم ہوجا۔ ہے کہ آیا مالک نے قبل اڈ سے میں ہے نہ

بھی طلب کیا تھا۔اگر نبیر کریں کہ قبل اعتاق مالکہ

تھا۔ابنصوص اور واقعا، کے اس مسئلہ کی حقیقت کو

ا پیمملوکه لونڈی سے قبل آ فلیفہ تبلیغ دیم

مستی نہیں رہتا۔اس وا! کے مامحت ہیں مفتوع ؟

سلطانی ہیں۔ بعد تعلیم الا زندگی بسر کرنی پڑتی ہےاا تورات میں بھی بہی تھم۔

کے لئے دوہرااجر ہے۔اہل کتاب میں ع کے ملک میں ہو۔ جب وہ اللہ کاحق ں کے پاس ایک لوغری ہو۔ چھروہ اس ہے اور اچھی تعلیم دے۔ پھر اسے آزاد

ہیں یوں فرماتے ہیں کہ: رافظ پہطا ہے اوار دہے یکر پیزیادتی جن کوصاحب فتح الباری اور صاحب جن شخوں میں یہاں لفظ پہطا ہا آئے پر لایا گیا ہے۔ باب العتق اور کتاب ہے کہ پیلفظ زائد ہیں۔ جو بعض شخوں ظاکامو جو دہونا بھی مان لیا جائے تو اس ہے۔ تزوج میں ذکر زوجہ بنانے کا ہے۔

اکثر اجماع مسائل میں اپنے غلط اجتہاد سے ، خیات مشرک، پیدائش میں ابن مریم اسے ولمی (ہم بستری) کے متعلق بھی یہ بائز نہیں ۔ ان کے مطالعہ خانہ میں بخاری رتے ہیں گراس مسئلہ میں کی شارح کو اتفیری کلہ جو بخاری کے بعض نسخوں میں ہیں اور اس کا اندراج میں شامہ کو کے بعد و ملہ المانہ کورنہ فتر و جہا بین پر مملوکہ لونڈی کوآزاد کر

كاس عناح كرلے ماف بتلارى بين كرزوج كا دقوع بعد اعقال ب محميل لا مورى نے ترجم من تحریف معنوی سے کام نے کرا پنامقعد پوراکیا ہے۔ کوئک فقد و جها کے معن ازروئے لغت عرب نکاح کے ذریعہ سے زوجیت میں لینے کے ہیں۔ مرجم علی لا ہوری اس لفظ مع منهوم ذكاح كوخارج كركے زوجيت ميں لينے كى بيشرح فرماتے ہيں كه مالك لوغرى كويوى کے برابررتبددیدے۔اس سےان کی مرادیہ ہے کہ مالک بدون اعماق وطی حلال کرنے کی خاطر اس سے نکاح کر نے۔اب کون بندہ ضدااس کو مجھائے کہ جب مالک نے لونڈی سے نکاح بھی کر لیااوروطی بھی کرلی۔ تو زوجہ بنانے میں کیا کسررہ گئی کہ بعداعماق مجراس کوزوجہ کارتبہ عطاء کرے۔ اگران کے استدلال کا مجمع منہوم زوجہ کے برابر جاننے کا ہوسکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ لونڈی کو مالک تکاح اور وطی کے بعد اگر اچھا کھا تا اور اچھے کپڑے آزاد بیوی کے برابرنہیں دیتا تھا تو اب بعداعماق متکوحہ بوی کے برابردیا کرے۔اگر مہلی حالت میں اے برا بھلا کہنا یا مارتا بیٹنا تھا تو اب دوسری حالت میں ایسے سلوک کوترک کردے۔ اگرز وجہ کے برابر رتبددیے کامفہوم اس کے علاوہ کوئی اور بھی ممکن ہے تو وہ مجمع علی لا ہوری کے بطن میں ہوگا۔ ورنہ نکاح سے کل حقوق ز وجیت خاوند بالغ برلازم موجات میں محمعلی لاموری نے خداجانے عمر أياسموأاس امر سے سكوت فرمايا ہے کہ آیا مالک نے قبل از اعماق جب لونڈی ہے تکاح کیا تھا تو کیا مہر بھی مقرر کیا تھا اور و گواہ کو بمی طلب کیا تھا۔ اگرنہیں کیا تھا تو نکاح فاسداور اگر کیا تھا تو کسی واقعہ سے یا حدیث سے ثابت کریں کہ قبل اعمّاق مالک کا امتہ (مملوکہ لونڈی) سے نکاح مع مہرموجودگی دو گواہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ابنصوص اور واقعات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تا کہ مجمعلی لا ہوری یا ان کا کوئی مریدغور کر كاس مسلك حقيقت كوبيجان سكيرسب ساول اس مسلك كافلسفه بتانا ضروري بكرمالك ا پی مملوکہ لونڈی سے قبل اس کے آزاد کرنے کے کیوں بدون نکاح وطی (ہم بستری) کرسکتا ہے۔ فلسفه تبليغ دين حق كےوقت جوا نكار ومقابله كرتا ہے وہ اپني آ زادى وجان كى حفاظت كا مستحق نبيس رہنا۔ اس واسطے وہ اور اس كے متعلقين جواس مقابله ميں شامل ہيں يا اس مقابله كننده کے ماتحت ہیں۔منتوح ہونے کے بعد فاتح کے قبضہ میں منتقل ہوجاتے ہیں عور تیں اور مرداسیر سلطانی میں۔ بعد تقیم ان کولونڈ یوں اور غلاموں کی حیثیت میں اینے اپنے قابضوں کی ماتحتی میں زندگی بسر کرنی پرتی ہے اور جب تک مالک خودان کوآ زاونہ کرے وواجی آزادی کے حق دارنہیں۔ تورات میں بھی یم علم ہے۔ مراسلام جورحت کمال کا فرجب ہے۔ان کوآ زاد کرنے کی ترغیب کئی

طریقوں سے دلاتا ہے اور قبل آزاد کرنے کے ان سے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ جس کی تشریح کا پیرسالہ مخمل نہیں۔

باقی بیان: محرعلی لا بوری جومملوکہ لوغری سے بدون نکاح ما لک کو بھی بعداستبراء وطی ک امبازت نہیں دیے۔ ان کے پاس سواا پی اجتباد کے کوئی شرق نعمی نہیں ۔ قرآن مجید میں محصنہ سے اکاح کی عدم استطاعت کی صورت میں ایک مسلم کومومنہ لوغری سے باؤن ما لک نکاح کی اجازت ہے۔ محرغیر مالک کے نکاح میں جا کر بھی وہ بدستور غلامی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بقول محمعل لا موری مالک نے وطی کے جواز کے واسطے اس سے نکاح کرلیا ہوتا تو کسی آ بت یا مدیث یا کی واقعہ میں یا مرخق ندرہ سکنا کہ غیر مالک کو نکاح کی اجازت دیئے کے وقت مالک نے اس کو طلاق جمی دی تھی اور پھروہ لونڈی عدت شری کے بعد غیر مالک کے نکاح میں داخل ہوئی تھی ۔ مالک کے بھی دی تھی اور پھروہ لونڈی عدت شری کے بعد غیر مالک کے نکاح میں داخل ہوئی تھی ۔ مالک کے برڈیل ثو اب واجراس کی ترغیب ٹا بت ہے۔ اگر محمد علی لا موری قبل اعتاق مالک سے اس کا نکاح برڈیل ثو اب واجراس کی ترغیب ٹا بت ہے۔ اگر محمد علی لا موری قبل اعتاق مالک سے اس کا نکاح کی مانٹ خرور کو نکاح جی ٹا بت ہے۔ وقعل کے واسطے لازی شرائط بیں اور اس پر ایجاب صحت و تبول بھی جو رکن نکاح بیں ٹا بت کریں۔ محمد وہ اسلے لازی شرائط بیں ٹا بت کریں۔ محمد و قبول بھی جو رکن نکاح بیں ٹا بت کریں۔ محمد و قبول بھی خورکن نکاح بیں ٹا بت کریں۔ محمد و قبول بھی خورکن نکاح بیں ٹا بت کریں۔ محمد و قبول بھی جو رکن نکاح بیں ٹا بت کریں۔ محمد و قبول بھی جو رکن نکاح بیں ٹا بت کریں۔ محمد و قبول بھی جو رکن نکاح بیں ٹا بت کریں۔ محمد و قبول بھی جو رکن نکاح بیں ٹا بت کریں۔ میں کریا منا سب

ا است "والديس هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم اوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين (المؤمنون:١٠٥) "فاظت فروج ين زوجاورلوندى ملوك كوطى كواسطة قرآن مجيد في مشنى فرماديا بهديني زوج كوبقيد نكاح (كوكك زوج بناف كواسطة نكاح لازى بها اورلوندى كوبوج ملكيت كرس كى آزادى سلب بوچى بهد

المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن فاتو هن اجورهن بالمعروف محصنت غير مسافحت ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب (النساء: ٢٠)"

نوث: ان آیات کریمه میں مسلم غیر مستطیع نکاح حرہ کوئٹ فخص کی مملوکہ مسلم لونڈی سے

10

باذن ما لک نکاح بادائے مہر غیرحرہ کی قائم رہتی ہے۔ کو شرعی کا اس پر جاری موقعہ مشکو ہ ص ااس

فرمايا الي لوگو! اين لونظ عد

ا..... **ابوس** کیس۔حالانکہان کے شوہ دریافت کیا توبیآ یت تازل ہم نے ان کے فروج کوحلال

ازواج ني الله وزيرآيت تطم

لبعض واقعات متعلقه

نوٹ: طرانی۔ حق میں نازل ہوئی ہے۔ بعداستبراء وظی حلال ہے۔

س سلوك ك تاكيد كرتاب - جس كي تشريح

م حافظون ۱ الا علیٰ از واجهم او ما ن:ه،٦) " هاظت فروج میں زوجه اور اونڈی پر یعنی زوجہ کو بنتید نکاح ( کیونکہ زوج بنانے کے جس کی آزادی سلب ہو چکل ہے۔

نكم طولًا أن ينكح المحصنت تكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم هلهن فأتو هن أجورهن بالمعروف دان فأذا أحصن فأن أتين بفاحشة

ب (النساء: ۲۰) '' ج نکاح حره کوسی شخص کی مملو که سلم نونڈی ہے

باؤن ما لک نکاح بادائے مہر کی اجازت ہے۔ گروس حالت میں بھی اس کی حالت برستورلونڈی غیر حرہ کی قائم رہتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اگروہ زنا کی مرتکب ہوگی تو حرہ سے نصف حصہ حد شرعی کا اس پر جاری ہوگا۔

ا ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس میں ہم نے عورتیں قید کیں۔ حالاتکدان کے شوہر موجود تھے۔ کیں۔ حالاتکدان کے شوہر موجود تھے۔ لیں ہم نے ان سے وطی کرنا مکر وہ جانا۔ لہذا نجی تعلقہ سے دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔''والمحصنات من النساء الاما ملکت ایمانکم ''لیس ہم نے ان کے فروج کو حلال جانا۔ رواہ احمد، والتر ندی، والنسائی، وابن ملجہ، وسلم، وابوداؤد۔

بعض واقعات متعلقہ حربی لونڈی کے

نوٹ طرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بیر آیت خیبر کی قیدی عورتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پس یہ یہود کی عورتیں کتابی تھیں۔ جن سے بنکاح وہملک بہر دوصورت بعد استبراء وطی حلال ہے۔ گر جنگ اوطاس والی روایت اصح ہے۔ اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ وہ

عورتیں مسلمان ہوگئ تھیں ۔ کیونکہ مشر کہ عورت سے بحالت ( ملک یمین ) وطی شرعاً حلال نہیں۔ ( ماخوذ ازتضیر مواہب الرحمٰن )

ازروئ افت المردول المالات المست المردول المالات المسائه الموثرى اورغلام بردوكى جانب المست صحح ہے۔ مریمال چونکه صروب کا بیان ہے۔ کیونکه المست کا اجماع ہے۔ ابن کثیر مسب طبغ مردول پراطلاق کرتے ہیں۔ جس پرامت کا اجماع ہے۔ ابن کثیر نے بھٹاد جید قاد جید قادہ تا بعی سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے ایک غلام بنابروطی رکھا ہوا تھا اور جب وہ مواخذہ میں پکڑی گئی تو کہنے گئی کہ میں نے یفعل ماتحت 'الا مساملکت 'کتاب اللہ کے کہا ہے۔ اس پر بہت سے صحابہ نے حضرت عرض کیا کہ اس عورت نے آ بیت اللہ کا بے جامعہوم سمجھا ہے۔ اس پر حضرت عرض نے غلام کا سرمنڈ واکر اس کوشہر بدر کردیا اور حکم دیا کہ کوئی مسلمان اس عورت سے نکاح نہ کرے۔ قادہ نے حضرت عرض کا زمانہ ہیں پایا۔ اس واسط یہ روایت مرسل ہے۔ مرمسل روایت بھی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جب اس میں مفید مسلمان کی حداث ہو ۔ جب اس میں مفید مسلمان پر حد خارت عرض نے کا خاری نہائی تھا۔ صرف شبہ کے کی فاظ سے اس پر حد جاری نہی کی خارجی کی غلط ہی سے بیدا ہونا ممکن تھا۔ صرف تعزیر پر اکتفاء جاری نہی ۔ بلکہ بنابر سد باب فتہ جو آیت کی غلط ہی سے بیدا ہونا ممکن تھا۔ صرف تعزیر پر اکتفاء جاری نہی۔ اس میں مواہب الرحمٰن )

ساسس جب بنی مصطلق کو تکست ہوئی تو اسران جنگ میں جورید ایک رئیس زادی ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی۔ اس نے رسول التعلیق کی خدمت میں حاضر ہوکر پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا اور پھر کہا میں ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی ہوں۔ وہ رو پیہ لے کر جھے چھوڑ نا چاہتا ہے۔ آپ میری دھیری فرما کیس۔ آپ نے فرمایا میں اس ہے بہتر سلوک تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تو منظور کر ہے۔ اس نے بوچھا کس طرح ؟۔ آپ نے فرمایا میں تجھے آزاد کر کے اپنے نکاح میں دلوں گا۔ یہ ت کراس نے منظور کر لیا۔ آپ نے ثابت بن قیس کوای وقت رو پیدو سے نکاح میں دلوں گا۔ یہ ت کراس نے منظور کر لیا۔ آپ نے ثابت بن قیس کوای وقت رو پیدو سے کراس سے نکاح کرلیا۔ جب مسلمانوں نے سنا تو انہوں نے بھی اپنے سب قید یوں کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اب یہ ساری قوم نج الحیال اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدئی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذ از برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے طیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدئی تر زیمنوان جباد ہوگئے۔ (ماخوذ از ابواؤد میں زیمنوان جہاد وعتق و کتاب رحمۃ للعالمین میں بھی قریباً ای طرح نہ کورے۔)
ابوداؤد میں زیمنوان جہادوعتق و کتاب رحمۃ للعالمین میں بھی قریباً ای طرح نہ کورے۔)

نوٹ: فدکورہ تین امر کاح وظی جائز ہےاور یہ بھی معلوم واسطے ہے۔عورت کواس آیت کر النعایہ نے حربی لونڈی کوخریداا

کے ایک عمدہ مثال کی بنیاد ڈال نکاح کامفہوم لازی ہے۔قر آ ن جب رسول النتائیشیة نے اس = مگر محموم علی لا ہوری ہ

مملو کہ کو صرف زوجہ کار تبددےہ ہو چکی ہے۔ تنقید متعلق ص ۳۹ ، حدید

تھید ک با جمعدیہ حدیث محولہ عنوان باری باری کرکے ہاہرنوات سے

بارق بارک حرک بابرد ان ہے۔ لینی ایک دن فلاح صحافی فرماتے ہیں۔ قال:فلاں فلاں فلاں

0 من بین اتراکرتے تھے۔ اقوال:محمد علی لاہوں

اظہار کے واسطے قرآن ٹریف شریف کے متن میں بھی بعض استدلال پر بڑے نازاں اورخ کرتے ہیں کہ مختلف المعنی الفا ہوتا ہے ۔ توا پسے الفاظ کے واح لفظ (نزول) بعد ور درسفر کے

کرتے ہیں۔گریز ول کے د!

ںالت ( ملک بمین ) وطی شرعاً حلال نہیں <sub>-</sub>

ایسمانهم "نوندی اورغلام بردوکی جانب

میکونکن" ایسمسانهم و فسر وجهم و بیس برامت کااجماع ہے ۔ ابن کثیر بت نے ایک غلام بنا بروطی رکھا ہوا تھا اور بی ماقت" الا مساملکت " کتاب اللہ کے بیسے عرض کیا کہ اس عورت نے آیت اللہ مرمنڈ واکراس کوشہر بدر کردیا اور حکم دیا کہ برحض ہے ۔ جب اس میں مفید مسئلہ کاحل نہ کیا تھا۔ حس واسطے یہ نہ کیا تھا۔ حس اس برحد سے بیدا ہوناممکن تھا۔ حسرف تعزیر براکھاء

ن تو اسیران جنگ میں جویریہ ایک رئیس الکھائیلیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر پہلے اپنا ہ آئی ہوں۔ وہ روپیہ لے کر مجھے جھوڑ نا ایمی اس سے بہتر سلوک تیرے ساتھ کرتا آپ نے فرمایا میں مجھے آزاد کر کے اپنے این فرمایا میں کھیے آزاد کر کے اپنے این فاہت بن قیس کوائی وقت روپید دے میں نے بھی اپنے سب قید یوں کوآزاد کر دیا میں حضرت عاکث فرماتی ہیں یہ جویریٹے بڑی میں جادا قرار عنوان جنگ بی مصطلق اور میں جمی قریبائی طرح نہ کورے)

نوٹ: فدکورہ تین امثلہ سے ثابت ہے کہ حربی لونڈی سے مالک کو بعد استبراء بدون نکاح وطی جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ' ما ملکت ایسانهم'' کا تعلق خاص مردوں کے واسطے ہے۔ عورت کواس آیت کی بناء پر اپنے غلام شے وطی جائز نہیں اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ رسول التعلق نے حربی لونڈی کوخر بدااور آزاد کر کے نکاح کے ذریعہ سے ازاواج مطہرات میں شامل کر کے ایک عمدہ مثال کی بنیاد ڈال دی اور حدیث زیر تنقید پرخود کمل فر مایا۔ لفظ تزوج اور تزوج میں نکاح کام فہوم لازی ہے۔ قرآن میں بھی دوج نے اکھازیدگی مطلقہ یوی کے واسطے فدکور ہے۔ حب رسول التعلق نے اس سے نکاح کیا تھا۔ (احداب ۲۷)

مرحم علی لا ہوری حدایت نیات فیدین فتن وجہا سے نکاح کامفہوم یہ ہے کہ لونڈی ملوکہ کوصرف زوجہ کارتبددے دے۔ جس کی تردید شروع تقیدین اہل بصارت کے واسطے کافی ہو چکی ہے۔

تنقيد متعلق ص ١٣٩، حديث نمبر ٩ ٧، نضل البارى شرح بخارى

قال:فلاںفلاں صحافی کے مدینہ آنے پر لفظ نزول بولا گیا ہے۔حالانکہ وہ آسان سے نہیں اتر اکرتے تھے۔

اقوال: محمع ملا ہوری کوجس طرح خوش تھے اپنے خاص مشرب کے عقائد کے اظہار کے واسطے قرآن شریف میں بعض مقامات پر بعض الفاظ ل گئے تھے۔ ای طرح بخاری شریف کے متن میں بھی بعض الفاظ ایسے ہاتھ آ گئے ہیں۔ جن سے وہ اپنے خاص عقائد کے استدلال پر بڑے نازاں اورخوش ہیں۔ محمد علی لا ہوری اگر اہل علم کے اس مسلمہ اصول کو صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ مختلف المعنی الفاظ کا مختلف مقامات میں صحیح مفہوم قرآئن متعلقہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کے واحد مفہوم پراڑ بیٹھنالغت کی ہے حرمتی کا مرادف ہے۔ لغت میں جب لفظ (نزول) بعد ورود سفر کے واسطے آتا ہے تو ای کیا ظ سے مسافر کو محاورہ عرب میں نزیل بولا کرتے ہیں۔ مگر نزول کے دیگر مفہوم کے واسطے قرائن کی شہادت مطلوب ہوتی ہے۔ چونکہ محمد علی کرتے ہیں۔ مگر نزول کے دیگر مفہوم کے واسطے قرائن کی شہادت مطلوب ہوتی ہے۔ چونکہ محمد علی

جال میں تھنے رہے اور چونکہ تقلید سیری نه کر مکتے تھے۔زیادہ وضا<sup>ر</sup> حدیث سیح قادیانی کے علم کی ناظر نے بھی صاد کر دیا تھا۔ بیمولو**ی ن**وا نیچری عقا کد کے بلنے کھاتے ہو۔ بن گئے تھے۔ بلکہ ان صادق مہا قادیان کوجائے اقامت اختیار کم حدیث مخترع ''كان في الهذ ایک کالے رنگ والے نبی ہونے اس حدیث کی سند میں مل سکتا ہے نہ کسی صاحب آ ماً خذ کی محقیق کی۔ کیونکه مرشا مدیث ہے اور جس بر میری آ فرمائی تھی جب ہندوؤں کے ر کرٹن صاحب کاعقیدوان ا حضرت صاحب اس كوتيمبروا بالتوحيد وائمان بالآخرت لا اندرين صورت كتالمي مامنه

فيصله كرناتضيع وتت ودماغ

ہے۔ای طرح زول من ا<sup>ل</sup>

موعود کے مزول کے قرآئر

قادياني حضرت يراور شخصيه

بلکہ وہ اسم علم ہے۔جس کی

دفعه عيسلي بن مريم مذكور -

لا مورى عيسى عليدالسلام كزول من السماء كوتسليم بيس كرتي - كيونكه بيز عبم وبعلمان كرس ضعیف حدیث ہے بھی نزول سیح کا آسان ہے ٹابت نہیں۔اس واسطے حدیث زیر تقید کے الفاظ انسزل وينزل نے آپ کواسے عقیدہ کے ثبوت کا موقع دے دیا۔ الل سنت کاعقیدہ متعلق مزول مسيح عليه السلام اجماعی ومتواتر ہے اور قریباً ہیں احادیث صیحہ اس کی شہادت پر موجود ہیں۔جن میں بعض الی بھی ہیں کہ صرح لفظ ساء کا ان میں موجود ہے۔ قادیانی مسیح کا بھی بوقت تصنیف برامین یہی عقیدہ تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ اسلامی خدمت کے لئے آ مادہ ہو گئے تھے۔اگر چہ کتاب برامین میں بعض ایسی آیات و پیش گوئیاں درج کر دی تھیں که آئندہ مواقع پر حسب ضروت وہ اینے اوپر جسیاں کر عمیں۔ بعدازیں جب سلسلہ پیری مریدی شروع ہواتو پہلی بسم اللہ آیہ نے مثیل مسیح ہونے کی کر دی اور رفتہ رفتہ خود میچ موعود ومجد د وظلی وغیرتشریعی نبی وغیرہ تک دائرہ وسیع ہوگیا۔ جواموراس قدرظاہرومشہور ہیں کدان کے ثبوت کابدرسالم تحمل نہیں ہوسکتا۔ سیالکوٹ میں فاری دفتر ضلع میں پندرہ رو پیرے محررتھے ۔طبیعت امیرانتھی ۔ گذارہ معقول ندد کھ کرمخاری کے امتحان میں شامل ہوئے ۔ گر برقشمتی ہے ناکام ہوکر لا ہورمبجد اہل حدیث چینیا نوالی میں فروکش ہو گئے۔ وہاں بمثورہ مولوی تحرصین بٹالوی کتاب براہین کی بنیادر کھدی۔ پھروطن مالوف قادیان جا کر کام شروع کیا اور کتاب کے بیشگی چندوں نے آپ کومرفد الحال کردیا۔ مگر کتاب کی حسب وعده ساري جلدي تياركرنا غيرممكن هوگيا - كيونكه آپ ايسے مشاغل ميں ہمدتن و ہمدونت مصروف ہو گئے۔جس سے جدید دعاوی کا ثبوت پبلک میں مشتہر ہو۔ تمرمطلوب چونک مرفد الحالی اور برائی تقی به مریدون کاایک باضابطه رجسر تیار کیا جا کراعلان کردیا که جومرید هرماه میں خواه کننی رقم ہی ہو قادیان میں بطور چندہ ارسال نہ کرے گا۔اس کا نام مریدوں کی فہرست سے فوراً کاٹ دیا جائے گا۔ دعاء خاص کے واسطے نذرانوں کی ترغیب وتر ہیب کا پہلو بھی نظراندازونہ کیا گیا۔ الخضر آمدنی کا معقول انتظام کر کے پھرعلاء اہل سنت سے دست وگریباں ہونا شروع کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے سے قادیانی کے عقائد کنز عدسے بیزاری ظاہر کر کے قوم کواس کے جال میں تھننے سے جوالی تصانیف وتقریری ذرائع سے روکا تھا۔ اگر چہ عربی فارس واردو میں خاصی تحریر لکھ کے تھے۔ مرعلم قرآن وحدیث جس قدراستادوں سے حاصل کیا تھا۔ اس میں اپنی تاویلات کا دروازہ اس قدر فراخ كرديا كدب باكانه جوجا بامريدول مصمنواليا- جوب عارب بعض تو كم على كےسب سے بعض عمدہ کھانوں کے لالچ سے بعض منظور نظری کے خیال ہے بعض شامت اعمال کی وجہ سے قادیانی

جال میں تھنے رہے اور چونکہ تقلیدان کامشرب ہوگیا تھا۔ کسی خلاف شرع قول وفعل امام پرحرف کیری نہ کر سکتے تھے۔ زیادہ وضاحت ہے کچھ بائیں ازیں بعد بیان ہوں گی۔ مگرا قل ایک مختصر حدیث سے قادیانی کے علم کی ناظرین کن ٹیل۔ جس پر حکیم نور الدین صاحب بھیروی مشیراعظم نے بھی صادکردیا تھا۔ یہ مولوی نور الدین مرزائی پہلے حنی المذہب بعداز ال اہل حدیث بعداز ال نیم و نظور نظر نیم کے مقائد کے بیٹے کھاتے ہوئے دردولت قادیانی سے پر حاضر ہوکران کے وزیراعظم ومنظور نظر بن گئے تھے۔ بلکہ ان صادق مہاجرین سے تھے جنہوں نے اپنے شہر مالوف کو خیر باد کہہ کر خاص بن گئے تھے۔ بلکہ ان صادق مہاجرین سے تھے جنہوں نے اپنے شہر مالوف کو خیر باد کہہ کر خاص بن گئے تھے۔ بلکہ ان صادق مہاجرین سے تھے جنہوں نے اپنے شہر مالوف کو خیر باد کہہ کر خاص بن گئے تھے۔ بلکہ ان صادق مہاجرین سے مقد جنہوں نے اپنے شہر مالوف کو خیر باد کہہ کر خاص بن گادیان کو جائے اقامت اختیار کر لیا تھا۔

حدیث مخترع

"كسان في الهند نبي اسود اللون اسمه كاهن "الين ملك بتروستان مين ایک کالے رنگ والے نبی ہو چکے ہیں جن کا نام کا بمن تھا۔ (چشمه معرفت ص ۱۰ ہزائن ج ۲۳ ص ۲۸۲) اس حدیث کی سندروایت کا کوئی په ونثان وحواله کتاب نه قادیانی صاحب کی تحریرول میں اسکتا ہے نہ کسی صاحب ایم ۔اے یا بی ۔اے مرید نے اس کا مراغ بتلایا ہے۔ نہ اس کے ماً خذ کی تحقیق کی \_ کیونکه مرشد اقدس کا فرمان صادر ہو چکا تھا کہ جس کو میں حدیث کہہ دول وہ حدیث ہے اور جس پرمیری تقید لیں نہ ہو وہ ردی میں پھینک دو۔ بیصدیث اس وقت آپ نے فر مائی تھی جب ہندوؤں کے کرش اوتار بننے کا سودا آپ کے دماغ میں ساچکا تھا۔اب کا جمن یا كرش صاحب كاعقيده ان كى كتاب كيتا سے معلوم جوتا ہے كدوہ تناسخ كا قائل تھا گر قادياني حضرت صاحب اس کو پنجمبروں کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔حالانکہ ہرنبی اللہ کی تعلیم میں ایمان بالتوحيد وايمان بالآخرت لازى جزو ہے۔ جيسا كه كامل كتاب قرآن كريم سے ثابت ہے۔ اندریں صورت سی علمی یامنصوص اصول کی بناء پر قادیانی جماعت ہے کسی دین مسئلہ کے متعلق قطعی فیصله کرناتفنیع وقت ود ماغ ہے۔حضرت عیسیٰ علیه السلام کا رفع الیٰ السماءا حادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔اسی طرح نز ول من السماء پر بھی ا حادیث شاہر ہیں اور بعض میں لفظ ساء بھی موجود ہے اور سے موعود کے زول کے قرآئن اس قدر ہیں کہ وہ نہ تو کسی سابقہ مدی مسیحیت پر صادق ہو سکے۔ نہ قادیانی حضرت براور شخصیت میچ موعود کوئی استعاره کی حثیت نہیں رکھتی۔جس کی تاویل جائز ہو۔ بلکہ وہ اسم علم ہے۔جس کی تاویل ازروئے علمی اصول باطل ہے۔جس طرح قرآن مجید میں متعدد دفعیسلی بن مریم ندکورہے۔اس نام سے حدیثوں میں بھی ندکورہے اور جب قرآن شریف والا

لل كرتے ، كيونكه بسزعم وبعلمان كے كى ت نہیں۔اس واسطے حدیث زیر تنقید کے الفاظ ناموقع دے دیا۔ اہل سنت کاعقید ہ متعلق نزول مادیث صححهاس کی شهادت پر موجود میں جن موجود ہے۔ قادیانی مسے کا بھی بوقت تصنیف مت کے لئے آ مادہ ہو گئے تھے۔اگر چہ کتاب ر دی تھیں کہ آئندہ مواقع پر حسب ضروت وہ ری مریدی شروع ہوا تو پہلی بسم اللہ آپ نے مجدد وظلی وغیرتشریعی نبی وغیره تک دائره وسیع ت كايدرساله تحمل نهيس موسكتا \_ سيالكوث ميس امیرانتھی۔گذارہ معقول نہ دیکھ کرمختاری کے رلا ہورمسجد اہل حدیث چینیا نوالی میں فروکش را ہیں کی بنیا در کھ دی۔ پھروطن مالوف قاریان آپ کومرفهٔ الحال کردیا۔ مگر کتاب کی حسب پایسے مشاغل میں ہمہ تن وہمہ وقت مصروف شتهر ہو ۔ مگر مطلوب چونکہ مرف الحالی اور بڑائی ن کردیا که جومرید ہر ماہ میں خواہ کتنی رقم ہی ہو امريدول كى فهرست سے فوراً كاث ديا جائے ب كالبهاو بهي نظراندازونه كيا كيا-الخضرة مدني كا یبال ہونا شروع کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے مسیح واس کے جال میں تھننے سے جوالی تصانیف رومیں خاصی تحریر لکھ سکتے تھے۔ مگر علم قرآن ا میں اپنی تاویلات کا درواز ہ اس قدر فراخ بے جارے بعض تو تم علمی کے سبب سے بعض ، سے بعض شامت اعمال کی وجہ سے قادیانی عیسیٰ بن مریم غیر معین نہیں ہوسکتا۔ توا حادیث والاعیسیٰ بن مریم غیر معین کیونکر ہوسکتا ہے؟۔علاوہ
ازیں قرائن مسے موجود کے نزول کے متعلق ایسے ہیں کہ جو مدی ان کے معیار پر ثابت نہ ہو وہ
بالضرور کاذب مسے ہوگا اور معیار منصوصہ پرسلف ہیں جس کو یقین مع علم تھا۔ اس نے کسی مدی
مسیحیت کو قبول نہ کیا۔ اسی طرح فی زمانہ اسی معیار کو مدنظر رکھنا صلالت سے بچا سکتا ہے۔ ورنہ بے
علمی یا معیار منصوصہ نجی ہوئی نہ کرنے کی صورت ہیں اگر کوئی صلالت کے گڑھے ہیں گرنا
پیند کرے تو بے شک پڑا گرے۔ احادیث ہیں معیار سے موجود تو زیادہ ہے۔ مگر مختصراً بہاں بھی لکھ
بیند کرے تو بے شک پڑا گرے۔ احادیث ہیں معیار سے موجود تو زیادہ ہے۔ خواہ کوئی نبی کر بیمیسیائی کی
بیند کر اس نے خواہ مسے کاذب کی بیعت میں داخل ہوکر اور بہتی مقبرہ کا معینہ چندہ دیگر جنت د جال
ہیں چلا جائے۔
معیار وقر ائن مسیح موجود

ا..... نزول دمشقی مناره پر ـ

۲ .....۲ بعدظهورمهدی۔

س..... مېدې کې امامت ميں بطورمقتدي بلکه مېدې کې امامت کامحرک په

۵ ..... یا جوج ماجوج مسیم موعود کی دعاسے ہلاک ہوں گے۔

۲ ..... اس کے عہد میں ایک ہی واحد ملت اسلام کے سوا سب دین مث

جائیں گےندولائل سے بلکہ عملاً۔ کیونکہ ازروئے دلائل تومت کے مث چکے ہیں۔ مس

ک ..... مسیح موجود مقام روحاے احرام باندھ کر بیت الله تریف کا حج کرےگا۔ ۱۸ .... نکاح کر کے صاحب اولاد ہوگا۔ کیونکہ پہلی زندگی قبل رفع الی السماء میں

وہ بدون ہوی کے رہاتھا۔

نقشه بھی دوصدی سے

''وانه له علم للسا سے ایک نثان قرار ہ شک کرے شیطان کی کے اس کو قیامت کا آ ومابعدی تذکرہ کی دلیا اس پیشین گوئی پرشک

میں زول ابن مریم بھم تیجہ: اب ٹابت کردیں۔ورنیہ!

نوٺ: قبا

ما انا علیه واصد دجل *مریدان ت*یج

یدهیقت میں اپنے آپ کواہل اس پر دہ میں اسلام کر ہیں۔ بے شک قرآل

وتاویل دمعانی حسب هرایک مدمی معارف جسمانی می ایست وزو

ہواس کوکا فر جانتے ' موجب طوالت ہے متبع ہیں۔ جوان من

محدرسول التعليظة ..

اعیسی بن مریم غیر معین کیونکر ہوسکتا ہے؟ ۔علاوہ ہیں کہ جو مدعی ان کے معیار پر ثابت نہ ہووہ میں جس کو یقین مع علم تھا۔اس نے کسی مدعی د مدنظر رکھنا عندالت سے بچاسکتا ہے۔ ور نہ بے درت میں اگر کوئی ضلالت کے گڑھے میں گرنا یاری موعودتو زیادہ ہے۔ مگر مختصر أیہاں بھی لکھ مدازیں اختیار ہے۔خواہ کوئی نبی کریم اللہ کے راور بہنتی مقبرہ کا معینہ چندہ دیگر جنت د جال

ندى بلكەمبدى كى امامت كامحرك\_ اور خدائی ہر دو کا مدعی ہوگا آور جیب عجیب ں فتول سے بڑھ کر ہوگا اور نی میالیہ ۔ فرارواقعی قاتل قرار پر چکا ہے۔اس کامداح

ہے ہلاک ہوں گے۔ احد ملت اسلام کے سواسب دین مث قدت كيمث يكي بير\_

> 1/2 >

بانده كربيت الله شريف كالحج كرے كا\_ \_ كيونكه بهلي زندگي قبل رفع الى السماء ميں

ا نبی میں دفن ہوگا اور اس حجر ہ شریف میں ت فاروق کے پاس خالی پڑا ہے۔جس کا

نقشہ بھی دوصدی سے زیادہ ہوئے اہل سنت نے اپنی بعض کتب میں لکھ دیا ہے۔

٠٠..... قرآن مجيد سورة زخرف ياره ٢٥ ميل ذكرائن مريم عليه السلام كے بعد "وانه له علم للساعة "كم ما تحت ميم موعود قيامت كي دس قريبي نشانات فرموده نجي الميلية مين ہے ایک نثان قرار پاچکا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم بعد ازیں فرما تا ہے کہ اس نثان میں شک کر کے شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تمہارا صرتے دشمن ہے۔قر آن مجید نے ابن مریم کا ذکر کر کے اس کو قیامت کا ایک نشان ہتلایا۔ پھر بعد ازیں بھی ذکر ابن مریم کو جاری رکھا تا کہ ماقبلی و مابعدی تذکره کی دلیل ہے ضمیرانہ کی کسی غیر کی طرف راجع ومنسوب نہ ہو سکے اور پھر مزید برآ ں اس پیشین گوئی پرشک کرنے والے کوشیطان کامرید کہاہے۔

نوان: قیامت کے قریب خاص دس نشانات سب خارق عادت امور مول گے۔جن میں نزول ابن مریم بھی داخل ہے۔جیسا کہ نی میلائے نے فرمادیا ہے۔

· تتیجه: اب لا ہوری اور قادیانی ہر دو جماعت مذکورہ دس علامات اپنے مزعومہ سے میں ثابت کردیں ۔ ورنہ اہل سنت ان کوصریح منکرا حادیث صحیحہ نبی تایت اور گمراہ جان کرخارج از ملت ما انا علیه واصحابی کافوئ صادر کرنے میں تی بجانب ہیں۔

دجل مريدان سيح قادياني

یہ حقیقت ثابت ہے کہ ان ہر دو جماعت کے اشخاص خاص اس ملک میں اور غیرمما لک میں اپنے آپ کواہل سنت حنی ظاہر کرتے ہیں۔ تا کہ دیگر مسلمان ان سے بدخن نہ ہوجا کیں۔ پھر اس بردہ میں اسلام کی اشاعت کا بہانہ کر کے اپنے خاص مشرب کے عقائد کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ نمازی بھی قبلہ روہوکر اداکرتے ہیں۔ مرعقا کدیش تغییر وتاویل ومعانی حسب ہوائے نفس اہل سنت ہے بالکل الگ کرتے ہیں اور قادیانی بیعت کے بعد برایک معارف قرآن کابن جاتا ہے۔ بیال سنت برگزنبیں ۔ کیونکدام اعظم ابوصیف معراج جسمانی نی این و وزول می من السماء کے قائل بین اور جو محدرسول الله الله کے بعد نبوت کا مدی مواس کو کا فر جانے ہیں اور بھی بعض عقائد امام اعظم سے یہ ہردو جماعت الگ ہیں۔جن کا بیان موجب طوالت ہے۔ پس غور و حقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ہردو جماعت اس امام قادیانی کے متبع ہیں۔ جوان متفقہ پیش گوئیوں کا پورا مصداق ہے۔ جوحضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت محررسول التعليق سيدت مديد سيصادر موچكي بير

ا..... انجيلي پيشين گوئي

انجیل متی بات ۲۴ بطور خلاصہ بہت ہے جھوٹے نبی اور مسیح ظاہر ہوں گے اور ایسے عجائبات دکھلائیں گے کہ بعض برگزیدہ بھی ان کے تتبع ہو جائیں گے۔

بخاری یاره ۱۳ جاص ۵۰۹

فرمایا نبی تیکینے نے کہ قیامت <u>سے پہل</u>ے میں د جال کذاب کا د نیامیں آٹاضروری ہےاور ان میں کا ہرایک نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کرےگا۔

اب ہر دو ندکورہ البامات دواولوالعزم پیغیروں کی زبان مبارک سے فرمائے ہوئے معیار برسیح قادیانی کو بر کھنے کے واسطے راقم الحروف اس کے صریح کذب وافتر اء خیانت وتحریف لفظی اور دجل کامثلہ پیش کرتا ہے۔جس کواس کے تبع حب الشئی یعمی ویصم کی وجہ بالكل ند پيچان كراس كے جال ميں پينس كئے -جن ميں ايم -اے يابی -اے اور اہل علم عربی وان بھی شامل ہیں۔

كذب وافتراء كي مثال

جب قادياني صاحب كقبل نزول من موعودظهور مهدى كامسله جيسا كداحاديث ميحديين نابت ہے۔خودمبدی بنے کے خیال سے نا گوارمعلوم ہواتو بول فر مادیا۔

بطور خلاصة "مبدى والى كسى حديث كوصحين (بخارى مسلم) كمحقق محدثين في بوجه عدم صحت اپنی صحح کتب میں درج نہیں کیا۔ حالانکہ اپنی ان ہر دو کتب میں آخری زمانہ کے متعلق انہوں نے بذریعه احادیث پورانقشہ سی کرسا منے رکھ دیا ہے۔''

(ازالهاوبام حصة ص ۱۸ فرزائن ج ساص ۳۷۸)

بہت خوب! مگر جب خودمبدی بنے برجم گئت پھراس بخاری کے حوالہ سے اس طرح

فرماتے ہیں۔

لطورخلاصه

"مبدى كونت آسان تي يرآوازآئ كان"هذا خليفة الله المهدى "اور سوچو کہ بیعد یث کس پایی کے ہے۔ جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ( بخاری ) میں درج ہے۔'' (شیاد تالقرآن مصنفه خودص ۲۳ بخزائن ج۲ص ۳۳۷)

دے کراس کوآ سانی آوا شهادت کی اہمیت وصداا بخاری برالگ افتراء 🗕 منسوب کرنے کے وعید

اصول میں داخل ہے۔ا که کوئی چون و چرایا اصا

يريثاني دماغ كىامثله تح يف لفظي وخيا"

جب قاديا

بطورتضد لق بول لكعدد

حاصل ہواور بہت ہے

جهره ۱۳۰۷) میں آ کے بعد جومثال وہاا ابک ہی ہوش سے دا

نه <u>تض</u>اورجس *طرر* 

نوٹ: نشان

برآ ری کے وقت خود حد

بطورخلاصه

بهتخو،

رجل ومكركي امثر قادياني

ای طرح ان کے ا

449

وٹے نبی اور سیخ ظاہر ہوں گے اور ایسے جال كذاب كادنيامين آناضروري ہے اور

ول کی زبان مبارک سے فرمائے ہوئے الحصريح كذب وافتراء خيانت وتحريف حب الشئى يعمى ويصم كى وجب يم-ا\_يابى-ا\_اورابل علم عربي دان

جائیں گے۔

رمهدي كامسئله جبيها كداحاديث صحيحه ميس توبول فرماويا\_

(بخاری مسلم) کے محقق محدثین نے بوجہ ن ہردوکتب میں آخری زمانہ کے متعلق

بداوبام حصة عن ۵۱۸ ، فيزائن ج عن ۳۷۸) و پھرای بخاری کے حوالہ ہے اس طرح

-"هـذا خليفة الله المهدى "اور الله( بخاری) میں درج ہے۔'' راً ن مصنفه خوده ۱۳ بخزائن ج۲ ص ۳۳۷)

نو ث: نشان کسوف وخسوف ماه رمضان والے کو غالبًا مبدی کے ظہور کی علامت قرار دے کراس کوآ سانی آ واز بیان کرنا بطور استعارہ کے تھا۔ مگر جیرت پر حیرت ہے کہ اس آ سانی شہادت کی اہمیت وصدافت کو بخاری کا حوالہ دے کر کیے تاکیدی الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ بخاری پرالگ افتراء ہے اور جناب نی ایک پرالگ افتراء ہے اور جھوٹ بات کو نجی ایک سے منسوب کرنے کے وعیرجہم سے قادیانی صاحب انتہائی بے باک اختیار کر رہے ہیں۔مطلب برآ ری کے وقت خود حدیث گھڑلینا یا کی حدیث کو کسی محدث کی کتاب کے سرتھوپ دیناان کے اصول میں داخل ہے۔اس تقویٰ وعلمیت وسلطان القلمی بران کے مریدلٹو ہورہے ہیں ادر کیا مجال کرکوئی چون و چرایااصلیت کی تحقیق کر کے ایسے کاذب ومفتری کی تقلید ہے آ زاد ہو۔اس عجیب پریشانی د ماغ کی امثلہ کثیر ہیں ۔ گر بخوف طوالت قلیل نموند پرا کتفاء مناسب ہے۔ تحريف لفظى وخيانت كى مثال

جب قادیانی صاحب کومجدد بنامنظور ہواتو حضرت مجددسر بندی کی مکتوبات جلدا سے بطورتصديق بول لكهوديا\_

بطورخلاصه

"مجد دسر مندى اين مكتوبات مين لكهت مين كه جس مخض كوكثرت مكالمه ومخاطبه كاشرف حاصل ہواور بہت ہے امور غیبیاس پر کھو لے جائیں۔وہ مجدد ہوتا ہے۔'' (ازالهاد مام حصه ۲ مس ۹۱۵،۹۱۳ بخز ائن ج ۱۰۲، ۲۰۰۲)

بهت خوب! مَّكر جب قادياني صاحب كونبي بنيا منظور مواتو (هيقة الوي ص٠ ٣٩٠ خزائن ج۲۲ص ۳۰۱) میں مذکورہ مکتوب میں تحریف لفظی کر کے بجائے لفظ مجد ولفظ نبی پیش کردیا اور مجدد کے بعد جومثال وہاں حضرت عمرٌ کی نہ کورتھی ۔اس کوعمدا خورد برد کر دیا۔ ایمان فروش عطار کی طرح

> ایک ہی بول سے دوالگ الگ قتم کا عرق نکال دیناان کے اصول میں وافل تھا۔ دجل ومكركي امثليه

قادیانی صاحب نثر میں تالیف وتصنیف کتب وغیرہ کے علاوہ شعرگوئی ہے بھی بے بہر و نه تصاور جس طرح ان کی نثر میں سوائے اپنے دعاوی باطلہ کے کوئی حق بات بھی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح ان کے اشعار میں بھی دعاوی اور اظہار ا تباع نبی اللہ اور ایمان بالمعجز ات قرآنی متر شح ہوتا تھا۔ جس سے مقصود کھنے ہوئے مریدوں کو قابور کھنے اور دوسرے مسلمانوں کواپی طرف مائل کرنے کے سوااور کھنے ہوتا تھا۔ جب کوئی مخالف قادیانی صاحب کا ان کی تحریر کی بناء پر اعتراض کرتا کہ دیکھوجی تمہارے حضرت اقدس فلال جَرُرایک نبی کی تو بین کر رہے ہیں اور مجزہ قرآنی سے انکار کررہے ہیں جوایک معمولی مسلمان بھی نہمی کرسکتا تو جھٹ مریدا شعار ذیل قادیانی کے اس کوسنا کر لعنت اللّه علی الکاذبین کے جواب سے لاجواب کردیتے ہیں۔

ما مسلمانیم از فضل خدا مصطفی مارا امام وپیشوا هست او خیر ارسل خیر الانام هر نبوت رابروشد اختتام معجزات انبیائے سابقین آنچه در قرآل بیانش بالیقین برهمه از جان و دل ایمان ماست هرکه انکارے کند از شقیاست ابان اشعار پرسی قاویانی کا جوایمانی او ممل است مار کولا حظم کیجی می استان استار پرسی قاویانی کا جوایمانی او ممل است می اس کولا حظم کیجی می استان استار پرسی تا و یانی کا جوایمانی او ممل است می اس کولا حظم کیجی می استان استان استان استان کولا حظم کیجی استان کولا حظم کیجی می استان کولا حظم کی استان کولا حظم کی کیند از می کند از شقیاست می کند از شقیاس

(سراج منیرص ۹۳،۹۳، بزائن ج ۱ اص ۹۵،۹۳)

است "اس نی الله کے واسطے ایک حسف واقعہ ہوا۔ گرمیرے واسطے دوکا"

قراورسورج کا)۔

(۱۹ اورسورج کا)۔

ر الراور ورق ہا۔

ام اور خیر الرسل پری ہے۔ یہ ہے کہ اپنی ہردو کموف وضوف (چاندگر بن وسورج) کی خاطر امام اور خیر الرسل پری ہے۔ یہ ہے کہ اپنی ہردو کموف وضوف (چاندگر بن وسورج) کی خاطر جناب نی اللہ ہے کہ اپنی ہے اللہ خیر الرسل پری ہے۔ یہ ہے کہ اپنی ہردو کموف وضوف (چاندگر بن وسورج) کی خاطر بناب نی اللہ ہے کہ اللہ ہی ہوئے کہ ہوئے کی ہوئے۔ یا کہ تقابل قائم ہو ۔ گر فتر آن پر لیفین کیا جہاں شق القرسورة قر میں موجود ہے۔ نہ اس کی تغییر کالحاظ رکھا۔ جو احادیث صحیحہ میں ہے۔ حصف کی حالت میں چاند کا آیا ہز وا تاریک ہونے کی وجہ سے صرف نظر نہیں آتا۔ گروجوداس کا بلا تقسیم اجزاء سالم کا سالم رہتا ہے۔ نفت کی بناء پر بھی لفظ شق القدر پھٹ جانا یا کلڑ ہے ہو احادیث مفہوم ہے۔ جو حسف کے بالکل خلاف ہے۔ قادیاتی صاحب اپنی مقصود کی خاطر لغت واحادیث موجب احادیث صحیحہ سے موجود صرف اسلامی شرع کا پابند ہوگا نہ اس می موجود کی جس سے اسلامی کی خالفت خالم ہو۔ قادیاتی می خود غیر مسلم حکومت کا محکوم و درار کر رہ کی پریشانی ہے مقد مات کی چیروئی میں غیر مسلم حکام سے جانو ہو گی کا برار ہارو پیدم یدول محکوم و درار کر رہ کی پریشانی ہے تدارک کرا تار ہا۔ بلکہ ایک مقدمہ میں بعد قرد جرم قائم ہرنے کے مسلم خاصور سے اسلامی محکوم میں بعد قرد جرم قائم ہرنے کے مسلم کے متد میں بعد قرد جرم قائم ہرنے کے مسلم کے متد میں بعد قرد جرم قائم ہرنے کے مسلم کے متد میں بعد قرد جرم قائم ہرنے کے مسلم

پانسوروپے کا بطور ہے کیفیت قادیا نی س

آ مخضرت الله کو الارض کی بذریده

كامل همي اورجناب واتسمت عليك عسليك (فت محدرسول التعليق

مررون العلوي ہوگا كەقر آنشرا ہے يا دجالاند؟۔

ے آفاب کاط ساب العلامات

ایک کی تاویل ظ واصحابی"۔

نبوت باقی رہے تشریعی کا بھی اور اس کے متعلق ر

علاوہ نبوت کاد<sup>ڑ</sup> ..

الـحـق ادرانه ہرگزمحمول نہووگ

ہر رہوں شہرہ ی ہیں وہ نبوت ۔

ے بے اختیار افاقہ ان کو جب 791

پانسوروپ کالطور جرمانه عدالت نے سیح قادیانی کو تھم سنادیا۔ جواپیل سے بمشکل معاف ہوا۔ بید ہے کیفیت قادیانی مسیح کے تھم ہوکر آنے کی۔

اسست بطور خلاصه (ازامه او بام حصد اس ۱۹۹۱، خزائن ج۳ ص ۲۵۳) "اگر مین است مینالله کو بوجه عدم موجودگی نمونه پوری حقیقت ابن مریم، د جال، یا جوج ماجوج، دابة الارض کی بذر بعدوجی منکشف نه به و کی تو به تعجب کی بات نبیس "

نوف: دومر الفاظ میں اس کا مطلب یہ برآ مدہوتا ہے کہ قادیانی حضرت کی وجی کامل تھی اور جناب محمد الفاظ میں اس کا مطلب یہ برآ مدہوتا ہے کہ قادیانی حضرت کی وجی عاص تھی اور اللہ تعالی نے ''الیہ وہ اکھ ملت لکم دینکم واتسمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ:۳)'' اور''یتم نعمته علیك (فقیع:۲)'' جوآیات قرآن شریف میں متعلق شمیل نعمت اسلام و تحمیل نعمت خاص بحق محدرسول النتھا تھے از لکی میں ۔ وہ بالکل (معاذ اللہ) جموت میں ۔ ناظرین نے اب معلوم کرایا ہوگا کہ قرآن شریف اور جناب محدرسول النتھا تھے پرقادیانی مذی کا ایمان مطابق اشعار ندکورہ حقیقتا ہوگا کہ قرآن شریف اور جناب محدرسول النتھا تھے پرقادیانی مذی کا ایمان مطابق اشعار ندکورہ حقیقتا ہے یا د جالان بی مخرب ہے اور دیگر نشانات معدر دول عیسی بن مریم سب خوارق عادت (مشکونة بساب العلامات بین یدی الساعة حد ۲۷٤) میں بروایت مسلم ندکور میں اور قادیانی مدی نے ہم ایک کا دیل خلاف عقائدائل سنت کر کے اسلام میں فتنہ برپا کردیا ہے اور وقائدیانی مدی ہے۔ ایک کا دیل خلاف کو میں دی ہے۔ واصحابی '' سے مسمانوں کو ہٹا کراپنے جدید ند نہ برپاکردیا ہے اور میں دی ہے۔

اشعار میں ہرطرح وہرتم کی نبوت کے خاتمہ کا اقرار ثابت ہے۔ گرعملاً کسی قتم کی نبوت باقی رہنے نددی۔ جس کا دعویٰ قادیا فی صاحب نے نہ کیا ہو۔ ہر وزی ظلی ،غیرتشریعی جتیٰ کہ تشریعی کا بھی اور خدائی کا بھی۔ احادیث میں مذکور ہے کہ دجال نبوت اور خدائی ہر دوکا مدگی ہوگا۔

اس کے متعلق راقم الحروف کی سجھ میں ایک عمدہ نکتہ یہ آیا ہے کہ دجال کے ساتھ خدائی دعویٰ کے علاوہ نبوت کا دعویٰ اس واسطے ندکور ہے کہ بعض صوفیائے کرام جوحالات استخراق وجو بت میں اشا المست اور انسا الله بے خود ہوکر کہد یں گے۔ وہ اگر چشرعا قابل مواخذہ ہیں۔ گر دجائی طور پر ہر گرمحول نہ ہوگا۔ کیونکہ جس جس اہل اللہ کے متعلق ہم مختلف کتب سے الجھے ندکورہ کلمات بن جے ہیں وہ نبوت کے ہرگز مدی نہیں ہوں گے۔ تو حید کے غلبہ میں بحالت سکر واستغراق یہ کلمات ان ہیں وہ نبوت کے ہرگز مدی نہیں ہوں گے۔ تو حید کے غلبہ میں بحالت سکر واستغراق یہ کلمات ان افاقہ ان کو جب ایسے کفر یہ کلمات کی اطلاع کی تو انہوں نے تاکیدی قتم کھا کران کلمات کے اظہار موسا اور انہوں نے تاکیدی قتم کھا کران کلمات کے اظہار

وسرے مسلمانوں کواپی طرف ماکل حب کاان کی تحریر کی بناء پر اعتراض ہوتین کررہے ہیں اور معجزہ قرآنی حصت مرید اشعار ذیل قادیانی کے اب کردیتے ہیں۔

فى مارا امام وپيشوا وت رابروشد اختسام در قرآل بيانش باليقين كارے كند از شقياست كاركولا حظم كيج ـ

 ے اپنی مطلق بے خبری کا عذر پیش کیا اور تو به واستغفار ہے اس کی تلانی کر دی۔ یا بہ تقاضائے مصلحت شرعی سزا کو قبول کر لیا۔ اب قادیانی مدی کے کلمات متعلق دعویٰ خدائی اس طرح ہیں۔ ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور نگی زمین و آسان بنانا چاہا۔ پس میں نے ان کو پیدا کردیا۔'' (کتاب البریس ۸۵، نزائن ج ۱۳ اص ۱۰۳)

قادیان ہے بستر بوریا اٹھ

۔ خلافت کی بحائے امارت

ے بالکل الگ ہو گئے۔

لا ہوری،مرزا قادیانی حصر

زور وشورے بربناءتح میار

ہے نبوت کی نفی کرتے ا

مرزا قادیانی صاحب میر

کرتے ہیں۔مجدعلی لا ہورا

كى يخيل بحالت امارت لا

ہے'' اور ہونا مجمی یہی

ایل۔ایل۔ بی کی سندات

قدم بره گئے۔ چنانچ مر

گرمحر علی لا ہوری تیج**ری** 

منسوب کرتے ہیں۔اہل

بهى بعض مقامات يرمحمة

واہل سنت کے عقا کد کا

ومجددیت کے منکر کو بظام

طور برشامل نہیں ہوتے

عليحده انتظام كرناان \_

کے منکر کوصریخا کا فرک

شامل نہیں ہوتے ندایی

قادیانی صاحب بجائے تو بدواستغفار کے الی کفریہ خواب کی تلافی کرنے اور معذرت کرنے کے بڑے وقتی سے اس کا اعلان مشتہر کرتے ہیں۔ گویا اس شیطانی القاء کووی خیال کرتے ہیں۔ پس دجال معہود کے دعویٰ خدائی ونبوت میں سے قادیانی کی کامل مشابہت ثابت ہے۔ اس دعوی کی حمایت اور تصدیق میں پتاور کے ایک مرید نے ایک رسالہ بنام' ملفوظ الاولیاء' شائع کر کہ بعض مسلم صوفیائے کرام کے ای قبیل کے کھمات اور دعاوی کفریہ کا حوالہ مختلف کتب سے دیکھ کر قادیانی کو بھی انہی اولیاء میں داخل کر دیا ہے۔ مگر جیساراتم الحروف ابھی بیان کر چکا ہے۔ مؤلف رسالہ مذکور نے خود دجل اختیار کیا ہے۔ کونکہ جس طرح ایسے کفریہ کلمات سے صوفیائے کرام والیائے ساف نے استغفاریا تھولیت شرعی تعزیر سے اس غیر عمد گناہ کی تلافی کر دی ہے۔ جیسا ان کے سوائے سے ثابت کرنے کی کسوائے سے ثابت کرنے کی کسوائے سے ثابت کرنے کی کسوائے سے ثابت ہے۔ اس کاعشر عشیر بھی مؤلف نے قادیانی مدی کی طرف سے ثابت کرنے کی کسوائے سے ثابت کرنے کی کسوائے سے ثابت کر وقتی بجانب قرار دے کر دجال کے دجل میں یورا حصد لیا ہے۔

ساسس معجزات انبیاء ندکوره قرآن مجید کا یقین (شق القمر) کے تحت میں جو تاویانی صاحب کو حاصل تھااس سے بہلے ابھی بیان ہو چکاہے۔ گرصراحت سے تحقیر جس قدر بیسی علیہ السلام کے معجزات قرآنی کے متعلق جو الفاظ قادیانی مدعی نے ازالہ اوہام ودیگر تحریات میں استعمال کئے ہیں۔ مثلاً مکروہ، قابل نفرت عمل الترب، مسمرین م وغیرہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دجل کا کمال اس سے بڑھ کرممکن نہیں۔ اشعار میں لوگوں کو پچھسنایا اور عمل اس پر بید کیا کہ تھارت کا کوئی لفظ حافظ اور لفت میں ہاتی ندر ہے دیا۔ جو مجزات حضرت ابن مریم علیہ السلام کے ہارہ میں استعمال نہ کیا ہو۔ یہ مجزات عطیہ وموہوب اللی تھے۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں دو دفعہ ندکور ہے۔ یعنی (سورہ آل عمران اور سورہ ہا کہ کہ میں) اور ہرا کی مجزہ کے اظہار پر باذن اللہ یاباذ نی کے صریح الفاظ ندکور ہیں۔ جن کو غدا تعالی یاد کرا کر خضرت مسے علیہ السلام سے اس نعت کا شکر پیطلب فرما تا الفاظ ندکور ہیں۔ جن کو غدا تعالی ہواور لینے والا پنج بر ضدا ہو۔ مگر قادیانی صاحب کو یہ عطیہ ایک آئی سے۔ نعمت دینے والا اللہ تعالی ہواور لینے والا پنج بر ضدا ہو۔ مگر قادیانی صاحب کو یہ عطیہ ایک آئی سی بھا تا اور حمد دبعض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکراور کشمیر میں فن کر کے خود نہا سے پیشر از ہر کرایا۔

494

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر نلام احمہ ہے

( دا فع ابلاء ص ۲۰ خزائن ج ۱۸ص ۲۴۰)

محر علی لا موری نے جب خلافت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بعد وفات خلیفہ اوّل قادیان ہے بستر بوریا اٹھا کر لا مور میں خلافت کی جوس میں اپنے عقائد کی الگ جماعت بناکر خلافت کی بجائے امارت کی صدارت حاصل کی تو بعض عقائد میں میں قادیانی کے بیٹے خلیفہ ثانی سے بالکل الگ بوگئے ۔ حالانکہ خلیفہ اوّل کے وقت تک سب مرید مساوی العقائد نظے۔ محمد علی لا ہوری، مرزا قادیانی حضرت کی نبوت کے قابل نہیں۔ معر خلیفہ ثانی اپنے باپ کی نبوت کو بڑے زور وشور ہے بر بنا تم حریات پدرخود ثابت کرتا ہے اور محمد علی لا ہوری، قادیانی حضرت کی تحریرات کو مقام ہے کہ اس اصولی اختلاف کے بانی خود مرز اقادیانی صاحب بیں ۔ ہاں دعوی مسیحیت قادیانی کو ہر دو جماعت لا موری وقادیانی تشایم مرز قادیانی صاحب بیں ۔ ہاں دعوی مسیحیت قادیانی کو ہر دو جماعت لا موری وقادیانی تشایم مرز قادیان میں شروع کیا تھا۔ اس کرتے ہیں ۔ محملی بحالت امارت لا مور میں کی ۔ اس کے دیبا چہ میں فرماتے ہیں ۔

'' یوں ہونا بھی بہی چاہئے تھا۔ کیونکہ یہ بھی مہاج بن اولین سے تھے۔ ایم۔اے،
ایل۔ایل۔ بی کسندات سے الگ ممتاز تھے۔ اس واسط تاویلات میں اپنے مرشد ہے بھی چند
ایل۔ایل۔ بی کسندات سے الگ ممتاز تھے۔ اس واسط تاویلات میں اپنے مرشد ہے بھی چند
قدم بڑھ گئے۔ چنانچے مرشد صاحب تو ابن مریم علیہ السلام کی ولادت بے پدرکوتسلیم کرتے ہیں۔
مگر محم علی لا ہوری نیچری ومعتز لہ عقائد کی اتباع میں حضرت سے علیہ السلام کی پیدائش باپ سے منسوب کرتے ہیں۔ اہل القرآن جدید فرقہ مشکر احادیث رسول اللہ کے اردور جمہ قرآن سے بھی بعض مقامات پر محم علی الا ہوری کے عقائد میں قادیا نیت کا کثیر حصہ اور نیچری واہل قرآن واہل سنت کے عقائد کا حصہ بھی کم وجیش شامل ہے۔ محم علی لا ہوری مسے قادیا فی کی مسیحیت واہل سنت کے مقائد کا حصہ بھی کم وجیش شامل ہے۔ محم علی لا ہوری مسے قادیا فی کی مسیحیت طور پر شامل نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب اہل سنت کے عقائد کے اور جناز وال میں بر ملاعام علی دور پر شامل نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب اہل سنت کے عقائد کے کو دیان کی کوت کے مشکر کو حس بر اللی سنت کے مشکر کو حس بر المان کے نز دیک لازی ہے۔ مگر قادیا فی یا محمودی جاعت سے قادیا فی کی نبوت کے مشکر کو صریحاً کا فر کہتے ہیں اور دوسرے غیر قادیا فی مسلمانوں کے ہمراہ نماز و جنازہ میں بالکل میں موجود کے بارہ میں قادیا فی کے عقائد پر کوئی شامل نہیں ہوتے ندا پی لاکر کیاں ان کود سے ہیں۔ مسیح موجود کے بارہ میں قادیا فی کے عقائد پر کوئی شامل نہیں ہوتے ندا پی لاکر کیاں ان کود سے ہیں۔ مسیم موجود کے بارہ میں قادیا فی کی عقائد پر کوئی

س کی تلافی کردی۔ یا بدقاصات تعبق بوگ خدائی اس طرح میں۔
ان بنانا جا ہا۔ پس میں نے ان کو پیدا بالبریم ۸۵ بخزائن جسام ۱۰۳ (۱۰۰ پیدا بخواب کی تلافی کرنے اور معذرت کی کا مل مشابهت ثابت ہے۔ اس کی کا مل مشابهت ثابت ہے۔ اس مفریہ کا حوالہ مختلف کتب ہے و کمیے کر مفریہ کی مال کر چکا ہے۔ مؤلف کے کنر میں کی تلافی کر چکا ہے۔ مؤلف کے کنر میں کی تلافی کر چکا ہے۔ مؤلف کے کنر میں کی تلافی کر دی ہے۔ مؤلف کے کنر میں کی تلافی کر دی ہے۔ مؤلف کے کنر میں کی تلافی کر دی ہے۔ مؤلف کے کنر میں کی تلافی کر دی ہے۔ مؤلف کے کنر میں کی تلافی کر دی ہے۔ مؤلف کے کرام کی تلافی کر دی ہے۔ میساان کی کر دی ہے۔ میساان

سیس پوراحسہ لیا ہے۔
یکن (شق القمر) کے تحت میں جو
یگر صراحت سے تحقیر جس قد رئیسیٰ
نے ازالہ اوہام ودیگر تحریرات میں
م وغیرہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ
نایا اورعمل اس پر بید کیا کہ تقارت کا
بابن مریم علیہ السلام کے بارہ میں
قرآن مجید میں دو دفعہ مذکور ہے۔
قرآن مجید میں دو دفعہ مذکور ہے۔
طہار پر باذن اللہ یاباذنی کے صریح
نے اس نعمت کا شکر بیطلب فرما تا
دیانی صاحب کو بیعطیہ ایک آگھ

م کی کی طرف ہے ٹابت کرنے کی

مبصراور محقق غور کرے تو بالیقین انشاء اللہ اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ان کو خبط دیاغ کا مرض لاحق تھا۔جس کواصطلاح طب میں (مراقی ، مالیخولیا) بولتے ہیں۔ یہ نامرادمرض مریض کے د ماغ کو اليابريثان كرديق بي كرآ كافي يحيها قول كابالكل فراموش موجاتا بادراكثر بالكل متضاداقوال مریض سے سرز د ہوتے ہیں۔ بالخصوص جب اس مرض کا دورہ ہو۔ اس مرض کا اظہار قادیانی صاحب کی تحریرات سے ثابت ہے۔ گرآپ کے پسر خلیفہ ٹانی نے بھی جب اس مرض کی خود تصدیق کر دی ہے تو اس بارہ میں مزیر تحقیق کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ چنانچہ (ریویو بابت ماہ اگست ۱۹۲۱ء ص۱۱) پراس طرح فرماتے ہیں۔

بطورخلاصه

''حضرت مسيح موعود كويه مرض (مراق) ورثه مين نهيں ملاتھا۔ مگر جب خاندان ميں اس کی ابتداء ہو چکی تو پھر آئندہ نسل میں بیمرض منتقل ہے۔ چنانچہ مجھے کو بھی بھی بھی اس مرض کا دورہ ہو حاتاہ۔''

باپ اور بیٹے خلیفہ ٹانی ہردو کے مرض مراق کی امثلہ کے داسطے اگر کوئی محقق ایک علیحدہ رسالہ مخصوص کر سکے تو فراغت کے وقت اس کا مطالعہ نہایت دلچیپ شغل ہوسکتا ہے۔افسوس اس لطف سے ناظرین کوراقم الحروف بوجہ قلت گنجائش پورا بہرہ اندوزنہیں کرسکتا۔البتہ چند دلچسپ ومعنی خیزامثله باپ اور پسر خلیفیة انی ہر دو کی بطور متبرک ہدیہ کے اس موذی مرض مراق کے متعلق اس جگہ پش کرے ناظرین سے انصاف کا طالب ہے کہ اس تمرک چشمہ کے فیض یاب محمطی لا ہوری ہیں اور اسی چشمہ روحانی سے خلیفہ اوّل وخلیفہ ٹانی حتیٰ کہ کل مریدان انجیلی پیشین گوئی کا پورا ہونا بھی لازمی تھا۔ کاذب سیحوں کے جال میں بعض اہل علم وبصیرت بھی بھنس جا کیں گے۔ جس كاذكراوراق ماسبق ميس گذر چكا ہے۔

نمونهامثلهمرض مراق مسيح قادياني

مثال اوّل ....الف .... كى جز ونهيس -(ازالهاوبام ص بهما بخزائن جساص اسا)

ب ..... مسيح جب دوباره دنيا مين تشريف لائمين كي تو ان كي ہاتھ سے دين اسلام جميع آفاق ادرا قطار مي تهيل جائے گا۔

(برابین احدید صدینجم ص ۴۹۸، ۱۹۹۸، فزائن ج اص ۵۹۳)

ہو۔ کیونکہ بیھاج

ايمان نهلاناموجا

ان کوا گر میں نہ کم کےاور بھی متضاد

السلام كوصليب إ

جا کر ہوی تضرع

تمام *رات جا*گ جائے۔ پر باوجو

ج ..... ایک کیادس بزار ہے بھی زیادہ سے بھی آسکتا ہے۔

(ازاله ۲۵، نزائن جسم ۱۵۱)

ممکن ہے کہ سیح موعود جیسا احادیث میں لکھا ہے۔جلالی رنگ میں نازل

ہو۔ کیونکد سیعا جزغر بت اور درویش کے رنگ میں آیا ہے۔ (ازالہاوہام میں ہونائن جسم میں 192)

مسیح موعود رجملا ایمان لا نا کافی ہے۔

میں مثیل سیح ہوں۔ (ازالهاوبام ص١٩٠ نزائن ج٣ص١٩١)

میں خودسے موعود ہوں (ہرقادیانی کتاب کے ٹائٹل پرموجود ہے) مجھ پر

ایمان ندلا ناموجب عذاب ہے۔ (تذكره ص ۲۰۷)

ح ..... مسيح گليل ميں جا كرفوت ہو گيا۔ جہاں اس كى قبر ہے۔

(ازالهاد بام ص ۲۷۳، فزائن جسم ۳۵۳)

مسے کی قبرسری نگر ( تشمیر ) میں ہے۔

( نشتی نوح ص ۵۸ بخزائن ج۱۹ص ۵۸ )

ی ..... خواه میں لا کھ معجزات دکھلاؤں لیکن جو کام سے موعود کے متعلق نہ کور ہیں۔ ان کواگر میں نہ کر دوں تو میں جھوٹا ہوں مسیح موعود کے متعلق از الہاوہام ودیگر تحریرات میں اس قتم کے اور بھی متضادعقا کد مذکور ہیں۔ گر بخو ف طوالت نظرا نداز کئے گئے ہیں۔

مثال دوئم ..... ( كتاب تذكرة الشبادتين ص ٢٦، نز ائن ج ٢٠ص ٢٨) ( عيسلي عليه السلام کوصلیب پرچڑ ہایا جانے کے بعد خدانے ان کومرنے سے بچالیا اور ان کی وہ دعاجو باغ میں جا کر بردی تفخرع ہے آپ نے کی تھی منظور کرلی۔''

''حضرت میٹے نے اہتلا کی رات میں جس قدر تضرعات کئے وہ انجیل سے ظاہر میں۔ تمام رات جا گتے ..... اور رورو کر دعا کرتے رہے کہ وہ بلا کا پیالہ جوان کے لئے مقدر تھا ٹل جائے۔ پر باو جوداس قدرگر بیروزاری کے بھی دعامنظور نہ ہوئی۔''

( كتاب تبلغ رسالت جلداة ل ١٣٣٠،١٣٣٠، مجموعه اشتهارات جاص ١٧٥٥ماشيه ) نوٹ مسیح ابن مریم کوسول پر چڑ ہانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ جیسا کہ اہل سنت کا

عقیدہ ہے۔اس باطل عقیدہ کوقادیانی صاحب نے انجیل سے اخذ کیا ہے۔

مثال سوئم ..... (بطورخلاصه) خاتم النبيين كامطلب بيه الماكرة پ كوايي مهر

لمتابي كدان كوخبط وماغ كامرض لاحق ں۔ بینامرادمرض مریض کے دیاغ کو ، ہوجا تا ہے اور اکثر بالکل متضاد اقوال کا دورہ ہو۔اس مرض کا اظہار قادیانی بفه ثانی نے بھی جب اس مرض کی خود باقىنېيىرىتى \_ چنانچە (ريويو بابت ماه

نہیں ملاتھا۔ گر جب خاندان میں اس نچه مجھ کوبھی کبھی اس مرض کا دورہ ہو

مثله کے واسطے اگر کوئی محقق ایک علیحدہ ت دلچسپ شغل ہوسکتا ہے۔افسوس اس ره اندوزنهیں کرسکتا۔ البتہ چند دلچسپ یہ کے اس موذی مرض مراق کے متعلق رای تبرک چشمہ کے قیض باب محم علی حتیٰ کہ کل مریدان انجیلی پیشین گوئی کا ل علم وبصيرت بھي پھنس جائيں گے۔

) کاعقیدہ کوئی ایما نایت کی جز زہیں۔ (ازاله او بام ص ۱۳۰ نخز ائن ج ۱۳ ص ۱۷۱) الائمي كے تو ان كے ہاتھ سے دين

هدينجم ص ۴۹۸، ۱۹۹۰، فزائن جاص ۵۹۳)

عطا ہوئی کہ آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشق ہے۔جس کا ثبوت صدیث عملماء امتی کا نبیاء بنى اسرائيل ميں ملتا ہے اور يمبركس اور ني كوعطا نہيں ہوئى ۔ بن اسرائيل ميں اگر چه بہت ني آئے گران کی نبوت مویٰ کی پیردی کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ وہ براہ راست خدا تعالٰی کا عطیہ تھا۔'' فرزندار جمندا (حقیقت الوحی ۹۷ حاشیه ,خزائن ج۲۲ص ۱۰۰) تاول پیش کرتے ''حضرت مویٰ علیہ السلام کے اتباع سے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے۔'' يركيا تفاكدان كواف (اخبارالحكم مورخه ۲۲ رنومبر ۱۹۰۲ء ج۲ نمبر ۳۴۲ ۵) والدصاحب كوجه "لا اله الا الله محمد رسول الله "رميراعقيده هـــــ 1414-12 "ولكن رسول الله وخاتم النبيين" كأنبت ميراايان ب- يس اي اسيان ك صحت براس قدرقتمیں کھاتا ہوں۔جس قدر خداتعالی کے یاک نام ہیں۔ اورجس قدر قرآن 12.0125 کریم کے حروف ہیں اور جس قدر حضرت اللہ کے خدا تعالی کے نزویک کمالات ہیں۔ لرؤميزل معاينه بموج ( كرامات الصادقين م ٢٥ بخزائن ج يص ١٤) صاحب خليفه اول ي وقايي ''اے برادرجان لے کہ میں نے ہرگز نبوت کا دعوی نہیں کیا۔ نہ میں نے ان کو کہا ہے رسالدریویوآف رکیجو می فلک تھا۔ پس بعدازاں جب فلاف**ت کی ا** ایک جماعت کواینے ہم خیال بنانے م کہ میں نبی ہوں۔میرے لئے بیشایان نہیں کہ میں نبوت کا دعوی کر کے اسلام سے خارج ہو (حمامة البشري ص 2 به نزائن ج يص ٢٩٦) جا وُل اورقوم كا فرول ميں شامل ہوجا وُل۔'' الف ..... ''اے مرزا تو عام طور پرسب لوگوں میں اعلان کردے کہ تو ان تمام کے اوّل اوّل زیاده تر انگریزی خوان شامل م واسطےرسول اللہ ہے۔'' (اخبارالاخبارص ۴) كەامرومە كے محمداحسن صاحب بھی ب ..... " معا خداو بی ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیج دیا۔ " جماعت میں آ ملے۔قادیانی جماع*ت ا* (دافع البلاء ص ١١، خزائن ج ١٨ص ٢٣١) مهدی وسیح موعو د ضرور تھے ۔ گراللہ تعالٰ " قریدقادیان طاعون مے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا صدر کی عقل اور نور فراست ان کے اندر ۔ (دافع البلايص المزائن ج ١٨ص ٢٣٠) دشوار ہو چکاہے کہ ایک وجود قوم کی ا تك پنج جاتا ہے تو متواتر كئي سال ج

وفات ہے چندسال مما

عطاء فرمائی ہے اور اس

نبوت کا عطیہ تو مامور ہونے پر بی عطاء

مثالول سے قرآن شریف بحرار اب.

" سی خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری وان ہے کہای ( تتر حقیقت الوحی ص ۲۸ بخز ائن ج ۲۲ص ۵۰۳) "سابقداولیاء،ابدال،اقطاب کونبوت کے واسطےاس قدرروحانی مرتبعطانہیں ہوا۔ جس قدر مجھ کوعطاء ہواہے۔'' ( تنه حقیقت الوحی ص ۳۹ بخزائن ج۲۲ص ۴۰۹) نوك: يمي اصول عقائد كامعركة الارامسكه خليفه اول كي وفات عيد آج تك لا مورى

نے مجھ کونی کانام دیا ہے۔''

کا ثبوت صدیث عداء امتی کا نبیدا، به وی - بنی اسرائیل میں اگر چه بهت نبی براه در است خدا تعالیٰ کا عطیه تقا۔ " یقت الوی ش عه عاشیه بخزائن ج۲۲ ش ۱۰۰ کی امت میں بزاروں نبی ہوئے۔ " بارافکم مورخه ۲۲ نوم ۲۰۱۱ء ج۲ نمبر ۲۳ ش۵ ۵) محمد رسول الله "پرمیراعقیدہ ہے۔ میں این اس بیان کی سے میرا ایمان ہے۔ میں این اس بیان کی کے پاک نام میں ۔ اور جس قدر قرآن کی کا کا ت بیں۔ کا دعویٰ نہیں کیا۔ نہ بیں نے ان کو کہا ہے کہا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو دیں کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو (حمامة البشریٰ ص 2 کے کو ان کی میں اعلان کرد سے کہ تو ان تمام کے گوں میں اعلان کرد سے کہ تو ان تمام کے

اِن میں اپنارسول بھیج دیا۔'
(دافع البلاء ص البخز ائن ج ۱۸ ص ۱۳۳۱)
ظریبے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا صدر
(دافع البلاء ص ا بخز ائن ج ۱۸ ص ۳۳۰)
ہم کے ہاتھ میں میری کالن ہے کہ اس ترحقیقت الوی ص ۱۸ بخز ائن ج ۲۲ ص ۵۰۱)
واسطے اس قد رروحانی مرتبہ عطا نہیں ہوا۔ ترحقیقت الوی ص ۱۹ بخز ائن ج ۲۲ ص ۳۰۱)
بخلیفہ اول کی وفات ہے آج تک لا ہوری

(اخبارالاخبارس۳)

ہوئی بھی ہوتوان کی باتی وجوں کی طرح ہوائے باطل تھی اور قادیائی حضرت جس طرح تدریجا میں موجود ہے اس کی قبولیت کم از کم مریدوں میں دکھے کراس سے بڑھ کرایک اور رہنہ کا اعلان کرنا ان کا شیوہ تھا۔ جس کو قبولیت کم از کم مریدوں میں دکھے کراس سے بڑھ کرایک اور رہنہ کا اعلان کرنا ان کا شیوہ تھا۔ جس کو دجل و کم سے تعبیر کرنا بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ گذشتہ اوراق میں زیر عنوان ( کذب وافتر اء، خیانت و تحریف نفظی و دجل و کر) قادیائی صاحب چندامثلہ بطور نمونہ نڈ تو و تو تی ہیں اور بھوجس پیشین گوئی مندرجہ انجیل و تسجیح بخاری ان کو کا ذب سے و کا ذب نبی ثابت کیا جاچکا ہے۔ گر بمرود صاحبان یعنی خلیفہ تائی اور محملی لا ہوری امیر لا ہوری جماعت اب جس مسلک پراپنے تبعین کو چلا رہے ہیں وہ اہل سنت سے بالکل الگ ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ خلیفہ صاحب تو کو جلا رہے ہیں وہ اہل سنت سے بالکل الگ ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ خلیفہ صاحب تو مسلمہ بنجا ہے کا کھلا تا بع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیائی اسلام منصوص کو قبل رہے ہیں۔ مگر بیعت قادیائی مسیح سے رجوع کرتے نظر نہیں آتے اور اب امارت کی مسلمہ بخاب کا کھلا تابع ہے۔ گر امیر صاحب کو بیکہ قادیان میں خلافت کی مایوی جوان کو لا ہور لے مسئد سے ملحدہ ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی مایوی جوان کو لا ہور لے مشید سے ملحدہ ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی مایوی جوان کو لا ہور لے آئی تھی۔ اس کانکم البدل بصورت امارت ان کو حاصل ہو چکا ہے۔

میںمو

کله (

ين اور

تقذرم

سرور کا

تواس

تذكوره ا

وقت ب

نتجهاه

. کی با بر خلیفہ ثانی پسرصاحب قادیانی کے مرض مراق کی مثال

" بیری ہے ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہم ایسی کتا میں پڑھتے ہیں جن میں سیاسی امور پر بحث کی گئی ہے۔" (اخبار الفضل مور ند ۲ رجولائی ۱۹۲۷ میں ۹ جزانہر۲)

پھربعض نادان دوست ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندرسیاست تو ہنییں تو پھر کیوں ہم کسی کی بات مانیں۔ گرید بات غلط ہے ہمارے اندرسیاست ہے۔ جو محض بینیں مانتا کہ خلیفہ کی سیاست ہے وہ خلیفہ کی بیعت ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ بہے۔ خلیفہ کے لئے سیاست وہی عقیدہ ہے۔ جس کے لئے میں گیارہ سال سے غیر مبائعین سے جھگڑر ہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست ہے ہی نہیں ۔ و خلیفہ بغیر سیاست کے نہیں ہو میں سیاست ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سیاست ہے۔

مسیح موعود کے متعلق بجیب وغریب اسرار اگرچہ میں موعود کی شخصیت وفرائض خاص کے متعلق صفحات گذشتہ میں بریناء آیات

رقادیانی حفزت جس طرح تدریجاً مسیح رسیدانیا شروع میں ظاہر کرتے ۔ پیر لرایک اور رتبہ کا اعلان کرنا ان کا شیوہ لفظ مند اوراق میں زیرعنوان ( کذب چندامثلہ بطور نمونہ ند تورجو چکی جیں اور میں وکاذب بی ثابت کیا جاچکا ہے ۔ مگر معمل پرایخ جیمین اس میں شکہ نہیں کہ خلیفہ صاحب تو ببب انکار نبوت قادیانی اسلام منصوص

ہو۔ مثال

ہ اور نہ ہم الی کتابیں پڑھتے ہیں جن صور خدا درجولائی ۱۹۲۱ میں وجہ انسر ۲) ہیں کہ ہمارے اندرسیاست تو ہے نہیں اندرسیاست ہے۔ جو شخص ینہیں اس کی کوئی بیعت نہیں اوراصل بات یادہ ہے۔ خلیفہ کے لئے سیاست وہی سے جھٹر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہے۔ کیونکہ خلیفہ بغیر سیاست کے نہیں ہو

لرتے نظر نہیں آتے اور اب امارت کی

یں خلافت کی مایوی جوان کولا ہور لے

تعلق صفحات گذشته میں بربناء آیات

کریمہ واحادیث صحیحہ مرفوعہ بیان کر چکا ہے کہ کا ذب میج وصادق میج میں ایک مومن بالقرآن ۔ ومومن بالا حادیث کو سحیح تمیز حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے متعلق چند بجیب وغریب اسرار ابھی باقی میں۔ جن کابیان خاتمہ کتاب ہذامیں کرنا انشاء اللہ موجب ابنساط قلب وشرح صدر ہوگا۔

ا ترا ن شریف میں دین اسلام کے عالب ہونے کی پیش گوئی اس آیت میں موجود ہے۔ ' هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله (فقح ۲۸) ''یپیش گوئی تین دفعہ فرور ہے۔ ایک دفعہ سور وُق میں اور دوسری دفعہ سور وُصف میں اور تیسری دفعہ سور ہ تو بیس۔

جب اس پیش گوئی کوقر آن میں اس قدر وقعت واہمیت حاصل ہے تو اس کا پورا ہونا تقدیر مبرم میں داخل ہے۔ جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ لیکن دیجھنا ہے ہے کہ آیا یہ پیش گوئی بعہد جناب سرور کا نئات محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ماللہ ماللہ ماللہ منٹ یا بعدازیں کامل طور پر پوری ہو چکی ہے۔ یا محض جزوی طور پر پوری ہوئی ہے اور اگر ماقبلی ہر سداز منہ میں اس کا کامل ظہور وقوع پذیر نہیں ہوا تو اس التواء میں کیا حکمت الہی مضمر ہے اور اس کی تحمیل کس عہد خاص سے وابستہ ہے۔

جواب: ہاں یہ حقیقت ثابت ہے کہ اگر چہ غلبہ اسلام ازروئے دلائل و براہین ہرسہ فہ کورہ از منہ میں بخو بی اظہر من الشمس ہے۔ تاہم عملی طور پر اسلام کا غلبہ ثابت نہیں۔ کیونکہ عہد نبوت میں اسلام صرف ملک عرب میں غالب ہوا باتی مما لک میں کچھ تو خلفائے راشد ین کے دفت بعد از ال دیگر خلفاء کے عہد میں یعنی ہیانیہ، کابل، تا تار، ہندوستان وغیرہ جس میں سے یہ نتیجا خذکر نا بالکل صحح ہے کہ ابھی وہ زمانہ مصدات لیہ ظہرہ علی المدین کلہ والا آنے والا ہے۔ جس میں اس پیشین گوئی کا کامل ظہور مقدر ہے اور وہ زمانہ سے موجود علیہ السلام کا ہوگا۔ جس کی بابت مفسر حقانی علیہ الصلاق و السلام نے اطلاع کر دی ہے کہ سے موجود کے دفت سوااسلام کے دیگر کل ادبیان معدوم ہوجا کیں گے اور وہ میرے دین کا اتباع کریں گے اور جج بھی کریں گے اور عمر میں وفن ہوں گے۔ صاحب اولا دیکھی ہوں گے اور میرے مقبرہ میں وفن ہوں گے۔

اسد حضرت رسول کریم الله کے مقبرہ میں اس وقت خلفائے راشدین اس مصرف دوخلیفہ صدیق وفاروق مدفون ہیں۔ باقی دوحضرت عثان وحضرت علی کے واسطے اللہ کی حکمت بالغہ نے اس میں مدفون ہونا مقدر نہ فرمایا۔ کیونکہ بلحاظ ابتدائی غلبہ اسلام کے پہلے ہر دوخلیفہ اس کے مستحق تھے۔ دوخلیفہ اس کے مستحق تھے۔ دوخلیفہ اس کے مستحق تھے۔ تیسرے اور چو تھے خلفاء راشدین کے عہد میں اسلامی منتوحات کی بجائے فتنے وفساد پھیلنے شروع میں

السلام ہے۔جس کا ف

يبلے بھی آپ کا ذکر

ہے کہ اس پیشین کو

وزول میج کے خلاف

ویتاہے۔اس مفہوم

کے دی نشانات ہے

مريم كواستعاره قرار

تدبير كےمقابلہ میں

ہیں۔قرآن مجید ہ

حضرت متيح عليهال

انفال ياره: ٩ ركور

محاصره كرليا تفااه

. جناب رسول الثل**ق** 

ونت ان کی موجو

میل کے فاصلہ بر

آپ کے قدم مبا

حضرت مسيح عليدا

(النساء:٧٥٧

دی۔انجیل بیان

بھی ٹھونگی گئی۔س

رسولوں کے وال

بلكهافسوس كامقا

ر ہے سے ہدون ذ<sup>ر</sup>

لو<u>ٹے۔</u>گمراس

محاصرین نے آ

مو گئے متھ۔ اگر چہ خلافت نبوت کے اصول پر بدستور قائم رہی۔

سو ..... حفرت سے علیہ السلام کا غیر مثابال رہنا انجیل، احادیث اور تاریخ سے ابت ہے۔ مگر قرآنی آیت ' ولیقد ارسسلنا رسلا من قبلك و جعلنا الهم از وا جا و ذریة (رعد: ۳۸) '' کے ماتحت سے علیہ السلام جناب رسول الشعافی کے ماقبلی رسولوں میں داخل ہونے کی وجہ سے اپنے عہد میں بذریعہ نکاح آیت مذکور کے مصداق ہوں گے۔ تاکہ جس طرح ' لیظھرہ علی الدین کله '' کے مصداق ہوں ای طرح صاحب زوج و ذریت جس طرح ' لیظھرہ علی الدین کله '' کے مصداق ہوں ای طرح صاحب زوج و ذریت میں عابت ہوں اور سور و رعد والی فرکورہ آیت میں کذب کا (معافد الله) احتال باقی ندر ہے۔

۵...... قر آن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق دواور اشارات ہمی نہ کور ہیں۔جن کا ثبوت احادیث میں بھی موجود ہے۔

دوم..... 'حضرت عليه السلام كوقر آن سورهٔ زخرف: ۱۱ مين ' وانه له المعلم الساعة ''فرمايا گيا ہے۔ يعنی وہ قيامت كالك نثان ہے اور خمير انه كی راجع بطرف سے عليه السلام ہے۔جس کا ذبل بہوت موجود ہے۔ ایک تو خود قرآن میں موجود ہے۔ یعنی اس آیت کے پہلے بھی آپ کا ذکر ہے۔ اور اس آیت کے بعد بھی آپ ہی کا ذکر ہے۔ بلکہ تاکید آیہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس پیشین گوئی میں شک مت کرواور اس مسئلہ میں شیطان کی بات نہ سنو۔ کیونکہ وہ رفع وزرول میں شک اور وسوسہ ڈال ویتا ہے۔ اس مفہوم کی تصدیق مسلم کی حدیث مرفوعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ سے علیہ السلام تیامت کے دس نشانات ہے ایک نشان ہے اور بیدی نشانات جملہ اوسم خرق عادت ہیں۔ لہذا سے ابن مربیم کواستعارہ قرارد ہے کراس کا مشابہ کی غیر کو قائم کرنا خرق عادت نشان ہر گرنہیں ہوسکتا۔

سوم ..... "والله خير الماكرين (انفال: ٣٠) "يعنى الم الله كوشمنول كي تدبیر کے مقابلہ میں اللہ کی تدبیر وحکمت غالب رہتی ہے۔جس سے دشمن بالکل ناکام ہوجاتے بير \_قرآن مجيد مين صرف دود فعدواقع مواسه\_ايك جگهسوره آل عمران پاره:٣٠ ركوع:١٣٠ مين حضرت مسيح عليه السلام كو بچانے كے وقت اور دوسرى جگه رسول التعلق كو بچانے كے وقت سورہ انفال یاره: ٩ ركوع: ١٨ ميس احاديث مرفوعه سے ثابت ہے كه ندكوره بردورسولوں كا وشمنول نے عاصرہ کرلیا تھا اور ہردورسول دشمنوں کے فریب و بے آبروئی سے بال بل فی رہے۔ چنا تجہ جناب رسول التعلیق کے محاصرین کی آئکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور آپ رات کے وقت ان کی موجودگی اور بہرہ اور بیداری کے باوجودگھر سے نکل کر اور صدیق کو گھرے بلا کرتین میل کے فاصلہ پر غار تور میں پناہ گزین ہو گئے۔غار کے منہ پرغنکبوت نے بحکم الہی جالاتن دیا اور آ یے کے قدم مبارک کے نشانات پر تعاقب کرنے والوں کی تلاش کو بالکل ناکام کردیا۔ای طرح حضرت مسيح عليه السلام كي شبيه الله تعالى في ايك حواري برؤال كرا والسكن شبه لهم (النساه:٧٥١) "ان كوافي قدرت كامله عقرت الماليا ورسولى يرج في كونوبت ندي بيني دی۔ انجیل بیان اور قادیانی صاحب کا بیان کہ سے ذلیل بھی ہوااوراس کےجسم میں کیل اور پیخیس بھی ٹھونگ گئے۔ سراسرخلاف قرآن وا حادیث ہیں۔ کیونکہ خیرالما کرین کی آیت مذکورہ جب ہردو ر سولوں کے واسطے خاص محدود ہے تو اس کا نتیجہ بھی مساوی الاثر ہونا لازی ہے۔ مگر نہایت حیرت بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ جناب رسول التعلق کے بارہ میں توبدیقین کیا جائے کہ آ ب محاصرین سے بدون ذلیل و مفروب ہونے کے بال بال کی کرغار میں جاچھے اور وہاں سے بھی کا فرنا مراو لوٹے گراس آ تیت کے ماتحت حفرت سے علیہ السلام کے بارو میں یہ یقین جائز رکھا جائے کہ عاصرین نے آپ پراس قدر قابو پالیاتھا کہ آپ کوئی طریقوں سے ذلیل بھی کیااور آخرسولی بر

رقائم ربی۔
پر مثائل رہنا انجیل، احادیث اور تاریخ سے
پر مثائل رہنا انجیل، احادیث اور تاریخ سے
رسلا من قبلك و جعلنا لهم از واجا
جناب رسول الشائلیة کے ماقبلی رسولوں میں
مداق ہوں اس طرح صاحب زوج و ذریة
کذب كا (معاف اللہ ) اخبال باتی ندر ہے۔
کنکاح ورفن وادائے جج وكامل غلبہ اسلام
ن جس قدراحادیث صححہ وارد ہیں۔ جن پر اہل
ن جس قدراحادیث صححہ وارد ہیں۔ جن پر اہل
نکہ وہ عبارت العص، ولالت العص، اشارت
ہیں۔ جن کو نجھ اللہ کے وی خی کی تائید سے

علىدالسلام كے متعلق دواوراشارات بھی ندكور

الإليؤمن به قبل موته ويوم القيمة يت كي بلغ ذكر سي عليه السلام كا مه اور خاص مان لا نه كا مه اور العدازي الس ايمان كى من مح قراردى جا محق مه كرة پ كوت ت من بهاس بيش گوئى كا پورا بوناحتى اور ب آپ برايمان نه لائ شهد (بخارى خالم موجود مه جس كفلاف يا جس بركى مسله مه كه حضرت عليه السلام بعد نزول مسلم من عليه السلام بعد نزول من حراح اصحاب كهف تين سونوسال تك في درت كا احاط كرنا غير مكن ہے۔

ان سورهٔ زخرف: ۲۱ مین 'وانسه اسعام نثان ہے اور خمیر انسه کی راجع بطرف سیح علیہ چڑھا کر اہنی کیل و میخیں بھی جسم مبارک میں شونک دیں۔ حالانکہ مسے علیہ السلام کے بارہ میں آیت ذیل اس امرکی مزید شہادت علاوہ نہ کورہ آیت کے صاف طور پر دیے رہی ہیں کہ آپ پر یہود ہرگز قابونہ پاسکے نہ آپ کی بے حرمتی کرسکے۔

آيت الآل ..... "وجعلني مباركاً اينما كنت (مريم: ٢١)"

آ يت روم ..... "" واذ كففت بني اسرائيل عنك (مائده: ١١٠)

آيت وم ..... " وجيهاً في الدنيا والأخرة (آل عمران: ١٠٠٠)

"ولكن شبه لهم "مين حرف ل بنابر ضرار يعنى ضرر ونقصان ب\_ جس طرح" لهم كالام واملى لهم ان كيدى مدين (نون: ٤٠) مين بيت الثابة وتثبيد من جب شبكامفهوم موتواس كاصله (على ) موتا ب-مثلًا "أن البقر تشابه علينا (البقره: ٧٠) "مُرْتُوكايد باريك كتة مجمعاذ رامشكل بـ (ويكمونوت زيرة يت) "الله خير الماكرين" ترجما تكريزى سل صاحب جس يس آيت ولكن شبه لهم يركافى بحث باوريجى وبال فدكور بكرابتداء میں بعض نصاریٰ کے فرنے مسیح کے عوض دیگر مشنتہ وجود کے مصلوب ہونے کے قائل تھے۔انجیل بر بناس وتفاسير ابل سنت بھی ای کی مؤید میں۔ اب رہااس شبر کا از الد کدوشمنوں سے بال بال فی جانا اوررسوائی ہے بھی محفوظ رہنا تو ہر دورسولوں کا از روئے قر آن وا حادیث مسلم ہے۔ مگر آخری یناہ میں فرق عظیم کیوُں ہے؟۔ ایک کوغار میں پناہ ملتی ہے۔ دوسرے کو آسان میں اوراس میں تنقيص فضيلت جناب علي الى جانى جائى بالى جائى بالى بالى بالى اجواب بدي كم تنقيص مركز نهيس - كيونكد رفع سبع سلوت تک بنابرمشامده آیات الله معراح میں حضور کاصفحات ماسبق میں ثابت ہو چکا ہے۔ جو مسیح کیاکسی نبی کے واسطے بھی ثابت نہیں۔ بلکہ غار تور کا زمین معجز ہ سادی معجز ہ سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ یہاں سے دشمن باوجود آپ کاسراغ لگانے کے بالکل ناکام ونامراد واپس آئے اور آسان بردغمن كاجانا قدرتا محال تفارباتى رباخير الماكرين كي حكمت وقدرت كاراز معلوم كرناكه كول "اسطرح كيااوركيون اسطرح كيا؟ ـ كتاخي مين داخل بيد" لا يستل عما يفعل وهم يستلون (انبياه: ٢٢) "اس كي شان ب- البته بال بال بردور سولول كان ربنا اور پناه كا حاصل ہونا ہر دونتائج خرق عادت امور ہیں۔جن میں مشابہت کامل ہے۔ پس بعدازیں سے موعود کے بارویس باطل خیالات کی پیروی کرتا''فبای حدیثٍ بعدہ یؤمنون (مرسلات:٠٠)'' کے وعید میں داخل ہے۔خاکسار اللہ تعالی ہے اسے واسطے اور مؤمنین کے واسطے بطفیل اس کے حبیب مثلاثہ کے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔

4

588

عالمی مجلس تحفظ کراچی گذشته ہے۔اندرون

شان کا حامل صاحب مدخلہ

زرسالان

وفي ا